مَدُنْدِاورَباعاورَهُ لَيْنُ رَجِرَ ﴿ مِنْ الْجِوْنِ الْمِيْدِينِ الْمُؤْمِدِ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِ الْمِيْدِينِ الْمُؤْمِدِينِ ا

مُصَنِّفُ جَتْنُالاِئِهُلامُ إِمَامُ أَبُوحًا مِذْمُخَدَّالْغِزَالِ مِدِرَمِهِ: مَوَلانًا نَدِيمِ الوَاجِدِي نَامَل دِوبِد

وارالانتاع مد دارالانتاع الماسه

# ترجرا وركبيورك بتك جملحقق ملكيت بنام دادالا شاعت محفوظ مسين

بابتمام: خلیل انترف عثمانی طباعت: شکیل پزنمنگ پرسی نامشر: دارالاشاعت کراچی منخامت: صفحات

#### برثي

ب نیم الواحدی ولد داد داد وست به سان دار سن سو دی ر در ب بدار نے دعاء علی الدین اصلی تبست وی س به اصرا عصد دام خالی سن که شرعدار در می جرح افغازت بیب اردوار ندی فی عبدالدین علی کی به می کمی کمانی مانش باکستان کرا نمواتران منانی ملک واد الد شاعت ادر اندارای که در اشراع مرد ارد در در ارد در است کموشر مات سه ادامه ارک حرد ادر در ادار سان کرا در

سوه برای به در میده مسسه خبر برد بیده برس برد کرد در اس می در اس می در اس می کود در اس می کود در اس می کود در اس

نیم براور کاک دادگان این مور ماداندی و ماکی دادگان این دوی ویا

#### ملز کے پتے

مشمیر کردی ، چنید بازارفیه ل آباد مکتبر سدا جمد شهید ، ارد د با زار لا مود مکتب محاشید ، ۱۰ - ارد د بازار لا مود محتب نما مزرشدس ، راجه با زار را د لبنشی بینیورس می بمایجنس ، نیبر بازار بیث در مکتبرا مراوی ، فی به بتال رفعشان

بیت انقسراک ارددبانادکرای ا ادارة انقسراک گارڈن ایسٹ بسیدکرای ا ادارة المعسارف کردنگ کرای !!! مکتبردارانعسادم دارانعام کودنگ کرای !!! ادارة اسلامیات ۱۹۰ اداری الابور میت العلوم ۲۹ زنا معدد فافارکی فاجود

## فهرست مضامین جلد دوم

| ا مغی      | مخوان                                                | مخ         | عنوان                                         |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
|            | يىلافاكمە                                            | 190        | كتاب آداب الأكل                               |
| <b>"</b>   | پائلان عرب<br>اولاد بوتا                             |            | کھانے نے آداب کابیان                          |
|            |                                                      | 7          | بىلاباب<br>يىلاباب                            |
|            | کہلی دجہ۔ رضائے النی کی موافقت<br>ای روز داخر کا ہیں |            | کھانے نے آواب                                 |
| 1          | ایک اعتراض کاجواب<br>حدم معالی می میرون              | *          | تنا کھانے کے آداب                             |
| '          | حعرت معاد کے نکاح پر اعتراض                          | "          | اجتمای طور پر کھانے کے آواب                   |
| "          | دو مری وجه- رسول اکرم کی محبت<br>"                   | ۲۰         | مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آواب       |
| <b>3</b> 1 | تيبري وجد- نيك اور ما كح ادلاد                       | ۲۲         | مناوں سے متعلق آواب<br>مہمانوں سے متعلق آواب  |
| "          | چو تھی وجہ۔ کم من بچوں کی سفارش                      | 44         | منانوں سے مسلم اداب<br>کھانا پیش کرنے کے آداب |
| or         | ودمرا فائده شهوت كاخاتمه                             | 70         |                                               |
| ><         | تيسرافا كدو حصول راحت وانس                           | ۲^         | <b>میانت کے آداب و نصائل</b><br>میانت کے خوا  |
| DA.        | چوتھافا کدہ۔ کمریلو ذمہ داریوں سے فراغت              | /          | <b>نیان</b> ت کی نغیلت<br>درور سر میر         |
| , 4        | بانجوال فاكمه- مجابرة نفس                            | 19         | میانت کے آواب<br>قرار میں میں میں             |
| 11         | ایک عابد کی حکایت                                    | ۳.         | وعوت تبول کرنے کے آداب                        |
| yr         | نکاح کی آفتیں                                        | <b>r</b> r | دعوت میں شرکت کے آداب                         |
| ,          | مہلی آفت کسب ملال سے محرومی                          | 40         | كمانالاتے كے آداب                             |
| yr         | دوسرى أفتدادات حقوق ميس كوتاي                        | ٣٨         | ممان کی واپس کے آواب                          |
| 18         | تيسرى أفتد يادالى سے دورى                            | ۶۲.        | كمانے كے طبعى اور شرى آواب                    |
| " ا        | نكاح كامعيار                                         | //         | اوامرونوای _                                  |
| 40         | آفات سے محفوظ مخص                                    |            | كتاب آداب النكاح                              |
| *          | دو پنجبر- دو حالتیں                                  | m          | نکاح کے آداب کابیان                           |
|            | دو سراباب                                            | Pr         | پىلاباب                                       |
| 77         | عقد نکاح کی شرائط اور منکوحه                         | ,          | تکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پروعید          |
|            | کیمفات<br>کیمفات                                     | pe         | نکاح ہے امراض کرنا                            |
|            | عقدی شرائلا                                          | "          | تكاح كے فوائد                                 |

| ا حیاء العلوم           طد دوم<br>عنوان | مغم      | عنوان                          | مخ  |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| × ×                                     | ·        | مرنے کے بعد شوہر کاحق          | 14  |
| مقترکے آواب                             | 4<       | كُتاب آداب "                   |     |
| منكوحه كاحوال ومغات                     | 44       | الكسبوالمعاش                   | K   |
| بهلی صفست دینداری                       | 79       | ، ر<br>آداب معیشت              |     |
| ووسري صفت وخشاخا                        | ۷٠       | لوگول کی تین قشمیں             | 4   |
| تيري مغت دسن وجر                        | 4        | پهلاباب                        | 14  |
| چوتنی صفت د مرکم ہونا                   | ۲۳       | نمانے <b>ن</b> فنائل           | "   |
| بانجين صفت عورت                         | 40       | آيات                           | 4   |
| فحفي صفت كنواري بو                      |          | اماديث                         | 4   |
| ساؤين مفت حسب                           | •        | ) <del>ا</del>                 | 11- |
| المحوي صفت قريي وا                      | 44       | طلب معاش کی فغیلت د ایک سوال   | 41  |
| تيراباب                                 | 44       | اوراس كاجواب                   | 7   |
| آواب زندگی                              | •        | ترك كسب كن لوگول كيليخ افعنل ب | 117 |
| شوہرکے فرائض                            | 4        | معیارکیاہے                     | "   |
| وليمه                                   | *        | رو سراباب                      | 111 |
| حس اخلاق كامعالمه                       | 4        | مخلف متوداوران كامحت كي شرائط  | 1   |
| مزاح اوردل کی                           | <9       | مع (خريد فرونت)                | 1   |
| كثرت مزاح سے اجتباب                     | ^-       | پهلار کن-عاقد                  | NP  |
| غيرت بس اعتدال                          | ~~       | دد سرار کن- مع یا شمن          | 6   |
| اخراجات مين مياند مدي                   | A&       | تیرار کن۔ بھے کے الفاظ         | 177 |
| عورتوں کے ساکل کاعلم                    | ^4       | <b>خیانت اور مهمانداری</b>     | 11< |
| عدل وانصاف                              | A< .     | , <b>y</b> r                   | *   |
| نافراني پر سزا                          | <b>M</b> | ا کام                          | ir  |
| جماع کے آداب                            | 49       | مقداجامه (اجرت برليما)         | יאו |
| عزل پر ایک شبه اور اس                   | 11       | مثرکت مغمادیت                  | rr  |
| عزل کی مدایات                           | 9r .     | پيلار كن-راس المال             | *   |
| ولادت کے آداب                           | 10       | وومرادكن-نفع                   | ir" |
| طلاق کے آداب                            | 94       | تيرار كن- تجارت كاعمل          |     |
| لملاق                                   | . 0      | <i>יו</i> לבי                  | ire |
| بوی کے فرائض                            | <b>H</b> | تيرابب                         |     |

|   |       |                                             |      | احياء العلوم سجلد دوم                                 |
|---|-------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|   | اصف   | عزان                                        | منح  | عنوان                                                 |
|   | 149   | حرام اورطال كابيان                          | 140  | معالمات من ظلم سے اجتناب اور عدل                      |
|   | ,     | يهلاباب<br>پهلاباب                          | 4    | علم نتيسان کي نتميس                                   |
|   |       | پ و بب<br>حلال کی فنیلت اور حرام            | ,    | يلا فتم- ذخيروا عدوزي                                 |
|   | 4     | عنان ميك وروروم<br>كاند من القهام اور درجات | 124  | من اورونت كالختلاف                                    |
|   | *     | آیات<br>آیات                                | •    | ودسرى فتم- كموث سكوّل كى ترويج                        |
|   | "     | الحاديث                                     | ١٢٢  | كموثے تنكے كاكياكرے؟                                  |
| 1 | 10-   | ملاک<br>حلال اور حرام کی نشمیں              | IFA  | ود مری حتم ـ خاص ضرر                                  |
|   | 100   |                                             | 4    | جمونی تعریف                                           |
|   | 104   | پېلې تنم<br>سرير ختر                        | 149  | ميوب كى پرده پوشى                                     |
|   | 104   | ومری قم                                     | Igny | مقدار چمیانا<br>مقدار چمیانا                          |
| • | 1,54  | طال اور حرام کے درجاب                       | ٦٣٣  | بإزار كانرخ چميانا                                    |
|   |       |                                             | 1100 | چوتقابلب<br>***********************************       |
|   | 101   | ورع کے چارول ورجات<br>مور بر حوار           |      | معاملات <u>م</u> س احران<br>معاملات <u>م</u> س احران  |
|   | 4     | شوامداور مثالیں<br>مراب                     | 4    | نواده نفع لينے سے كريز                                |
| • | 171   | دو مراباب                                   | 1 pc | تون ن پے سے رہ<br>نقسان اٹھانا                        |
|   |       | شہمات کے مراتب مطال اور                     | 4    | قیت اور قرض کاد صول کرنا<br>قیمت اور قرض کاد صول کرنا |
| • | *     | حرام کی تمیز                                | 4    | یے در رک دو کول ک<br>قرض اوا کرنے میں احسان           |
|   | 145   | کونیاشہ ممنوع ہے<br>میں میں                 | 179  | र्ष्ट्रं                                              |
|   | 140   | شبہ کے مقلات                                |      | وصار دینا<br>او <b>حار دینا</b>                       |
|   | 4     | پهلامقام                                    | 19.  | وعاری<br>نجارت-ایک کمونی                              |
|   | 170   | مئله طلاق اور طمارت کی مناسبت               |      | پرستایت علی<br>انجوال باب                             |
|   | 144   | ود سرامقام- طلال وحرام كالختلاط             | "    |                                                       |
|   | 14.   | محصود وفيرمحصود كامعيار                     | 4    | نجارت میں دین کا خوف<br>میت کی اصلاح                  |
|   | . 1<0 | حلت کا قیاس طهارت پر<br>اور بنزور معرب برور | 161  | یک کا مندار<br>فرض کفامید اواکرنے کی نیت              |
|   | ica   | دليل يا نظير معين كام طالبه                 | "    | رس تعلیہ تواری میت<br>ول د آخر مباوت                  |
|   | 1     | تيرامقام-سبب ملّت ميں                       | 104  | وں و اگر حباوت<br>کراللہ کی موا کھبت                  |
|   | 14.   | معصیت کا نتبلاط۔                            | IPP  | الراللة في مواطبت<br>رياد تي طلب سے اجتناب            |
|   | ' "   | قرائن میں معصیت<br>م                        | 100  | ریادی طلب سے اجمناب<br>مشبهات سے مفاظت                |
|   | IVI   | فتالجج مين معصيت                            | 104  | حببات سے معاطب<br>مساب نئس                            |
|   | . JAP | مقدات میں معصیت                             | IFA  | ماب س                                                 |
| , | 110   | عوض میں معصیت                               |      | كتأب ألحلال والحرام                                   |

| احياء العلوم جلد دوم                                    | 1 • 4 |                                                 | مخ          |
|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|
| عنوان                                                   | معفر  | عنوان مد ما عامل ۲                              | Y-A:        |
| چوتهامقام ولائل مي اختلاف                               | 144   | يه صورت بيج بياعوش؟                             | 4           |
| بہلی هنم۔ دلائل شرع کا تعارض                            | *     | كياحقدار كاحق متعين كرنا                        |             |
| پهلا مرتب                                               | 1     | ضروری ہے؟                                       | *           |
| و مرامرته                                               | 100   | مورث کی غصب شده زهن                             | r.9         |
| تیرامرتب<br>تیرامرتب                                    | 14.9  | مغصوبه چيز کاکرايه                              | *           |
| ومرى فتم علامات كانعارض                                 | 1     | مال ورافت کی حلّت و حرمت                        | Tr-         |
| تيسري فتم- اشاه كانعارض                                 | 4     | وام ال مرف كرنے كا طريقہ                        | 4           |
| يىرى كېسبونسارى<br>تىسراياب                             | 191   | مدقه كرنے يرافكال                               | <b>71</b> . |
| _                                                       | 4     | بادشاہ کے مال کی واپسی                          | 17"         |
| ملال کی تلاش و جنتجو<br>پیریس الار پیر                  | 9     | ماجت کی مقدار<br>حاجت کی مقدار                  |             |
| مالک کے حالات -<br>مرا رہ میں ا                         | ,     | مال وام میں سے خرچ کرنے کامنلہ                  | ا م         |
| مبلی حالت۔ مجبول<br>المدین                              | 190   | مصارف میں فرق کی دلیل                           |             |
| دو سری حالت مفکوک                                       | 194   | انفاق کے تین درجے                               | ٥           |
| تيسري حالت معلوم                                        | 4     | من من من الروب<br>والدين كاحرام مال             |             |
| مال کے حالات<br>میں تا                                  | 194   | والدين فاعرام المن<br>مالي واجبات كاستوط        | 4           |
| سئله _ معين مال مين حرام كالختلاط                       | 199   | ہاں و بسبات ہ سولا<br>مال حرام سے نفلی حج       |             |
| ایک افتکال کاجواب                                       | y     |                                                 |             |
| ایکاورمسکله                                             | 4     | سنر حج کرنے والے کے لئے<br>سرچ کرنے والے کے لئے |             |
| غيرمستحق كودييخ كامتله                                  | p.1   | ہاپ کے ترکے کامسکلہ                             |             |
| مغصوبد مکانات کی خریداری                                | "     | پانچوا <b>ں باب</b><br>سریند میں                | -           |
| مالك مال سے محقیق                                       | 4.4   | بادشاہوں کے وظائف اور انعامات                   |             |
| ايب اشكال كاجواب                                        |       | بادشاه کی آمنی کے ذرائع                         |             |
| محوابي كامسكله                                          | 4     | انعالمت كى قتميس                                |             |
| موابی میں تعناد                                         | r. r  | ميراث                                           |             |
| لوٹے ہوئے ال کامسکلہ                                    | *     | بالروتف                                         |             |
| واجب سوال كي صدود                                       | 4     | مملوكدنيين                                      |             |
| فانقابول كارقف                                          | holy  | زر خرید جا کداد                                 |             |
| جوتفاباب                                                | 4.4   | عال                                             |             |
| مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی براءت                    | "     | سوداً کر                                        |             |
| ہاں کول سے رہے کا میات<br>حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت | ,     | النوخاص المتعاص                                 |             |
| ایک افکال کاجواب                                        | 4     | بهلاورجه                                        |             |

| جلد دوم | احياء العلوم |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

| بإء العلوم - جلد دوم                 | <i>t.</i> |                                                                     | <u> </u> |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| عنوان                                | صغ        | موان                                                                | صفخم     |
| لامراورچه                            | 777       | موم فعل معين براعانت                                                | 7 64     |
| تيمرادرجه                            | 444       | چارم۔ طبی محبت کے لئے دنیا                                          | 709      |
| چوتما درجه                           |           | بجم معنومی محبت کے لئے دنیا                                         | 4        |
| ماخوذی مقداراور آخذی ت <b>حریف</b>   | 224       | كتابالالفةوالاخوة                                                   |          |
| چمثاباب                              | rre       | محبت اور اخوت کابیان                                                |          |
| كلاكم بادشامول كي مصاحبت اور تعظيم   | *         | جب بور، توت مبيان<br>يهلا باب                                       | 701      |
| پهلی حالت                            | Ahv       | پائی باب<br>محبت واخوت کے نشائل                                     | *        |
| روايات                               | 4         | منبت و بنوت سے حصا<br>شرائط ' درجات اور فوائد                       | 1        |
| آطار                                 | 4         | · ·                                                                 |          |
| رو سری حالت-بادشاهون کا آنا          | 444       | محبت داخوت کی نعنیات<br>آثار                                        | 704      |
| تيرى حالت عرمات نشيني                | 426       | • 17                                                                | YOA      |
| ملائے ملف اور سلاطین کے پہل آمدود فت | -440      | ر بنی اخوت اور دنیاوی اخوت<br>سرمعند به رومه خ                      | ,0       |
| ال لے کر فقراء میں تنتیم کرنے کامئلہ | 17"A      | کے معنی اور ہاہمی فرق<br>مرم سے کی اقبالہ                           | 709      |
| پېلا خطرو                            | rm9       | محبت کی اقسام<br>پہلی فتم۔ ذاتی محبت                                | 147      |
| ومرا خطرو                            | 4         |                                                                     | 74.      |
| تيرا خطرو                            | *         | دو سری محمد ونیادی مقاصد کے لئے محبت<br>تیسری متمر آخرت کے لئے محبت | *        |
| سلاطین کے مال کی چوری                | 16.       |                                                                     | ,        |
| ملاطين سے خريدو فروخت                | rai       | مبت فی اللہ کی تعریف<br>د مغمر کشیر مل فراہ کا مرب                  | 777      |
| کے معالمات                           |           | چونتی شم-دنند فی الله کی محبت<br>تغییر و دیدی آیون                  | "        |
| ملاطین کے بازار                      | "         | بغض فی الله کی تعریف اور حدود<br>اور این کرده می میرینین            | דדץ      |
| ملاطین کے عمال وخدام                 | ror       | اسلام کی موجودگی میں بغض<br>بغیر سے دنا یا سریا ہے۔                 | 4        |
| كالمول كي تغيير كمده سركيس اوريل     | 700       | بغض کے اظہار کا طریقہ<br>بغنہ سے سل میں میان س                      | 444      |
| ساتوال باب                           | 44.0      | بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت<br>کا انڈیا کو نوخی کا میں میں دو      | 774      |
| فخنف مسائل                           | *         | کیااظمار بغض واجب ہے؟<br>بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب            | 149      |
| مونیاء کے لئے کھانا جمع کرنا         | +         |                                                                     | "        |
| مونیاء کے لئے دمیت                   | 44.4      | اور مبغو منین کی ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت<br>بہا ونئر کہ:          | 0        |
| الل خافقاه کے لئے موقوفہ مال         | the       | پہلی قشم۔ کفر<br>درو بر قشمہ یہ وہ کا انوب عقبہ                     | 4        |
| ر شوت اور بدید میں فرق               | rpx       | دو سری فتم- بدعت کادای بدعتی<br>تنایر کتیر از در شده عنه            | 74.      |
| اول۔ اخردی ثواب کے دنیا              | 4         | تیسری کتم- خاموش بدعتی<br>سافتیر                                    |          |
| ووم. دنیا کی غرض                     | ,         | پہلی کھتم<br>دو سری کشتم                                            | 1441     |

| معخه        | حنواك                                | مغحر         | مخوان                             |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 777         | دو سراباب                            | <b>74r</b>   | تیری قیم                          |
| 4           | عرطت کے فوائد                        | 4            | بم نشينول ميس مطلوب مغلت          |
| 4           | پہلافا کمہ عبادت کے لئے فراغت        | 744          | دومراباب                          |
| רצין        | ووسرافا كدهه معاصى سے اجتناب         |              | ا خوت اور محبت کے حقق ا           |
| rcr         | تيسرا فائده-فتنول اور خصومتول        | *            | يىلائق-مال مى                     |
|             | ے تفاظت                              | *            | مالی سلوک کے تین مراتب            |
| **          | چوتھافا کدہ۔لوگوں کی ایزاسے حفاظت    | - <b>**</b>  | وومراحق-ننس میں                   |
| <b>7</b> 44 | بانجوال فائدو- حرص وطمع كاخاتمه      | · YAI        | تيمراحق- زيان ميس سكوت            |
| TCA         | جمنافا كمداحقول سے جمعنارہ           | raa          | چوتماحق-زیان میس کلام             |
| rca         | اختلاط کے فوائد                      | 49           | بانچال حق- منوودر كزر             |
| 4           | پهلافا نمه- تعلیم و معلم             | 794          | معناحق وعا                        |
| 'AI         | ووسرافا كمه افاره اوراستفاده         | 199          | ساتوال حق-وفااور اخلاص            |
| M           | تيسرا فا كدو- تاديب و تادب           | ۳.۳          | المحوال حق- ترك تكلف أور تكليف    |
| - 44        | چوتمافا کمه-موانست                   | 7.4          | فاتمة الباب                       |
| - 4         | پانچوان فائده و ثواب حاصل کرنا       | F.A          | " تيراباب                         |
| TAP         | چعٹافا کدھ۔ تواضع                    |              | مسلمانون عزيز رشته دارون ميروسيون |
| 'A7         | ساتوال فائده- تجربات كاحصول          | 4            | اور نو کروں کے حقوق اور معاشرت    |
| ***         | عِرالت کے آواب                       |              | کے آواب                           |
|             | كتاب أداب السفر                      | <b>J.</b> .4 | مسلمان کے حقوق                    |
| 4.          | سفرکے آواب کابیان                    | rar          | ریدی کے حقوق                      |
| -91         | بهلاباب                              | 444          | رشته دارول کے حقق                 |
| 1           | آواب سفر                             | TPA.         | مال باب اور اولاد کے حقوق         |
| 4           | آغاز سفرے والیسی تک نیت              | ror          | مملوک کے حقیق                     |
|             | ا اور فواکد                          |              | كتاب آداب العزلة                  |
| 91          | سنری قشمیں                           | 700          | عرات اور کوشہ نشینی کے آواب       |
| "           | مہلی فتم۔ طلب علم کے لئے سنر         | ۲۵۲          | پهلاباب                           |
| 98          | ود سری فتم- عبادت کے لئے سفر         | "            | فريقين كے خامب واقوال اور دلائل   |
| 90          | تیسری فتم دی مشکلات کے باعث سنر      | 784          | اختلاط کی فغیلت کے دلائل          |
| 94          | چوتنی فتم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفر |              | أوروجوه صغت                       |
| <b></b>     | سفرکے آواب                           | mar          | عرملت کے قائلین کے ولائل          |

المم شافعي اورساع

444

| احياء العلوم جلد دوم                                          | (•     |                                   |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| حوان                                                          | مبخر   | عنوان                             | _ من   |
| قا کلین حرمت کے دلائل کا جواب                                 | LLK    | وجداورتواجد                       | ואור   |
| میلی دلیل                                                     | "      | احوال شريفه كااكتساب              | פרח    |
| دو سری حجت                                                    | BLY    | قرآن پاک سے وجد                   | 4      |
| تيرى دليل                                                     | *      | قران سے وجد کی حکایات             | דנים   |
| چوشتی دلیل                                                    | 4      | ايك اعتراض كاجواب                 | 49     |
| يانچوس دليل                                                   | ף אין  | ساع کے ظاہری وہا کمنی آواب        | רי לרי |
| مجعثی دلیل                                                    | 4      | بهلاادب وقت جكه اور               | *      |
| ساقين دليل                                                    | 100    | موجودين كى رعايت                  | 7      |
| ساع کے آثارہ آداب                                             | 4617   | دو سراادب- مردین کی               | 740    |
| مقامات ساع                                                    | 4      | مالت پر نظر                       |        |
| يهلامقام فهم مسموع                                            |        | تيسراادب-توجه اور حنبور قلب       | 4      |
| سننے والے کی حالتیں                                           | ,      | منبط کمال ہے                      | m24    |
| بیلی حالت۔طبعی ساع                                            |        | جه می م<br>چوتماارب               | ١٨     |
| دو سری حالت۔ قیم کے ساتھ ساع اور                              | 4      | بي مارب<br>اکابرد قعل ندکريں      | MYCA   |
| دو طری کا مصلت ہے جاتا کا کا میں بور<br>غیر کے احوال پر تطبیق | 4      | کپرے میا ژنا<br>کپڑے میا ژنا      | 4      |
| بیرے موان پر میں<br>تیسری حالت۔اپنے حال پر اسلباق             | 4      | پرک پار<br>خرقے تقیم کرنا         | 4      |
| بیری فاحت بیچ عن پر مبل<br>الل ساع کی دکایات                  | ror    | یانجوان ارب حالت قیام             | V<9    |
|                                                               | מפין   | پ چن رب سب ب<br>میں قوم کی موانفت |        |
| <b>صفات ال</b> ئی کی معرفت<br>منسرین سر                       | '      | ين و إن و عث                      | 07A-   |
| <b>ضوری ہے</b>                                                | 700    | المراسعة ا                        |        |
| ارباپ وجد اور حدادب<br>وجد کا تعلق فهم سے ہے                  |        | ا میر<br>افضل اول                 | ואין   |
|                                                               | ~      |                                   | 11     |
| چوتھی حالت۔ فناعن النفس<br>نور پر اسمقہ                       | ~6Y)   | المن الث                          | MAY    |
| فائے ول مقصود ہے                                              | 109    | فعل دابع                          |        |
| دو <i>مرامقام-</i> وجد<br>کراتین                              | 4      | •                                 | 4      |
| وجد کی تعریف<br>سرچه تا ت                                     | 1      | صل خامس<br>  فعل ما م             | 1      |
| وجد کی حقیقی تعریف<br>تا مینی سر میرود                        | المراء | فصل سادس                          | 4      |
| ہا تف نیبی کے چندواقعات                                       | וציא   | ا تنابالا مربالمعروب              |        |
| فراست مومن                                                    |        | والنهي عن المنحر                  |        |
| نوالنون مصری کاواقعہ<br>سریق                                  | 44     |                                   | YAY    |
| وجدكي دوقشميس                                                 | #      | كابيان                            |        |

| احياء العلوم   جلد دوم           |
|----------------------------------|
| عنوان                            |
| پهلاباب                          |
| امهالعوف                         |
| والنبي عن المنكركے فضائل         |
| أورولا كل وجوب                   |
| آيات                             |
| احاديث                           |
| أيك بهتي مين دعوت حق كالقشه      |
| آثارمحابه وبالبحين               |
| دو سراباب                        |
| امرالعموف اورنبي عن المنكر       |
| کے ارکان و شرائط                 |
| پهلار کن-مخنسب                   |
| محتسب کی شرائط                   |
| بہلی شرط۔ تکلیف                  |
| دو مری شرط-ایمان                 |
| تيسري شرط-عدل                    |
| عدل کی شرط فیر ضروری ہے          |
| وضواورنمازير قياس                |
| آیات سے استدلال                  |
| چومتنی شرط-امام یا حاتم کی اجازت |
| اُختساب کے یانچ مراتب            |
| اکارین سلف کی جرأت کے            |
| بي<br>مجمد واقعات                |
| بینے کا باپ سے احتساب            |

| تیسری شرطه- محر کاجتو کے بغیر         | 11/4 9       |
|---------------------------------------|--------------|
| اظمار                                 | 494          |
| ظهورو خفاكي حد                        | 794          |
| چومقی شرط۔اجہادکے بغیر                | ۸۹۸          |
| منكر كااظمار                          | 1            |
| فرقة بإطله يرانكار                    | <u> </u><br> |
| تيىرار كن-محتب عليه                   | 4            |
| حیوان کی شرط نه لگانے کی دجہ          | 4            |
| مسلمان کے مال کی حفاظت                | 1            |
| لقطه كي حفاظت كاستله                  | "            |
| چوتھار کن۔احتساب                      | 11           |
| پیر مارس ک<br>احتساب کے درجات         | 199          |
| پهلا درجه تعرف                        | ٥٠٠          |
| وومرادرج تعريف                        | 3.7          |
| تيسرادرجه وعظونفيحت                   | ۵۰۳          |
| چوتفادرجه-لعنت وملامت                 | 4            |
| پانچوال ورجہ۔ ہاتھ سے منکر<br>کاازالہ | ۵۰۴          |
| توژیے کی صد                           | ۵۰۸          |
| تغيير منكر ممزااور زجر                | 0.9          |
| ذجر کی حدود                           | 61.          |
| چمنادرجه-تهديدو تخويف                 | ۲۱۵          |

عبوال

٢٨٦

Ħ

معميت محفلاف فال

معصیت کی تین نشمیں دومرار کن-منگر پہلی شرط-کسی شی کامنکر ہونا

ووسرى شرط-منكر كافي الحال دجود

صفخه

617

٥١٤

4 ۱۸

4

11

019

ar-

241

0 YY

"

٥٢٣

arm

010

1

014

044

DYA

"

ساتوال درجه- زدو كوب المحوال درجه انعمار واعوان

۵۱۳ كووعوت 614

4

ضردى مدكياب

اقارب كوايزا كنفخ كاخوف

بزدلى اورجرأت كامعيار

بانجيس شرط-قدرت

أيك آيت كامفهوم

علم مراوب ياظن

| من   | عنوان                                                        | صغر | عزان                                               |
|------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 01   | مختلولورنسي                                                  | arı | مختب کے آواب                                       |
|      | كمانييني من آب كاخلاق                                        | ara | تيراباب                                            |
| 844  | طيبه و آواب صنه                                              | "   | يار بب<br>رانج منحرات                              |
|      | میبہوروب سے<br>لباس کے سلسلے میں آپ کی                       | #   | وبن مرت<br>مساحد کے منکرات                         |
| am   | منت طیب                                                      | 1   | معاجدے وات<br>بہلامکر                              |
|      |                                                              | 277 | بیشا مر<br>دومرامکر                                |
| 09r  | آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا<br>قدرت کے باد جود عنو و در گزر | 4   | که مراسر<br>تیرامنکر                               |
| 0917 |                                                              |     | چرا مر<br>چقا عر                                   |
|      | عاوت رسول صلی الله علیه وسلم                                 | Dra |                                                    |
| 090  | آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی مخاوت<br>حقیقه                  |     | پانچوال منگر<br>مربع                               |
|      | چٹم ہوشی اور مرف نظر کے سلسلے میں<br>رئیسلم میں اساسان سا    | ora | چیمثامنگر                                          |
| 094  | سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم                               |     | ساۋال مڪر<br>پر س                                  |
|      | کی شجاعت<br>میسی می میسیدهٔ                                  | org | ہازاروں کے مکرات                                   |
| 094  | حضوراكرم ملى الله عليه وسلم كي تواضع                         | DV. | راستوں کے مکرات                                    |
| 091  | أتخضرت ملى الله عليه وملم كاسرابا                            | 241 | حماموں کے مکرات                                    |
| 4    | معجزات لورعلامات نبوي                                        | om  | مهمان نوازی کے منکرات                              |
|      |                                                              | Phu | عام منكرات                                         |
|      | *%                                                           | OFD | امراءاورسلاطين كوامر                               |
|      |                                                              |     | بالمعروف اورنهي عن المشكر                          |
|      |                                                              | 084 | سلف کی جرائت کے کھدواقعات                          |
|      |                                                              | -   | كتاب آداب المعيشة و                                |
|      |                                                              |     | اخلاق النبوة                                       |
|      | *                                                            | 244 | آداب زندگی اور اخلاق نبوت                          |
| ,    |                                                              |     | رسول الثد صلى الثدعليه وسلم كو                     |
|      |                                                              |     | قرآن یاک کے ذریعہ حسن ادب                          |
|      |                                                              |     | کی تعلیم                                           |
|      |                                                              |     | آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے                       |
|      |                                                              | Der | محان اخلاق                                         |
|      | ·                                                            |     | سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم                    |
|      | ٠.                                                           | 0<9 | سر مردود کا میں میں ہے۔<br>کے کچھ اور اخلاق حسنہ   |
|      |                                                              |     | ے پاتے ہور ممان سنہ<br>آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی |

## ہسماللہ الرحلن الرحیم کتاب آداب الاکل کھانے کے آداب کابیان

ارباب مقل دوانش کا مقصد حیات بیہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالی کے دیدار کا شرف حاصل کریں 'لین اس شرف کے حصول کا ذریعہ علم و عمل کا جموعہ ہے۔ اور کا ذریعہ علم و عمل کا مجوعہ ہے۔ علم کی تحصیل' اور عمل کی مداومت جسمانی قرمت و طاقت اور سلامتی کے بغیر عمکن نہیں ہے' اور جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوک کے وقت' ضورت کے مطابق غذا استعمال کرے' اس لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ کھانا بھی دین کا ایک جز ہے۔ بروردگار عالم نے بھی غذا کی اہمیت ہے تاکاہ فرمایا ہے' ارشاد ہے۔

مُحَكُوْ آمِنَ الطَّيِبُاتِ وَاعْمَكُواْ صَالِحًا (پ١١٨ مَهَ ١٥) مَعُ الْوَامِرَ اللهُ ١٤٥) مَعُ الدِينَ اللهُ مَا وَاوِرَ نِيكَ كَامِ (عبادت) كود

جو فض علم علم علم اور تقوی پر قدرت حاصل کرنے کے گھانا کھائے تو اسے چا ہیے کہ وہ اپ نفس کو قابو میں رکھ ، جانوروں کی طرح جگالی نہ کرے کھانا کیو تکہ دین کا جزء ہے اور علم و عمل کا واحد ذریعہ ہے اس لیے ضوری ہے کہ اس عمل میں بھی دین کے انوار خلا ہر ہوں 'دین کے انوار سے ہماری مراد کھائے کے آواب و سنتیں ہیں 'کھائے والے کو چاہیے کہ وہ ان آواب و سنن کی رعابت کرے 'اکد نفس ہے ممار نہ ہو' کھائے کا عمل شریعت کی صوود سے تجاوز نہ کرے 'ہمیں یقین ہے کہ آواب و سنن کی رعابت کے ساتھ کھائے کا استعمال نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا بلکہ اس کے ذریعہ گنا ہوں سے بچنے کی قبل بھی کی رعابت سے طابت ہے کہ بندہ کو اس لقمے کا تواب بھی دیا جا تا ہے جو وہ اپنی ہیوں کے منعہ میں دے (بخاری سعد ابن ابی موقا سے اجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ انسان محض دین کی خاطر'اور دین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ لقمہ کملائے۔ یہ ابواب میں محمل دینے کے آواب بیان کرتے ہیں۔

بهلاباب

<u>کھانے کے آواب</u> کھانا چار طریقوں پر کھایا جاتا ہے' ایک یہ کہ تنا کھائے' دد مرا طریقہ یہ ہے کہ مجمع کے ماتھ کھائے' تیمرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے مانے کھانا پیش کرے' چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دعوت وفیرہ کی تخصیص ہوجائے' ذیل میں ہم ان چار طریقوں کے آواب الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

تنها کھانے کے آواب ان میں سے بچھ آواب کھانا کھانے سے پہلے ہیں 'بچھ کا تعلق کھانے کے وقت سے ہے' اور پچھ فرافت کے بعد سے متعلق ہیں 'کھانے سے پہلے درج ذیل سات آواب الحوظ رہنے چاہئیں۔

مسلا أدب بہ ہے كہ كھانا طال ہو' پاك و طاہر ہو' اور جائز طریقے ہے شریعت اور تقویٰ كے نقاضوں كے مطابق حاصل كیا گیا ہو' حصولِ رزق كى خاطر نہ دين جس مرا بنت كى جائے' نہ خواہشات نغسانى كا اتباع كیا جائے ' اور نہ وہ ذرائع استعال كئے جائيں جو شریعت كی نظر جس نا پندیدہ ہوں' طال اور حرام ہے متعلق ابواب جس ہم طال وطیب رزق كی تعریف بیان كریں گے۔ اللہ تعالی نے طال وطیب رزق كھانے كا تھم دیا ہے' اور باطل طریقے پر مال كھانے ہے منع كیا ہے' یہ ممافعت فرق كی ممافعت پر مقدم ہے' اس سے اکل طال کی اہمیت اور اکل حرام کی قباحت کا بخوبی اندازہ ہوجا تاہے 'فرایا ہے۔

یَا اَیّکُا الَّیٰ یُنِ آمَنُوْ اللّ تَاکُلُوْ الْمُواَلَّکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ اللّا اَنْ تَکُوْنَ تِجَارَةٌ عَنْ

تَرَاضِ مُنْکُمُ وَلَا تَقْتُلُوْ اَانْفُسَکُمْ (ب٥ ٢ آیت ٢٩)

اے ایمان والوا آپس میں ایک وو سرے کے مال تاحق طور پر مت کھاؤ 'لیکن کوئی تجارت ہو جو ہاہمی رضا

مندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور تم ایک وو سرے کو قل بھی مت کو۔

اکل طال کا تعلق دین کے فرائش اور مبادیات ہے۔

روسرا ادب به به محمانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم ارشاد قرماتے ہیں۔ الوضوء قبل الطعام پنفی الفقر و بعدہ پنفی اللمم (۱)

(مندا شاب موني الرمنا)

کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کر اے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کر آ ہے۔

ہاتھ دھونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کام کرنے سے ہاتھ گرد آلود ہوجاتے ہیں 'ظافت کا نقاضہ یہ ہے کہ وسرخوان پر بیٹنے سے پہلے انھیں دھولیا جائے' کھانا عبادت ہے 'اس لیے کہ کھانے سے جسم میں قوت آتی ہے' اور فرائض اوا کرنے پرمد ملتی ہے' جس طرح نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے وضو کی جاتی ہے' اس طرح کھانا بھی عبادت ہے' اس سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہئیں۔

تیسرا اوب یہ ہے کہ کھانا اس دستر خوان پر رکھا جائے جو زین پر بچھا ہوا ہو' اونچا دستر خوان رکھنے کی بہ نبست یہ فعل دسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے اسوہ مبارک سے زیاوہ قریب ہے' چتا نچہ دوایات میں ہے۔

کانر سول الله صلی الله علیہ وسلم اذااتی بطعام وضعه علی الارض (احمد عن مسلا)

دسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی قدمت میں کھانا لایا جا آتو آپ اسے زین پر

زمین پر رکھ کرکھانا تواضع اور اکساری کے تقاضوں کے مطابق ہے 'اگریہ ممکن نہ ہو تو دستر خوان پر رکھے 'علی میں دستر خوان کو مینرہ کتے ہیں 'یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ کھانے والے کو آخرت کا سفریاد آئے 'اور اس سفر کے لیے وہ زاد راہ لیخی تقولی متیا کرسکے ' حضرت الس ابن مالک فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان اور کشی پر بھی کھانا نہیں کھایا 'لوگوں نے عرض کیا: پھر آپ لوگ کس چزیر کھانا کھا تے ہے ؟ فرمایا نوستر خوان پر (بخاری) کتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار چزیر نی پیدا ہوئی ہیں 'او نچ وستر خوان 'چھلنیاں 'اشنان اور فلم سیر ہوکر کھانا۔ یمان یہ بات واضح کردی چاہیے کہ وستر خوان پر کھانا بمتر ہے 'کہ اس سلسلے میں کوئی ممانعت فابت نہیں کھانا بمتر ہے 'کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ او نچ وستر خوان پر کھانا ناجا بڑیا کروہ ہے 'اس سلسلے میں کوئی ممانعت فابت نہیں ہے۔ ان چزوں کو نو ایجاد کما گیا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نو ایجاد چزید عت نہیں ہے' بلکہ بدھت وہ ہے جس کے مقابل کوئی سنت ہو' اور اس سے شریعت کمی تھم کی نئی ہو دہی ہو' بلکہ بعض حالات میں اسباب کے تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے بدعت

<sup>(</sup>١) طراني بن ابن ماس كى روايت ب "الوضوع قبل الطعام و بعده مما ينفى الفقر" ابدوا دُداور ترزي بن سيمان كى منت ب " بركة الطعام الوضوع قبله و بعدم "

کا ایجاد کرنا واجب ہوجا تا ہے' اونچ دستر خوان میں صرف بید مصلحت ہے کہ کھانا ذہین سے بلند رہے' اور کھانے میں سولت ہو'
اس طرح کی کوئی مصلحت فلاف شریعت نہیں ہے' اور نہ اس میں کمی طرح کی کوئی کراہت ہے وہ چارا مور جنہیں بد حت قرار دیا گیا ہے ہور آشنان ہے حکم میں بکسال نہیں ہیں' بلکہ ان میں آشنان سب سے بہترہے' نظافت کے لیے ہا تھوں کو دھونا مستحب قرار دیا گیا ہے اور آشنان سے بہترہے نظافت المجی طرح حاصل ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں آشنان نہیں ملتا تھا' اور جن علاقوں میں دستیاب تھا وہاں کے لوگ اس کے استعال کے عادی نہیں تھے' وہ لوگ آشنان سے نظافت حاصل کرنے میں وقت لگانے کے بجائے اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشخول رہتے تھے' اور بید مشخول سے منافر ہوتی تھی کہ بسا او قات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے' بلکہ پاؤں کے تلووں سے صاف کرلیا کرتے تھے۔ چھلنی کی ایجاد غذا صاف کرنے کے بوئی' یہ بھی ایک مباح اور جائز امرہے' بشرطیکہ زیادہ آسائش طلبی کی نوبت نہ کرتے ہوئی کی ایجاد خوان کھانے کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایجاد ہوا۔ اگر غرور' تحبر' اور چنی کی دیت نہ ہوتو اونچ دستر خوان پر کھانا بھی بلاکر اہت جائز ہے' جمال تک پھم سیری کا تعلق ہے بید واقعی بدعت ہے' بلکہ اسے سخت ترین بدعت کمنا چاہیے' خوان پر کھانا بھی بلاکر اہت جائز ہے' جمال تک پھم سیری کا تعلق ہے بید واقعی بدعت ہے' بلکہ اسے سخت ترین بدعت کمنا چاہیے' کوئی کہ فیلی ہیں۔

چوتھا ادب ہے کہ دسترخوان پر مسنون طریقے کے مطابق بیٹے اور آخر تک اس طرح بیٹھارے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوزانو ہوکرا پنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹے 'اور بھی دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور ہائیں پاؤں پر بیٹے اور کھانا تناول فرماتے۔ (۱) یہ بھی فرمایا کرتے تے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھا تا (بخاری۔ ابو جینڈ) میں قوالیک بڑہ ہوں اور بڑوں کی طرح کھانا کھانا کر کھانا نہیں کھا تا ہوں اور بڑوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ (۲) تکیہ لگا کر پانی بینا معدہ کے لیے معزبے 'کیہ لگا کریا لیٹ کر کھانا کھانا کرہ ہے 'اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے 'ہاں چنے وغیرہ لیٹ کر کھائے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے چت لیٹ کر 'اور ایک روایت کے مطابق ہیں۔

یانچواں اوپ یہ ہے کہ کھانے میں لذت 'آرام طلی 'اور عیش کوشی کی نیت نہ کرے بلک یہ نیت کرے کہ کھانے ہے اللہ تعالی کی عبادت پر قدرت حاصل ہوگی 'میرہ کا کھانا بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے۔ ابراہیم ابن شیبان کتے ہیں کہ میں نے اس برس سے کوئی چیزا پی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھائے کی بھی نیت کرے میکو تکہ عبادت کی نیت اس وقت معترہ ہوگی جب کم کھانے کا ارادہ ہوگا 'میم میرہوکر کھانا عبادت کے لیے مانع ہے 'اس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہوت کا قلع قمع ہو' اور کم پر قناعت کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ماملا آدمى وعاء شرامن بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فان لم يفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس

(تذی نسائی ابن اجه-مقداد ابن معد کرب )

آدی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا ابن آدم کے لئے چند ایسے لقے کافی ہیں جو اس کی
پشت سید ھی کردیں 'اگر وہ چند لقموں پر اکتفانہ کرسکے تو ایسا کرے کہ ایک تمائی کھانا کھائے 'ایک تمائی پانی سیٹے اور ایک تمائی (جگہ) سانس کے لیے رہنے دے۔

<sup>(</sup>۱) دوزانویشر کمانی روایت ابوداودی میراشد این بیرے معول ب اور باکس پاؤل پیشر کمانی کی روایت ابوالحن این الموی فی شاکل میں نقل کی ہے۔ ای مدیث میں یہ الفاظ بی "انساانا عبد آکل کسایا کل العبدوافعل کسایفعل العبد" (۲) یہ روایت مائیہ نمبر ا میں گذری ہے۔

اس نیت کا نقاضا یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرف اس وقت ہاتھ بیعائے جب بھوک محسوس کرے' بھوک کا وجود ان امور میں شال ہے جو کھانے کے اوجود ان امور میں شال ہے جو کھانا کھانے ہونے چاہئیں' اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ شکم سیر ہوئے ہے پہلے کھانے ہوئے کہ چنے لے' جو مختص بھوک کے وقت کھانا کھائے گا' اور کم کھائے گا وہ کہی ڈاکٹر کا مختاج نہیں ہوگا' جلد سوم کے ہاب کسر شہوۃ اللعام (کھائے کی شہریں بیان کریں گے۔ شہوت ختم کرنے کا باب) میں ہم کم کھانے کے فوائد' اور دفتہ رفتہ غذا کم کرنے کی تدبیریں بیان کریں گے۔

چسٹا اوب رونی ہو تواس کی تعظیم کا نقاضا یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے' روٹی کی فاطر زیادہ کی جبتونہ کرے'اگر دستر خوان پر صرف روٹی ہو تواس کی تعظیم کا نقاضا یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے' روٹی کی تعظیم کا یہ تھم احادث میں ہے۔ (۱)وہ کھانا اچھا ہے جس سے جسم سلامت رہے' اور حمبادت پر قوت حاصل ہو' کھانے کو حقیر نہ سجھنا چاہیے' بلکہ شریعت کا تھم تو یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آجائے اور وقت اوا میں مخبائش ہو' تو پہلے کھانا کھائے کہ اگر خوانی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إذا حضر العشاء والعشاء فابداو ابالعشاء (٢)

أكررات كالكمانا اورعشاءي نماز دونون آجآئين فزيبله كمانا كمالو

حضرت ابن عرابعض او قات امام کی قرآت کی آواز سنے اور اپنے رات کے کھانے سے نہ المحقے آگر کھانے کی خواہش نہ ہو ؟
اور آخیریں کسی تم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بہتریہ ہے کہ پہلے تماز پڑھ لے بجد میں کھانا کھائے ، ان اگر کھانا سامنے آجائے ،
اور واپسی میں کھانے کے فعنڈ ا ہوجائے کا اندیشہ ہو تو پہلے کھانا کھالیتا چاہیے ، بشر طیکہ وقت میں مخبائش ہو اس سلیے میں خواہش ہونے یا نہ ہونے کی قدیم میں ایک حکمت یہ بھی ہوئے یا نہ ہونے یا نہ ہونے کی قدیم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز میں دلجی دھیاں نہیں ہے گا اگرچہ بھوک قالب نہ ہو کمر پھر بھی کھائے طرف طبیعت کا النفات رہتا ہے ،
کہ نماز میں دلجی رہے گی دھوار ہوجا آ ہے۔

ساتوال ادب یہ ہے کہ زیادہ ہے نیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرے 'خواہ اپنے بچوں کوساتھ بٹھا کر کھلائے' سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

اجتمعواعلىطعامكميباركلكمفيه (ابوداؤد ابن اجد وحق ابن حب)

اینے کھانے پر جع رہویعیٰ مل کر کھاؤاس سے تہارے کھانے میں پرکت ہوگ۔

حضرت انس فراتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کمانا تنا تاول نہ فراتے تھے (خرائطی فی مکارم الاخلاق) ایک مدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کیا کیا ہے :۔

حير الطعام اكثرت عليه الايدى

بمترين كمانا ودي جس برباته نواده بويد

ذیل میں وہ آراب بیان کے جارہ جین جس کا تعلق عین کھانے کی حالت ہے ، پہلا ارب یہ ہے کہ ہم اللہ ہے ابتراکرے ، اور آخر میں الحمد للہ کے 'اگر ہر لقے کے ساتھ ہم اللہ کے تو زیادہ بھترے 'آکہ یہ ٹابت ہو کہ کھانے کی ہوس نے اللہ تعالی کیا د سے غافل نہیں کیا ہے ، پہلے لقے پر ہم اللہ کے دو سرے لقے پر ہم اللہ الرحمٰن کے اور تیمرے لقے پر ہم اللہ الرحمٰن الرحم کے ، اس موقعہ پر بلند آوازے ہم اللہ کمنا اچھا ہے 'آکہ دو سرے لوگوں کو بھی اس کی قریق ہوجائے 'اوروہ بھی یہ سعادت

<sup>(</sup>۱) ہزار 'طرانی اور این قاض نے میداللہ این ام حرام سے یہ دوایت نقل کی ہے "اکر مواللخبر" این جوزی نے اس دوایت کوموضوع قرار دیا ہے۔ (۲) یہ روایت کاب اصلاۃ عمل گذر چک ہے۔

حاصل کرسیس وائیس ہاتھ سے کھانا کھائے میں چیزسے شروع کرے اور آخریس ہی ممین چیز کھائے القد چھوٹا ہونا چاہیے '
کھانا آچی طرح چہا کر کھائے جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو ود سرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بوھائے منے کا کھانا ختم کے بغیر کھائے کی
طرف ہاتھ بردھانا گبلت پندی پر ولالت کر ناہے 'اس سے پرویز کرسے 'کسی کھانے کی برائی نہ کرے 'سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ و سلم
کسی کھانے کی برائی نہ کرتے تھے ' بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کھانا پند ہو تا تو تناول فرہا لیتے 'نا پند ہو تا تو چھوڑ و سے (بخاری مسلم۔ ابو ہررہ ') کھانا ہیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے 'ہاں اگر پھل' فٹک میوے یا معمائی وغیرہ ہو تو دو سری طرف سے اٹھا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 'ارشاد نبوی ہے۔

کل ممایلیگ (بخاری دمسلم- عمرین الی سلمه) کماناس طرف سے کھاؤجو تمارسے قریب ہو۔

ایک طرف بید ہدایت بھی و سری طرف بید معمول تھا کہ میوے وغیرہ او هراو هرسے اٹھاکر تناول فرماتے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آب اینے سامنے سے کھانے کا تھم فرماتے ہیں؟ارشاد فرمایا :

لیسهونوعاواحدا (تنی ابناجه کراش ابن دیب)

یہ میوے ایک نوع کے نہیں ہیں۔

پیالے یا پلیٹ کے درمیان سے مت کھائے 'روٹی ہمی درمیان سے نہیں کھائی چاہیے۔ مثلاً اس طرح کہ درمیائی حصہ کھائے ' ادر کنارے چھوڑ دے 'اگر روٹی توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو کلوا توڑئے 'لیکن چھری وفیرہ سے نہ کائے (ابن حبان۔ ابو ہریرہ ا یکا ہوا گوشت بھی چھری سے نہ کائے ' بلکہ دانتوں سے کاٹ کر کھائے ' مدیث میں چھری دفیرہ کے ذریعہ گوشت کا شخے سے منع فرمایا گیا ہے 'بلکہ تھم یہ ہے کہ دانتوں سے گوشت جدا کرو (ابن ماجہ۔ صفوان ابن امیہ ' ترفدی 'ابن ماجہ۔ عائشہ')۔ بیالہ وغیرہ روٹی پرنہ رکھنا چاہیے 'البتہ روٹی پر سالن رکھا جاسکتا ہے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔۔

اکر مواالحبر فان الله تعالى از لهمن بركات السماء (ماكم-عاتشة) مدئى تظيم كواس لي كه الله تعالى في ان كاركوں كے ممن من موئى نازل كى ہے۔

رونی سے ہاتھ صاف کرنامجی ب ادبی ہے 'ارشاد نبوی ہے۔

اذا وقعت لقمة احدكم فليا خذها فليمط ماكان بها من اذى ولا يدعها الشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حنى يلعق اصابعه فانه لا يدرى فى اى طعامه بركة (ملم الن عابر)

اگرتم میں سے کسی کالقمہ کر جائے تو اسے اٹھائے 'اورجو مٹی دفیرہ لگ گئی ہووہ صاف کرلے 'اس لقے کو شیطان کے لیے نہ چموڑے 'جب تک کھانے کے بعد الگلیاں نہ چاٹ لے رومال سے صاف نہ کرے 'اسے

کیامعلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے۔

ی مرم کھانے کو پھونک مار کر فینڈا کرنا بھی کروہ ہے ' بلکہ اگر کھانا کرم مہوقہ تھوڑی دیر مبرکرے۔ مجھوراور میوے وغیرہ طاق کھائے ' لین سات محمیارہ ' اکیس یا اس سے زیادہ مخبائش کے مطابق ' بسرحال طاق عدد کا خیال رکھے ' بمجوراور کشمیل ایک برتن میں جمع نہ کرے نہ ہاتھ میں رکھے ' بلکہ منص سے مطلی نکال کرہاتھ کی پشت پر رکھے 'ادرینچ ڈال دے ' ہراس چیز کاجس میں مخصلی یا جو غیرہ ہو یکی حال ہے ' ہڑی وغیرہ چیزوں کو کھانے کے برتن میں نہ درکھے ' بلکہ الگ ڈال دے ' کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پے ' اگر حلق میں کوئی تکڑا وغیرہ بھن جانے تو زیادہ پانی چینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 'اطباء کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے 'اطباء کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے معدہ کو نقصان پنچا ہے۔

پانی پنے کے آداب یہ بیں کہ گاس یا کورے وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لے ہم اللہ پڑھ کریے' آہت آہت چھوٹے چھوٹے کونٹ لیکریے' بوے بوے کونٹ نہ لے اور نہ پنے میں جلدی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔ مصو المتاعمصاولا تعبوہ عبافان الکبادمن العب (ابومنمورد یکی۔ الن)

بانی چس کریو بوے محوث لگا ارمت ہواس سے جگری ہاری پدا ہوتی ہے۔

کڑے ہو کر اور لیٹ کرپانی نہیں بینا چاہیے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑے ہو کرپانی پینے ہے منع فرایا ہے۔ (مسلمانس ابوسعیہ ابو ہریہ ایک روابت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کرپانی یا ہے۔ قالبا ہی کی عذری وجہ
ہوگا۔ جس برتن میں پانی پینے اس کے زیریں ہے کو اچھی طرح دیکھ لے کہ کمیں ہے پانی تو نہیں نہارہا ہے پینے ہی پہلے پانی
پر نظر ذال لے ایسانہ ہو کہ کوئی کیڑا وغیرو پانی میں ہو اور بے خیالی میں پانی کے ساتھ مند میں چلا جائے 'پانی پینے ہوئے ڈکارنہ لے '
نہ سانس لے ' بلکہ ضرورت ہو تو برتن مند سے الگ کردے ' کھر سانس لے ' اور الحمد للہ کے ' بیاس باتی ہو تو نہم اللہ کمہ کر دوبارہ
شروع کرے ' آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم یانی ہینے کے بعد حسب ذیل کھات ارشاد فرائے ہے ۔۔۔

ٱلْحَمْدَ لِلْهِ إِلَّذِي جَعَلْهُ عَنْتُهَا فَرَاتًا بِرَحْتَمْنِهِ وَلَمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِلَنُوبِنَا

(طرانی- امام جعفر مرسلاً)

مام ترييس الله تعالى كے ليے بين جسنے إنى كوشيرس اور بياس بجمانے والا بنايا اور اسے مارے كنابول

ی دجہ سے کھارا اور کروا نہیں کیا۔

اگر بہت ہے لوگ ایک وقت میں ایک ہی برتن سے پانی مکن تو وائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے دورہ نوش فرمایا 'اس وقت حضرت ابو بکڑ آپ کی دائیں جانب سے 'بائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمرایک کوشے میں بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت عمرایک کوشے میں بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت عمرایک کوشے میں بیٹھے ہوئے تھے 'حضرت عمرایک کوشے باتی مائدہ دورہ ابو بکڑکو عطا فرماد بچئے آپ نے اعرابی کی طرف بیالہ بیدها دیا 'اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا محض اس کا زیادہ مستحق ہے پانی تین سائس میں ہے '
ابتداء میں بسم اللہ اور آخر میں الحد دللہ کے 'بلکہ بہتریہ ہے کہ بسم اللہ کہ کر شروع کرے 'پہلے سائس پر الحمد للہ 'دو سرے سائس پر الحمد للہ رب العالمین الرحمٰن الرحمٰ

کھائے کے بعد کے آواب یہ بین کہ پیٹ بحرتے ہے ہاتھ روگ لے الکیاں چائے افھیں رومال سے صاف کرے ' پھر یانی سے دھوئے ' دسترخوان پر بڑے ہوئے ریزے افھاکر کھالے ' سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من أكلُ مايسقط من المائدة عاش في سعة وامن من الفقر والبرص و الجذام

وصرفعن ولدة الحمق (كاب افواب جام) وصرف عن ولدة الحمق وكاب افواب جامل وكالموك اوروه فقرو تك وى المراق من وسعت ماصل موكى اوروه فقرو تك وى المراق من المراق الم

برص ادر مجذام سے محفوظ رہے گا اور اسے موقف اولاد سی دی جائے گ۔

کھانے کے بعد طلال کرے ' طلال کرنے ہے جو رہزے وغیرہ لکلیں اٹھیں تموک دے 'البتہ جیب کی نوک ہے جو رہزے لکلیں اٹھیں تموک دے 'البتہ جیب کی نوک ہے جو رہزے لکلیں اٹھیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ' خلال کے بعد کل کرے 'اس سلطے میں اہل بیت رضوان اللہ علیم اجمعین ہے ایک اُٹر بھی معتول ہے ' برتن میں لگا ہوا سالن جات لے اور اس کا دھوون کی لے۔ اسے ایک خلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دسترخوان کے رہزے کی کو روں کا تمرہے۔ ول میں اللہ تعالی کے اس انعام کا شکراواکرے کہ اس نے کھانا کھلایا اور بھترین روق

طَالُها-طالِ غُذَا كُوالْ فِي بِعِدد والله عن عن مطالُها من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الم

واستغيلنا صالحا

تمام تعریقیں خدائے پاک کے لیے ہیں جس کی نعت سے اچھائیاں شحیل پاتی ہیں' اور برکتیں نازل ہوتی ہیں'اے اللہ! ہمیں یاک غذا کھلا۔ اور ہم سے نیک کام لے۔

اگر کھانے میں کسی متم کا کوئی شبہ ہوتو فراخت کے بعدید الفاظ کمیت

اَلْحَمُدُلِلْهِ عَلَى كُلِّ حَالَ اللَّهُمَ لَا تَجْعَلْمُقُوّة لَنَاعَلَى مَعْصِيدِيَكَ مرحال من تمام تريش الله تعالى كے ليے بن اے الله! اس كمانے كو مارے كے اپی نافرانى پر قوت كا دريد نهائے۔

کھانے کے بعد قل ہو اللہ احد اور لا ملاف قریش کی الاوت کرے۔ جب تک دستر خوان ند اٹھا لیا جائے اپنی جگہ سے ند اشع ا اگر کسی دو مرب مخض کے دستر خوان پر کھانا کھائے تو میزمان کے حق میں بھی دعائے خیر کرے۔

َ ٱللَّهُمَّ ٱكْثِرُ خَيْرَهُ وَبَالِكَ لِيُفِيمُّارُ ذَفَتَهُ وَيَسْرِلُهُ اَنَ يَفْعَلَ فِيهُ وَخَيْرًا وَقَنِعَهُ بِمَا اعْطَيْتُهُ وَلَيْ الْمُعَلِّ مُنَاوَا يَاهُمِنَ الشَّاكِرِينَ

اے اللہ اس کا مال زیادہ کر جو پھو تو کے آسے مطاکیا ہے اس میں برکت پیدا فرما' اور اس کے لیے یہ بات آسان کردے کہ وہ اس مال میں سے خیرات کر سکے 'اسے اپنی مطابر قانع بنا' جمیں اور اسے شکر گذاروں میں سے کہ۔

کی کے یہاں روزہ افطار کرے تو افطار کرانے والے کے لیے یہ وعاکرے ۔ افسطرَ عِنْدُکُمُ الصّائِمُونَ وَاکَلُ طَعَامَکُمُ الْآئِرُ الْوَصَلَتَ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکُهُ تمہارے پاس روزہ دار افظار کریں ، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں ، تمہارے لئے فرضتے رحمت کی دعاکریں۔ اگر کوئی مُصْتِد غذا کھالے تو کثرت سے استغفار کرے ، اور اظہارِ غم کے طور پر آنو بمائے ، ناکہ آنووں کے پانی سے اس آگ کی حرات کم ہوجائے جو مصّتِہ مال کھانے سے معدہ میں پیدا ہوگئ ہے ، مالِ حرام کے متعلق سخت ترین وحمیدیں موجود ہیں ایک حدیث میں ہے :۔

کل لحمنبت من حرام فالنار اولئی به (یسی کی این عمل) جو کوشت حرام غذا سے پیدا ہو آگ اس کی زیادہ متق ہے۔

دودھ پینے کے بعد ریہ وعا کرے۔ اگلام تاری صور کریں دس این میسران د

الله مَنَارِكُ لَنَافِيمَارُ رَقْتَنَاوَرِ كَنَامِنَهُ اللهُ مَنَافِي مَنْ اللهُ مَنَافِي اللهُ اللهُ اللهُ ال

عدد کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے ز تفاحمنه کی جگہ وار اُرقینا خیر اقریقہ کے اس لیے کہ بیدوا سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دورہ ی کے لیے فرمائی متی (ابوداؤد 'تندی 'ابن ماجہ۔ ابن مہاس کھاتے کے بعد بیدوعا کرتا ہی مستحب

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاَوَانَا سَيِنَا وَمُولَانَا يَاكَافِي مِنْ كُلِّ شَيُ وَلا يَكُفِى مِنْهُ شَيْخٌ اَطْعَمْتَ مِنْ جُوعٍ وَآمَنْتُ مِنْ حُوفٍ فَلَكَ الْحَمَٰدُ اَوَيْتَ مِنْ يُثِمِ وَهَدَيْتَ مِنْ ضَلَالَةٍ وَاعْنَيْتَ مِنْ عَيْلَةٍ فَلَكَ الْحَمَٰدُ حَمَلًا كَثِيرًا كائِمًا طَيِبًا نَافِعًا مُبَارِكَافِيهِ كُمَا اَنْتَ اهلَهُ وَمُسْتَحِقَّهُ اللَّهُمَّ اَطْعَمْتَنَا طَيِبًا فَاسْتَعْمِلُنَا صَالِحًا فَاجْعَلُهُ عَوْنًا لِناعَلَى طَاعَنِكَ وَنَعُونُبِكَ أَنُ نُسْتَعِيْنَ بِه

علىمغصينك

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور جو ہمیں کانی ہوا اور جس نے ہمیں پناہ دی 'اے ہمارے آقا! اے ہمارے مولی! اے ہرچزی گفایت کرنے والے! کوئی چزاس سے کانی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا 'خوف سے مامون کیا 'تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں 'تو نے تیبی پر ٹھکانہ دیا 'کمرابی سے ہٹاکر ہوایت دی 'مفلس سے خنی کیا 'تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے وائی 'پاک 'نافع اور مبارک جیسا کہ تو ان کا مستق ہے 'اے اللہ! تو نے ہمیں پاک غذا کھلائی 'تو ہم سے نیک کام لے 'اور اس غذا کو ہمارے لیے اپنی اطاعت پر معین اور مدد گار بنا 'ہم اس بات سے تیری بناہ چاہتے ہیں کہ تیری نافرمانی پر اس غذا کے ہمارے دلیں۔

آشنان سے ہاتھ دحونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہائیں ہاتھ میں آشنان لے 'اور دائیں ہاتھ کی تین الکیاں دحوے اور انھیں خلک اشنان پر رکھے ' بونٹوں پہ طے ' دانت اچھی طرح صاف کرے ' زبان اور بالو کے ' اس کے بعد الکیاں دحولے ' کچھ خٹک اشنان الکیوں کے بیرونی اور اندرونی حصول پر کلے ' اب ہاتھ دحونے کی ضرورت نہیں ہے۔

# اجماعی طور پر کھائے کے آداب

یہ آداب ان آداب کے علاوہ ہیں جو تنا کھانے میں محوظ رہے جامیں۔

سلا اوب یہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی مخص عمریا علم و فضل میں سب سے بردا ہو تو کھانے کی ایتدا نہ کرے' بلکہ بردن کا انتظار میں کر خود مقتد کی ہوتا کہ اور کہ اس کے جمع ہوجانے کے بعد شروع کردے 'لوگوں کو زیادہ انتظار کی زحت نہ دے۔

دو سرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے وقت خاموش نہ رہیں جمیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹینے کے بعد ایک دو سرے سے مختلو نہیں کرتے تھے 'مسلمانوں کو ان کی عادت اختیار نہ کرنی چاہئے' بلکہ کھانے کے وقت انجمی یا تیں کریں 'سلفِ صالحین کے وہ قصے اور اقوال بیان کریں جو کھانے وغیروسے متعلق منقول ہیں۔

تیسراار بیا ہے کہ اپناس فق کے ماتھ زی کا معالمہ کرے جو کھانے میں اس کا شریک ہے ایمی اس سے زیادہ کھانے کہ آدی اپ کا رادہ نہ کرے اگر شریک طعام کی مرضی ہے جو کہ اس کا رفق کم کھائے تو زیادہ کھانا حرام ہوجا تا ہے ' بہتر ہے ہے کہ آدی اپ شریک طعام کے لئے ایٹار کرے ' ایک مرتبہ میں دد مجوریں نہ کھائے ' ہاں اگر دو سرے لوگ بھی دو دو کھا رہے جوں تو ایبا کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے ' لیکن اگر دو سرے لوگ ایک ایک مجور کھا رہے جوں تو اجازت کے بغیر زیادہ کھانا کھی نہیں ہوگا۔ اگر شریک طعام کم کھا رہا جو تو اسے کھانے کی ترفیب دے اور کھانے کے لئے گئے ' تین مرتبہ سے زیادہ نہی مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا جا تا تھا امرار اور افراط میں داخل ہے۔ آئخضرت میلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جا تھی مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے (بخاری۔ انس) تین ارجہ ۔ جابڑ' ابو حدر ڈ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جات تین مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے (بخاری۔ انس) تین مرتبہ سے زیادہ کہا تھی مرتبہ سے زیادہ نہیں فرماتے ہیں کہ کھانا اس بات میں دیا دہ کہا ہی کہا ہے۔ تین مرتبہ سے زیادہ کہا تھی می خونس ہے ' حسن ابن علی فرماتے ہیں کہ کھانا اس بات نیادہ سل ہے کہ اس پر قشم دی جائے۔

چوتھا اوب یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ شریک طعام کو کہنے کی ضورت پیش نہ آئے ایک عالم فرماتے ہیں کہ بھترین کھانے

والا وہ ہے جس کے ساتھی کو کنے کی زحمت نہ اٹھائی پڑے یہ بھی معاسب بھٹی ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز پھوڑ دے جس کی خواہش ہو۔ یہ تکلف ہے اس طرح کے علفات کو پیند نہیں کیا گیاہے ، بلکہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے جس کا تمائی میں عادی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمائی میں بھی گواہ کی رفاعت ہوئی چاہیے باکہ جمع میں تکلف نہ ہو 'آئی اگر جمع میں اس خیال سے کم کھائے کہ دو سرے لوگ زیادہ کھائیں 'یا یہ فظر انظر ہوگہ صاحب خانہ کو کھائے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے ' بلکہ یہ دونوں عمل اس خیال سے کم کھائے کہ دو سرے لوگ زیادہ کھائے گواس میں بھی کوئی مضافقہ نہیں ہے ' بلکہ یہ دونوں عمل مسحن ہیں۔ حضرت ابن مبارک کا وستوریہ تھا کہ اپنے دوستوں کے سامنے عمدہ مجمودیں رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو محض زیادہ مجمودیں رکھتے جاتے اور زیادہ کھائے گا اسے ایک عظمل کے بدلے میں آئی دونام دول گا۔ چنانچہ کھائے کے بعد محملیاں گئی جاتیں اور زیادہ کھانے والے کو انعام دیا جاتی اس مبارک کا یہ طریقہ کار تجاب دور کرتے اور نشاط و رخبت پیدا کرتے میں بوا مؤر ہے۔ جعفرابی میں مرے لئے ہو جہ بن جاتی ہو گھائے 'اور بورے بورے لئے اٹھائے 'وہ شخص میرے لئے ہو جہ بن جاتی ہو گھائے 'اور بورے بورے لئے اٹھائے 'وہ شخص میرے لئے ہو جہ بن جاتی ہو گھائے کے دوران اپنی خبرگیری کرائے ' یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ مخصے دوستوں میں بی بی اور کھائے سے کام نہ لے۔ جعفرابی میں بی بی نوات کے مطابق عمل کے کو دوران اپنی خبرگیری کرائے ' یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہی کہ دوران کی بھیاں یہ ہے کہ دوران کے گھی طرح کھائے۔

بانجواں اوب سینی میں ہاتھ دھونے کو برانہیں سمجا گیا ہے اس میں تھوک بھی سکتا ہے اور کتی بھی کر سکتا ہے اس بین جمع عام میں انسانہ کرنا جائے۔ اس بیاتی ایک دعوت میں انسانہ کرنا جائے۔ اس بیاتی ایک دعوت میں شریک ہوئے و تعلی کرنے و تعلی کرنے و تعلی کا بات! بب میں شریک ہوئے و تعلیم کرے تو اس قیلی کا برائی کی طرف برسانی کی طرف برسانی انسوں نے ہاتھ نہیں دھوئے انس فیلے کہ تعظیم اللہ تعالی کرا تا ہے نود نہیں ہوتی۔ روایت ہے تمارا بھائی تماری تعظیم کرے تو اسے تبول کرلو 'افکار مت کو 'اس لئے کہ تعظیم اللہ تعالی کرا تا ہے نود نہیں معلوم ہے کہ بادون دشید نے ابو معاویہ انہیں معلوم ہے نہیں معلوم الوگوں نے تالیا تمہارے ہاتھ امرا لمؤمنین کہ اس دقت تمہارے ہاتھ کس نے دھلائے ہیں۔ ابو معاویہ نے دھلائے ہیں۔ ابو معاویہ نے دھلوائے ہیں۔ ابو معاویہ نے فرمایا کہ اے امرا لمؤمنین تم نے علم کی تعظیم دو قیر کی 'اللہ تعالی تمہاری تعظیم دو تھر کریں گے۔ نے دھلوائے ہیں۔ ابو معاویہ نے فرمایا کہ اے امرا لمؤمنین تم نے علم کی تعظیم دو قیر کی 'اللہ تعالی تمہاری تعظیم دو تھر کریں گے۔ ایک مشعد ایک سینی میں "اگر ایسانہ کریں تو ہاری ہولیں 'لین سے ہر کرنہ ہونا جائے کہ ایک محض کے دھونے کے بعد بانی پھینک دیا جائے 'کی مشعد بھی نہیں 'اگر ایسانہ کریں تو ہاری ہاری دھون تھر تیں ہو تھر کرنہ ہونا جائے کہ ایک محض کے دھونے کے بعد تیسرادھوئے 'بلکہ سینی میں پانی اکتھا ہونا افضل ہے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

اجمعواوضوء كم جمع الله شملكم (تفاى فى مندا شاب او مرية) اين وموكايان جمع ركه كار

بعض لوگوں نے وضو سے کھانے کے لیے ہاتھ وحو کے کاپائی مرادلیا ہے ' حضرت عمرابن عبدالعزیر' نے اپنے گور نروں کو لکھا کہ
لوگوں کے درمیان سے سلنجمال بحر نے بعد اٹھائی جائیں 'اس سلسلے میں جمیوں کے ساتھ مشابت افتیار نہ کی جائے۔ حضرت
عبداللہ ابن مسعود قرباتے ہیں کہ ایک طشت میں سب مل کرہاتھ وحویا کو ' جمیوں کی عادت افتیار مت کو۔ بعض لوگوں نے ہاتھ
وحلوانے والے مخص کا کھڑا ہوتا مکوہ قرارویا ہے اور بیٹے کرپائی ڈالنے کو بھڑ سمجھا ہے 'ان کے خیال میں بیٹے کرہاتھ وحلوائے می
تواضع زیادہ ہے 'بعض ود سرے حضرات نے بیٹنے کو مکرہ سمجھا ہے 'چنانچہ ایک خادم نے کسی بزرگ کے ہاتھوں پر بیٹے کرپائی ڈالن وہ
بزرگ کھڑے ہوگئے 'کسی نے بوجھا کہ آپ کھڑے کی موجھے' فرہایا :ہم دونوں میں سے ایک کا کھڑا ہوتا ضروری ہے۔ ہمارے
بزرگ کھڑے ہوگئے 'کسی نے بوجھا کہ آپ کھڑے اس طرح پائی ڈالنے میں مجسی سمولت ہوتی ہے 'اورہاتھ وحلوائے والے کی تواضع کا

اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ دھلوانے والے کی نیت قواضع ہو تو پھراس فدمت کو کھڑے ہوکرانجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہونکہ قدیم ہے ہی طریقہ رائج چلا آرہاہے 'یہ اوب سات آواب پر بنی ہے۔ اول سلخی میں نہ تھوکے ' دوم امیر جماعت یا چیوا کے سامنے سلخی پر بھائے لیکن اگر کوئی فض تظیما کسی کے سامنے سلخی رکھ دے تو انکار نہ کرے بلکہ ہاتھ دھولے 'سوم سلخی کی گردش وائیں جانب ہے ہو چہارم کئی افراد بیک وقت ہاتھ دھولیں 'پنجم سلخی میں دھون اکشار ہے 'مشتم ہاتھ دھلوانے والا کھڑار ہے ' بغتم کلی آہستہ کرے ' ہو ہی آہستہ آہستہ وھوئے تاکہ پانی کے چینے دو سرے لوگوں پر نہ اڑیں 'اور نہ پانی فرش پر گرے 'صاحب خانہ کو چاہیے کہ وہ اپنی میمان تریف کے جو المام میمانوں کے ہاتھ خود دھلوائے ور معلوائے ور معلوائے ور فرایا کہ تم میرے اس طرز ممل ہے کھرانا نہیں 'اس لئے کہ میمان کی فدمت فرض ہے۔ الک ہے ان کے ہاتھ خود دھلوائے اور فرایا کہ تم میرے اس طرز ممل ہے کھرانا نہیں 'اس لئے کہ میمان کی فدمت فرض ہے۔

چھٹا اوپ یہ ہے کہ ساتھ کھانے والوں کونہ سے اورنہ ان کے کھانے پر نظرر کے اہلہ نگاہیں نیمی رکھے اور کھانے میں مشغول دہ اگریہ ابریٹے ہوکہ اس کے کھانے کے بعد لوگ ہاتھ دو کہ استہ آہتہ کھانا اگریہ ابریٹے ہوکہ اس کے کھانے کے بعد لوگ ہاتھ ورک اس کے اور کھانے سے گریز کریں کے قوانق دو کے بلکہ آہت ہوا تھوڑا تھوڑا رہے اگر کہ دو سرے لوگ اطمینان کے ساتھ فارخ ہوجائیں اگر کوئی فض کم خوراک ہے قود ابتدا میں قانف کرے اور تھوڑا تھوڑا کھائے جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ فارغ ہونے والے ہیں قوجلدی جلدی جار فلم سرموجائے بہت سے محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے ایساکیا ہے اگر کمی وجہ سے کھانے کی خواہش نہ ہوقومعذرت کدے آکہ لوگ برستور کھانے میں مشغول رہیں۔

ساتواں اوب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دو سروں کو پرامعلوم ہو مثلاً یہ کہ بالہ میں ہاتھ نہ جھاڑے نہ لقمہ اٹھاتے ہوئے
کمانے کے پرتنوں پر اپنا سرچھ کائے 'اگر منے میں ہے کوئی چیز ٹکال کر پینیٹی ہو تو کھانے والوں کی طرف ہے 'رخ پھیر کرہا میں ہاتھ ہے
تکائے ' پیکنائی ہے آلودہ لقے کو بیر کہ میں نہ ڈیوئے اور نہ سرکہ ہے ترفقے کو پیکنائی کے برتن میں ڈالے ' دانت ہے کا ٹاہوا کلوا شور ہیا
یر کے وفیرہ میں نہ ڈالے گندی اور طبیعت مکدر کرنے والی ہاتوں ہے ہی اجتناب کرے۔

#### مهمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب

مهمانوں کے سامنے کھانا ہیں کرنے کے بدے فضا کل ہیں۔ جعفرابن جو کتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کے سامنے دستر خوان پ بیٹو تو دیر تک بیٹے رہو اس لیے کہ یہ گھڑی تہماری عمری محسوب نہیں ہوگی محسن بعری فراتے ہیں کہ آدی اپنی ذات پر مل باپ اہل وعمال اور دو سرے دشتہ داروں پر جو کچھ فرج کر آہے اس کا حساب لیا جائے گا الیکن جو خرج برادران اسلام کو کھانا کھلانے میں ہو آ ہے اس کا محاسبہ نہیں ہوگا اللہ تعالی کو اس سلسلے میں حساب لینے سے شرم آئے گی کھانا کھلانے کے سلسلے میں متعدد دوایات بھی سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نے

لاتزال الملائكة تصلى على احدكم ما دامت ماثلاته موضوعة بين يليه حتى ترفع (طرانى في الاسط عائده)

فرشتے تم میں سے ایک مخص کے لیے رحمت کی دعامیں مشغول رہتے ہیں جب تک کہ اس کا دسترخوان اس کے

سامنے بچارے اور اٹھ نہ جائے

نراسان کے بعض علاوے متعلق متول ہے کہ وہ اپ طغوالوں کے سامنے اتنا کھاٹار کتے تھے کہ ان سے کھایا نہیں جا تا تھا افرایا کرتے تھے کہ جمیں سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد مبارک کاعلم ہے کہ جب بھائی کھانے سے باتھ روک لیس او جو فض ان کا بچا ہوا کھاٹا کھائے گااس کا محاسبہ نہیں ہوگا۔ (۱) اس لئے ہم معمالوں کی فدمت میں زیادہ سے زیادہ کھاٹا حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آکہ ہم ان کا بچا ہوا کھاٹا کھائیں اور احتساب سے محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو فخص اپنے دہی بھائیوں کے ساتھ کھاٹا کھا تا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ (۲) اس لئے بعض بردگ جمع کے ساتھ زیادہ کھاتے تھے اور تھائی میں کم کھایا کرتے تے۔ ایک مدیث میں ہے کہ بندہ سے تین کھانوں کا حباب نہیں ایا جائے گا آیک سرکا کھانا و سراافطار کا کھانا تیراوہ کھانا ہو سمانوں کے ساتھ کھائے۔ رہ کا کھانا و دور و کروں تو یہ عمل میرے کے ساتھ کھائے۔ ( س ) حضرت علی فرماتے ہیں کہ آگر میں اپنے بھائیوں کو آیک صام کے بندر کھائے پر دمو کروں تو یہ عمل میرے نزدیک آیک فلام آزاد کرنے ہے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سنری بھی بہتری داور اور دوستوں کی فاطر خرج کرتا ہوائی کی علامت ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ محبت اور افلام کے ساتھ بھائیوں کا اجتماع دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دبنی عبودت ہوئے۔ ایک دوایت میں ہے ۔

يقول الله للعبديوم القيامة ياابن آدم استطعمت كفلم تطعمنى فيقول كيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول جاع اخوك المسلم فلم تطعمه ولو اطعمته كنت اطعمتنى (ملم الإمرة)

قیامت کے روز بندے سے اللہ تعالی فرائیں گے 'اے ابن آدم! میں نے تھے ہے کھانا مانکا تھا تو جھے کھانا نہیں کھلایا 'بندہ کیے گانیا اللہ! میں تھے کھانا کس طرح کھلا سکتا تھا 'تو تو پروردگار عالم ہے 'اللہ تعالی فرمائی کے کہ تیرامسلمان بھائی بموکا تھا تو نے اے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تواسے کھانا کھلا باتو کویا جھے کھلا تا۔

سركارددعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين من الماحاء كم الزائر فاكر موه (٣)

جب تمارے اس كوئى منے والا آئے واس كى عزت كرو

مجمدارشادات حسب ذبل ہیں ہے

انفی الجنة غرفایری باطنها من ظاهر هاو ظاهر هامن یاطنها و هی لمن الان الکلام واطعم الطعام و صلی باللیل والناس ینام (تنی علی) جنت میں کچھ کرے ایک چین کہ ان کے باہر سے اندر کا مظراور اندر سے باہر کا مظر نظر آتا ہے۔ یہ کرے ان لوگوں کے لئے ہیں جو زم تفکو کریں کھانا کھلائیں اور دات کو جب لوگ تحوذ اب بوں نماز پڑھیں۔ خیر کم من اطعم الطعام (احر عاکم حسیب) خیر کم من اطعم الطعام (احر عاکم حسیب)

من اطعم اخاه حتی بشبعه وسقاه حتی برویه بعده الله من النار سبع خنادق من اطعم اخاه حتی بشبعه وسقاه حیلی برویه بعده الله من النار سبع خنادق مابین کل خندقین مسیرة خمسمانه عام (۵) (طرانی مراشای کا الادے که اس کی پاس باتی ندر به والله تعالی اسے دونرخ سے سات خترقیں در کوے گا کوروہ خترقیں ایس بول کی کہ بردد خترقوں کے درمیان پانچ سورس کا فاصلہ ہوگا۔

مهمانوں سے متعلق آواب یہ طریقہ مسنون نہیں ہے کہ کسی کے پاس بلااطلاع کھانے کاوقت کھوظ رکھ کر پنچ نہ ایجانک آئے میں واخل ہے ، قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرائی ہے ارشاد ہے ۔ کا تَدُخُلُو ابْدُوتَ النَّبْتِي الْآن يُونُونَ الْكُمُ اللّٰي طَعْامِ غُيْرَ فَاضِلْرِيْنَ إِنَّاهُ

(پ۲۲ رس آیت ۵۳)

نی کے گرول میں (بے بلائے) مت جاؤ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے معتقرنہ رہو۔

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

من مشی النی طعام لمید عالیه مشی فاسقاواکل حراما (۱) (بیمی نحه- عائشہ) جو مخص ایسے کمانے کے لئے جائے جس کے لئے اسے دعوت ندوی کی مودہ جانے کی حالت میں فاس ہوگا اور

حرام کھائے گا۔ أكركوكي مخض اماتك كمان كوقت بنجا كين اس كامتعد كمانانس تعانواس كربئ مناسب بدي كدجب تك صاحب خاند اجازت ندوے کھانے میں شریک ند ہو اصاحب خاند کھانے کے لئے کے او کھانے میں تائل کرے اور عذر کردے ال اگر بدد تھے کہ صاحب خانہ براہ مجت کھانے کے لئے بلا رہاہے اورول سے اس کی شرکت کامتنی ہے تو شریک ہوجائے اگر کوئی فخص بحوکا ہو اور البيخ كمى بعائى كے پاس كھانے كے وقت كالحاظ كئے بغيراس فرض سے جائے كہ وہ اسے كھانا كھلادے گاتواس ميں كوئى قباحت نہيں ہے۔ چنانج روایات میں ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو برا مرجموے تھے اس حالت میں میوں حضرات ابوالهیشم ابن التيان اور ابو ابوب انساري كے محر تشريف لے محے مقصد مي تماكه ان كے محركهانا كمائيس مح-(٢) بموك كي حالت ميں محى مسلمان بعائی کے کمرجانا صاحبِ خاند کے حق میں طلبِ خیرراعانت کے مساوی ہے اکابرسلف کی عادت بھی کی تھی عون ابن عبداللہ معودی کے تین سوساٹھ دوست تھے وہ سال میں ایک ایک دان سب دوستوں کے پہال قیام کیا کرتے تھے ایک بزرگ کے تمیں دوست تے وہ ہرروزایک دوست کے یمال مقیم رہے اس طرح ممینہ پورا ہوجا آ۔ ایک بزرگ کے دوستوں کی تعداد سات تھی وہ ہفتہ کا ایک دن ایک دوست کے یمال گذارتے تھے و سراون دو سرے دوست کے یمال ای طرح سات دن بورے ہوجاتے تھے۔ان بزر گان دین ك دوستول كى آمنى طال مقى وواى آمنى من سے ان بزرگول پر خرج كرتے تنے اور بركت كے لئے اپنے كرول ميں محمرايا كرتے تعياريديقين بوكه صاحب فانداس كابهترين واست عدواس كي آمد اور كهاف خوش بوناع اواس كا جازت كي بغير بحي کھا سکتا ہے کونکہ اجازت کا مقصد رضا ہے اور صورت مال مستقل رضامندی پر دلالت کرتی ہے خاص طور پر کھانے کے سلسلے میں کھانے کے معاملے میں او کوں کا طرز عمل قاسع پر جن ہے بعض اوک معمانوں کو کھانے کے لئے تشم دے کر مجبور کرتے ہیں اور صری طور ر اجازت دے دیے ہیں لیکن دل میں رضامندی کا ثالثہ تک تبیں ہو تا۔ ایسے لوگوں کا کھانا اجازت کے باوجود محروہ ہے ، بعض لوگ محرر موجود نیں ہوتے اور نہ مرا حاکا جازت دیے ہیں لیکن دل میں وہ ممالوں کے آتے اور ان کے کھاتے سے خوشی محسوس کرتے ہیں ایے اوگوں کا کھانا اچھاہے۔ قرآن کریم میں بھی دوستوں کے یمال کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

أَوْصَلِيُقِكُمُ (پ١٨ ١٣٠ آيت) الوصلي المنظار المنظار المنظام المنظار المنظار

<sup>(</sup>۱) ایوداودی این مرکی دوایت به "من دخل علی غیر دعو ادخل سار قاو خرج مغیرا-" (۲) تنک ایوبری اسلم می ایرا ایش کانام دیس به مرف رجل من الانسار به ایوای کرواید کی دوایت طرانی نیم مغیری این مهاس عالی کارواید ایرانی کرواید کی دوایت طرانی نیم مغیری این مهاس عالی کارواید کاروا

آنخضرت ملی الله علیه وسلم حضرت بریر اے مکان پر تشریف می جرید اور وقت کمیں کی ہوئی تمیں "آپ نے ان کا کھانا تناول فرمایا ۔ وہ کھانا کسی نے بریر اکو صدقہ کیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا ۔

بلغت الصلقة محلها (١) (بخاري وسيلم مانت ) مدد اين ممان لك كيا

آپ نے حضرت بریرہ کا کھاناان کی اجازت کے افیرای لئے تاول فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ جب بریرہ کو معلوم ہو گاتووہ بے مدخوش ہوں گی- یی وجہ ہے کہ آگر کسی مخص کوید معلوم ہو کہ صاحب خانہ اس کو آنے کی اجازت ضوردے گاتواں کے لئے بلا اجازت وافل ہونا بھی جائز ہے۔ اگر اجازت کا یقین نہ ہو توبلا اجازت وا طل ہونا جائز نہیں ہے بلکہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ محر ابن واسع اوران کے رفقاء حضرت حسن بھری کے گھریں چلے جاتے اور کھانے کی جو چیزا تھیں ملتی بلا اجازت کھالیتے اس دوران اگر حسن تشریف لے آتے تو یہ صورت حال دیکھ کربہت خوش ہوتے اور فرمائے کہ ہم میں کما کرتے تھے حضرت حسن بھری کاواقعہ ہے کہ ایک مرجبہ آپ بازار تشریف لے محے ایک میوہ فروش کی دکان پر محسرے اور اس کامیوہ کھانے لگے ابن ہشام نے کما کہ اے ابو سعید! تمہارا تقولی کماں چلا كيا وكاندارى اجازت كے بغيراس كامال كھارہے مو الب فرماياك كھانے كے سلط من وارد قرآن پاك كى ايك آيت مجھے شاؤ امشام نے سورہ نور کی آیت تلاوت کی جب صَدِيْقِ كُم تك پنچ تو مشام نے مرض كيا: اے ابوسعيد أصديق سے يمال كون لوگ مرادين فرمایا : صدیق سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے طبیعت کو سکون اور راحت حاصل ہو۔ کھے دوست احباب حضرت سفیان وری کے دولت كدے ير التے اس موجود تنيس سے "آنے والول نے وروازہ كھولا اندر بنيج اور دستر خوان تكال كر كھانے لكے است ميں سفيان توری تشریف لے آئے وستوں کو کھانے میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں نے جھے اکابرین سلف کا اخلاق یاد دلادیا وہ حضرات بھی ای طرح کیاکرتے تھے۔ای طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ پچھ لوگ ایک تا بعی سے طاقات کے لئے ما ضربوئے اس وقت ان کے پاس ضیافت کے لئے کوئی چربھی نہ تھی 'بہت پریشان ہوئے 'اماک کھے خیال آیا 'اٹھے اور اپنے ایک دوست کے کمرینے 'دوست موجود نہیں تے اکین کھانا تیار تھا اب نے ان کا تظار نہیں کیا المک معانا اٹھاکر گھرلے آئے اور مہمانوں کو کھلادیا ،جبوہ دوست کھر پنچے تو انھیں كمانانسين الا استفسار كرف يراوكون في الله فلال صاحب القيض وه لي مح بين ايد من كربت خوش موت العديس جب اي ما بعى دوست سے ملے توانی خوشی كا اظهار كرتے ہوئے كماكه أكر پر بمى تمهارے پاس ممان أكس توكمى تكلف كے بغير ميرے يمال سے کھانا لے جانا۔

#### کھانا پیش کرنے کے آداب

بہلا ادب یہ کہ کھانے وغیرہ کی تیاری میں کمی فتم کا کوئی تکلف نہ کرے بلکہ جو بچھ کھر میں موجود ہو پیش کردے۔ اگر کھر میں پختہ نہ ہو اور نہ اتنا دو بیدیاس ہو کہ انظام کرسکے تو قرض لے کراپنے آپ کو پرشانی میں جٹلا کرنے کی ضورت نہیں ہے 'اگر کھانا موجود ہے لیکن ضورت سے زائد نہیں ہے ' مبعیت اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ کھانا ممانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو پیش نہ کرے بلکہ اپنی ضرورت بوری کرے 'اور ممانوں سے معذوت کردے۔ ایک بزدگ اپنی بزرگ دوست کے ہاں گئے 'وہ بزدگ اس وقت کھانا کھا

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم بن به واقد بریا کے سلط بن معرت ماکٹر سے موی ہے۔ فرمائی بن "اهدی لبریر ة لحم فقال النبی صلی الله علیه وسلم هو لها صدقة ولنا هدیة "آپ کا به ارشاد" بلغت محلها " نیر "کے سلطین معمل کر ان کے پاس کس سے بحری مدقد بن آئی تی۔ یہ واقد ہی بخاری وسلم بن ہے ام صلید اس کی داوی ہیں۔

رے تھے ' فرانے لگے کہ اگر میں نے بید کھانا قرض نہ لیا ہو ماق حمیں ضرور کھلا آ۔ بعض علیاء نے کلف کے معنی بیدیمان کئے ہیں کہ اپنے دوستوں کو وہ چیز کھلاتے جو خود نہ کھائے ایعنی معیارے عمده اور قیتی کھانا انھیں کھلائے۔ تغیل ابن میاض فرایا کرتے سے کہ تکلف کی وجدے اوگوں کا ملنا جانا کم ہو کیا ہے ایک فض اینے بھائی کی دعوت کریاہے اور اس کے لئے تکلف کریاہے وہ بھائی دویاں اس کے پاس نہیں آ تا ایک بزرگ کتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمہ سے پریشانی نہیں ہوتی ،جولوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لئے تکلف نہیں كريا ؛ بكد جو يحد موجود مو تأب سائن ركه دينا مول أكر تكلف كرياقوان كي المناكوار كذرتي اورول من كالدر بحي موتا- أيك بزرك فراتے ہیں کہ میں ایک دوست کے اس جایا کر اتھا کو میرے لئے تکلف کرتے اور کھانے میں زعوست اہتمام کرتے ایک مرتبہ می نے ان سے کہا کہ تنائی میں نہ تم ایا کھانے مواورند میں کھا آ ہوں گھراس تکلف اور اجتمام کی کیا ضورت ہے اب مرف دوراسے میں یا تو تم اس تکلف کوبالانے طاق رکھ دویا میں آنا موقوف کردول میرے دوست نے تکلف ختم کردیا اس بے تکلفی کی بتایر ہم بیشہ ساتھ رہے اور مجی کسی سم کی کدورت پرانس ہوئی۔ تکلف کی آیک صورت یہ میں ہے کہ گھریں جو پچھ موجود ہوسب مہمانوں کے سامنے لاکرر کھ دے میوی بچوں کے لئے تجھے نہ چھوڑے اور انھیں نہ کیلف پنچائے۔ ایک محض نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعوت ی عضرت علی نے فرمایا کہ میں حسب دیل تین شرطوں پر تمماری دعوت قبول کر تا موں ایک یہ کہ مازارے میرے لئے مجمد ندانا دوسری یہ کہ جو مجمد مرمیں ہوا ہے افغاکرمت رکھنا میسری یہ کیوی بول کے لئے تکلیدامت کرنا۔ بعض اکابرین محمر میں موجودانواع واقسام کے کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑالاکرممانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ ہم جابرابن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے "آپ نے ہارے سامنے روٹی اور برکد رکھا اور فرمایا کہ آگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہو تا تو می تسارے لئے تکلف كرنان ا) ايك بزرك كارشاد بك تمهار عياس كوئي مخص ازخود آئ الجور كحريس موجيش كدو اوراكرتم كى مخص كودعوت دو توجو ہے تم سے ہوسکے اس میں کو باتی نہ کرو۔ حضرت سلمان فاری موانت کرتے ہیں کہ جمیں سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم ممانوں کے لئے اس چرکا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چرموجود ہواسے سامنے رکھ دیں۔ ( ۲ )حضرت يونس عليد السلام ك سليل ميں روايت ہے كدان كے دوست احباب الاقات كے لئے آئے" آپ نے روٹی كے كارے اور اپنے كميت كى سزى ان كے سامنے ركه دى اور فرمايا كھاؤ اگر اللہ نے تكلف كرنے والوں برلعنت بندى موتى تو ميں تسارے لئے تكلف كر ما حضرت انس ابن مالك اوردومرے محاب كرام كامعول يو تفاك ووائي ممانوں كے سائے فتك دوئى كے كائے اور فتك خرار كاور اكر تے اور فرمايا كرتے تھے كہ جميں نہيں معلوم كه ان وو مخصول ميں سے كون زيادہ كنگار ب ايك وہ مخص جوابينے سامنے ركھے ہوئے كھانے كو حقير سمجے اور دو سراوہ مخص جو کھریں موجود کھانے کو حقیر سمجے اور اسے مہمانوں کے سامنے رکھنے گریز کرے۔

روسرا اوب آنے والے کے لیے ہے کہ وہ اپنے میزبان سے کسی متعین چڑی فرائش نہ کرے ، بعض او قات اس کی خواہش کی سخیل دشوار ہوتی ہے ، اگر میزبان اپنے مہمان کو کھانے کی تجویز کا اختیار و سے دے تو وہ کھانا تجویز کرے جس کا حصول آسان ہو اور جس کی سنون طریقہ ہے ، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو جب بھی وہ چڑوں کے درمیان اختیار ویا کیا تو آپ نے وہی چڑچنڈ فرائی جو سل الحصول تھی۔ (۳) اعمش ابو وائل سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان فارس کی فد مت میں حاضر ہوا۔ سلمان نے ہمارے سامنے بحوی دوئی ہو اور کھانا لذی ہوجا آ۔ حضرت سلمان باہر کے اور اپنے وضو کا گوٹار ہمان رکھ کر پودینہ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس تمک میں پودینہ ہو آاتو کھانا لذی ہوجا آ۔ حضرت سلمان باہر کے 'اور اپنے وضو کا گوٹار ہمان رکھ کر پودینہ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس تمک میں پودینہ ہو آاتو کھانا لذی ہوجا آ۔ حضرت سلمان باہر کے 'اور اپنے وضو کا گوٹار ہمان کے آئے 'جب ہم کھانا کھانچے تو میرے ساتھی نے کہا کہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حطا کردہ دن تی چافی بنایا۔ سلمان ا

<sup>(</sup>۱) مراس من "لولا اتنانهینا" کے الفاظ نیں ہیں۔ روایت ضعیف ہے " بخاری می عمراین الحطاب کی روایت ہے "نهینا عن الت کلف." (۲) خما قطبی مکارم الاخلاق احمد طیرانی۔ (۳) بخاری وسلم عائش ا

نے فرایا : کہ آگر تم باری تعالی کے مطاکدہ دنتی پر گانع ہوتے ہو جو آو جرا آو گائی ن در کھاجا تا۔ فرائش نہ کرنے کی صورت اس وقت ہے جب یہ خیال ہوکہ اس کا بھائی مصین اور حسب خواہش کھاتا تار کرائے سے گا صرب الکی آگریہ معلوم ہوکہ وہ فرمائش سے خوش ہوگا ، جب یہ خیال ہی اس کے لئے دشواری کا باعث نہ ہوگا و مصین چیز ناگلت مکتا ہے۔ صورت امام شافق کی بیر تصد ز مفرانی کا معمول یہ تھا کہ وہ آیک کاغذ پر اس دو تیا رہے جانے والے کھانوں کے نام لکھ کربائدی کے ذریعہ امام شافق کی فدمت میں بھی ہوئی ہو آپ ہے اپنی طرف سے آیک کھانے کا اضافہ ضدمت میں بھی ہوئی ہو آپ جو انھوں نے تجویز نہیں کیا تھا ، خدمت میں بھی بھی کو آپ جو انھوں نے کھانوں کی فہرست ہیں کہ دستر خوان پر ایک کھانا ایسا بھی پکیا گیا ہے جو انھوں نے تجویز نہیں کیا تھا ، کرمان ہوئے کہ باندی کو آزادی کا پوانہ وے دیا۔ ابو کراکسائی گئے ہیں کہ میں سری سفتی کیاس گیا وہ دوئی کے چند کلانے کے کرآئے فوش موری کہ باندی کو آزادی کا پوانہ وے دیا۔ ابو کراکسائی گئے ہیں کہ میں سری سفتی کیاس گیا وہ دوئی کے چند کلانے کے کرآئے وار آوھ کلانے پیالے بیس دی جو سرائی کہ کرانا ہو گئے ہیں کہ میں سری سفتی کہا تھا کہ فراتے ہیں کہ کھانے کی تین قسیس جی نا فرائے ہیں اندی کو تین دسیس سے میں کردنا ہوں ایک عالم فرائے ہیں کہ کھانے کی تین وسیس میں میں میں کہا تھا ہے ہوں کہ سرائی کو تین وسیس سے میں کردنا ہوں ایک عالم فرائے ہیں کہ کھانے کی تین وسیس کے ساتھ کھانا جا ہیں۔

تبسرا اوب بہے کہ میزبان اپنے ممان کو کھانے پر آبادہ کرے اور اس کی خواہش دریافت کرے ، گر شرط بہ ہے کہ میزبان کی طبیعت اس فربائش کی جیمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہوئی طبیعت اس فربائش کی جیمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہوئی جا ہے کہ اس میں براا جرو تواب ہے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرباتے ہیں۔

من صادف من الحيه شهوة عفر الله ليومن سراح الما ومن فقد سر الله تعالى

جو مخص این بھائی کی کوئی خواہش ہوری کرے اس کی مغفرت ہوگی اور جواسینے مسلمان بھائی کوخوش کرے کویا اس نے اللہ تعالی کوخوش کیا۔

جابرابن عبدالله الخضرت صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل فرات بين

من لذا خامه ما يشتهى كتب الله له الف الف الف حسنة و محاعنه الف الف سيئة و رفع له الف الف دوس و جنة عدن و رفع له الف الف دوس و جنة عدن و حنة الحلد (٢)

جو فض اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دہے جس کی اسے خواہش ہو تو اللہ تعالی اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے اور دس لاکھ گناہ معاف کردیں گے 'اس کے دس لاکھ درجات پائید کریں گے 'اور اسے تین جنتوں کا فردوس 'عدن اور خلد کا کھانا کھلائمیں گے۔

جِوتُها اربِ بيہ کہ آنے والے سے به مت دریافت کرے کہ آپ کے لئے کھانالاؤں؟ گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہولا کر سامنے رکھ دے ' وُرِیؒ فرمانے ہیں کہ جب تمارا کوئی بھائی تم سے طنے کے لئے آئے واس سے بید مت بوچھو کہ کیا آپ کھائیں ہے؟ یا میں کھانا لاؤں؟ بلکہ تم کھانا کے آئ کھانا کھلانے کا ارادہ نہ ہوتواس طرح کے سوالات کرکے اپنی لاؤں؟ بلکہ تم کھانا کے آئروہ کھانے و بسترے ' درنہ والی لے جاؤ۔ اگر کھانا کھلانے کا ارادہ نہ ہوتواس طرح کے سوالات کرکے اپنی

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي نے اس روایت کوموضوع قرارویا ہے (۲) ابن الجوزی نے یہ روایت الموضوعات میں نقل کی ہے۔

جمونی خواہش کے اظماری ضورت نہیں ہے اوری فراتے ہیں کہ اگر کمروالوں کو کوئی چز کھلانے کا ارادہ نہ ہوتو ان کے سامنے اس چز کا ذکر مت کرداور نہ انھیں دکھلاؤ بعض صوفیائے کرام فراتے ہیں کہ اگرتم ہے فقراء طنے کے لئے آئیں تو انھیں کھانا کھلاؤ علاء آئیں تو ان ہے مسائل دریافت کرو 'قاری آئیں توجائے نماز تک ان کی رہنمائی کرد۔

## ضیافت کے آداب و فضائل

ضيافت كي نضيلت

الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين :

لا تنكلفو اللضيف قَتبغضوه فانه من ابغض الضيف فقد ابغض الله ومن ابغض الله ومن ابغض الله ومن

مهمانوں کے لئے خکلف مت کرد اگر تکلف کرد کے قرائمیں پراسمجمو کے اور جو فخص مهمانوں کو پراسمجتا ہے وہ اللہ کو پراسمجتا ہے اور جو اللہ کو براسم متا ہے اللہ اسے براسمجتا ہے۔

ايكويثين

لاخير فيمن لايضيف (احمد متبابن عامر)

جو فض ممان کی فیافت ندکرے اس میں کوئی نیر نہیں ہے۔

ایک مرتب سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ و سلم ایک ایے فیض کے مکان پر تشریف لے ہے جس کے یمال ہے شار اونٹ اور گائیں تھیں ' کین اس فیض نے آپ کی فیافت جس کی اس کے بعد آپ ایک عورت کے پاس تشریف لے ہے 'اس کے گریس چنز کہاں تھیں ' وہ عورت آنحضرت سلی اللہ علیہ و سلم کی تشریف آوری ہے ہے مدخوش ہوئی 'اوراس نے ایک بمری ذہ کرکے آپ کی فیافت کا امیزمام کیا ''آپ نے صحابہ کرام ہے فرایا کہ ان دونوں کی صالت کا فرق دیکھو' یہ افعال آللہ تعالی کے قبضے میں ہیں 'جس کو نیک صاحت دینا امین اللہ علیہ و سلم کے دولت کدے پر ایک ممان آیا 'آپ نے چاہتا ہے دے رہا کہ فال یمودی ہے کہا کہ فال یمودی ہے کہا کہ فیار ایک ممان آیا 'آپ نے کے مدخور اس اٹنا بطور قرض دے دے ' یمودی جو سے کہا کہ فال یمودی ہے کہا کہ فیار ایک ممان آیا 'آپ نے کہا میں ایک ممان آیا 'آپ نے کہا ہوری کی شرط بیان کردی آپ نے آپ نے ارشاد فرایا ! اللہ کی خوری آپ کی اس کی اوائی ضور کر آ' جاؤ میری زمہ کے باؤاور اس کی اوائی ضور کر آ' جاؤ میری زمہ کے باؤاور اس کی اوائی میں خوری ہے کہا کہ فیار کی ماری جو باؤی میں جو اس کی اوائی میں میں ایک معرف اس کی اوائی میں خوری ہوگئی تھیں۔ اس کے حضرت ابراہم کی گئیت ابو اسے کہ و کر آن کے آپ کی اس میں میں گئی گئیت ابو انسی میں ایک میں میں گئی گئیت ابو انسی میں ہورہ ہوگئی تھی ۔ بیاس میں میں گؤری کہا ہو جو جات اس کے حضرت ابراہم کی گئیت ابو انسین میں کہن ہوری کی اس کے دعرت ابراہم کی گئیت ابو انسین کو اس کے دائی میں گذری۔ سرکار دوعالم صلی اللہ والے کہا کہ کی واحد میں کی واحد کی وادم می کی دورت میں کی دوعالم صلی اللہ والے کی فدمت میں کی دعرت اس کی دری۔ سرکار دوعالم صلی اللہ والے کی فدمت میں کی دری کر می کی دری کی کی اس کے درت اس کی دری کی کہا ہی کے درت کی دری کی دری کی دری کہا کہا ہو کہا گئی کے دری کی دری کی دری کی دری کی کوئی درت میں کی دری کی دری کی دری کی دری کی کوئی درت میں کی دری کی دری کی کروروں کی کوئی درت میں کی دری کی کروروں کی کی دری کی کروروں کی کی کروروں کی کوئی درت میں کی دری کی کروروں کی کوئی درت میں کروروں کی کوئی دری کروروں کی کرورو

اطعام الطعام وبذلا السلام (٣)

<sup>(</sup>۱) قرا تلى مكارم الاظلاق الدا لمنىل مرسلاس (۲) داه اسحاق ابن رامويين مسعده الخوا تلى في مكارم الاظلاق وابن موديد باستاد ضيف (۲) يخارى ومسلم على مراد الدابن منى دوايت كه الخاط يدين : اى الاسلام خير قال تطعم الطعام و تقرى السلام على من عرفت و من لم تعرف

كمانا كحلانا اورسلام كرناب

مناہوں کے کفارے اور ورجات کی بلندی کے سلطے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانے اور رات کو جب لوگ سورہ ہوں فماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں (تمذی عام معالی کی مخص نے ج مقبول کے سلط میں سوال کیا ، ارشاد فرمایا ہے۔

اطعام الطعام وطيب الكلام (١) كمانا كمانا كمانا كالماناور فوش كالمي حجمة ول عد

حضرت الس فرائے ہیں کہ جس محریل معمل نہیں آتے اس محریل فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت اور معمان نوازی اور کھنا کا اور معمان نوازی اور کھنا کا کھنا کھنا کہ اسلے میں بے شار فضا کل وارد ہیں 'نہ کورہ بالاسطور میں طوالت کے خوف سے صرف چند موایات اور آثار پر اکتفاکیا کیا ہے۔ ذیل میں ضیافت کے آداب بیان کئے جاتے ہیں ۔۔

#### ضیافت کے آواب

بہلا اوب وعت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ فسال و فجاری وعوت نہ کرے 'بلکہ نیک اور پر پیزگارلوکوں کور موکرے 'کی مخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وعوت کی تو آپ نے اس کے حق جس بید وعافر ہائی۔ اکل طعام کالا ہر ار (ایدواؤر۔ الرم)

اکل طفعالمک در بحرار تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔

ایک مرجه آپ نے ارشاد فرمایا :

لاتاكل الاطعام تقى ولاياكل طائمك الاتقى (٢) مى الاطعام تقى ولاياكل طائمة كالتقي من كالمانام كالمانام

دوسراادب یہ که نقراء ک دموت کے خاص طور پر مالداروں کو دمونہ کے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قراتے ہیں۔ شر الطعام طعام الولیہ متیدعی الیہ الاغنیاء دون الفقراء (بخاری وسلم۔ ابو ہریہ) برترین کھانا اس و لیے کا کھانا ہے جس میں الداروں کو دعوت دی جائے افتراء کونہ بلایا جائے۔

تیسراارب کے لوگول کی دعوت میں ترتیب ملحظ رکھے ایسانہ ہوکہ بعض لوگول کی دعوت سے بعض دو سرے لوگول کو شکایت کا موقع ملے اور اضمیں تکلیف ہو۔

چوتھا اوپ یہ ہے کہ دعوت سے فخرومہاہت اور نام و نمود کی نیت نہ کرے 'بلکہ دامی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دواس کے ذریعہ اپنے بعا کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ دواس کے ذریعہ اپنے بعا کیوں کے دل اپنی طرف ماکل کر رہا ہے۔ اور کھانا کھلانے اور مؤمنین کے دلوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کر رہا ہے۔

بانجوال ادب یہ کہ ان لوگوں کی دعوت سے کریز کرے جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ اپنا اور کے باعث شریک نہ ہو سکیں (۱) یہ روایت کاب الرکوانی گذری ہے۔

مے 'یا یہ کہ اس طرح کی دعوتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں 'وہ آبھی محصے تو حاضرین کی موجودگ ان کے لئے زحمت اور پریشانی کا باعث مو کی۔

جھٹا اوب یہ ہے کہ دعوت صرف ان لوگوں کی گرے جن کی تبولیت کا طل سے خواہش مندہو سفیان ٹوری فراتے ہیں کہ آگر کمی ایسے مخص کی دعوت کی جائے کہ دل سے اس کی آئد تاہدہ تو اور ایسے مخص کی دعوت تبول کر لی تو دائی پر دد گناہ ہوں سے مخص نے دعو کو برا جانے کے باوجود کھانے پر آمادہ کیا گاگر اسے یہ معلوم ہو ناکہ دائی دل سے اس کی آئم پر منفق نہیں ہے تو وہ مجمی نہ آیا۔

مقی کو کھانا کھلانے سے تقولی پر اور فاس کو کھانا کھلانے فق پر اعانت ہوتی ہے 'ایک ورزی نے حضرت حبداللہ ابن مبارک سے دریافت کیا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں کی امیران ممل ظلم کی اعانت کے مترادف ہے 'ابن مبارک نے جواب دیا ظلم کی اعانت کے میں اور دھاگا خریدتے ہو' جمال تک تمہارا تعلق ہے تم ظلم کی اعانت کرنے بجائے نفس ظلم کا ارتکاب کررہے ہو۔

#### رعوت قبول کرنے کے آداب

رموت قول کرناسنتِ مؤکدہ ہے۔ بعض علاء نے اے داجب بھی کما ہے "انخفرت صلی اللہ علیدوسلم ارشاد فراتے ہیں ہے۔
لو دعیت الی کر اعلا جبت ولو اُھدی آلی ذراع لقبلت (بخاری - ابو ہریة)
اگر مجھے کوئی بکری کی فل کھانے کے لئے بلائے قیم اس کی دعوت قبول کراوں اگر کوئی مجھے بکری کی ذراع ہدیہ
کرے قیم سے ہدیہ قبول کراوں۔
دعوت قبول کرنے کیا کچے آداب ہیں۔

سلا اوب بہت کہ الدار اور غریب کا فرق نہ کرے کہ آگر کمی الدارے پہل دھوت ہو تو منظور کرلے اور غریب کے پہل ہو تو الکار کردے۔

اس طرح کا اخیاز کیر کواڑے میں آ آ ہے اس مجبری بار پھن او کول نے دھوت تھل کرنے کا سلسلہ ہی ختم کمدیا گیک منظام کہتا ہے کہ جب میں نے کمی غیر کے دستر فوان سے لقہ افحایا تو میری کردن جمک منی ابعض منطوں کی دھوت فوقی فوقی تھل کہتا ہے کہ جب میں نے کمی غیر کے دستر فوان سے لقہ افحایا تو میری کردن جمک مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم غلام اور مسکین سب کی دھوت تھل فرالیا کرتے تھے (تھی ایمن باجہ ان کا یہ فول خلاف سنت ہے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم غلام اور مسکین سب کی دھوت تھل فرالیا کرتے تھے (تھی ایمن باجہ ان کا یہ مرجہ حضرت امام مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم غلام اور مسکین سب کی دھوت تھی فرائی کرتے تھے (تھی ایمن باجہ ان کا یہ مرجہ حضرت امام اور اور کرتے ہیں ان اور میں کہتا ہوں کہ است کے موارث میں افتار علیہ دسلم تشریف کے جو مرب میں دو کر کر کرا اے مرب بیٹے کہ کمی فقیر نے انجم میں وک کر کرا اے مرب بیٹے کہ کر فقیر نے انجم میں وک کر کرا اے مرب بیٹے کہ کہ اور بیا کہ میں نے کہ مرب کر ہوت مور کرا ہو گئے اور ہمارے ساتھ کھاتا تھا کہا گور مرب اس کرکے فحی رسوار ہو گئے اور فرایا کہ میں نے مرب کر کر گور مور مار مور کو تو ہوں کر ہوت مرب کر خوالے کو میں ہم مور مور کر ہوت کر کہا ہوں کہ دست مر آ تھوں پر ہم ضور ماضر ہوں کو الم خوالے کہا ہے کہا ہوت ہیں اور تو تھی فرائی ہوت ہیں کہا ہوت کو تو ہوت دے کر خوال خلاف خلاف سند ہو تھی کور حوت دے کر خوال خلاف خلاف سند ہو تھی کور حوت دے کر خوال مور کی کر اور کر کہا کہ مار مور کی کور حوت دے کر خوال کول ہول کے اور کہاں مورت میں ذات ہو تھی کہ دھوت دے کر خوال کول ہول کول ہول کہا کہ اور کر کے اور کہاں مورت کر کول کول ہول کر کہا کہ کور کر کر کہا گور کور کر کر کے کر کہا کہ کر کر کر گئے کہ دو موت کر کر تو کہ کہ کر ہوت کر کے کور کور کر کر کے کا کور کور کر کر کر کر کیا گئے کہا کہ کر کر گئے کہ کر ہوت کر کر کور کر کر کے کہا کہ کر کر کر گئے کہ کر کر کر گئے گئے کہا کہا کہا کہا کہ کر کر کر گئے کہ کر کر کر گئے گئے گئے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کر کر کر گئے کہ کر کر گئے کہ کر کر کر گئے کہا کہا کہا کہا کہا کہ کر کر کر گئے کہ کر کر کر کر کر گئے گئے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ

عظیم کیا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں اس لئے تشریف کے جاتے ہے کہ آپ کو دعوت کرنے والوں کی طبیعوں کا اندازہ تھا' آپ یہ جانے ہے کہ بیاد وارین کی سعاوت کا باعث سمجیس کے اور کا جن آپ کا احسان ما نیں کے ظلامہ کلام یہ ہے کہ دعوت تعلی کرنا ہر صابت میں ضوری نہیں ہے بلکہ احوال کے اختلاف ہے اس کا تھم بھی مخلف ہوجا تا ہے۔ اگر کمی هخص کا یہ خیال ہو کہ دعوت کرنے والا اس دھوت کو ذریعہ فخر و مباہت سمجے دراہے یا کھانا کھانا اس کے لئے گفت ہوجا تا ہے۔ اگر کئی ہوئی خوال کا مسئون نہیں ہے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حم بھی کر انباری کا باعث ہو آپ تو اس کی دعوت قبول کرنا مسئون نہیں ہے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کی دعوت قبول کردو ہو تا ہم انہاں کہ دیو یہ کہ تم اپنا رذتی کھا رہے ہو اور وہ اس دعوت کی صورت میں اس امانت کے ہارگر اس سے سبکدوش ہوجائے کے بعد وہ تسمارا هم گذار بھی ہو' سری سفی فراتے ہیں کہ میں ایسے لئے کا طالب ہوں جس میں اس امانت کے ہارگر اس سے سبکدوش ہوجائے کے بعد وہ تسمارا هم گذار بھی ہو' سری سفی فراتے ہیں کہ میں ایسے لئے کا طالب ہوں جس میں ارادے سے دعوت نہیں دے دوت نہیں دے اور وہ احسان کہ کہا گئی وہوٹ میں دوت تبیں دے اور وہ احسان کر اگر اور کہا ہا کہ دو اس کے بعد بھے چودودن تک بحوال میا اس وقت ہیں ہو کہ دائی کی دعوت تعون کرفی ہے ہو کہ دو اس کہا کہ کہا کہ وہا کہ کہا ہوں دوت دوت کہا کہ ایس کرتے ہر جگہ ہے جاتے ہیں فرایا کہ میں تہاری تعال کا سمان ہوں وہ جمل بھے اگر نہا کہا کہ کہا کہوں۔

روسم الرب بہت کہ دعوت قبول کرنے معن اس کے انکارنہ کرے کہ دائی کا کھرفاصلے پرواقع ہے ،جس طرح اس صورت میں دعوت مسترد کرتا تھیک نمیں ہے کہ دعوت کرنے والا تک وست ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہوں ' بلکہ اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عاد تا اس کا طے کرنا دشوارنہ ہو تو دعوت قبول کرلے ' دوری کے عذر سے انکارنہ کرے تو راۃ یا کسی دو سری آسائی کتاب میں اللہ تعالی کا یہ ادشاد ہے کہ ایک میل چل کر مریض کی عیادت کرو ' دو میل چل کر جنانہ کی مشابعت کرو ' تین میل چل کر دعوت میں شرکت کرو " دو چار میل چل کر اس بھائی سے ملاقات کرو جو تھی میں میں میں میں میں ہوئے کہ ان کہ ان کہ ان کونوں کے حقوق ہے موہ کے حقوق کے مقابلے میں ذرو کے حقوق برحال مقدم ہیں۔ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فراتے ہیں۔ سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فراتے ہیں۔

لودعیت الی کرا عبالغمیم لاجبت (۱) اگر بھے کراع میم میں مقرق کیا جائے ہیں دو کیا جائے ہیں دوت تول کراوں۔

کراع خمیم دیند منورہ سے چند میل کے فاصلے پر آیک جگہ کانام ہے "انخضرت منلی اللہ طبیہ وسلم یمال رمضان السبارک میں اپنے سنر کے دوران تشریف لائے سے "اور روزہ افطار کیا تھا( ۲ )۔ اس جگہ آپ نے نماز قعربی اوا فرائی تقی۔ ( ۳ )

تنیسراارپ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انکار نہ کرے بلکہ دخوت میں جائے اگر مرحوبہ محسوس کرے کہ وامی کی خوشی روزہ افطار کرنے میں ہے تو روزہ افطار کرنے اور نیت یہ کرے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعہ ایک مسلمان بھائی کے ول کو خوشی ہے ہم کنار کرنا چاہتا ہوں۔ افطار کا تعلق نفلی روزے ہے خرض روزے ہے نہیں ہے 'اگر وامی کے ول کا حال معلوم نہ ہوتو ظاہری حال پر احبی کرتے ہوئے افطار کرلیا چاہیے '
لیکن اگر یہ خابت ہو کہ وہ بتھان دعوت کر ہا ہے 'اور افطار کرنے ہے اے کوئی خوشی نہیں ہوگی تو عذر کردے 'افطار نہ کرے ایک مخض نے کرونہ کے عذرے دعوت تبول نہیں کی تعی 'آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس مخص ہے فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) لفظ کراع تمیم کی صدیدی جس بسب تذی میں صورت افس اے تمیم کے مذف کے ساتھ موی ہے۔ (۲) مسلم ، جابر این عبد الله (۳) کراع تمیم میں نماز تعرک اوا نگل کمی می صدید سے عابد دسی ہے ، طرانی صفر میں این حمرکی دوابت ہے کہ آپ نے نماز تعرفام حتی میں اوا فرمائی حتی محتی میں مدید منورد سے تین میل کے قاصلے پر جھور کراع النمیم کھ کرمداور صفان کے درمیان ایک جگہ کا کام ہے۔

دعاکم احوکمو تکلف لکمو تقول انی صائم (یمق ابوسعیدا اوری) تمارے بعالی نے دعوت وی اور تمارے لئے تکاف کیالور تم کھتے ہوکہ میں روزے سے بول۔

معرت عبداللد ابن عباس فرماتے بین کہ اسے ہم نشینوں کی خاطر مدنہ انظار کرنا بھڑین لیک ہے۔ خلامہ کلام یہ ہے کہ دائی کادل خوش كرنے كى نيت سے افظار كرنا عبادت بھى ہے اور خوش مظفی كامظر بھى۔اس كاثواب روزے كے ثواب سے زيادہ ہے اگر كوئی مخص انظار نہ کرے لیکن دامی کے کمر آجائے تو اس کی میافت یہ ہے کہ اسے خوشبو چیش کی جائے اس کے سامنے (سردی کے زانے میں) الكيفي اركمي جائے اوراس سے مرم تفكوى جائے "يہ معولہ مجى مضورے كه سرمدادر قبل پیش كرنامى دونسانوں بیس سے ایک ہے۔

<u>چوتھااوب</u> دعوت تول کرنا ہرمالت میں ضوری نہیں ہے ، بلکہ بعض صورتوں میں دعوت مسترد بھی کی جاستی ہے ، مثلاً یہ کہ کھانا مُصْتِبه ہو وہ مجلہ جہاں کھانا کھانا جارہا ہو 'یا وہ فرش جس پر بیٹے کرلوگ کھانا کھارہ ہوں ناجائز طریقہ نے حاصل کیا کیا ہو'یا اس جگہ میں کوئی برائی ہو 'مثلا ریشی فرش ' جاندی کے برتن ' دیواروں اور چھتوں پر جاندار کی تصویریں ہوں بھانا ہورہا ہو 'لوگ ابود لعب غیبت ' چغلی بستان تراشی جموت اور فریب کی باتول میں مشغول ہوں ایاس طرح کی دوسری بدعتیں ہوں تو دعوت تبول کرنے کا ستجاب باتی نعیں رہتا' بلکہ یہ امور قبولِ دعوت کی حرمت اور کراہت کے موجب ہوتے ہیں 'اگر داعی طالم 'بدعتی 'فاس 'شریبند 'متکر'اور شخی خور ہو

یا ن<u>جوال اوب</u> یہ ہے کہ دعوت تبول کرنے سے ایک وقت ہیں جو کھانے کی نیٹ ند کرے 'اگریہ نیت کرے گاتو تبول دعوت دنیا کا ال قراريائ كا بلك نيت مي مونى جاسي اكد قول وعوت اخرت كاعمل محسوب مو اوراس كي صورت يدب كد وعوت قول كرت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تبیت کرے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

لودعيتالي كراع لاجبت (+)· اگر جھے بگری کی سری ایک کے لئے بلایا جائے تو میں دعوت قبول کراوں۔

سے بھی نیت کے کہ اگر دعوت تول کون گالو میرایہ عمل اللہ تعالی کا طاعت موگا میونکدار شاد نبوی ہے :

من لم يجب الداعى فقدعصى اللمورسوله (عارى وملم الوبرية) جس مخفل نے داعی کی دعوت قبول نہیں گی اس نے اللہ اور اس سے رسول کی نا فرمانی گی۔

ہد ہمی نیت کرے کہ میں نی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ہموجب دعوت کے ذریعہ اسینے مسلمان بعائی کی تحریم کررہا

مون اورات خوش ہے ہم کنار کر الے کی سعادت ماصل کررہا ہوں۔ من آکر ماخادالمئو من فکانمایکر مالله (الاصلمانی فی الترفیب والترہیب جابر) جو مخض الني مسلمان بعالى كالرام كرے كوا وه الله تعافى كالرام كر الياب

من سرمؤمنافقد سرالله (۲) جس فرم کان کوفش کیا۔ جس نے کسی مسلمان کوفش کیا۔

ید نیت بھی ہونی چاہیے کہ دعوت میں شرکت کے ذریعہ جھے اسے بھائی ہے ملنے کاموقع بھی ملے گا'اس طرح مرعوان لوگوں میں شار

ہوگاجواللہ تعالی کے گئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایک دوایت میں ہے :

وجبت محبني للمنزاورين في والمنباذلين في (ملم-ابوبرية) میری محبت میرے لئے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لئے آپس میں خرچ کرنے والوں کے لئے

<sup>(</sup> ا و ۲ ) بدونون روایتن ای باب کے بچیلے مفات یم گذری ہیں۔

وعوت بین بذل وافعات پہلے سے موجود ہے اس کا تعلق واقی سے ہے اب مدھ کو چاہیے کہ وہ زیارت و طاقات کی نیت کر کے دو سرا پہلو ہمی مکس کردے۔ ایک نیت بیہ ہونی چاہیے کہ بین بیہ وعوت اس کے گیل کردہا ہوں کا کہ لوگ میرے متعلق بر کمانی میں جٹلانہ ہوں محکبر برمزاج اور بدخو کے خطابات سے نہ توازیں کا بیہ خیال نہ کریں کہ وعوت مسترد کرکے میں نے مسلمان بھائی کی تحقیری ہے۔ یہ چہ خیش ہیں اگر کوئی محض وعوت تبول کرتے وقت یہ تمام خیش کرے قواس کے اجرو تواب کا کیا فیکانہ "کین اگر ان میں سے ایک دیت ہمی کی قوانشاہ اللہ قریت کا باحث ہوگی ایک بزرگ قرباتے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں میری آیک دیت ہو ایساں تک کہ میں کھانے اور چینے میں ہمی دیت کوں "دیت کے سلسلے میں انخضرت صلی اور مطبع کا بی ارشاہ طاحظہ کیجے ہے۔

أنما الاعمال بالنيات وانما لكل أمرى مانوى فمن كانت هجر تدالى الله و رسوله فهجر تدالى الله ورسوله ومن كانت هجر تدالى الدنيا يصيبها او امرالا يتزوجها فهجر تعالى ماهاجر اليه (بورى وملم مراس)

اعمال کادامدار نیوں بہ ہے ہر مض کودی کے جس کی اس نے دیت کی ہوگی ہم مض کی جرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگ ہم متاللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگ اور جس مض کی جرت دیا ماصل کرنے ماس کی طرف ہوگ اور جس مض کی جرت دیا ماصل کرنے یا کسی عورت سے تکاح کرنے کے لئے ہوگ واس کی جرت اس امرکے لئے ہے جس کی طرف اس نے جرت کی۔ یا کسی عورت سے تکاح کرنے کے لئے ہوگ واس کی جرت اس امرکے لئے ہے جس کی طرف اس نے جرت کی۔

یمال یہ یات ہی یا در کھنی چاہیے کہ بیت صرف مہاح امور اور طاعات میں عور ہوئی ہے ان امور میں مور نہیں ہوتی جن سے مع کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی فض اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب ہے یا کسی امر حوام کا ارتکاب کرے اور یہ کہ میں نے یہ عمل دوستوں کو فوش کرنے کی نبیت سے کیا ہے تو یہ نبیت تطعا مفیر مفید ہوگا اور نبیا ہے ہوگا کہ اعمال کا دار عدار نبیت پہے اور میری نبیت سے ہوگا کہ اعمال کا دار عدار نبیت پہے اور میری نبیت سے ہوئا کہ ماعال ہی تھے ہے۔ یہ امر بھی گائل ذکر ہے کہ نبیت کے فساوے طاحت بھی فاسد ہوجاتی ہے اور دبیت کی سعت سے مہاح کام بھی طاحت کے زمرے میں آجا تا ہے اسٹال کوئی فضی فور مہابات اور حصول بال کے لئے جماد میں شرک ہوتواس کا یہ محت سے مہاح کام بھی طاحت کا در دبر مل جائے گا اور اگر نبیت میں مور ہوتی میں مور ہوتی سے مہاح کام معصیت سے بھی ہوجائے گا فلامہ تفکلو یہ ہے کہ نبیت عمل کی صرف وہ تعموں مہاح اور طاحت میں مور ہوتی ہوتی ہوتی تبری میں مور نبیس ہوتی۔

#### وعوت میں شرکت کرنے کے اواب

بہلا اوب ہے ہے کہ جب دامی سے محریثے قوصدرمقام یا کسی تمایاں جکہ پرند پیلے کا کد قواضع اور اکساری سے اظہارے لئے - سی معمولی جگہ بیلینے کی کوشش کرے۔

و مرادب بہت کہ اسے میں م فیرنہ کرے اس سے خواہ مواہ دو سرے شرکاء کویا خود صاحب فانہ کو انتظاری و صع بوگ اور نہ ا اسے میں اسی جلدی کرے کہ صاحب فانہ پینان ہوجائے اور دعوت کی تیاری کے بچاہے اسے اسے والوں کے اعتبال میں معمول ہوتا بڑے۔

تبیرا اوب بیار اوب بیت که اگر جمع اداده بوتو تحس کرند بینی ند دو سول کے لئے تکلی پر اکرے اگر صاحب فاند کسی جد بیلنے کے لئے کے تو بال تعدوماں دینے جائے ہیں۔ اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کے کے تو بال تعدوماں دینے جائے ہیں۔ اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کائم کر لیاتے ہیں۔ اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کے فلاک بیلیں نے تو است بلادچہ زحمت بوگی اور وہ دل ہی ول میں اس بد تھی پر گڑھے گا۔ لیکن اگر شرکام میں سے بچو اوک کسی افری اور معدومت کو سے۔ سرکار دومائم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریاتے ہیں۔ اور معذومت کو سے۔ سرکار دومائم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فریاتے ہیں۔

انمن النواضع للمالرضاعب الدون من المجلس (مكارم الاخلاق- طرابن عبية) الله كان النواضع يممي مهمولي جكر بيض كالتوراضي موجائد

چوتھا اوب یہ ہے کہ جس کرے میں عورتیں بیٹی ہو تی ہوں 'یا کسی بڑے کرے کا کوئی گوشہ ان کے لئے پر رہ زال کر مخصوص حرایا کیا ہوتواس کے سامنے مت بیٹھے۔

پانچوال اوب بیا ہے کہ جس دروازے سے کھانا آرہا ہواد حرف دیکھے نیے مبری اور حرص وہوس کی علامت ہے۔

چھٹا اوب یہ ہے کہ برابر میں بیٹے ہوئے مخص کو سلام کرے اس کی مزاج پُری کرے 'میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کو قبلہ کی ست وضو اور پافائے بیٹاب کی جگہ ضور ہتلادے۔ حضرت امام الک نے امام شافق کے ساتھ ایسای کیا تھا۔ امام الک نے مہمانوں کے ہاتھ دھونے میں پہل کرنی چاہیے 'کھانے سے فراغت کے ہاتھ دھونے میں پہل کرنی چاہیے 'کھانے سے فراغت کے بعد آخر میں ہاتھ دھوئے 'اس خیال سے کہ شاید کوئی مہمان رہ کیا ہو 'اگروہ آجائے واس کے ساتھ کھانے میں شرکت ہو سکے۔

ساتوال اوب ہے۔ کہ میزبان کے گھریں واقل ہونے کے بعد آگر کی خلاف شرع چیز رنظری ہے تواسے دور کردے بشر میکہ دور کرنے پر قادر ہوا ورند زبان سے اپنی باپندیدگی ظاہر کرے اور واپس چلا آئے 'خلاف شرع امور ہے ہیں 'مثلاً فرش ریشم و دباج کا ہو' چادی سونے کے برتی استعال کئے جارے ہوں' وہوا ہوں اور اس ایر قوار ان کی تصویر سی آویوال ہوں 'گانا بجانا ہوں ہا ہو' مورشی ہے پردہ پردہ کی رہی ہیں' یا اور کی امر حوام کاار تکاب ہور ہا ہو۔ امام احر قوات ہیں کہ اگر کھانے کے دوران کی ایسی سرمد دانی پر نظریزے جس کے بلائی صوبے چادی گئی ہوئی ہو تو بال سے اٹھ کر محص میں آجائے اس کرے میں بیٹھ کر کھانانہ کھائے امام احر ہے بھی فواتے ہیں کہ اگر کھر میں باریک کپڑے کی مجمود انی ہو تو بھی وہاں نے استعال کیا جاسکتاں مردی رکتی ہے' نہ اس سے کری دور ہوتی' نہ ہی ہے کہ اگر کھر کی دیوا دوں پر فلاف کھیہ کی طرح آریشی کردے اور اس کے گئے ہوں تب بھی باہر چلا جائے۔ امام احر کا آیک قول سے بھی ہے کہ اگر کوئی قوض کراہے پر مکان کے اس مکان کی دیوا دوں پر نقور پر سی نی ہوتی ہوں' یا جمام ہیں جائے' اور وہاں تصویر ہوتو ہاتھ سے معاورے ' کین آگر اس کی طاقت نہ ہوتو ہا ہے' اس مکان کی دیوا دوں پر نقور پر سی ہی ہوتی ہوتی ہوں' یا جمام ہیں جائے' اور وہاں تصویر ہوتو ہاتھ ہے۔ معاور نوا دول اور پر اور

هذا حرام على ذكور امنى وحل لإناثها (ابوداؤد نال ابن اجه مل)

یہ میری امت کے مووں پر حرام ہے اور امت کی عور توں کے لئے جائز ہے۔

دیواروں پر آویزال کئے جانے والے پردے مروول کی طرف منسوب نہیں ہیں اگر دیواروں پر ریٹی پردے انکانا حرام ہے تو کعبے لئے بھی یہ حرمت ہوگی بھارے خیال میں اس طرح کی زمنت مباح ہے اللہ تعالی کاارشاد ہے:

قُلُ مَنْ حَرَّ مَرْيُنَ قَالَلْهِ اللَّهِ الْمَالَيْنَيُ أَخَرَ جَلِعِبَادِه ﴿ (بِ٨ ١١ آيت٣) ﴾ آپ نوا ہے کہ الله تعالى مے پيدا کے ہوئے کہروں کوجن کواس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے کمی فض نے معالیات کا معالیات کمی فض نے معالیات کا معالیات کی معالیات کا معالیات ک

رام بیسب اس صورت میں رئیٹی پردوں کا استعبال خاص طور پر جائز ہوتا چاہیے جب کہ اس سے زینت اور آرائش مقصود ہو۔ نقا خراور بردائی کا اظہار مقصود نہ ہوئیں اس مقتصود نہ ہوئیں اس مقتصود نہ ہوئیں مال سے حقیقت بھی قابل خورہ کہ آگر حورتی رکیٹی کپڑے ہے ہوئے ہوں تو مردوں کے لئے ان کو دیکھنا حرام نہیں

ب اس طرح آگردیواروں کوریشی کیڑوں سے مزین کیا گیا ہوتو مرووں کے لئے ان پر نظروالنا بھی جائز ہے۔

کھانالانے کے آداب

بهلا ادب یہ به که کھانا پیش کرنے میں تجلت کرے ہیونکہ اس میں معمانوں کی تعظیم ہے۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں نہ من کان یومن باللہ والیہ والا خرفلیکر مضیفہ (بخاری وسلم ابوشریم) جو فض اللہ اور ہوم آخرت پرائیان رکھتا ہو وہ اپنے معمانوں کی تعظیم کرے۔

آگر آگراکٹرلوگ آجائیں 'مدعو کین میں وہ چار آدمی مقررہ وقت پرنہ پہنچ سکے ہوں تو حاضرین کی فدمت میں کھانا پیش کرتا اس سے بہتر ہے کہ آخیرسے آنے والوں کا انتظار کیا جائے 'اور جو لوگ آنچے ہوں انتھیں انتظار کی زحمت دی جائے 'اور ان کا وقت ضائع کیا جائے۔ ہاں آگر کوئی غریب مخص وقت مقررہ پرنہ پہنچ سکا ہو'یا کوئی ایسا مخص رہ کیا ہو جس کے بارے میں یہ کمان ہوکہ کھانا شروع کر دینے سے اس کی ول خِلن ہوگی تو انتظار میں بھی کوئی مضاِ کقہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معمانوں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيفِ إِبُرَ الهِيم المُكُرُمِينَ (پ٣١ ١٩ آيت ٢٢) كيابرايم كم معزز ممانول كي دكايت آب تك پنجي ب

اس آیت کے ایک معنی پر تھی ہیں کہ ان کی تعظیم اس طرح کی مٹی تھی کہ اضمیں کھانا جلد کھلایا کمیا تھا چنانچہ دوسری آیت اس معنی پر

ولالت كرتى ج فَمَالَبِثُ أَنْ جَاعِبِعِ جَلِ حَنِيْدٍ (پ٣ ر٤ ٢يت٣) عردير نيس لكاني كدايك المابوا الجزالات

الك جد فرايا - فراغ التي أهله ف جاء بعر السيمين (١٩٥٠ الما ١٩٠١)

بمرائي مركى طرف طلے اور ایک فرید مجمزا (تلا موا)لائے

روغان کے معنیٰ ہیں تیزی کے ساتھ جانالوگوں نے نفیہ (چھپ کر) جانے کے معنیٰ مراولتے ہیں روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معمانوں کے لئے ران کا گوشت ہے کہ آئے تھے اس گوشت کانام عجم اس کئے رکھا گیا کہ لانے میں عجلت کی تھی۔ حاتم اصم فراتے ہیں کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے الیکن پانچ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں جلدی کرنا سنت ہے معمانوں کو کھانا کھانا "مُردے کی جمیزو تعفین کرنا 'بالغ ہونے کے بعد لڑک کی شادی کرنا 'قرض اوا کرنا میں ناوے قبہ کرنا لا لیے میں بھی جلدی کرنامستحب ہے ہیں کہ بہلے دو دولیمہ کرنا مسنون ہے 'دو سرے دوز کامعروف یعنی حسن سلوک ہے "تیسرے دوز کاممود ہے۔

قد سرا ادب یہ ہے کہ کھانے کی مخلف قسموں کو مہمانوں کے سامنے رکھنے میں ترتیب کالحاظ رکھے اگر پھل اور میوے وغیرہ بھی کھانے کے پوٹس جلد منم کھانے کے پوٹر اور میاں جل میں جانس ملرح کی چیزیں جلد منم محانے کے پوٹر ام میں شامل ہوں تو پہلے ہی چیزیں جیر میں ہی فاکہ کو مقدم رکھنے پر تنبیہہ کی می ہے 'ارشاد ہانہ ہوجاتی ہیں معدہ میں سب سے پہلے اِن کا پنچنا مغید ہے۔ قرآن مجید میں بھی فاکہ کو مقدم رکھنے پر تنبیہہ کی می ہے 'ارشاد ہے۔

وَفَاكِهَ اللَّهُ اللّ اورميو عَن كوده بند كري كـ

اس کے بعد فرمایا نہ

(۱) ترفری پرسهل این سعت کی دوایت ہے "الانا تا مین الله والعب لله مدنیا نشیطان" پائی مؤتن کا استثناد کی ایک روایت بین بهر برداودی سعد این الجائمان کی موایت ہے الافاق کی الدی تعلق من تو حدہ کی سند کے ساتھ کی روایت ہے الفاق ایک الدی تعلق میں تو حدہ کی سند کے ساتھ یہ روایت تعلی کی سید تعلق کی دوایت ہے موایت ہے الافاق ہی موایت ہے الافاق ہی تو مدی براسلہ تا والمان الله والما فودی بالعسلہ تا والمان الله برای مورت مالی دوایت ہے موایت ہے الله فات کی موایت ہے موایت ہے موایت ہے مدی سندی موایت ہے تا الله برای موایت ہیں موایت ہے موایت ہے الله فات کا دوایت ہے موایت ہے الموایت ہے موایت ہے ہے موایت ہے موا

من شدر کو کہتے ہیں اور سلوٰی کوشید کو مکوشید کو سلوٰی اس لئے کما کیا کہ اس کی موجودگی سے تسلی ہوتی ہے اور دو سرے سالوں کی ضرورت ہاتی ہیں رہتی ہی ایک ایسان ہے کہ کوئی دو سراسان اس کے قائم مقام جیس ہوسکا۔ سرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ فراتے ہیں۔

سيدالادام اللحم (ابن اجه الالعدال) كوشع مالون كاموارب

د کورہ بالا است کریمہ کے بعد باری تعالی نے فرایا۔

كُلُوْامِنْ طَيِّبَاتِ مِنْ ارْزِقْنَاكُمْ (ب ملا العده) كُلُوْامِنْ طَيِّبَاتِ مِنْ العده) كَمَادُ لَيْنِ الم

ىدنى پرىدغن زجون الما مواقعا اور انارواند ركما مواقعا أكريه تمام چزين وسترخوان يرجع موجائين قويد بمعرين موافقت موك

تنیسرا اوب بیب کہ لذیذ اور پندیدہ کھانے پہلے چیش کے جائم ، ٹاکہ اوگ حسب فواہش کھایس بعض لوگ ہے کہ پہلے کئیف اور نہتا فیرلذیذ غذائی سامنے رکتے ہیں جب اوگ بہید ، بر کھالیتے ہیں قربند بدہ فذائیس لاتے ہیں اس سے پہ تصان ہو گاہ ما کہ حکم سربو و نے کہ بوجود لوگ نیادہ کھالیتے ہیں ہے طاقہ سند ہے ۔ پہلے ان کے جس لوگوں کا طریقہ ہے قاکہ تمام کھانے ایک ساتھ دستر فوان پر مکھ انے جس کی اُسے فواہش ہو ، اگر کمی ہون و دستر فوان پر کھانے کی ایک ہی حم ہوتی تو بہا تکلف اس کا اظہار کردیتا کا کہ لوگ اس سے بہتر کھانے کہ ان کھالہ اور کہ سے فواہش ہو ، اگر کمی ہونی و دستر فوان پر کھانے کی ایک ہی حم کو ایک ہوتی تو بہا تکلف اس کا اظہار کردیتا کا کہ لوگ اس سے بہتر کھانے کہ اس میں ہو ۔ کہ اس کے جس کہ مارے چیش کی اس کے مارے چیش کہ کہ در ہو کہا اور دستر فوان پر کھانے کی ایک مارے چیش کہ کہ در ہو کہا اور دستر فوان پر کھانے کی کہ در ہے ۔ ایک مالم اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ بھی ان کا جواب میں کہ تا ہو سے بیش کی جائے ہے کہ در ہو تھے میروان کے گے کہ کہ مارے یہاں ہوا کہ ان کا جواب میں کر حقت ندامت ہوئی اور اس وقت یہ احدام سام ہوا کہ ان کے گئی ہوئے کی کو سری وان کے تا ہو میں بال کہا کہ کہ در ہو تھے میروان کے گئی کہ ہوئے ہوئی کہ ہوئی ہوئی کے گئی کہ ہوئی کہ ہوئی مارے کی کو سری وان کہ ہوئی کہ ہوئی سے جو کہ در ہو تھے میروان کے تا ہوئی کے ہوئی کی در موزیالا کر رکھ دیا 'ور ہوئی ہوئی کہ اس انتحام ہوئی اور ہوئی در خوان الجن کے ہوئی کہ اس دات ہم ہوئے در ہوئی اور اس لئے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس دات ہم ہوئے در سے اس لئے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس دات ہم ہوئے در سے اس لئے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس در خوان ان کے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس در خوان رہ کھر کہ ہوئی کہ در خوان المحق کے اور کہ کہ ہوئی کہ اس دات ہم ہوئے در سے اس لئے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس دات ہم ہوئے در سے اس لئے بھر ہر ہے کہ کھانے کی کہ اس در خوان ان کو بھر کہ در مون کے در در دور در ایس کی کہ در خوان ان کے در در ایس کے در در ایس کی کہ در در خوان ان کے در در در ایس کر کہ در مون کے در در در در ایس کر کے در در کی کہ در در در ایس کر کے در در در ایس کر کہ در در در ایس کہ در در در ایس کر کی در در در ایس کر کی در در در ایس کر کی در در ایس کر کو در در در ایس کر کو در در در کی در در کی در در در ایس

یانچوال ادب یے کہ اتاکمانا پیش کرے جو مین کو کافی ہوجائے ہم ہونے کی صورت میں ممان نوازی پر حزف آئے گانوادہ

<sup>(</sup>١) كراث - كيند نماايك بديودار تم كى تركارى ب جس كى بعض فتيس يا داور بعض است عابد بي - بعض كے مرے دس موت حرم

ہونے میں نام و نمود اور ریا کاری کا کمان ہوگا اس لئے اتنا کھانا تیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ سب کو ہورا ہوجائے ہاں آگر اس خیال ے زیادہ کھانا پیش کرے کہ لوگ زیادہ کھائیں تو یہ صورت مستحن ہے اب آگروہ لوگ تمام کھانا کھاجائیں توخوش ہواور پچھن کے جائے تو اب باعث برکت سمجے وریث شریف میں ہے کہ ممانوں کے سامنے رکھ جانے والے کھانے کا حباب نہیں ہوگا( ١ ) حفرت ابراہیم ابن ادہم نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور دسترخوان پر کھانے کی زیادہ مقدار رکھی۔سفیان ٹوری نے ان سے کما : ابواسحالی کیا مہيں اس كاؤر لميں كر كھانے كى يد زياد تى اسراف كملائے كى۔انموں نے جواب ديا كھانے ميں اسراف جميں ہے۔اس تفسيل كا حاصل به لکلاکه آگرنام و نمودی نیت ند بوتوید محشیر مستحس ب ورند اسرانی اور تکلف ب مصرت مرالله این مسعود فرات بین که جمیس ایسے لوگوں کی دعوت تول کرنے سے منع کیا گیاہے جو نام و نمود اور طلب فہرت کے لیے کھانا کھلائیں ،بہت سے محابہ کھانے میں تھیرکو (اگروہ الخرومبابات کے خیال سے مو) تاپند کرتے تھے ویانچہ جب می مکنی معالی نے اعظمرت ملی الله علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان سے بحابوا کھانا نہیں اٹھایا کیا ہمیونکہ وہ لوگ بقدر کفایت کھانا ہیں کیا کرتے تھے اور خوب حکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اس لیے محاب کے دور میں مقدار کفایت اتنی کم تھی کہ دستر خوان پر کھانا بیخ کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ اس سلسلے میں بہتریہ ہے کہ پہلے کم والول کا حصہ الك كرديا جائے ' تاكدوہ بني بوت كمانے كے معظرند رہيں 'اكران كاحمد الك ندكياكيا اوروه كمانے كى والى كا انظار كرتے رہے 'انفاق ے کھانا نہ بچاتو وہ لوگ بد دل ہوں سے 'اور مهمانوں کو بھے القاب سے یاد کریں سے۔ود سروں کی حق تلنی کرے ضیاف نہیں کرنا آیک طرح کی خیانت ہے اگر دسترخوان پر کھانا کے جائے تو معمانوں کو یہ حق نہیں پنچاکہ وہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جائیں ،صوفیوں کی اصطلاح میں اس کھانے کوزلة كماجا يا ب بل أكر صاحب خاند بطيب خاطراجازت ديدے يا قرائن سے يه معلوم موكد اس فعل سے صاحب خانہ خوش ہو گاتو بچا ہوا کھانا ساتھ کے جانے میں بھی کوئی مضاً کقہ نمیں ہے الین اگریہ خیال ہو کہ باا اجازت کھانا لے جانے ے میریان ناراض ہوگایا وہ بادل ناخواستہ اجازت دے گاتو کھانا کے جانا صحح نہیں ہے 'اجازت کی صورت میں بھی عدل وانعماف کا تقاضاب ہے کہ دو سرے رفقاء کی حق تلقی نہ کرے ایعنی صرف وہ کھانا ساتھ لے جائے جواس کے سامنے بچاہو اینے ساتھی کے سامنے کا کھانا بھی فے جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ رامنی ہو 'اور لے جانے کی صراحت الماجازت دے۔

#### مهمان کی واپسی کے آداب

<u>پہلا ادب</u> یہ ہے کہ گھرے دروازے تک مہان کے ساتھ آئے 'یہ طریقہ مسنون ہے 'اس سے مہمان کی تعظیم و تھریم ہوتی ہے ' مہمانوں کی تعظیم کا تھم حدیث میں موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے ۔

من كان يؤمن باللمواليوم الاخر فليكرم ضيف (بخارى وملم ابوشري) جو من الداوريوم آخرت بريقين ركمتا بودوائي ممان كي تعليم كرا

أيك مرتبدار شاد فرمايا بـ

انمن سنةالضيف ان يشيع الى بابالدار (ابن اجه الوبرية) ممان كي تظيم يديك كركورواز عنك اس كم مان كي تعليم يديك كرج ورواز عنك اس كي مثاليت (مرايي) كي جائد

ابو قادہ فرائے ہیں کہ شاہ جش نجاشی کا بھیجا ہوا وفد جب انخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے بنفسِ ننیس وفد کے اراکین کی خدمت کی محابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ زحمت نہ فرمائیں ہم لوگ ان کی خدمت کے

<sup>(</sup>۱) برمديث چند صفحات پيك كذرى ب

لئے کافی ہیں 'فرایا: ایسانہیں ہوسکا' یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے میرے رفقامی تعظیم کی تھی جب وہ لوگ جبشہ گئے تھے 'میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس خسنِ سلوک کی مکافات کو وں مہمان کا کمالِ اکرام ہیہ ہے کہ اس سے خندہ روئی کے ساتھ طے 'آنے جانے کے وقت ' دسترخوان پر کھانے سے پہلے یا بعد ہیں جب بھی موقع ہوا چھی طرح تعظیم کے اوزائی سے کسی نے دریافت کیا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ فرایا ؟ خندہ روئی اور خوش گفتاری - بزید ابن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبد الرحلٰ ابن لیائی کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے ہمیں کھانا کھلایا' اچھی گفتاری۔

و سراادب بہت کہ ممان اپنے میزبان کے گرہے فوش دلے ساتھ رخست ہو گاکرچہ اس کی خاطر قواضع میں کو آئی ہوئی ہو'
خوش دل کے ساتھ رخست ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ محض خوش اظان مجی ہے' اور مخواضع مجی معمولی معمولی ہا تیں اس کی
طبی خوش خلتی اور مختسر المزاجی پر اثر انداز نہیں ہوتیں' ایک بزرگ کا تھہ ہے کہ افھیں کی نے کھانے پر دموکیا اور ایک محض کو بلائے
کے لئے بھیا' وہ بزرگ اس وقت گھر موجود نہیں تھے' جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ قال وضی کے بہاں وعت ہے' اس کا قاصد
کو لئے بھیا' وہ بزرگ اس وقت کچر موجود نہیں جو 'بحب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ قال موجود ہیں۔ ہوتیے ہیں' دستر خوان اٹھایا جاچکاہے' آواز دی' صاحب خانہ
باہر آئے اور عرض کیا کہ آپ آئیرے تشریف لائے' سب لوگ کھاکر چلے گئے ہیں۔ پوچھا بچر بچا ہے، عرض کیا پچر بھی نہیں بچا'
فرای کا صاحب خانہ نے عرض کیا اس خوشی کا کیا موجود ہی دعودی گئے ہے۔ بیس کی کہا : ہادہ کی آگا : ہادہ کی صاف کو گئے ہیں۔ اس کے موجود کی کہا تھی ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کہ ان موجود ہی دعودی گئے ہیں۔ پوچھا بچر بھالیا والمحال المحال المحال المحال المحال والمحال والمحال موجودی گئے ہیں۔ بہت کی کہا تا جائے کہ موجودی گئے ہیں۔ بہت کی کہا تا جائے کہ کہا تا اس خوشی کھر تشریف لے
آئے الوکن نے عرض کیا اس خوشی کا کیا موقع ہے' اس نے آپ کو دعوت دی تھی' پچر بغیر کھلائے واپس کریا' فرایا : اس نے ہیں۔ اس نے آپ کو میا ہو کھانے کے لئے بواضع میں اپنے آپ کو فوال کے کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو آئی کہا کہ ہو ہے کہا کہ میں ہو تا تھا کہا ہوں کہ جھے جنت کا کھانا یاد آجا ہے' بعنی وہ بھی ایسانی کھانا ہو گا کہ نہ اس میں مشقت ہوگی 'نہ اس کے حصول میں دراراری ہوگی اور نہ اس کا حساب و کماب ہوگا۔
اس کے منظور کرتا ہوں کہ جھے جنت کا کھانا یاد آجا ہے' بعنی وہ بھی ایسانی کھانا ہوگا کہ نہ اس کا حساب و کماب ہوگا۔
اس کے منظور کرتا ہوں کہ جھے جنت کا کھانا یاد آجا ہے' بعنی وہ بھی ایسانی کھانا ہوگا کہ نہ اس میں مشقت ہوگی 'نہ اس کے حصول میں دوراری ہوگی اور دنہ اس کا حساب و کماب ہوگا۔

تیسرا ادب یہ کہ صاحب خانہ کی اجازت لے کر رخصت ہو ، جتنی در دہاں محمرے اس کے حقق کی رعایت کرے ، تین دن سے نیادہ قیام نہ کرے ، یہ مکن ہے کہ میزبان اپنے معمان کے طویل قیام سے اکتاجائے ، اور مجبور ہو کر مزید قیام سے معذرت کردے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

الضيافة ثلاثة ايام فيماز ادفصلقة (بخارى وملم ابوشريع م)

مهمان داری تین دن کی ہے ، تین دن کے بعد صدقہ ہے۔

لیکن اگر صاحبِ خانہ خلومی دل کے ساتھ مزید قیام پرا صرار کرے تو تین دن سے زیادہ ٹھمرنامجی جائز ہے۔ ہر گھریں ایک بستر مہمانوں کے لئے بھی ہونا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں :

نام اسميد المرابع بالمرابع با

ایک بستر مردے لئے ہے ایک بستر عورت کے لئے ہے ایک بستر میمان کے لئے اور چوتھا بستر شیطان کے لئے

4

# کھانے کے طبعی اور شرعی آداب۔ اوا مرونواہی

<u>دو سرا ادب (طبی)</u> حضرت علی کرم اللہ وجد فراتے ہیں کہ جو هض شمک ہے اپنے کھانے کی ابتد اللہ تعالی اس کو ستر مشم کی بلاؤں سے خاصف فرائے گا۔ جو هنمی روزانہ ججوہ مجورے سات والے کھلے اس کے پیدے تمام کیڑے فتم ہوجا ہیں گے ، جو هنمی برروز کرشش کے ایکس والے کھائے اس کے پدن میں کوئی فرانی پدا نہیں ہوگ۔ گوشت کھانے ہے گوشت زیادہ ہو آہے ، حلوب کھانے سے پید پھول جا آہ ، فضیتین لنگ جاتے ہیں مجائے گاکوشت مرض ہے ، اس کا دورہ شفاہے ، اس کا تھی دوا ہے اور اس کی کھانے سے برابر مرض دور کرتی ہے ، نفاس والی مورتوں کی لئے تر کمجوروں سے بھڑکوئی دوا نہیں ہے ، چھل ہا آب ، قرآن کرکم کی خلاوت اور مسواک کرنے کہ میں کا کھانا سورے کھائے ، کرکم کی خلاوت اور مسواک کرنے کی کا استعال بھی اوگوں کے حق میں برا مغید ہے ، مورتوں کے پاس کم سے کم جائے اور اپنے ذے کم شرض کرنے میں کہ میں کہ میں برا مغید ہے ، مورتوں کے پاس کم سے کم جائے اور اپنے ذے کم قرض کرسے۔

تیبرا ادب (طبق) جاج نے کی طبیب ہے کہاکہ میرے لئے کوئی مناب مفید اور منتقل طور پر استعال کیا جانے والا نسخہ تجویز کردہ طبیب نے یہ نسخہ کھے کہا وہ جوان مور توں ہے شادی کرنا جوان جانوروں کا کوشت کھانا کیے والی چرجب تک امجی طرح نہ پک جائے استعال مت کرنا باری کے بغیر دوا نہ کھانا کی پھل اور میوے ہرگز مت کھانا ہر چرا بھی طوح چباکر کھانا وہ غذا استعال کرنا جس کی خواہش ہو کھانے کے بعد پانی میں اور آگر پانی پی لوتو اس کے بعد کھانے ہے اجتناب کرنا پیشاب پا خانہ مت روکنا وات کا کھانا کھانے کے بعد قبل کہ کہا گھانے کے بعد چمل قدی کرنا اور دان کا کھانا کھانے کے بعد قبل کرنا ہے مشہور مقولہ ہے "تغد تبد تعش تبدش" دن کا کھانا کھا کرنے ہوجاؤیین آرام کرواور دات کا کھانا کھاکر چلو پھر۔اطباء کہتے ہیں کہ جس طرح بہتی نسر کے پانی پر بندگانے ہے ارد کرد کی چزیں خواب ہوجائی ہیں اس طرح پیشاب کو دو کئے ہے تمام جسم میں خوابیاں پر اہوجاتی ہیں۔

جوتھا ادب (طبی) رکوں کے تانے مرض پیدا ہو تا ہے اور دات کونہ کھانے سے بیعلیا جلد آتا ہے ' ۲ )ال عرب کتے

<sup>(</sup>۱) طبران ابدالم ابن عدى فى الكائل ابدالم ابدام ابدا برية - (۲) مدعث كالهلاجزا بن عدى في مبدالله ابن جراد الدومراجز ترفرى في معرت الس

ہیں کہ مین کا کھانا چھوڑو ہے ہے گولہوں کی چہلی تھیل جاتی ہے۔ ایک تھیم نے اسے اڑکے ہے کہا کہ جب تک اپنی مقل ساتھ نہ لے اور کھرے یا ہرمت با کانا "مطلب یہ ہے کہ کو کھائے ہے اپنی کھرے یا ہرمت جاؤ کھائے کو مقل اس لیے کہا کہ اس سے فصہ دور ہوتا ہے ، چلم یا تی رہتا ہے 'یازار کی چیزوں کو کھ کرمنے میں یائی نہیں آگا۔ کسی فض نے ایک موٹے فضی کو دکھ کر کہا کہ میں تہمارے جم پر تہمارے دائوں کا بنا ہوا ایا اور چھوٹے دبوں کا گوشت کھا تا ہوں 'انا ور چھوٹے دبوں کا توشت کھا تا ہوں 'بنفشہ کا تیل جسم پر ملتا ہوں اور سوتی کھڑا ہوں۔

بانجوال اوب (طبی) متردست کے لئے پر بیز کرنا اتا ہی معرب متنا ہادے لئے پر بیز کرنا۔ بعض اوگ کہتے ہیں کہ جو معض پر بیز کرنا ہے کویا اسے بیاری کا بقین ہے اور صحت میں فک ہے صحت کے سلسلے میں اس طرح کی احتیاط بمتر ہے۔ سرکاروہ عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے شہیب روئ کو دیکھا کہ مجودیں کھا رہے ہیں اور ان کی آگو کو رہی ہے آپ نے فرایا: شہیب تہماری آیک آگو کو کوری ہے اور تم مجودیں کھا رہے ہو عرض کیا: یا رسول اللہ میں اپنی تردست آگو کی طرف سے کھا رہا ہوں "یہ من کر آ محضرت سلی اللہ علیہ وسلم مسکر اور بیگا (ابن ماجد۔ مہیب میں)

جصاً اوب (شرعی) جس کمریں میت ہوجائے اس کے کینوں کے لئے کھانا ہمیجنامتحب معزت جعفراین ابی طالب کی وفات ہوئی و آئی وہ کی دورے کھانا تیار نہیں کر سکیں کے وفات ہوئی و آپ نے فرمایا کہ جعفر کے کھروالے میت کی جمیزہ تھنین کی معموفیت اور خم واثدوہ کی وجہ سے کھانا تیار نہیں کر سکیں کے اس سے معلوم ہوا کہ میت کے کھروالوں کے لئے کھانے کا نقم کرنامسنون ہے اگر اس طرح کا کھانا جمع میں آئے و حاضرین اسے کھاسکتے ہیں ان کے لئے حرام نہیں ہے "کین اگر کمی نے نوحہ کرنے والی حورتوں کے لئے جیما ہوتو یہ کھانانہ کھائے۔

سانواں اوب (شرعی) فالم کا کھانا نہ کھائے لین آگروہ مجود کرے اور انکار میں نقصان کینچے کا فرف ہوتو تھوڑا سا کھائے اگر دسترخوان پر مجرہ کھانا ہمی موجود ہوتو اسے ہاتھ نہ لگائے ایک مزی نے اس فض کی شادت قبول نہیں کی تقی جس نے طالم ہاوشاہ کا کھانا تھا اس فض نے یہ عذر بھی کیا کہ جھے کھانے تھا اس فض نے یہ عذر بھی کیا کہ جھے کھانے کھانے تھا اس فلم ہادشاہ نے ماری جھے کھانے کھارہ سے اور بوے بوٹ لیے اٹھا رہ سے دسترخوان پر بیلے کے بود تو کوئی جرنسی تھا۔ کتے ہیں کہ اس فالم ہادشاہ نے مرکزی کو بھی دعوت میں شرکت کے لئے مجود کیا تھا اس نے یہ کہ کرمغدرت کردی کہ آگر ہیں بادشاہ کا کھانا کھالوں گاتو کوں کا تزکیہ مذکرت کہ تو کیہ ضوری عمل تھا اور اس ذمہ داری کے لئے نہ کورہ مزی سے بسترکوئی فض نہیں تھا تو ہادشاہ نے مجود اس سے معذرت قبول کی اور دعوت میں اس کی عدم شرکت پر راضی ہوا۔ ذوالنون مصری تال کیا جا تاہے کہ جب نصیں تید کی سزا ملی تو کئی دور تھیں گھانا نہیں کھارہ جیں تو انحوں نے دور تھی مانا پھا کہ کہ جب نویس کھارہ جیں تو انحوں نے دور تھی مانا پھا کہ کہ جب نویس کھارہ جیں تو انحوں نے الگ سے کھانا نہیں کھارہ جی اور کھائیا تا کریہ خالم دور کو تھوٹا کا انتمائی درجہ ہے۔ کھانا پھا کہ ہوا کھانا نہیں کھارہ کو کھائیا تا کریہ فلم دور نور نور کھائیا تا کریہ فلم داری کے ذریعہ جھے ملا تھا یہ درج و تھوٹا کا انتمائی درجہ ہے۔ کھانا کھانا جو کہ تا تھا کہ درج و تھوٹا کا انتمائی درجہ ہے۔

می خوال ادب فقی موصلی کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ وہ بیر حافی کی خدمت میں بغرض طاقات حاضرہوئے بیشرنے اپنے خادم احمد جاء کو بچھ درہم دینے اور کہا کہ بازار سے بھڑی تھی کی دو ٹی اور سالن خرید لاؤ احمد کتے ہیں کہ میں نے صاف ستھری دو ٹی خریدی اور بید خیال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دورہ کے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں نہ اللہ میدار کی کہائے نے میوز کنا ایم نہ کہ میں اللہ میدار کی کہائے نے میوز کنا ایم نہ کہا تھا کہ میں اللہ میدار کی کہائے اور کا کہ میں کہائے کہائے کہ کا اللہ میدار کی کہائے کے متعلق کے متاب کے متعلق کے متاب کے متعلق ک

اے اللہ اس میں ہمیں برکت دے اور زیادہ عطاکر۔

کتاب آواب النکاح .... نکاح کے آواب کابیان نکاح سے دین پرمد ملتی ہے شیطان ذیل ورسوا مو تا ہے اللہ کے دھنوں کے کمو فریب سے بیخے کیلئے یہ ایک مضبوط حیصار ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) مسلم شریف میں کعب ابن مالک کی مداعت ہے "ہی آکرم صلی اللہ طیہ وسلم تین الکیوں سے کھاٹا تناول فرمایا کرتے تھ "ابن الجوزی نے کتاب اسل میں ابن عباس کی موقوف روایت لقل کی ہے کہ "تین الکیوں سے کھاٹا سنت ہے۔"

نکاح کے ذربعیہ امت کے افراد میں اضافہ ہو تاہے سرور کو نین سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر لخر كرس محاس لحاظ سے نكاح كے آواب كاعلم بست زيادہ ضرورى ہے ، ذيل كے تين ابواب ميں نكاح كے مقاصد ، اقسام اور احكام بيان كئے

## نکاح کی ترغیب اور اس ہے اعراض پروعید

يهلاباب

نکاح کی نعنیلت کے سلسلے میں علاء کے مخلف خیالات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس صد تک مبالغہ کیا ہے کہ نکاح کو عبادتِ الني کے لئے تنائی افتیار کرنے سے بہتر قرار دے دیا 'بعض لوگ نکاح کی نضیلت کا اعتراف کرتے ہیں 'لین اسے عبادت کے لئے عربات تشینی کے عمل پر ترجیح نهیں دیتے 'بشر طیکہ نفس میں خواہشات کا اس قدر بیجان نہ ہو کہ طبیعت پریشان ہو اور دل میں زنا کی رغبت ہو بعض علماء یہ كتے بيں كداس نمائے ميں ترك نكاح افعنل ب- نكاح كى نفيلت مامنى ميں تھى اس وقت آمنى اور كمائى ك ذرائع حرام نہ تھے اور عورتوں کی عادتیں بھی خراب نہیں تھیں 'آج جب کہ صورتِ حال برعکس ہے نکاح نہ کرنا بھرہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں 'ان میں میح اورحق بات کیا ہے؟ یہ جانے کے لئے ہم پہلے نکاح کی ترغیب اور نکاح سے اعراض پر توہیب ووعید کے سلسلے میں آیات احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں اس کے بعد فکاح کے قوا کداور نقصانات کی تفصیل عرض کرس مے۔

آیات: ایند تعالی فراتے ہیں:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمُ (پ۱۱ ر۴ آیت۳۲) اورتم میں جوبے نکاح ہوں ان کا نکاح کردیا کرو۔

اس آیت میں امر کامیغدالیا گیاہے جود جوبرولالت کر تاہے۔

فَلاَّ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنْ أَرُواجَهْنَّ

اں امرے مت رد کو کہ وہ اینے شوہروں سے نکاح کرلیں۔

اس میں عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کرنے اور روکنے کی ممانعت ہے۔ انبیاء کرام کی مدح کے همن میں ارشاد فرمایا: وَلَقَذَارُ سَلْنَارُ سُلاَّمِ مِنْ قَبُلِكُ وَجَعَلْنَالَهُمُ أَزْوَاجًا وَّنْزِيَّةٌ (ب٣٨ ٦٦ است٣٨) اور ہم نے یقینا آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج اور ہم نے ان کو پیویاں اور بچ بھی دیا

اولیاءاللہ اور نیک بندوں کی ب تعریف کی می کدوہ ہم سے اولادی در خواست کرتے ہیں۔ ۅٙڷڶؚؽڹؘؽؘڡؙؙۅؙڵۏڹؘڔٙؾۜڹٵۿڹڷؙڹٵڡڹٲٚۯؙۅٳڿؚٮۜٵؖۅ۫ۮؙڗۣؽٵؾڹٵڠؗڗؙٵٙۛۼ۫ؽڹۣۘۊۜٳڿؙۼڷڹٳڶؙڡؙؾۜڣۣؽڹ

إمَامًا (پ٩ رم آيت ٨٨)

اوروہ ایسے ہیں کہ دعاکرتے رہے ہیں کہ اے ہارے پروردگار ہم کو ہاری پروبوں اور ہاری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی معنڈک (یعنی راحت)عطافرہا اور ہم کومتقبوں کا امام بنادے۔

كت بي كه الله تعالى في قرآن ياك من حضرت يحي اور حضرت عيلى مليما السلام ك علاوه صرف ان انبياء كرام كا تذكره فرمايا ب جو شادی شدہ تھے 'جمال تک معرت کی علیہ السلام کا تعلق ہے انموں نے نکامی فغیات ماصل کرنے کے لئے 'یا نگاہ نیمی رکھنے کے لئے شادی کی تقی کیکن تجامعت کا اتفاق نہیں ہوا ، حضرت عیسی علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائمیں مے اس وقت نکاح کریں ہے ،

اور ان کے یمال اولاد بھی ہوگی۔

احادیث : سرکارددمالم ملی الله علیه وسلم ارشاد قراح بی : الله علی ابن مهاس : النب کا حُسُنَت کی فَمَن رُغِبَ عَنُ سَنَتِی فَقَلْرَغِبَ عَنِی (ابو علی ابن مهاس)

العب المستنبي عسن عبري سنت المراض كياس في معرف الويسي الويسي المراض كيا-

النكاح سنتى فمن احب فطرتى فليستن بسنتى (ابر سل ابن ماس بادلان

نکان میری سنت ہے 'جو مخص میرے دین ہے مجت رکھ اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے۔ تناکح واتک شرواف انی اباھی بکم الامم یوم القیامة حنی بالقسط (بہتی فی العراض الثانی 'ابن مودیہ۔ ابن میں

لکار کرد اور بہت ہوجاؤیں قیاست کے روز تہماری کارت پر فخر کروں گا یمال تک کہ ضائع ہوجائے والے ناقص بیجے رہمی۔

هن رغب عن سنتی فلیس منی وان من سنتی النکاح فمن احبیر فلیستن سنتی (۱)

جو مخض میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے ،میری سنت میں سے نکاح کرنا بھی ہے ،جو مخف مجھ سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے۔

من ترکالتزویج مخافةالعیلةفلیس منا (ابومنموردیلی-ابوسعیر) جو مخص مفلی کے خوف سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس صدیث میں اصل نکاح کے ترک کی برائی نہیں ہے ، بلکہ نکاح نہ کرنے کے سبب کی ذمت کی میں ہے:

من كان فاطول فليتزوج (ابن اجمائث

جو مخض قدرت رکھتا ہوا ہے نکاح کرنا چاہیے۔ میں استعمال میں کی اللہ تا اللہ میں

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض لبصر واحصن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم لموجاء (بخارى وملم مراشرابن معود)

تم میں سے جو مخص کھرٹی کابوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہوا سے نکاح کرلینا چاہیے کو نکہ وہ نگاہ نیجی کرنے والا ہے اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جو مخص طاقت نہ رکھتا ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ اس کے حق میں خصی رہ نا

۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی ترغیب کا اصل سب یہ ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ فساد میں جتلانہ ہوں۔ وجاء کے معنیٰ لفت میں مَرَک خصیتین طنے کے بیں ماکہ اس کے تر ہونے کی صفت باتی نہ رہے۔ حدیث میں معنیٰ یہ بیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جماع کی خواہش اور قوت کم ہوجائے۔

اذاجاء كم من ترضون دينه وامانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير (تذي ابوبرية)

(١) فليس منى تك عارت بخارى وسلم من حعرت الن الم موى بنق الفاظ الويعلى ك والے الجي نقل ك مح بير-

اگر تمهارے پاس کوئی ایسا فخص آئے جس کی دیانت اور امانت تمہیں پند ہو تو اس کی شادی کروو' آگر ایسانہ کروکے توبیہ زمین میں بدے فتے 'اور مظیم فساد کا باعث ہوگا۔ مرد مرکع بیر فرم کے مار قربا کا باغذ میں فتاری کا دیکھیں۔

اس مدیث می بعی ترفیب کی ملت فراد کاخوف اور فقے کا اندیشہ ہے۔

من أعطى للمواحب لله وابغض لله وانكح للمفقداستكمل ايمانه (احمد معادين

جی مخص اللہ کے لئے دیا اللہ کے لئے میت کی اور اللہ کے لئا کیا کو اسے اپنا ایمان کمل کرلیا۔ من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الاخر (۱) جس مخص نے لکاح کیاس نے اپنا آدماوین لے لیا اب وہ وہ سرے آوھے میں اللہ سے ورے۔

ندکورہ صدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ لکاح کی فضیلت کا سب یہ ہے کہ اس سے آدی احکام اللی کی مخالفت اور فساد سے محفوظ رہتا ہے 'آدمی کے دین کو فاسد کرنے والی دو بی چزیں ہیں 'شرمگاہ اور پہیدف شادی کرنے کے بعد شرمگاہ کی آفت سے حفاظت ہوجاتی ہے 'اب بہید کامسکہ باتی رہ کیا'اس میں بھی باری تعالی ہے در تارہے اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔

كُلْ عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة (فذكر فيه) ولدصالت يدعوله الخ (سلم

مرتے کے بعد ابن آدم کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے صرف تین عمل ہاتی رہتے ہیں (ان میں سے ایک بید ہے کہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعائے خرکرے (آخر تک)۔ نا ہرہے کہ نیک اور صالح اولاد کی پیدائش تکاح ہر موقوف ہے اس سے بھی تکاح کی اجمیت اور ضرورت پر روشن پر تی ہے۔

آثار : حطرت محرفرات بین که آوی محض دو وجوں ہے لکاح نہیں کہا گیا تا اپن نام دی کے باعث یا ہرکاری کے باعث مطلب ہے ہے کہ دیداری لکاح کے لئے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ صرف یہ دو قدموم اور ناپ ندیدہ امور لکاح کے الع بنتے ہیں۔ حضرت مہداللہ این عباس فرمات ہیں کہ عبادت لکاح کے بغیر کمل فہیں ہوتی اس کا آیک مطلب ہے ہے کہ لکاح عبادت کا تخر ہے اور دو سرا مطلب ہے ہے کہ آوی جہودت اس وقت تک مطلب ہے ہے کہ آوی جہودت اس وقت تک مکل نہیں قرار دی جاستی جب تک ول اس کے لئے پوری طرح فارغ نہ ہوئی وجہ ہے کہ جب آپ کے فلام حکرمہ اور کریب وفیرویالئ مورت قرار دی جاستی جب تک ول اس کے لئے وہ کی وجہ ہے کہ جب آپ کے فلام حکرمہ اور کریب وفیرویالئ مورت قرار دی جاستی جب اللے کہ اللہ عرب اللہ قرار دی جاستی ہوئی دیا ہوئی دو ہوئی اس سے فلام حکرمہ اور کریب وفیرویالئ سے دل سے معلوم ہوئی دو ایک دو اور القال ہوگیا خود بھی اس وی مرف دی دو ایک دو اور کا اقتال ہوگیا خود بھی اس وی دیا ہوئی مرف ہیں دو اور کا اقتال ہوگیا خود بھی اس وی دیا ہوئی مرف ہیں دو اور اور کی دو اور السے جو کہ میں دو اور کی دو اور کا اقتال ہوگیا خود بھی سے بلکہ فسی ہوئی دو اور اور اور کی فنیا ہوئی دو اس کے دورت کی دو اور کی مرف دور اور اور کی دور اور اور کی دورت کی کہ دورت کی دورت کی کہ دورت کی دورت کی کہ دور

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي في كتاب العل بي المراق عنه الفاظ اللي يهم المراني اوسلاك الفائلي في "فقد استكمل نصف الايمان" معدرك مأم كل رواءت به به "فقد المان "معدرك مأم كل رواءت به به "من وزقه الله المرالا صالحة فقد اعانه على شطر دينه"

نسيس كريسة؟ انهول نے عرض كيا : يا رسول الله ! ميں ايك مفلس اور قلاش آدى ہوں دو سرى بات بيہ كه شادى كركے ميں آپ کی خدمت سے علیدہ ہوجاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے اس کے بعد دوبارہ سی فربایا 'انموں نے دہی عذر پیش کے محانی کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ کی تفتیو کے بعد میں نے ول میں سوچاکہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم انجی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چز بہتر ہاور یہ کہ کون ساعمل مجھے خدا تعالی سے قریب کرے گا اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھ سے شادی کے لئے کما تو میں رضامندی ظاہر كردول كا-چنانچه تيسري مرتبه آپ نے ان كوبلايا اور شادى كرتے كے لئے كمان محالى نے عرض كيا: يارسول الله! آپ ميري شادى كراد يجيئه آپ نے ارشاد فرمايا كه فلاں قبيله ميں جاكر كموكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه ابني لؤي ہے ميرا نكاح كردو انھوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس کھی نہیں ہے؟ آپ نے محابہ کرام سے فرمایا کہ آیے بھائی کے لئے عظملی کے برابر سونا جمع كدد كم كى تغيل كى كئ اوران محاني كوشادى كے لئے قبيلہ ميں لے جايا كيا شادى كے بعد آپ نے فرمايا : وليم بمى كرو محالى نے عرض کیا : یا رسول الله! ولیمه کرفے کے لئے میرے ہاں کھے بھی نہیں ہے ، آپ کے تھم پر ایک بھری لائی می اور ولیمه کیا گیا۔ نکاح کے کئے یہ اصرار نفس نکاح کی نفنیلت پرولالت کرتا ہے۔ (۱) مجھلی امتوں میں سے نمی امت کے ایک عبادت گذار مخص کا قصہ ہے کہ وہ عبادت کے سلسلے میں اپنے ہم عصول پر فائق تھا اس کی کثرت عبادت کا ذکر اس دقت کے تغیر کے سامنے کیا گیا انھوں نے فرمایا کہ وہ اچھا مخص تعابشرطیکہ ایک سنت ترک نہ کرتا عابد کو جب بید معلوم ہوا تووہ پیغیری خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بتلائے میں نے كون ى سنت الكركى ب ، يغير فرايا : تم في نكاح نيل كيا عابد في عرض كيا : من نكاح مروركر بالكن ميرى مفلسى اور تك دستی کی وجہ سے کوئی فخص اپنی لڑی ویٹا پیند نہیں کرتا۔ پیغیرے کما کہ اگریہ بات ہے تو میں تیرا نکاح اپنی لڑی سے کرتا ہوں۔ بشرابن عارث كت بين كداحدابن حلبل تين باتول مين مجمد افعنل بين الك يدكدود رزق طال الني لئ أورابي غير (الل وميال) ك لئ تلاش كرتے ہيں اور ميں صرف اينے لئے و سرى بات يہ ہے كه ان كے لئے فكاح كى مخبائش ہے ، مجمد ميں اس كى وسعت نہيں ہے ، تیسری بات سے کہ وہ اہل دنیا کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی المیدی وفات کے وو سرے روز نکاح کرلیا 'اور فرمایا مجھے یہ بات اچھی نمیں لگتی کہ رات تجردی حالت میں گذاروں۔ بشرابن حارث سے کسی نے کماکہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیت اوگ طرح طرح کی اتیں کرتے ہیں اور آپ کو تارک سنت سجھتے ہیں وایا ان سے کمددو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا آارک مول ' ترک نکاح کے سلسلے میں جب آپ رزیادہ اعتراضات کئے جائے گئے تو فرمایا میرے لئے یہ آیت نکاح سے مانع ہے :

و كَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَغُرُوفِ (پ٢ أر١١ أيت ٢٢٨) ادر عورتول كي بهي حقوق بين جوكه مثل ان بي كے حقوق كے بين جو ان عورتوں پر بين قاعده (شرع) كے

ان کایہ جواب اہم احمد کے سامنے نقل کیا گیا فرایا : بشرے کیا مقابلہ ؟ وہ تو تلواری نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب بشر ابن حارث کا انتقال ہوا تو کسی نے فواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرایا : جنت میں میرے درج بلند کردیئے گئے ہیں انہیاء کے مقامات تک جھے دکھلادیئے گئے ہیں گرشادی شدہ لوگوں کے درجات تک پنچنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بشر نے جواب دیا کہ ہاری تعالی نے جھے سے فرایا : ہمیں جرا مجرد آنا پند نہیں تھا۔ راوی کئے ہیں کہ میں نے ابونھر تمارک متعلق دریافت کیا تو انھوں نے ہلایا کہ وہ جھے ستز درج زیادہ ہیں میں نے عرض کیا : اس کی کیا وجہ ہوئی کہ وہ اپنال وعیال کی کثرت پر صابر و شاکر سے سفیان ابن ہونیا میں تو آپ ان سے زیادہ تھے بشر نے جواب دیا : اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنال وعیال کی کثرت پر صابر و شاکر سفیان ابن عیاب نہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی ممل نہیں ہے ، حضرت علی سے زیادہ عبادت گذار کون ہو سکتا تھا ، آپ کی چار بیویاں اور عیاب نے سید نہ کتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی ممل نہیں ہے ، حضرت علی سے زیادہ عبادت گذار کون ہو سکتا تھا ، آپ کی چار بیویاں اور عیاب نے سید نہ کتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی ممل نہیں ہے ، حضرت علی سے زیادہ عبادت گذار کون ہو سکتا تھا ، آپ کی چار بیویاں اور

<sup>(</sup>١) يه روايت منداحرين ريحد الاسلى اعظول براوي ماحب قصد مي بي-

نوحرم تھیں ابراہیم ابن ادہم سے ایک مخص نے کہا: واقعی آپ خوش نعیب انسان ہیں اپنے تجرد کے باعث آپ عبادت کے لئے اچھی طرح فارغ ہیں۔ فرمایا: تم اپنے الل وعیال کی بناء پر جھے سے افضل ہو اس مخص نے عرض کیا: پھر آپ نکاح کیوں نہیں کرلیتے؟ فرمایا کہ جھے عورت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جھے یہ منظور ہے کہ میری طرف کسی عورت کی نبست کی جائے۔ کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کو مجرّد مخص پر ہے جو جماد میں شریک نہ ہو۔ یوی والے کو اس مخص پر ہے جو جماد میں شریک نہ ہو۔ یوی والے کی ایک رکعت مجرد کی سترر کھتوں سے بہتر ہے۔

نكاح من اعراض كرنا سركار ودعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين :

خير الناس بعد المأتين خفيف الحاذ الذي لا اهل لمولاولد (ابو معل-مذيفة) دوسوسال كي بعد لوكون من سبب بمتروه بوكاجو كم مايه بواور ابل وعيال ندر كمتابو-

ایک مرتبدارشاد فرایا که لوگون پر ایک زماند ایسا آئے گاکہ آدی کی تباہی اس کی ہوی 'والدین اور بچوں کے ہاتھوں ہوگ 'وہ اسے مفلسی اور غربت کا طعنہ دیں کے اور اسے الی بات کی تکلیف دیں کے جو اس کی طاقت سے باہر ہو 'چتانچہ وہ الی را ہوں پر چلے گاجو اسے اس کے دین سے بیگانہ کردیں گی 'اس لئے وہ تباوہ بریاد ہوگا (خطابی فی العز لقر ابن مسعود "بیسی نحوہ ابو ہریرہ") مدیث میں ہے :
قد قالعیال احدالسیارین و کثر قعاحدالفقرین ،

(مندالشاب-على-ابومنعورديلمي-عبدالله ابن عمر)

عیال کا کم ہونا دو مالدار ہوں میں ہے ایک ہواور عیال کا زیادہ ہونادو مغلیوں میں ہے ایک ہے۔

ابوسلیمان دارائی ہے نکاح کے متعلق پوچھاگیا و این کے نہ ہونے پر مبرکرناان کی حرکات پر مبرکرنے ہے بہتر ہے اور ان
کی حرکوں پر مبرکرنا آگ پر مبرکرنے ہے بہتر ہے۔ یہ بھی فرایا کہ تنما فض کو عمل کی لذت اور طبیعت کاسکون ہوی بچوں دالے فض
ہے زیادہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ فرایا کہ ہم نے اپنے بہت ہے دوست دیکھے 'شادی ہے پہلے وہ جس مرتبہ پر ہے شادی کے بعد اس مرتبہ پر نہیں اور ان کا قول ہے کہ تین باتیں ایس ہو فض ان میں مضغول ہوا اس نے دنیاداری کی ابتداء کی 'اول ہے کہ نیا شرص میں ہو معنوں ہوا اس نے دنیاداری کی ابتداء کی 'اول ہے کہ ناش معاش کے لئے نظر معاش کے لئے نظر معاش کے دیکھ موان میں کہ حدیث کھے۔ حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی علی معاش کے مطلب ہوں فراتے ہیں کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے در میان منا غرہ ہوا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے معنی ہے نہیں کہ آدی کے اہل و حمیال نہ ہوں 'بلکہ ہوں 'مگر کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے در میان منا غرہ ہوا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے معنی ہے نہیں کہ آدی کے اہل و حمیال نہ ہوں 'بلکہ ہوں 'مگر لاک سے نہ ہوں کہ اگر ماں 'بیوی اور نیچ تھے اللہ ایک لاک دیں تو یہ سب چزیں تیرے لئے نموست کا باعث ہیں نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نکور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نہ کور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوا کہ اور شرط کے ساتھ تبھی نے دور سے نکھوں کی تو نمیان کیا تھوں کو نہ کی سے نکھوں کیا کہ کور ہے۔ نوان کم نکور ہے۔ نکاح کی تو نوان کہ ہوں کی تو نوان کی تو نوان کی تو نوان کہ اور نوان کور سے نکھوں کیا کی تو نوان کی تو نوان کی تو نوان کے نوان کی تو نوان کی تو نوان

نكاح كے فواكد الكاركے بانچ فاكدے بيں اولاد شوت كا خاتمہ الكركے نظم كا قيام افرادِ خاندان كى كثرت عورتوں كے ساتھ رہنے ميں نفس پر مجاہدہ كرنا - ذہل ميں ہم ان بانچوں فواكدكى تفعيل الك الك كرتے ہيں -

پیلافائدہ : اولاد ہونا۔ یمی فائدہ اصل ہے۔ نکاح بھی اس کئے وضع ہوا ہے۔ یونکہ نکاح کامقصدیہ ہے کہ نسلِ انسانی کانشلسل برقرار رہے اور دنیا بھی جنس انسان سے خالی نہ رہے مردوں اور عورتوں میں شہوت کا وجود اولاد پردا کرنے پر انھیں آمادہ کرنے کی ایک مؤثر اور لطیف تد بیرہے ،جس طرح جانور کو تبعنہ میں کرنے کے لئے دانہ ڈالا جا تاہے یا پرندوں کو پھنسانے کے لئے جال پھیلایا جا تاہے اس طرح دنیا کو آبادر کھنے کے لئے جس طرح جانور کو تبعنہ میں کرنے کے لئے دانہ ڈالا جا تاہے یا پرندوں کو پھنسانے کے لئے جال پھیلایا جا تاہے اس طرح دنیا کو آبادر کھنے کے لئے ہی شہوت پر داکی تعالی بلاشبہ اس پر قادر تھے کہ انسان کی تخلیق مرد عورت کے اختلاط کے بغیر

کرسین کین محمی الی کا تفاضایہ ہوا کہ مبتبات کا وجود اسباب پر مخصر کیا جائے اگرچہ وہ اسباب سے بے نیاز ہے اکین ای قدرت کے اظہار اپنی مخلیل اور اس مفیت کی مخیق کے لئے جس کا فیصلہ ازل میں ہوچکا تھا یہ صورت افتیار کی می اولاد کی پیدائش چارو جمول سے اجرو ثواب کا پاحث ہے۔ اول : نسل انسانی ہاتی رکھنے میں رضاء الی کی تموافظ ہے۔ وہ و اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجب ہم کیونکہ اولاد کی کثرت سرکارود عالم کے لئے قیامت کے روز ہام فی اور وہ تھارہ کی سوم : اگر نے نکے تیامت کے روز ہام فی اور وہ تیامت کے روز ہاں بیان کی سوارش کریں گے۔ چارم : اگر نے مغربی میں فرت ہو گئے تو وہ قیامت کے روز ہاں بیاپ کی سفارش کریں گے۔

میلی وجه : رضاء النی کی موافقت

ان چاروں وجوہات میں ہوجہ سب سے آہم اور دلی ہے جام لوگ اس حقیقت کا اور اک کرنے ہے تا صوب نین وہ لوگ جو ہاری تعالیٰ کے چاہب صنعت میں خورو کر کرتے ہیں اور اس کے بح عکمت کے فرآص ہیں وہ اس وجہ کو کھتے ہیں۔ اس اجمال کی تعمیل ہم ایک مثال کے ذرایعہ پیش کرتے ہیں 'فرض کچھے کوئی آتا اپنے ظلام کو کاشٹ کے لئے زمین دے 'اور اس کے لئے کھی ہے متعلق تہم درا کل مہتا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے کوئی آتا اپنے ظلام کھیتی کا فن ہی جانتا ہو 'اور بھر وجوہ اس ممل پر تاور ہو اور اس کے لئے آتا کا کہ خصم کی قبیل ضروری ہے 'اب اگر وہ ظلام آتا کا تھم نہ مانے 'کھیتی کے آلات استعمال نہ کرے 'رمین پری رہنے وے 'بھی خانع کو سے 'اور گراں کو کسی بمانے ہو حصت کروے تو کون نہیں جانتا کہ بھا کہ گئی ہوی سزا کا ستی ہے۔ اس مثال کی رو شن میں وکھنا کا ایسا کہ اللہ تعالیٰ کہ استعمال کے بور کے ایک دو سرے ہیں جہا ہا کہ بھی کہ مرتی ہے 'اور حمل استقراریا آ ہے 'مو کا ایسا کہ اور اور اس کے اور حمل استقراریا آ ہے 'مو کا ایسا کھیلیا کہ خاص حالت بیں وہ باہر نکل سکے۔ حورت کے ہیٹ ہیں دھی جانا مہدی مئی محمرتی ہے 'اور حمل استقراریا آ ہے 'مو کا ایسا کی دو سرے ہیں جانی کہ مرتی ہے 'اور انسان بیت کے فطری تالے جس کہ ہماری کا متعمد کیا ہے 'صرف کی جسمانی نظام ہا کر چھوڑ دوا گیا' بلکہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ و مالی کو بلاتے ہیں کہ ہماری گئی کا متعمد کیا ہے 'صرف کی جسمانی نظام کے استعمال کی جیٹیت کی گئی کا متعمد کیا ہے 'صرف کی جسمانی نظام کے استعمال کی جیٹیت کی گئی کا متعمد کیا ہے 'صرف کی جسمانی نظام ہا کر چھوڑ دوا گیا' بلکہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی زبانی اس نظام کے استعمال کی جیٹیت کی گئی کی میں کہ کر ایس کی میں کو باس کے اصرف اور طریق می می تا سے کئے۔ ارشاد فرایا گیا کے استعمال کی جیٹیت کی کی گئی اس کے اصرف اور طریق می میں تا سے کھوڑ دوا گیا 'کلکہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی زبانی اس نظام کی کئی اس کے اصرف اور طریق می میں تا سے کھوڑ دوا گیا گئی کی کی گئی گئی کے استعمال کی جیٹیت کی کی گئی کے استعمال کی جیٹیت کی کی کھوڑ دوا گیا گئی کی کھیں کی کھوڑ دوا گیا گئی کو کو کی کھوڑ دوا گیا گئی کی کھوڑ دوا گیا گئی کے کہ کا کی کھوڑ دوا گی

تىناكىجوانىناسلوا ئاخ/دادركس ھاؤ۔

اس تصیل سے فابعہ بواکہ بو فض نکاح سے امواض کرے گاوہ یقیع اس فلام کی طرح باری تعالی کے بتاب کا مستق قرار پائے گا
جس نے اپنے اتنا کے بھم کی نافریائی کی اور قدرت کے باوجود کیلی سے امواض کیا۔ اس نے بھی فطرت کے مقصود کی فلاف ورزی کی اور
اس تحکمت سے سر بالی کی جرات کی بو تخلیق کے نفام سے سمجھ میں اتی ہے اور جس کی تعصیل انسان کے اصفاء پر فیا التی سے لکھی
بوئی ہے یہ خط حمدف اور آوالی تجود سے آلاو ہے ' ہے تحرید وی اوگ پڑھ سے جی بین کی فداد بھیرت باری تعالی کے عکمت ان لی سے لئی معانی سمجھ میں ان کی حمد ہوائی کے عکمت ان اور ویا اور اس جرم کے
معانی سمجھ میں وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کو قل کرنے اور زندہ در گور کرنے کے عمل کو سخت ترین جرم قرار دیا 'اور اس جرم کے
مرکف سے لئے بد ترین عذا ہی سزاسنائی ' بعض اوگوں نے یہاں تک کہ دیا ہے کہ جماع میں از ال کے وقت الا تقاس کو حمل فسر
جانے کے خوف سے باہر نکال این بھی اولاد کو زندہ در گور کرنے کے متراوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کرنے اللہ تعالی کو تاب ند ہے۔ کہو کہ
جانے کے خوف سے باہر نکال این بھی اولاد کو زندہ در گور کرنے کے متراوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کرنے اللہ تعالی کو تاب ند ہے۔ کہو کہا ہے کہ اس کی ترفیب دی 'اس عمل کو قرض سے تو بیر
باری تعالی کو جانوں کا احمال اور فیاح بہند خمیں ہے اس لئے کھانے کا تھم دیا ' اس کی ترفیب دی 'اس عمل کو قرض سے تو بیر

مَنْ فَالَّذِي يُعْرِضُ اللَّفَوْضَاحَسَنًا (١٠ ١٨ المع١١١)

کون محض ہے (ایما)جواللہ تعالیٰ کو قرض دے ایجھے طور پر قرض دیتا۔ ایک اعتراض کا جواب

وَلَا يَرْضَلَ لِعِبَادِهِالكُفْرَ (پ٣٦ ر٥١ آيت)

اوروه اینے بیروں کے لئے کفرکوپند نہیں کرتا۔

کین کون کہ سکتائے کہ کفر مشیت ایزدی کے بغیرواقع ہوجا تاہے 'میں حال فنا اور بقاء کا ہے بقاسے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنا سے نفرت ہوگی' اور نفرت کے باوجود فنا کا واقع ہونا اس بات پر دلالت کر تاہے کہ یہ امراللہ نتحالی کے ارادے سے نہیں ہوا۔ جمال تک موت کا تعلق ہے ایک حدیث فکرس میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد لقل کیا گیاہے :

مأتر ددت في شيئ كنرددى في قبض روخ عبدى المسلم يكره الموت وانا اكر مساء تمولا بدله (عارى الوبرية)

مجھے کی چیزمیں اتنا تردد نہیں ہو تا جتنا اپنے مسلمان بندے کی روح قبض کرنے میں ہو تاہے کہ وہ موت کو ناپند

كراب اور بجے اس كى برائى ناپند ب الكن موت اس كے لئے ضرورى ب-

موت کوبندے کے لئے ضروری کر کرباری تعالی نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت بھی تقدیر انل اور مثیتت کے تالع ہے ، قرآن یاک میں فرمایا کیا:

نَحُنَّ قَلَّرُنَّا بَيْنَكُمُ الْمُوْتَ (پ٢٥ ر١٥ آيت ٢٠) مي نِحْرار كها مين وقت پر) محمرار كها --جم بي نے تمهار بے درميان موت كو (معين وقت پر) محمرار كها --خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ (پ٢٠ را آيت ٢)

(جس نے) موت اور حیات کوپیدا کیا۔

پہلی آیت 'اور صدیثِ نگری کے الفاظ کہ مجھے اس کی بُرائی ٹاپندہ میں کوئی منافات نہیں ہے 'امرِحِق کی وضاحت کے لیے ہم نے ارادے 'مجبت اور کراہت کے معنی بیان کئے ہیں اس لئے کہ ان الفاظ سے بظاہر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالی کا ارادہ 'محبت اور کراہت مخلوق کے ارادے اور محبت و کراہت کی طرح ہیں ' مالا نکہ ایسا نہیں ہے ' بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں اس قدر فرق ہے جس قدر فرق اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندوں کی ذات کے درمیان ہے ' مخلوق کی ذاتیں جو ہراور عرض ہیں 'باری تعالیٰ کی دات جو ہراور عرض ہونے سے مُنزّہ ہے 'جو چیز خودجو ہروعرض نہ ہووہ جو ہروعرض کے مشابہ بھی نہیں ہو سکتی 'اس طرح خدا تعالیٰ کی صفات گلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ یہ حقائق و معارف علم ممکا شفہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہم ان کی تفصیل میں نہیں جاتا چاہیے اور اس فرق پر اکتفا کرتے ہیں ہو ہم نے ابھی واضح کیا ہے کہ فکاح نہ کرنے والا اس نسل کو ضائع کرتا ہے جے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام ہے اس مخص کے وجود تک ہاتی رکھا تھا وہ خود ہی یہ تمہر کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کی جانشین نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ فکاح افزائش نسل کے لئے ہو تا ہے محض شہوت کے لئے نہیں ہوتا اگر دفعے شہوت کے لئے ہوتا تو حضرت معاذ طاعون کی حالت میں یہ نہ کہتے کہ میرا نکاح کردد میں ہاری تعالی کے حضور مجرد نہیں جاتا جا ہتا۔

حفرت معاد کے نکاح پر اعتراض

و سری وجہ : رسول اکرم کی محبت : نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور آپ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے ہی نکر قیامت کے دور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرے انبیاء پراس لیے فخر فرہائیں کے کہ آپ کی است نظاوہ ہوگی مسجے مواندت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ نکاح کا مقعد افزائش نسل ہونا چاہیے اس پر حضرت عرفکا یہ ارشاد بھی والات کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں۔ ایک مدیث میں ہانچھ عورت کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

<sup>(</sup>١) ابومم التوقاني في كتاب معاشرة الاصلين موقوفا على عمرين الحلاب

تهاری برین بیویان وه بین بونیچ پیدا کرین اور مجت کریں۔ سوداعولو دخیر من حسناء لا تلد (ابن حبان - بنزاین عیم عن ابیع عن جده) یچ پیدا کرنے والی سیاه فام عورت اس فوبصورت عورت سے برتر ہے جوہا نجھ ہو۔ ذرواالحسناءالعقیم و علیکم بالسوداءالولودفانی مکاثر بکم الامم (ابو سعل۔ عبداللہ ابن عمر)

خوبصورت بانجھ عورت کو چھوڑو 'سیاہ فام بیچ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرد کہ میں قیامت کے روز دو سری امتوں پر تہماری کثرت سے فخر کروں گا۔

ان تمام روایات کا ماصل بہ ہے کہ نکاح کی نعنیات ماصل کرنے میں شہوت کاجوش دیانے کی بہ نسبت اولاد کی طلب کو برداو طل ہے۔ چنانچہ سیاہ قام اور بد صورت عورت کو خوبصورت عورت پر ترجیح دی گئے ہے ' حالا نکہ خوبصورت عورت مردکی پناہ گاہ ہے 'اس کی پارسائی کی تکسیان اور محافظ ہے 'اس سے شہوت دور ہوتی ہے 'اور نگاہیں غیرعور تول کی طرف نہیں افھتیں۔

تیسری وجہ : نیک اور صالح اولاد : اگریجے نیک اور صالح ہوئ قباب کے انتقال کے بعد وہ اس کے حق میں خیری دعاکریں کے چانچہ حدیث میں ہے کہ مرفے کے بعد ہما و نیادی اعمال کا سلسلہ منقطع ہوجا تا ہے گر تین چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا 'ان میں سے ایک صالح اولاد کی دعائمیں نور کے طباق میں سے ایک صالح اولاد کی دعائمیں نور کے طباق میں سے کہ بعض او قات اولاد نیک نہیں ہوتی 'اس صورت میں اس کی معائمیں ہوتے ہیں 'فاص طور پر اس صورت میں اس کی دعائمیں باپ کے حق میں باپ کے حق میں باپ کے حق میں کیا مفید ہوں گی 'اس لئے کہ دیند ار مسلمانوں کے بچے عموا "نیک ہی ہوتے ہیں 'فاص طور پر اس صورت میں دعائمیں باپ کے حق میں کیا مفید ہوں گی 'اس لئے کہ دیند ار مسلمانوں کے بچے عموا "نیک ہی ہوتے ہیں 'فاص طور پر اس صورت میں دعائمی ہوتی ہوتا ہوں کی دعاوالدین کے حق میں مفید ہی ہوتی ہو جا ہے وہ نیک ہو 'یا بر ۔ اگر الز کا نیک عمل کرے گاتو باپ کو اس کا ٹواب کے گائیونکہ بر عملی کا مرتکب ہوگاتو باپ سے بازیریں نہیں ہوگی ہوگئہ ہر محف اپنے عمل کے لئے خودجواب وہ ہے۔

وَلَا تَزِرُ وَأَرْرَ أَخُرَىٰ (پ۵ رام آیت۵۱) اورکوئی محض کمی کے گناہ)کا بوجھ نہ اٹھائےگا۔

ئی مضمون قرآن پاک کی دو سری آیت میں اس طرح ہے: اَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّیَتَهُمُ وَمَالَتُنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهُم مِنْ شَیْقٌ (پ۲۱۳ آیت۲۱) ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کردیں کے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں مے۔

چوتھی وجہ ؛ کم سن بچوں کی سفارش ؛ اگر بچہ کم سنی میں مرجائے تو وہ قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

السقطیجر ابویدالی الجنة (ابن اجه مل) ضائع ہوجانے والامجرائے والدین کوجنت کی طرف کینچ گا۔ اندیا خذبشوبہ کمااناالان آخذبتوبک (مسلم - ابو ہریة) کچدائے باپ کاوامن اس طرح کڑے گاجس طرح میں تماراکڑا کڑے ہوئے ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بچے سے جنت میں جانے کے لئے کما جائے گا'وہ اندر جانے بجائے جنت کے وروازے پر ٹمسرحانے گااور عضی آواز میں کے گاکہ میں اس وقت تک جنت میں واقل نہیں ہوں گاجب تک میرے باپ میرے ساتھ نہ ہوں (ابن حبان۔ بہزابن عیم عن ابیہ عن جدہ)۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بچ اس میدان ہے جمع ہوں گے جہاں حساب ہو رہا ہو گافر شتوں سے کہا جائے گاکہ اس بچوں کو جنت میں لے جاؤ ' بچ جنت کے دروازے پر تھہ جائیں گے وہاں متعین فرشتے بچوں سے کہیں گے ' مسلمانوں کے بچ ! فوش آمدید! جنت میں آجاؤ ' تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بچ کمیں گے کہ ہمارے مال باپ کہاں ہیں؟ انحیں ہتلایا جائے گاکہ تمہارے مال باپ کہاں ہیں؟ انحیں ہتلایا جائے گاکہ تمہارے مال باپ تم جیسے نہیں ہیں۔ ان کے ذتے بچھ گناہ ہیں ' ان سے باز پُرس کی جائے گی ' یہ من کر بچے چینیں گے اور سب مل کر بیک وفت آہ وزاری کریں گے ' اللہ تعالی باوجو دیکہ ان کے حال سے واقف ہوں گے۔ فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے مال باپ کے ساتھ کس طرح کا شور ہے ' ان کا کہنا ہے ہے کہ ہم اپنے مال باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گئی گئی وہنے کہ ہم اپنے مال فرشتوں کو تھم دیں گئی جاؤاور ان بچوں کے والدین کا ہاتھ کا جو کر کردنت میں جنت میں جائیں گئی گئی اللہ علیہ و سلم ارشاو فرماتے ہیں :

من مات لماثنان من الولد فقداح تظر بحظار من النار (برار طرانی - زبیرابن ابی ملقم " جس مخص کودن مح مرک دون کی آگ ہے اس کے لئے ایک رکاوٹ بن گئی۔

من مات له ثلثة لم يبلغو الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل: يا رسول الله واثنان قال واثنان (٢)

جھے اولاد سے نوازے اوروہ صغری میں فوت ہوجائے تو آخرت میں میرے کام آئے'اس کے بعد ثکاح کے ارادے کی دجہ بیان کی کہ میں نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا'لوگوں کے ساتھ میں بھی حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہو۔ بیاس اور تکلیف کی دجہ سے سب لوگ سخت مضطرب اور بے چین ہیں'اس اثناء میں میں نے دیکھا کہ پچھ نچے مغول کو چرتے ہو گار حرسے ادھر پھر رہے ہیں'ان کے کاندھوں پر نور کی چادری پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے گلاس ہیں'وہ نیچ ایک ایک مخص کو پانی پلاتے ہیں اور پچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے ایک ایک مخص کو پانی پلاتے ہیں اور پھول کو چھوڑتے ہوئے آگے بردھ جاتے ہیں'ایک نیچ سے میں نے پانی مالگا تو وہ کئے لگا کہ ہم میں تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے'ہم تواہے مال بیاب کو پانی پلارہے ہیں مغرسیٰ میں اٹھالیا گیا تھا۔ اللہ بیب کو پانی پلارہے ہیں ہیں صغرسیٰ میں اٹھالیا گیا تھا۔ اللہ

تعالی کاارشادے: وَقَلِمُوالِا نَفْسِکُمْ (پ۲ ر۱ آیت ۲۲۳) اور آئدہ کے لئے بھی اپنے لئے کو کرتے رہو۔

بعض علماء نے کماہے کہ اس سے مراد بچوں کو آخرت میں آھے جھیجنا ہے۔

روسرافائدہ: شہوت کاخاتمہ : نکاح کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شہوت کا بوش اور بیجان رفع ہو تاہے 'نگاہیں نیج رہتی ہیں 'شرمگاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کاخشاء یہ ہے: من نکح فقد حصن نصف دینه فلینق اللہ فی الشطر الاخر (۲)

<sup>(</sup>۱) يدروايت جمع نسي في - (۲) بخاري انس بحراس مي دو كاذكرنسي ب ين زيادتي منداحم مي به - (۳) يدروايت بهلي باب مي كذر يكل ب-

جس مخص نے نکاح کیااس نے اپنا آدھادین محفوظ کرلیااب دو مرے نصف دین میں اللہ سے ڈرے۔ پچھلے صفحات میں جو آثار 'اخبار اور روایات ہم نے لکھی ہیں ان سب سے اس مضمون کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔ یہ فائدہ پہلے فائدے کی به نسبت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ شہوت اولاد کے حصول کا تقاضا بورا کرنے کے لئے مسلط کی گئی ہے ، شہوت کی آفت ہے بجنے 'اوراس کے تسلط کے شرف محفوظ رہنے کے لئے نکاح کافی ہے ، تیکن جو مخص اپنے آقا کے تھم کی تغیل محض اس کی رضاجوئی کے لنے کے یقیقا" درج میں اس مخص سے براہ جو گرال کے خوف سے اپنے آقا کا تھم انے دفع شموت کے لئے نکاح کرنے والے اور حصول اولاد کے لئے نکاح کرنے والے میں مین فرق ہے ' پہلا مخص باری تعالیٰ کی رضاٰجوئی کے لئے نکاح کررہا ہے ' ووسرا مخص اپنا نفسانی بیجان فرو کرنے کے لئے اس فرض کی اوائیگی کررہا ہے یہ دونوں یقینا "برابر نہیں ہیں ' ملکہ فعنیات پہلے ہی مخص کو حاصل ہے۔ شہوت اور اولاد وونوں کا تعلق تقدیر ہے ہے اور دونوں باہم مربوط ہیں الیکن یہ کمتا میج نہیں ہوگا کہ نکاح کامقعمد لذّت ہے اور اولاواس کا لازمى عمل ب بي كھانا كھانے سے پاخاند لازم آيا ب ليكن پاخاند مقصود بالذّات نبيں ہويا۔ حقيقت يہ ب كد فطرت مشيت اور حكست الى كى روس اولاد مقعد ب اللهوت كى حيثيت اولاد كے لئے ترغيب ديندالے كى ب ال شهوت ميں أيك اور حكمت ب اور وہ سے کہ شہوت ایک ایس لذت سے عبارت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے برابر نہیں ہوسکتی اگر اس کو دوام حاصل ہوجائے سے لذت دراصل ان لذتوں کی خبردیتی ہے جن کا وعدہ اہل جنت سے کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کے وجود کاسب بیہ ہے کہ لوگ جنت میں اس کے وجود کی خواہش کریں۔ کسی ایس لذت کی ترغیب دیٹاً لا حاصل تھاجس کاذا کقتہ معلوم نہ ہو' مثلاً اگر نامرد کو جماع کی لذت کی ترغیب دی حائے یا بے کو ملک وسلطنت اور افتدار کی خواہش کے لئے آبادہ کیاجائے توبیہ مغید نہیں ہے 'انسان میں شہوت اس لئے پیدای می 'اور اس کے ذائعے سے اس لئے آشا کرایا گیا تاکہ دنیا میں اس کے مزے سے واقف ہوکر آخرت میں بھی اس کی خواہش کرے 'اور اس کی بقا كا آرزومند ہو' جنت میں اس كاحصول اور بقااللہ تعالی كی عبادت اور اطاعت ير موقوف ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ كی حكمت اور رحمت پر نظر ڈالئے كداس بنے ايك شموت كے ضمن ميں دو زندگياں ركھيں ايك ظاہرى زندگى اور ايك باطنى زندگى۔ ظاہرى زندگى يہ ہے كداس كے ذرايعہ انسان کی نسل باقی رہتی ہے 'یہ بھی انسان کا دوام ہے' اور باطنی زندگی آخرت کی زندگی سے عبارت ہے۔جب انسان یہ ویکھا ہے کہ یہ لذت جلد زائل ہوجانے والی چزہے تو وہ یہ خواہش کرتاہے کہ بیالذت زیادہ کمل طریقد پر ہیشہ بھیشہ کے لئے اسے حاصل ہو میں خواہش اسے عبادت پر آمادہ کرتی ہے'انسان کے جسم میں کوئی طاہری یا باطنی عضوابیا شیں ہے' بلکہ آسان اور زمین کے ملکوت میں کوئی ذرتہ ایسا نہیں ہے جو باری تعالی کے عجائیات اور حکتوں سے خال ہو'انسانی عقلیں ان عجائیات کا اوراک نہیں کرسکتیں'اورنہ وہ باری تعالیٰ کی حکتوں کو سجھنے پر قادر ہیں' بلکہ قدی صفت دلوں پر یہ امرار اس قدر منکشف ہونے ہیں جتنے وہ پاک وصاف ہوں دنیا ہے اعراض کرنے والے ہوں اور اس کے فریب سے آگاہ ہوں ' حاصل کلام یہ ہے کہ شہوت کا بجان ختم کرنے کے لئے نکاح کرنا بھی دی نقط ونظرے برا اہم ہے 'بشرطیکہ نکاح کرنے والا مرد ہواور جماع پر قادر ہو 'اس کے اہم ہونے کی دجہ یہ ہے کہ شموت جب غالب ہوتی ہے تو آدمی برائیوں من بتلا موجاً با بيد أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرآن كريم كى ايك آيت سے اس حقيقت كى طرف اشاره فرمايا "(١)

ُ الْآتَفُعَلُوْهُ نَكُنُ فِتَنَقُّفِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (پِا لَا آيت ٣٠) الرَّمْ اللهُ مَا اللهُ ال اَكُرِتُمَ اللهِ مَعَمِدُ كُورِ) يرعمل نه كو كرتونيا مِي بِلافته نساد يعيلِي كا-

اگر غلبہ شہوت کے ساتھ ساتھ تفویٰ بھی ہو تو اس صورت میں آدی اپنے ظاہری اعضاء کو شہوت ہے روک لے گالیمی آنکھیں نبی رکھے گا' شرمگاہ کی حفاظت کرے گا'لیکن وسوسوں'اور پریشان خیالیوں سے دل کی حفاظت کرنااس کے دائرۂ افتتیار میں نہیں ہے' تقویٰ کے باوجود اس کانفس بھیشہ مختکش میں مبتلا ہوگا' جماع کی خواہش ابھرے گی'شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا'اور اس کے دل میں

<sup>(</sup>۱) برمدیث بچیلے مغات میں گذری ہے۔

وسوسے ڈالٹارے گا، بعض او قات بیصورت حال نماز میں پیش آئے گی اور جماع کے سلسلے میں ایسے ایسے خیالات ول میں گذریں کے کہ معمولی سے معمولی محض کے سامنے بھی ان کا اظہار نہیں کیا جاسکتا اللہ تعالی دل کے حال سے باخبرہے ول کا حال اس کے سامنے ایسا ہے جیسا زبان کاحال مخلوق کے سامنے' راو آ خرت کے سالک کا اصل سرایہ اس کادل ہے۔ اگر دل دسوس میں جتاب ہو وہ یہ سمجے کہ اس کااصل سرایہ ضائع جارہا ہے۔مسلسل موزے بھی تکاح کابدل نہیں ہیں میونکہ اکٹرلوگوں کے وسوسے مدندں سے دور نہیں ہوتے، اورنہ شوت ہی فنا ہوتی ہے ال اگر جم كرور ہوجائے يا مزاج من بكا ويدا ہوجائے تويد مكن ہے كه شوت كاجوش ختم ہوجائے اور وسوسے باتی ندر ہیں اس لئے حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فراتے ہیں کہ عابدی عبادت تکام سے عمل موتی ہے۔ غلبہ شہوت ایک عام معیبت ہے ، بت کم لوگ ایسے مول مے جو اس معیبت میں بتلانہ موں ، حضرت قادة دیل کی آیت كريمه كی تغیریں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جوش شہوت ہے۔

و لأَتُحَمِّلُنُامَ الاطَاقَةَلَنَابِهِ (ب٣٨ آيت٢٨)

اورجم يركوني ايسابارند والتي جس كي مم كوسمارند مو-

قرآن كريم مِن فَرِايا كياب وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِينُهُا (پ٥ر٢ آيت٢٨)

اور آدمی کو مزوریدا کیا گیاہے۔

عکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ضعف سے مرادیہ ہے کہ انسان عورتوں سے مبرنہیں کرسکتا ، فیاض ابن نجیع فرماتے ہیں کہ جب آدی کا آلة تناسل كمرا بوتا ہے تواس كى دوتهائى عقل جاتى رہتى ہے۔ بعض لوگ كتے بين كداس كاتهائى دين رخصت موجاً ان الله تعالى كا

> وَمِ مُ شَرِّعُ اسِوَ إِذَا وَقَبُ (بِ٣٨١٣مت٣) ادراندهیری رات کے شرہے جب وہ رات آجائے۔

نواورا انتغیریں حضرت ابن عباس کابیا ارشاد منقول ہے کہ نہ کورہ بالا آیت میں آلہ تناسل کا انتشار مراد ہے۔ یہ وہ معیبت ہے کہ جب غالب آتی ہے توند متل اس کامقابلہ کر سکتی ہے اور نہ دین۔ آگر جہ اس میں فلا ہری دباوی اور اخروی زند کیوں کاراز بنال ہے لیکن شیطان کابدایک زیروست بتھیار بھی ہے اس کے ذریعہ وہ ٹی نوع انسان کوبرکا آے ویدیث شریف میں فرمایا ؟

مارايت من ناقصات عقل ودين اغلب للوى الالباب (ملم ابن عن) ناقص عقل اوردین والیوں سے زیادہ کسی چیز کویس نے عقل والوں برغالب تر نہیں یایا۔

ردايات مي بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم بيه دعا فرمايا كرت تصف

اللهماني اعودب كمر شرستيدو إيره مولي رست اللهماني اعتراب كريد اللهماني المرابي المراب

به دعائجی فرمایت

أَسُّالُكُ أَنُ يُطَهِّرُ قَلْبِي وَتَحْفَظَفَرُجِي (يَاق ام المَّ) مس درخواست كرتابول كم ميرسدول كوياك كراورميري شرمكاه كي حفاظت فرا-

قابل غوربات سیے کہ جس چیزے عالم بناہ رسول اُکرم صلی اللہ علیہ وسلم بناہ اُنگ رہے ہوں اس میں ود سرے لوگوں کے لئے تسائل

<sup>( 1 )</sup> ميروعاً كتاب الدعوات مي كذر چكى ہے۔

إن المرأة اذا اقبلت إقبلت بصورة شيطان فاذاراً أي احدكم امرأة فاعجبته فليأت

اهُلَّهُ فَانَّ مِعِهَامِثُلِ الَّذِي مِعْهَا (مُثَّلِم - تَذي)

عورت جب سامنے آئی ہے توشیطان کی صورت میں آئی ہے 'اگر تم میں سے کوئی مخض کمی عورت کو دیکھے اور وہ اسے التجمی کے تو اسے چاہیے کہ اپنی ہوی کے پاس ہے۔ وہ اسے التجمی کے تو اس کے پاس بھی وہ سے جودو سری کے پاس ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔

لاتدخلواعلى المغيبات فأن الشيطان يجرى من احدكم مجرى الدم قلنا ومنكقال ومنى ولكن اللماع إننى عليه فأسلم (تنى - جابر)

جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں ان کے پاس تنانہ جاؤاس لئے کہ شیطان تہمارے اندرخون کی جکہ میں پھر آ ہے 'محابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے خون کی جگہ میں بھی شیطان کردش کر تاہے ' فرایا: ہاں محراللہ نے

مجے کواس برغالب کردیا ہے اس کئے میں اس کے کیدے محفوظ رہتا ہوں۔

سفیان ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ فظ اسلم میغہ مضاوع شکلم ہماضی خائب نہیں ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہیں ہو گا۔
ہوگیا ، بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں شیطان کے شرسے بچارہ تا ہوں۔ ماضی کا صیغہ مراولیا اس لئے سیح نہیں ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہو گا۔
حضرت ابن عرق بورے عبارت گذار اور صاحبِ علم و فضل صحابی تھے 'ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ صحبت سے روزہ افطار کیا کرتے سے اس کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے 'بعض او قات مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم بستری کرتے 'بعد میں نماز پڑھتے 'اکہ ول اللہ کی عبارت کے لئے فارغ ہوجائے اور شیطان کے وسوسے نکل جائیں 'کتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے پہلے انصوں نے اپنی تین باندیوں سے صحبت کی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت کا بمترین محض وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔
تین تین باندیوں سے صحبت کی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس امت کا بمترین محض وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

<sup>(</sup>١) احمد الو كبشة الفارئ

حضرت ابن عباس کی مراد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذات گرامی تقی جیسا که بخاری کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ كيونك الل عرب كے مزاج برشموت غالب تقى اس لئے نيك لوگ نكاح كے ذريعه اس شموت كے نقاضے بورے كياكرتے تھے 'اگر زنا کاخوف ہو اورول فارغ نہ ہو تو باندیوں سے بھی ہم بستری کی اجازت دی گئے ہے 'اگرچہ باندی کے ساتھ جماع کرنے میں اولاد کوغلام بناتا ہے 'جو ایک طرح کی ہلاکت ہے ' میں وجہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہوں' انھیں باندیوں سے نکاح کی اجازات نہیں دی میں۔ لیکن اولاد کو غلام بنانادین کو تباہ و برماد کرنے کی بہ نسبت زیادہ اسمان ہے۔ غلام بنانے میں مرف یہ خرابی ہے کہ اور کے کی چند روزہ دنیاوی زندگی خراب گذرے کی ایکن زنا کے ارتکاب سے ابدی زندگی کی بتای ہے " خرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے طویل ترین زمانوں کے برابر سے۔ ایک روز حصرت ابن عباس کی مجلس کاوقت ختم ہوا توسب لوگ چلے محے مرف ایک محص بیٹارہا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی عرض کیا کہ مجھے ایک مسلکہ دریافت کرناہے ایکے لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپ کی عظمت اور ہیب مانع ہے 'ابن عباس نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کرد 'عالم کی حیثیت باپ کی سی ہے 'نوجوان نے عرض کیا کہ میں بیوی سے محروم ہوں' شہوت کے وقت ہاتھ سے ضورت بوری کرلیتا ہوں ہمیا میرانیہ عمل گناہ ہے۔حضرت ابن عباس نے اس نوجوان کی طرف سے منھ پھیر لیا اور فرمایا: توبه توبه!اس صورت میں باندی سے نکاح کرنا بهترہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ مجرد محض جو شہوت کے جذبات سے مغلوب ہو تین خرابیوں میں سے ایک میں ضرور جالا ہو گا۔ان میں سب سے کم درجے کی خرابی باندی سے نکاح کرناہے اس میں اپنی اولاد کودوسرے کا غلام بنانا ہے اس سے زیادہ خرالی ہاتھ سے منی تکالنے میں ہے اورسب سے زیاد خرابی زنامیں ہے۔ حضرت عبدالله ابن عباس نے ان میں سے تمنی بھی امرکومطلق جائز قرار نہیں دیا۔ بلکہ اول کے دونوں امر بھی ممنوع ہیں 'کیکن ان کاسمارا اس وقت کیا جاسکتا ہے جب اس سے زیادہ برائی میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہو' مثلاً مردار کھانا حرام ہے ، لیکن اگر ہلاکت کا خوف ہو تو بقدر ضرورت استعال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس نے ایک خرابی کو دوسری خرابی سے بہتر فرمایا اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خرابی مطلقاً مباح ہے 'یا مطلّق بمترہ بلکہ ان کے تول کا مشاء سے کہ ضورت اور اضطرار کے وقت اس برائی کو افتیار کیا جاسکتا ہے ' مثاً سرا ہوا ہاتھ کاٹنا بمتر نہیں ہے ، لیکن بورے جم کی ہلاکت کے خوف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس تنصیل کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح کرنے میں ایک نظیات یہ بھی ہے کہ آدی ان تین برائیوں سے محفوظ مقاہد لیکن نظیات کی یہ بنیاد تمام لوگوں کے حق میں کیسال نہیں ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کے حق میں یہ فضیات ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرض یا کبرینی کی دجہ سے مغلوب الشہوت نہیں رہان کے حق میں نکاح کی فضیلت کے یہ معنیٰ نہیں بائے جائمیں معلیہ اور السے لوگ اولاد کی امید میں نکاح کریں تو ان کے لئے بھی بد نسیات ہے۔ کیونکہ اولادی وقع کے سلسلے میں تمام لوگوں کال کیسال ہے۔ تامرواس نسیات سے بھی مشتنیٰ ہیں جمرامردی عام نسیس ہے بہت کم لوگ اس دائرے میں آتے ہیں۔

اشبهت خلقی و خلقی و حسین منی و حسین منعلی (۱) (احمد مقداداین معد کرب ا

<sup>(</sup> ۱ ) مشہور یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ جعفر ابن ابی طالب کو مخاطب کرکے فرمایا تھا ،جیسا کہ بخاری دسلم میں براء ابن عازب کی دوایت ہے لیکن حسن حمی آپ کی صورت و سرت سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ بخاری دسلم میں ابو جیمند کی دوایت ' ترفدی اور حیان میں الرق کی دوایت سے اس کا فبوت لما ہے۔

تومیری صورت اور سیرت کے مشابہ ہے۔ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔ شاوات سے لوگوں نے مدنکال ہے کہ امام حسن کا بکٹرین کا حکر نامجم سیخف یہ صل اللہ

ان ارشادات سے لوگوں نے بیر نکالا ہے کہ امام حسن کا بکٹرت نکاح کرنا بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مشابہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ ٹے ایسی عورتوں سے نکاح کیا تھا 'بعض صحابہ کے کھر میں تین تین چار چار پیویاں تھیں ' دو پیویاں بے شار صحابہ کے یہاں تھیں۔ یہاں یہ تکتہ بھی قابل غور ہے کہ جس وقت سبب معلوم ہوجا تھے تو علاج سبب کی مقدار کو پیش نظرر کھ کر کرے ہمیونکہ نکاح کی کثرت مقصود نہیں ہے' بلکہ نفس کی تسکین مقصود ہے۔

تیسرا فائدہ : حصول راحت وانس : نکاح کے ذریعہ دل کو سکون ملتا ہے 'بیری کے پاس بیٹھنا'اس کے ریخ زیا کی زیارت کرنا اور اس کے ساتھ دل کلی کرنا ایک ایسی تفریخ ہے جس سے عہادت پر تقویّت ملتی ہے 'ول جسم کا ایک زم و نازک اور حساس حصہ ہے 'بیہ بہت جلد اکتاجا تاہے 'مشقت ہے اس لئے دل حق سے اعراض کرتا ہے۔ بہت جلد اکتاجا تاہے 'مشقت سے گھرا تاہے 'کیونکہ حق کی اطاعت میں جسم وجاں کی مشقت ہے اس لئے دل حق سے اعراض کرتا ہے۔ اگر دل کو ہروفت مشقت کے کاموں میں لگایا جائے اور اس کام پر مجبور کیا جائے جس کے لئے وہ آبادہ نہ ہو تو یہ اس کے جذبہ سر کشی کو تحریک دے گالیکن آگر بھی بھی لذتوں سے راحت میسر ہوتی رہے تو اسے تقویت ملے گی 'نشاط حاصل ہوگا عور توں کے ساتھ دل بہلانے سے غمدور ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے 'اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَالِيسُكُنَّ إِلَيْهَا

(پ۹ ر۱۳ آیت۱۸۹) وه (الله ایبا قادر منعم) ہے جس نے تم کو تن واحد (آدم) سے پیدا کیا 'اور اس سے اس کاجوڑا تو آبنایا تاکہ وہ اس سے انس حاصل کرے۔

حضرت على كرم الله وجه قرماتے ہيں كه اپ دلوں كو راحت اور سكون پنچاؤ چاہے چند كمحوں كے لئے كوں نہ ہو ولوں سے زبردى كام نہ لينا چاہيے۔ جب دلوں پر جركيا جا تا ہے تو وہ اندھے ہوجاتے ہيں ایک روایت میں ہے كہ صاحب عقل كو چاہيے كہ وہ اپ او قات كو تين حصول میں تقیيم كرلے ایک جھے میں اپ نفس كا احتساب كرے اور ایک تين حصول میں تقیيم كرلے ایک جھے میں اپ نفس كا احتساب كرے اور ایک حصے میں کھنا كھائے ترى جھے كے ممل سے پہلے دو حصول كے اعمال پر مد ملتى ہے۔ (١) ایک روایت میں ہے كہ مقاندتين باتوں كے علاوہ كى چيز كا حريص نہيں ہو تا۔ ایک ہے كہ وہ آخرت كے لئے زاد راہ تیار كرتا ہے وہ مرے ہے كہ علاق میں مشخول ہو تا ہے تيسرے ہے كہ جائز عدود كے اند راذت حاصل كرتا ہے۔ (١) ایک رواء ملی اللہ علیہ و سلم كے یہ الفاظ نقل كئے مے تيسرے ہے كہ جائز عدود كے اند راذت حاصل كرتا ہے۔ (١) ایک رواءت میں مركار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم كے یہ الفاظ نقل كئے مے

یں: لکل عامل شرة ولکل شرة فترة فمن کانت فترته الى سنتى فقد اهتدى (احم طرانی - عبدالله اب عمر - تندى - ابو برية)

ہر کام کرنے والے آدی کے لئے ایک مشقت ہے اور ہر محنت کے لئے استراحت کا ایک وقفہ ہے جس کی راحت میری سنت کے مطابق ہوگی وہ راہ یا ب ہوگا۔

حضرت ابوالدرداع فرماتے ہیں کہ میں اپنول کو گاہے بگاہے بھلا ہارہ تا ہوں ناکہ امرِ حق پر ثابت قدم رہنے کی قوت حاضل کر سکوں۔ ایک روابت میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے منعف باہ کی شکایت کی ،جرائیل نے اس کے لئے ہریسہ (۳) تجویز کیا۔ (۳) اگریہ روابت صحیح ہے قوضعف باہ کا ازالہ نفس کی راحت کے لئے مقصود ہے باکہ عبادت کی قوت

(۱'۱) ید دونوں روایتی ابوذر کی طویل مدیث کے دو گؤے ہیں۔ ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابوذر کے بقول یہ مدیث صحف ابراہیم ہے افوذ ہے۔ (۳)

ر ایک قتم کا کھانا ہے جو میسول محوشت وغیرہ سے طاکر بنایا جاتا ہے۔ (۳) یہ روایت ابن عدی نے صفافیہ اور ابن عباس ہے ، عقیلی نے معاذ اور جابرین سموا ہے ، ابن حرن نے تناب الفعفاء ہی صفاعی صفافیہ ہے۔ حرن نے تناب الفعفاء ہی صفاعی صفافیہ ہے۔

عاصل ہو سکے۔ وقع شوت اس کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں شوت کے لئے مشورہ لینالازم آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے: حبب الی من دنیا کے مثلاث الطیب والنساعو قرق عینی فی الصلاق (نسائی عاکم ۔
انسیٰ

انسیٰ

تہماری دنیا کی تین چیزیں میرے لئے محبوب کو کی جی خوشبو عور تیں اور نماز میں میری آکھ کی فیمنڈک

ہے۔ جس مخص نے گلر 'ذکراور عمل کی مشقوں کا تجربہ کیا ہے وہ اس فائدے کا انکار نہیں کرسکتا کہ عورتوں کی ہم نشینی اور قربت ہے ول کو سکون ملتا ہے یہ فائدہ دو سرے دو فائدوں ہے الگ ہے 'اس کا تعلق مرودں ہے بھی ہے 'اور ان لوگوں ہے بھی جن کی شہوب ختم ہو چک ہے 'یا شروع سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس اعتبار سے نکاح کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب نکاح کرنے میں اس فائدے کی نیت تو کرتے ہیں لیکن حصولِ الس و راحت کی نیت نہیں کرتے۔ اس دنیا فائدے کی نیت تو کرتے ہیں لیکن حصولِ انس و راحت کی نیت نہیں کرتے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدرتی منا ظرہے ول بھلا لیتے ہیں 'وہ عورتوں کی قربت کو راحت جاں نہیں سمجھے۔ ان کا حال دو سمرے لوگوں ہے مختلف ہوگا۔

چوتھا فائدہ: گھر بلو ذمہ داریوں سے فراغت: نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو گھر کی ذمہ داریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان تنمازندگی گذار رہا ہو تواس کی ذمہ داری بہت بردی ہے گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک ہر کام اسے خود کرنا ہے۔ گھر کے متعلق کام اسے گوئاکوں اور وسیع ہیں کہ اگر آدمی ان میں لگ جائے تو علم وعمل کے لئے کوئی وقت خالی نہ نیچے اس لحاظ سے وہ عورت جو نیک ہو' اور گھر کا نظم ہاتی رکھنے میں اہر ہو دین کی معین و مدد گارہے۔ اس نے اپنے شوہر کے فیتی او قات کو علم و عمل کے لئے فارغ کیا ' حضرت ابو سلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ نیک عورت دنیا میں سے نہیں ہے' وہ اپنے شوہر کو آخرت کے اعمال کے لئے موقع فراہم کرتی ہے' اسے امور خانہ داری سے بے فکر بناتی ہے' اور اس کی جنسی ضرورت کی تحمیل کرتی ہے' مجمدابن کعب قرظن فرماتے ہیں کہ قرآن کے کریم کی رہیں۔ نہیں ہے کو رہ ہے۔ کہ کریم کی ہے نہیں ہو درت ہے۔ کریم کی رہی ہو کہ کریم کریم کی رہی ہو کہ کار کی معرورت ہے۔ کہ کریم کی رہی ہو کہ کریم کی اس تاست میں دنیا کی بھلائی ہے مراد نیک عورت ہے۔

کریم کی اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد نیک عورت ہے۔ کریم کی اس بڑن الیف الکنکیا حکسکن قو فی الانجو تو حکسکن قو (پ۲۱ر۹ آیت۲۹) اے مارے پروردگار! ہم کو دنیا میں ہمی بھڑی منابت سیجھے اور آخرت میں ہمی بھڑی دہجے۔

سركاردوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين. ليتخذ احدكم قلبا شاكر اولسانا فاكر اوزوجة مؤمنة تعينه على آخرته (تذي ابن اجه- ثوبان)

ر سین میں سے ہر مخص کو چاہیے کہ وہ شکر کرنے والاول وکر کرنے والی زبان بنائے اور الی بیوی حاصل کرے جو مؤمنہ ہواور آخرت پر اس کی مدکرنے والی ہو۔

غور فرمائے آپ نے شکر اور ذکر جیسی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صاحبِ ایمان یوی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے۔ فَلَنْ حُسِيَتَنَهُ حَسَاةً طَلِيّبَةً (پ۱۹۸۳ آست ۹۷)

توہم اس کوبالطف ذندگی دیں گے۔ بعض علاء نے اس آیت کریمہ کی تغییر میں لکھا ہے کہ حیاق طیب سے مرادوہ زندگی ہے جو نیک د صالح بیوی کے ساتھ گذرے حضرت عمرابن الحطاب فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد بندے کو نیک بیوی سے بھتر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی 'ان میں سے بعض عور تیں اتن احجی ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیزان کا بدل نہیں بن سکتی اور بعض کردن کا طوق ہوتی ہیں 'کسی بھی فدید کے عوض ان سے رہائی فعیب

نمیں موتی سرکارووعالم صلی الله علیه وسلم کاارشادہے:

فضلت على آدم صلى الله عليه وسلم بخصلتين كانت زوجته عوناله على المعصية وازواجى اعوان لى على الطاعة وكان شيطانه كافر او شيطانى مسلم لايامر الابالخير (١)

مجھے آدم علیہ السلام پر دوباتوں سے نغیلت حاصل ہے ایک بید کہ ان کی ہوی معصیت پر ان کی مدکار تھی اور میری ہویاں اطاعت پر میری مدگار ہیں و دسری ہید کہ ان کاشیطان کافر تھا میراشیطان مسلمان ہے جو خیر کے علاوہ کوئی امر نہیں کرتا۔

اس صدیث میں اطاعت پر بیوی کی اعانت کو باعث فضیات قرار دیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے ابت ہوا کہ یہ فائدہ بھی بوی اہمیت کا حال ہے 'اللہ کے نیک بنرے اس فائدے کے حصول کی غرض سے بھی نکاح کی سنت اداکرتے ہیں۔ گراس فائدے کا تعلق صرف ان لوگوں سے جن کا کوئی تغیل نہ ہو 'اور جن کے گھر کی ذمہ دار ہوں کو اداکر نے والا کوئی دو سرا مخص نہ ہو۔ نیزاس فائدے کو تہ نظر رکھ کر نکاح کرنے والوں کے لئے یہ بھی ضوری ہے کہ دو ہو بویاں نہ ہوں کو گھ ایک سے ذائد نکاح کرنے سے عام طور پر یہ مقصد فوت ہو جا آ ہے اور گھر کا نظم قائم ہونے کہ بجائے بجڑ جا تا ہے اس فائدے کے ذیل میں یہ بات بھی آئی ہے کہ نکاح کے وقت افراد خاندان کی کرت اور قرت کی نبیت بھی کرلے کہ اس کے افراد خاندان اور یوی کے عزیز وا قارب مل کرا کیک طاقت بنیں کے 'سلامتی حاصل کرنے اور شرکا قلع قمع کرنے کے لئے بھی خارے کہ اس کے افراد خاندان اور یوی کے عزیز وا قارب مل کرا کیک طاقت بنیں کے 'سلامتی حاصل کرنے اور شرکا قلع قمع کرنے کے لئے فائد نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس طرح سے کہ کہ میں زیادہ گئے گا اور دل عبادت کے لئے فائر نے ہوسکے گا۔ ذات دل کو پریشان اور مضطرب کرتی ہو تا ہے۔ کہ فوت سے عزت ملتی ہو اور ذات ورسوائی کا خاتمہ ہو تا ہے۔

یانچوال فاکدہ فسس کا مجاہدہ نکاح مجاہدہ نفس کا عظیم ترین ذریعہ ہے گھری دیکھ بھال 'اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی 'بیوی کی عاد توں پر مبر' ان کی اصلاح 'اور دین کی طرف ان کی رہنمائی کی کوشش' حلال رزق کے لئے جدوجہد 'اور اولاد کی تربیت وغیرہ کام اسے اہم اور پر مشاقت ہیں کہ ان سے نفس کی خوب تربیت ہوتی ہے 'یہ تمام امور ہوی نفیلت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق رعایت اور ولایت سے ہے 'اہلِ خانہ رَعیت ہیں 'رعایا کی حفاظت 'محرانی اور دیکھ بھال کی نفیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس اہم منصب سے دامن بچاتے ہیں جو ان امور کی اوائیگی میں ایخ بجزے معترف ہیں 'ورنہ اس سلسلے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے:۔

یوممن والعادل افضل من عبادة سبعین سنة (طرانی ایس این عبان) مادل کاایک دن سربرس کی عبادت افضل ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایانه

۔ الاکلکہ اعوکلکم مسئول عن عینه (بخاری ومسلم-ابن عرف)
سناوتم سب رائی ہو'اور تم میں ہے ہر مخص ہے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔ جو مخص اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دو سرے لوگوں کی اصلاح و تربیت میں بھی مشغول ہویقیناً وہ اس مخص ہے بسترہ جے صرف اپنی فکر ہو

<sup>(</sup>۱) یہ روایت خطیب بغدادی نے اپنی آری نیس ابن عمرے نقل کی ہے۔ اس کی سند جس محد ابن ولید ابن ابان ابن قلائس ہے۔ ابن عدی نے اس کے بارے میں کھا ہے کہ رید مختص احادیث و ضع کیا کر تا تھا۔ مدیث کے دو سرے بڑھ کی آئید مسلم میں ابن مسعود کی روایت سے ہوتی ہے۔ یہ مدیث تیسرے فائدے کے مضمن میں مگذر چکی ہے۔

اور اس کی مشغولت کا محور خود اس کی اپنی ذات ہو اس طرح وہ فض جو تکلیفیں برداشت کرے و سروں کی راحت و آرام کی خاطر جدوجہد کرے اس فخص سے بدر جما بہتر ہے جو صرف اپنی راحت اور آرام کے لئے جدوجہد کرے 'بیوی بچوں کا فکر کرنا' اور ان کے راحت و آرام کے لئے جدوجہد کرنا راہ خدا میں جماد کرنے کے برابر ہے 'اس لئے بشرحانی نے یہ کما تھا کہ امام احمد کو جھے پر تین امور کی وجہ سے نوقیت حاصل ہے 'ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی جدوجہد کرتے ہیں' اور اپنے علاوہ دو سرے لوگوں کے لئے بھی جب کہ جھے سرف اپنی فکر ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے۔

مهما أنفقت فهو لك صلقة حتى اللقمة التي ترفعها الى في امراتك (بخارى ملم المعادية التي المراتك (بخارى ملم المداين الي وقاص)

جو کھے تم اپنے گھروالوں پر خرج کرتے ہووہ تہارے حق میں صدقہ ہے۔ یمال تک کدوہ لقمہ بھی صدقہ ہے جو تم

ائی بیوی کے منھ میں دیتے ہو۔

ایک عالم ہے کی بزرگ نے بطور تحدیثِ نعت کماکہ اللہ تعالی نے جھے ہر عمل میں ہے کھے نہ کھے حصد دیا ہے 'یمال تک کہ جھے ج کی سعادت بھی میسر آئی' جماد میں بھی شریک ہونے کا موقع ملاے الم نے کما کہ یہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں لیمن تہمیں آبدال کا عمل ابھی • تک نعیب نہیں ہوا۔ بزرگ نے بوچھا آبدال کا عمل کیا ہے؟ فرمایا: طال آبدنی کے لئے کام کرنا' اور اہل وعیال کا خرچ اٹھانا۔ ابن مبارک جنگ میں شریک تھے' ایک روز انھوں نے اپنے رفقاء ہے دریافت فرمایا: کیا تم اس عمل سے واقف ہو جو ہمارے اس جماد سے افضل ہے' رفقاء نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا' فرمایا میں جانتا ہوں۔ انھوں نے دریافت کیاوہ کیا ہے؟ فرمایا: جو محض عمیال دار ہو' اور ان کی پرورش کے لئے کسی کے سامنے دست سوال درازنہ کر آبہو' وہ رات کو اٹھ کردیکھے کہ اس کے بیچے کھلے پڑے ہیں تو ان پر کپڑاؤال دے تو اس کا یہ عمل ہمارے جماد سے افضل ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے کیٹرالعیال مخص کے متعلق ارشاد فرمایا:۔

من حسنت صلاته و كثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معى في

الجنة كهاتين (ابويعلى-ابوسعيدالحدري)

جن مخص کی نمازا مجمی ہو'اہل وعیال زیادہ ہوں' اورمال مائداد کم ہو وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کر تا ہو تو دہ جنت میں میرے ساتھ اس است محادث میں میں انکا انسان است کی میں انکا انسان است کے معادث است کا معادث میں میرے ساتھ اس

طرح مو گا (جس طرح به دد الكليال برابربرابري)-

ایک مدیث میں ہے: ان الله یحب الفقیر المتعفف بالعیال (ابن اجد عمران ابن حین) الله تعالی اس مفلس صاحب اولاد کو محبوب رکھتا ہے جودستِ سوال درازنہ کرے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایاند

اَناكثر تَننوب العبدابتلا واللهم (العيال)ليكفرها (احمد عائثة) جب بند ك كناه زياده موجات بي و الله تعالى العدادى فكريس جلاكري المكاول كاكفاره

ہوجائے۔

اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ بعض کناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اولادی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذیل کی مدیث سے بھی اس کی تائید وتی ہے۔

من الننوبذنوب لا يكفرها الاالهم يطلب المعيشة (١)

<sup>(</sup>١) الطبراني في الاوسط ابونعيم في الحلية والخطيب في تلخيص المتشابد الدمرية

بعض گناہ ایسے ہیں جو طلبِ معیشت کے فکر کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں ہوتے۔ لڑ کیوں کی تربیت کرنے والے مخص کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا

من كان له ثلاث بنات فانفق عليهن و أحسن اليهن حتى يغنيهن الله عنه الوجب الله له المناب الله عنه الله عنه الله المالحنة البتق الان يعمل عملالا يغفر له (١)

(الخراملي في مكارم الاخلاق\_ ابن عباس")

جس مخض کی تین بیٹیاں ہوں' اور وہ ان کا خرج اٹھائے اور ان کے ساتھ انچھاسلوک کرے یماں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ان الرکیوں کی قلرے آزاد کردے تو اللہ تعالیٰ بیٹی طور پر اس کے لئے جنت واجب کریں گے جمریہ کہ وہ مخض نا قابلِ معاتی گناہ (شلا شرک) کاار تکاب کرے تو بات وہ سری ہے۔ معضرت ابن عباس جب مدیث بیان کرتے تو فرماتے واللہ رہے تجیب وغریب' اور بھترین مدیث ہے۔

اس میں نگک نہیں کہ بیوی کی عادتوں پر 'اس کی تلخ کلامی 'فغول خرجی اور بدسلیے تھی پر مبرکرنے میں نفس کی جفائشی ہمی ہے اور اس کی اصلاح بھی 'اس جفائش سے غصہ ختم ہو تاہے 'عادتیں میچ ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے عیوب اور باطن کی خباشتیں فلا ہر نہیں ہو پاتیں جو تنمازندگی گذارنے کے عادی ہیں یا خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لئے راو آ خرت کے ساگین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی اُلجمنوں کے ذریعہ اپنے نفس کی آزمائش کریں اور اسے مبرو تحل کا عادی ہتائیں ماکہ ان کے اخلاق میں اعتدال

<sup>(</sup>۱) اس مضمون کی ایک روایت ابوداؤد اور ترندی میں ابوسعید الحدری ہے بھی منقول ہے۔

آجائے 'نفس کی اصلاح ہوجائے 'اور باطن ناپندیدہ صفات کی گرفت سے آزاد ہوجائے نکاح کا یہ فائدہ بھی ہوا اہم ہے 'کراس سے صف متفید ہو سے بیں 'ایک وہ فخص جو سلوک کی خاردار اور دشوار گذاروادی بیں قدم رکھ رہا ہو 'اور نکاح کے ذریعہ مجاہدہ نفس 'تربیت 'اور اصلاح کا خواہشند ہو 'عجب نہیں کہ وہ یہ طریقہ افتیار کرکے اپنا مقصد حاصل کرلے وو سراوہ عابد ہو ظاہری اعضاء کے عمل کو ترجی رہتا ہو 'باطن اس کی نظروں سے او جمل ہو 'اور فکرودل کی حرکت سے بے نیازہ و نظی نماز 'روزے اور جمیں مشغول ہو 'ایے فض کے لئے تعلی خانہ کی تربیت کرنا ان ظاہری اعمال کی بہ نبست افتال ہے۔ فضص کے لئے جو فطری طور پر یا اس لئے کہ ان عبادات کا نفع دو سرول کو نہیں پنچنا خود اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اس فخص کے لئے جو فطری طور پر یا مجارے کے ذریعہ اپنے نفس 'اور افلاق کی اصلاح کرچکا ہو اس فائدے کو چیش نظرد کھ کر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ جمال تک ریاضت کا تعلق ہو وہ اسے حاصل ہے۔ اہل وعیال کے لئے کمانے کی عبادت کی اسے خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھتر تو ہیہ کہ وہ علم میں اٹھاتے بلکہ بیشار لوگ اپنے اور میں گئے جارے۔ اس لئے کہ علم کا فائدہ لا محدود ہے 'اس سے صرف خاندان کے چند افراد ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بیشار لوگ اپنے اور غیر سے بھتر تو ہیں۔

نكاح كى آفتىس

لایلقی اللهاحدبذنباعظم من جهالمقاهله (مندالفردوس-ابوسعیر) الله تعالی کے سامنے کوئی محض اپنال و عیال کو جامل رکھنے کے گناہ سے بردہ کرکوئی گناہ لے کر نہیں جائے گا۔ بسرحال یہ ایک ایسی آفت ہے جس کی زدیس آلے ہے بہت کم لوگ بچے ہوں گے 'ہاں وہ لوگ یقینا اس سے مستنیٰ ہیں جن کے پاس

<sup>(</sup>۱) مجمع بدروايت شيل في-

مُورُونُ مال وجائداد ہو'یا جائز ذرائع آمدنی ہوں'اوروہ بقذر کفایت پر قائع بھی ہوں'یا وہ لوگ جوپیشہ ور ہوں اور طال رزق کمانے پر قادر ہوں' شا کنٹریاں جمع کرنے والے 'اور شکاری دغیرہ یا وہ لوگ جو کسی ایسی صنعت یا حرفت سے متعلق نہ ہوں جن میں سلاطین کاعمل دخل ہو' بلکہ ان کا تنجارتی تعلق ان لوگوں سے ہوجو اہل خیر ہوں' ابن سالم سے کسی نے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے جو اب دیا کہ اس زمانے میں نکاح کرنا اس ہنھی کے حق میں افضل ہے جو گدھے کی طرح مغلوب الشہوت ہو کہ گدھی کو دیکھ کر بے قابو ہوجائے اور ڈنڈے کھانے کے باوجودا پئی حرکت سے بازنہ آئے۔ لیکن اگر نفس پر آفقیار ہو تو نکاح نہ کرتا بمتر ہے۔

دوسری آفت : اولئے حقوق میں کو آہی : نکاح کرنے میں دوسری آفت ہے کہ وہ مخص اپی ہوی کے حقوق اواکرنے سے قاصر ہو ان کی ایزاء اور تند تلخ باتوں پر تحل نہ کرسکما ہو 'یہ آفت سے نبتا کم خطرناک ہے۔ کیونکہ حقوق کی اوائیکی پر قدرت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی صلاحیت اکثر لوگوں میں ہوتی ہے اور بہ طلب طلال کی بہ نسبت آسان بھی ہے 'لیکن بسرطال خطرے سے خال نہیں ہے کیونکہ شو ہر رامی ہے 'یوی بچے رعایا ہیں ' ہر مخص سے قیامت کے روزاس کی رعایا کے سلسلے میں باز پرس مولی جساکہ اس مضمون کی صدیت بچھلے صفات میں گذری ہے۔ ذیل کی روایت سے بھی اس کی آئید ہوتی ہے۔

کفی بالمر ءاثماآن یضیعمن یعول (۱) آدی کے لئے یک گناه کافی ہے کہ اینے عمال کو ضائع کردے۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو مخص اپنے اہل و عمال کی پرورش اور تربیت کے خوف سے راہِ فرار افتیار کرے وہ بھا کے ہوئے غلام کی طرح ہے علام سے کم طرح ہے تک وہ واپس نہ آجائے اس کی نماز 'روزہ اور دیگر عبادتیں معبول نہیں ہیں۔ اس طرح وہ مخص بھی بھگوڑے غلام سے کم نہیں جوابل دِعیال کے ساتھ ہو بھران کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو۔خداوند فترقس کا ارشاد ہے:

قُوْاآنُسُكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً (پ۲۸ر۲۹ آيت ١)

تم این کواور اپنے کھروالوں کو (دوزخی) اس آگ سے بچاؤ۔

اس میں ہمیں علم دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم خود کو آگ ہے بچاتے ہیں ای طرح اپنے عیال کو بھی آگ ہے بچائیں۔

مجھی بھی انسان اپنی ذات سے متعلق حقوق بھی ادا نہیں کرپا آ۔ اس صورت میں شادی کرنے سے حقوق بورہ جاتے ہیں ' ذمہ داریوں میں اضافہ ہوجا آ ہے۔ اس کے نفس کے ساتھ دو سرانفس بھی شامل ہوجا آ ہے ' کیو نکہ نفس بدی کا تھم کر آ ہے ' اس لئے غالب گمان میں ہے کہ ایک سے دو ہوجانے کی صورت میں بدی بورھے گی می وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ کہہ کر نکاح سے معذرت کردی کہ میں خودا ہے نفس کی کو آئی کا شکار ہوں دو سرے نفس کا اضافہ کیسے کروں؟ ایک شاعر کہتا ہے۔

لن يسع الفارة جحرها علقت المكنس في ديرها

(چوہے کے لئے اس کابل کافی تمیں ہے ہم وکلہ جھالداس کی دم میں بندھی ہوئی ہے)

ابراہیم ابن ادہمیؓ نے بھی شادی کرنے سے یہ کمہ کرعذر کیا تھا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے کمی عورت کو دھوکا نہیں دینا جاہتا 'میں ان کے حقوق کی ادائیگی 'ان کی حفاظت' اور انھیں فائدہ پھپانے سے قاصر ہوں۔ بشر سے جب لوگوں نے شادی کے لئے کما تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشراد میرے یاؤں کی زنجیر ہے۔

وَلَهُ مِنْ مِثْلُ اللَّهِ يَعَلَيْهِ مِنْ إِلْهُ مُعْرُولُونِ (ب رايت)

سفیان ابن عیبینه بادشاه کے دروازے پر دیکھے گئے تولوگوں نے جیرت کا اظہار کیا اور پوچھا، آپ اس جگہ کیسے؟ فرمایا بھائی عمالدار آدمی اس کے علادہ اور کمال ہوسکتا ہے۔ سفیان ابن عینیہ بیہ اشعار بھی پر معاکرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) ابوداؤداورنسائي من يعول كام من يقوت ب-مسلم من مين اس مضمون كي روايت ب-

یاحبداالغربةوالمفتاح و مسکن تخرقهالریاح و لاصخب فیه ولاصیاح الاسخب بیاس میاتی مون نده بال شور بونه بنگامه)

رائتی عمره بیدبات که تنائی بو که کی چالی این پاس بو گراییا بوجس سے بوائیں کمیاتی بول نده بال شور بونه بنگامه)

یه آفت بحی عام ب اگرچه اس کاعموم پلی آفت کی به نبیت کم ب اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو حُسنِ اظلاق کے زیور سے آراستہ بول ، عورتوں کی عادتوں سے المجھی طرح واقف بول ، ان کی زبان کی تلی برداشت کرنے کی بہت رکھتے ہول ان کی خوابش رکھتے ہول ، ان کی کو تابیوں اور اخرشوں سے مَرف نظر کرتے ہول اس زمانے میں اکثر لوگوں کی حالت بیہ کہ عقل سے محروم ہیں ، سخت گوئی ، سخت گیری ، بداخلاتی اور بدمزاجی جیسی قرموم صفات اپنائے ہوئے ہیں ، کروروں کے ساتھ انسان کے مقال سے محروم ہیں ، سخت گوئی ، سخت گیری ، بداخلاتی اور بدمزاجی جیسی قرابیا کے میں بھارے خیال میں ایسے لوگوں کو شادی نہ کرنی چاہیے ، ان کے حق میں تجرد کی ذندگی بھر ہے ، ورنہ مزاج کی یہ خرابیاں کم ہونے کے بجائے روز بروز برومیس گی۔ لوگوں کو شادی نہ کرنی چاہیے ، ان کے حق میں تجرد کی ذندگی بھر ہے ، ورنہ مزاج کی یہ خرابیاں کم ہونے کے بجائے روز بروز برومیس گی۔

تیسری آفت: یا دارانی سے دوری ہے آفت پہلی دو آفق سے معام ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہوی بچے اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردیں اور اس کی تمام ترقیجہات کا تحور 'اور جدوجہد کا مرکز دنیا کو بناویں۔ ایسے شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کردیں خواہ الل و عیال ہوں 'یا مال و دولت سب منحوں ہیں۔ سب چیزیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں۔ اور نہ مال دولت سام حاصل کرنا اگر وہ جائز طریقے سے ہو گناہ ہو تا یہ ہے کہ لوگ دولت سے غلط فا کمہ اٹھاتے ہیں 'عیش و عشرت میں جتال ہوجاتے ہیں 'ور توں سے دل گئی میں اپنا تمام وقت ضائع کردیتے ہیں۔ صبح سے شام اور شام سے مبح ہوجاتی ہے لیکن انسین آخرت کی تیاری کے لئے فرصت نہیں ملتی۔ ایسے می فرای کر سے تھے کہ جو لوگ ہویوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ادہم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ ہویوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ادہم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ ہویوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ادہم فرمایا کرتا دنیا کی مورف نے ہیں ان سے کسی خمر کی توقع مت رکھو۔ ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ جس مختص نے شادی کی وہ دنیا کا ہو گیا۔ مطالہ میں ہو تھے ہیں ان سے کسی خمر کی توقع مت رکھو۔ ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ جس محض نے شادی کی وہ دنیا کا ہو گیا۔ مطالہ بیں ہو کہتے ہیں کہ نکاح کرنا دنیا کی طرف میلان کا باعث ہو تا ہے۔

بچانا اولاد کے لئے کوشش کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اصل نفع ہی ہے کہ دین محفوظ رہے 'وین انسان کا سرمائیہ حیات اور رأس المال ہے ' يى ضائع موجائے تو آخرت كے لئے كيا بچتا ہے۔ ہال اگر افزائش نسل كے ساتھ شہوت كا بيجان بھى مو اور اس كے خاتے كے لئے نكاح كرنا چاہتا موتوبيد ديكھے كدوه اس شهوت پر قابوپاسكتا ہے يا نئيس؟ أگر زنا كاخوف موتو نكاح كرنا افضل ہے ميكونكه اب وه دونوں طرف ہے برائيون من محركيا ہے ايك طرف زناكا فوف ہے ووسرى طرف طلب حرام ہے۔ ان دونوں برائيوں ميں طلب حرام زناہے كم درجه كا مناه ہے اس کے نکاح کو ترجع وی جائے گ۔ لیکن اگر زما کا خوف نہ ہو محض یہ اندیشہ ہوکہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں غض بعرنہ موسکے گاتواس صورت میں نکاح نہ کرنا بمتر ہے۔ اگرچہ اجنبی عورت کو دیکھنااور ناجائز طریقتہ پر دولت کمانا دونوں گناہ ہیں لیکن ان دونوں مي أيك فرق بمي إدروه بيب كه حرام كاسلسله چندروزيس ختم نيس موجاتا ولكه آخرتك باقي رمتاب ووسري يدكه حرام مال كأكناه خود کمانے دالے کو بھی ہو تاہے 'اور اس کے محروالوں کو بھی 'جب کہ حرام نظر بھی ہوتی ہے 'اور عمر کے ساتھ اس کاسلسلہ منقطع بھی ہوجا تاہے ' دوسرے سے کہ حرام نظر کا گناہ صرف دیکھنے والے کوہو تاہے 'متعلقین اس کے ادبارے محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ حرام نظر آگھ کا زنا ہے۔ لیکن اگر شرمگاہ سے اس زناکی تاکیدنہ ہو تو امیدی ہے کہ مالِ حرام کمانے کی بہ نسبت وہ مخص غفی بھر زگاہ نہی رکھنے) پر قادر ہو مگر قلب بروارد ہونے والے افکار و خیالات کودور کرنے پر قاور نہ ہو اس صورت میں بھی نکاح نہ کرنا بھتر ہے۔ کیونکہ ول کے بیہ خیالات جب تک عملی شکل افتیارنه کرلیس قابل مواخذه شیس بوتے۔ پرحرام آمنی اور گندے خیالات سے ول کی آلودگی میں ایک فرق سے بھی ہے کہ دل کی فراغت عبادت کے لئے مقصود ہے 'اگر حرام کمائی ہو تو وہ عبادت بی مکمل نہ ہوگی اس کے لئے دل کے فراغ کی ضورت بی کیا ہے۔ نکاح کرنے کے سلسلے میں فوائد اور آفات کا جائزواس معیار کے مطابق لینا جا سیے۔جو مخص اس معیار سے واقف ہے۔ اور اس کے مُحاسن پر مطلع ہے 'وہ یہ جانتا ہے کہ اکابرینِ سلف سے نکاح کی ترغیب اور اعراض سے سلیلے میں جو مختلف اقوال اور واقعات منقول ہیں وہ حالات کے اختلاف پر مبنی ہیں۔

آفات ہے محفوظ شخص 
عبرات الی کے لئے مجودہ ہا نکاح محد ہونے کا مخص ان تمام آفات ہے محفوظ ہو اور نکاح کرنے میں بظاہر کوئی شخص ان ہوا ہی کہ وہ محبادت الی کے لئے مجودہ ہا نکاح کرے اور ہاری تعالی کی عبادت بھی کرے۔ ہمارے خیال میں نکاح عقد ہونے کی حقیت ہے عبادت کے لئے مانع نہیں ہے۔ اگر وہ شخص نکاح ہم مرتب ہونے والے خطرات ہے محفوظ ہا اور طال ذرائع آمنی رکھتا ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ بظاہریہ ممکن نہیں ہونے والے خطرات ہے محفوظ ہا اور طال ذرائع آمنی رکھتا ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ بظاہریہ ممکن نہیں ہوئے اور آگریہ فرض کیا جائے کہ وہ عبادت کے مخصوص او قات کے علاوہ اپنے کہ آدی آرام کئے بغیررات دن عبادت میں مشغول رہے 'اور آگریہ فرض کیا جائے کہ وہ عبادت کے مخصوص او قات کے علاوہ اپنے کہ وہ تاریخ کے ذریعہ آخرت کا راس کا شہران او گوں میں ہوتا ہے جو نظی عبادات کے ذریعہ آخرت کا راستہ ملے کرنا چاہج ہیں تو اس کے لئے بھی نکاح افضل ہے کو نکہ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا 'ہوی بچوں'کا خرج اشانا' اولاد حاصل کرنا 'ہوی بچوں'کا اور عور توں کی عاد توں پر مبرکرتا بھی نظی عبادت سے کم نہیں ہے لیکن آگروہ شخص کے نکاح مشخولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے لئے نکاح میں میں جو علم اور فکر کے ذریعہ سریاطن کرتے ہیں اور مال کمانے کی مشخولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے نکاح میں کرتا بہتر ہے۔ بیت تو اس شخص کے لئے نکاح میں کرتا بہتر ہے۔ بیت میں اور مال کمانے کی مشخولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے نکاح نکاح کی مشخولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے لئے نکاح خراے کہ کرتا بہتر ہے۔

دو پیغیبر ... دو حالتیں : یمال بیہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر نکاح افضل ہے تو حضرت میں علیہ السلام نے یہ نفیات کیوں نہیں حاصل کی اور اگر اللہ کی عبادت میں لگنا بھتر ہے تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے۔ (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ جو محض عالی ہمت 'بلند حوصلہ ہو' قوت اور قدرت رکھتا ہو' بظا ہراہے اللہ کی یا دے قافل کرنے والا کوئی مانع نہ ہو' اس کے حق میں کہ جو محض عالی ہمت 'بلند حوصلہ ہو' قوت اور قدرت رکھتا ہو' بظا ہراہے اللہ کی یا دے قافل کرنے والا کوئی مانع نہ ہو' اس کے حق میں

<sup>(</sup>۱) بخاري مي معرت الس كي دوروايتي بي-ايك مي ازواج مطمرات كي تعداد نويتاني عنى إوردوس مي مي ارد-

نکاح بھی افضل ہے اور عبادت بھی افضل ہے۔ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبدأ فیاض ہے یہ تمام محاس اور خہیاں ہی تھیں اس لئے آپ نے نوائل ہو جارت میں ہوئی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم کی گاور قوی انتظام کر نے والے بہت سے بڑے بڑے اور فعی انتظام کو ہے ہیں 'بظا بروہ قضائے صابحت کے لمحات میں محمل ہیں۔ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاؤ مرتبت 'اور وضعیہ شامی کا نقاضا کہ محمل سے بین ان کے ول اپنے مقاصد میں منہ کہ ہیں۔ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاؤ مرتبت 'اور وضعیہ شامی کا نقاضا کہ کا مار اس سلم میں مواجہ ہو ہی وجہ ہے کہ آپ پر مقالہ وہ کی اور وہ کا کہ اس سلم میں مواجہ ہو ہے کہ آپ پر مواجہ ہو گائے ہوں کہ اللہ مارے ہو گئے ہیں بوت ہو ہے کہ اللہ ہو کہ ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں ہو گئے ہی کہ سرکہ ہو کہ ہو گئے ہوں کہ ہو گئے ہیں ہو گئے ہو گئے ہیں ہو گئے ہو ہا کہ ہو گئے ہیں ہوں کئے ہیں ہوں ہو گئے ہیں ہوں کئے ہیں ہو گئے ہیں ہوں کئے ہیں ہوں کئے ہیں ہوں ہو گئے ہیں ہو گئے ہو ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہو ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہوں کہ ہو گئے ہو ہوں ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہوں کہ ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہوں کہ ہو گئے ہوں ہوں کہ ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہوں ہو گئے ہوں ہو ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوں ہو گئے ہوں

دوسراباب

## عقدہ نکاح کی شرائط اور منکوحہ کی صفات

عقد کی شرائط : وہ شرائط جن سے عقد تام ہو تا ہے اور عورت مرد کے لئے ملال ہوجاتی ہے چار ہیں۔ (۲)

پہلی شرط : ولی کی اجازت عقد کی محت کے لئے شوری ہے۔ ( ۳ )آگر عورت کا ولی نہ ہو توباد شاہ کی اجازت ولی کی اجازت کے قائم مقام ہوگ۔

دوسری شرط : عورت کی رضامندی بشرطیکه وه بالغ موایا ثیتبه مواس بہلے کمیں نکاح موچکا مواب طلاق یا شو مرکی وفات کی دجہ سے دوبارہ نکاح کررہی یا کنواری ہی مولیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دو سرا مخص اس کے مقد کامتولی مو

تيسري شرط : ايسے دد كوابول كى موجود كى جو بظا برعادل بول يا دوايے فض كوا ، بول جن كے بارے ميں مجمد معلوم نہ ہوا يے

اوگول کی گواہی سے نکاح میچ ہوجا آہے ہیونکہ ضورت اس کی محت کا قاضا کرتی ہے۔ (۱)

چوتھی شرط: ایجاب و قبول کا ہوتا ایجاب کی صورت ہے کہ بلفظ انکاح یا تزوج کیا کوئی اور لفظ ہو جو اس معنیٰ کے لئے استعمال کیا جاتا ہو ، قبول کی معنیٰ انتظامت کیا جاتا ہو ، قبول کی معنیٰ انتظامت کیا جائے ایجاب و قبول میں دوبالغ عاقل مروں کا ہونا ضوری ہے ورت نہ ہو 'مردوں میں خود شوم بھی ہوسکتا ہے یا شوم کا وئی ہو 'یا دونوں کے دکیل ہوں۔ (۲)

#### عقدکے آداب

پہلا ادب : بیب کہ نکاح سے پہلے پیغام بھیجا جائے اور کو والے لڑکی کے ولی سے اور لڑکی والے لڑکے کے ولی سے اپنے اسپے شر کے دستور اور طریقے کے مطابق تفکو کریں۔

روسرا ادب : یہ ہے کہ عقد نکاح میں پہلے ایجاب و تبول کے ساتھ باری تعالی کی حمد و ثنا بیان کی جائے مثلاً والی عقدیہ کے اللہ والمحمد اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ والصلاۃ کے بعد میں اٹی بی قلال کی شادی تحدید کرتا ہوں) اور شوہریہ الفاظ کے اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ قبلت نگا حہا" (حمد مطلۃ کے بعد میں نے اس کا نکاح تبول کیا)۔ مرکی وضاحت بھی ہوئی چاہیے۔ مرمعین ہواور کم ہو تحمد صلاۃ خلبہ سے پہلے بھی مستحب ہے۔

تبسرا ادب : بہ کہ لڑی کواس کے ہونے والے شوہر کے متعلق ہلادینا چاہیے 'آگرچہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو 'الفت و محبت قائم رکھنے اور ازدواجی رشتہ کی استواری کے لئے ایبا کرنا مناسب ہے ہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے لڑی کود کھ لینے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ مستحب قرار دیا ہے۔

جو تھا ادب : یہ ہے کہ نکاح کے وقت ان گواہوں کے علاوہ جن کا وجود نکاح کی صحت کے لئے ضوری ہے پچھ اور اہل علم وفضل مجمی موجود ہوں۔

یانچواں اوب ، یہ ہے کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ میں سنت کی اتباع میفت و صحمت کی تفاظت افزائش نسل اور ان تمام فوائد کے حصول کے لئے نکاح کررہا ہوں جو نکاح سے مقصود ہونے ہا ہیں۔ میرایہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کے لئے نہیں ہے۔ اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے۔ اگرچہ بغیر نیت کے نکاح خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت کی پنجیل کا ذریعہ بن جا آئے ، پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی نیت کر کے اپنا تواب ضائع کریں۔ اکثر امور حق خواہش نفس کے موافق ہوتے ہیں۔ حضرت عمرابن عبد العزریة کے الفاظ میں امر حق اور خواہش نفس کی مطابقت سونے پر ساکھ ہے۔ اور یہ کوئی محل یا تعجب خیزیات بھی نہیں کہ دین کاحق اور نفس کی خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا توب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تو اس خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی علی تا تعجب خواہش دونوں بی کسی امر کی طابقت میں تعرب کی دونوں بی کسی امر کی حالت کی تعرب کی تعرب کسی دونوں بی کسی دو

جھٹا اوب: یہ ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو' اس نیک کام کے لئے شوال کا ممینہ زیادہ بھڑ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا' اور خلوت بھی اس مینے میں فرمائی (مسلم شریف)

<sup>( ؛ )</sup> احناف کے یہاں کوائی کے لیے اسلام شرط ہے۔ خواہ کواہ پر ہیزگار ہوں یا فاس ان کا فسق کھلا ہوا ہویا چھیا ہوا۔ البتہ دونوں کواہ موہوں یا آیک مواوردو عور تیں ہوں۔ دونوں کا آزاد بالغ اور عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ (شرح وقابیہ ۲ صفحہ ۹) ( ۲ )احناف کے یہاں عورت کے الفاظ سے بھی لکاح ہوجا آ ہے۔ (شرح وقابیہ ۲ صفحہ ۲)

#### منكوحه كے احوال وصفات

شادی کے لئے لڑی کے انتخاب سے پہلے وو پہلو پیش نظررہے چاہئیں ایک یہ کہ اس لڑی سے ازروئے شرع تکاح جائز ہے یا نہیں؟ وم یہ کہ اس اڑی کے ساتھ زندگی اچھی طرح گذر سکت ہے یا شیں؟ جمال تک اڑی کے انتخاب میں شری پہلور تظرر کھنے کا تغلق ہے تو اس کی حقیقت سے کہ وہ اڑی نکاح کے تمام موانع سے خالی ہو انکاح کے انیس مانع ہیں۔ ذیل میں ہم ان کی الگ الگ تفصیل عرض كرت إل- (ا) يدكم كى دو مرك فخص كى منكوحد نه مو (٢) يدكم كى دو مرك شو مركى عدت من نه مو على وفات كى عدت مو ايا طلاق ک 'یا شبہ سے دطی ہونے کی دجہ سے استبراءِ رحم کے لئے وقت گذار رہی ہو 'میں حکم اس باندی کا ہے جو کمی کی ملک میں ہواور اتقا کے حمل سے اس کی بڑات منظور ہو ' (٣) ہے کہ کوئی کلمہ کفرزبان سے نکل جانے کی وجہ سے مرتدنہ ہوگئی ہو (٣) ہے کہ مجوی نہ ہو (۵) ہے کہ بت يرست اور زنديقيه نه موئمي غير آساني كتاب يا پغير كومانخوالى نه مواسي من ده عورتين بمي داخل بين جو اباحت پيند بين يعني اس فرقے میں شامل ہیں جو حرام کو حلال سمحتاہے کیا ایسے امور کا اعتقاد رکھتی ہیں جن کا اعتقاد شریعت کی نظر میں کفرہے ایسی تمام عور توں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے(۱) یہ کہ ایس کتابیہ نہ ہوجس نے الل کتاب کادین تحریف و تبدیل کے بعد افتیار کیا ہو'یا انخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت کے بعد افتیار کیاہو 'اور نسبانی اسرائیل میں سے نہ ہو 'اگریہ دونوں خصاتیں کمی عورت میں یاتی جائیں گی تواس کا نكاح ميح نهيں ہوگا كيكن أكر صرف بن اسرائيل ميں سے نہ ہوتواس ميں علاء كا اختلاف ب(١)(١) يدكد لوندى نہ ہو اليكن اس ميں تعمیل یہ ہے کہ نکاح کرنے والا ازاد زنا کے خوف سے مامون اور آزادعورت سے نکاح کرنے یر قادر ہو اس اگر ان میں سے پہلی شرط یا آخر کی دو شرطیس مفقود ہوں توباندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ ٢)(٨) بدہ کہ شوہر کی ملک یمین منکوحہ پر ثابت نہ ہو 'نہ اس کے جزء ر اورنه كل روا) يدكم منكوحه ان عزيزول بيس يه موجن سے نكاح كرناحرام ب شال ان ان وادى بينى بوتى نواسى بين بيجيجى بھائجی اور ان سب کی اولاد 'پھو بھی اور خالہ۔ لیکن مؤخر الذکر دونوں کی اولادے لکاح جائزے(۱۰) یہ کہ کمی عورت ہے رضاعت کی بنایر حرمت ثابت ندمو ، جورشے نسب کی وجدے حرام ہیں دی رضاعت کی وجد سے بھی حرام ہیں۔ لیکن رضاعت کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب یا چ بار دودھ سے۔ یا چ سے کم میں آمام شافق کے زدیک حرمت ثابت آسیں ہوتی۔ ( m )(1) یہ کہ ای عورت سے حرمت مصابرت (دامادی) ند ہو' مثلاً یہ کہ شوہر نے متلوحہ کی بیٹی یا بوتی یا نواسی دفیروے نکاح کرلیا ہو'یا شبہ عقد میں ان سے دطی کرچکا موایا اس کی ال وادی یا تانی سے نکاح کرلیا ہو۔ یا شبہ عقد میں ان سے دملی کرتی ہوا محض عقد کر لینے سے اس عورت کی مال حرام ہوجاتی ے 'ادر آگر عقد کے ساتھ ساتھ وطی بھی کرلی ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہوجاتی ہے۔ ( سس)یا یہ کہ اس سے پہلے شو ہر کے باپ ایا بیٹے نے اس عورت سے نکاح کیا ہو (۱) ہے کہ وہ عورت جس سے نکاح کرنے اراوہ ہے انجویں ندہو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے نکاح میں پہلے چار عورتیں موجود ہیں تواب پانچیں سے نکاح جائز نسی ہے ، ہاں آگر ان جاریس سے ایک مرجائے یا اسے طلاق دے دے تواب اس ے نکاح کرسکتاہے(۱۳) یہ کہ اس مورت کو نکاح کرنےوالے نے پہلے تین طلاقیں نددی ہوں اگریہ صورت پیش آئی ہو توجب تک

کوئی دو سرا مرد نکاح مجے کے بعد اس سے معبت نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ (۱۳) ہے کہ وہ عورت یا مرد نکاح کا احرام باندھے ہوئے نہ ہوں۔ نکاح احرام سے آزاد ہونے کے بعدی صحیح ہوتا ہے۔ (۱۱)(۱۱) ہے کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بمن مجو بھی 'یا خالہ پہلے سے نہ ہوں 'کیونکہ ایس عورت ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جن میں اس طرح کی قرابت ہو کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دو سری سے اس کا نکاح صحیح نہ ہو۔ (۱۱) ہے کہ شوہر نے اس سے لبحان نہ کیا ہو مجو نکہ ایسی عورت ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دو سری ہوجاتی ہے۔ (۱۷) ہے کہ عورت ثیبہ صغیرہ ہو کیونکہ اس کا نکاح اب بلوغ کے بعدی ہوسکا لیان کے بعد صحیح ہوتا ہے۔ (۲۱) ہے کہ وہ ازواج مطرات رضوان اللہ سے۔ (۲۱) ہے کہ وہ ازواج مطرات رضوان اللہ علیہ اس میں ہیں۔ یہ آخری اور ائیسویں علیہ اس معنونہ ہو گئے۔ (۲۱) ایس کہ میں ہیں۔ یہ آخری اور ائیسویں علیہ اس معنونہ ہو گئے۔ اس کا نکاح ہیں موجودگی میں صورت صرف دور صحابہ میں تھی 'ہما نہ نا فر میں مفتود ہے۔۔۔۔۔ یہ ان موافع کی تفصیل تھی جن میں سے کہ ایک یا سہ کی موجودگی میں صورت صرف دور صحابہ میں تھی 'ہما نے اس میں مفتود ہے۔۔۔۔۔ یہ ان بھرین خصاتوں کا ذکر کریں کے جنمیں نکاح میں ملوط کر میں ہم ان بھرین خصاتوں کا ذکر کریں کے جنمیں نکاح میں مطوب ہیں۔ کس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذیل کی سلوں میں ہم ان بھرین خصاتوں کا ذکر کریں کے جنمیں نکاح میں مطوب ہیں۔ نگا کہ اندواجی زندگی پائدار ہو 'اور سکون واطمینان سے بحربور ہو 'اور ان مقاصد کی صحیح طریقہ پر جنمیل ہو سکے و نکاح سے مطلوب ہیں۔ نگا کہ اندواجی زندگی پائدار ہو 'اور سکون واطمینان سے بحربور ہو 'اور ان مقاصد کی صحیح طریقہ پر جنمیل ہو سکے و نکاح سے مطلوب ہیں۔

وَقُوْ النَّفْسَكُمْ وَالْفَلِيْكُمْ فَارًا (ب٨٦ر١٩ أيت) ادرائي آب كوادرائي كمروالول كو(دوزخ كي) أك يجاؤ

<sup>(</sup>۱) حالت اترام میں حنیہ کے نزدیک نکاح صحے ہے۔ شب ہائی ہے منع کیا جا آ ہے۔ (ہرایہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹۱) (۲) احناف کے نزدیک ثیبہ صغیرہ کا الناح صفحہ ہے بھر طیکہ اس کے ولی کروائیں ورنہ ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا (ہرایہ کتاب النکاح صفحہ ہے۔ اگر اس کے اولیاء کرائیں۔ فیرول کے کرانے کی صورت میں ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا (ہرایہ صفحہ ۲۹۱) (۳) ابوداؤد'نسائی۔ ابن عہاس ۔ نسائی نے اس کے متعلق کما ہے "لیسس بشابت" احمد نے منکراور این الجوزی نے اسے موضوع قرار ویا ہے۔

اور آگر منع کرے گاتونا جاتی پیدا ہوگی محرے مالات خراب ہوں مے۔ قالباً سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار مورت سے شادی کرنے کے لئے ای لئے ناکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔

تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها و دينها فعليك بذات الدين تربت يداك (عارى وملم الامرية)

تعورت سے اس کے مال اس کے حسن اس کے حسب ولسب اور اس کے دین کی دجہ سے نکاح کیا جا آہے' تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تواس کے دین کی دجہ سے نکاح کر۔

أيك مرتبه ارشاد فرمايات

من تزوج امراً العزه الميز ده الله الاذلاومن تزوجها لمالها لميز ده الله الافقراو من تزوجها لحسبها لميز ده الله الا دنائة ومن تزوج امراً المير دبها إلا أن يغض بصره و يحصن فرجه اويصل حمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه (البراني في الاسدالي م

ہو ہخص کمی عورت ہے اس کی عزت کی بتا پر شادی کرے تو اللہ تعالی اس ہخص کی ذات میں اضافہ کرے گااور او ہخص کی عورت ہے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس کی تک وتی زیادہ کرے گااور جو ہنس کی عورت سے اس کے حسب ونسب کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس مخص کی دنات میں اضافہ کرے گا اور جو ہخص کی عورت سے خش بھر مخاطب فرج اور صلہ رحمی کے خیال سے شادی کرے تو اللہ تعالی اس مخص کے گئے اس کے شوہر میں برکت عطاکرے گا۔

النے اس کی بیوی میں اور بیوی کے لئے اس کے شوہر میں برکت عطاکرے گا۔

ایک مدیث میں یا افاظ نقل کئے گئے ہیں۔

لاتنكح المرأة لحمالها فلعل جمالها يرديها ولالمالها فلعل مالها يطغيها وانكح المرأة لدينها (ابن اجم مراشا ابن عر

عورت ہے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرد کہ شاید اس کا حسن اسے ہلاک نہ کردے 'اور نہ اس کے مال کی بنایر شادی کرد بنایر شادی کرد 'شاید اس کا مال اسے سرکش نہنا دے 'عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرد۔

آپ نے دینداری کی ترغیب اس لئے دی کہ دیندار مورت شوہر کے لئے دہی نقطہ تظریب مددگار ابت ہوتی ہے اگر متدین نہ ہوئی تو خد بھی کمراہ ہوگی اور شوہر کو بھی صراط مستقیم پر چلنے نہیں دے گی۔

روسری صفت ... خوش اخلاق : یه ایم ترین وصف ہے جو تدین کے بعد عورت میں مطلوب ہونا چاہیے کھی لو المجنول سے نجات فارغ البالی وین پر استقامت وفیمو کی بنیاد عورت کی خوش فلتی ہی ہے۔ اگر عورت زبان دراز 'بداخلاق 'اور کفرانِ نعت کرنے والی ہوئی تو اس سے نفخ کم ہوگا نقصان زیادہ ہوگا۔ یوں بھی عورتوں کی عادتوں پر مبر کرنا ایک آنا کش ہے 'اللہ کے بہت سے نیک بزے اس طرح کی آزماکشوں سے شادی مت کرد۔(۱) اُنا نقصہ سیوہ عورت ہو جو ہروقت روتی چاتی ہے 'بر لحد فلوے اس کی زبان پر رہیں 'وائم الریش ہو 'یا بشقت مریض نی رہتی ہو 'الی عورت میں کوئی خرورکت نہیں ہے۔ (۲) منازہ سے سیوہ عورت ہے جو اپنے شو ہر پر احسان جلاتی ہو کہ میں نے تیرے لئے یہ کیا وہ کیا۔ (۳) حنازہ سے سیوہ عورت ہو ہو کہ میں اس کے بیا وہ کیا۔ (۳) حداقہ سے سیوہ عورت ہو ہو ہو کہ علی عورت ہو ہو کہ اس کے دو عورت ہو ہو کہ اس کے دو میں مورت ہو ہو کہ اس کے دو میں اس کے دو میں۔ اس کے دو میں۔ اس کے دو میں۔ اس کے دو میں۔ اس کوئی خرید نے پر مجود کرے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو جو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو جو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو جو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں معروف رہے۔ الل کین اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں میں وہ میں اس سے دہ عورت مراد ہو میں وشام بناؤ سکھار میں میں وہ میں میں وہ میں وہ

عورت مرادلیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہوبائے اور ہزار خوشاد کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کھانانہ کھائے جب سب لوگ کھالیں تو تھا ہیٹ بھرلے اور ہر چزمیں سے اپنا پورا پورا حصد الگ کر لے۔ منشلقہ سے۔ اس سے مرادوہ عورت ہے جو ہروقت بک کہاں تھا ہے کہا کہ کے کے لئے بھی خاموش نہ رہے مدے شریف میں تشریقین کی فرمت کی گئے ہے :

أن ابغضكم إلى وابعدكم منى يوم القيامة الثرثارون والمتشلقون و المتفيقهون (تنى-بابر)

قیامت کے روز میرے نزدیک مبغوض ترین اور مجھ سے دور تروہ لوگ ہوں مے جو بکواس کرنے والے ہوں' زیادہ بولنے والے ہوں'اور خود ساختہ قتید ہوں۔

کتے ہیں کہ ازدی نامی ایک سیاح محومتا محر آجب حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے مجرّد رہنے سے منع کیا اور شادی شدہ زندگی گذارنے کی نقیعت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ چار طرح کی عور توں سے نکاح مت کرنا ایک اس عورت سے جو ہر وقت بغیر کسی وجہ کے منظم کا مطالبہ کرتی رہے و مرکی وہ عورت جو بختی مجھارنے میں اہر ہو اور دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر اپنی ہم عصر عور توں بنیار کرنا ہوا ور توں ہورت ہو بدچان ہواور لوگوں سے گندے تعلقات رکھنے میں مشہور ہو۔ اس طرح کی عور توں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

وَلَا مُنْكَحِدًاتِ أَخُدَانُ (ب٥١ آيت٢٥) الرد فقيد آشائي كرف والي بوب

چوتھی وہ عورت جوشوہ کی نافرمان ہو اور اس پر بالاوی قائم کرنا چاہتی ہو محضرت علی فرماتے ہیں کہ جوعاد تیں مردوں کے حق میں بری سیجی جاتی ہیں وہ عورت بخیل ہوگی تواپ اور شوہر کے ہال کی حفاظت سیجی جاتی ہیں وہ عورت بخیل ہوگی تواپ اور شوہر کے ہال کی حفاظت کرے گی اور موقع ہے موقع خرج کرکے ضائع کرنے ہے گریز کرے گی مغرور ہوگی تو دو مرے لوگوں کو اپنی فرم اور شیریں گفتاری سے متأثر نہ کرسکے گی 'بردل ہوگی توشو ہر کے خوف سے لرزاں رہے گی اس کی اجازت کے بغیر کھرسے باہر قدم نہ رکھے گی اور تہمت کی جگہوں سے بیجنے کی کوشش کرے گی۔

تیری صفت ... حسن و جمال . عورت میں حسن و جمال بحی مطلوب ہا ہو کہ حسین ہیوی مل جانے کے بعد مروز نااوراس کے لوازیات سے جمعوظ رہتا ہے۔ طبعی طور پر انسان خوبصورتی کا ولداوہ ہو تا ہے ' برصورت عورت ملے تو یہ ممکن ہے کہ وہ وہ سری خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہے 'اور موقع ملنے پر ان کے ساتھ 'کوث ہوجائے۔ حسن صورت کی طلب اس لئے بھی ہوتی ہے کہ عوقا جمل ہوگا جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی ہمذشتہ صفحات میں ہم لے اس پہلوپر فاص طور پر زور دیا ہے کہ شادی کے عوقا جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی ہمذشتہ صفحات میں ہم لے اس پہلوپر فاص طور پر زور دیا ہے کہ شادی کے اس کے حسن و جمال کے لئے شادی مت کرد' ان آثار وا قوال کا بیہ مطلب ہر کر نمیں کہ حسن و جمال فجرِ ممنوعہ ہیں 'بلکہ مقصدیہ ہے کہ آگر عورت صرف خوبصورت ہو دیندار نہ دو تو محض اس کی خوبصورتی کی دعارت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پر رشتہ مجت زیادہ استوار دینداری زیادہ انہم ہے۔ خوبصورتی کی دعارت و کی انہیت دی ہے کہ شارع علیہ السلام نے نکاح سے پہلے منسوبہ کو دکھے لینے کی نہ صوف سے کہ اجازت دی ہے بلکہ اس عمل کو صفح میں قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے۔

اذوقعاللهفىنفس احدكم من امراة فلينظر اليهافانه احرى ان يودم بينهما (١)

<sup>(</sup>۱) این اجد - محراین سلم" - سند ضعف حر"فانه احری ان یودم بینهما "ک الفاظ تندی نسانی این اجدی روایت می بیر - جس کے راوی مغیواین شعبه میر -

تم میں سے کسی کے دل میں اگر اللہ تعالی کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تواسے دیکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

یو دم افظ انده مست مشتق ہے کہ ان افظ جلد کے آس باطنی تھے کے لئے بولاجا آہے ہے جو گوشت سے متعل ہو کمطلب ہے کہ جس طرح جلد کا اندرونی حصد اور گوشت ایک ود سرے سے لیے ہوئے ہیں میاں یوی میں بھی اس طرح کا حسن اتعمال قائم ہوگا۔ یہ افظ طرفین کی محبت کے لئے ایک بیات میں ہے کہ آپ نے انعماری عورتوں کے متعلق ارشاد فربایا۔ ان فی اعین الانصار شیئاف اذا او احد کے مان یتز و ج منهن فلینظر الیهن (مسلم۔

ال في اعين الا نصار سيا فاكالرادا حدد مان يتزوج منهن فلينظر اليهن (معم...) ابو هرية) الناب الناب المسالم ا

بالمرازی ہے۔ انساری آکھوں میں کچھ ہو تاہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی انساری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اے دیکھ لے۔

جمال تک فریب کا تعلق ہو ہ ظاہری شکل وصورت میں ہی ہو سکتا ہے 'اورباطنی سرت و کردار میں بھی۔ ظاہر کا فریب دی کھی لینے ہے دور ہو سکتا ہے 'اورباطن کا فریب دور کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ کسی ایسے فخص ہے جو محکند 'راست کو 'اور ظاہر وباطن کے احوال ہے واقف ہو طالات معلوم کئے جائیں 'الیسے فخص کا فیرجائبدار ہونا بھی ضوری ہے 'اکہ نہ وہ عورت کی تعریف میں مبالفہ کرے اور نہ اس کی طرف غلط با تیں منسوب کرے سے بات ہم اس کئے کہ رہے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط فیاد وہ ہوئے گئی ہیں۔ بسرطال جو تفریط فیادہ ہو کے اور مناطط انگیزی کی کوششیں زیادہ ہوئے گئی ہیں۔ بسرطال جو فخص این خوالے اور کہ بدصورت یا معمول شکل وصورت رکھنے والی ہوی اسے اجنبی عورتوں کو دیکھنے اور فخص این جو نہ کہ کہ تو اس سلسلے میں اس احتیاط ہے کام این جا ہیے۔ بال اگر کوئی فخص اوالے سنت حصول اولاد اور اس کے پیچھے دو ڑنے ہے نہ دوک سکے گی تو اس سلسلے میں اس احتیاط ہے کام این جا ہیے۔ بال اگر کوئی فخص اوائے سنت حصول اولاد اور اس کے پیچھے دو ڑنے ہے نہ دوک سکے گی تو اس سلسلے میں اس احتیاط ہے کام این جا ہیے۔ بال اگر کوئی فخص اوائے سنت حصول اولاد اور کیا نظم کے لئے نکاح جا ہتا ہو تو اسے حسن و جمال کی ضورت نہیں ہے 'اور یہ بات زہر و تقویٰ سے قریب تر بھی ہے کیو کلہ حسن و

جمال بسرحال دنیاوی چزیں ہیں اور عارضی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض او قات حسن و جمال سے دین پر مدملتی ہے ، حضرت ابوسلیمان دارائی فرماتے ہیں کہ زہر ہرچیزیں ہو تا ہے۔ یہاں تک کہ اس بوڑھی عورت میں بھی ہو تاہے جس سے کوئی مخص دنیا میں زہرافتیار كرنے كے لئے شادى كرلے مالك ابن دينار فرماتے ہيں۔ تم لوگ يتيم اور مفلس آركي سے شادى نہيں كرتے عالا نكد اسے اپنانے ميں اجرو تواب کے علاوہ دنیاوی نقطة نظرے بھی بردی سولت ہے اگرتم اسے معمول کھانا کھلادہ معمولی کیڑے پہنادہ تو وہ کوئی شکایت نہیں كرے گی-اس كے برعكس تم دنيادارامراءاوردى حيثيت اوكوں كى بيليوں سے شادى كرتے ہو عالا نكدوہ تنہيں ابني خواہشات كيوجم میں دیادیتی ہیں اور نے سے نئے کپڑے اور اچھے سے اچھے کھانے کی فرمائش کرکے تمہارا ناطقہ بند کردیتی ہیں۔ام احمد نے دو حقیقی بہنوں کے متعلق دریافت فرمایا کہ ان میں عظمند کون س ب اوگوں نے عرض کیا :فلال اوری عظمند ہے الیکن برقتمتی سے آ محمول سے محروم ہے ، فرمایا: میرا نکاح اس اند می لڑگ سے کردو۔ بید ان لوگوں کا اسوہ ہے جو ضرورت کی سخیل کے لئے شادی کرتے ہیں الذت کے لئے نہیں کرتے۔ لیکن وہ لوگ جولذت کے بغیراپنے دین کی حفاظت نہ کر سکیں انھیں جمال بھی طلب کرنا چاہیے۔ کیونکہ مباح ذرائع ہے لذت حاصل كرنادين كاايك مضبوط قلعه ہے كماجا آہے كه أگر عورت خوبصورت ہو 'خوش اخلاق ہو'اس تے گيسوسياه اور دراز ہوں۔ اس کی آنکھیں روشن 'کشادہ اور سیاہ ہوں اس کا رنگ سفید ہو 'شو ہر کو ٹوٹ کر چاہتی ہو تو وہ دنیا میں جنت کی حوروں کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کے حوروں کے میں اوصاف بیان فرائے ہیں۔ خیٹر ات حسکان (ب ۲۷ ر ۱۳ آیت ۱۹) قاصر ات الطَّرْفِ (بِ٢٣ر٣ آيت ٥٢) عُرُبًا أَتُرَابًا (بِ٢٥ر٣ آيت ٣١) حُورُ عُين (بِ٢٧ر١٣ آيت ٢٢) ان آيات مِن خیرات سے مراد خوش اخلاق اور حسان سے مراد خوبصورت عور تیں ہیں۔ قامرات اللرف سے وہ عور تیں مراد ہیں جو مرف شو ہر کو مرکز نظرینائیں ،عرب جمع عروب کی ہے ،اس سے مرادوہ عور تیں ہیں جو اپنے شو ہروں کی عاشق ہوں ان سے ہم بسری کی خواہش رکھتی ہوں ، یمی صفت کمال بھی ہے جومطلوب ہونی چاہیے۔حوراس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ میں سفیدی بھی نیادہ ہواور سیاہی بھی زیادہ اور عیناء اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بوی بوی بول- میچ معنی میں عورت میں وہ صفیق ہونی چاہیں جن کی نشاندہی سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم في فرماتى ب

خیرنسائکم التی اذا نظر الیهازوجها سرته وان امرها اطاعته و اذا غاب عنها حفظته في نفسها و ماله (نائل ابو بررة)

تہماری بھترین عورت وہ ہے کہ جب شوہراس کی طرف دیکھے تووہ اسے خوشی بخشے 'جب کوئی تھم دے تو اس کی لئے تہماری بھتری تعمیل کرے جب اس کے پاس نہ ہو توا پے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ ہمارے خیال میں مرداین بیوی کود مکھ کراسی وقت خوش ہو گاجب وہ اس سے محبت کی ہاتیں کرےگی۔

چوتھی صفت ... مرکم ہونا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:
خیر هن ایسر هن صداقا (این حبان ابن عباس)
بمترین عور تیں وہ ہیں جن کے مربلکے میلکے ہوں۔

ایک روایت کے مطابق آب نے زیادہ مرمقرر کرنے ہے منع فرمایا ہے (سنن اربعہ موقوفاعلی عمراین الحطاب ) آپ نے حضرت ام سلم "سے دس در ہم اور گھرکے سامان (جو ہاتھ کی چکی گھڑے ' مجور کی چھال بھرے ہوئے گدے پر مشمل تھا) کے عوض نکاح فرمایا۔ (ابوداؤد 'طیالی' بڑار۔ انس ' نہ صرف یہ کہ مرمتعین کرنے میں آپ نے اعتدال کا پہلو کھوظ رکھا بلکہ ولیمہ کی تقریب بھی زیادہ اہتمام اور شان و شوکت سے نہیں منائی ' ایک نوجہ مطمرہ کے ولیمے میں جو کی روٹی تھی ' ایک کے ولیمے میں مجوریں کھلائی گئیں' اور ایک کے ولیمے میں سَتّق سے معمانوں کی ضیافت کی گئی۔ (۱) حضرت عمر کو بھی مہرکی کڑت ناپند تھی' فرمایا کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

<sup>(</sup>١) جوكى روايت بخارى مين عائشة سے اور مجور اور ستوكى روايت انس سے مسلم مين معقول ہے۔

نہ اپنا مہر چار سورہ مے زیادہ بند حوایا اور نہ ہی اپنی کی صاحبزادی کامراس ہے زیادہ رکھا اگر مہریں زیادتی مستحسن ہوتی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضور افقیار فرمات (سنن اربعہ عرام توقا) بعض صحابہ کرام۔ مثلاً عبدالرحمٰن ابن عوف نے پانچ درہم کے برابر سونے کی مقدار پر نکاح کیا (بخاری و مسلم انس کے معرت سعید ابن المسیب نے اپنی صاحبزادی کا نکاح معرت ابو ہریرہ سے دورہم کے عوض میں کیا معقول ہے کہ آپ بغض نفیس اپنی صاحبزادی کو ابو ہریرہ کے مکان پر لے مجلے اور انھیں اندر بھیج کرواپس تشریف لائے اس کے بعد سات روز تک اپنی بیٹی سے نہیں ملے اگر اس خیال سے وس درہم مرمقرر کے جائیں کہ تمام علاء کے نزدیک نکاح میج ہوجائے تواس میں کوئی مضا کھ نہیں ہے۔ (۱) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صلاقها وأن يتيسر رحمها

(احمد بيهق عائشة)

عورت کامبارک ہونایہ ہے کہ اس کی مثلی کا پیغام جلد آئے'اس کامبر کم ہواور اس کے بچہ جلد پیدا ہو۔ ان اعظم النساعبر کھایسر ھن صداقا (احمد بیسی -عائشہ) عورتوں میں زیادہ پرکت والی وہ ہے جس کامبرسب سے کم ہو۔

جس طرح عورت کی جانب سے ممرکی زیادتی تالپند ہے 'اس طرح یہ بھی تالپند ہے کہ مودعورتوں کی دالت پر نظرر تھیں 'اور زیادہ جیز ٹی حرم کریں۔ سفیان توری فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا مختص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیالائی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ وہ مختص چور ہے۔ اگر مروائی شسرال میں کوئی تحفہ وغیرہ بیجے تو یہ نبیت نہ کرے کہ وہ لوگ بھی اس کے بدلے میں پچھ نہ پچھ جبجیں ہے 'اس طرح بیٹی والے بھی اپنی بیٹی کو پچھ دے کروائیسی کی نبیت نہ رکھیں۔ ہریہ بھیجنامت ہے 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ' جب بھی طرفین میں سے کوئی ہورہ بیجے تو اس کی نبیت ہی ہوئی چاہیے کہ وہ سرکار دوعالم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ارشاد نبوی ہے :

تهادواتهابوا (البخارى فى الادب المفرد-ابو جرية)

آبس من بربه دوادر محبت پیدا کرو-

حرص وہوس اوردے کر لینے کی نیت کی ذمت قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح کی گئے ہے۔

وَلاِنَمُنُنْ تُسْتَكُثِرُ (بِ١٩ر١٥ أيت ١)

اور می کواس غرض سے مت دو کہ (دو سرے دقت) زیادہ معادضہ چاہو۔

زیادتی طلب کی نیت سے دیے والے لوگوں پراس آیت کریمہ کامضمون صادق آ آ اسٹ

وَمَا أَتِيتُهُمِنُ رِبُو البَيْرِبُوفِي أَمُولِ النَّاسِ (بالما آيت ٣٠)

اورجو چیزتم اس غرض سے دو کے کہ وہ آد گوں کے مال میں جینج کرزیادہ ہوجائے (تویہ خدا کے نزدیک نہیں بدستا)

رہا کے معنیٰ ہی زیادتی کے ہیں 'اس صورت میں بھی زیادتی کی طلب پائی جاتی ہے 'اگرچہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن میں راوا (سود) ہو تا ہے۔ بسرحال یہ سب امور بدعت ہیں ' نکاح نکاح ہوتا چاہیے ' نہ کہ تجارت اور جوا۔ مسرکی زیادتی سے بھی نکاح کے مقاصد مجرح ہوتے ہیں اور عورت سے شو ہرکے مطالبہ زرسے بھی۔

<sup>(</sup>۱) یادرہ کہ شافعہ کے نزدیک دس درہم ہے کم مرجی درست ہے کو تکہ بعض روایات علی اس ہے کم مرکاؤکرہ۔ احناف کتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت مجے ہے جس میں لوہے کی اگو تلی کاؤکرہ چین اس میں بھی بہت سے اختالات ہیں۔ مکن ہے آب نے مرکی کم ہے کم مقدار پرری کرنے کے لیے یہ اگو تھی طاش کرائی ہو۔ احناف بہتی کی اس روایت سے احتدال کرتے ہیں۔ "لا مھر اقبل من عشر قدر اھم" (دس درہ ہے کم مرشیں ہے)

بانچویں صفت ... عورت کا بانجھ نہ ہونا : یہ بمی ایک قابل لحاظ صفت ہے 'اگریہ بات معلوم ہوجائے کہ فلال عورت بچے بیدائنیں کرسکتی تواس سے شادی نہ کرے۔ارشاد نبوی ہے :

تزوجواالولودالودود (ابردادُد الله معلى ابنيان)

ایی عورت سے شادی کروجس کے اولاد ہو اور دہ شوہرے محبت کرتے والی ہو۔

آگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہوتو یہ دیکھ لیتا چاہیے کہ وہ تندرست اور جوان ہے یا نہیں؟ آگریہ دونوں ہاتیں کسی عورت میں بائی جا کسی قالب ہی ہے کہ اس کے اولاد ہوگی۔

چھٹی صفت ... کنواری ہونا: حضرت جابڑنے ایک عمر سیدہ شادی شدہ عورت سے نکاح کرلیا تھا۔ بنب وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ و نے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا:

هلابكراتلاعبهاوتلاعبك رازيوملم بان

كوارى لاكى سے شادى كول ندى وہ تم سے كياتى تم اس سے كيلت

کواری لڑی سے شادی کرنے میں تین فاکدے ہیں۔ ایک فاکرہ توبہ ہے کہ کواری لڑی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرای کی عملی طور پر آئید و تقدیق بھی کواری لڑی سے شادی کرنے ہی ہے ہوتی ہے کہ انسانی طبیعت سے پہلی محبت کا اثر دیر میں ذاکل ہوتا ہے ' بلکہ بعض او قات یہ اثر اتناویر یا ہوتا ہے کہ ذاکل ہی نہیں ہوتا۔ مو آزمودہ اور جماندیدہ عورت سے شادی کرنے میں اس خطرے کا امکان ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی محبت سے آزادنہ ہوپائے اور دو سرے شوہر سے محبت نہ کرسکے۔ دو سرا فاکدہ یہ ہم کہ شوہر بھی اپنی ہوی سے حقیقی اور بے پناہ محبت کرتا ہو۔ سے بیا ہو ہو ہو کا خیال ہے۔ یہ اس کی ہوی کو کس نے ہاتھ لگایا ہو۔ جب اسے اپنی ہوی کے پہلے شوہر کا خیال آتے گاؤ بھینا سکر ان ہاری ہوگی اور ذہمن پہلے شوہر کا خیال تا ہو کہ میں ہوئے ہوئے ہیں۔ بیسے کہ کواری لڑی اپنی سے سابقہ شوہر کے ساتھ گذری ہوئی زندگی یاد نہیں کرتی شادی شدہ عورت کو بھی نہ بھی پہلے شوہر کا خیال تیا اس کے اور ان مرح موجودہ شوہر کے ساتھ بومرکے ساتھ بھر ہرکے ساتھ بھر مرکی یہ دیاں کرتی میں کرتی شادی شدہ عورت کو بھی نہ بھی پہلے شوہر کا خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بھر مرکی بیدا ہوگی۔ خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بدمرگی بیدا ہوگی۔ خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بدمرگی بیدا ہوگی۔ خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بدمرگی بیدا ہوگی۔

ساقیں صفت ... حسب ونسب والی ہونا : یعن ایسے خاندان کی چٹم وچراغ ہوجس میں دینداری اور تقویٰ ہو۔خاندان کے اثرات الکی پر ضرور مرتب ہوں گئے ' بلکہ ایسے کو انے اپنی بیٹیوں کی تربیت اضحے ڈھنگ سے کرتے ہیں' اگر لڑک کسی ہو دین کھرائے سے ہوئی تو وہ نہ خود تربیت یا فتہ ہوگی اور نہ اپنی اولاد کی تربیت المجھی طرح کرسکے گی' اس کئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فیلا :

اياكم و خضراء الدمن فقيل: وما خضراء الدمن! قال: المراة الحسناء في المنتالسوء (دار مني-ابوسعيدا فيري)

غلاظت کے ڈھرر اُگی ہوئی سبری سے بچو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ! خطراء ودمن سے آپ کی مراد کیا ہے ، فرمایا: مرے خاندان کی خوبصورت لڑی۔

أيك مرتبه ارشاد فرمايا:

تخير والنطفكم فان العرق دساس (١) (ابن اجمه عائث

( 1 ) محمر عائشہ کی روایت میں فیان العرق دسیاس کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ و یکمی نے اٹس سے اور ابو موئی المدی نے عیداللہ ابن معرے نقل کیے ہیں۔ اینے نطفے کے لئے اچھاا بخاب کو 'اس لئے کہ قرابت داری کی رکیس آباء و اجدادے والدے جسموں میں ختل ہوتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بروں کے اخلاق و کردار کا اثر چھوٹوں پر بھی مرتب ہو تاہے اس لئے نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرنا جا ہیے تاکہ اولاد بھی نیک اور صالح ہو۔

آتھویں صفت ... قریبی رشتہ دارنہ ہو: زیادہ قریب کی رشتہ داری میں برائی یہ ہے کہ اس سے شوت میں کی آجاتی ہے۔ سرکار دوعالم صلی الله علیه دسکم کاارشاد ہے:

لاتنكحواالقرابةالقريبتفان الولديخلق ضاويا (١)

قری عزیزہ سے شادی مت کو اس لئے کہ بچہ کمزور پیدا ہو تاہے۔

بيج كے كمزور ہونے كى وجديہ ہے كہ قري رشته ركھنے والى عورت كے سلسلے ميں جنسى شهوت ميں وہ بيجان نہيں ہو ياجواجنبي عورت سے شادی کرنے میں ہو تا ہے۔ شوت دیکھنے اور چھونے سے پیدا ہوتی ہے ،جوعورت مسلسل نظموں میں رہی ہوتو اسے دیکھتے دیکھتے نگاہی عادی ہوجاتی ہیں اور شادی کے بعد جب اسے دیکھاجائے تواسیس بظاہر کوئی نیاین نمیں ہوتا۔ میں وجہ ہے کہ شہوت بوری طرح نیں ابم تی۔ شہوت کاضعف ہی نے میں کزوری کاسب بنا ہے۔

ب چنداوماف ہیں جو نکاح کے سلسلے میں ملحوظ رہنے جامئیں۔والدین اور مربرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لخت جگر کے لئے موزوں شو ہر گا انتخاب کریں شادی سے پہلے لڑے کو ام میں طرح دیکھ لیں انھیں اس کے اخلاق محروار ،جسمانی نظام اور مالی حیثیت ان تمام امور کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسانہ ہو کہ وہ کسی ایسے مخص کو اپنی عزیزا زجال بیٹی سپرد کردیں جو اس کے حقوٰق ادانہ کرسکے یانسپ وغیرہ ك معاً ملي مين اس كالهم بُلِالمان مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بس

النكاح رق فلينظر احدكم إين يضع كريمته (٢) أكاح ورت كوكيزينا الم السلطيد وكولياكوكم الى بي وكمال درم بو

لڑی کے حق میں احتیاط بے مد ضروری ہے۔ اس لئے کہ لڑی ہر مال میں اپنے شوہری قیدی ہے اس قید سے نجات ماصل کرنا اس كيس سے باہر ہے۔ شوہر كو طلاق كا افتيار حاصل ہے وہ كى بھى وقت كناره كش ہوسكتا ہے اور اسے زندگى كے محرايس بيار و مدگار چھوڑ سکتا ہے۔ دانستہ طور پر اپنی اڑی کو کسی ظالم وجابر انست ممتندع یا شرابی کے سپرد کرنے والا فض مجرم ہے وہ باری تعالیٰ کے غيض وغضب كامستى ہے ميونكداس نے قطع رحى اورسوء انتخاب كى بدرتين مثال قائم كى ہے۔ مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من زوج كريمنهمن فاسق فقد قطع رحمها (ابن جبان في النعنام الن جس مخف نے کسی فاس سے اپنی بیٹی کی شادی کی اس نے تعلقی رحمی کی۔

ایک مخص نے حضرت حسن بعری اے عرض کیا۔ میری لڑی کے لئے بہت سے رشتے آئے ہیں آپ کے خیال میں لڑکا کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا: اس اڑے کا انتخاب کو جس کے ول میں خدا کا خوف ہو مجو تساری بٹی سے مجت کرے تو اس کی محبت میں تعظیم کا پہلو نمایان بواور اگر کی دجہ سے ناراض بو تو ظلم نہ کرے۔

<sup>(</sup>١) ابن الملاح نے اس مدعث كا الكاركيا ہے۔ مافق مواتى كت بيس كريد معرت موكا قول ہے۔ آپ نے آل مائب سے ارشاد فرايا تما "قداضوينم فأنكحوافي النوابغ"ارايم الحليفية ولغرب المدعث من نقل كياب (٢) يردوايت الدعم التوقائل في معاشرة الا ملين "من اساء بنت الى براور عائشت موقوا " نقل کے ہے۔ بیان کتے ہیں کہ یہ روایت مرفئ می نقل ہوئی ہے۔ مرموقوف زیادہ مع ہے۔

تيسراباب

## آدابِ زندگی

<u>شو ہرکے فرائض</u>: شو ہرکے فرائفن میں بارہ چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے ہرایک میں اعتدال اور حسن اوب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ذیل میں ہم ان سب کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

ولیمیر : ولیمه متحب ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں که سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحلٰ ابن عوف کے کیڑوں پر زردی کے نشانات و مکھ کر فرمایا: عبد الرحلٰ! بیر کیے نشانات میں؟عرض کیا: یا رسول اللہ! بیں نے تھجور کی عضلی کے برابر سونے کی مقد ارپر ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

باركالله لكلولم ولوبشاة ريخاري وملم

الله بركت دے وليمه كو أكرچه ال ميں ايك بكري ي كون ندن كرو-

آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے معرت مغیر سے نکاح کے بعد مجودوں اور ستوسے ممانوں کی فیافت ک ایک حدیث میں ہے: طعام الدانی سنة و طعام الثانی سنة و طعام الثانث سمعة و من سمع سمع الله به (تندی-ابن مسود)

بہلے دن کا کھاتا حق ہے و سرے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسرے دن کا کھانانام و نمود ہے ، جو محف نام و نمود کے لئے کام کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔

یہ حدیث غریب ہے' زیاد ابن عبداللہ کے علاوہ کی نے بھی اسے مرفوع نہیں بیان کیا۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد دولها سے ملا قات کے وقت سد دعائیہ الفاظ کے حاکم شہ

 ۗ بَارَّكَاللَّهُ لَكُوَبَارَكَ عَلَيْكُو جَمَعَ بَيْنَكُمَافِئَ حَيْرٍ

(ابوداؤد 'تندی ابن ماجه-ابو ہرر ق) خدا تہیں (یہ رشتہ) مبارک کرے 'تہیں برکت عطا کرے 'اور تممارے درمیان خیر کے ساتھ الفاق قائم کرے۔

نكاح كاظمار واعلان متحبب وايات بهى اس كاثبوت الماجدار شاد فرماتين. فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت (تذى ناتى ابن ماجد محرابن حاطب ) حلال وحرام كورميان فرق وف بجانا ورآوازين بين.

اعلنواهذاالنكاح واجعلوه فى المساجد واضراء عليم الدف

(ترندی بیهقی-عائشه

اس نکاح کااعلان کرو 'اسے مسجد میں انجام دواور اس موقعہ پر دف بجاؤ۔ رئیج بنت معوذؓ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہوئی' شَبِ 'فاف کی صبح کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے 'اس وقت لونڈیال َوف بجارہی تھیں اور پچھ ایسے گیت گارہی تھیں جن میں میرے ان بزرگوں کاذکر تھا جو بدر کی جنگ جک میں شہر ہو محے تصد انموں نے یہ معرع بھی پرمارع وفینانبی یعلم مافی غد آپ نے ان اڑکوں سے فرایا یہ فعر رہے دو وی پرمعود و تم اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔ (بخاری)

محسن اخلاق کامعاملہ : مرکے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان کی کم عقلی سے پیش نظر عنو ورگذر سے کام لے اور جو تکلیف وہ پنچائیں اس پر مبرکرے۔اللہ تعالی فراتے ہیں :

وَعَاشِرُ وَهُنَ بِالْمَعُرُوفِ (بُهُرُهُ أَيْتُهُ)

اوران عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرو۔

ان کا تعظیم کے حق کے متعلق ارشاد فرایات و اختلاق مین گئے کم مین کا قاع لیے ظا (پسرسا ہے۔ ا

اوروه عورتیس تم ے ایک گاڑھاا قرار لے چکی ہیں۔

أيك جكه ارشاد فرماياً:

وَالصَّاحِبِ الْبَحِنْبِ (پ٥١٥ تعت ال

اور ہم مجلس (بوی) کے ساتھ بھی (اچھامعالمہ کو)۔

کتے ہیں کہ اس سے بیوی مراد ہے۔ روایات میں ہے کہ مرض الوفات میں آپ نے تین دمیتیں فرمائیں۔ یہ ومیتیں بیان کرتے

كرت أب كي آوازوهين يرمي فرمايا:

"الصلاة الصلاة وماملكت ايمانكم لا تكلفوهم مالا يطيقون الله الله في النساء فانهن اعوان في ايديكم اخذتموهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (١)

نماز نماز اورجن کے تم مالک ہو 'انھیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا مکلف مت کرد عور تول کے معالم میں اللہ سے ڈرد 'اس لئے کہ عور تیں تمہارے ہاتھوں میں امیر ہیں 'تم نے ان کو اللہ تعالی کے حمد سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالی کے کلم سے حلال کیا ہے۔

ایک مدیث بین انخضرت ملی الله علیه وسلم کاید ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس مخص نے اپنی ہوی کی بد مزاجی پر مبر کیا الله تعالی است انتا اور بس مورت نے اپنی ہوی کی بد مزاجی پر مبر کیا استا اواب انتا اواب استا اواب فرعون کی ہوں کے معزت آسیہ کو عطا ہوا ہے۔ (۲) یہ است محی یا در کھنی چاہیے کہ ہوی کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش سے کا بعثنا اواب فرعون کی ہوں کہ معزی انتیا ہی ہوں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش سے کہ ہوی کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش سے کہ ہوی کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش سے کہ ہوی کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش سے کہ ہوں کہ مسرک ہوئے عنو و در گذر ہے کام لیا جائے۔ بعض انداج مطمرات آپ کو جواب دے دیا کرتی تعمیں انداج مطمرات کے اس مرز عمل پر آپ خطی کا اظمار نہ فرماتے اور نہ ان پر تعمیں کئی تعمی کو جواب دے دیا ۔ حضرت عمر کسی سے کہ کی کئی کا خواب دے دیا ۔ حضرت عمر کسی سے کئی کرتے (بخاری و مسلم عمر)۔ حضرت عمر کسی سے کئی کرتے اور نہ ان کی ہوی نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی انداج مطمرات کا حوالہ دیا کہ دو آپ کو جواب دے دواب دی کردایا گئی کہ کا دواب دی کردایا گئی کہ کہ دواب دے دواب دے دواب دو کردایا گئی کہ کہ کا دواب دی کردایا گئی کہ کردا کے دواب دی کردایا گئی کہ کہ دواب دی کردایا گئی کہ کردایا گئی کرنے اور کو کردایا گئی کہ کردایا گئی کردایا گئی کردایا گئی کہ کردایا گئی کردایا گئی کہ کردایا گئی کردایا گئی کردایا گئی کہ کردایا گئی کردایا گئی کہ کردایا گئی کردائی کردائی کردایا گئی کردا کردائی کر

<sup>(</sup>۱) نسائی نے سن کری میں اور ابن ماجہ نے اپی سن میں ام سلم ہے اس روایت کے ابتدائی دو جھے لئل کے ہیں۔ موراؤں کے سلط میں آپ کی وصیت کا تعلق مجتد الاواع ہے ہے۔ مسلم میں ہوایت جابراس کی تعمیل موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں "فاتقو اللّٰه فی النساء فانکم احذته مو هن بامانة اللّٰه" (۲) مجھے اس کی اصل نہیں لی۔

دے دیتی ہیں وال نکد آنخضرت صلی الله علیه وسلم تم سے کمیں عالی مرتبہ ہیں۔ حضرت عرف فرمایا: اگر ان میں حف ہمی ہے تو وہ بدے کھائے میں رہے گ-اس کے بعد حفد یونے مخاطب موکر فرمایا کہ ابو تحافہ کی ہوتی (عائشہ) کی حرص مت کرناوہ تو انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بے حد عزیز ہیں ، تم اگر جواب دوگ تو نقصان اٹھاؤی۔ ایک روایت میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی نوجہ مطهروتے اب کے سید مبارک بر ہاتھ رکو کر پیچیے کی طرف وحکا دیا۔ اس نے اپن بنی کی اس حرکت برؤانٹ بلائی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی خوشدامن صاحبہ سے فرمایا: رہنے دوا بیویاں تواس سے بھی زیادہ حرکتیں کرتی ہیں۔ (١) ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اورعائشہ صدیقہ کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہوا تو دونوں نے حضرت ابو بڑتو کو اپنا محم اور فیصل مقرر کیا جب حضرت ابو بگر آمي توسركارووعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت عائشة عدويافت فرمايا: تم يسل كموكى يا من يسلع بيان كرون؟ حضرت عائشة في كما: آب پہلے ارشاد فرمائیں الیکن سے سے کمیں۔ حضرت ابو بکڑنے یہ جملہ سالوائی بیٹی نے مند پراتی زورے طمانچہ ماراکہ مندے خون بسے لگا اور فرمایا: اے دعمن جال اکیا رسول الله بھی کذب بیانی فرمائیں ہے؟ حضرت عاکشہ کو اس قدر خوف محسوس ہوا کہ سرکار ودعالم صلی الله علیہ وسلم کے پیچیے جاچھییں' آپ نے حضرت ابو بکڑسے ارشاد فرمایا: ہم نے متہیں اس کام کے لئے نہیں بلایا تھااور نہ یہ ہمارا مفصد تھا۔ (٢) ایک مرتبه می بات پر خفا بوکر حضرت عائشة نے سرکارود عالم صلی الله سے ارشاد فرمایا: آپ بی کمتے بیں کہ میں الله کانبی بول آب مسكراكرره محقد ٢) مركارود عالم صلى الله عليه وسلم حعرت عائشه صديقة سے فرماياكرتے منے كه اے عائشہ! من تمهاري خفل بھی پیچان لیتا ہوں اور رضامندی بھی۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا: آپ کیسے پیچان لیتے ہیں؟ فرمایا: جب تم راضی ہوتی ہوتو یہ کہتی ہو" والممحمد" (محرك ربى منم) اورجب ناراض بوتى بوتويد كمتى بو "والمابر اهيم" (ابرابيم كرب كي منم) عائدة في عرض كيانيا رسول الله! آب كاندازه معج ب عمدى حالت من من مرف آب كانام ترك كرتي مول (بخاري ومسلم عائد مي كيت بيرك اسلام کی پہلی محبت معزت عائشہ سے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ ( ۲ ) انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رمنی الله عنها سے فرمایا کہ میں تمهارے لئے الیا ہوں جیسا اُم ذرع کے لئے ابوذرع تمالیکن جمے میں اور اس میں فرق بیہ کہ اس نے ام ذرع کو طلاق دے دی تھی میں نہیں دون گا۔ ( ۵ ) ایک مرتبہ آپ نے کسی زوجہ مطبوعے ارشاد فرمایا:

لأتوُّذُوني في عَاتُشَةً فانه والله مانزل الوخي وانا في لحاف امرأة منكن غيرها- (عارى-عاتوم)

عائشہ کے سلسلے میں بھے کو ایذاء مت پنچاؤ۔ فدای فتم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں بھی بھی پروی نازل نہیں ہوئی۔

حضرت انس فرمات بی که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم عورتون اور بچون پربت زیاده شفیق اور مبرمان تص (مسلم)-

مزاح اور دل لکی : حسن معاشرت کے لئے مزاح اور دل کی بھی ضوری ہے کیونکہ اس طرح عورتوں کا دل خوش ہوجا تا ہے ' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطرات کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے 'اور اپنے اعمال واخلاق میں ان کے معیار عقل کی رعایت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ دوڑ میں آگے لکل

<sup>(</sup>۱) اس واقعی اصل بھی جھے نہیں کی۔ (۲) البرانی فی الاوسط والحقیب فی الباریخ عن عائشہ مسند ضعیف۔ (۳) ابو المعلیٰ مسندہ وابوالشیخ فی کتاب الامثال من مدیث عائشہ "و فید ابن السحاق و قد عنعنه " (۳) بخاری و مسلم میں معرب عمواین العاص کی روایت بیب "بگی الناس الحب الامثال من مدیث عائشہ " اسلام کی اولین محبت کا ذکر این جوزی نے الس سے موضوعات میں کیا ہے لیکن قال اس سے مرادمیند کی مجت ہے۔ ورنہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو معرب خدیجہ ہے جس قدروالهاند تعلق تھا اس پر می روایات دلالت کی جی ۔ (۵) بخاری و مسلم بروایت عائشہ لیکن استثناء زیر این بکار اور خطیب نے روایت کیا ہے۔

حَيْن 'پركى روزمقابله مواتو آپ آك نكل محك اپ نے آرشاد فرمایاند هذهبنلک (ابوداؤد انسانی ابن ماجه عائشه)

بياس روز كابدله

انس فراتے ہیں کہ آپ اپن اندائ مطرات کے ساتھ دو سرے لوگوں کی بہ نبت زیادہ مزاح فربایا کرتے تھے۔ (1) حضرت عائشہ فرباتی ہیں کہ جشہ سے کچھ لوگ مینہ منورہ میں آئے عاشوراء کے دن وہ لوگ اپنے کھیل دکھلارے تھے۔ میں نے بھی ان کی آوازیں سی ۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے جھے سے ارشاد فربایا: کیا تم بھی ان لوگوں کا کھیل دیکھنا پند کوگی۔ میں نے عرض کیا: تی ہاں! آپ نے ان کھلا ژبوں کو بلایا 'وہ لوگ حاضر ہو گئے آپ دونوں کو اثدوں کے درمیان میں کوئے 'اور اپناہاتھ ایک کو اثر پر رکھ لیا، میں آپ سے دست میارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کھڑی ہوگئ 'وہ لوگ کھیل دکھلاتے رہے 'اور میں دیکھتی رہی 'وقفے وقفے سے آپ جھے سے فرماتے: اس کافی ہے؟ میں عرض کر تی ذرا چپ رہی 'آپ پھر کی سوال فرماتے اور میں کی جواب و بی 'وہ تین مرتبہ کے بعد آپ نے ارشاد فربایا: عائشہ! اس کو 'میں نے عرض کیا: بہت اچھا! آپ نے کھیلے والوں کو اشارہ کیا' وہ لوگ والی والی ہوگئے ہیں :

اکمل المئومنین ایمانااحسنهم خلقا والطفهم یاهله (تنی انسانی مام) مومنین میں کال ترایمان اور بهترین اخلاق کا مال وہ مخص ہے جو اپنی یوی کے ساتھ نیادہ نری کا معالمہ کرے۔ ایک مرتبدار شاد فرمایائ

خیر کم خیر کم لنسائموانا خیر کم (تنی-ابو بریق) تمیں سب سے برتروہ ہوائی عوروں کے ساتھ نیادہ اچھا ہو اور میں تمیں نیادہ اچھا ہوں۔

حضرت عمرانی مزاج کی سخی کے بادجود ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو جاسیے کہ وہ اپنے کھریں بجوں کی طرح رہے اور جب بھی مردانہ ضورت بیش آئے تو مرد بن جائے حضرت لقمان کا قول ہے کہ عقد کو اپنے کھریں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ایک حدیث میں تند مزاج اور متکبر مخص کی ان الفاظ میں ذمت کی گئے ہے :

ان الله يبغض الجعظرى الجواظ (٣) الله تعالى دمزاج متكر بخيل كونا پندر كمتاب

اس مدیث میں جعظری سے مرادوہ فخص ہے جو اپنے الل وعیال کے ساتھ بخق کا بر آؤکرے۔ قرآن پاک میں لفظ عُنُلِ آیا ہے۔ اس سے مراد بھی ایسانی فخص ہے جو اپنے الل وعیال کے ساتھ بختی کا بر آؤکرے۔ قرآن پاک میں لفظ عُنُلِ آیا ہے۔ اس سے مراد بھی ایسانی فخص ہے جس کی زبان تاخ ہو اور دل پھر کا ہو 'ایسی تھی کہ باکو کے ساتھ دل گلی کرنے میں نیاوہ لطف آتا ہے۔ ایک بدوی عورت کے موج کا انقال ہوگیا'اس نے ان الفاظ میں اسپے شو ہرکی تعریف کی "بخداوہ جب کمر میں آتا تو ہستا ہوا آتا۔ باہر جا آتا ہو تا ہو ہے گھر میں آتا تو ہستا ہوا آتا۔ باہر جا آتا ہو تا ہو ہے تا ہو تا آتا ہو تا ہو تا ہو جاتی تو بازیرس نہ کرتا۔ "

كشرت مزاح سے اجتناب : (حس تديم) مزاح ،حسن اخلاق اور عورتوں كى خوابشات كى اہماع ميں اس مد تك آ كے برد مناكد

مند الحن بن مفیان الن براد اور طبرانی نے بھی ہے دوایت نقل کی ہے محراس میں مورتوں کے بجائے بچوں کا ذکرہے۔ (۲) عفاری و مسلم۔ محراس میں ہوم عاشوراء کی بجائے ہوں کا ذکرہے۔ اس میں لفظ "ہے۔ اس میں لفظ میں ہے بھاری و مسلم میں جارہے ابن و بہا گرامی کے الفاظ ہے ہیں "الا اخبر کم بدا ہول الدار کل عمل حواظ مست کبر "ایو واور میں ہے "لا ید خل الجنمال جو اظ و لا الجعظری۔ "

یوی کے اخلاق متأثر ہوں اور اس کی بیبت ول ہے تکل جائے حین معاشرت کے لئے بہت زیادہ معزب بلکہ ان امور میں ہمی اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب ہمی کوئی فیر شرقی حرکت دیکھے تو ناوائن ہوجائے ورثہ مکرات پر اعانت کا دروازہ کمل جائے گا۔ حضرت حسن بعری ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فض اپنی ہوی کا اس قدر مطبع ہو کہ اس کے چیم وابد کے اشاروں کا مشتررہ تو اللہ اسے دونے میں اوند ماگر ادیں کے حضرت محرفریاتے ہیں کہ مور تول کی مرضی کے خلاف کیا کرد کہ اس میں برکت ہے مہمی وانشور کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ عور تول سے مصورہ لواور جو بھی وہ کمیں اس کے خلاف ممل کرد و مرکاردوعالم صلی ایک علید و ملم کا ارشاد ہے :

نعسعبدالزوجة (١) يويكافلام د بخت بوا

ساس کے فرایا کہ اس فض نے اپن ہوی کی بھانا زیداری کی اور اس کی خواہشات کی صدیے زیادہ اتباع نے اسے ہوی کا غلام ہنادیا۔ اس فض کی بد قسمتی میں کیاشہ ہے جے اللہ نے الک بنایا ہو اوروہ اپنے عمل سے مملوک بن کیا ہو۔ اپنے اس عمل سے اس نے شیطان کی اتباع بھی کی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان کا ہے قول نقل کیا کیا ہے۔

وَلَا مُرَنَّهِمُ فِلْيُغِيرُنَّ حَلْقَ اللَّهِ (ب٥١٥ أيت ١١)

اور میں ان کو تعلیم دول گاجس سے وہ اللہ تعالی کی جاتی ہوئی صورت کو پکاڑا کریں گے۔

موکاتی به تقاکداس کا اتباع کی جائے نہ یہ کہ دہ مورت کا الحرب الله تعالی نے مودل کا وروں پر مام مقرر فرایا ہے۔ الرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِسَاءِ (ب٥ر٣ ایت ٣٣)

مردحاكم بين عورتون يرب

ایک آمت مِن مُومِر کے لئے افظ "مید" (۱۳) استعال کیا کیا ہے۔ وَالْفَی اَسْیَدَ هَالَدَی الْبَابِ (پ۱۲ سام ۲۵ مید۲)

اورددنوں نے مورت کے شوہر کودردانے کیا سایا۔

اپن آپ کوسید نظام اور متیوع نے آلئے بتائے کامطلب یہ ہے کہ گوااس نے باری تعالی کی تحت کی تاقدری کی۔ عورت نفس کی طرح ہے۔ اگر تم اس کی لگام ڈھیل کردو وہ عوقی کرے اور جہیں تھیدٹ لے جائے اور آگر لگام تھی ہے گئرے رکو وہ قابد میں رہے حضرت امام شافعی فرائے ہیں کہ تین چیزں الی ہیں کہ آگر تم ان کا آگرام کردو وہ جہیں ذیا کریں گی اور ڈائٹ ڈپٹ بھی ہوتی جا ہے۔ کریں گی۔ حورت تو کر اور بنگ مطلب یہ ہے کہ صرف زی اور آگرام کانی تمیں ہے لگہ بھی بھی تھی کہ اس کے فیزہ کی آپ اس کی تو اور ڈائٹ ڈپٹ بھی کہ اس کے فیزہ کی آپ تو از ان ان تر آپ کران کر آپ کی حورت کی جو رہیں کی جرائے کی آبائش کا پہلے اور ڈائٹ ڈپٹ بھی کہ اس کے فیزہ کی آپ کو سے منا اگر وہ تہ اس کی فیزہ کی آپ کو اس کی تھوار ہے بھی اس کے فیزہ کی آپ کو سے منا اس کے دور کو اس کی خوال ہو ترہ آپ کی دور خورت کی ان والی منا کہ اس کے خوال ہو ترہ آپ کی دور خورت کی موافقت اور احتمال کی منا کہ ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو گئی ہو گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہو گئی ہوں گئی

<sup>(</sup>١) يردايت ان الفاظ على ميل في عادى على الا مرية كي دايت يه م " تعسى عبدالدينار وعبدالدرهم-"

نك عورت الى ب جيم سوكودل من سفيد بيك كاكوا-

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو تعبیق فرمائی تعیں ان میں یہ تعبیت بھی کہ بیٹے! بری عورتوں سے بیچے رہنا وہ تجھے وقت سے پہلے بو ژمها کردیں گی شریر عورتوں سے بھی اجتناب کرنا 'وہ تجھے خیری طرف نہیں بلائیں گی 'نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ ایک مدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام سے ارشاد فرمایا ک تین بلاؤں سے بناہ ماگو 'ان میں سے ایک بری عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی۔

فانهاالمشيبةقبل الشيب (الومنمورد يلم-الومروه)

كه وووقت سے سلے بو دھاكردي ہے۔

ایک دریث میں بری عورت کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

" ان حضر ت آذتگ وان غبت عنها خانتگ (طرانی فضاله ابن صیر) جب تواس کے ہاس ہو تو بچنے تکلیف پنچائے اور جب تواس کے پاس نہ بو تو وہ تیری خیانت کرے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کی ہنا پر ای اوواج مطرات سے ارشاد فرمایا۔

انكن صواحبات يوسف

تم يوسف ك ساته واليال مو-

لعنی تم ابو برا کو ایامت سے منع کررہی ہو اتہ اراب منع کرنا حق سے اعراض اور خواہش نفس کی اتباع کرنے کے مترادف ہے۔ (۱) (بخاری دمسلم عائشہ ) جب انداج مطمرات میں سے حضرت عائشہ اور حضرت حفیہ نے آپ کا راز فاش کردیا تو قرآن پاک نے اس سلسلے میں سخت موقف افتیار کیا اور یہ ہدایت فرائی (۲):

انْ تَنُورَالِی اللّٰیفَقُدُ صَغَتْ قُلُورُ کُما (پ۸۱۸ آیت) اللّٰیفَقُدُ صَغَتْ قُلُورُ کُما (پ۸۱۸ آیت) اس (پیواگرتم الله کے سامنے توبہ کرلوتو تسارے دل ماکل بورہے ہیں۔

ایک مدیث میں ہے۔

لايفلى قوم تملكهم امراة ( عارى نحه عن الي بمة)

وہ قوم فلاح یاب نہیں ہو سکتی جس کی تمام کار عورت کے ہاتھ میں ہو۔

دورت عمری المید نے جب اخمیں سمی بات پر جواب دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کھرکے کونے میں ایک تھلونے کی طرح ہو 'اگر میں تہماری ضرورت ہوئی تو ہم تھیلیں سے ورنہ تم خاموش بیٹی رہا کرد-اس پوری تنصیل کا احساس یہ ہے کہ عورتوں میں شربھی ہے'

<sup>(</sup>۱) واقعہ پی آیا تھا کہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوقات میں چھا ہوئے ہو آپ نے حطرت الویکرے امامت کے لیے فرایا۔ اس پر حضرت عائدہ نے مرض کیا : یا رسول اللہ ! میرے والدی سے کنورول رکھتے ہیں۔ وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے ہے جب آب ہوجا کیں گے۔ اس پر آپ نے ہے بات ارشاد فرائی تھی۔ (۲) اس واقعہ کی تفسیل ہی بغاری وغیرہ ہیں اس طرح معقول ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے تھا کہ مصر کے بعد کھڑے کو اوراج مطررات کے ہاس تشریف نے جاتے تھے۔ ایک روز تشریف نے کے وعشرت زینب کے پاس معمول سے بچھ زمانی ہیں کہ جھے اس پر رشک آیا۔ میں نے حضرت زینب کے پاس معمول سے بچھ زمانی ہیں کہ جھے اس پر رشک آیا۔ میں نے حضرت نینب کے پاس بھی آپ تشریف لا کیں تو وہ یہ کے کہ آپ نے مغافیر نوش فرایا ہے۔ (مغافیرایک کوند ہے جس میں ہمت زیادہ ہم جو ہوئی ہے۔) چنانچہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرایا : میں نے تشریف لا کس جو مورت زینب کو میں اور اس کور دے پر بیٹر می ہواور اس کارس جو س لیا ہو۔ آپ نے تشریف لائے۔ آپ نے فرایا کہ میں اب شدند ہیں گا اور اس خیال سے حضرت زینب کو کو کیا گیا نے نہ دویہ کا کہ میں اس کے در دے پر بیٹر می ہواور اس کارس جو س لیا ہو۔ آپ نے تشریف لائے اور ارشاد فرایا کہ میں اب شدند ہیں گا اور اس خیال سے حضرت زینب کو کو کیا گیا نہ دور ہوں تا کہ بھی فرائی کہ اس واقعہ کا اقدار نہ کیا گرائیوں نے دو سموں سے کہ دیا۔ اور ان قبل نے بذریعہ وی آپ کو مطلع فرایا۔

اور کمزوری بھی ہے شرکاعلاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کامعاملہ کیا جائے اور کمزوری کا تقاضایہ ہے کہ ان کے ساتھ نری کا برناؤ کیا جائے۔اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا مرض ہو 'اس قدرعلاج کیا جائے۔ طبیب تعاذق مرض کے مطابق علاج تجویز کر تاہے 'مرد بھی عورت کے حق میں طبیب تعاذق ہے 'اسے چاہیے کہ پہلے عورت کے امراض کی صفح تشخیص کرے 'اور اس کے لئے دوا کی اتن ہی مقدار تجویز کرے جو اس کے حق میں بہتر 'اور اس کے مرض کے لئے مغید ہو۔

غیرت میں اعتدال میں خفلت کرنا کمی بھی طرح مناسب نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی بھلے ہی دوز ختم کرنے کی وشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں خفلت کرنا کمی بھی طرح مناسب نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی بھی کہ عورتوں سے خواہ مخواہ بر کمانی رکمی جائے اور ان کے باطنی امور کی جبتو کی جائے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مختی امور سے در پے ہوتے سے منع فرمایا ہے۔ (۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمی سفرسے دالی تشریف لائے تو مدید منورہ میں داخل ہوتے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رات میں دروازہ مت کھکھٹاؤ۔ دو محضوں نے اس محم کی مخالفت کی اور آھے برجہ مجتے تھی تو ناپند بیدہ طالت دیکھے (احمد ابن عشر) ایک حدیث میں عورتوں کو پہلی کی بڑی سے تشبید دی می ہے۔ دری کے الفاظ یہ ہیں :

المرأة كالضلعان اردتان تقيمه كسرته فدعه تستمتع به على عرج

(بخاري ومسلم- ابو جريرة)

مورت پہلی کی طرح ہے'اگرتم اسے سید ها کرنے کا ارادہ کردگے توبیہ ٹوٹ جائے گاگئے ہے چھوڑ دو'اور اس سے ٹیٹرھ بن کی حالت ہی بیس فائدہ اٹھاؤ۔

یہ روایت عورتول کے اخلاق کی اصلاح و تمذیب سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایات

ان من الغيرة غيرة يبغضها الله عزوجل وهي غيرة الرجل على اهله من غير ربة (ايدادد نال ابن ميان - جارابن حيك)

ایک فیرت وہ ہے جواللہ تعالی کو پند نہیں ہے اور وہ بیوی پر بلا کسی شبہ کے شوہری فیرت ہے۔

اس طرح کی غیرت کا تعلق بد گمانی سے ہے۔ قرآن پاک میں بد گمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ معزت علی فرماتے ہیں کہ اپنی ہوی کے سلسلے میں نیاوہ فیرت کا مظاہرہ نہ کرو 'ایسانہ ہو کہ تمہاری دجہ سے وہ بدنام ہوجائے۔ اگر فیرت کا موقع ہوتو پھر پردول بننے کی ضورت نہیں ہے۔ اس طرح کی فیرت لا کتی تعریف ہے۔ چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہین

الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن ياتي الرجل المؤومن ماحر مالله عليه

(۲) (بخاري ومسلم-ابوبرية)

الله تعالی غیرت كرتا ہے اور صاحب ايمان بھی غیرت كرتا ہے الله تعالی كى ایک فیرت يہ ہے كہ بندة مؤمن كسى الله تعالى كار كاب كرے جے الله نے اس كے لئے حرام قرار دے دیا ہو۔

ایک طویل مدیث میں باری تعالی کی غیرت کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئے ہے۔

أتعجبون من غيرة سعد أناو الله اغير منه والله اغير منى ولا جل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ماظهر و مابطن ولا أحد أحب اليه العذر من الله و لذلك وعد بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب اليه المدح من الله ولا جل ذلك وعد الحنة (مناري وملم منية ابن شعبة)

<sup>(</sup>١) طران اوسط من جابرت الفاظين "نهي ان تنطلب عشر ات النساء" (٢) عاري من "المؤمن يغار " سي ب-

کیاتم سعد کی غیرت پر جرت کررہ ہو اللہ کی تئم میں سعد نیادہ قیور ہوں اور اللہ جھے نیادہ فیورہ یہ اللہ تعالی کی غیرت پر جرت کر رہ ہو اللہ کی تئم میں سعد نیادہ قیورہ اللہ تعالی کی بہ نبت کوئی ایسا نہیں اللہ تعالی کی بہ نبت کوئی ایسا نہیں جے غذر زیادہ بہت کوئی دیا ہے اس نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے جیمیج اور نہ اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پہند ہے اور اس لئے اس نے جنت کا دعدہ فرمایا۔

ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ہے خواب کا واقعہ بیان فرایا کہ میں نے شب معراج میں جنت کا ایک محل
دیکھا' اس کے صحن میں ایک لونڈی تھی' میں نے دریافت کیا ہیہ محل میں کا ہے؟ جھے ہتلایا گیا کہ یہ محل مورکا ہے' میراارادہ ہوا کہ محل
کے اندر جھانک کردیکے لوں 'لیکن جھے موری فیرت یاد آئی (کہ شاید انھیں میرایہ فعل براسکے)۔ یہ من کر حضرت مورلانے کے اور عرض
کیا: یا رسول اللہ ایمیا میں آپ پر بھی فیرت کرسکتا ہوں۔ (۱) حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ لوگو ایمیا تسماری فیرت یہ ہو اکرتی ہے
کہ تہماری ہویاں بازاروں میں کافروں کے جسم ہے اپنا جسم رگڑ کر چلیں۔ فدا اس فض کا برا کرے جس کے پاس فیرت نہ ہو ۔ ایک حدیث میں محدود فدموم فیروں کی تفصیل اس طرح کی گئے ہے :

ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة وي غير ريبة والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعندالصدمة والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل

(ابوداؤد انسائی ابن حبان - جابرابن عتیک)

ایک غیرت وہ ہے جے اللہ تعالی پند فراتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالی کو ناپند ہے آیک تکبروہ ہے جو اللہ تعالی کو محب ہے اللہ تعالی کو ناپند ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پند ہوں محب ہو اللہ کو پند ہوں ہے جو کمی شک پر بنی ہو اور وہ غیرت جے اللہ تعالی پند نہیں فراتے وہ ہے جو بغیر شک کے ہواور جس تکبر کو اللہ پند فراتے ہیں وہ ہے جو قال اور صدمہ کے وقت ہو اور جس تکبر کو اللہ تعالی پند نہیں فراتے وہ ہے امرِیاطل کے سلسلے میں ہو۔
ایک روایت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد تھی کیا گیا ہے نہ

انى لغيور ومأمن امرى لا يغار الأمنكوس القلب (٢) مى فيرت مند بول اورجو فخص فيرت ندر كما بوده اند معول كا آدى ہے۔

یں پرت مربول اور جو سے پر جو سے پرت کہ ہاں مونہ آئیں اور نہ وہ کھرسے باہر نظے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاجزادی حضرت فاطمہ ہے وہ جو رت کے باس مونہ آئیں اور نہ وہ کھرسے باہر نظے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چر بمتر ہے؟ حضرت فاطمہ ہے عرض کیا: یہ کہ نہ وہ مردول کو دیکھے اور نہ مرواس کے باس آئیں 'آئیس' آئیس' آئیس 'آئیس' آئیس اپنے سینے سے نگالیا اور فرایا آخر کس باپ کی بیٹی ہے؟ (بزار 'وار فعنی۔ علی صحابہ کرام اکد شندان اور دیواروں کے سوراخ وغیرہ بند کرویا کرتے تھے آکہ عورتیں مردول کو نہ جھا تکیں 'حضرت معاقلی ایس اپنی ایس کی مرتبہ اس بات پر اپنی بیوی کو مارا کہ انھوں نے سیب منصلے کا ایس کی عادت نہ ڈالو کھریس بڑی رہیں گی سے کاٹ کر کھایا اور بچاہوا کلاا غلام کو دے دیا۔ حضرت عرفراتے ہیں کہ عورتوں کو خوش پوشاکی عادت نہ ڈالو کھریس بڑی رہیں گی'

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم میں یہ روایت جائے موی ہے لیکن اس میں نہ شب معراج کاؤکرہے اور نہ لویڈی کا البتہ لویڈی کاؤکر ابو ہریے ہی گئی مثنی علیہ روایت بی ہے۔ اس روایت کی ایٹراء ان القاظ ہے ہوتی ہے۔ "بین ما انا نہ النہ رایت نبی فی الحنه" (۲) اس کا پہلا ہز ابھی گذرا ہے اور دو سرا بر ابو مرالتو قانی نے کاب الا جلین میں مواللہ این مجرے مرسلا "روایت کیا ہے۔

یہ اس لئے فرایا کہ عورتیں خراب کپڑے ہیں کر باہر نہیں تکلتیں بلکہ جب بھی تعلق ہیں اچھے کپڑے ہیں کر تعلق ہیں کیونکہ مقصود نمائش ہے۔ یہ بھی فرایا کرتے تھے کہ اپنی ہو ہوں کو کھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجہ میں جانے کی اجازت دی تھی۔ (۱) لیکن اب بھریہ ہے کہ اس اجازت کا دائرہ محدود کردیا جائے اور بو ڈھی عورتوں کے علاوہ کسی کو مسجہ میں جانے کی اجازت نہ دی جائے ہے بات دور صحابہ ہی میں طم پاچکی تھی 'چنانچہ حضرت عائشہ فرایا کرتی تھیں کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہو تیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجادی ہیں تو بلاشبہ آپ انھیں گھرسے باہر نگلنے سے منع فراد ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے یہ حدے بیان فرائی :

لاتمنعوالماءالكممساجدالله (بخارى ومسلم) الله تعالى كانيون كواس كام ميدون بين جائے سے مت روكو-

ا خراجات میں میانہ روی : اخراجات کے سلطے میں شریعت کا تھم یہ ہے کہ نہ تنگی کی جائے اور نہ فضول خرجی سے کام لیا جائے بلکہ میانہ روی افتیار کی جائے 'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :

عُلْوُاوَاشْرَ بُواوَلا تُسُرِفُوا (بُ٨ر ١٩ أيت ١٦)

عمريا جا آياعورتول سے كماجا باكدوه با برند تكليں-

اور (خوب) کھاؤپواور حدیے مت نکاو۔ وَلاَ نَجُعُلُ بِدَكَمَعُلُو لَقَالِی عُنُقِکَ وَلاَ نَبُسُطُها كُلَّ الْبَسُطِ (پ۵۱ر۱ آیت۳۱) اورنہ وانا ہاتھ کردن ی سے ہاندہ لیا جا ہے اورنہ ہالگ ہی کھول نٹا جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری وسلم میں ابن عمری روایت ب "الفنو اللّنساء باللّیل الی المساجد" (۲) مورتوں کے لیے میدگاہ جانے کی اجازت ام صلیہ سے بخاری وسلم میں ہے۔ (۳) احتاف نے مورتوں کو جماعت وجد و عیدین اور و مظلی میالی میں شامل ہونے کو محمدہ فرمایا ہے۔ مفتی بدند ہب کے مطابق بوڑمی مورت کے لیے بھی کی محم ہے۔ (الدر الخار علی ہامش روا کمتار باب الدائت ج اصفحہ ۵۲۹)

ا خراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظرر منی چاہیے کہ ہویوں پر خرج کرنے والا مال بھی راہ خدا میں خرج کے جانے والے مال کی طرح اجرو ثواب کاباحث مو تاہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

دینار انفقنه فی سبیل الله و دینار انفقنه فی رقبنه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقنه علی اهلک مسکین و دینار انفقنه علی اهلک اعظمها احر اللنی انفقنه علی اهلک و ده ایک دینارجی تم کوئی غلام آزاد کرنے میں فرچ کرتے ہو ایک دینارجی تم کی مکین پر مدقد کرتے ہواوروہ ایک دینارجی تم اپنے الل و میال پر فرچ کرتے ہوان میں زیادہ اجراس دینار کا ہوگا جے تم اپنے الل و میال پر فرچ کرتے ہو۔

مسلم ابو ہررة)

کتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی چار ہویاں تھیں 'آپ ان میں ہے ہرایک کے لئے ہرچ تنے روز چار ورہم کا گوشت خریدا کرتے تھے۔ حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کے ویسلے فیل مودل میں فراخ دل اور فا گی اوازات 'اور کپڑوں و فیمو کے سلسلے میں میانہ رو تھے اپن میرین کتے ہیں کہ مودکو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار فالودہ یا طوہ و فیرو پوالیا کرے 'اگرچہ یہ چڑیں ضوری منیں ہیں 'لیکن انہیں کی طور پر ترک کردینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس ہے بحل کا الزام آ تا ہے۔ مودکو چاہیے کہ وہ اپنی ہوی کو پی ہوا کہ کانا اور اور چڑیں جو رکھنے ہے فراب ہو جائیں خیرات کرنے کہ بارے اور کی کہ دو اس قدم کی خیرات اپنے شوہر کی صریح اجازت کے بغیر بھی کرویا کرے۔ مودکے لئے مناسب نہیں کہ خود اچھے کھائے کو ساخت کہ وہ اس خان فران ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھائے کھوالوں کو اس کی خبرنہ ہوتی ہوتی ہوئی کے میں کہ ہم نے ایسان ہے کہ اللہ عزوال کو اس کی خبرتہ ہوتی ہوئی کی دوراس کے مالوں دوراس کے ساخت کی دوراس کے دوراس کے دیے کہ جب کھائا کھائے ہیں۔ منتھ کے سلسے میں یہ بین انہم ہو کہ طال ذرائع آ ہم نی ان خاندان کے لئے دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کو دوراس کی دوراس کی

عور تول کے مسائل کاعلم اور تعلیم : مرد کو حیض کے مسائل اور او قات حیض میں ممنوعہ امور کاعلم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہرائی ہوی کو نماز کے احکام اور دو سری دینی ضرورتوں کی تعلیم دے۔ قرآن کریم میں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دواین ہویوں کو دونیٹ کی آگ ہے بچائیں :

قَدُو النَّفُسَكُمُ وَ لَهُلِي كُمُ أَزَّا (ب٨١٨ آيت ١) النِي آپ واور النِي مُوالول و(دوزخ ي) آك سے بياؤ۔

اس کے مرد کے لئے ضوری ہے کہ دہ اپنی ہو کہ والی سنت کے مقا کد سکھلائے اگر دہ بدعت کی طرف ماکل ہے وائے میج راستے

پر لائے اگر وہ دین کے معاملات میں سستی برتی ہویا کہ آئی کرتی ہو توا سے اللہ سے ڈرائے اسے جین اور استحاضے کے ضروری احکام ہی

ہما ہے۔ خاص طور پر ان نماؤوں کے متعلق ضور ہتلائے جن کی تفنا ضوری ہے۔ مثل کے طور پر اگر کمی عورت کا سلد جین مغرب
سے پچھ دیر پہلے اس وقت بند ہوا ہو جب کہ وہ ایک رکعت پڑھ کئی تھی تواس پر ظمراور عصرود نماؤوں کی تفناوا جب ، اور اگر میج
سے پہلے اس وقت جین بند ہوا ہے جب کہ وہ ایک رکعت پڑھ کئی تھی تواس پر ظمراور عصرو نماؤوں کی تفناو جب کہ وہ رہیں مور تیں
معلوم کر نے کے لئے علی ایک وائی میں کرتیں۔ (۱) اگر کمی عورت کا شوہراس کی تعلیم کا کفیل ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسائل معلوم کر نے ہتلانے کی اہلیت رکھتا ہو تب بھی اس کے لئے معلوم کر نے ہتلانے کی اہلیت رکھتا ہو تب بھی اس کے لئے باہر نگلنا ورست نہیں ہو اگر شوہراس قابل بھی نہ ہو تو نگلنا نہ صرف یہ کہ مناسب ہ بلکہ واجب ہے۔ اگر شوہر منع کرے گاتو

تنگار ہوگا۔ فرائض کاعلم حاصل کرنے کے بعد اب مزید تعلیم کے لئے علماء کی مجلسوں میں جانے کے لئے شوہر کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے' آگر عورت نے چیض وغیرہے متعلق احکامات کاعلم حاصل نہ کیا۔ اور اس کے شوہرنے اس سلسلے میں اپنی ذمہ واری پوری نہیں کی تو گمناہ میں دونوں شریک ہوں مجے۔

عدل وانصاف : اگر کئی ہویاں ہوں توسب کے درمیان عدل ہونا چاہیے 'یہ مناسب نہیں کہ کمی ایک کو ترجع دی جائے۔ اگر سنر در پیش ہوا در کمی ایک ہوی کو لے جائے کا ارادہ ہوتو قرعہ ڈالے اور جس کانام نکل آئے اس کو ساتھ لیجائے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہی تھی۔ (بخاری و مسلم ۔ عائشہ) اگر کمی ہوی کی باری چھوڑ کردو سری کے پاس چلا کیاتو اس کی قضا کرے 'باری کی قضا کرنا و ایک ہے نیادہ ہوی رکھنے کی صورت میں عدل کے احتکامات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من كان له آمراتان و مال إلى احداهما دون الاخرى (وفي لفظ) لم يعبل بينهما جاءيوم القيامة واحدشقيهمائل (r)

جس مخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف اکل ہو (اور ایک صدیث میں یہ ہے کہ) جس نے ان دونوں کے ماہین عدل سے کام نہیں لیا تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گاکہ اس کا ایک پہلو محمکا ہوا ہوگا۔

عدل کا تعلق نان نقف اور رات کے قیام سے ہے ، مجت اور محبت میں عدل واجب نہیں ہے ، اس لئے کہ محبت اور محبت آدی کے وائرہ افتیار سے باہر ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

یعنی تم دل کی خواہش 'اور نفس کے میلان میں عدل نہیں کر سکتے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ اور رات کے قیام کے سلسلے میں عدل کرنے کے باوجود یہ دعا فرماتے تھے :

اللهمهذاجهدى فيمااملك ولاطأقةلى فيماتملك ولااملك

(امحاب سنن ابن حبان عائشه)

اے اللہ جس چزیر میں قادر ہوں اس میں یہ میری کوشش ہے اور جس چیز کا قو الک ہے اس کی جھے طاقت نہیں۔
ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ ہے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ (۳) اور یہ بات آپ کی تمام ازواج مطہرات جائتی تھیں۔ چنانچہ مرض الوفات میں آپ کو ہر روز ان زوجہ مطہرو کے گھر میں پہنچا دیا جاتا تھا جن کی باری ہوتی تھی ، آپ رات کو قیام فرماتے اور یہ بوچھتے کہ میں مج کو کس کے یہاں رہوں گا 'کسی زوجہ مطہرو نے یہ اندازہ لگالیا کہ آپ حضرت عائشہ کی باری کے محتظر ہیں۔ اس لئے باتی ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر عرض کیا 'یا رسول اللہ! ہماری اجادی اجادت ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ ہر رات او معرے او معرف لیا 'جھے کے جانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا 'کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) احناف کامسلک اس سلطین یہ ہے کہ اگر کی عورت کودی دن ہے کہ چین آیا 'اور ایسے دقت خون بند ہوا کہ نماز کا دقت اس قدر نگ ہے کہ اگر نمائے میں جلدی کرے تو بھی مرف تحمیر تحریر کا دقت باتی ہے گا تب بھی اس دقت کی نماز داجب ہوجائے گی'اور قضا پڑھنی ہوگی لیکن اگر دقت اس ہے بھی کم ہو تو نماز معاف ہے اس کی قضا واجب نمیں ہے'اور اگر پورے دس دن رات چین آیا اور ایسے دقت خون بند ہوا کہ صرف تحمیر تحرید کمہ کرنیت باندھ سکت ہے' نمائے کی بھی محموائی نہیں تو بھی نماز داجب ہوجاتی ہو اس کی قضا پڑھنی چاہئے ( بھر اس ماسی میں تو بھی نماز داجب ہوجاتی ہے' اس کی قضا پڑھنی چاہئے ( بھر اس میں موائین العاص اللہ میں "فلم یعدل جیسے ملا جیسے میں اسل معموائین العاص اللہ میں تعمل جیسے میں میں اسل معموائین العاص اللہ میں تعمل جیسے میں میں اسل معموائین العاص اللہ میں تعمل جیسے میں اس کی میں اسل معموائین العاص اللہ میں تعمل جیسے میں تعمل جیسے میں تعمل جیسے میں اس کی میں تعمل جیسے تعمل جیسے میں تعمل جیسے میں تعمل جیسے تعمل ج

نافرمانی پر سزا : اگر میان ہوی میں اختلاف پر ا ہوجائے اور انقائی کی صورت باتی نہ رہے تو خدا ترس اوگوں کو اصلاح حال کی کوشش کرتی چاہیے۔ آگر عدم موافقت کی ذمہ داری میان ہوئی دولوں پر برابر برابر ہو گیا صرف شوہراس کا ذمہ دارہ ہو تو ان دولوں صور تول میں نہ مود کو عورت کی اصلاح کا اور نہ عورت کو مود کی اصلاح کا افتیار ہے۔ اس لئے دد مکموں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک علم شوہر کے خاندان سے میر دولوں تھم حالات کا جائزہ ایس اور اصلاح حال کی کوشش کریں۔ حضرت عرف آیک فض کو کسی کو میں کریں دولوں تا کو جو اور ایک ہوجھ کرنے ہیں تھم بناکر بھیجا وہ فض کی کو در بعد خالیا ہمایوس ہو کہ دارہ سے اس کی خبرلی اور فرمایا کہ میرا صلاح کے دالوں جلے آئے حالا کہ باری تعالی کا ارشاد ہے :

ران يُريدُ الصَّلَاحا مُوَفِّق اللَّهُ بِينَهُ مُنَا (ب٥١٣١٥-٣٥٠)

یطعمها ان طعم و یک سوها است و می کیدیم انوجه و مصرب طیر مبر حولایه جرهاالافی البیت (ابردازد انالی این اجر اشادیه این دیده) مرد بر عورت کاحق یہ ب کہ جب خود کھائے تو ہوں کو جمی کھلائے جب خود پھے تو ہوی کو بھی پہنا ہے اے یوں

<sup>(</sup>۱) ید روایت مخلف طرق کے ساتھ عفاری ومسلم میں صفرت مائٹ ہے اور سعد این طبقات میں محراین علی این الحسین سے موی ہے۔ (۲) بخاری الواد در اور کا بیان کیا گیا ہے۔ ابوداد در طران عائشہ مخلف الفاظ کے ساتھ (۳) این عدی فی الکال مخاری میں یہ واقعہ دات کا بیان کیا گیا ہے۔

نہ کے کہ خدا تیراچروبگاڑے 'جب مارے تو بکی مارمارے 'اگر الگ سونے کی ضورت پیش آئے تو کھرچھوڑ کرنہ جائے بلکہ ای کھریس رہے۔

شوہرکواں بات کا حق حاصل ہے کہ آگر ہوی کی طرف ہے کسی دبی معاطے میں کوئی کو تابی دیکھے تواپی تنگلی کے اظہار کے لئے دس بیس دن یا مہینہ بھر تک پاس نہ سوئے رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہاہ کے لئے انداج مطہرات سے دوری افتیار کرلی سی دن یا مہینہ بھر تک پاس نہ سوئے رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہاہ کے لئے انداج مطہرات نے دو محفہ داپس کردیا 'ان ندجہ مطہرو نے جن کے گھریں آپ اس دفت قیام فرما ہے تحفہ کی واپس کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا کہ زیمنب نے محفہ داپس کرکے آپ کی بے مطہرو نے جن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'تم اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ دلیل ہو کہ میری ناقدری کرد اس کے بعد آپ بی تام انداج مطہرات پر اس قدر خاہوئے کہ مہینہ بھر تک کسی کے پاس تشریف نہیں لے محفہ (۱)

جماع کے آواب : متحب یہ ہے کہ ہم اللہ اس عمل کی ابتداء کرے۔ پہلے سورة اظلام (قل هوالله) کی طاوت کرے۔ پہر جمیر و اللہ کے اور یہ وعاکرے۔ پہر جمیر و اللہ کے اور یہ وعاکرے۔

سَاعَةُ رَبِيرُهُ مِنْ الْعَلِيّ الْعَلِيّ اللّهُمَّ اجْعَلُهَا فُرِيّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَكَّرُتَ اَنْ تَخُرُجَ ذَلِكَ مِنْ صَلْبِي.

سیس مسیسی کے میں مسیسی کے ہمارے کا مسے۔اے اللہ! اگر تونے میری تقدیر میں لکھاہے کہ میری پشت سے اولاد میدا دیا۔ اولاد مید اہو تواس نطفے کوا مجھی اولاد منادیا۔

اسطی آیک دعایہ ہے۔ سرکارددعالم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لوان احدکم اذا اتبی اہلہ قال اللہ جَنبنی الشّیطان وَجَنب الشّیطان مارز قُتنافان کان بینهماولدلم بضر مالشیطان (بخاری و مسلم - این عباس)
اگر تم میں سے کوئی اپی یوی سے مستری کرے تو یہ دعا کرے "اے اللہ! محمد کوشیطان سے دور رکھ اور اس چیز اگر تم میں سے کوئی اپی یوی سے مستری کرے تو یہ دعا کرے یہ یہ یہ امو گاتو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے سے دور رکھ جو تو نے نہیں عطافر مائی "اگر ان دونوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو گاتو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے

جب انزال قريب بوتول بي دل مي يدالفاظ كي بمونون كو حركت ندويد الْحَمِيُ لِلْفِي الْفِي حَلَقَ مِنَ الْمَاعِبَ شَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور مسرالی رشتہ ہنایا۔

بعض اصحاب حدیث اس موقعہ پر اس قدر بلند آوازے اللہ اکبر کتے کہ گھر کے دو سرے افراوان کی تجبیر کے الفاظ س لیتے تھ،
جماع کے وقت قبلہ کی جانب کرخ نہ کرے بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب کرخ رکھے۔ اپنا اور اپنی ہوی کا جسم کھلانہ
دکھے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم چرے پر کپڑاؤال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور ہوی
سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ (خطیب۔ ام سلم) ایک حدیث بیں ہے۔

اذاجامعاحدکمامر أتعفلا ينجر دانجر دالعيرين (ابن اجد عنبابن عبر) جب تمين عول ابن اجد عنبابن عبر) جب تمين عن كان بوى عبرا كرے توان دونوں كوچاہيے كم كرموں كى طرح نظے نہ ہو۔

<sup>(</sup> ۱ ) یہ روایت این جوزی نے کتاب الوفاء میں بلا مند نقل کی ہے' بغاری و مسلم میں حضرت عمراکی روایت ہے کہ آپ نے تمام ازواج مطرات پر خفا ہو کریہ مشم کھائی تھی کہ ایک مینے تک ان کے پاس نہیں جا کیں گے۔

مجت پهلے مجت آمیز تفکو بونی چاہیے اور توسد وغیوے آغاز کرنا چاہئے۔ ارشاد نبوی ہے: لایقعن احد کم علی امراته کما تقع البھیمة ولیکن بینهمار سول قیل: وما الرسول پارسول الله؟قال: القبلة والکلام (١)

تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جارد ہے جس طرح تجو پائے پڑتے ہیں ' بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغامبر ہونا جا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پیغامبرے آپ کی مراد کیا ہے ' فرمایا ، پُوسہ اور کھنگاو۔

ایک مدیث میں ہے کہ بین ہاتیں مرد کے جمزاور عدم قدرت پروالت کرتی ہیں ایک یہ کہ کوئی مخص کی سے تعارف کا محتی ہو اور وہ نام و نسب ہتلانے سے قبل ہی جدا ہوجائے وہ سری یہ کوئی مخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ چیش کرے اور وہ اسے والی کردے تیسری بات یہ کوئی مخص اپنی ہوی یا باتدی کے پاس جائے اور ان سے تعظو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مضغول ہوجائے مردت ہوری کرلے ان کی ضورت ہوری نہ ہونے دے۔ (۲)

تین راتوں میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ میننے کی پہلی رات ' آخری رات اور پندرہویں رات میں کتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ ابن راتوں میں کہ ان راتوں میں شیاطین محبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی است معاویہ اور حضرت ابو ہر ہر است مروی ہے۔ بعض علاء جمعہ کے دن یا شبِ جمعہ میں محبت کو مستحب قرار دیتے ہیں کیونکہ مندرجہ زیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے :

رحمالی من غسل و اغتسل یوم الجمعة (۳) الله تعالی اس مخص پر رحم فرائے جوجمد کے دن عسل کرائے اور عسل کرے۔

ازرال کے بعد مرد کو بچے دیر اس حالت میں محمرے رہنا چاہیے ہی تکہ بعض او قات عورت کو دیر میں اِزال ہو تاہے اب اگر مردا پی ضورت کی شخیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو نشنہ رہندے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مرد کو پہلے انزال ہوجائے اِزال کا ایک ساتھ ہونا زیاوہ لذت کا باعث بھی ہو تاہے اور عورت بھی یہی صورت پند کرتی ہے۔ کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہوجائے تو اس کی حیا ضورت کے اظہار سے مانع رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آگر عدل کا تقاضا بھی ہی ہے ہی کونکہ بویوں کی زیاوہ نیاوہ تعداد چار ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حد تک تا خیر جائز ہے۔ ہاں اگر ضورت ہوتو یہ درت کی مغربت پیشِ نظرر کھنی چاہیے۔ کیونکہ عورت کی عفرت کی مغربت بیشِ نظرر کھنی چاہیے۔ کیونکہ عورت کی عفرت کی مغربات بار مائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔

آیام جیس میں وطی نہ کرے۔ نعب قرآن ہے اس کی حرمت وابت ہے۔ کہتے ہیں کہ جین کی حالت میں جماع کرنے ہے اولاد کو ڑھی پر اہوتی ہے۔ حائفہ کے باتی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پافانے کے مقام میں محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیس کے دنوں میں محبت کی حرمت گندگی کی وجہ ہے حرام ہوئی 'ادر پافانے کے مقام میں ہروقت گندگی رہتی ہے اس لئے اس کی حرمت حالت جین میں محبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

فَأْنُوا حَرُثُكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ (بارا أيت ١٢٣)

سواي كميت من جس طرف موكر جابو آو-

اس كامطلب ير نبيس كرجس طرف على المومعيت كرو كلك مطلب يدب كرجس وقت ول جاب محبت كرو- مردك لئ جائزب

<sup>(</sup>۱) ابو منصور الدیلی فی مند الغروس "و هو من حدیث انس و هو منکر" (۲) ابو منصور دیلی نے انس اس کا انتصار روایت کیا ہے۔ یہ پچپلی روایت کا ایک حصہ ہے۔ (۳) کتاب العلواۃ کے پانچیس باب میں یہ روایت گذر چک ہے۔

کہ وہ جیش کے دنول میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نگاوارے اور مقام صحبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے ہورت کے لئے مستحب بیرے کہ وہ ان ایام میں ناف سے کھٹوں تک ایک کرا ہاندھے رکھے۔ جیش کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا ایک بسر میں مونا وغیر امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوہاں خواہی ہوتی ہیلے اپنی شرمگاہ دھولے اور اگر احتمام ہوگیا ہوتو مجامعت سے پہلے پیشاب کرلے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ دات کے ابتد ائی صحب صحب کرناس خیال سے مکوہ قرار دیا گیا ہے کہ ناپی کی صالت میں سونا ہوگا۔ اگر جماع کے بعد سونے یا کھانے بینے کی ضورت محس مونو پہلے قماز کاو ضو کرلے یہ عمل سنت ہے۔ مخرت ابن عمر فرات جی کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دملم کی خدمت میں عرض کیا تیا رسول اللہ ایم میں سے کوئی محض ہتا ہت کی صالت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فربایا ہال اگر وہ فوض و فوض کو کرلے (۱) اس سلسلے میں دخصت کی دولیات ہی ہیں محضرت کی صالت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سوجایا کرتے سے (ابوداؤد " ترزی این اجر) ہیں اس سلسلے میں دخصت کی دولیات ہی ہیں کہ سورت کی این مورت کی جائے دو غیرہ کی محرک صالت میں بانی کو ہاتھ لگائے بغیر سوجایا کرتے سے (ابوداؤد " ترزی اف بال کانا" ناخن تراشا " تجینے لکو اناو غیرہ مال ہی عدم موجود کی میں ستر رکیا چیز کر می ہوت کہ دواج اور ایک کی صالت میں آئر میس نہ ہی کتے ہیں کہ قیامت کے دوز میں برائی کی حالت میں آئر میس نہ ہی کتے ہیں کہ قیامت کے دوز ترائی کی حالت میں آئر میس نہ ہی کتے ہیں کہ قیامت کے دوز ترکی کبال اپی بالی پر احتجاج کریں گے۔

ہمارے نزدیک عزل میں کراہت تحری یا کراہت ترجی نہیں ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ نبی کا فبوت یا تو نص ہے ہو تا ہے یا کسی منصوص پر قیاس کرنے سے۔ نہ یمال نص ہے اور نہ ایسی کوئی اصل جس پر اسے قیاس کیاجائے ' بلکہ یمال ایک اور اصل ہے جس پر اس نفل کی اباحت کو قیاس کیاجا سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی مخص نکاح ہی نہ کرے یا نکاح کرے قومجت نہ کرے یا محبت کرے تو از ال نہ ہونے دے 'ان سب امور کا مر تکب نفیلت کا تارک قرار ویا جا تا ہے نہ کہ کراہت تحربی یا حزیمی کامر تکب ہمارے خیال میں عزل بھی ترکی نکاح ' ترکی محبت یا ترکی از ال جیسی ہی ایک چز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ رحم میں نطفہ یزنے سے مخلیق یا تا ہے۔ فاہر میں ترکی نکاح ' ترکی محبت یا ترکی از ال جیسی ہی ایک چز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ رحم میں نطفہ یزنے سے مخلیق یا تا ہے۔ فاہر میں

<sup>(</sup>١) يخارى ومسلم-كراس بيس سوال كرفي والع حظرت عمر جن ندكه عبد الله ابن عشر (٢) اس مديث كي كوئي اصل جمع نسيس في-

احیاء العلم جلد دوم
احیاء العلم جلد دوم
اسے بھارسب ہیں۔ ان اکاح کرنا الد مُحبت کرنا سد انزال تک توقف کرنا اللہ انزال کے بعد حمل قرار پانا۔ یہ بھار اسباب ہیں ان میں سے بعض اسباب بعض دو مرے اسباب کی بہ نسبت نوادہ قریب ہیں۔ دیکھا جائے تو چوشے سبب سے رکنا ایسانی ہے جیسے دو مرے یا پہلے سبب سے رکنا۔ اسباب کے درجے میں بیر سبامور تیرے سبب سے رکنا ایسانی ہے جیسے دو مرے یا پہلے سبب سے رکنا۔ اسباب کے درجے میں بیر سبامور برا بر ہیں اگر آدکو نکاح کو تارکو نفیلت کا جاسکا ہے تو پھر مرکل کرنے والے کو تارکو نفیلت کو تارکو نفیلت کو تارکو نفیلت کو تارکو نفیلت کا جاسے کا اسے کرا بہت کا مرکب کریں کما جائے گا۔ اسے کرا بہت کا مرکب کریں کما جائے گا۔

عول کرنایا پیدائش کے دو سرے اسب کا ترک کرنا حمل ساقط کرنے یا نیچ کو زندہ در گور کرنے کے برابر نہیں ہے کیول کہ ان دونوں صور تول میں ایک موجود چزیر ظلم کیا جا تا ہے پھراس موجود کے بھی مختلف مراتب اور درجات ہیں 'ایک درجہ بیہ کہ مرد کی منی عورت کے رحم میں پڑجائے اور عورت کی منی ہے مل کر کچہ پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرلے اس منی کا ضائع کرنا بھی ظلم ہے۔ دو سرا مرتبہ یہ ہے کہ اس نطفہ کو سیال پانی ہے گوشت کے لو تعربے میں تبدیل ہوجائے کے بعد ضائع کیا جائے 'اس میں پہلے کی بہ نسبت زیادہ برائی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ کہ مختلیق کا عمل محمل ہوجائے 'جم میں جان بھی پڑجائے 'اس صورت میں ضائع کرنے کا جرم پہلے دو کی بہ نسبت زیادہ علین ہے 'چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ بچہ مال کے بیٹ سے باہر آجائے بینی پیدائش کا عمل ہوجائے 'اس مرتب میں پہنچ کرضائع کو دو اس مرتب میں پہنچ کرضائع

کھا ایشیا " زیادہ براج ہے۔

ہونا وجود کا پہلا مرتبہ اسے قراروا ہے کہ مود کی منی عورت کے رتم میں پنج جائے مود کی شرمگاہ کے موراخ ہے منی کا فارج

ہونا وجود کا پہلا مرتبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ بچہ تھا مود کی منی ہے پر انہیں ہوتا 'بلکہ مردادر عورت دونوں کی منی ہے اس لئے کہ بچہ تھا مود کی منی ہے بیا کہ گوشت کا لو تعرابی جن مداوندی جین ہے نہا ہے 'جین کو لو تعربے وی اور عورت کے جین کو ہے 'مو کے نطاقے ہے جین کا فون مجد ہوتا ہے 'جس طرح ہماون سے دونو دوی کی شکل افتیار کر ہا ہے۔

ہر حال ان دونوں میں ہے کوئی بھی صورت ہو عورت کا پانی نیچ کی پیدائش کے عمل میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح میداور عورت کے پانی ایجاب و قبول کی طرح دور کن ہیں 'اب اگر کوئی مخص صرف ایجاب کرکے دجوع کرلے دو مری طرف سے قبول متحقق نہ ہوتے ہیں کہ ماجائے گا کہ اس نے عقد فیچ کرنے کا جرم کیا ہے 'یاوہ تعقیق حمد کا مرتحب ہوا ہے۔ ہاں اگر ایجاب و قبول دونوں ہو جود ہے بچہ پیدا اب ردوع نہیں ہو سکا۔ اس صورت میں ردوع کرنا فیچ عقد یا تعقیق حمد کا مرتحب ہوا ہے۔ ہاں اگر ایجاب و قبول دونوں ہو جود ہے بچہ پیدا اب ردوع نہیں ہو سکا۔ اس صورت میں ردوع کرنا فیچ عقد یا تعقیق حمد کا مرتحب ہوا ہے۔ ہاں اگر ایجاب و قبول دونوں ہو ہو تھی بیدا نہی کے کی پیدائش کا جس طرح مرد کی ملب میں من کے دجود ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہی کہ مرح کی میدائش کی سوراخ سے منی لگانا ہی نیچ کی پیدائش کا حب شری بھی تب سے اس میں عورت کے پانی کا امتواری نہیں ہوتا ہی سے بھی ہوتا ہی کی کی پیدائش کا حب نہیں بھی جو رہ سے کہ اس میں عورت کے پانی کا امتواری نہیں ہیں بھی بھی ہوتا ہی میں عورت کے پانی کا امتواری نہیں ہیں بھی ہوتا ہے۔

احياء العلوم حكد دوم

اختبار کرے اور مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے معنی دمنموم پر پورایقین رکھے۔

وَمَّامِنْ كَابَّةٍ فِي أَلْازُضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقَهُا (ب ١٠١٦مه)

اور کوئی جانور روئے زمن بر چلنے والا ایسائنیں کہ آس کی روزی اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو۔

عزل كى روايات : سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتين :

من تركالنكاح مخافة العيال فليس مناثلاثا (١)

اس سے معلوم ہواکہ عزل کرنے والا بھی اس و عید کا مستق ہے ہم و نکہ اس میں بھی عیال کا خونسپایا جا تا ہے۔ اس کا جواب بیہ کہ یمال کی سب معلوم ہوا کہ عزل کرنے والا بھی اس و دوہ ہماری سنت اور ہمارے طریقتے پر نہیں ہے 'ہمارا طریقتہ افضل کر ناہے' نہ کہ افضل کو ترک کرنا۔ اگر تاب کمیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ حول کے متعلق ارشاد فرمایا :

گرنا-اگر آپ په کمیں که سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم نے ایک جگه عرف کے متعلق ارشاد فرمایا: فاک الواد البحضی و قبر از واذااله مَوُّودُةُ سُئِلَتْ (مسلم-جذامته بنت وہب) به پوشده طور برزنده در کورکرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے به آمت تلاوت فرماکہ ناور جب زندہ گاڑی موٹی لاک

یہ پوشیدہ طور پر زندہ در کور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت الاوت فرمائی اور جب زندہ کا ڑی ہوئی اڑی ہے۔ یہ پوشیدہ طور پر زندہ در کور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جماعات کا۔

جو محض عیال کے خوف سے نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے (آپ نے بیات تمن مرتبہ فرمائی)۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ میچ روایات سے مزل کی اباحث بھی ثابت ہے۔ (۲) پھر یماں قابلِ فور بات یہ ہمی ہے کہ آپ لے

<sup>(</sup>۱) یہ روایت کاب الکاح کے شروع میں گذری ہے۔ (۲) شاہ مسلم میں ابو سعیدا فدری کی دوایت ہے کہ صحاب نے حول کے متعلق دریا ہت کیا قربایا کہ آگر تم یہ نہ کرو تو کوئی حرج نسی ہے۔ نسائی نے بھی یہ روایت ابو صرحہ سے نشل کی ہے۔ صحیحین میں معرب جابع کی روایت ہے کہ بم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد میں حزل کیا کرتے تھے۔ مسلم نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس قبل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے منع حسی فربایا۔ نسائی میں ابو بریرہ کی روایت ہے کہ حزل واد صغیر ہے۔ اس کے مند آپ نے فربایا کہ یہود کا خیال ہے کہ حزل واد صغیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فربایا کہ یہود کا خیال خلا ہے۔ یہی کہ حزل کی اباحث کے راوی تعداد میں بھی زیادہ میں اور قوت صافظہ میں بھی۔

عزل کو واد خفی فرایا ، جو شرک خفی کے مشابہ ہے۔ اس اعتبارے اس میں کراہت ضور ہے لیکن حرمت نہیں ہے۔ یہال حضرت ابن عباس کے اس قول ہے بھی عزل کی حرمت پر استدالال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے عزل کو 'واد صغیر'' (چھوٹا زندہ در گور کرتا) قرار ویا ہے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے بطریق قیاس عزل کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے 'یہ قیاس ضعیف ہے ' ہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی کو عبداللہ ابن عباس کی رائے کاعلم ہوا تو آپ نے اسے تنلیم کرنے ہے اُنکار کردیا اور فرایا کہ واو (زندہ دفن کرتا) اس وقت سک اپنے حقیق معنول میں نہیں پایا جاسکتا جب تک کہ نطفہ مخلیق کے سات مرحلوں سے نہ گذرہے اس کے بور آپ نے یہ آبت تلاوت فرمائی جس میں مخلیق کے ان تمام مرحلوں کا ذکر ہے :

وَلَقَدْخَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طِين 'ثُمَّجَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارِ مَكِين 'ثُمَّ خِلِقَنَا النَّطُفَنَةِ عَلَقَنَةٍ فِخَلِقْنَا الْعِلَقِيةَ مُضْفَنَةٌ فَخَلَقْنَا الْمُضَعِّنَةُ عِظَامًا

فَكَسَوْنَاالُعِظَامَلَحُمَّا ثُمَّاتُشَأَنَاهُ حَلْقًا آخَرَ (ب١٨١ آيت٣١)

اورہم نے انسان کو کمٹی کے خلاصے (غذا) سے بنایا ' پھرہم نے اس کو نطفے سے بنایا ہو کہ (ایک مذت معینہ تک)
ایک محفوظ مقام (ایعن رحم) میں رہا ' پھرہم نے اس نطفے کو خون کالو تھڑا بنا دیا ' پھرہم نے اس خون کے لو تھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنا دیا ' پھرہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزام) کو ہڑیاں بنا دیا ' پھرہم نے ان ہڑیوں پر کوشت چڑھا دیا '
پھرہم نے (اس میں روح ڈال کر) اس کو ایک دو سری ہی (طرح کی) مخلوق بنا دیا۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت الاوت فرما کی ۔

وَإِذَا الْمَوْدُونَةُ سُئِلَتُ (بِ٥٣٠٧ ابت٨)

اورجب زنده گاڑی ہوئی لڑی سے بوجماجائے گا۔

قیاس اور نصوص سے نتائج اخذ کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجد کے درمیان جو فرق ہے وہ عزل کے متعلق دونوں حضرات کے خیالات سے واضح ہوجا تاہیں۔

عن ال کے سلسے میں حضرت عبداللہ ابن عبار ہائی رائے اس لئے بھی عمل نظرہ کہ صحیح روایات سے عزل کا جوت ماتا ہے ، حضرت جارا ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں عزل کیا کرتے تھے اور یہ دو دوہ تھا جب کہ قرآن پاک نازل ہورہا تھا۔ ایک روایت میں یہ کہ جب آپ کو ہمارے عزل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا (بخاری دسلم)۔ حضرت جاراتی ایک روایت ہے کہ ایک مخض سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہیا رسول اللہ! میری ایک باندی ہے نہ باندی ہماری کھر ملو فادمہ بھی ہے اور ہمارے باغ میں پائی بھی دہتی ہے ، میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں 'لیکن میں یہ پند بندی ہماری کھر ملو فادمہ بھی ہے اور ہمارے باغ میں پائی بھی دہتی ہے ، میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں 'لیکن میں یہ پند نہیں کرنا کہ دوہ حالم ہو' آپ نے فرمایا: اگر جابو تو عزل کرلیا کو 'ہوگادی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جابر کتے ہیں کہ بچو عرصے میں لکھ دیا ہے دہی ہوگا (سلم)

## ولادت کے آواب : اس سلط میں بانچ آداب کی رعایت ضروری ہے۔

سلا ادب تسبب کدارے کی پیدائش پر نیادہ خوش نہ ہو اور نہ اڑکی کی پیدائش پر خمکین ہو اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں دنیاو آخرت کے لحاظ سے اڑکا بمتر ہے یا اڑک بمت سے اڑکے والے تمنا کرتے دیکھے تھے ہیں کہ کاش ہمارے یمال اڑکی پیدا ہوئی ہوتی یا ہم ب اولادہی رہے تو اچھا تھا۔ خور کیا جائے تو اڑکیاں اتن تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف اڑکے پہنچاتے ہیں اس کے بر تکس اڑکیوں میں خدمت گذاری کا جذبہ زیادہ ہو تا ہے وہ جب تک ہاپ کے یمال رہتی ہیں باپ کی خدمت کرتی ہیں اور جب شوہر کے کھرجاتی ہیں تو شوہر كى فدمت كرتى بين ان كى تربيت كى برى فغيلت بــــارشادنبوى بيد

من كانت له ابنة فادبها واحسن ادبها وغذاها فاحسن غذاءها واسبغ عليها من النعمة التى البغاء المرائي بررد النعمة التى المبغالة عليه كانت لعميمنة وميسرة من النار الى الجنة (المرائي بررد ابن معود)

جس محض کے ایک لڑی ہواوروہ اس کو اچھا اوب سکھلائے اور اچھا کھانا کھلائے اور جو نعت اللہ نے اے عطا کی ہے اس نعمت میں سے لڑی کو بھی دے تو وہ لڑی اس کے لئے دو نرخ سے دائیں ہائیں آڑین جائے گی اور اسے جنت میں لے جائے گی۔

حضرت عبدالله ابن عباس كى روايت مسي

مامن احديدر كابننين فيحسن اليهما ماصحبتاه الاادخلتاه الجنة (ابن اجر) مامن احديدر كابننين فيحسن اليهما مام)

جس مخص نے دولڑکیاں پائیں اور ان کے ساتھ جب تک دہ اس کے پاس رہیں محسنِ سلوک کیا تو دہ اسے جنت میں داخل کریں گی۔

اس مضمون كي ايك حديث حضرت انس سان الفاظ من منقول ب

من كانت له ابنتان او اختان فاحسن اليهما ماصحبتاه كنت اتا وهو في الجنة كهاتيس (١) (الخراعي في مكارم الاظلاق)

حفرت السلى أيك روآيت ك الفاظرية بين ف

من خرج الى سوق من اسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله الى بيته فخص به الانات دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه (الخراعي مند ضيف)

جو فخص مسلمانوں کے کسی بازار میں جائے وہاں سے کوئی چیز خرید کر کھرلائے اور صرف اڑکیوں کودے لڑکوں کو فدے تو کوں کو فدے تو کوں کو فدے تو کوں کو فدے تو اللہ جس پر نظرِ منابت فرمائیں ہے اور اللہ جس پر نظرِ منابت فرمائیں دیتے۔

ایک مدیث میں ہے۔

من حمل طرفة من السوق الى عياله فكانما حمل اليهم صلقة حتى يضعها فيهم وليبدا بالانات قبل الذكور فانهمن فرحاني فكانما بكى من خشية الله ومن بكى من خشية على النار (٢) ومن بكى من خشيته حرم اللعبدنه على النار (٢) جو فض بإذار سه كوئي الحيي جزاية الله وميال ك لك لاك توكوا وه ان ك لح صدقد لكر آيا به يمال تك كدوه جزان كو د د د و (اكر كمي ايابو) تولا كول سه ابتدا كرن جاسه اس لك كدوه جزان كو د د د و (اكر كمي ايابو) تولا كول سه ابتدا كرن جاسه اس لك كدوه من وي كادل

(۱) يه دوايت تنى نوان الغاظ من تقل كى ب من عال جارينين" (۲) الخراعى سند هيف مدا وابن مدى في الكال "وقال ابن الجوزى مديث موضوع - "

خش کرتا ہے گویا وہ خدا تعالی کے خوف سے رو باہے 'اور جو اللہ کے خوف سے رو باہے اللہ تعالی اس کے جم پر دونے کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔

صرت الوهرية مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرتين من كانت له تلاث بنات او اخوات فصبر على لا وأهن وضراء هن الاخله الله المحنة بفضل رحمته إياهن فقال رجل و و تنتان يار سول الله اقال و و تنتان إفقال

رجل:اوواحدة:فقال:وواحدة (١)

جس مخص کی تین بٹیاں یا تین بہنیں ہوں اوروہ ان کی مصیبت اور بخی پر مبر کرے تواللہ تعالیٰ اسے ان لڑکے واللہ ان کی مصیبت اور بخی پر مبر کرے تواللہ تعالیٰ اسے ان لڑکے واللہ ان کی رحمت کے صدقہ میں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک مخص نے عرض کیا: اگر دو ہوں! فرمایا: ایک کابھی سی تھم ہے۔ تھم بھی سے ایک مختص نے عرض کیا: اگر ایک ہو ، فرمایا: ایک کابھی سی تھم ہے۔

دو سرا ادب : بیہ کہ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تحبیر کے۔ حضرت رافع اپنے والد خدت سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسین کے کان میں اذان دی۔ (احمد ' ابوداؤد' ترزی)۔ ایک روایت میں ہے۔

من ولدله مولود واذن في اذنه اليمني و اقام في اذنه اليسرى رفعت عنه ام الصبيان (ابوسط) ابن الني بيس حين بن طل)

جس فخص کے کوئی بچہ پر امواوروہ اس کے وائیں کان میں اذان دے اور ہائیں کان میں تھبیر کے تواس بچے کو

ام الميان ياري نيس موكي-

متحب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے ملے توسب سے پہلے اسے کلمد لا الدالله سکھلایا جائے ' ٹاکدیہ پاکیزہ کلمداس کی پہلی تفتگو ہو' پیدائش کے ساتویں دن بچے کی ختنہ کراد بی جاہیے۔اس سلسلے میں روایات بھی ہیں۔

تيسرا ادب : بيه كه بچ كا بامعني اور بهترين نام ركها جائه اچها نام ركهنا بچ كاحن به آمخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين :

اناسميتمفعبدوا (٢)

جب تم نام رکھوتواس میں باری تعالی کی عبوریت کا ظمار کرو۔

اس اجال کی تعمیل کے لئے ذیل کی روایت ماحظہ سیجند

احب الاسماعالى الله عبد اللهوعبد الرحمن (مسلم-ابن عمر) الله تعالى ك زديك سب عيارت نام عبد الله اور عبد الرحن بي-

أيك مرتبه ارشاد فرمايات

سمواباً سمی ولاتکنوابکنینی (بخاری دسلم-جابر) میرے نام را پن نام رکو ایکن میری کنیت برای کنیت مت رکو-

<sup>(</sup>۱) خرا بل نے مکارم الاخلاق میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ حاکم میں بھی یہ روایت ہے گراس میں بنوں کا ذکر جمیں ہے۔ (۲) طبرانی میں یہ روایت حبد المالک نے اپنے والد زمیرے اور انہوں نے اپنے دادا معاق نقل کی ہے اور بہتی میں معرب مائشٹ سے موی ہے۔

علاء کے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھے کی ممافعت آپ کی حیات میں تھی آپ کولوگ یا ابالقاسم (اے ابوالقاسم) کہ کربکارتے تھے۔ آپ کی کنیت استعال کرنے ہے جہ جوجا آباس کے منع کردیا گیا۔ اب جب کہ آپ ہمارے درمیان فہیں ہیں یہ کنیت افقیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ آپ کا اسم کرای اور کئیت دونوں کو ایک فیص کے لئے ہم کرنے ہم معری کے اس میں ہمانعت وارد ہے۔ لا تحصد حداد ہیں اسمعی و کنیت ہی (۱) میرے نام اور کئیت کو جمع میں کرا۔ کما جا آپ کہ کہ میں محالے اس کا نام ابو میں تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس محض کا نام ابو میں تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس محض سے کہا کہ میں علیہ السلام کے قو والد نہیں تھے۔ (۲) جو پیریا ہو کر مرجائے یا مراجوا پر ابور یا محققہ وقت سے دسلم نے اس محض سے کہا کہ میں علیہ الرحمٰن این بزید این محلود ہے ہیں کہ ہو جائے اس کا نام بھی کہا ہو ہے۔ عبد الرحمٰن این بزید کر وریا فت کے دن اپ کے بیچھے بھرے گا اور یہ کے گا کہ قولے بھے ضائع کردیا مجھوڑ دیا۔ حضرت عمراین مہر العزیز نے دریا دیا کہ ایک کہا ہو ہے۔ کہا ہم کہی ہیں جو مواور مورت دونوں کے لئے مشرک ہیں مطابعہ کہ واسم اے کہو اسماء کہ واسماء کم فاحسن والسماء کم (ابوراؤر۔ ابوالدرواغی نام بھی ہیں جو مواور مورت دونوں کے لئے مشرک ہیں ماہوں اور اپ آباء کہ فاحسن والسماء کم (ابوراؤر۔ ابوالدرواغی مراک قیامت کے دوزائی خاص الے ایک باموں ہوائے گار کو کے ناموں اور اپ آباء کہ فاحسن والسماء کم (ابوراؤر۔ ابوالدرواغی مراک قیامت کے دوزائی خاص اور اپ آباء کہ فاحسن والسماء کم واحسن والسماء کم واحس کا کھور والسماء کم واحس کے دورائی کم کوروں کو سمان کی کھور کی

اگر کمی بعض کے والدین نے اپنی جمالت یا مجت کی وجہ سے اس کا کوئی باپندیدہ نام رکھ دیا ہو تو اسے تبدیل کرنام تحب ہے۔ روایت سے بھی ناموں کی تبدیلی کا جوت ما ہے۔ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص کا نام بدل کر مبداللہ رکھ دیا تھا (یہ ہی ۔ مبداللہ ابن الحرث) ۔ حضرت زینب کا نام برکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرایا: اس نام کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا کہتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کانام زینب رکھا۔ روایات بیس اَ فلی کیار 'نافع اور برکت نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے ' قباحت یہ ہے کہ اگر کوئی مخض ہو جھے بھی منا کیا گیا ہے' قباحت یہ ہے کہ اگر کوئی مخض ہو جھے بھی کہنا پر کت میں ہے۔ رس

چوتھا اوپ نیے کہ عقیقہ کے الیکی طرف سے دو کھاں اور لڑکئ کی طرف ہے ایک بحری نرئی ہائے ، جانور کے زیا ہادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معزت عائشہ انحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ لڑکے کے مقیقے میں برابری دو بھراں اور لڑک کے مقیقے میں ایک بحریث میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صفرت اہام حس کے مقیقے میں ایک بحری نری کی اس سے یہ بات بھی فاہت ہوئی کہ ایک بحری بھی اکتفاکیا جاسکتا ہے۔ ایک مدیث میں لڑک کے مقیقے کے متعلق ارشاد فرایا کیا ہے۔ معالی ابن عامی کے متعلق ارشاد فرایا کیا ہے۔ معالعلام عقیقے تاہم و و اعتماد ما و امری طواعتمالاذی (بخاری سلمان ابن عامی کے متعلق ارشاد فرایا کیا ہے۔ ان کی طرف سے جانور نری کرداور اس سے آلودگی در کو۔

<sup>(</sup>۱) احرابن حبان الا بررة الودادد تدلى معرت بابرى دوايت كالفاظ يديد المن سمى باسمى فلا يتكنى بكنينى و من تكنى بكنيتى فلا يتكنى بكنينى و من تكنى بكنيتى فلا يتسمى باسمى باسمى بالسمى بالسمى بالمسمى بالسمى بالمراد و المراد و المرد و الم

<sup>(</sup>٣) تندی بوایت مل تندی نے اسے فیر معمل الا ساد کما ہے۔ مام میں یہ روایت معمل ہے کراس میں امام حسن کی بجائے اہم حسین کا تام ہے۔ ابوداو دیس این مہاس کی روایت ہے لین وہ کمک کی بجائے مینزھے کا ذکر کردہے ہیں۔

بے کے بالوں کے برابر سونا چاندی خیرات کرنامسنون ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہام حسین کی پیدائش کے ساتویں روز حضرت فاطمہ اسے ارشاد فرمایا کہ ان کے بال منڈوا کربالوں کے برابر چاندی خیرات کردو (حاکم۔ علی احمد-ابورافع)۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ تو ڈی جائے (یعنی اسے عیب دارنہ نہ کیا جائے)۔

یانجوال اوب نسبہ کہ بچے کے تاویس مجھوارہ یا کوئی دو سری میٹھی چیز مل وی جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو تخیک کے تاریخ بین مصرت اسام فراتی ہیں کہ قبامیں میرے یمال عبداللہ ابن الزبیز پیدا ہوئے میں انھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی 'اور آپ کی گود میں لٹادیا 'آپ نے ایک مجھوارہ متکوایا اور اسے پجا کر اپناگعاب مبادک الرک ابن الزبیر کے منصر میں ڈالا ' بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا گعاب مبادک گیا۔ اس کے بعد آپ مبادک ابن الزبیر کے منصر میں ڈالا ' بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا گعاب مبادک گیا۔ اس کے ان کی نے کہ چھوارہ ابن الزبیر کے تاویم ملا اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ ابن الزبیر اسلام مسلمانوں کو یہ کمہ کرؤر فلا رہے تھے کہ علائے یہود پیدائش پر مسلمان بہت خوش ہوئے ' یہ خوش اس لئے بھی زیادہ تھی کہ دشمنانِ اسلام مسلمانوں کو یہ کمہ کرؤر فلا رہے تھے کہ علائے یہود نے تم پر جادد کردیا ہے ' تم اوگ اولاد سے محروم رہو گے۔ ابن الزبیر کی پیدائش کویا اس دعوے کی کھلی تردید تھی (بخاری و مسلم)۔

طلاق - طلاق مباح ہے 'کین مدیث میں اسے اُبغض المباحات عنداللہ کما کیا ہے 'لینی جتنی چزیں مباح ہیں ان میں سب سے زیادہ تالیندیدہ چزیری ہا جبی اس وقت ہے جب کہ عورت کو تاحق ایذا کہنچانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ تاحق طلاق دے گاتو عورت کو تاکیندیدہ چزیری ہو جن سے طلاق اشد ضرورت بن کرسامنے آئے تو اس حق کو تکلیف ضرور پنچ گی 'ہاں اگر عورت منظی پر ہو'یا مردک کوئی ایسی مجبوری ہوجس سے طلاق اشد ضرورت بن کرسامنے آئے تو اس حق کو استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

فَإِنْ أَطَعُنْكُمْ فَلَا تَبْغُوْ اعَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (ب٥١٣ المساس)

پهراگروه تهماری اطاعت کرنا شروع کردین توان پر بهانه مت دهوندو\_

اگر شوہر کا پاپ اس عورت کو ناپند کرے تو طلاق دید بی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت مخی ۔ لیکن میرے والد (حضرت عمر) اسے پند نہیں کرتے تھے 'ان کا تھم یہ تفاکہ اس عورت کو طلاق دیدوں 'اس سلسلے میں میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپ کی رائے معلوم کی۔ آپ نے فرمایا 'اے ابن عمر'! بی بیوی کو طلاق دیدو 'اس مدیث سے معلوم ہوا کہ والد کا حق مقدم ہے 'لیکن یہ ای صورت میں ہے جب کہ والد کی ناپندیدگی کسی فاسد غرض پر بنی نہ ہو 'جمال تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ توقع ہی نہیں کی جاستی کہ حضرت عمر جیے جلیل القدر صحابی بھی کسی غلط مقصد کے لئے طلاق کا تھم دے سکتے تھے۔ واقعے کا تعلق ہے یہ والد کی ناپندیدگی کسی غلط مقصد کے لئے طلاق کا تھم دے سکتے تھے۔ واقعے کا اللہ تعلق ہے یہ والد کی ناپ ہو سکتا ہے کہ وہ شو ہر کو یا اس کے گھروالوں کو تکلیف پنچائے 'انہیں برابھلا کے 'بداخلاق ہو 'بددین و اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَلاَ يَخُرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَةٍ (پ١٨٦٨ ايت) الدرندوه عورتين فود لكيس إل اكركوني على بعياني كريس واوربات ب

حضرت عبداللہ ابن مسعود عورت کے فاحشہ ہونے گی یہ تغییر کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف پنچائے اور اس کے گھروالوں کو برا کے۔ اگرچہ ندکورہ آیت کریمہ کا تعلق عدت ہے ، مگر ابن مسعود نے اس مغموم کو طلاق پر بھی محمول کیا ہے۔ اگر شوہرا پی ہوی کو تکلیف پنچائے تو شریعت نے اسے بھی حق دیا ہے کہ شوہر کو بچھ مال دے کر طلاق حاصل کرلے ، شریعت میں اسے خلے کہتے ہیں ، شوہر

<sup>(</sup>۱) جمال تک احناف کا تعلق ہوں ہوا سرا ستمبانی معمول کرتے ہیں ایعن آگر باپ کے کہنے پر طلاق دیدے تو اچھا ہورنہ کوئی موّا فذہ نسیں جمریہ اس دقت ہے جب کہ والد کی نیت میں خیرہوا فسادنہ ہو۔

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھاری بدل تنلع کامطالبہ کرے اور طلاق کی اتنی قیمت لے جو اس کی حدِ استطاعت ہے ہا ہر ہو عورت کی طرف سے مال دینا اس آیت سے ٹابت ہے۔

فَكُلَّ حُنَّا حُرِعَكَيْهِمَافِيْمَاافْتُكَتُّعِهِ (ب١٦٣) يعدم (٢٢٩)

تودونوں پر کوئی کناہ نہ ہو گااس (مال کے لینے دینے) میں جس کودے کرعورت ابنی جان مجھڑا لے۔ كى معقول وجد كے بغير طلاق كامطالبه كرنے والى عورت كناه كار ب ارشاد نبوى ب

ايماامر انمسالت زوجها طلاقهامن غيرباس لمترحرا الحةالجنة

(ابوداؤد عندي ابن اجه- ثوبان)

جوعورت اسيغ شومرس كسي وجد كر بغير طلاق كامطالبه كرد وجنت كي خشبونس سو يحم ك-

ایک روایت میں الغاظ بی فالحنة علیها حرام(اس پر جنت حرام ہے)۔ ایک مدیث میں منلے کرتے میں عورتوں کو نغاق میں بیٹلا قرار دیا گیاہے (نسائی۔ ابو ہریة) شوہرکو جاسے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں حسب

زیل جار آداب کیابندی کرے:

يهلا ادب السياد الي علاق الي علم من در جس من اس مع وطي ندي مو حيض كي حالت من طلاق دينا يا اس مطري طلاق دينا جس میں وقلی کرلی ہوبدعت اور حرام ہے۔ اگرچہ طلاق واقع ہوجائے گی محرطلاق دینے والا گنگار ہوگا۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح طلاق دیے سے عورت کی عدت طویل ہوجاتی ہے اگر کمی وجہ سے ایہا ہوجائے تو رجوع کرلے اور طمری حالت میں دوبارہ طلاق و ۔۔ حضرت عبداللہ ابن عرف خیص کی حالت میں اپنی ہوی کو طلاق دیدی تھی " انخضرت صلّی الله علیه وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے والد حضرت عراب فرمایا کہ اس سے رحوع کرنے کے لئے کمویمال تک کہ ایک طمر آئے ، مجرحا صفہ ہو ، مجرطمر آئے اس کے بعد جائے وطلاق دے اور جائے ندوے۔ ووطر تک انظار کرنے کے لئے اس لئے کما تاکہ یہ ظاہرنہ ہوکہ رجعت محض طلاق کے لئے ک منى تقى-

دوسرا ادب ہے یہ ہے کہ ایک طلاق دے مین طلاقیں نہ دے۔ ایک طلاق سے بھی اس مقصد کی پیجیل ہو جاتی ہے جس کے لئے تین طلاقیں دی گئیں تغیب ایعنی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے ایک طلاق دینے میں دوفا کدے اور بھی ہیں ایک توبید کہ اگر عدت کے دوران اس حادثے پر ندامت ہوتو رجوع بھی ہوسکتا ہے' تین طلاقیں دینے کے بعد بید سمولت باتی نہیں رہتی 'دوسرافا کدہ بہ ہے کہ عدت ك بعد تجديد نكاح كى اجازت بمى ب- تجديد نكاح كى اجازت تين طلاقول من بمى به مراس كے لئے ملالے كى شرط ب العن اين سابقہ شو ہرے نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی اورے نکاح کیاجائے۔ پھروہ طلاق دے عدت بوری ہو اس کے بعد پہلے شو ہر ے نکاح کرے۔ عقد حلالہ کو شریعت نے پند شیں کیا ہے۔ (داری - ابن مسعود 'ابن ماجد - علی ابن عباس') تین طلاقس دینے کے بعد نکاح کرنے میں کئی خرابیاں ایں ایک توب ہے کہ طویل ترت تک مبر کرنا ہو گادو سری خرابی یہ ہے کہ دو سرے کی بیوی میں نیت لگی رہے كى اورىيانظارى كاكداب اس كاشوبراس طلاق دے كباس كى عدت بورى بو اوركب وه ميرے تكاح ميس آئے۔ ايك خرائي یہ ہے کہ دو مرے شوہر کے پاس رہنے کے بعدیہ ممکن ہے کہ پہلے شوہر کے دل میں محبت کا دہ جذبہ باتی نہ رہے جس نے اسے تجدید نکاح كے لئے مجبور كيا تھا۔ اس نے مزيد اختلافات پيدا ہوں مے اور متیجہ پہلے سے مختلف نہ ہوگا۔ ایک طلاق سے مقصد مجی بورا ہو جا تا ہے ' ادراس طرح کی کوئی خراتی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے۔ لیکن ان خرابیوں کی دجہ سے جن کی طرف ابھی ہمنے اشارہ کمیا ہے یہ صورت مروہ ہے، وجد کراہت یہ ہے کہ آس میں اسے مفاد کالحاظ نہیں رہتا۔

تيسراادب يه يه كم تحقير ميز طريقي طلاق ندوع اورند كوئي الزام ركه كرچموز ع الكه لطائف الحيل سے كام لے العني بسلا

ٹھسلا کر طلاق پر آمادہ کرے 'اور اس کو خوش کرنے کے لئے کوئی ہدیہ وغیریا مُتعہ دیدے ' ماکہ جُدائی کے رہے میں تخفیف ہو' اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَمُتِعِودُهُنَّ (پ۲ر۵ آیت۲۳۱) ادران کورلباس کا) ایک جوڑادے دو۔

جن عوراول کے مرکی تعین ند ہوئی ہوان کو متعددیناواجب ا )حضرت اہام حسن رمنی اللہ عند نکاح ہمی زیادہ کرتے تھے اور طلاق بمى زياده ديتے تھے ايك دن انهول نے اپنے كى دوست كوافتيار دياك ده ان كى دو يوبول كوطلاق ديدے۔ انهول نے اپنى دونول يوبول كو وس دس براردر ہم بھی بجوائے۔اس مخص نے عم کی تعیل کی واپس آیا توامام حسن نے الن بولوں کی کیفیت وریافت کی اس مخص نے عرض کیا! ایک نے طلاق کالفظ من کر کردن تجھکالی ووسری اس اس قدر موئی کہ اسان سریر اٹھالیا۔ اس حالت میں اس نے یہ بھی کما کہ یہ ورہم جدائی کے غم کے مقابلے میں بت حقیریں۔ حضرت حسن کو اس عورت کی حالت پر بردار حم آیا ، فرمایا اگر میں طلاق دینے کے بعد ردوع كرياتواي عورت سے كريا۔ ايك مرتبہ حضرت حسن مدينہ كے حاكم اور مشہور فقيد عبدالرحن ابن الحرث ابن بشام كے كمرمخة ، عبدالرحن ابن الحرث كي نقابت كي بدي شرت متى ورودر تك ان كاكوني نظير نبس تقابيه وه مخف بين كد انميس معزت عائشة ن آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ياد كار قرار ديا تعام حضرت حسن تشريف لائے تو عبد الرحن ابن الحرث نے ان كى بدى تعظيم كى المعيس اپني مندر برخایا اورعرض کیاکہ آپ نے تشریف آوری کے لئے خواہ مواہ زحت فرمائی آپ کسی محض کو بھیج کر جمعے بلوالیت مصرت حسن نے فرایا: مرورت میری تھی اس لئے میں نے خود آنا بھر سمجما ابن الحرث نے ضورت دریافت کی فرمایا: ہم تماری ماجزادی سے اپنا پیغام کے کر آئے ہیں عبدالرحمٰن کچھ در خاموش رہے اس کے بعد عرض کیا: روئے زمین پر آپ جھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن آپ جانے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے بردی محبت ہے اس کی خوشی سے میں خوش ہو تا ہوں اس کی تکلیف مجھے معظرب اور بے چین کردیتی ہے ، آپ طلاق بت دیے ہیں اگر آپ نے میری بٹی کو طلاق دے دی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو محبت آج میرے دل میں آپ کے لئے ہے اس میں کی نہ آجائے۔ میں نہیں جاہتا کہ جگر گوشہ رسول کے ساتھ میرے تعلق اور میری محبت میں کمی فتم کی کی واقع ہو 'اگر آپ طلاق نہ دینے کا وعدہ کریں تو میں یہ پیغام قبول کر تا ہوں ، حضرت حسن یہ سن کر کھڑے ہوگئے ان کے بعض رشتہ داروں کے بقول واپسی کے بعد انموں نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن ابن الحرث اپنی بیٹی کو میرے مطلے کا کموق بنا دیتا چاہتے ہیں۔ حضرت علی اسپے صاحرادے کی اس عادت سے سخت نالا تھے 'اور برمر منبرلوگوں سے کماکرتے تھے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں 'تم لوگ اپنی بیٹیال الحمیں ندود' ایک روز ار ان کے کمی مخص نے حضرت علی کی تقریر کے جواب میں عرض کیا اوا ہے امیرالمؤمنین! فدای فتم! جب تک حسن جاہیں ہے ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرتے رہیں مے چاہے وہ انھیں رکھیں اور چاہے طلاق دے دیں" معزت علی اس جواب سے بے حد خوش

لوکنت بواباعلی باب الجنة لقلت لهمدان ادخلی بسلام (اگریس جنت کے دروازے پر دربان ہو ناق ہدان کے لوگوں سے کمتاکہ سلامتی کے ساتھ اندر چلے آؤ)۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے طرز عمل سے ثابت ہواکہ اگر کسی فض میں کوئی عیب ہواورلوگ اس عیب کی ذمت کریں اتواس کا

<sup>( )</sup> حد ریناس وقت واجب ہے جبکہ طلاق خلوتِ محجو ہے پہلے ہوجائے اور مرتعین نہ ہو' آیت کا تعلق بھی ایسی عورت ہے 'یوں بطور استجاب دوسری عورت اس ہے۔ اس مطابق ہوگا۔ اگر دوسری عورتوں کو بھی حدد یا جاسکتا ہے' مگران کو صرف حد دینا کانی نسی ہے بلکہ مہرا مرحش دینا بھی ضوری ہے۔ حدد کاجو ڈام کی بالی دیشیت کے مطابق ہوگا۔ اگر غریب ہے تو معمولی اور بالدار ہے تو بھران محراس میں بھی یہ شرط ہے کہ جو ڈے کی قیت مرحش کے نصف سے نہ برھے 'حدد میں ایک کر آ'ایک پاجامہ'ایک دوپند اور ایک جادرواجب ہے اس سے زیادہ کوئی چیزواجب نہیں ہے۔ (کنزالد کا کئی۔ کتاب الطلاق سود)

دفاع محن اس لئے نہ کرے کہ وہ محنص اس کا عزیز ہے بلکہ خود بھی اس کی گلتہ چینی کرنی چاہیے۔اس سے منمیر مطمئن ہو تاہے اور اس سے باطن کے مرض کاعلاج ہو تا ہے۔ حضرت حسن کے واقعات سے مقصودیہ ہے کہ طلاق مباح ہے۔اللہ تعالیٰ نے نکاح اور نکاح کے بعد افتراق دونوں حالتوں میں غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں:۔

وَٱنْكِحُوْاالْاَيَامِلِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَاءِكُمُ إِنْ يَكُونُوافَقَرَاءَيُغَيِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ (پ١٨م آيت٣٢

اور تم میں جو کے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کردیا کرداور (اسی طرح) تسارے غلاموں اور لوند ہوں میں جو اس (نکاح کے) لائق ہو اس کا بھی۔ اگروہ لوگ مفلس ہوں کے تو خدا تعالی (اگر چاہے گا) ان کو اپنے فضل سے غنی کردے م

افتراق کے سلسلے میں ارشاد ہے:۔ وَ اِنْ یَتَفَرَّ فَا اِیغُنِ اللّٰهُ کُلاَّ مِنْ سَعَتِهِ (پ٥ر٢١ آيت ٣٠) اور آگروه دونول ميال بُيوى جدا ہوجائيں تواللہ تعالی ابني وسعت سے ہرايک کوب احتياج كردے گا۔

چوتھا اوب ۔ یہ ہے کہ عورت کا کوئی راز افشانہ کرے 'نہ طلاق کے بعد اور نہ نکاح کی حالت میں 'صحح روایات میں ہوہوں کے راز طاہر کرنے والوں کے سلطے میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ (۱) ایک بزرگ نے اپنی ہوی کو طلاق دینے کا اراوہ کیا تولوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا: عقد اپنی ہوی کے عیب نہیں ہتلا تا 'جب انحوں نے طلاق دے دی تولوگوں نے یہ دریافت کیا کہ آپ نے بوی کو طلاق کوئی بات نہیں کر سکتا' نکاح کے آواب و شرائط ہوی کو طلاق کی بات نہیں کر سکتا' نکاح کے آواب و شرائط کے سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق شوہر کے فرائض 'اور میاں پر ہوی کے حقوق سے تھا۔ اب ہم ان حقوق کی تفصیل عرض کرتے ہیں جو شوہر کے سلسلے میں ہوی پر واجب ہیں۔

بیوی کے فرائض ۔ اس ملیے میں مخضری بات یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کی غلام ہے 'ایجاب و قبول کی بخیل کامطلب ہی یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو عمل طور پر اپنے شو ہر کے سپرد کردیا ہے 'اب اس کا فرض یہ ہوجا تا ہے کہ وہ شو ہر کے ہرا یہ تھم کی تقبیل کرے جس میں خدا تعالی کی معصیت نہ ہو 'شو ہر کے حقوق کے سلسلے میں بہت می دوایت ہیں 'عورت کے لئے اس کے شو ہر کی ذات اتن اہم اور مقدس ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

ایماامراة ماتت و روجهاعنهاراض دخلت الجنة (رزن ابن اجدام سلم) جوعورت اس طالت می مرے که اس کا شوہراس سے خوش بوده جنت میں داخل ہوگ۔

حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک مخص سفریں گیا تو اپنی ہیوی سے یہ کہ گیا کہ میری واپنی تک مکان کی ہلائی منزل سے پنچ ہر
گزنہ آنا۔ اس عورت کے والد پنچ کے مکان میں رہتے تھے 'انفاق ایسا ہوا کہ شوہر کی واپس سے پہلے والد بھار ہو گئے۔ اس عورت نے
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی مخص کو بھیج کر دریافت کیا کہ میں باپ کی عیادت کے لئے پنچ اتروں یا شوہر کے تھم کی فتیل
میں اور بہی رہوں 'آپ نے فاوند کی اطاعت کا تھم فرمایا۔ وہ بھاری جان لیوا ہابت ہوئی مگروہ عورت شوہر کی ہدایت پر عمل پیراری 'پنچ
میں ازی 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض کی معرفت اسے سے خوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت سے یہ اجر ملاہے کہ اس

<sup>(</sup>۱) مثال كور برسلم بن معرت ابوسعيدا لدرئ ي روايت ب "ان اعظم الامانة عندالله يوم القيامة الرجل يفضى الى اسر أنه و "نفضى إليه ثم يفشى سرها-"

ے مرحم باپ کی مغرت ہوگئ ہے۔ (طرانی اوسا۔ سند ضعیف)۔ ایک مرتبہ و فیراعظم صلی الدعلیہ وسلم نے ارتباد فرہایا :۔ اذا صلت المراة خمسها وصامت شهرها و حفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت حنقر بها (ابن حیان۔ ابو ہریہ)

اگر عورت پانچ وقت کی نماز پرنسے ' رمضان کے روزے رکھے' اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں وافل ہوگی۔

اس صدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان تماز 'موزہ وغیرو کے ساتھ شوہری اطاعت کاذکر بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ مورتوں کاذکر ہوا تو یہ ارشاد فرمایا۔

حاملات والدات مرضعات رحيمات باولادهن لولا ماياتين الى از واجهن دخل مصلياتهن الى از واجهن دخل مصلياتهن الجنة (طراني مغير ابن اجر عام الوالم من على المراني مغير ابن اجر عمت كرن والى عورتين اكرايي شورون كرماته

بدسلو کی نه کرتی وان میں سے نمازی عورتی جنت میں داخل ہوتیں۔

اس موضوع ہے متعلق کچھ مواہت میر ہیں۔ الماری میں الماری کی اسام الماری کی اماری

اطلعت فى النار فاذا أكثر اهلهاالنساء فقلن لم يارسول الله وقال يكثرن المعن ويكفرن العشير (بخارى ومسلم - ابن مبل)

میں نے دوزخ میں جمانک کردیکماتو اس میں آکٹریت عورتوں کی تھی، عورتوں نے عرض کیا: یا رسول الله!ایا کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ اس طعن زیادہ کرتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ اس طعن زیادہ کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی تاشکری کرتی ہیں۔

اطلعت في الجنة فإذا اقل اهلها النساءُ فقلت اين النسآءُ قال شغلهن الا حمر إن النهب والحرير (احم-ابوالمة) (١)

میں نے جنت میں جمانک کردیکھا تو اس میں عور تیں بہت کم تھیں میں عرض کیا: عور تیں کمال تھیں؟ فرمایا: انھیں دو سرخ چیزوں سونے اور ریشم نے روک رکھا تھا۔

<sup>(</sup>۱) مسلم مين نمرة الا جمع كى روايت ب "ويل للنساء من الاحمرين الذهب والزعفوان" (۲) يروايت مام مين معرت الديروب ي

تواب ملے گا'ایک حق بیہ کہ نظی روزے اس کی جانے سے بغیرت رکمو'اگر اجازت کے بغیر نظی روزہ رکھاتو وہ لاحاصل ہوگا'ایک حق بیہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے ہاہر نہ جاؤ'اگر ایسا کردگی تو فرضتے اس وقت تک لعنت بھیجے رہیں گے جب تک تم واپس آگر تو بہ در کردگی'ایک مرتبہ آسے نے مرکم عظمت کا اظہار اس طرح فرامانیہ

نہ کرنوگ ایک مرتبہ آپ نے شوہری عظمت کا ظمار اس طرح فرمایات لو امر تاحدان یسجد لاحد لا مرت المرأة أن نسجد لزوجها (تندی-ابوہریة) اگر میں کی کوکی دو مرے کے سامنے مجدہ کرنے کا تھم دیتا تو قورت کو اپنے شوہر کے سامنے مجدہ کرنے کا تھم

مرسے عورت ک وابطل کے لئے ذیل کی روایت ملاحظہ فرمائیں نے

اقرب ماتكون المرأة من وجه ربها آذا كانت في قعر بيتها وان صلاتها في صحن دارها افضل من صلاتها في المسجد وصلاتها في بيتها افضل من صلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها من سلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها

عورت اپ رب نے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپ گھرکے اندر ہو 'اور گھرکے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لئے مجد میں نماز پڑھنے سے بہترہے 'اور گھرکے اندر نماز پڑھنا اس کے لئے گھرکے صحن میں نماز پڑھنے سے بہترہے 'اور کو ٹھری میں نماز پڑھنا اس کے لئے گھرکے اندر نماز پڑھنے سے بہترہے۔

مخدع ایسے کرے کو کتے ہیں جو کمی کرے کے اندر بناہوا ہو 'یہ کمرہ عموا '' تاریک ہو تاہے۔ اس مدیث سے یہ بھی ثابت ہو تاہے کہ عورت کے لئے ستر (یردہ) ضروری ہے اور پردہ جتنا زیادہ ہوا تنائی اچھاہے۔ اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا:۔

المرأة عورة فاذا حرفت استشرفهاالشيطان (تذى ابن حبان-ابن معودً)

ایک مدیث میں ہے۔

للمرأة عشر عورات فاذا تزوجت سترالزوج عورة وحدة واذاما تتسترالقبر العشر عورات (۲)

عورت کی دس چیزیں بوشیدگی کے قابل ہیں 'جب دہ شادی کرلتی ہے تواس کی ایک برہنگی کوشو ہر ڈھانپ لیتا ہے۔ اور جب دہ مرحاتی ہے تو قبراس کی دس بر ہنگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

یری پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں اُن میں زیادہ اہم تین ہیں ، حفاظت ، ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرنے سے گریزاور شوہری حرام کمائی سے اجتناب۔ پرانے زمانے کی عورتیں ان حقوق کالحاظ رکھتی تھیں ، چنانچہ جب کوئی فخص کمانے کے لئے گھرسے جا آتواس کی بوی اسے یہ نصیحت کرتی کہ حرام کمائی سے بچنا اور یہ یقین دلاتی کہ ہم بھوک پر مبر کرلیں گے ، تک وسی ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے لیکن ووزخ کی آگ ہمارے لئے تا قابل برداشت ہوگی ایک فخص نے کہیں جانے کے لئے رختِ سنرہاند ھاتو ہوی کے علاوہ تمام لوگوں نے اس کے سنری مخالفت کی اور ہیوی کے روسیے پر اظہار حیرت کرتے ہوئے انھوں نے کہاکہ تم اس سنر کے لئے کس طرح رضامند ہوگی

<sup>(1)</sup> اس روایت کاپلا بزءابن حبان می حضرت ابن مسعود عدمتول معقول موا بزء ابوداد و می مخصور استان می محن دار کاذکر جس می سه می معرت مانشد کی الماد معرت مانشدگی روایت کا افاظ به بین و لان تصلی فی المار خیر لها من ان تصلی فی المسحد" (۲) بر روایت مانق ابو برحمد ابن عمر بعابی نے تاریخ اللا این می معرت علی نقل کی ب مطرانی می ابن عباس کی روایت به به المدر اوستر آن الزوج والقبر -"

عورت کے فرائض میں یہ بات بھی شال ہے کہ شوہر کا مال نفنول خرج نہ کرے الکہ کم سے کم خرج کرے اس کے مال کی هاظت

كرك مركارددعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين

لایحل لهاان تطعم من بیته آلا باذنه الا الرطب من الطعام و لا تعطی من بیته شیئالا باذنه فان فعلت ذلک کان لمالا جر و علیهاالوزر (ابوداودا الیالی بیمی ابن عن عورت کے لئے جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھلائے ہاں تر کھانا کھلادیے کی اجازت ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کے گھرے کوئی چیزاس کی اجازت کے بغیر کمی کودے اگر دے گی قوشو مرکو اس کا اجر لے گا وہ خود کنگار ہوگی۔

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپی بیٹی کو سیح تہیت کریں 'اسے زیور تعلیم سے آراستہ کریں 'اور یہ ہٹائیں کہ اسے شوہر اور سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح ذیر گی گذارتی چاہیے۔ اسماوہ بنت خار باا نغراری نے اپی بیٹی کو شوہر کے گر رخصت کرتے ہوئے کہا کہ دوبی اب تم اس گرے رخصت ہوری ہو جمال تم لے بجین کے دن گذارے اور جوانی کی دہلیز رقدم رکھا اب تم اسے ہمتری نہا اب تم اس گرے سے تم ہائوس نہیں ہو بیٹی! تم اپ نہا نہا ہوں خوشبو تممارے لئے اجبی ہے اور ایسے رفتی سفر کے ساتھ قدم بدقدم چلوگ جس سے تم ہائوس نہیں ہو بیٹی! تم اپ نہا نہا کہ وہ تممارا سمارا ہی جائے 'اگر تم اس کے لئے گوراہ بین جانا آلکہ وہ تممارا سمارا ہی جائے 'اگر تم اس کی بائدی بن گئیں تو وہ تممارا فلام ثابت ہوگا تم خود سے اس کے پاس نہ جانا ایسانہ ہو کہ وہ تم سے نفرت کرنے گئے اور نہ اتنی دوری اس کی بائدی بن تم اور کرٹوں میں خوشبو سو بھے 'تم اس کی بائدی بن تم اور کرٹوں میں خوشبو سو بھے 'تم اس کی بائدی کو میں نہیں ہوگا ہو شہور نے اپنی ہوی کو یہ نہیں کیں نہ سے تم اور کرٹوں میں خوشبو سو بھی سے اچمی مختلو سے اور تمہیں اچمی حالت میں دیکھے۔ "ایک شوہر نے اپنی ہوی کو یہ نہیں کیں ۔۔

ولا تنطقی فی سورتی حین اغضب فانک لا تدرین کیف المغیب ویاباک قلبی والقلوب تقلب

خذا العفومتی تستدیمی مودتی ولا تنقرینی نقرک الدف مرة ولاتکثریالشکویفتنهببالهوی فانی رایت الحب فی القلب والاذی اذا احتمعالم یلبث الحب یذهب رزجمت به معلی مون ترجوب مت ریاد مجھاس طرح رزجمت به معلی مون ترد کر در کام لینا ناکہ تیری مجت جاوداں رہے اور جب میں خصے میں ہوں ترجواب مت ریاد مجھاس طرح مت بجانا جس طرح تو د حول بجاتی ہے ' کچھے کیا معلوم کہ اس میں کیسی آواز نظے مکوے شکا توں کی کرت بھی نہ ہو اس سے مجت ختم ہوجاتی ہی اگر تو بھی اس میں جلا ہوئی تو میراول تجھ سے نفرت کرنے گلے گااورولوں کو بدلنے میں در نہیں گئی میں نے تو یدد کھا ہے کہ اگر مجت اور انب دونوں کی ہوجائیں تو مجت کافور ہوجاتی ہے ۔

أَنَّا وَأَمْرَاتُهُ سَفَعَاء الْحُدِين كَهَاتين في الجَنة أمرأة آمت من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ثابوالوماتوا (ابوداور-ابوالك الا تجيّ)

میں اور وہ عورت جس کے رضاروں کا رنگ سیاہ ماکل ہو کیا ہو جنت میں استینے قریب ہوں کے جنتی قریب سے وو الکلیاں ہیں 'وہ عورت جس کے اپنے شو ہرسے اولاد ہوئی ہو 'اور اس نے بیٹیوں کے لئے اپنی زندگی کو و تف کردیا ہو کیا ان تک کہ وہ بالغ ہو گئے ہوں یا مرکئے ہوں۔ یہاں تک کہ وہ بالغ ہوگئے ہوں یا مرگئے ہوں۔

ایک روایت میں آپ کاب ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

حرم الله على كل آدمى الجنة يدخلها قبلى غير انى انظر عن يمينى فاذاامر أة تبادرنى الى باب الجنة فاقول المالهذه تبادرنى ويقال لى يا محمد اهذه امر أة كانت حسناء حميلة وكان عند هاينامى لها فصبرت عليهن حتى بلغ امر هن الذى بلغ فشكر الله لهاذلك (فرائل مكارم الاظال الوجرية استرضيف) الله تعالى ني بات حرام قراردى بك كوكى فن محمت بهل جنت من داخل بو محرس قيامت كرواني دائن جان ويكون كاكد ايك ورت جنت كوروازت كى جانبى من كون كائديكون الكرورة بي عورت دنيا من حين اور فوهورت من اس كراس چنديتم ني اس نان كى موجود كى يوم بركيا يمال تك كدان كرماته وه معالم بواجو بونا تما (يين مركيا بالغ بوك)

الله تعالى اس ك مبركاب صله عطا قرايا ب-

وللممنى جانب لااضيعه وللهرمنى والبطالة جانب ( الممنى جانب لااضيعه وللهرمنى والبطالة جانب ( مطلب يب كم مجدير الله كاحل مجى بالدران و المعنى المرائح من المرائح المرائح من المرائح المر

ایک ادب سے کہ جب شوہر موجود نہ ہوتونیا دہ سے نیا دہ وقت عبادت میں لگائے اور ایک رہے جیسے ول نہ لگ رہا ہو' شوہر کی یاد سے مصطرِب اور پریثان ہو' جب وہ والی آئے تو کمل اٹھے اور جائز تفریحات میں حصد اللہ شوہر کو کسی بھی حال میں ستانا مناسب نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے:۔
۔۔ ارشاد نبوی ہے:۔

لاتوذى امراً أزوجها فى الدنيا الاقالت زوجته من الحور العين لاتوذيمقاتلكِ الله فانماهو عندكود خيل يوشكان بفارقك الينا (تن ابن اجر) جب ولى عورت دنيا من البخ شوم كوستاتى ب وجنت كى حدول من ساس مخصى كيوى يه كتم به كدا عورت! الله تجمي بال بالد تجمي بال بالد ممان ب بست جلد تحمد عدا موكر مارسياس جلا آكا-

ایک اوب بیب کہ گھرے متعلق بر ممکن خدمت انجام دے گھرے تقم ونسق کادا معدار مورت پرہ اسے کمی ہی ایسے کام سے گریزند کرنا چاہیے جو اس کے بس میں ہو 'حضرت ابو بھری حضرت ابوا فراتی ہیں کہ جب میری شادی نیٹرے ہوئی توان کے باس نہ زمین جائیداد تھی 'نہ مال و دولت اور نہ باندی خلام ۔ صرف ایک گھوڑا تھا اور آیک اون قاج بائی ان کے کام میں استعال ہو تا تھا 'میں گھوڑے کہ گھاس داندوتی 'بانی بھر کرلاتی 'دول میں 'آنا گوندھتی 'معانی اور بر متعلقہ خدمت انجام دی ۔ اونٹ کے لئے کچوروں کی گھلیاں گوئی اور اسے کھلاتی 'بانی بھر کرلاتی 'دول میں 'آنا گوندھتی 'معانی اور بر متعلقہ خدمت اس کے سرد ہوئی 'باندی کے بعد جھے ایسا محسوس ہوا والد حضرت ابو بھر نے میرے لئے ایک باندی بھی جو دن میں میں گوئی ہوں۔ ایک ون میں مربر گھٹیاں دکھ کرلاری تھی کہ دولت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موار ہو جائی آپ کی دولت میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماتھ بواد کہ می ہوا ہو گئی ہوں۔ آپ نے اپنی اونٹی کو بیٹھنے گااشارہ کیا ناکہ میں اپ بوجہ سمیت آپ کے بیچے اس پر سوار ہو جاؤں 'مگر نہری فیرے اور اس میں ہوا دو جو سورت حال سمجہ میے اور اسے میں ہوا دو جو سوار ہو ہوگی 'آپ مورت حال سمجہ میے اور اسے سی سوار ہو جاؤں 'مگر کر میں خواجہ اس واقعہ کو اور اس میں انداز کر کیا 'نیر کئی گئی اور اس میں اللہ تھا۔ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آپ کے میں میرے لئے زیادہ تو اور کر آپ کے نیرے اس واقعہ کا فراک ہوئی آپ خضرت صلی اللہ تھا۔ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آپ کے میں میرے لئے زیادہ تکلیف دوبات ہو ہوئی آپ میں میرے لئے زیادہ تکلیف دوبات ہو ہوئی آپ میں میرے لئے زیادہ تکلیف دوبات ہوئی آپ تھوڑ کی گئی ہوں۔

مرنے کے بعد شوہر کا حق بے شوہر مرحائے تو چارمینے دس وان سے زیادہ سوگ نہ کرے اس عرصے میں نہ خوشبولگائے اور نہ زیب و

زینت کرے ' زینب بنت ابی سلمہ کمتی ہیں کہ میں اُم المؤمنین حضرت ُام حبیبہ کی خدمت میں ان کے والدی وفات کے بعد حاضر ہوئی ' انھوں نے زعفران کی زردی طا ہوا کوئی مُعظر مجلول منکوایا ' ایک باندی نے وہ خوشبو آپ کے کپڑوں پر لگائی ' آپ نے خود بھی اپنے رُخساروں پر ملی 'اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خوشبولگانے کی ضرورت نہ تھی 'گرمیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

ہے۔
ولایحل لامر أة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تحدعلی میت آکثر من ثلاثة ایام
الاعلی رو جاربعة اشهر وعشر ا (بخاری مسلم)
کی ایی ورت کے لئے جو اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہویہ جائز نہیں ہے کہ وہ میت پر تین دن سے
زیاوہ تُوگ کرے 'ہاں شو ہر پر چارمینے وس دن تک موگ کرنا چاہیے۔
عدت کے آخر تک ای گھریں رہنا ضوری ہے جہاں شو ہرنے دفات پائی تھی 'عدت کے دوران شعیر ضورت کے بغیر گھرے باہر لکانا
جائز نہیں ہے۔

## كتاب آدابًا ككسبوالمعاش آدابِ معيشت

تعریف و نقدیس کے لاکن صرف اللہ کریم کی ذات و صفات ہے جس کی و صدائیت کے سامنے ہر چڑ ہے اور جس کے نقد س کے ہرشے سرگوں ہے 'آسانوں اور زمین کے رہنے والے تمام ذی نفس مل کر بھی ایک متنی یا چھر پریدا کرنے پر قادر نہیں ہیں 'ہم اس فدائے ذوالجلال کالا کھ لا کھ بار شکر اواکرتے ہیں جس نے اپنے بیٹوں کے لئے آسانوں کو کھلی چھت 'اور زمین کو بسترہ بنایا ' اکہ لوگ رات میں آرام کریں ' اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع تر زمین میں اس کا فضل پردے کی چیز اور دن کو معاش کا وقت بنایا ' اکہ لوگ رات میں آرام کریں ' اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع تر زمین میں اس کا فضل (طلال رزق) حاصل کرنے کے لئے چیل جائیں۔ رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکباز اصحاب پر اللہ کی رحمت نازل ہو ۔ جمہ وصلاق کے بعد عرض یہ ہے کہ رب کریم شہب الاسباب منعم حقیق نے آخرت کو دار الجزاء اور دنیا کو دار المحن قرار دیا ہے ' دنیا میں انسان محنت کرتا ہے ' اس کی جزاء آخرت میں لمتی ہے ' دنیا کی محنت صرف بھی نہیں ہے کہ آدی نماز روزے کے علاوہ پچھنہ کرے ' بلکہ یہ بھی آخرت کے المان الم ترین جزء ہے کہ زندگی گذار نے کے لئے کہا جائی گئی اس کی جزاء آخرت میں گئی ہے ' دنیا گئی گذار نے کے لئے کہا جائی گئی این الم اللہ میں جزاء آخرت میں گئی گذار نے کے لئے کہا جائی گئی اور اس کی جائی اللہ میں جزاء آخرت ہے کہ زندگی گذار نے کے لئے کہا جائی گئی اس کی جزاء آخرت ہیں گئی گئی گئی ہے کہا گئی کہا تھی گئی ہے کہا گئی گئی ہے کہا گئی ہیں ہے کہا گئی ہے کہا گئی کہا گئی ہیں ہے کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں ہیں ہیں ہو تو اس کی کھی ہے کہا گئی ہیں ہے کہا گئی ہیں ہو کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں کہا گئی ہی کہا گئی کہا گئی ہیں کی کھی کرنے کہا گئی ہیں کہا گئی ہو کہا گئی ہیں کہ کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں کہا گئی ہیں کہا گئی ہو کہا گئی ہو کہا کہا گئی ہو کہا گئی ہی کہا گئی ہو کہا گئی ہیں کہا گئی ہو کہ ہو کہا گئی ہو کہا گ

اوگوں کی تین قسمیں ۔ معاش کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں ایک وہ مخص ہے جومعاش کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بنیاز ہوگیا معاد کو بھول گیا ہو 'یہ مخص ہلاکت کے راستے پر گامزن ہے 'و سراوہ فخص ہے جو معاد کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بنیاز ہوگیا ہو 'یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو قرب خداد ندی کی انتمائی منزلیس طے کر بچے ہیں 'تیسراوہ مخض ہے جو معاد کے لئے معاش میں مشغول ہو 'یہ مخص راواعتد ال پر ہے۔ لیکن اعتد ال کا یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکیا جب تک وہ مخص معاش کے سلطے میں شریعت کے شری نہی کی بنائے ہوئے طریقے پر نہ چلے 'دیل میں ہم معیشت کے شری آواب بیان کررہے ہیں 'ان آواب کی دوشنی میں معیشت کے شری نہی کو تعیین ہو سکتی ہو تھی ہو سکتی ہو کے خلف ابواب میں بیان ہوں گے۔

يهلاباب

## كمانے كے فضائل

وَجِعَلْنَاالنَّهَارَ مَعَاشًا (ب٣٠١ آيت ١١)

اور ہم ہی اون کو معاش کاوفت بنایا۔

اے معرض امتان مین موقع احسان میں ذکر فرمایا ہے۔ ویل کی آیت کریمہ میں معاش کو نعت قرار دیا کمیا ہے اور پھراس نعت پر اوائے

وَجَعَلُنَالَكُمُ فِيهُامَعَايِشَ قَلِيُلاَمَّاتَشُكُرُونَ (دِ٨٨٦يت ٩) اور ہم نے تہارے کے اس میں (نیمن میں) سلان زندگی پر آکیا۔ تم اوک بست سی کم شکر کرتے ہو۔ وَٱخْرُوْنَ يَضُرِ بُوْنَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضُل اللهِ

(پ۹۱ر۱ آیت۲۰)

اور بعضے تلاش معاش کے لئے زمین میں سنر کریں گے۔ فَانْتَشِرُ وَافِي الْارْضِ وَابْتَعُوامِنْ فَضُلِ اللهِ (ب١٢٨ است ١٠) (تب) تم نين من چلو پرواور خداکي روزي الاش كرد-

احادیث: مرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد قرباتے ہیں: الا یکف ها من الننوب ننوب لا يكفر ها الالهم في طلب المعيشه (١) بعض مناه السيم بين كم طلب معيشت كى الرك سواكوكى چزان كاكفاره نهيس بنى ـ التاجر االصدوق يحشر يوم القيامت عالصديقين والشهداء

(تغنى ماكم-ايوسعيدا لحدري)

تیا تاجر تیامت کے دن صدیقین اور شداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من طلب النياحلالا تعففاعن المسئلة وسعياعلى عياله وتعطفاعلى جارة القى اللهووجه كالقمر ليلة البدر (يهي شعب الايان الومرية) جو مخص طال طریقے پر ما تکنے سے بچتے ہوئے اسپ ال و میال کے لئے جدد جد اور اسپے پڑوی پر مرمانی کے نقط نظرے دنیاطلب کرے قودہ چودمویں رات کے چاندی طرح حسین چرے کے ساتھ باری تعالی سے طا قات کرے

ایک دن سرکار ددعالم صلی الله علیه وسلم این اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے اچانک ان کی نظرایک بنے کتے جوان بریزی جوطلب

<sup>(</sup>۱) يه روايت كتاب الكاح ش كذرى ب

معاش کے لئے محت کرنے میں معروف تھا، بعض محابہ نے کہا: افسوس صد افسوس! یہ اس کام میں مضغول ہے کاش! اس کی جوانی اور طاقت راوخدا میں کام آئی، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسامت کوریہ مخض آگر دست سوال دراز کرنے کی ذات ہے بچن کے لئے اور لوگول سے بے نیاز ہوئے کے لیے محت کردہا ہے تو راوخدا میں ہے اور آگریہ مخض اپنے ضعیف و تاتواں والدین اور ویکس و مجور بچول کے لئے محت کردہا ہے تو راو محدالی کی کشرت اور دو سمول پر ممانی کردہا ہے تو راو مدامیں ہے اور اکس نہیں ہے بلکہ شیطانی کی راوپر چل رہا ہے۔ (العبر انی فی المعاجم اللہ کے کعب این عجر با)

انالله يحب العبديت خذالمهنة ليستغنى بهاعن الناس ويبغض العبديتعلم العلم يتخذمهنة (١)

الله تعالی اس بندہ کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے کوئی پیشہ اختیار کرے اور اس مخص کو ناپیند کر آہے جو علم حاصل کرے اور اسے بطور پیشہ اختیار کر ہے۔

انالله يحب المؤمن المحترف (طراني ابن عرى ابن عرى

الله تعالى بيشه ورمؤمن كومحبوب ركمتاب

قیل یار سول اللهای الکسب اطیب قال عمل الرجل بید موکل عمل مبرور (۲) محابد نے مرض کیا: یا رسول اللہ کون ی کمائی نوادہ پاک ہے۔ فرمایا: این ہاتھ سے کام کرنا اور ہرجائز عمل۔

حیر االکسبکسبالعامل اذاتصح (احد ابو مردة) برس مائی کاریکری کمائی باکروه فیرخوای افتیار کرد

عليكم التجارة فانفيها تسعقاع شارالرزق

(ابراميم الحربي في غريب الحديث فيم ابن عبد الرحل)

تجارت کرداس لئے کہ اس میں رزن کے دس حصوں میں سے نوصے ہیں۔

حضرت عیسی السلام نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ ہم کیا کرتے ہو؟ اس مخص نے مرض کیا کہ میں مہادت کر ناہوں محضرت عیسی نے دریافت فرمایا کہ اگرتم عبادت کرتے ہوتو تمہاری کفالت کون کر ناہے؟ مرض کیا کہ میرابھائی میرا کفیل ہے ، فرمایا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گذار ہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

انى لا اعلم شيئاً يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا امر تكم به وانى لا اعلم شيئا يبعد كم من الجنة ويبعدكم من النار الانهيت كم عنموان الروح الامين نفث فى روعى ان نفسالن تموت حتى تستوفى رزقها وان ابطاعنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاشى من الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله تعالى فان الله لاينالما عند مبمعصية

<sup>(</sup>۱) يه مدعث ان الفاظ من كيس نيس لمي البته ابوا لمنمور الوسلى في مند الفروس من معرت على سه يه الفاظ لقل كيه بي- "ان الله يحب الناسرى عبده تعبافي طلب الحلال-" (۲) احمر وافع ابن فديج بزار والم سعيد ابن عرص عر-

روخ الامن (چرائیل) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک موت ہے ہم کتار نمیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی متعین مقدار پوری نہ کرلے اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پنچے اس لئے اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو۔ رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نمیں کہ تم اللہ تعالی کی معصیت میں جتا ہوکر رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالی کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرانی کرکے حاصل نمیں کی جاسکتی۔

اس ردایت میں حسن طلب کا تھم ہے ترک طلب کا نہیں۔

لان یاخالحدکم حبله فیحنطب علی ظهره خیرلهمن ان یاتی رجلااعطاء الله من فضله فیساله اعطاء الله من فضله فیساله اعطاء و منعه (بخاری و مسلم ابو مروز) کوئی مخص ری کرایی پشت پر کئواں لادے یہ عمل اس مخص کے لئے اس سے بمتر ہے کہ کمی ایے مخص

کوئی مخص رہی کے کرائی پشت پر لکڑیاں لادے یہ مل اس محص کے لئے اس سے بمترہ کہ می ایسے مص کے پاس جائے جے اللہ نے اپنی نعتوں سے نوازا ہواور اس کے سامنے دستِ طلب دراز کرے وہ اس کودے یا منع کی میں۔

من فتح على نفسه بابامن السئول فتح الله عليه سبعين بابامن الفقر (تنك-

جو فض این نفس پرسوال کاایک وروازه کمولای الله تعالی اس پر نقرے سترورواندے کمول دیتے ہیں۔

آثار من تعن باتیں پر اہوجاتی ہیں وی میں نری آجاتی ہے ، مقل میں فقر آجا آہے ، موقت اور لحاظ فتم ہوجا آہے ، مب سے بیدہ کریہ کہ اس میں تین باتیں پر اہوجاتی ہیں وی میں نری آجاتی ہے ، مقل میں فقر آجا آہے ، موقت اور لحاظ فتم ہوجا آہے ، مب سے بیدہ کریہ کہ لوگ اسے حقیر بیجھنے گئے ہیں۔ حضرت محرفر مالے ہیں کہ یہ ہر گز مناسب نہیں ہے کہ کوئی محفی طلب دن آ کے لئے ہی چالائے بغیر یہ دعاکر آرے کہ ''اے اللہ مجھے رزق عطاکر ''اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسان سے سونا چاندی نہیں پرستا۔ زید ابن مسلمہ اپنی نہیں میں شخیر کاری کررہ ہے ، حضرت عمراد حرے گذرے قو فرمایا کہ زید! اپ دین کی حفاظت 'اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے یہ بھترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو 'اس میں یہ فائدہ بھی ہے جس کی طرف شاعرا میرے داشارہ کیا ہے۔

فلن الاخوان نوالمال الكريم على الاخوان نوالمال

(مَن ا پِن باغ زوراء کی فدمت میں اس کئے ہمہ تن مصوف ہوں کہ دوستوں کے لئے صاحب ال ہی کریم ہوتا ہے)
حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ مجھے بیکاری پند نہیں ہے، میں اس مخض پر چرت ذوہ ہوں ہونہ دنیا کے کام میں مصوف ہو
اور نہ دین میں لگا ہوا ہو۔ ابراہیم نعی ہے کی مخض نے یہ پوچا کہ آپ کو امات دار آجر پند ہے یا وہ مخض جس نے اپ آپ کو
عبادت کے لئے فارغ کرایا ہو، فرمایا مجھے امات وار آجر زیاوہ پند ہے۔ اس لئے کہ وہ جماد کردہا ہے، شیطان اسے نامیخ و لئے میں، لینے
دینے میں اور خرید نے بیخے میں راوح ہے۔ ہانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کئے کہ وہ جماد کردہا ہے، شیطان اسے نامیخ و لئے میں، لینے
دیا ہوں اور خرید نے بیخے میں راوح ہی ۔ حضرت مرفواتے ہیں کہ میں اپنے مرفے کے لئے سب سے زیاوہ اس جگہ کو پند کوں گا
جمال میں اپنے اہل و میال کے لئے خرید و فرو ہت کر تا ہوں، پیشم کتے ہیں کہ بھی بھی یہ اطلام ملتی ہے کہ فال محض میری برائی
کرتا ہے، جب جھے یہ بات یا و آئی ہے کہ ہیں اس کا مختاج نہیں ہوں تو اس کی برائی کی میرے زدیک کوئی ابیت باتی نہیں رہتی۔ ایوب
کتے ہیں کہ کوئی پیشہ افتیار کرنا جس ہے کہ میں جائے لوگوں کے سامنے دستے طلب وراز کرنے سے بدرجا بہتے ہو ایک مرتب سمندر
میں طوفان آیا، صفرے ابراہیم ابن دہم کہ لوگوں کے سامنے دستے طلب وراز کرنے سے بدرجا بہتے ہو آئی اگر مرتب میں دراز کرنے سے بدرجا بہتے ہو آئی کے مرتب سمندر
میں طوفان آیا، صفرے ابراہیم ابن دہم کی لوگوں کے سامنے دستے طلب وراز کرنے سے بدرجا بہتے ہو کہ اورائی کہ براراد کا پیچیا
میں طوفان آیا، صفرے ابراہیم ابن دہم کی کو لوگوں کے سامنے دستی طلب وراز کرنے ہے درجا بھی ہے فرایا کہ بازار کا پیچیا
میں طوفان آیا، میں میں میں کو درجا کہ میں کا دیا ہے کہ آدی کئی کا درست میں کہ ابروقا بہتے جو میں کہ ابرائی کا جی کہ ابرائی کا بیکھ سے فرایا کہ بازار کا پیچیا

جعل رزقی تحت ظل رمحی (احمداین می) مرارزن میرے نیزے کے سائے میں رکھا کیا ہے۔

ایک مرتبہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تعلی نعدو حساصا و ترو حبطانا (تندی ابن ماجہ۔ عمر)

ميح و خالى يديد جات بي اور شام كو پيديد اور كروايس آت بي -

صدیث کاخشاہ و مرادیہ ہے کہ پرندے تک طلب رزق کے لئے نظتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین تجارت کے لئے بگو برکار سفر کرتے ، ملکوں ملکوں محوصے اور اپنے ہاغوں میں کام کرتے ابوقابہ نے ایک فخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کوئے میں معروف عبارت ہونے سے بہتریہ ہے کہ طلب معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزاع کی ملا قات ابراہیم ابن اوہم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے
سرپر ککڑیوں کا ایک گوڑر کھا ہوا تھا ، اوزاع نے کہا کہ اے ابو اسحاق! تم کیوں اس قدر مشعت برواشت کرتے ہو، تہماری کفالت کے لئے
ہمارے بھائی کانی ہیں ، فرمایا: اے ابو عمو! طلب حلال کے لئے جو فخص ذکت کے کام کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب کردی جاتی ہو،
اس لئے تم جھے کائریاں اٹھائے سے مت روکو۔ ابو سلیمان وارائی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کانام نہیں کہ اپاج بن کر بیٹے جاؤ ،
دو سرے لوگ جہیں کھانا کھا کیں ، دوئی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے دوئی کی فکر کو پھر عبادت کو۔ حضرت معاذ ابن جبائ
فراتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کمال ہیں جو دنیا ہیں اللہ کے مبغوض تھے 'یہ سن کروہ لوگ کھڑے ہوجائیں
سے جو مسجدوں ہیں مانگا کرتے تھے۔

طلب معاش كي فضيلت أيك سوال اوراس كاجواب

مرزشته منوات میں طلب معاش کے متعلق آیات احادیث اور محلب و تابعین کے اقوال و آفار پیش کے گئے ہیں۔ یمال سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کابدار شاد بطور اعتراض نقل کیا جاسکتا ہے۔

ماوحى الى انَاجَمع المال وكن من الناجرين ولكن اوحى الى انسَبِعُ بِحَمْدِ رَبْرِكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدُرَ إِنْكَ حَنَى يَأْتِيكُ الْيَقِيْنِ وَ

(ابن مردید فی التفسیر - ابن معود)

جمع پردی نازل نہیں ہوئی ہے کہ مال جمع کرو اور تاجر بن جاؤ الکہ بیدوی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خوبیاں
بیان کرد اور (اسے) سجدہ کرنے والوں میں سے ہوجاؤ اور اپنے رب کی عبادت کردیماں تک جمیس یقین حاصل

حضرت سلمان فاری سے کسی نے عرض کیا کہ جمیں کوئی وصیت فرادیجے فروایا کہ آگر کسی کے لئے ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ جج کی حالت میں ایا میدان جماو میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے ایم جمیس خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہوئے ایس کی موت آئے ایر نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے ، یا لوگوں کے مال میں خیانت کرتے کرتے ، چل بسے حدیث شریف اور حضرت سلمان فاری کے اثر سے معلوم ہو تا ہے کہ تجارت کو شریعت نے اتنی اجمیت نہیں دی ہے جو آپ کے بیان سے عابت ہوتی ہے۔

اس کاجواب یہ ہے کہ ان مختلف احادیث اور آ فار کی مطابقہ ہے گئے ہمیں اوگوں کے حالات کے اختلاف پر بھی نظرر کمنی چاہیے۔ ہم نے تجارت کو علی الاطلاق ہر چیز سے افضل قرار نہیں دیا ہے ، بلکہ ہم نے صرف اس تجارت کی نضیلت پر بحث کی ہے جو شریعت کی حدودی رہ کری جائے اور جس سے بقدر کفایت مال حاصل کرنا مقصود ہو اور اگر ضورت سے ذاکد ہال حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہوتو اس سے متعلق شری حقوق کی اوائی لازم سمجی جائے۔ اگر زیادہ سے فیادہ تعمود ہو اور خیرات وصد قات کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ تجارت نہ موم ہے ایس تجارت کو دنیا کمانے کا ذریع جائے گا۔ دنیا کی مجب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر اس تجارت میں خیانت کے عناصر بھی ہوں کے قویہ تاجر ظلم اور فس کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ حضرت سلمان نے بھی دراصل ایسے ہی تاجروں کی نہ مت فرائی ہے۔ جہاں تک اس تجارت کی افتان ہے جس سے اپنے لئے اور اپنال و عیال کے لئے ضورت کے بقدر کمانا مقصود ہو تو ہا تکنے کے مقابلے جس میہ ہر حال افضل ہے ' بلکہ اگر لوگ اسے بلا مائے دید ہے ہوں تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمنی افقیار کرنا چاہیے ' کیونکہ ایسے نوگ ہوں ہے داریعہ آمنی افتیار کرنا چاہیے کوئی کہ ایسے نوگ ہوں ہے داریعہ آمنی افتیار نہ کرنا اس کی کملی دلیل ہے۔ ہمارے نودیک سوال سے بچا' اور اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان جس مصوف ہے۔ ذریعہ آمنی افتیار نہ کرنا اس کی کملی دلیل ہے۔ ہمارے نودیک سوال سے بچا' اور اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان جس مصوف ہے۔ ذریعہ آمنی افتیار نہ کرنا اس کی کملی دلیل ہے۔ ہمارے نردیک سوال سے بچا' اور اپنی ضرورت کے لئا با بنی عبادات (نقل) جس مشخول ہوں ہے بھی افتیل ہے۔

ترك كسب كن لوكوں كے لئے افضل عدد مرح كوك كمانى فنيلت سے مستنى قراردے جاسے بين ان ك کے زیادہ افغنل کام دہ ہے جس میں دہ لوگ مشغول ہیں۔ ایک دہ مخص جو بدنی عبادات کاعابد ہو اور مدونت مبادت میں لگارے و دسرا وہ مخص جو سیریاطن میں مشغول ہو اور اسے احوال د مکاشفات کے علوم میں قلب کا عمل میسر ہو ' تیسراو، مخص جوایے ظاہری علوم سے لوگوں کو دین تفعینے رہا ہوا مثلاً مفتی المفتر اور محدّث وغیرو چوتھاوہ مخف جومسلمانوں کے مفادات کا تکسبان ہو اور ان کے معاملات کا متكفل مو- ميے بادشاه اور قامن وغيرو-اكريدلوك ميت المال ميس يا علاء اور فقراء كے لئے موقوف الماك كى المفى ميس مورت ك بعدر لينة ريس وان كے لئے افغل يى ہے كه دوكس كے بجائے اسے متعلقہ فرائض كي ادا يكى مي معوف ريس-اى لئے آنحضرت ملى الله عليه وسلم كورب كي تشيع كرف اوراس كي عبادت كرف كالحم وإكيا ، مهارت كالحم مين وإكيام كو كدات ان جارون معانی کے نہ مرف یہ کہ جامع سے ' بلکہ ان سے متعلق بیٹار اوصاف مجی آپ میں موجود سے 'جب حضرت ابو بکر منصبِ ظلافت پر فائز موے قومحابہ کرام نے آپ کومٹورہ دیا کہ تجارت ترک کریں اور میسو موکرمسلمانوں کی قیادت فرمائیں۔ چنانچہ آپ لے بیت المال ے اتن رقم لینی منظور کرلی جو آپ کے کمروالوں کے لئے کانی ہو ' کرجب وفات کاونت قریب آیا تو آپ نے بیدومیت فرائی کداب تک میں نے بیت المال سے جو چھ وصول کیا ہے وہ واپس کروا جائے شرعاسے واپسی ضوری نمیں تھی۔اس سلسلے میں ایک شکل یہ ہمی ہے كه بيت المال سے يا وقف سے وظائف ند مليس بلك لوگ ائي آمنى مس سے بديہ كے طور پر 'يا مد قات اور ذكو ق كى رقم ان كے مائلے بغير ا خراجات کے لئے دے دیں اس صورت میں بھی ترک کسب افغل ہے کو نکہ اس میں اوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب اور اعانت بھی ہ اور جو حق ان پرواجب ہے اسے قبول کرنا ہمی ہے۔ ہاں اگر سوال کی ضورت پیش آئے تو بقدر ضورت کمانے کی فکر کرنی جا ہیے۔ كيونك سوال كرف سے مع كيا كيا ہے سوال كى ذمت من جس قدر دوايات اور الار بم نے كيم بي ان سے معلوم ہو الے كہ سوال ہے بینا بہترہے

معیار کیاہے؟ اس سلطے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں 'اس لئے ہم کسبیا ترک کسب کو مطلقا کی ایک کے حق میں افغیل یا کی دو سرے کے حق میں افغیل یا کہ مارے خیال میں اس کا تعلق اجتمادے ہم محتم کو اپنے حالات کا جائزہ لے کرید دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کون می صورت برترہے۔ شا کوئی مختص عالم ہے 'اے چاہیے کہ وہ علم اور سوال میں موازنہ کریے 'ایک طرف سوال کی ذات ہے 'یو نک شرافت بھی ہے 'و سرے کے سامنے اپنی ضورت طا ہر کرنی پرتی ہے 'اگر وہ دے دو تو سرے کے سامنے اپنی ضورت طا ہر کرنی پرتی ہے 'اگر وہ دے دو تو سرے کے سامنے اپنی صورت کا نفیح خود اس کی ذات تک محدود نہیں عمر بحرکے لئے اس کے احسان کا بو جمد اٹھا تا ہیں۔ اب یہ دیکھنا 'متعلقہ مختص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے علم کی مشخولیت برتر

باس من اگرچه سوال كرنے كى ضورت بحى پيش اسكى ب ياكس معاش كى مشغوليت برترب كداس من علم كافياع ضورب مر سوال کی دلت نہیں ہے ، بعض علاء اور صلحاء شہرت یاجاتے ہیں اور لوگ ان کے اسکے بغیردے دیتے ہیں ، اگر بھی مانگنے کی ضرورت پیش مجى آتى ہے توادنی اشاره یا معمولی کنایہ کافی موجا آہے۔ بسرطال اس معافے کا تعلق بھی ان امورے ہے جس میں ہرسالک کو اپنے دل ، سے نوی لینا چاہیے امفی کچھ بھی محم لگائیں فادی میں مطلق احکام ہوتے ہیں وہ مسائل کے دقیق پہلووں کو محیط نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ کے تین سوساٹھ دوست سے وہ سال بمریس ایک ایک دن کے لئے اپنے تمام دوستوں کے ہاں مہمان ہوتے ایک بزرگ ے تمی دوست سے وہ مینے کا ایک دن اپنے ایک دوست کے یمال گذارتے ، گلرمعاش سے آزاد علم و عمل میں مشغول رہے۔ اس لئے کہ وہ یہ جانے تھے کہ جن لوگوں کے یمال ہم مقیم ہیں دواس خدمت کو اپنے احسان کے بجائے ہمارا احسان سیجھتے ہیں 'اور ان لھات کو جوہم ان کے محول میں گذارتے ہیں اپنے لئے باعث سعادت تفتور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا ہمی عبادت کی طرح ایک کار خرب کینے والے کو دینے والے کے برابر واب ماہ ب اگروہ اس مل سے دین پر مدلے اور دینے والا خوشی سے دے۔ اس معیاری روشنی میں طالبان حق ابنا جائزہ لے سے بین اور اسے لئے بھررات مقعین کرتھے ہیں۔ طلب معاش کی فنیات کی سلسلے ميں يہ ايك مختم النظام عى - ذيل مي ہم كسب ك ديكر بهلوس ير مدشن والے بي اس سلسط ميں جار بهلونواده اہم بين معاملات كى صحت عدل احسان وین کاخوف دیل کے جارابواب میں یی جار پہلو ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔

دو شراباب

### مختلف عقوداوران کی صحت کی شرائط

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس باب میں جو پچے ہم میان کررہے ہیں اس کا جانا ہر پیشہ ور مسلمان کے لئے فرض ہے۔ مدیث شریف میں طلب علم کو ہر مسلمان کے لئے فرض قرار واکیا ہے اس کامطلب یہ نس ہے کہ ہر مسلمان کے لئے ہر علم ضوری ہے ' الكہ جس علم كى اسے ضورت ہواس كاسكمنا فرض ہے۔ پیشہ وركے لئے اپنے پیشہ سے متعلق مسائل كى ضورت پیش آتی ہے اس لئے ان مسائل کا جانا اس کے لئے ضوری ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونے کے بعد ہی ان امور سے بچنا ممکن ہے جو معاملات (ج وفیرو) کوفاسد کویں 'جمال تک جزئیات کا تعلق ہے آگر بھی ضورت پیش آئے توبہ عرم کرلیا ہاہیے کہ جب تک اہل علم سے دریافت نہ کرلوں گاس وقت تک توقف کروں گا۔ بنیادی مسائل کاعلم بسرطال ضوری ہے۔ کو تکہ جب تک ان کاعلم نہ ہو گایہ بھی معلوم نہیں ہوگاکہ کمال و تف کرنا چاہیے اور کمال علاوے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مخص یہ کے کہ میں تو اس وقت کی خاص مسلے کاعلم حاصل کروں گاجب جھے اس کی ضورت پیش آئے گی اس سے پوچھاجائے گاکہ حبیس یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ فلال واقعے کے سليلي من شريعت كاسم وريافت كرنا عليهي- تم توائ معاملات من مشغول رموك اوريد سجعة رموك كدجو يحد من كرربابول وه جائز ہے والا تک یہ مکن ہے کہ وہ جائزنہ ہو اس لئے تجارت کے سلسلے میں مباح اور فیرمباح کا جانا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عرائے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپ دور خلافت میں بازار کا گشت نگاتے اور بعض جالل تاجروں کے ورّے نگاتے فرمایا کرتے تھے کہ ہارے بازار میں صرف وہی لوگ خریدو فروخت کریں جنمیں تجارت کے شرمی احکام کاعلم ہو ورندان کے معاملات سور ہوں سے خواووہ مانیں یا نہ مانیں۔معاملات و عقود بہت سے ہیں الیکن ہم چھ معلمات (جع سود اسلم اجارہ اقرض اور شرکت) کے شری احکام بیان کرتے ہیں جمیونکہ بالعموم لوگوں کوان چومعاملات ہی کی ضرورت پیش اتی ہے۔

نع (خریدو فروخت) - بع کواللہ تعالی نے جائز قرار رہا ہے۔ اس کے تین رکن ہیں عاقد (خریدد فردخت کرنے والا) معقود عليہ (جس چیزی خرید فروخت ی جائے)۔ لفظ (وہ الفاظ جو خرید وفروشت کے لئے استعمال کے جائیں)۔

کافر کے ساتھ خریدہ فرودت کا معالمہ درست ہے۔ لیکن افھیں قرآن پاک اور مسلمان فلام باندی فروخت نہ کئے جائیں 'اگروہ کافر
حربی ہوں تو اخیں ہتھیار بھی نہیں بیچنے چا ہیں 'اس طرح کے معالمات میجے نہیں ہوں گے 'اور معالمہ کرنے والا اپنے رب کی نافربانی کا
مر بحب قرار دیا جائے گا۔ ترک سپائی 'یا ترکتان کے فرجی 'عرب بتدہ محدہ 'چور' خائن 'سود خوار اور خالم کی کوئی چزائی ملیت میں نہ ل
جائے 'کیونکہ ان کا بیشتر بال حرام ہے 'اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر کمی مخصوص چزکے متعلق ہے معلوم ہوجائے کہ وہ جائز
طریقے سے حاصل کی مجی ہے تواس کا معالمہ کیا جاسکتا ہے۔ حرام و حلال کی بحث میں اس موضوع پر مزید محتکو کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

روسرار کن (مبیع یا ثمن) لینی وہ ال جوایک دوسرے کے پاس نظل ہو تاہے ' چاہے وہ ثمن (قیت) ہویا میچ (وہ چیزجو خریدی جائے) اس دوسرے رکن کے سلسلے میں چھ شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔

بہلی شرطہ۔ یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات ہے بنی نہ ہو'اگر بخس ہوگاتی ہے جس ہرگ۔اس ہے ابت ہوا کہ سے 'فزر ہم کوراور پافانے وغیرہ کی بجے جائز نسیں ہے۔ ہاتھی دائت اور اس ہے بنی ہوئی چڑوں ( شائیرین 'اور ارائش کا سامان وغیرہ) کی بچے بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہڈی موت کی وجہ ہے ناپاک ہوجاتی ہے۔ ہاتھی ذرج کرنے ہے پاک نہیں ہو تا 'اور نہ اس کی ہڈی پاک ہوتی ہے شراب 'اور ان جانوروں کی چہبی کی بچے بھی ناجائز ہے جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا۔ اگرچہ یہ چہبی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ کھانے کے علاوہ ہے۔ اگر پاک تیل میں کوئی نجاست گرجائے' یا چواگر کر مرجائے تو اس کی بچے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ کھانے کے علاوہ دو سری چڑوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس چل میں میرونی نجاست کا اثر ہے' اس کی ذات بخس نہیں ہے۔ ریٹم کے کیڑوں کے انڈے بھی نیچ یا خریدے جاسکتے ہیں مجموز کہ یہ ایک کار آنہ جائدار کی اصل ہیں' میرے نزدیک ریٹم کے کیڑوں کے انڈوں کو پر ندول سے انڈوں سے تشید دیا ناوہ کی میرون کو انہیں گور اور لیزد سے تشید دیا جائے اور کی جائے اس کے کہ انہیں گور اور لیزد سے تشید دی جائے۔ مقل کے نافہ کی بھے درست ہے آگر وہ ہرن سے اس کی ذنہ گی میں جدا ہوا ہے تو اسے یاک کرنا جائے۔

دوسرى شرط: يه به كدوه چيزجس كى تع كى جارى ب قابل انقاع مو اس لئے حشرات الارض چوموں اور سانيوں كى مع جائز شيں ،

عائشہ فی فرایا تھا کہ اس کا چھونا ہنالو۔ (بخاری و سلم۔ عالقہ) میسری شرطہ یہ ہے کہ بھے کرنے والا اس چیز کا مالک ہو'یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہوجس کی وہ بھے کردہا ہے۔ بغیرالک سے مالک کی اجازت کی امید میں خریدنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر بعد میں مالک اجازت دے دے تب بھی از سرِنو بھے کرنا ضوری ہے۔ بعدی سے شوہر کا مال 'شوہر سے بیوی کا مال 'باپ سے بیٹے کا مال اور بیٹے سے باپ کا مال اس امید پرند خریدے کہ صاحب مال کو اس بھے کا علم ہوگا تو ہ اس کی اجازت دے دے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بھے سے پہلے رضا مندی نہ پائی جائے تو وہ بھے تھی جمنیں ہے۔ بازا مدن میں اس طرح کے

سودے ہوتے رہے ہیں 'دین کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ان سے پہنا چاہیے۔

یو تھی شرط نے۔ یہ ہے کہ جس چیز کی بھے کی جارتی ہووہ شرگی اور حتی طور پر سپرد کی جاسکے گی اس
کی تھے تھے نہیں ہوگی شاہ ہما گے ہوئے فلام کی بھی 'پانی کے اندر چھنی کی اور پیدے میں نے کی بھی 'زکو ہاوہ پر ڈالنے کی بھی 'اس طرح بھیڑی
پشت پر اون 'اور بھینس کے تعنوں میں دورھ فروخت نہیں کیا جاسکا۔ اس میں جھیے اور فیر طبح ایک دو سرے سے ملے ہوئے ہیں نیجے والا
جدا کئے بغیر مبھے کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ شرمی طور پر قدرت نہ ہونے کی مثال سے بعکہ رہن رکمی ہوئی 'یا وقف کی ہوئی چیز فردخت
کی جائے' یا آم ولد کی بھیے کی جائے مال کو اس کے نے سے جدا کرئے 'یا نے کو اس کی مال سے جدا کرئے بچنا بھی شرمی طور پر جائز نہیں
ہے کیونکہ ان دونوں صور تول میں جدائی واقع ہوگی' مال اور نے کو ایک دو سرے سے جدا کرناح ام ہے۔

(۱) بخاری وسلم می صورت مردالله این مرکی روایت به "من اقتنی کلبا الا کلب ما شیة او ضاریا نقص من عمله کل یوم قیر اطان-" بھی بینادرست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سے کہ میں گیہوں کا یہ ڈھر تیرے ان درہم کے عوض فروخت کر آہوں یا سونے کے اس
کنٹ کے بدلے میں فروخت کر آہوں۔ اگر مشتری ان چیزوں کو دیکھ دہا ہے توجے میجے ہوگی مقدار کی تعیید نے لئے دیکھی ہوکہ عادیاً
اشیاج میں وصف کا علم دیکھنے ہے ہو تا ہے اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کی بھی باطل ہے 'ہاں اگر کوئی چیز استے عرصے پہلے دیکھی ہوکہ عادیاً
اس میں کسی تغیر کا امکان نہ ہو تو اس کی بھے درست ہے۔ کپڑے کی بھی کر کہ (کپڑا بننے کی مشین) میں اور گیہوں کی بھی اس کی بابل میں تاجائز
ہے۔ اس میلے کے اندر چاول کی بھی جائز ہے جس میں اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ باوام اور افروٹ کی بھی بھی ان کے اندر دنی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ ہے۔
ہے۔ اس میلی نے تعلیم اس ہے۔ تر باقلام (ایک تنم کی ترکاری) کی بھی اس کے اندر دنی اور میرونی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ ہے ہو جائز ہے۔ نقاع (ایک تنم کی سبزی) کی بھی میں سلف کے معمول کی وجہ سے تسام کا احتیار کیا جاتا ہے ' مکن ہے تسام کی بھی ہوں کہ ہو۔ تیاس کا نقاضا میں ہے کہ یہ بھی ہواں می میں شار کیا جاتا
ہو۔ تیاس کا نقاضا میں ہے کہ یہ بھی ہا طل ہو کیونکہ نقاع خطرہ ہو نیز ہو چیز س خطفہ پوشیدہ ہوتی ہیں فقاع کا بھی ان می میں شار کیا جاتا ہے۔

چھٹی شرط:۔ یہ ہے کہ جس چزر ملیت معاوضہ کی شکل میں ہوئی ہو تو وہ بائع کے تبغے میں آجانی چاہیے۔ تبغہ سے پہلے خرید نایا بیچنا باطل ہے' معقول اشیاء کا قبغیہ متعلی سے 'اور غیر معقول جا کداو(زمین' مکان وغیرہ) کا قبغیہ سابقہ مالک کے انخلاء سے ثابت ہوجا آ ہے' جس غلے کو دنن کی شرط پر خریدا ہو اس کا قبغہ اس وقت تک کمل نہیں ہوگا جب تک قبغہ نہ کرلیا جائے ترکہ اور و میت وغیرہ کے ذریعہ جو مال حاصل ہو اس کی بیچ میں قبغہ شرط نہیں ہے۔

تيسراركن (يع كے الفاظ) مقدي كے لئے ضورى ہے كہ ايے الفاظ من ايجاب اور قبول ہوجن سے مقصود ير مراحتاً ياكنا ية ولالت ہوتی ہو ، مثلا کوئی مخص دهیں نے تیرے ہاتھ یہ جزامع میں بی اللے یہ کے بجائے یہ کے کہ دمیں نے یہ جزیجے اس کے موض میں دی"اوردو سرادسی نے خریدی" کے بجائے "میں نے لی" کے آت کے ہوگی اور اگر دولوں کی دیت خریدو قروشت کی ہے توان الفاظ ك استعال من كوئى حرج نبيس م- بقا مريد الفاظ عاريت بروالت كرتے بي انيت سے عاريت كا حمل خم موجا اے-كنائے ك الفاظ ملک اور ملّت کے باب میں کانی ہیں۔ لیکن مریح الفاظ کا استعمال زیادہ بھرے۔ کیونکہ اس میں جھڑے کا حمال نہیں رہتا ہے میں اس طرح کی شرط لگانا مناسب نہیں ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو ' شا زیاد تی نہیج کی شرط نگانا' یا یہ شرط عائد کرنا کہ مہیج ہمارے گھر پنچائی جائے 'ہاں اگر اس طرح کے نقل و حمل کے لئے الگ ہے اُجرت متعین ہو گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بائع اور مشتری کے درمیان زبان سے کھ کے سے بغیرلین دین ہو کیاتو امام شافع کے نزدیک اس طرح کی سے کالعدم سمجی جائے گی امام ابو حنیف معمولی جنول میں اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں معمولی چیزوں کی تعیبیت آیک دشوار گذار عمل ہے اس کے اہم شافع تعلی رائے ہی زیادہ بسترمعلوم ہوتی ہے۔ اگر "خاموش کے" کی اجازت دے دی جائے تولوگ معمولی چزوں سے آئے برمد کرعمہ چزوں میں بھی یہ صورت افتیار کریں گے ، مثلاً ایک ولال بڑا زے یاس آ تاہے اور دیبارج کا ایک تعان جس کی قیمت وس دیاد ہے لے کر مشتری کے یاس جا آے اور والی اگر کتا ہے کہ مشتری دس دیار پر رامنی ہے ، برازاس سے دس دیار مگوا کر تعرف کرلتا ہے اور مشتری اس تعان میں قطع برید کرلیتا ہے ' حالا لک دونوں میں ایجاب و قبول بالکل شیں ہوا۔ اس طرح چندلوگ ایک فخص کی د کان پر جمع ہوتے ہیں 'وہ مخص سو روپ کی کوئی چیز شلام کردہا ہے۔ ایک مخص نے اس کی قیت نوت دوسرے نے پھانوے تیسرے نے سولگائی ہے ، بائع مؤخرًالذكرے كمتاب كدلاؤدو وه مودويد وياب اور على الح الح العالم على الكاب و قول نيس موا ايجاب و قول ك بغيراس مرح كى بيح كرنالوكول كى عادت مين واخل موكيا بيد اوراب يد مرض لاعلاج بن چكاب مارے خيال مين بيال تين اختلات ہوسکتے ہیں۔ ایک یہ کدمعمول اور فیرمعمول مریز میں ایجاب و قبول کے بغیر بھے ہوجائے لیکن یہ صورت محال ہے کو مکداس میں ملک کا انقال کسی ایسے الفاظ کے بغیر مورہا ہے جو اس کی متعلی پر دلالت کرے اللہ تعالی نے بیج کو جائز قرار دیا ہے اور میج ایجاب و قبول کے

مجوعے کانام ہے محض لین دین کے فعل کو بیج نہیں کماجا ما۔ اور نہ محض لینے دینے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے۔ خاص طور پر زمین جائداد' غلام باندی' اور بهترین جانوروں کی بچے میں اس احتیاط کی زیادہ ضورت ہے' یہ چیزیں زیادہ قیت کی ہوتی ہیں' اور نزاع کا اخلل رہتاہے 'یہ ممکن ہے کہ بائع کی نیت فراب ہوجائے اوروہ یہ کمہ دے کہ میں نے اپنی چیز فروخت نہیں کی ہے بلکہ جھے سے صرف دینے کا تعل سرزد ہوا ہے اور دینے سے کسی چیز کا پیچالازم نہیں آیا۔ دو سرااخمال بہے کہ اس بیچ کومطلقا ممنوع قرار دے دیا جائے جیسا كه امام شافعي رَحمة الله نے اس بيچ كے بطلان كا تھم فرمايا ہے ليكن اس ميں دواشكال بيں 'ايك اشكال كى بنياد يد خيال ہے كه ممكن ہے كدود محابد مي اوك معمولي چزول من خاموش بيح كرتے موں اوريه بات ان كى عادت ميں داخل موسرى فروش 'نانباكى اور قصاكى كے سائد روزمزوى مروريات مي بإضابط ايجاب و تول كرنايقينا من كلف كاباهث بمحاب كے ليے بعى اس ميں تكلف تعا- چنانچه ان كى يہ عادت بطریق قواتر نقل ہوئی ہے 'اوربعدے نانوں میں بھی او کول نے ان حضرات کی تقلید کی ہے۔دو سراا شکال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب کھاناو غیرہ خریدتے ہیں 'یا روز متو کی ضوریات سے متعلق کوئی خرید فروخت کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہو تاہے کہ سے مح دین نہیں ہے بلکہ بائع نے انھیں مالک بنادیا ہے۔ جب صورت حال یہ ہوتو عقد کے رسمی الفاظ استعال کرنے سے کیافا کدہ۔ تیسرااحمال ہے کہ معمولی اور غیرمعمولی چنوں میں فرق کیاجائے جیسا کہ امام ابو صنیفہ کی رائے ہے الکین یمال ایک وشواری ہے کہ معمولی اور غیرمغمولی چیزوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسری وشواری ہی ہے کہ اس میں کسی ایسے افظ کے بغیر ملک بدل جاتی ہے جو اس تبدیلی پردالات کرے۔ اس کے باوجود ابن شرت عے امام ابو منینہ کے قول کے مطابق فوی دیا ہے۔ اور یہ قول وا قفا درجہ اعترال سے قريب ترب كيونك اس الح كى ضرورت زياده ب اورعام لوكون من اس كارواج بعى ب- اورغالب خيال يى ب كه زاند محابي مى بعى ت کان طریق موت تا اس اعتبارے اگر آج کے دور میں ہمی اس کی اجازت دے دی جائے و کوئی مضا کف جیس ہے۔ جمال تک ان دو وشواريوں كا تعلق ہے جن كى طرف الجى بم فے اشاره كيا ہے اس سلسلے ميں مرض يہ ہے كہ بمارے لئے يہ ضوري نہيں ہے كہ بم معمولى اور حقیر چیزوں کی تعییب میں کی تکلف سے کام لیں الکہ عام رواج کو دیکھیں کہ اوگ کن چیزوں کو معمولی سیجھتے ہیں اور کن چیزوں كوننيس اور عمده قرار ديت بين- مثلا ايك مخص سبزي مجمد ميل موني اور كوشت خريد تاب توعام طور پران چيزون ي ايجاب و قول ك بغير ، وجاتى ب- اس سلسكي من ايجاب و قبول كامطالبه كرف والا اورناب تول كرف والا فخص بخوس قرار دياجا تاب وراوك اس برا سجعتے ہیں۔ یہ معمولی چیزوں کامعالمہ ہے۔ دو سری طرف بھترین چیزیں ہیں۔ سواری کے جانور علام 'زمینیں 'اور نقیس کیڑے وغیرہ۔ ان میں ایجاب و قبول کے بغیر کے کا رواج نہیں ہے۔ اسان طریقہ یہ ہے کہ قیاس سے کام لے اور رواج پر انظرر کے ان دونوں کے درمیان جوچزی بی ان می دیندار محض کواحتیاط سے کام لینا جاسیے۔ کیونکد درمیانی امور میں اشتباہ ہو تاہے ان میں احتیاط می زیادہ بمتراور تقویٰ سے قریب ترہے۔ دوسری وشواری کاحل سے کہ ہاتھ سے لینے دینے کو زبانی ایجاب و قبول کا قائم مقام محمرایا جائے۔ کو تک لفظ بھی بذات خود ملک کی تبدیلی کاسب نہیں ہے ، بلکہ لفظ کی دلالت اس کاسب ہے ، ہاتھ سے لین دین میں بھی مقصور دلالت موتی ہے۔ ضورت اورسلف کی عادت اس دلالت کی موئد ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عادیا ملوگ ایجاب و تبول کے بغیر بدایا قعول كرتے ہيں حالا تك بديدين محى ملك كى تبديلى ب-بطا براس ميں كوئى فرق معلوم نيس بو تاكد أكر مقابلے ميں عوض بو تو يلك كى تبدیلی کے لئے ایجاب و تبول ضروری ہے اور عوض نہ ہوتواس کی ضرورت نہیں رہتی۔ حالا تکد ملک کی تبدیلی دونوں میں ہے جی میں بھی ا تديد اور مبديل مجى- فرق صرف اتناب كد محصل لوك عمده اور فيرعمده دونول طرح كيدايا أيجاب و قبول كي بغير قبول كرايا كريت تهد جب كه خريد و فروخت كے سلسلے ميں ان كامعمول بير تھاكم معمولى چيزوں ميں ايجاب و قبول كى ضرورت ند سجعة اور عمده چيزوں ميں ايجاب و تبول کے بغیری کومناسب ند سمجھتے۔ ہارے زدیک امام ابو منیفت کی رائے زیادہ بمترے متلقی پر میز گار کے لئے مناسب سے کہ وہ ایجاب و تبول ترک نہ کرے آکہ شبہ خلاف سے بری موجائے ایجاب و قبول سے رکنا اس لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ باتع اس چیز کا الک ایجاب و قبول کے بغیرینا ہے۔ اس لئے کہ مشتری کو اس کی شخیق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی ہے حاصل

کی ہو' ہاں آگر ہائع نے وہ چیز خود اس کے سامنے حاصل کی ہویا ہائع نے اس کا اقرار کیا ہو کہ میں نے یہ چیز ہلا ایجاب و قبول حاصل کی ہے تو اس سے نہ خریدے 'کسی اور سے لے لے۔ مستقبل میں ہائع کے ساتھ اختلاف کا راستہ بند کرنے کی تدبیر ہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عمدہ اور اہم چیزوں میں بلکہ معمولی ہی معمولی چیزوں میں بھی زبان سے انجاب و قبول کرلینا چاہیے۔ آگر ایجاب و قبول میں واضح اور صریح الفاظ استعبال کئے محصے تو عقد سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور آئدہ کوئی اختلاف رونمانہیں ہوگا۔

ضیافت اور مهمانداری نه یمال به سوال کیاجاسکتا ہے کہ ہیجی توبه صورت ممکن ہے کہ ایجاب و قبول کے بغیر حاصل کی ہوئی چزند ك اوركى دوسرے بائع سے رابطہ قائم كرے الين ضيافت اور مهماندارى كے سلسط ميں كياكيا جائے ايك مخص دسترخوان پر موجود ہے اسے علم ہے کہ میزبان زبانی ایجاب و قبول کر کے لین دین کاعادی ہے 'یا اس نے اس کی اس عادت کے متعلق حمی دو سرے مخص ے سام ا خوابی آ محوں سے دیکھا ہے کیاس کے لئے دسترخوان سے اٹھ جاناواجب ہے اوواس حقیقت کے علم کے باوجود کھانا کھا سكاب؟اس كاجواب يه ب كد خريدو فروخت ب ركنابلاشد ضورى ب بشرطيكه اس كاتعالى تغيس چيزوں سے مواليكن كھانے كامعالمة دو سراہے۔ اگر ہم بائع کے تعل (دینے) کو ملک کی تبدیلی پر دالات قرار دینے میں تردد کریں تواباحث پر دالات میں تردد کی کیا محبائش ہے۔ اباحت نے معاطے میں وسعت اور ملک کے معاطے میں معلی ہوتی ہے۔ ایک فعص کھاتے پینے کی ان چیزوں میں بیچ کر آ ہے جن میں لین دین کے ذریعے بیج کا مداج ہے۔ بائع ان چزوں کو ایجاب و قبول کے بغیر مشتری کے سرد کردیتا ہے اس کایہ سرد کرنا کھانے کی ابازے ہے ، جو قرید حالیہ سے سمجھ میں آئی ہے ،جس طرح متام میں دا مطے کے لئے مای کی صراحتاً اجازت ضوری سی ہے ، بلک قرید حال سے بھی یہ اجازت ہوسکتی ہے 'اور ضورت مندکے لئے جمام سے استفادہ کرنا جائز ہوسکتا ہے بائع کامشتری کو مین دینا اس جملے کے قائم مقام ہے کہ وميس نے تيرے لئے يہ چزمباح كردى جا ب توخود كمائے اور جا ب تودو مرے كو كملائے "دو مرے كو كملانے كے لئے كسى مرت اجازت كى ضورت نسي ب-بال أكربائع في دية بوئ يه وضاحت كى تقى كه تم يه چيز كهالوبعد يس اس كامعاد ضد ديد وينا "اس صورت يس بھی کھانا طال موجائے گا۔ لیکن کھانے کے بعد آوان دیا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضوری ہے کہ مشتری نے بائع کی ملک کھائی ہے اور اسے ضائع کیا ہے اب اس پر تاوان ہونا چاہیے الیکن خاموش تھے کے وقت جو قیت مشتری نے بائع کودی متی اگروہ میچ کی قبت کے برابرے تب توبائع ماصل کردکا ہے۔ اب اگر بائع مشتری سے میچ کی قبت کامطالبہ کرنے ے عاجزے تواس میں مالکانہ تعرف کرسکتا ہے الین اگر مطالبے برقادرہ تو الکانہ تعرف نہ کرے اس لئے کہ بد ممکن ہے کہ مشتری اس قیت کوبطور قرض دینے پر راضی نہ ہو' اس صورت میں بائے کو جاہیے کہ وہ مشتری سے اپنی قیت کامطالبہ کرے۔ لیکن کیونکہ "فاموش بيع"ين قريد حال كو طرفين كي رضامندي كي دليل فمرايا كياب اس كية أكر بائع مشتري كي دي موتى رقم بين اينا واجب حق وصول کرے توب امر کھے بعیر نسیں ہے۔ بسرحال بائع کا پہلو زیادہ کمزورہ کیونکہ وہ مشتری کی دی ہوئی قیمت میں اس وقت تک مالکانہ تعرف نیں کرسکا جب تک کہ وہ مشتری کے پاس منالع نہ ہوجائے مشتری مجی قوبائع کواز سرنوبالک بنانے کاارادہ کرتاہے جمعی محض نعل لين دين) على بنان الم جمال تك مشرى كا تعلق باس التى المحس عدم اربونانسي رداً بالع إلى جزات كمان کے لئے دی ہے 'اے تعرف کا حق ہے اور یہ انتیار مجی کہ اسے اپنے مال پر دہنے دے اور کمی تتم کا تعرف نہ کرے۔ یمال ایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اگر مشتری بائع کی دی ہوئی چے معمان کو کھلادے تو ناوان کی ذمدواری میزبان کے بجائے معمان پر ہو-اب اگر بائع مشتری کی دی ہوئی رقم سے اپنی چزکی قیت وصول کر لے قرممان کے ذمہ سے اوان ساقط ہوجائے کاممویا میزمان نے ممان کا قرض اداکیا ب- خلامہ بیب کہ و فاموش ہے اس بت سی فقی مشکلات ہیں افتوی دینے والے مخص کوجا سے کدوہ ان تمام احمالات پر نظرر کھ کر نتوی دے ویدار اور متقی پر میز گار مخص کو ہماری تصبحت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے نتوی لے اور شبہ شے مواقع سے اجتناب کرے۔ سود: الله تعالى نے سود كو حرام قرار ديا ہے اور اس مليلے ميں انتائي شدت افتيار فرائي ہے اس لئے جاندي سونے كاكاروبار كرنے

والے مراف اور غلّہ کی تجارت کرنے والوں کو چاہیے لدود مود سے مجی سود مرف ود جروں میں ہو آ ہے ایک نقد میں ووم غلے مں۔ مراف کو جاہیے کہ وہ او هار اور زیادتی سے بچے او هارہے بچنے کے معنی یہ جاری یا سونے کی کوئی چیز سونے یا جاندی کی کسی چزكيد ليس فروخت كري توداس اتھ لے اور اس اتھ دے"والا معالمہ مونا چاہيے۔ نقد معالمے كى صورت يہ كربائع حمن پر اور مشتری میچ پرای مجلس میں بیضہ کرلیں جس میں بیچ ہوئی ہو 'می وجہ ہے کہ آگر متراف سونے کے کلوے ککسال میں دیں اور بعد میں ان کے عوض کورے ہوئے دینار حاصل کریں تو ادھار ہوئے کی وجہ سے یہ صورت سود میں داخل ہوگی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویار بن جانے کے بعد سونے کی وہ مقدار باتی نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی۔ زیادتی سے بیچنے کے معنیٰ یہ ہیں کہ تمن امور سے احزاز ك ايك يدكه كھوئے سے كو كرے سے ك برلے ميں فرونست ندكرے بال أكر دونوں كى مقدار برابر مو توجائز ہے۔ زيادہ كھوئے سكے وے کراچھے سکوں کی کم مقدارلینا سود ہے۔ یہ حرمت اس وقت پائی جائے گی جب چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے۔ آگر دونوں (ثمن و مبع) کی جنس بدل جائے شاۃ جائدی کے بدلے میں سونا فروخت کیا جائے تو کی بیشی میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ مرکب چیزوں کا علم ان دونوں سے مخلف ہے ' شا اشرفیاں اگر سوتے اور جائیری سے بنائی عنی بول اور سونے کی مقدار نامعلوم ہوتو سونے کے تبادلے میں اس کی ہیج میج نہیں ہوئی' بل آگر وہ شرمیں بطور سکہ رائج ہوں تو معالمے کی صحت کا تھم دیا جائے گابشر طیکہ نقد (سونے) کے عوض معالمہ نہ ہو' ہی تھم ان دراہم کا ہے جن میں بانباطا ہوا ہو۔ آگر ان میں چاندی کی مقدار کاعلم نہ ہو تو جاندی کے عوض ان کی بچ صبح نہیں ہے۔ ہی آگر شہر میں رائج ہوں تو ضرورت کی دجہ سے معالمہ کرنے کی اجازت دی جائے گی بشر طیکہ مقابلے میں نظر (جائدی) نہ ہو۔جو زبورسونے اور جائدی سے ال کرمنا ہواس کی بع بھی جائز نہیں ہے نہ سونے کے عوض نہ جاندی کے عوض کا کد اگر زبریس سونے کی مقدار معلوم ہو تو کسی وو سرے سامان کے عوض میں خریدنے کی اجازت وی جائے گ- بال اگر جائدی ك زيور رسون كالمح اس طرح كياكيا بوكه السرر كف سه سونا عليمه ند كيا جاسك توايد زيور كي بع بم وذان جائدى س بعى بوسك ہے اور جاندی کے علاوہ چیزوں سے بھی۔ متراف کے لئے یہ بھی جائز شیں کہ وہ کوئی ایسا ہارسونے کے عوض میں خریدے جس میں سونا اور میت دونوں ہو 'نہ ایسے ہار کوسونے کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے۔ جاندی کے عوض خریدنااور فروخت کرنادونوں جائز ہیں بشرطیکہ اس میں جاندی نہ ہو اور خریدو فروخت پر ابید ہو ایکن مجلس بھی میں میں اور شن پر قبض کمل موجائے جو کیڑا سونے کے آلدان سے بناہواہو اور جلانے سے سونے کی علیم مکن ہوتواس کوسونے کے عوض خریدنا جائز نہیں کاندی وغیرہ کے بدیلے میں جائز ہے۔ غله وغيرو بيجي والول كو جابي كم جي اور ممن دونول اليك بى جنس سے بول يا مخلف جنسول سے مرصورت ميں مجلس بيع بى مس الن ير قضد كمل كريس- شاكيون تحريد ليس كيون ي كيدن كيد ليس يخ كي كالحك جائة معالمه نقد مونا جاسيد-اوراكر مع اور ممن دونوں ایک بی جنس سے ہوں تو نقر معالمے علاوہ یہ می ضروری ہے کہ دونوں چیس برابر ہوں اس طرح کے بہت سے معاملات لوگول میں رائج ہیں جن پر سود کااطلاق ہو باہے الین لوگ اس کی حرمت کی پوا کے بغیر معموف تجارت ہیں۔ مثلًا بعض لوگ قعالی کو زندہ بری دیتے ہیں اور اس کے عوض ادھار یا نقار گوشت لیتے ہیں۔ جالا نکدید بچے حرام ہے۔ بعض لوگ نانبائی کو گیبول دے کراس کے عوض میں نقدیا ادھار روٹی لیتے ہیں ' تلی کو سرسوں ' زینون ' ناریل اور بل دے کران کے بدلے میں تیل وصول کرتے ہیں 'اسلام پچھ لوگ دودھ والے کودودھ دے کراس سے بنی ہوئی اشیاء ملا پیرا تھی، مکمن وغیرہ خریدے ہیں ایج کی بیرتمام صور تیں حرام ہیں۔ خورونی اشیاءے بنائی ہوئی چزوں کی بی اصل کے عوض درست نہیں ہے خواہ دونوں برابر ہوں یا کم دبیش 'چنانچہ کیہوں کے عوض میں آٹا 'موٹی اورستو انگور کے بدلے میں اس کا برکہ اشیرہ اور عن دورہ کے عوض میں مکمی اکسن انچماچہ اپیراور کھویا وغیرہ کی درست سیں ہے۔ ہم جنس اشیاء خردنی میں میچ اور شن کی برابری اس وقت مغیرے جب وہ اشیاء ذخیرواندوزی کی صلاحیت رکھتی ہوں اور آگر ان کاذخیرو کرنا نامكن بوليني وه ايك حال برند ربتي بول توايك جنس كي دو چيزول كي بيع كسي بحي حالت من جائزند موكي جاسب وه مقدار من برابر بون يا كمو بش- شلا مجورول كى بيع مجورول سے 'يا الكورول كى تا الكورول سے-

یہ چند سطور ان مواقع کی تغییل کے لئے عرض کی جی ہیں جن سے واقفیت حاصل کرنا ایک ویندار مسلمان تا جر کے لئے ضوری ہ۔ اگر کمیں شک چیش آئے تو اہل علم سے دریافت کرلینا چاہیے اگر وہ ان تغییلات کا علم بھی حاصل نہ کرسکا جو ابھی ہمنے عرض کی ہیں تو ہمارے خیال میں وہ شک اور سوال کے مواقع پر بھی مطلع نہ ہوسکے گا اور تاوانستہ طور پر سودی معاملات میں ملوث ہوگا۔

تع ملم - علم عليه من اجركوحب ذيل دس شرائط كارعايت كرني جابي-

الله المرف الله المرائع المال جوبائع سلم كو يمطوط المائه الله المرفوق المرفوق المرفوق المرفط فيه (جسين المح سلم كافي الموالي المرفوق المرفوق

<u>دو سری شرط</u>: بیہ ہے کہ راس المال مجلسِ عقد (معالمہ) میں سپرد کردیا جائے 'اگر دو سرا مخص راس المال پر قبضہ نہ کرسکا'اور مجلسِ عقد ختم ہوگئی تو بیچ نسخ ہوجائے گی۔

تیسری شرط است که مسلم فید این چیز ہوجس کے اوصاف بیان کے جائیں۔ بیسے غلّہ 'جانور' کانوں سے تکالی جانے وائی پیری'
دونی 'اون' ریشم' دودہ 'اکوشت اور مغرودوائیں۔ مجونات اور جرکبات کی ہے سلم درست نہیں ہے 'کیونکہ ان کے ابڑا و مخلف ہوتے
ہیں۔ تیر کمان 'موزے 'اور جوتے جن کے ابڑا و بھی مخلف ہوں اور سافت ایک دوسرے سے جداگانہ ہو' جانو دول کے چڑے ہیہ سب
چیزیں مجونات اور مرکبات کے تھم میں ہیں بینی ان چیزوں میں بھی تھ سلم جائز نہیں ہے۔ دوئی میں تھے سلم جائز جب ممک اور پائی کی کی بیشی معاف ہے۔ نقماء نے اس طرح کی چیزوں سے چھم ہوئی کا تھم دوا ہے۔

چوتھی شرط : بہ ہے کہ مسلم نیہ کے تمام اوصاف بیان کردیے جائیں۔ کوئی وصف بھی ایبا ہاتی نہ رہنا چاہیے جس کے ہوتے یا نہ بوتے سے مجع کی قیست میں اتنا فرق ہوجائے جے اوگ ناکوار سمجھیں اور بھے کر لینے کی صورت میں نقصان برداشت کرتے پر مجور ہوں یا و رکھنا چاہیے کہ بچ سلم میں اوصاف کابیان عام بچ میں جی دیکھنے کے قائم مقام ہے۔

پانچویں شرط : بیب کہ اگر ہے سلم میں مرت مقرر کی جائے توب دت معلوم ہونی چاہیے دت کے بیان میں سال مینے اور دن کی تعدید مرکزی جائے توب دے معلوم ہونی چاہیے دت کے بیان میں سال مینے اور دن کی تعدید مرکزی ہے ہوں کے کہ بیر کھی تعدید میں ہے کہ ہم کھی کھنے تک بی سال کے کہ بیر کھی معین دقت یا اس سے پہلے پک جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کہی جاتے ہیں۔ کھی جاتے ہیں۔ کھ

چھٹی شرط : بیہ کہ مسلم نیہ ایس چیز ہونی چاہیے جو مقربه وقت میں مشتری کو حوالہ کی جاسکے اور قالب خیال ہی ہو کہ مقرره وقت میں مشتری کو حوالہ کی جاسکے اور قالب خیال ہی ہو کہ مقرره وقت تک وہ چیز تیار ہوجائے گئ شائد مناسب نہیں کہ اگوروں کی ہے کہ لئے وہ دت مشین کی جائے جس میں وہ پک تیار نہ ہوں ہاں اگر ایسی دست مقرر کی تھی جس میں کاشت کے اصولوں کے مطابق مسلم نیہ کا تیار ہونا فاکر پر تھا الیکن کسی ساوی آفت کی بنا پر آخیر ہوگئ تو اب مشتری کو افتیار ہے کہ وہ چاہے تو اس دت میں اضافہ کردے اور چاہے تو اپنا مال واپس لے کرمعالمہ صح کردے۔

سانویں شرط : بیہ کہ جس جگہ میں مسلم نیہ کالیتایا دیا مقدوہ و تومعا مے دوران اس کی تعییین کردی جائے۔ بیااو قات تعییین نہ کرنے کی صورت میں بہت سے جھڑے کوئے ہوجاتے ہیں۔

آتھوں شرط : بیب کرمسلم میکوکی معین چزے متعلق ند کرے شائید ند کے کدیں اس کمیت کاکیمول یا اس باغ کا پھل لول

كالهال شرك تعيين كرنا جائز بكري فلال شركاكيةواول كالإكسى بديد شركا يحل اول كا

نویں شرط : بیہ کے مسلم فید کوئی ایس چیزنہ ہوجو نادرو نایاب یا کم پیاب ہو 'مثلاً مُوٹی کے ایسے اوصاف بیان کئے جائیں جس کا لمنا دشوار ہو 'یا خوبصورت باندی میں بچے سلم کی جائے ادریہ بھی کمددیا جائے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔

دسویں شرط : بہ ہے کہ آگر راس المال کھانے کی جنس سے ہو تومسلم فیہ کسی دو سری جنس سے ہونی چاہیے جاہے راس المال اور مسلم فیہ کی جنس ایک ہویا مخلف اسی طرح آگر راس المال نظا ہو تومسلم فیہ کانظا کی جنس سے ہونا جائز نہیں۔ سود کے بیان میں ہم اس کی تفصیل عرض کریچکے ہیں۔

لوگ اجرت مثل کے مستق ہوں مے بلینی جتنی محنت کی ہوائی کے مطابق اجرت پائیں مے۔ ہمارے نمانے کے تاجموں نے اپنے اتحاد سے پچھ ایسا اصول بنالیا ہے کہ کم محنت کا زیادہ معاوضہ لیتے ہیں 'اور چھوٹے تا جروں پر نیاد تی کرتے ہیں 'افھیں یادر کھنا چاہیے کہ ان کے لئے یہ معاوضہ طال نہیں ہے ' بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حرام ہے۔

روم : یہ ہے کہ اجارہ میں نفع کے علاوہ کوئی مقصود بالذات شے کرایہ وارکی ملک میں آئے۔ چنانچہ انگورکی بتل اس لئے اجرت پرلینا جائز نہیں ہے کہ اس کی پیداوار کا مالک کرایہ وار ہوگا۔ وورہ حاصل کرنے کے لئے جانور اور پھل حاصل کرنے کے لئے باغات کرایہ پر لیے کا تھم بھی بھی ہے وورہ ملائے والی عورت کو اجرت پر حاصل کرنا میج ہے اس صورت میں دورہ عورت کے بالع ہوگا می ونکہ اسے علیٰ دہ ہے خودت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کاتب کی روشنائی کاتب کے اور درز ی کا سوئی دھاگا ورزی کے بالع ہوگا ممکن کہ دوشنائی اور سوئی وحاکا الگ سے مقصود نہیں ہوتے۔ اس لئے نقماء نے ان دونوں کو بھی دورہ پلانے والی عورت کے تھم میں رکھا ہے۔

سوم ۔ وہ عمل جس کے لئے مزدور کو اجرت دی جائے ایسا ہو کہ حسی اور شری طور پر الک کے سپرد کیا جاسکے 'چانچہ کسی کرور و ناتواں فخص ہے ایسا کام لیا تھے نہیں ہے جس میں فاقت ہے باہر ہو جس کے ایسی تعلیم کے لئے متعین کرتا ہجی تعجی نہیں ہے جس میں زبان ہے بولنا ضروری ہو۔ جو کام شری طور پر ممنوع ہواس کے لئے بھی اجرت پر کسی مخص کو متعین کرتا جائز نہیں ہے۔ شاہمی مخص کواس کام کی مزدوری دینا کہ اس کا صبح سالم دانت اکھا ڑوالے یا کسی عضو کو کاٹ ڈالے حالا نکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یا مجد میں جھا ثدورے نے لیے جانے کو متعین کرتا یا جادہ ٹو کئے اور فواحش و منظرات سکھلانے کے لیے کسی مخص کو بطور استاذ نو کرر کھنا یا کسی عورت کو رضافت کے لئے اس کے شوہری باخل کے لئے اور خواج ہوت پر متعین کرتا یا مصور کو جانداروں کی تصوری بنانے کے لئے اور تو فیرو۔

چارم : بیہ کداس کا تعلق ان امور سے نہ ہوجو پہلے ہی سے مزود رپواجب ہیں 'اورنہ ان امور سے ہوکہ الک کے لئے بذات خود
ان کا کرنا ضوری ہو 'اس کے لئے جائز نہ ہوکہ وہ کی مخص کو اپنا تائب مقرر کر سکے چنانچہ جاد پر اجرت لیما جائز نہیں ہے کی مخص کو
اپنی طرف سے نماز روزہ وغیرہ عباد تیں اواکر نے کے لئے اجرت دیما ہی ناجائز ہے کیو تکہ ان عبادات میں نیابت نہیں چاتی البتہ کسی کی
طرف سے جج کرنے 'میت کو خسل دینے 'قر کھودنے 'وفائے اور جنانہ اٹھانے پر اجرت لی جاسکتی ہے 'تراوت کی نماز 'اذان 'قدر لیں و تعلیم
قرآن پر اجرت لینے کے متعلق اختلاف ہے جاں کسی مخص کو کوئی خاص مسئلہ سکھلاد سینے کیا کوئی خاص سورت یاد کرانے کی اجرت لینی
جائز ہے۔

بنجم : بہے کہ کام اور منفعت معلوم ہو' مثلاً ورزی کو یہ معلوم ہو کہ اے کتا کراسیتا ہے' معلم کو یہ بتلا دیا جائے کہ اے قلال سورت کی گئی آیتی سکھلانی ہیں 'جانور کرایے پر لینے کی صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس پر کتا سلمان لاوا جائے گا 'اور یہ کہ وہ سامان کہاں تک لے جانا ہوگا۔ اس امری وضاحت ضروری ہے جس کے جمول رہنے ہے جگڑے کا ایم یہ ہو اس طرح کے امور بہت ہیں' ہم نے محض اشاروں پر اکتفاکیا ہے باکہ بنیادی مسائل معلوم ہوجائی اور شک کے مواقع سے واتفیت حاصل ہوجائے اور ضورت پرنے پر اہل علم سے دریافت کرنا ممکن ہو 'تمام مسائل کا جانا مفتی کے لئے ضروری ہے 'موام کے لئے ضوری نہیں ہے۔ شرکت مضاربت مضاربت مضاربت تین رکن ہیں۔

پہلا رکن نہ راش المال۔ راس المال کے سلیلے میں شرط یہ ہے کہ نقلہ ہو معلوم ہواور متضارب (عال تجارت) کودے دیا گیا ہو پہلی قید (نقلہ ہو) کا نشاء یہ ہے کہ اگر داس المال بیے یا سامان ہو گا تو مضاریت صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کے راس المال ہے تجارت کا دائرہ تک ہوجا آ ہے۔دوسری قید(معلوم ہو) کامقصدیہ ہے کہ راس المال کی مقدار بیان کردی جائے 'چنانچہ آگرمالک نے رویوں کی آیک تھیلی رقم محنے بغیر مضارب کو دے دی تویہ شرکت میچ نہ ہوگی کیونکہ اس میں نفع کی مقدار مجمول رہے گی۔ راس المال مضارب کو دے دینے کی شرط سے بید فائدہ ہواکہ آگر مالک نے راس المال اپنے قبضے میں رکھا تو مضارب کے لئے تجارت کرنا دشوار ہوجائے گا۔

روسرار كند نفع الفع كالميليم شرطبيب كداس كى مقدار متعين اور معلوم بوا شلاً مُضارب كے لئے تمائى او مايا چوتھائى حصد مقرر كرديا جائے كى رقم كاعلى الاطلاق ذكرند كيا جائے يہ ممكن ہے كہ كل نفع دى رقم بوجومتعين كى كئى تقى اس صورت مي اختلاف كانديشہ ہے۔

تیرار کن: تجارت کا عمل اس کا تعلق مضارب ہے ، عمل کے سلیے میں شرط ہے کہ تجارت کا دائرہ معین وقت اور خصوص بال کی قیدلگا کر تک نہ کیا جائے ۔ شکا آکر کمی صاحب بال نے یہ شرط لگائی کہ جو بال میں خمیس دے رہا ہوں اس ہے جانور شریدنا 'ان کی افزائش نسل کرنا 'یا کیموں خریدنا 'اور اس کی روٹی لگا کا راور افزائش نسل کرکے فروخت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اسے آپس میں تقسیم کرلیں کے تو یہ عقد صبح نہ ہوگا اس لئے کہ مضاربت کی اجازت تجارت میں دی می ہے 'اور تجارت خریدو فروخت اور اس کے متعلقہ امور کو کہتے ہیں 'روٹی لگا 'اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا تجارت نہیں ہے ' بلکہ چھتے ہیں۔ اور آگر تجارت کا دائرواس طرح کی شرط لگا کر محدود کیا جائے کہ صرف فلال محض ہے خریدنا' یا صرف سرخ ریشم کی تجارت کرنا تو بھی عقد مضاربت فاسد مواس کے دائرواس طرح کی شرط لگا کر محدود کیا جائے کہ صرف فلال محض ہے خریدنا' یا صرف سرخ ریشم کی تجارت کرنا تو بھی عقد مضاربت فاسد

اگروہ مخصوں کے درمیان مضاربت کا عقد مکمل ہوجائے تو مضارب وکیل کی حیثیت افتیار کرلے گاجس ملرح وکیل مال میں تصرف كريائ اي طرح مضارب كو تعرف كاحق حاصل موكا - الك كوافتيار حاصل موكاكدوه جس وقت جاب عقد فيح كرد - فيح كرف ك وتت اگر مال بصورت نقد ہے تو نفع کی تقسیم میں کوئی د شواری نہیں ہے۔ اور آگر سامان کی صورت میں ہے تو سامان مالک کولو ثادیا جائے گا' یہ اس صورت میں ہے جب کہ نقع نہ ہوا ہو۔ مالک کو مضارب سے یہ مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سلمان کو نقله بتا کردے۔ كيونكه عقد شخ موچكا ب اورمضارب كے ذے سلان كے علاوہ كوئى چيزواجب نسي ہے۔ بال اگر مضارب خودى يہ بيش كش كرے كم میں سامان فروقت کرے نقد ادا کروں گاتو مالک کی رائے معتبر ہوگی اگر مالک چاہے توبیہ پیش تھی تبول کرے اور چاہے تو مسترد کردے۔ اہم اگر کوئی ایبا خریدار موجود ہوجے بیجنے کی صورت میں نفع کی قرقع ہوتو مالک کی رائے معتبرنہ ہوگی بلکہ مضارب کا قول تسلیم کیاجائے کا۔اور اگر راس المال میں نفع بھی ہوا اور تمام سامان موجود ہے تو مضارب کو جاہیے کہ وہ راس المال کے اس مصے کو جس میں نفع ہوا ہے راس المال کی جنس سے فروخت کردے ماکہ لفع واضح ہوجائے۔ اس نفع میں صاحب مال اور مضارب دونوں شریک رہیں گھ۔ شروع سال میں الک اور مضارب کو زکوٰۃ کے لئے مال کی قیت کا اندازہ کرتا جا ہیے آگر نفع نظام رمو تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ مضارب کے نفع کے جصے سے بھی ذکوۃ نکالی جائے کیونکہ نفع ظاہر ہونے پر مضارب اپنے جصے کے نفع کا مالک ہوجا آ ہے۔ مضارب کے لئے سہ جائز نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیرال لے کرسٹر کرے۔ اگر ایباکیا تو مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگالیکن ضائع ہوجائے کی صورت میں سامان اور نفذوونوں کا آوان دیتا ہوگا۔ کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیرال کے کربا ہرجانا مضارب کی تعدی کے متراوف ہے۔البتہ اجازت لے کرجانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس صورت میں ال کی حفاظت اور نقل وحمل کے تمام مصارف مضاربت کے مال سے ادا کئے جائیں مے کیونکہ تاجر حفزات اس طرح کے کام خود نہیں کرتے لیکن کپڑے کے تعان کھولنے اور لیٹنے کے کام معمول ہیں اور عام طور پر تاجریہ کام خود کرتے ہیں اس کئے ان پر الگ ہے افراجات کاحق مضارب کو نہیں ہے۔جب تک مضارب اس شہر میں مقیم رہے جمال عقد مضاربت ہوئی اس کے محضی اور رہائٹی اخراجات خوداس کے ذہے ہوں مے۔ البتہ دکان کا کرایہ مال مضاربت میں سے اواکیا جائے گا۔ لیکن آگر خاص طور پر مضاربت کے سلسلے میں سفر کرے اقواس کے اخراجات مضاربت کے مال سے اواکئے

جائیں کے۔مفارب کوچاہیے کہ سفرے واپس کے بعدوہ تمام چزیں جو سفری ضورت سے خریدی سی مل مفاریت میں شال کردے۔

شركت في المركت كى جارفتمين بين النام عن باطل بين الك مي بالك مي ما الله شركت مفاوضت شركت مفاوضديب كدود معنصول کے مال الگ الگ مول اور وہ ودنول آپس میں یہ طے کرلیں کہ ہم گفع و نقصان میں شریک ہیں۔ یہ صورت باطل ہے۔ ووم شركت ابدان فشركت ابدان بيب كدود فض الك الك جسماني منت كرين اور الس من يهط كريس كم من سع برايك كوجتني اجرت ملے گاس میں دونوں شریک ہول کے۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ سوم شرکت دعون شرکت دعوہ یہ کہ ایک فضی بازار میں اعتاد رکھتا ہے اوگ اس کی بات مانے ہیں وہ کمی دو سرے مخص کو تجارت کا مال دلوادے و سرا مخص تجارت کرے اور تقع میں ددنوں شریک ہوں۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ جمارم ، شرکت مِنان ف شرکت کی مرف یمی ایک تنم میج ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ و مخص ابنا ابنا بال ایک دو سرے میں اس طرح طادیں کہ تقتیم کے بغیران کی تمیزوشوار ہو۔ اور ہر مخص دو سرے کو تقرف کی اجازت دے دے۔ شرکت عنان کا تھم یہ ہے کہ نفع نقصان کی تقسیم ددنوں حصول کے مطابق ہو اگردونوں کا مال برابر مو تو برابر کم و بیش ہو تو کم و بين-اكراكي شريك معنول كدوا جائي واست تعرف كالعتيار باقي نيس رب كالمتيم ساك دو مركى ملك عليه عليه موجاتي ب ، شركت مينان مشترك طورير خريد ، موسئل تجارت من بعي مج موجاتى ب-اس من مضاربت كى طرح نقد كى شرط نسيب-خریدو فروخت کے سلسلے میں ان مخترفتنی مسائل کاعلم حاصل کرتا ہم پیشدور کے لئے ضوری ہورندوہ اپن لاعلی اور جمالت کی وجہ سے نادانستہ طور پر حرام امور میں جلا ہوگا، قصائی ، نادہائی اور سبزی فروش جینے دوز موکی ضوریات فروخت کرنے والے باجروں سے ہر فض کاسابقہ یر آ ہے۔ ان کے ساتھ سے جانے والے مطالت میں تین دھ ہات کی بدار فرانی پردا ہوتی ہے۔ () بھی شرائط ترک کرنا - (۲) سلم ی شرطون کالحاظ نه کرنا (۲) تعاطی (خاموشی کا ) پر انصار کرناهادے نانے میں لوگ ایبا کرتے ہیں کہ اپنی موزہ مولی ضوریات کارچہ بناکران تاجوں کے پاس بھیج دیتے ہیں 'کھ روز (ہفتہ عشوہا ایک او) کے بعد حساب کرلیا جاتا ہے 'اور اشیاء ک وہ قیمت لکالی جاتی ے جس يرودنوں فريق رامنى مول- حاجت كى وجد سے بيع كاب طريقة مياح قرار دواكيا ہے۔ اور يہ تنليم كرلياكيا ہے كہ مشترى كواپنا مال دے دیے کامطلب یہ ہے کہ تاجر نے اس کمانے استعلی کرنے کے میاح کردا ہے۔ لین کمانے کے بعد حمان ادم موکا اور اور جوچز کھائی اس کی قیت بھل دہی بڑے گی اب اگر طرفین کمی قیت پر انفاق کرلیں و مطلق برات کی تحریر تصوالنی جا ہے اکد قیت میں تفاوت ہوتے بر کسی منم کی مزید دشواری بیداند ہو۔ بسرمال ان معاملات میں بھے کی بید صورت می قرار دی گئی ہے می تاکہ دو ترموکی ضروریات میں باربار قبت دینے میں بت زیادہ وشواری ہے۔ اس سے زیادہ وشواری اس میں ہے کہ ہرادتی ضرورت کے لئے ایجاب و قبول کیاجائے۔

## تيراباب معاملات ميں ظلم سے اجتناب اور عدل

بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مفتی ان کی صحت کا تھم نگا تا ہے ، لیکن در حقیقت وہ ظلم پر مشمل ہوتے ہیں ، اور اس ظلم کی وجہ سے ان معاملات کا انجام دینے والا باری تعالیٰ کے ضعب کا مستحق قرامیا تا ہے ، ظلم ہے ہماری مرادیہ ہے کہ کسی دو مرے کو نقصان پنچایا جائے۔ یہ نقصان کبھی عام ہو تا ہے ، اور بھی صرف اس محض کی ذات تک محدود رہتا ہے جو معالے میں اس کا فریق ہو۔ عام نقصان کی چند قشمیں ہیں ، یمال صرف دو قسموں پر مختلکو کی جائے گ۔ عام نقصان کی چند قشمیں ہیں ، یمال صرف دو قسموں پر مختلکو کی جائے گ۔ میں اور لوگوں کی ضورت کا خیال نہیں میں شکل فتی و اندوزی کو اندوزی کی ضورت کا خیال نہیں میں اور لوگوں کی ضورت کا خیال نہیں میں اندوزی کو اندوزی کے اندوزی کر لیتے ہیں ، اور لوگوں کی ضورت کا خیال نہیں

رکتے کے نول عموی ظلم کے مترادف ہے کر بعت نے ذخروا عددی کرنے والے کی ذمت فرائی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہنمی احتکر الطعام اربعین یوما ثم تصلق به لم نکن صلقته کفار ة لاحتکاره (دیمی علی)

جس مخف نے چالیس روز تک غلے کو روکے رکھا اس کے بعد وہ غلہ صدقہ کرویا توبیہ صدقہ اس کناد کا کفارہ نہیں

ہے گاہواس نے ذخیروائدوزی کی صورت میں کیا ہے۔ میں میں عور زیر کا اللہ صلیات میں اسلی کا الدی ال

حضرت ابن عرف سرکاردوعالم صلی الله طیدوسلم کایدارشاد نقل کیا ہے۔ من احت کر الطعامل بعین بومافقد بری من اللّمویری اللّممنه (احم طام-ابن عم) جس محض نے جالیس روز تک علمی ذخیرواندوزی کی تودہ اللہ تعالی سے بری بوا اور الله اس سے بری بوا (ایمن

فداکاسے کوئی تعلق نہیں ہے)۔ بعض روایات میں فقد بری من اللہ کے بجائے یہ الغاظ ہیں ف کانماقتل نفسا (کویا اس نے ایک انسان کو قل کیا) حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جو محض چالیس دن تک فلہ کی ذخیرہ اندوزی کرے اس کا دل سخت ہوجا تا ہے یعنی لوگوں کی ضرورت اور پریشانی کا احساس اس کے دل سے ختم ہوجا تا ہے۔ حضرت علی کے متعلق یہ بھی معقول ہے کہ انحوں نے ذخیرہ کیا ہوا فلہ نذر آتش کردیا تھا۔ ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کی فعیلت کے لئے حسب ذیل روایت طاحظہ فرمائے ارشاد نبوی ہے۔

من جلب طعاما فباعه بسعريومه فكأنما تصدق به (وفي لفظ آخر) فكأنما اعتقرقبة (١)

جو فخص باہرے فلہ خرید کرلائے اور اس روز کی قیت پر فروخت کدے تو کویا اس نے وہ فلہ خرات کردیا (دو سری روایت میں ہے) کویا اس نے ایک فلام آزاد کردیا۔

الله تعالى كاارشاد ب-

وَمَنْ يَكُرِ دُفِينُهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ مُلِفَعُمِنَ عَلَابِ الْمِيْمُ (بِعاد السَّعَ) اور جو مخص اس میں (حرم میں) کوئی ظانب دین کام قصداً علم کے ساتھ کرے گاتی ہم اس کودروناک عذاب کامزو کے نعمہ م

بعض علام نے فلہ کی ذخیرہ اندوزی کو بھی ظلم کما ہے اور اس ظلم کو بھی ہوا ہے کی وہد میں شال کیا ہے۔ ایک بزرگ سوداگر کا واقعہ ہے کہ وہ وہ اسلامیں رہائش پزیر سے وہاں ہے انھوں نے کیسول کی ایک مشی بھی ہیں اپنو کیل کو دوانہ کی اور اسے بید ہوایت کی کہ جس روزیہ کشی بھی بہنچ اس دن کی تجست کم تھی بعض بعد دو تاجموں نے حس روزیہ کشی بھی بہنچ اس دار ایل کو ایک ہفتہ آخیر کا مقور دویا انھوں نے نفع کے خیال سے بیچ میں تاخیر کدی بہت زیادہ نفع ہوا وکیل نے اپنے موکل کو بیہ خوشخبری کی کہ تمارا بال کی گنا قبت پر فروفت ہوا ہے بیچ میں تاخیر کردی بہت زیادہ نفع ہوا وکیل نے اپنے موکل کو بیہ خوشخبری کی تمارا بال کی گنا قبت پر فروفت ہوا ہے برزگ نے اس کے جواب میں کھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی جمیری ہوا بہت تو یہ کمی کہ دین کی قبت پر نوادہ نفع کی آئیس بھی کہ دین کی قبت پر نوادہ نفع کی آئیس بھی کہ دین کی قبت پر نوادہ نفع کی آئیس بھی ہوا ہے گئا ہے کہ خواندون کی مصورت ہے کہ میرافط کے بی تمام مال بھروکے فقراء کو صدقہ کردو۔ اس صدقے کا جھے تواب ملے یا نہ ملے لیکن یہ ممکن ہے کہ فلہ کی ذخیرہ اندون کی صورت ہی میں جو گناہ ہوا ہے اس کی مزاسے نی جاؤں۔

<sup>( 1 )</sup> یہ ردایت دو سرے الفاظ میں ابن مردد ہے اپی تغیر میں حضرت عبداللہ ابن مسودات نقل کی ہے۔ اس سلط میں حاکم ہے بھی سن ابن مغیوے ایک مرسل ردایت نقل کی ہے۔

غذائی اجناس کی تجارت مستحن نہیں ہے "تجارت میں فائمہ مطلوب ہو تاہے اورغذائیں انسانی نشود نما کے لئے فائز پر حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ فائمہ اس کے بیان چزوں میں ہونا چاہیے جو تلوق کی اصل ضرورت میں وافل ہوں۔ چنانچہ ایک تابعی نے کسی فضی کو نصیحت کی کہ اپنے لڑکے کو وہ چیزوں کی تجارت مت کرانا نظے اور کفن کی نفلہ کا تاجر کرانی کی خواہش کر تا ہے اور کفن کا تاجر لوگوں کی موت کا معمنی رہتا ہے اور نہ اے دو پہنے افتیار کرنے دیا ایک قصائی کا پیشہ 'دو سرا زرگری کا پیشہ و تصائی کا

ول سخت بوجا اع اورزر كرسون جائدى سدوناكون منت ديتا ب

دوسری قشم کھوٹے سکول کی ترویج ۔ نقل ی تجارت میں کھوٹے دراہم کو رواج دینا بھی عام ضررہ تعلق رکھتا ہے اور یہ بھی طلم کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ اس سے معالمہ کادوسرا فریق اپنی واقعیت کی بنا پر نقصان اٹھائے گا اور اگروہ واقف ہوا تو دو سرے لوگوں میں اضمیں رواج دے گا اس طرح یہ ضررعام ہوگا اور فساد سمجیلے گا۔ اس فساد اور ضرر کی تمام ترذیبہ داری اس مخص پر عائد ہوگی جس نے کموٹے سکوں کو پہلے پہل رواج دیا۔ وہی اس طریعے کاموجد قرار پائے گا۔ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بهالا ينقص من اوزارهم شنى (سلم جريز - افتلاف يرم)

جس مخص نے کوئی برا طریقہ نکالہ 'اس کے بعد سمی نے اس پر عمل کیاتو اس (مُوجد) برخوداس کا کناہ بھی ہو گااور اس مخص کا کناہ بھی جس نے بعد میں اس طریقے برعمل کیا۔اوران کے گناہوں میں سے مجھے کم نہ ہو گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سو درہم چرائے کے مقابلے میں آیک کھوٹا سکہ رائج کرنے کا گناہ زیادہ ہے۔ اس لئے کہ جری آیک معصیت ہے 'ایک وفعہ ہوئی ختم ہوئی 'اور کھوٹے سکے کی ترویج ایک ایما گناہ ہے جس کاسلسلہ موت پر بھی منتی نہیں ہو تا' بلکہ اگر بعد کے لوگ بھی اس کے طریقے پر چلنے لکیں تو یہ سلسلہ صدیوں تک طول تھینج سکتا ہے 'صدیوں تک طول پکڑنے والایہ گناہ اس مخص کے نامۂ اعمال میں لکھا جائے گاجس نے کھوٹا سکہ چلانے کی فیرزمہ دارانہ مثال قائم کی تھی۔وہ مخص یقیناً نیک بخت ہے جس کے گناہوں کا

احياء العلوم بجلد دوم

سلسلہ اس کی موت پر ختم ہوجائے۔ اس مخص کی بریختی میں کیاشہ ہوسکتاہ کے موسے بعد بھی اس کے گناہوں کاسلسلہ ختم نہ ہو' اور ان گناہوں کی دجہ سے وہ عذاب میں جتلارہے۔ باوقتیکہ وہ کناہ منقطع کہ ہوجا کیں۔ اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں ہ

وَنَكُنِّبُ مَاقَلَّمُواوَ آثِارَهُمُ (بِ١٨٨٣ مِيهِ)

اور بم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کولوگ آمے بیجتے جاتے ہیں۔

مُنَبَّالُا نُسَانُ بِمِاقَدُّمُ وَأَخْرَ (ب١٩م١ ايت١)

اس دن انسان كواس كااكلا بحيلا كياموا بتلاريا جائے گا-

مرے ہیں اعمال اور آثار مرادیں جو غلط طریقے پر رائج کرنے کی صورت میں طاہر ہوئے 'اوردد سرول کی تقلید کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی موجودیں۔

کورٹے سے کاکیا کرے۔

الم کو اس طرح کا سکہ دے دے تو اے چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں یا تاجوں پر عمل کرتا چاہیے۔ اول یہ کہ اگر کوئی مخص دیندار اس خریداروں یا تاجوں کو دینے کے بجائے کنویں میں ڈال دے ' تاکہ کی کے باتھ نہ آئے اگر کو کھرے اور کھوٹے سکوں کو پڑکنے کا فن حاصل کرتا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ فود بھی مخوظ درے گا بلکہ دو سرے مسلمان ہمائی بھی اس کے ذریعہ نقصان اٹھانے ہے محفوظ و مامون ہوجا تیں گے۔ اگر اس نے نادانستہ طور پر کھوٹا سکہ کر کی مسلمان بھائی کو بھائی ہمی اس کے ذریعہ نقصان اٹھانے ہے محفوظ و مامون ہوجا تیں کی۔ اگر اس نے نادانستہ طور پر کھوٹا سکہ کر کسی مسلمان بھائی کو دے والو اسے اس قدر گناہ ضور ہوگا کہ اس نے پڑھنے کا فن حاصل نہیں کیا۔ حالا تکہ جس عمل کے ساتھ کوئی ایسا علم وابستہ ہمی کے سکھنے میں مسلمانوں کی خیر خواتی ہو تو اس نے کوئی ایسا علم وابستہ ہمی کے سکھنے میں مسلمانوں کی خیر خواتی ہو تو اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ چنا تی اکا برین سلفہ کھرے اور کھوٹے سکوں کی علامات کا علم رکھتے تھے تاکہ دینداری پر حرف نہ آئے وہ نا کہ خوات کہ اس کی طال نہیں تھا۔ سوم یہ کہ بتا کر بھی کھوٹا سکہ کی کو نہ دے۔ اس طرح دینے ہے بھی گناہ گار ہوگ کو ناسکہ کی کو نہ دے۔ اس مطرح دینے ہے بھی گناہ گار ہوگ کو اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہو تا تو وہ ہر کہوٹا سکہ نے تاہم صاحب معالمہ کو جو نقصان چنچ والا تھا اس کی انام ہے گا چہارم یہ کہ اگر کھوٹا سکہ لے تو نیت یہ دیکھ کہ جس اس طرح شرید و فروخت کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیا ہوں۔ اگر کسی محض نے یہ نیت کی قوہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکات سے محروم نہیں دے کوم نہیں دے کوم نہیں دے گانشاہ اللہ۔

رحم الله عبداسهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء (بخارى جابرًا) الدتنالي المفض پر رحت نازل كرے جو خريد وفرد خت مين قرض دين اور قرض كى واپسى كامطاب كرتے ميں

کین شرط یہ ہے کہ وہ کھوٹے سکوں کی تروی کے لئے ایسانہ کرے 'بلم اس نیت کے ساتھ ہی یہ عزم بھی کرے میں ان سکوں کو کی کویں یا دریا وغیرہ میں ڈال دوں گا'یا انھیں تو از کرنا قاتل استعال بنادوں گا۔ پنجم یہ کہ کھوٹے سکے سے ہماری مرادوہ درہم یا اشرفی ہے جس میں جاندی یا سونانہ ہو 'محض جاندی سے علاوہ بھی کوئی چیز طی ہوئی جس میں جاندی کے علاوہ بھی کوئی چیز طی ہوئی ہوتو علماء اس کے ذریعے معاملات کرنے میں انسلاف رکھتے ہیں 'ہماری رائے یہ ہے کہ آگر شہر میں اس کا رواج ہو تو معالمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' جاہے جاندی کی مقد ار معلوم ہو'یا معلوم نہ ہو' ہاں آگر وہ سکہ شہر میں رائج نہ ہوتو اس کے ذریعہ معالمہ اس دقت درست

دوسری قسم است خاص ضرر ہے جس کا نشانہ خاص طور پر صاحب معللہ ہو ' ضرری یہ سم بھی ظلم ہے عدل کا قتاضایہ ہے کہ کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پنچائے اس سلم میں یہ قاعمہ کلیہ یادر کھناچاہیے کہ اپنے بھائی کے لئے دی بات پند کرے جو خود اپنے لئے پند ہو 'اگر معالمہ کی کوئی تو عیت الی ہو کہ وہ اس معالمہ میں قربت ہو تا قالمب پر کرانی ہوتی 'اوریہ معالمہ کرنے کو دل نہ چاہتا تو ایسا معالمہ دو سرے کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے اوردو سرے کے بال کو مساوی سمجمتا چاہیے۔ ایک عالم قربات ہیں کہ آگر کمی مخص نے اپنے بھائی کو ایک در ہم میں کوئی چیز فرد شدت کی 'اوروہ چیز ایسی ہے کہ آگر یکنے والا اسے کسی سے خرید تا تو ایک در ہم میں کوئی چیز فرد شدت کی 'اوروہ چیز ایسی ہے کہ آگر یکنے والا اسے کسی سے خرید تا تو ایک در ہم سے کم میں لینا پند کر تا تو ہیں۔

جموئی تعریف میں عدل کا اولین تقاضاب ہے کہ مع کے وہ اوصاف بیان نہ کرے جن سے وہ محروم ہے 'اگر ایما کیا تو یہ کذب بیانی ہوگ' مشتری کے قبول کر لینے کی صورت میں کذب کے ساتھ ساتھ تلیس کا کناہ بھی بائع کی کرون پر ہوگا' دو سری صورت یہ ہے کہ باقع مشتری کے سامنے اپنے جبیج کے وہ اوصاف بیان کردے جو اس میں موہود ہیں 'اس صورت میں یہ کلام لغو 'لاحاصل اور بے قائدہ ہے۔ قیامت کے روزاسے ہر ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ اس لئے بلا ضورت ہو لئے سے اجتماب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ مُایک لَفِظُ مُن قَوْل إِلاَ لَدَیْدِ مِوقِیْتُ عَنِیدًا نُن (ب ۱۲ رہا اس کے سات کا)

مایله طمن فول الالدیم ویت عنید (ب۱۲م۱ آیت ما) وه کوئی لفظ منع سے تکالئے نیس یا آخراس کیاس ی آیک تاک لگانے والاتارہ

ال آگرید خیال ہو کہ مشتری ہٹلائے بغیران اوصاف ہے واقف نہ ہوسکے گاہو معج میں موجود ہیں تو ہٹلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً باندی غلام اور جانوروں وغیرو کی بہت ہی ہائیں ایس ہوسکتی ہیں جو ایک مرتبدد کھنے ہے سمجھ میں نہیں آئیں ،جب تک ان کی تفسیل نہ کی جائے۔ لیکن اس میں بھی شرط ہے ہے کہ کی وصف کے بیان میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ بلکہ بیان اوصاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس

کامسلمان بھائی اپنی ضرورت کی چیزے واقف ہونے کے بعد خریدے اور فریب سے محفوظ رہے۔ کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قتم بھی نہ کھائے کیونگہ اگر جھوٹی قتم کھائے گاتو یہ بمین غموس ہوگی اور بیان بدترین گناہوں میں سے ہے جن کے ارتکاب سے شہر کے شہر ننا ہوجاتے ہیں'اور اگر قتم ہی ہوئی تواس کا گناہ ضور ملے گاکہ اس نے دنیائے معمولی مقاصد کے لئے باری تعالی کے مظیم و کریم نام کا استعال كرتے كى جمارت كى مديث شريف مي ب

ويل للتاحر من بلي ولله أولا والله ويل للصانع من غدو بعدغد (١) ہلاکت ہے تاجر کے گئے ان کلمات ہے "کیول نہیں اللہ کی متم بنیں اللہ کی متم "اور ہلاکت ہے صانع کے لئے كل اوريرسون يركام كونالخے--

تجارت من جمونی تم نے متعلق ارشاد نبوی ہے: الیمین الکاذبقم نفقة للسلعة ممحقة للبرکة (بخاری وسلم بیبق-ابو ہریة) چھوٹی قشم سامان تجارت کو رواج دینے والی ہے اور کسب طال کی برکت کو خشم کرنے والی ہے۔ حضرت ابو مررة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابدار شاد مراى نقل فرمات بين

ثلاثةلا ينظر اللهاليهم يوم القيامة عائل متكبر ومنان بعطيته ومنفق سلعته

تین آدی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان پر لگاو کرم نمیں فرائیں مے مظیرمیال دار دے کراحسان

جلافے والا اور ایناسلمان تجارت کو مشم کھاکر رواج دینے والا۔ تنم کے سلطے میں شدّت پر اس پہلوے ہمی نظر کرنی جاسیے کہ شریعت نے بلا ضرورت میے کی تعریف کو بھی تاپند کیا ہے۔ یونس ابن عبيد ريشم ك اجريت كسي ان سے ريشم و كلائے كے ليك كما خادم نے ريشم ك كول اكر ركھ دي اوران كو كيميلا كريه الفاظ کے کہ "اے اللہ ہمیں جنت مطالبحے۔" ابن عبیدنے خادم ہے کما کہ یہ مال اپی جگہ رکھ آؤ 'اور خریدارے معذرت کردی۔خوف یہ تعا کہیں یہ جملہ جوبطور دعاغلام کی زبان سے لکل کیا تھا مجھ کی تعریف کا کنایہ نہ ہو۔ یہ حضرت وہ تھے جنموں نے دنیا میں تجارت بھی کی اور دین کوضائع ہونے سے بھی بچایا' وواس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ آخرت کا نفع دنیا کی منفعتوں کے مقابلے میں زیادہ بھڑ' اور دائی'' عیوب کی پردہ بوشی:۔ مجھ کے عیوب کی پردہ بوشی بھی عدل کے تقاضول کے منافی ہے۔ تمام چھوٹے بوے عیوب سے خریدار کو آگاہ کرنا واجب ہے 'آگر آگاہ ند کیا تو طالم اور دھوکے باز اور معاملات میں خیرخوان کا مارک کملائے گا حالا تکہ وموکا دینا حرام ہے 'اور خیر خوابی واجب ہے۔ اگریہ صورت افتیار کی کہ کیڑے کے اس وصف کا اظہار کیا جودد سرے اوصاف کی بہ نسبت زیادہ وجہ ترجیح ہوسکتا ہے اور دو سرے اوصاف کی پردہ بوشی کی تواہے ہمی وحوکا بازی سمجھاجائے گا۔ اس طرح آگر کپڑے وغیرہ نسبتا " اریک جگه رکھ کرد کھلائے "یا جو توں اور مونوں کے جو ثوں میں سے وہ جو آیا موزہ و کھلاویا جو دو سرے سے اچھی حالت میں ہو تواسے بھی فریب کما جائے گا۔ وحو کا بازی ی حرمت پر حسب دیل روایت دلالت کرتی ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم ایک مخص کے پاس سے گذرے وہ فلّہ فرو احت کررہاتھا۔

عرض کیا کہ بارش سے بھیک کیا۔ اب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا تھا تو یہ بھیا ہوا فلہ اوپر کی طرف رکھتے اس کے بعد ارشاد فرمایا :۔ من غشافليس منا- (ملم-ابومرية)

جو ہمیں دموکادے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خرخوای کا وجوب اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جریز سے اسلام کی اتباع کاعمد ایا اور معم

آپ کووہ غلم پند آیا جمر فی مرک اندر ہاتھ ڈال کردیکھاتووہ ہمیگا ہوا ملا وریافت فرمایا کہ سے غلم اندرسے کیوں بھیگ رہا ہے؟اس مخص نے

<sup>(</sup>١) اس كاصل محصے نبیں ملى البتہ سند الغروس میں اسى مضمون كى ايك روايت حضرت انس سے بلاسند نقل كى من ہے۔

عمدے فارغ ہو کرواپس ہونے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا پکڑ کرانی طرف کھینچا اور اس عمد کی جمیل کے لیے یہ شرط بھی لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے خرخوابی افتیار کرنا۔ چنانچہ حضرت جریز کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتے تو خریدار کو اس کا ہر عیب بتلا دیے 'اس کے بعد افتیار دیے کہ چاہ لویا نہ لو۔ لوگوں نے ان سے کما کہ اگر تم ایساکو کے توبہ تجارت کیے چلے گی۔ فرمایا کہ ہم نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے دست مبارك بريد عمد كيا ہے كه برمسلمان كے ساتھ خيرخواى كامعالمه كريں محدوا فلدابن الاسقع كى جكد كمرت بوئ تع ايك منص آبي او منى فرونت كربها تما ، خريد ار آيا او منى ديمى بائع كى بتلائى موئى قيت تمن سودر بم اداكة اوراونٹنی لے کرچل دیا وا ثله اس دوران کسی اور خیال میں مُستغزل تھے اضمیں کے کی تغییلات کاعلم نہ تھا ،جب انہوں نے بید ویکھا کہ خریدار او نٹنی لے کرجارہا ہے قواس کے پیچے دوڑتے ہوئے گئے اور روک کردریافت کیا کہ تم نے یہ او نٹنی کوشت کے لئے ای ہے یا سواری کے لیے؟ اس مخص نے بتلایا کہ میں نے سواری کے لیے بیہ جانور خریدا ہے۔ وا ثلد نے کہا کہ اس صورت میں بید او نمنی کراں تيت ہے، ميں نے اس كے پاؤل ميں زخم ديكھا ہے، شايد سفر ميں يہ تهار المسلسل ساتھ نددے سكے، خريد ارواپس آيا، بالغ كوسودر بم كم كرنے برے ،جب خريدار چلاكياتو بائع نے وا الدے كماكم تم نے ميرا نقصان كراويا ب فرماياكم بم نے انخضرت صلى الله عليه وسلم ك دست مبارك بريد عمد كيافقاكه بم برمسلمان كساته خرخواي كريس محداس كعد آب نيد مديث بيان فرائيت لإيجل لاحديبع بيعاالاان يبين آفته ولايحل لمن يعلم ذلك الابينه (مام مين)

كى مخص كے ليے بيد جائز نہيں كہ وہ كوئى چيزاس كاميب بتلائے بغير فرد فت كرے اور نہ اس مخص كے ليے

جواس عيب عدواقف موخاموش رمناجا زب

اکارین سلف نے ان روایات و احادیث سے یی بات سمجی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خرخوای کرنی جا سیے اور خرخوای بیہ ہے کہ جوچزاہے کے پند کرے وی دو مرول کے لیے بھی پند کرے اور جوچزاہے لیے تاپند کرے وی دو مرول کے لیے بھی تاپند کرے۔ ان حفرات کے زوریک خیرخوائی کو نفائل کی حیثیت حاصل نہیں تھی اور نہ وہ یہ سجھتے تھے کہ یہ رفعت مقام کی ایک مزل ہے اہلکہ ان كاخيال بير تفاكد اسلام كى ديكر شرائط كى طرح خرخواى بعى ايك شرط ب-اى ليه توسركار ددعالم صلى الله عليه وسلم في خرخواى بربعى بیعت کی تقی- کیونکہ خیرخوابی کے تمام تقاضوں سے انصاف کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں اس کیے اکابرین سلف عموا کوشہ نشینی کو ترج دیا کرتے تھے۔ لوگوں میں مل جل کر ان کے ساتھ معالمہ کرتے ہوئے باری تعالی کے حقوق کی ادا لیکی ایک زیردست مجاہدہ ہے اس ذمہ داری سے وی لوگ بری الذمہ ہو سکتے ہیں جو مدیقین کے عظیم مرہے پر فائز ہیں۔ خیرخوای کے فریضے کی ادائیگ کے لیے یہ ضوری ہے کہ انسان ان دو حقیقوں کا لیمین رکھے 'ایک یہ کہ عیوب کی پردہ ہوشی کرے کوئی چیز فروخت کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کی برکت ختم ہوجائے گی اور فریب دہی ہے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایک روز تمام جمع یو نجی پرپانی پھیردیں سے۔ ایک کوالے کا واقعہ ہے کہ وہ اپن گائے کے وودھ میں پانی ملا کر بھاکر ہا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور گائے برم می محوالے کے لاک

نے کماکہ وہ متفق پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے سے سلاب کی صورت افتیار کر کیااور ہمارا سروایہ حیات بماکر لے کیا۔ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں ـ

البيعان افاصنقا ونصحابورك لهمافي بيعهما وافاكتما وكنبانزعت بركة بيعهما - (بخارى ومسلم - عيم ابن حزام)

جب بائع اور مشتری مج بو لتے ہیں 'اور ایک دو سرے کی خرخوای کرتے ہیں تو انہیں ان کی بچ میں برکت عطاکی جاتی ب اورجب جموث بولتے ہیں اور میوب جمیاتے ہیں تو برکت سلب کرلی جاتی ہے۔

أيك روايت من بير الفاظ بين

يدالله على الشريكين مالم يتخاونا فاذا تخاونار فع يده عنهما (ابوداور عاكم ابومرية)

الله تعالیٰ کا ہاتھ دونوں شریکوں پر ہے جب تک وہ آپس میں خیانت نہ کرمیں اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تواللہ تعمال

تعالى ان يا ابنا باتد الماليتا بـ

یہ بات یا در کھنی چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ اور صد قات کی اوائیگی ہے مال کم نہیں ہو آائی طرح خیانت اور کذب بیانی ہے مال نہیں بردھتا۔ بولوگ کی اور زیادتی کو وزن کی کی یا زیادتی کے معیارے وقعے ہیں وہ اس مدیث کی تعدیق نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ اس کا یقیعیٰ اعتراف کریں گے جو اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ بعض او قات آیک در ہم انسانی زندگی کی سعادت اور خوشحالی کا ذریعہ بن جا آ ہے 'اور بھی ایسا ہو تا ہے کہ لاکھوں اور کو ژل کی دولت بھی مالک کو جائی کے دائے پر چلنے ہے نہیں مدک پاتی 'حق کہ وہ یہ تمنا کرنے گئی ہے کہ کاش میرے پاس یہ سرمایہ نہ ہو تا 'اور میں خریت کی زندگی کا لطف افحا آ۔ دو سری حقیقت ہیے کہ دنیا کا نفع آخرت کے کمام ترفا کہ ہے موت کے دفت تمام ہو جائے ہیں۔ مرفے کے بعد آدی اپنی کرو ژول کی دولت کے قدام آئی کرو ڈول کی دولت کے قدام تمام ترفی کو شرف کو دولت کے قدام تمام کی دولت کے ذریعہ کمائے ہوئے تمام میں موالی وار فع چزہے۔ آخرت کو ترجے نہ دینے سے سلامتی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرورعالم صلی فرو خت کردے۔ دین کی سلامتی ہیں والی وار فع چزہے۔ آخرت کو ترجے نہ دینے سے سلامتی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وارشی چزہے۔ آخرت کو ترجے نہ دینے سے سلامتی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وارشی چزہے۔ آخرت کو ترجے نہ دینے سے سلامتی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔

لاتزال لااله الاالله تدفع عن الخلق سخط الله مالم يوثر واصفقة دنيا بم على

اخرآهم (ابوسعل بيسي-الرم)

کلمہ لا الزالا اللہ مخلوق ہے ہاری تعالی کاغصب دور کرتاہے ' تاوفلٹیکہ وہ لوگ وٹیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تک وہ یہ فکرنہ کریں کہ دین کی سلامتی کے عوض میں ان کی دٹیا ہے کیا کم ہواہے 'اور جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

كنبتم لستم بهاصادقين- (كيم ترزى في الوادر-انس) تم في محوث بولاب تم يد كلم كن من سيح نس بو-

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

من قال لااله الاالله مخلصاد خل الجنة قيل وما اخلاصها قال تحجزه عما حرم الله (طراني كير - زيد ابن ارتم)

جو مخص اخلاص کے ساتھ لا الد الا اللہ کے وہ جنت میں واخل ہوگا عرض کیا گیا کلمہ کو اخلاص کے ساتھ او آکرنے کاکیا مطلب ہے ، فرمایا اخلاص بیہ ہے کہ کلمہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے رد کے۔

ايك مديث من بدالفاظ بين

مامن بالقر آنمن استحل محارمه

جو مخص محرّات کو طلال معجمے وہ قرآن کریم پرایمان نہیں رکھتا۔

جو مخض ان حقا کُن پر نظر کھے گا اور یہ جان کے گا کہ خیات ، فریب اور کذب بیانی وغیرہ امور ایمان کو مجورہ کرتے ہیں اور یہ کہ
ایمان آخرت کی تجارت کے لیے راس المال کی حیثیت رکھتا ہے وہ یقینا "اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنا قیمی سرمایہ ضائع کرتا پہند "میں
کرے گا۔ ایک تا بعی کہتے ہیں کہ اگر میں جامع مسجد واخل ہوں اور وہاں عہادت گذاروں کا بچوم و یکھوں اور لوگ مجھ سے یہ دریافت
کریں کہ ان میں بزرگ ترکون ہے تو میں یہ کموں گا کہ ان میں سب سے بہتروہ مخص ہے جو خیرخوابی میں سب سے آگے ہو اب اگر
لوگ کمنی خاص مخض کی طرف اشارہ کر کے یہ کمیں کہ فلاں مخض زیادہ خیرخوابی کا جوت دیتا ہے تو میں کموں گا کہی مخض سب سے اچھا

لے کراطلب کردہاہے واظماری ضرورت نس ہے۔

میری خرانی ہے تاپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (اپناحق) تاپ کرلیں تو پورالیں اور جب ان کو

ناب كريا ول كردين و كمناكردين

کی ضورت اس لئے پیش آئی ناکہ میل کچیل کی دجہ سے دینار کاوزن زیادہ نہوں فنیل نے فرایا : بیٹے ! تہمارا ایہ عمل دوج اور بیس عمول سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جھے جرت ہوتی ہے کہ تاج کی عمالت کیے ہوگی یہ فیض توانا ہے 'ون کو قسمیں کھا تاہے 'وات کو نیز کے مزے لوقا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرما کی جس طرح دو پھول کے درمیان دانہ تھس جا تاہے ایک بزرگ نے کسی مختف کی نماز جنازہ پڑھائی کو کول نے اس طرح دو خرید و فرد خت کر نے والوں کے درمیان برائی بھی اپنی جگہ بنالتی ہے آیک بزرگ نے کسی مختف کی نماز جنازہ پڑھائی کو کول نے عرض کیا کہ یہ فیض برکار تھا۔ فرمایا: کیا تھا دا معرب کہ اس فیض کے پاس دو ترازہ تھی یا دوبات سے کہ ایک حقوق سے جس سے دیتا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر دوالیا تھا تب واقعی اس کی برکاری میں کوئی شبہ نمیں ہے 'اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے جس کا معاف ہونا مشکل ہے بال اگر دوالینہ کے حقوق تلف کر با تھا تو یہ اس طرح درخی کا معاف ہے دوخود نمٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ این مسعود کے سورہ دخن کی ایک آیت محدولات نکال کر اس طرح درخی ہے۔

این مسعود نے سورور من کی ایک آیت معدوفات نکال کراس طرح پڑھی ہے۔ لا تطفی اُفِی اُلْمِیْزَان وَاقِیْمُواالُوزُن بَالْلْسَانِ وَلا تُحُسِرُ والْمِیْزَانَ تراندیں زیادتی مت کو اوروزن کوزیان سے برابر کو اور و کئے میں کی مت کو۔

مطلب یہ ہے کہ ترازد کے زبانہ کو سید هار کمو کہ تولئے میں کی بیشی زبانہ کے ادھراد هر موجائے ہے ہوجاتی ہے۔ سرحال وہ محض جو اپنا حق پوری طرح و اور دوسرے کا حق اس طرح ادانہ کرے تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہے (ویل آبالہ مُطلِقَة فی کُر اللہ کا کہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق اس طرح ادانہ کرے تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہے (ویل آبالہ مُطلِقة فی کُر اللہ کا کہ اس کا تعلق تمام اعمال سے ہے کہ میں کام میں عدل و افساف کا دامن ہاتھ ہے نہ چھوڑنا چاہیے۔ جو محض اپنے قول و فعل میں افساف کے نقاضوں کو پامال کرے گاس کے لئے ویل ضرور ہوگا۔ اگر عدل دشوار اور محال نہ ہو تا تو باری تعالی بید نہ فرماتے۔

وَالْهِمْنُكُمُ الْآوَارِ دُهَاكَانَ عَلَى رَبَّكَ حَنْمًا مَّقَضِيًّا (پ٨٠٨ آيت ١٤) اور تم مِي سَاكُونَى بَى شين جس كاس پرے گذرنہ ہويہ آپ كے رب كے اعتبارے (بطور) لازم (ك) ہے جو (ضور) بورا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوآ کہ کسی بھی مخص میں حقیقی استفامت نہیں پائی جاتی۔ ہی وجہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی نا انصافیوں کے بقدر ووزخ میں تمہریں کے۔ بعض لوگ ہزاروں برس رہیں گے ہم ووزخ میں تمہریں کے۔ بعض لوگ ہزاروں برس رہیں گے ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استفامت سے قریب کو ہے۔ کو تکہ تحکیک صراطِ منتقیم کی طبح نہ کرنی چاہیے یہ صراطِ منتقیم بیال سے زیاوہ باریک اور تکوارسے زیاوہ تیز ہے۔ اور جنم کی پشت پرنی ہوئی ہے۔ جو مخص دنیا میں صراطِ منتقیم سے بتنا قریب ہوگا اسی قدر قیامت کے دن صراط منتقیم برچنے میں سمولت ہوگی۔

در میامت نے دن صراط سیم پر چنے میں سمولت ہوئی۔ جو مخص غلے میں مٹی یا کئری و فیرو طاکر فروخت کرے گاوہ مطفقین فی ا کیل (کم تولئے والوں) میں شار ہوگا۔ اگر قصائی نے معمول کے برطاف کوشت میں ہڑیاں زیادہ تولیں تو وہ بھی کم تولئے والا ہے اس پر باتی امور قیاس کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ جب براز کپڑا خرید آ ہے تو ناچے ہوئے کپڑے کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور جب فروخت کر آئے تو خوب کھینچ کر پیائش کر آئے ، یہ بھی تطفیف ہے اور ایسے تمام لوگ ویل کی دعید میں داخل ہیں۔

بازار کانرخ چھیانا۔ بائع کوچاہیے کہ وہ بازار کانرخ نہ چھیائے 'بلکہ کی کے بیان کردے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلتی زکبان اور مجش ہے منع فرمایا ہے۔ تلتی رکبان یہ ہے کہ جب کئی قاظہ باہرے مل نے کر آئے تولوگ باہر نکل کر خرید و فرونت شوع کردیں اور شہرکے نرخ کے سلطے میں غلامیانی ہے کام لیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلتی رکبان کے سلطے میں ارشاد فرمایا۔

لا تتلقو الرکبان ومن تلقاها فصاحب السلعة بالنحیار بعدان یقدم السوق (بخاری ومسلم۔ ابوہریة)

قافلول سے باہر جاکر مت خریدو اور جو مخص ایسا کرے تو مال دالے کو بازار میں آنے کے بعد سے تنظ کرنے کا اختیار ہوگا۔ مديث سے ابت ہو آے كريد بيج موجائى الكين أكر لينے والے نے زخ كے معاطے من كذب بيانى كى عنى اور مال والے كوبازار میں آنے کے بعد اس کاعلم ہوا تو یہ بھے تنج ہوسکت ہے 'بائع کواس کے سلسلے میں نقباء کا اختلاف ہد بعض علاء مدیث کے عموم کے پیش نظرافتیارے حق میں ہیں اور بعض دو سرے اس کے حق میں نہیں ہیں کو تک بائع کو بظاہر کوئی دھوکا نہیں دیا کیا ہے آمخضرت صلی اللہ عليه وسلم في بدوى كي الله فسرى كى الاستجار على منع فروايات (١) اس كى صورت يدب كه كاول كاكونى فخص ابنامال تجارت لي كرشهر میں آئے اس کی خواہش یہ موکدوہ اپنا ال جلد از جلد فروخت کردے شرکا کوئی تاجرات بازارنہ جانے دے اور یہ کر کرال است یمال ر کھوالے کہ بازار میں تیزی اجائے کے بعد میں تسارا بال اچھی قیت پر بکوادوں کا فندائی اجتاب کے سلسلے میں ایساکرنا حرام ہے وہ سری چزوں میں اختلاف کیا جا تا ہے۔ بظاہران میں مجی حرمت ہی ہونی چاہیے کیونکہ نی عام ہے شہری کے اس عمل سے لوگوں کو تھی ہوتی ہے صاحب مال کا مال بھی در میں لکا ہے 'اور خوداے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے بخش ہے بھی منع فرایا ہے ( بخاری و مسلم - ابن عرا ابو مریرة ) بخش به به که کوئی فض کمی چیزی قیت زیاده لگادے و مالا کله اس کی نیب خرید نے کی ند مو و و قیت اس لئے زیادہ لگا تاہے ناکہ خریداراس میں زیادہ دلچی لیں۔ اگر اس مخص نے ازخودایداکیا ہے توبد فعل حرام ہے۔ اور اگر بالع کی سازش سے کیا ہے و حرمت اس صورت میں ہمی ہے ہے ہمی منعقد ہوجاتی ہے لیکن مشتری کو خیار ملتا ہے۔ بعض علاء نے اس سے اختلاف ہمی

کیاہے۔ بمتری ہے کہ مشتری کوخیار حاصل ہو میونکدیہ بھی ایک طرح کارحوکاہے۔

ان روایات سے معلوم ہو باہے کہ بالع اور مشتری سے بازار کاوہ زخ چمپانا کہ اگر انھیں معلوم ہوتو ہر گزمعالمہ نہ کریں ناجائز اور حرام ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخوابی کے مثافی ہے اصرو کے ایک تا بعی تاجر کا قصہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے پاس شکر خرید کر جمیع دیے سے غلام سوس میں رہائش پذیر تھا' ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ اس سال گئے پر آفت آنے والی ہے آپ زیادہ سے زیادہ چینی خرید لیں' انھوں نے غلام کے کئے پر کانی چینی خرید لی' جب فروخت کاوقت آیا تو تھی ہزار درہم کا نفع ہوا۔ نفع لے کر محروالی آئے تو رات بھر مصطرب اورب قراررب اورب سوچے دے کہ میں نے تمیں ہزار درہم کمالئے ہیں لیکن ایک مسلمان کے ساتھ خیرخوای نہ کرنے کا کناو مجى كماليا ہے۔ جب ميم موئى تواس مخص كياس محے جس سے شكر خريدى متى اسے دس بزار در ہم دے اور كماكم الله تهيس اس مال میں برکت عطاکرے بائع نے کماکہ آپ یہ رقم مجھے کیول دے دہ ہیں 'یہ میری نہیں ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تم سے حقیقت چمپائی متی جس وقت تم نے میرے ہاتھ شکر فروخت کی اس کے وام برمد بھے تھے الین میں نے حمیس بتلائے بغیریہ شکر خریدی اب من ابني حركت ير نادم مول اور حميس بدورم دين آيا مول اس مخص في كرض كياك الله آپ يروم قراع ، محمد آپ يا آب بتلایا ہے۔ خیریں بطنیب خاطریہ رقم آپ کوریتا ہوں الع کے اصرار پر قم لے کردایس جلے آئے الیکن رات بحر پرریتان اور متفکر رہے اورید خیال ستا بار ماکد کمیں بائع نے شرم کی وجہ سے تورقم نہیں لی منج کو پھراس کے پاس مجے اور اسے رقم لینے کے لئے مجبور کیا اور کماکہ ميرى دلى خوامش يى ب كرتم مير رقم الواحدان واقعات سے يد چلائے كر مسلمان كوموقع ي الاش من نيس رساچا ميد اورند صاحب مال كى مفلت سے فائدہ اٹھانا چاہيے كہ بائع كو فيتوں كے اضافے سے اور مشترى كو كى سے مطلع ندكر سے اكر ايراكيا و يتول كے خلاف بھی ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ بدخوای کے مرادف ہوگا مسلمان تاجر کو جاہیے کہ اگروہ کوئی چیز نفع پر فروخت کرے تو مشتری کو خرید كده قيت سے آگاه كدے "نيزاكر عقد كے بعد ميع من كوئى عيب يا تقعى بيدا بوكميا بولة اسے بھى بيان كردے۔ ادهار خريدنے كي صورت میں یہ بھی ہتلادے کہ میں نے یہ چیزاد هار خریدی ہے۔ اگر اس نے اسیخ کمی دوست یا عزیز دشتہ وارسے محض ان کے تعلق کی نابر کوئی چزنیاں قیت پر خریدلی ہوتو یہ بات بھی مظارے۔اس لئے کہ مشتری بالع پر احتاد کرکے آیا ہے اور وہ سجمتا ہے کہ جس سے میں معالمہ كرد ابول اس في اس چزك فريد في من كوئي كو آي نسيس كى بوگ-اس لئے وہ فريد نے كے وقت زيادہ جمان بين سے كام فسيس ليتا۔

<sup>(</sup>١) يخاري ومسلم - ابن عباس" ابو بريرة الس

بائع کو چاہیے کہ دو اپنا اعماد محور نہ ہونے دے اور اسے بتلادے کہ میں میں اللال محب ہے۔ چوتھاباب

#### معاملات ميساحسان

الله تعالى نعدل كرساته احمان كاسم بمى وابت إنَّ الله يَامُرُ بِالْعَلْلِ وَالْالْحَسَانِ (پ١٩٨٩ آيت ٩) بيك الله تعالى اعترال اور احمان كاسم فرات بير-

عدل محن نجات کا ذریعہ ہے ترقی درجات کا وسیلہ نہیں ہے، جس طرح تجارت میں نفع نہ ہو' راس المال محفوظ رہ جائے اس طرح عدل سے راس المال (ایمان) ضائع نہیں ہو آ البتہ نفع ہی ہاتھ نہیں گتا احسان آخرت کا نفع ہے دنیا کے معاملات میں اگر کوئی محفس داس المال کی حفاظت پر قناعت کرے اور نفع نہ کمائے تو وہ محض معطند شار نہیں کیا جاتا ہی آخرت کا حال ہے کوئی محض نفع لیعنی اخروی سعاوت حاصل کے بغیرا پنااصل سرایہ بچالے جائے تو ہی کما جائے گا کہ اس نے ناوانی کا ثبوت ویا ہے۔ اللہ تعالی نے احسان کے سلط میں ارشاد فرمایا ہے۔

احسُن کمااحسن اللَّمالیک (پ۱ر۱۱ آیت۲۲) جس طرح خداتعالی نے تیرے ماتھ اصان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ماتھ) اصان کیا کر۔ ران رَّحْمَةَ اللَّمِقَورِ يُنْبُقِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (پ۸ر۱۳ آیت۵۵)

بیگ الله تعالی کی رحمت نزدیک بے نیک کام (احمان) کر فےوالوں سے۔

احسان سے ہماری مرادیہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے معالمہ کرنے والے کو نفع ہو'ایبا کرنااس پر واجب نہیں ہے'لیکن اگر کرے تو یہ اس کے حسنِ سلوک کا مظر ہوگا'احسان استجاب کی درجے میں ہے'جب کہ عدل اور ترکیے ظلم کا تعلق واجبات سے ہے۔ حسب ذیل چھ امور میں سے کسی ایک امریر عمل کرنے سے احسان کا درجہ حاصل ہوجا تا ہے۔

تیت پر رامنی ہوں ور سے کما بھائی بحث نہ کرو۔ میں تمهاری بھلائی کے لئے کمہ رہا ہوں دین میں خیرخوابی دنیا و مانیما سے بمتر ہے۔ بالأخراس كودكان پروالس لے محے اور دوسودر ہم والس كے بعد ميں اپنے بينے كوذائكا كم حميس شرم نہيں آئى اتنا زيادہ نفع ليتے ہوئے تم نے اللہ کا خوف محسوس نہیں کیا۔ اڑے نے کمانہ چاجان! اس نے یہ قبت اپنی مرضی سے دی ہے میں نے جرنہیں کیا تعلہ یونس نے جواب ریا: اس کے باوجود تہیں خیرخوائی کرنی تھی، تہیں اس کے ساتھ وی سلوک کرنا جا سے تعاجو تم خود اپنے لئے پند کرتے ہو۔ اگر یہ چار سود رہم پوشاک کی اصل قبت چھپا کرلئے جاتے تو یہ ظلم ہو تا۔ ہم اس ظلم کے متعلق چھپلے صفحات میں تغییل تعدیکو کر بھے ہیں۔ أيك مديث من بيث

غين المسترسل حرام (طراني الوالمة يبق جابر)

جوفض تم پراحکوکرے اے دھوکان تا حرام ہے مطلب یمی ہے کہ کوئی فض تم ہے کوئی چیز خربیرے اور اسے پورا احکاد ہوکہ اس دکان پر میں دھوکا نہیں کھاؤں گا' بلکہ مجھے میری مطلوب چیز میچ قیت پر ملے کی قواس کے احداد کو مجمور کرنابد ترین گناه ہے۔ نام ابن عدی کتے ہیں کہ میں نے افعارہ محاید ایسے دیکھے ہیں جن کے لئے اپنی سادہ اوی کی وجہ سے ایک درہم کا گوشت خرید نائجی مشکل قبلہ ایسے معموم اور سیدھے سادے لوگوں کو دھو کا دیتا بسرحال ظلم ہے۔ اگر دمو کانہ ہوتو یہ عدل ہے الین احمان نہیں ہے۔ احمان کا مجے سبق حضرت سری سقلی کے واقعے ہے ملاہے کہ انموں نے ساتھ ویناریس بادام کی ایک بوری خریدی اور اپنے حساب کے رجٹریس اس کا نفودس دیناریس نصف دینارے حساب سے تمن دیناد لکھ لیا اچاتک بادام کراں ہو کیا اور ساتھ دیناری بوری نوے دینار میں ملنے گئے۔ اس دوران ایک دلال ان کی دکان پر آیا اور باوام کی قیت معلوم ک- سری مقلی نے تریس دینار بتلائی وال نے کما اب بادام کراں ہو کیا ہے ، بازار میں اس کی قیت نوت دینار ے استعلى نے كماكد ميں نے قر تريس ماريس بينے كامد كرد كھاہ اس لئے اس سے زیادہ ایک دینار بھی قبول ند كروں كارولال نے كما كمين نوت سے كم ير جركز نيس اول كا من ف الله تعالى سے مدكيا ہے كم كى مسلمان كو نقسان نيس بنياوں كا راوى كتا ہے كه وہ باوام نہ دلال نے ترکیم میں خریدے اور نہ سری سعلی نے نوتے میں فروشت کے یہ احمان تھا ،جس کا فہوت دلال اور سری سعلی دونوں دے رہے تھے محمر ابن المكدركياس كحم جو في عرائے فروخت تے بعض كى قبت بانج درہم تقى اور بعض كى دس درہم ايك دك ال كاعدم موجود كي يس غلام في في ورجم كي قيت كاليك يوفد وسورجم من فروفت كرديا والس آئة قفلام كاس حركت برسخت نالال ہوئے اور اس مخص کی الاش من لکل مے جس نے بہ چوند خرید اتھا دن بحری الاش کے بعد وہ مخص ہاتھ آیا مورت مال بیان ک خریدارنے کیا آپ خواو مخواو پریشان ہوتے ہیں میں نے اتنی قیت اپنی مرضی ہے دی ہے 'ابن المکدر' نے جواب دیا کہ تم قررامنی ہو ليكن بم تماد ك التوس و به الما يعد كريس مع جو بم النا التي يند كرت يوس اس التواب تم يا تووس در بم والا جوف خريد و يا بالحج والا ر کواور پانچ درہم ہم سے واپس لے لو یا ہماراچ فے ہمیں لوٹادہ ہم جمیس تسارے درہم واپس کردیں محراس نے دوسری صورت قبول كىلى ؛جب ابن المكدر على مع و خريدار في لوكول سه دريافت كياكه به بزرگ كون بن الوكول في تالياكه ان كانام محرابن المكدر ب خريدارة كمالا الدالا الله مي وه لوگ بين جن كيدولت بمين قط سالي من إنى صطاكيا جا تاب

غرضيك احمان يدب كرجس شريس جس چزر متنا لفع لياجا آبواتناي تفع لے نواده بر كرند لے جولوگ كم نفع ير قاعت كرتے بيں ان كى طرف لوكوں كارجوع نواده مو ما ہے اور مال بمى زواده فروخت مو مائے اى لئے تجارت مى بركت بمى نظر آئى ہے۔ حضرت على كرم الله وجد درة واتحديس في كركوف في بازارون من كشت لكاياكرت من اور فرماياكرت من كدات ماجرو! ابناحق لوابناحق لينهاى مي سلامتي بي كم نفع نه محكراؤ ايسانه موكدتم زياده سے محودم كرد علي جاؤ - حضرت عبدالرحل ابن عوف سے كى نے دريافت كياك آپ کی الداری کاسب کیاہے ولیا کہ تین باول نے میری دولت میں اضافہ کیا ہے ایک یہ کہ میں تعلی قلت کی بداہ نمیں کرتا۔ آگر كى چزىدمعمولى نفى بھى ملے تو بينے من تاخير شيس كرتا۔ تيسرے يدكم من ادهار فروخت كرنے كا قائل نيس موں۔ ايك مرتب آپ نے

ایک ہزار او دخیاں خریدی ہوئی قیت پر فروخت کردیں نفع میں ان کی رسیاں بائی تھیں ایک رسی کی قیت ایک درہم تھی اس حباب سے ایک ہزار درہم کا نفع ہوا ایک ہزار درہم اس طرح کا گئے کہ جس ون او مخیاں فروخت ہو تھی اس دن اضمیں کھلانا نہیں پرا

نقصان اٹھانائے۔ کی کوفائدہ پنچانے کے لئے خود نقصان پرداشت کر پہنی اُٹھیان کا ایک درجہ ہے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص ہائع سے اس کے افلاس اور ضعف کے باعث زیادہ قیت پر چیز کے 'طلا تکہ بازار میں وہ کم قیت پر ہلتی ہے۔ ایسا کرنے ہے۔ مشتری حسب ذیل مدیث کے مضمون کا تھیج مصداق ہے گا۔

رحم اللمعبداسهل البيع وسهل الشراء

الله تعالى اس مخص يررحم فرائع و خريد و فروخت من آساني يداكر \_\_

لین اگر کمی صاحب حیثیت تاجرے خرید فروقت کرے اوروہ زیادہ تعیا ساتھ تو نقصان اٹھانا پندیدہ نہیں ہے ، بلکہ اس میں بلاوجہ مال کی اضاحت ہے جسے ہرگز قائل تعریف نہیں کما جاسکتا الل بیت کے واسطے سے معقول ایک روایت میں ہے۔

المغبون في الشراء لامحمود ولاماجور (ايوسل حين ابن على) خريد في من وموكا كما في والانه قائل تريف باورند لا أن اجرو ثواب

بھروکہ کوئی مکار جھے اپنے فریب کے دام میں البھاسکے۔ ابن سیری بھی میں ہواکر تاتھا فراتے ہیں کہ میں مکار نہیں ہوں البھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار جھے اپنے فریب کے دام میں البھاسکے۔ ابن سیری بھی میری طرح دھوکے اور نقصان سے بحفوظ رہتے ہیں البین حسن بھری اور میرے والد بزرگوار معاویہ ابن قرو نقصان اٹھاجاتے ہیں۔ کمال دیا نت اور ذہانت ہے کہ آدی نہ خود فریب کھائے اور نہ کی دو سرے کو فریب دے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمری یہ تعریف کی ہے کہ آپ کی دفعت شان کا تقاضا یہ تھا کہ دو سروں کو فریب نہ دیں اور ذہانت کا نقاضا یہ تھا کہ دو سروں کے فریب میں جمال نہ ہوں۔ حضرت حسن اور حضرت حین اور دو سرے بزرگان دین جب کوئی چز فرد خت تورید نے جاتے تو پائع سے آئی چز پوری پوری پوری لیے اور معمول معمول چزوں میں بھی یہ موقف افقیار کرتے لیکن جب کوئی چز فرد خت کرتے تو زیادہ دیا اور دینے میں آئی بھو سے اپنی چز پوری بوری ورود مطاکے فضا کل حاصل کرتے کے زیادہ دیا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے کہ دیا تھی ہیں کہ میں اپنی عشل اور بھیرت کو خود فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریب دیتا پند کر تا ہوں اگین جھے یہ پند نہیں کہ کوئی دو سرا محض بھے فریادہ نہیں مانگا۔

قیمت اور قرض وصول کرنائد۔ میچی قیت اور قرض وصول کرنے میں بھی احسان کادامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس سلط میں مختف صور تیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ پکھ رقم معاف کردے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ مرت میں رعایت دے دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کھرے سکول کے سلطے میں سولت دے۔ یہ تمام صور تیں متحب ہیں ' شریعت نے ان امور کی ترفیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اس مخص پر رحم فرائے جو خریدو فروخت میں آسانی اپنا ئے قرض دینے میں فری افتیار کرے اور قرض کی واہی کامطالبہ کرنے میں سمولت برتے۔ (ا) ایک مدیث میں ہے۔

اسمح یسمح لک (طرانی-این عباس) در گذر کرکه تم بعی در گذر کے جاؤے

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

من أنظر معسر الوترك له حاسبه الله حسابايسير الوفى لفظ آخر) اظله الله تحت ظل عرشه يوم لاظل الاظله (ملم باللفظ الكني ابواير كعب ابن مرق)

جو هخص کی تنگ دست کو مسلت دے 'یا (اس کی تنگ دستی کی پیش نظر) اپنا قرض معاف کردے تو قیامت کے روزاس کا بہت ہلکا جملکا حساب ہوگا۔ (دوسرے الغاظ میں ہے) اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دس مے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سابہ نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مخص کاذکر فربایا جو گنگار تھا۔ جب اس کامح اسبہ ہوا تو نامہُ اعمال گناہوں سے رختھا۔ اس سے بوچھاگیا کہ تم نے بھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے۔ اس مخص نے عرض کیا کہ بیں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کر تا تھا۔ اور اپنے نوکروں سے کمہ دیا کر تا تھا کہ مالداروں سے چھم بوشی کرو اور خربیوں کو مملت دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بیں کہ خربیوں سے درگذر کرو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فربایا کہ تیری بہ نبست یہ باتیں ہماری زیادہ شایانِ شان بیں ، چنانچہ اس کی مغفرت کردی گئی اور تمام گناہ معاف فرمادے گئے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا۔

من أنظر معسر اكان لهمثله كل يوم صعدقة ومن أنظر هبعد اجله كان لهمثله في كل يوم صديقة (احم عام ابن اجم يريز)

جس مخص نے کمی تک دست کو مسلت دی تواہے ہرروز خیرات کا تواب ملے گااور جس مخص نے متعین مدت محد مسلت دی اے بھن کے برابر صدیے کا تواب ملے گا۔

وايات من آب كاير ارشاد بمي نقل كياكيا بيد

رايت على باب الجنة مكتوبا الصلقة بعشر امثالها والقرض بثمان عشرة (ابن اجد انس)

یں نے جنت کے دروازے پر تکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا تواب دس کناہوگا اور قرض کا تواب اٹھارہ کنا۔

ہی علاوہ کوئی دو سرا برواشت نہیں کرنا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں صدے سے اور کرتے ہوئے دیکھا تو آرھا قرض معاف کردے اس نے حکم کی اقتیل کی اس کے بعد آپ نے ہوئے دیکھا تو آرھا قرض معاف کردے اس نے حکم کی اقتیل کی اس کے بعد آپ نے مقوض سے کہا کہ اب وہ جا کہ اور فوری طور پر ہاتی اندہ قرض اواکرنے کی کو شش کرے وہ مخص بھی صاحب قرض کی طرح ہو ہوگئی چر فرونت کرنے کے بعد اس کی قیمت وصول کرنے میں قاضانہ کرے دوابت کہ حضرت حسن بعری نے چار سودر ہم کہا تھے کوئی چیز فرونت کرنے جب بھے کھل ہوگئی اور مشتری کے قیمت واجب ہوگئی تو اس نے دوابت کی دو خواست کی دست بھر کہا کہ یہ تو دور ہم کہ کہ یہ تو رہا ہوں کہ کہ کہ تو اس نے پھر کہا کہ یہ تو رہا ہوں کہ کہ دیا آپ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رہا ہوں کہ کہ کہ کہ اور دو سودر ہم کے لئے بھر کہا کہ یہ تو ہوں کہ کہ دیا آپ نے سودر ہم کے کہا کہ اور دو سودر ہم کے لئے بھر کہا کہ اس نے پھر کہا کہ یہ تو رہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا کہ دیت کی سے میں کہا کہ دیا تھا ہوں کہ کہا کہ اور دو سودر ہم کے لئے نکی نے دو میں گائی ہوں کہ کہا کہ دیا گہا کہ اور اور کہا کہ اور دو سودر ہم کہ کہا گہا کہ دیا گہا کہ اور میں دو ان کی صرف کہ کہا کہ میں ہوئی اور کہا کہ اور واف یا حاسب کا للہ حسانیا یہ سیر ا

اناحق مدے اندر رہے ہوئے پاکدامنی کے ساتھ وصول کرد جانبوہ پر راہویا نہ ہو۔ اللہ تعالی تم ہے ہا پھلکا حملات میں کے ساتھ وصول کرد جانب کی اند ہو۔ اللہ تعالی تم ہے ہا پھلکا حملہ اس کے۔

قرض اداکرنے میں احسان ۔ قرض اداکر نے میں احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کی جائے مثلاً یہ کہ

صاحب قرض کے پاس خود جائے اور اس کا قرض اوا کرے ' یہ نہ ہو کہ اسے آئے کی زحمت وے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

خیر کماحسنکم قضاء (بخاری وسلم-ابو مررة) تم می سے بر مخص وہ ب بو قرض اواکرنے میں ایجا ہو۔

قرض ادا کرنے پر قدرت حاصل ہو جائے کے بعد ادائیگی میں مجلت کرنی چاہیے۔ اگر موقع ہو تو وقت سے پہلے اوا کردینا متحن ہے۔ جس طرح کا مال دینے کی شرط لگائی کئی ہو اس سے امچھادینا چاہیے اگر کمی وجہ سے بروقت انتظام نہ ہوسکے تو دینے کی نیت ضرور رکھے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

مامن عبد كانت لمنية فى اداء دينه الأكان معممن الله عون و حافظ (احمده مائش) بم من عبد كانت المداد و المده مائش م

بعض بزرگان دین اس مدے کی بناپر بلا ضرورت بھی قرض لے لیا کرتے تھے۔ اگر صاحب حق اپنا حق ما تھنے کے لئے سخت مست بھی کے تو نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ پر عمل پیرا ہوئے ہوئے اس کی ہریات گوارا کرے 'اور مختی کے جواب میں نری سے پیش آگئے سوایات میں ہے کہ ایک قرضواہ متعین مدت گذر جانے کے بعد اپنا قرض ما تکنے کے لئے آیا 'آپ اس وقت تک قرض اوا نہ فرما سکے بچھ 'اس نے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا بعض صحابہ کرام کو اس کا رقبہ ناپند آیا 'اور یہ ارادہ کیا کہ اسے تنبیہ کریں۔ لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

دعوهفان لصاحب الحق مقالا (بخارى ومسلم-ابو بررة)

ا جانے دو ماحب حق ای طرح کماکر تاہے۔

آگر قرض خواہ اور قرض دارکے اپن اختلاف پر اہوجائے تولوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض داری ہمایت کریں اس لئے کہ وہ اپنی عاجت کی وجہ سے ان کی جمایت اور جدردی کا زیادہ مستق ہے۔ عام طور پر قرض خواہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال قرض دیتے ہیں۔ اس لئے بظاہر وہ اس ہدردی کے مستحق نہیں ہیں جس کا مستحق وہ مخص ہے جو اپنی کی ناگز بر ضرورت کی بنا پر قرض مانگنے کی رُسوائی مُول لے۔ ای طرح بائع اور مشتری کے درمیان نزاع کی صورت میں بھی مشتری کا ساتھ دیتا ہا ہیے کہ نکہ بائع کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے میع کی ضرورت نہیں ہے ، جب کہ مشتری اپنے عمل سے ضرور تمند معلوم ہو تا ہے ، بال اگر مقبوض اور مشتری قرض اور قیت اوا کرنے میں صدے تجاوز کرجائیں تو اب ان کے ساتھ ہمدردی کا نقاضا یہ ہے کہ انھیں ان کے ظلم سے روکاجائے اور مظلوم کی اعازت کی جائے رسالتم آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انصرانحاک ظالم اومظلومافقیل کیف ننصره ظالما فقال منعک ایاه من الظلم نصرة له (بخاری ومسلم الن )

ا بن بھائی کی مدر کروخواہوں ظالم ہویا مظلوم ہو عرض کیا گیایا رسول اللہ! بھائی اگر ظالم ہو تو اس کی مد کیے کریں؟ فرمایا: اسے ظلم سے منع کرنا مدہب

بیج فنخ کرنائد سیبمی احمان بی کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی محض بیج فنخ کرنے آئے تواسے واپس نہ کرے بلکہ اپنی مجھ لے کراس کی میت واپس دے دے۔ بیچ صرف وی محض منسوخ کرے گاجو اس بیج سے نادم ہو گا اور اسے اپنے حق میں نقصان وہ تصور کرے گا۔ خیر خوابی کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جو اس کے نقصان کی تلافی کی کوئی دو سری شکل نہیں ہے ' خوابی کا نقاضا یہ ہے کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے 'اور بیچ فنٹے کرنے کے علاوہ اس کے نقصان کی تلافی کی کوئی دو سری شکل نہیں ہے ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

# من اقال فادم اصفقت اقاله الله عشر تعيوم القيامة (ايوداود عام ابوبرو) بو من اقال فاحد من المعالم في كرا الله تعالى قيامت كرود اس كي لغرِش معاف فرائي كر

اوهارویات ادهاردینی احمان یہ کہ خربوں اور تک دستوں کے ساتھ اوهار کا معالمہ کرے اور یہ نبت ہی دکھے کہ اگر یہ اوک کی وجہ سے اوانہ کرسکے تو ہی اوائی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حساب کے دو رجز بعاد کھے تھے۔ ایک ہن ان فریب اور کی ان کی مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حساب کو درجز بعاد کھے تھے۔ ایک ہن ان اور اور بہا ہوک و فریب آدی ان کا دستوریہ تھا کہ جب کوئی فریب آدی ان کی دکان پر آیا اور فلے یا میوے و فیروکی ضرورت کا اظمار کر تا تو وہ اس سے کتے کہ جتنی ضرورت ہولے جاؤ اگر تو نی ہو تو اواکر دینا ورنہ معاف ہے۔ اور اس کا نام اپنے رجشر میں درج کر لیت بلکہ اس زمانہ میں ایسے لوگوں کو بھی بُردگ کے اعلیٰ معیارے کم تر سمجھاجا آتھا جو غریب ک نام اپنے رجشروں میں لکھے اپنے اس کا بام کھے اپنے اس کہ دیے کہ جس قدر مورت ہو اور کے جاتے تھے جو کمی غریب آدی کا نام کھے اپنے اس کہ دیے کہ جس قدر مورت ہو اور دے دیتا ورنہ نہیں۔ مامنی میں ہمارے بزرگوں کی تجارت کا یہ اسلوب تھا۔ اب یہ باتیں کہاں؟ تمام نفوش مٹ صلے۔

تجارت ایک سوئی مردی کی می تجارت ایک سوئی بے انھیں جانچے اور پر کھنے کا ایک معیار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
لایغر نکسن المرعقمیص رقعه اور الرفوق کعب الساق منمر فعه
او جبین لاح فیماثر قد قلعه ولدی الدر هم فانظر غیماوور عه

(ترجمت آدى كى قيص من كے موسے يوندے كا پندلى تك أفحے موسے باجاہے ہے اولى كافتان يوموك من مت آنا۔

جب تک ال کے سلسلے میں اس کی مراہی یا تقویٰ کا احتان نہ لے لو)۔

بانحوال باب

### تجارت میں دین کاخوف

تاجر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معاش میں مشغول ہو کر معادے غافل ہوجائے اپنی عمرضائع کرے اور آخرت کے سلسلے میں

نقصان اٹھائے آخرت کے نقصان کی تلافی دنیا کی لیتی سے لیتی چربھی نمیں کر سکتی ، وہ محض جو دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کردے۔ دنیای نلیا کدار زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے عوض خرید لے والے کی طرح ہے۔ فلکندوہ ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ رحم اور شفقت كامعالمه كرے لين وہ ابنا راس المال دين اور اس سے حاصل مونے والى منعت اجمال كى حفاظت كرے۔ أيك بزرگ فرماتے ہيں كه صاحب معل کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو فوقیت دے جس کی اسے زیادہ ضرورت ہو 'اور ہرانسان کی اولین ضورت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کا انجام خوبصورت ہو۔ حضرت معاذابن جبل نے اپنی ومیت میں تحریر فرمایا کہ اگر چہ تہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے مرآخرت كى ضرورت دنياكى ضرورت كے مقابلے ميں زيادہ باس لئے آخرت كے اعمال سے الى جدوجد كا آغاز كو "آخرت مامل كراوك تودنيا خود بخود تممارك قدمون من مث آئك الله تعالى كاار شاد بهد وكالتنسك وكالت

اوردنیات اینات فراموش مت کر

لین دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ مت فراموش کرو۔اس لئے کہ دنیا آخرت کی مجیتی ہے 'جو پھے ہم یہاں کماتے ہیں اس کابدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تجارت پیشرلوگ حسب ذیل چواکموری رعایت سے اسپے دین کی حفاظت کرسکتے ہیں۔

نیت کی اصلاح:۔ تجارت شروع کرنے سے پہلے نیت اور مقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے انیت کے سلیے میں تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کوذریعہ فخرومبابات نہ سمجے 'بلکہ یہ نیت کرے میں لوگوں کے سامنے دستِ سوال دَراز کرنے سے بیخے کے لئے 'طال رزق کی خاطرال کے ذریعہ دین پر استقامت حاصل کرنے کے لئے 'اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے تجارت کررہا ہوں۔ مسلمانی کے لئے خرخوای کی نیت بھی رکھے 'اور تمام انسانوں کے لئے وہی چز پند کرے جوایے لئے پند کر آہو'اور مرمعالمہ میں عدل اور احسان ے تقاضوں کی جیل کرے۔ بازار میں اس کی حیثیت امر بالمعوف اور منی عن المکر کا فرض اداکرنے والے کی ہونی جا سے۔ آگر اس انی نیت کی اصلاح میں کامیابی عاصل کرلی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو وہ راو آخرت کامسافر ہے۔ کامیاب ہوا تو دنیا کا نفع بھی ملے گا اور آخرت كا نفع بحى ناكام بواتويد أيك عارضى ناكامى بوكى آخرت كى فلاح اور مُرخروكى اس كامقدر بينى -

فرض کفایہ اداکرنے کی نیت منعت ہویا تجارت ہرصورت میں یہ نیت ضور کن چاہیے کہ میں ایناس عمل سے فرض کالیہ اواکردہا ہوں تجارت اور صنعت معاش کے بنیادی ذرائع ہیں آگریہ ختم ہوجائیں تونظام معیشت درہم برہم ہوجائے اور لوگ ہلاک موجائيں 'ونیا کا نظام باہمی تعاون سے چاتا ہے ہر فریق کی الگ ذمہ داری ہے 'اگر سب ایک بی پیشے میں لگ جائیں یا ایک بی طرح کی تجارت افتیار کرلیں تو باقی تجارتیں اور پیشے سب فتا ہوجائیں مے اور لوگ بھی ہلاکت کانشانہ بنیں کے بعض لوگوں نے انخضرت صلی الله عليه وسلم كاس ارشاد مبارك كوائني معنول يرمحمول كياب

أختلاف لمنى رحمة میری امت کا ختلاف رحت ہے۔

بہ سبیل تذکرہ ہم یہ بات بھی عرض کردیں کہ بعض منعتیں نمایت ضروری اور مفید ہیں اور بعض الی ہیں کہ ان سے محض آرام طلبی اور دنیادی زیب و زینت مقصود ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایس منعت میں کیے جس میں مسلمانوں کافائدہ ہواور جودی نقطہ نظرے بھی اہم ہو۔ فقش کاری 'زر کری 'اور چونہ اور عج و فیروے ممارتو کو پخت بنانے کے پیٹے کو بعض متدین او کوں نے محمود قرار دیا ہے۔ ای طرح امولعب کے ان آلات کی صنعت بھی افتیار نہ کرنی چاہیے جن کا استعال کرنا حرام ہے۔ مردوں کے لئے ریشم کی قباسين اورسون كى زيورات كمزن كاعم بمى يى ب يونكه مروول ك كغرجم اور زيورات كاستعال جائز نسي ب-اي كي بم ا سے زبورات برجو مردوں کے لئے بنائے محے ہوں زکوۃ کو واجب کتے ہیں عالا تکہ ہارے نزدیک زبورات برزکوۃ نسی ہے۔ اگر اخمیں

> خیر تجار نکمالبزوو خیر صناعتکمالخرز (مندالفردس علی این ابی طالب) تماری بمترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے اور بمترین پیشمون مین کا پیشہ ہے۔

> > ایک مدیث میں ہند

لواتجر اهل الجنة لا تجروا في البز ولوا تجراهل النار لا تجروا في الصرف الذي الديدي

اگراہل جنت تجارت کریں تو گیڑے کی تجارت کریں اور اہل دونے یہ مشغلہ اپنائیں تو صرافی کی تجارت کریں۔
مامنی کے بزرگان دین عمواً حسب ذیل دس ذرائع آمدنی جس سے کوئی ایک ذریعہ افتیار کر لیتے تئے 'موزے بنانا' تجارت' ہار برداری' سیناپرونا' جو آبنانا' کپڑے دھونا' لوے کاکام کرنا' مُوت کانا' بحو پر جس شکار کرنا' اور کتابت کرنا۔ عبدالوہاب و ڈاق کہتے ہیں کہ جمعے سے امام احمد ابن صنبل نے دریافت کیا کہ تمہارا پیشر کیا ہے ' جس نے عرض کیا کہ جس کتابت کرتا ہوں۔ فرمایا: کتابت بمترین پیشر ہے۔ اگر جس بھی اسے ہاتھ سے کام کرتا تو بھی پیشر افتیار کرتا پھر فرمایا کہ جب کھو تو نہ بہت زیادہ مخفی کھو اور نہ بہت زیادہ جلی۔ بلکہ متوسط قام ہونا چاہیے دونوں طرف صاحبہ چھو ڈو۔ اور اجزاء کی پشت پر بچھ مت کھو۔ چار طرح کے پیشر ور لوگوں جس کم حقل مضور ہیں۔ بجولاہے ' دوئی دھنے والے 'مونا عورتوں 'اور بچل

(۱) نی کی روایت ابر واور تروی این اجه اور ما کم می ملتم این مهراند من ابید سے معتول به الفاظ مدعث به بی "نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تکسر سکة المسلمین الجائزة بینهم الا من باس-" ما کم بی به الفاظ دائد بی "ان یکسر الدر هم فیجعل فضة و یکسر الدینافیجعل ذهبا-"

سے میل بول رکھتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح مخلالاول کی معبت علی ہیں اضافہ کرتی ہے اس طرح بے وقونوں کی ہم نشنی سے عشل میں ضعف پردا ہو تاہے حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ حضرت مربم ملیماالسلام اپنے بیٹے حضرت عیلی علیہ السلام کی علائی ہوں تعلق دریافت کیا بحوالہوں نے افھیں غلط داستے پر ڈال دیا۔ جب حقیقت کھلی و آپ نے ان کے لئے یہ بدوعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے برکت سلب کرلے اور افھیں تھ دستی کی حالت میں موت دے اور افھیں نگ دستی کے اندا ان کی کمائی سے برکت سلب کرلے اور افھیں تھ دستی کی حالت میں موت دے اور افھیں لوگوں کی نظموں میں ذلیل و خوار بنا۔ اکا بر علاء نے عہدات اور فروض کفاریہ پر اجرت لینے سے منع کیا ہے 'مثلاً مودل کو نمالا ناان کی تعین و تدفین کرنا آذان دینا اور نماز تراور مجرب حقارت کی جائے 'جولوگ ان کاموں پر اجرت قبول کرتے ہیں وہ دین کے بدلے میں دنیا اعمال کاحق میں ہے کہ ان خرت میں ابدی حقیقت کو دنیا جسی بے حقیقت چیز کے عوض میں فروخت کردیا جائے۔

اول و آخر عبادت بیس که دنیا کابازار انسان کو آخرت کے بازار سے عافل کردے آخرت کے بازار مجد ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

عين-رِجَالُ لاَ تُلِهِيهُمُ تِجَارَةُ وَلاَ بِينَعُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِنْنَاءِ الزَّكُوةِ (ب١٨١ مَا السَّالُا وَوَانْنَاءِ الزَّكُوةِ (ب١٨ ما السَّالُا تَعْدَى)

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور بیچے میں اللہ کی یادے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوہ دیے ہے۔

أيك آيت من فرماياً كيان

معى بَيْ وَتِهَ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ان کھوں میں کہ اللہ نے تھم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں میجو و

بہتریہ ہے کہ تاجر بازار جانے سے پہلے اپنے دن کا ابتدائی حصہ آ ٹرت کے لئے وقف کردے مجر میں موجود رہے اور و ظائف واور او
کا الترام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے ابتدائی وقت کو آ ٹرت کے لئے اور بعد کے او قات
کو دنیا کے لئے استعال کرو۔ بزرگان دین اپنے دن کے ابتدائی اور انتمائی او قات کو عباوت میں صرف کرتے تھے اور صرف ورمیانی وقت
میں تجارت کے لئے بازار جاتے تھے چتانچہ فیج کے وقت ہریہ اور نماری وغیرہ چیزیں بچے یا ذی فروخت کیا کرتے تھے۔ اور و کاندار
معروں میں معروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک مدیث میں ہے:

لن الملائكة اذاصعدت بصحيفة العبدوفيها في اول النهار و آخره خير كفر اللمابينهما من سيى الاعمال (ابر علد الرم

فرشتے جب تمی مخص کانامہ اعمال اوپر لے کرجاتے ہیں اور اس میں دن کے ابتدائی اور آخری او قات میں اللہ کا ذکر ملتا ہے تو اللہ تعالی درمیانی وقت کے گناو معاف کردیتے ہیں۔

ايك طويل مديث بين بيث

يتعاقبون فيكمملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العذاة وصلاة العصر فيقول الله تعالى وهوا علمه بهم كيف تركتم عبادى فيقولون تركناهم وهم يصلون فيقول الله سبحانه و تعالی: اشهد کم انی قد غفر ت لهم - (بخاری د مسلم - ابو ہریة)

دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تمهاری ٹوہ میں رہتے ہیں وہ فجراور عمرے وقت باری تعالی کی بارگاہ
میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالی ان سے وریافت فرماتے ہیں حال تکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے زیادہ باخبرہیں
کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماؤ پڑھے ہوئے چھوڑا،
جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سُجانہ و تعالی فرمائیں گے گواہ رہنا، میں نے ان بندوں
کی مغفرت کدی ہے۔

تپارت کی مشغولیت کے دوران دن کے درمیانی وقت میں ظمراور عمر کی اذان سے قرتمام کام چھوڑ کر کھڑا ہوجائے 'پہلے مجد
جائے 'اور نماز اواکرے یا در کھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ بحبیراولی اول وقت میں نہ طی تواس نصیلت کا تدارک دنیا و مانیں اسے بھی
ممکن نہیں ہے۔ بعض علاء کے زویک وہ محف کنگار ہے جو اذان کی آواز من کرتمام امور تجارت سے کنارہ کش نہ ہوجائے 'اور
نماز باجماعت اوا نہ کرے سافی صالحین اذان کی آواز نئے ہی مجدوں میں چلے جائے تھے 'اور بازار بچوں اور ذمیوں کے لئے خالی
چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایما بھی ہو تا کہ بعض مُتدین حضرات مرف نماز کے او قات میں دکان کی گرانی اور دفاظت کے لئے کی بچیا
ذور کو اجرت پر رکھتے۔ آیت کریمہ ''ر حال کا گلھیتھے ''کی تغییر میں بعض مغیرین نے ''ر حِال ''کی تخصیص کی ہے 'ان کے
نزدیک یہ لوہار اور موتی بیندھنے والے نئے ہم کہ اگر لوہار کے ہاتھ میں ہوتی میں سوراخ کردہا ہو تا اور اذان کی آواز آجاتی تولوہار
ہمتھوڑ ان پھینک کر'اور موتی بیندھنے والے کے ہاتھ میں بما ہو تا اور وہ موتی میں سوراخ کردہا ہو تا اور اذان کی آواز آجاتی تولوہار

زکراللہ کی مواظبت مرف میں کافی نہیں ہے کہ نماز کے مخصوص اوقات میں کاروپارے کنارہ کش ہوجائے 'بلکہ تجارت کے اوقات میں بھی اللہ تعالی کے ذکر کی پابٹری رکھے ' تعلیل و تنبع میں مشغول رہے بازار میں فافلوں کا اجتماع رہتا ہے ' وہ لوگ جو اللہ کے ذکر ہے اپنی زبان اور قلب کو جلا بخشے ہیں بقیغا فافلوں کے اس کروہ سے افغیل ہیں جنموں نے تجارت ہی کو سبحہ کی سبحہ لیا ہے ' اوروہ آخرت کے نقع کے مقابلے میں ونیاوی نقع پر قناعت کر بیٹھے ہیں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ناکم اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین و کالحی بین الاموات (و فی لفظ آخر) کالشحر قالحضر اعبین الهشیم (۱)

غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا ہما کے والوں کے پیچے جماد کرنے والا اور مردول کے درمیان زندہ۔(دوسری روایت میں ہے) جیسے سو کھے درختوں کے درمیان سبز درخت

ایک مدیث میں ہے۔

من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت و هو حتى لا يموت بينه الخير و هو على كل شئى قدير كتب الله له الف الف حسنة (٢)

جو مخص بازار جائے اور یہ الفاظ کے "اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے"اس کاکوئی شریک نہیں ہے"اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ ہے مریا نہیں ہے"اس کے ہاتھ میں تمام خیرہے"اوروہ ہر چیز پر قادرہے۔"تو

<sup>(</sup>۱) یروایت کتاب الاذکاری گذر چی ہے۔

<sup>(</sup>٢) يروايت كتاب الاذكاريس مذريكى ب-

اس کے لئے اللہ تعالی دس لا کو نیکیاں لکمیں ہے۔

حضرت مبرالله ابن مرسالم ابن مبدالله اور محد ابن واسع وفيره حفرات مرف اي ذكر كي فنيات ماصل كرف ك لئ بادار تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت حسن بعنری فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ تعالی کاذکر کرنے والا قیامت کے روز اس مال میں آئے گاکه اس کا چرو چاند کی طرح دمکتا موا موگا اور اس کی جیت آقاب کی طرح روشن اور میان موگی اور جو محض بازار مین استغفار كرے كاس كے لئے الل بازارى تعداد كے مطابق مغفرت لكمى جائے كى- حضرت مرجب بازار ميں داخل موت قويد دعا پر معتد ٱللهُ التي أَغُونُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُونِي وَمِنْ شَرْمَا احَاطَتْ بِمِالسُّوقَ اللَّهُمَّ إِنَّى أعونبيكتين يمين فاجرة وصفقة خاسرة

اے اللہ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں ، تغراور فت ہے ، اور اس جزکے شرسے جس کا بازار احالمہ کے ہوئے

ہو اے اللہ إيس تيري بناه جاہتا مول جموتي اسم اور نقصان وہ معالم ہے۔

ابو جعفر فرغانی کتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ماضر تھے 'مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو صوفیاء کی مشابہت افتیار کے لئے مجدول میں بیٹے ہیں اور مجدول کے حقق کی اوائی سے عاجزودر ماندہ ہیں اور ہازار میں جانے والوں کو فرا محصة بمين بين كم أكر مهت سے بازار من آمورفت ركنے والے اليے بحى بين كم أكر مجدول من چلے جائي و ان معنوى صوفول کے کان مکر کریا ہر کدیں اور خود ان کی جگہ بیٹہ جائیں میں ایک ایے مخص سے ذاتی طور پر واقف ہوں جو بازار جا تا ہے اور مرروز تین سور محتی اور تمی بزار تهیمات پرهنااس کامعمول بها او جعفر فرغانی فراتے بیں که اس موقعه برمیرے دل میں یہ خیال آیا کہ جنید نے عالباً یہ اپنا حال بیان کیا ہے۔ بسرحال یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو دنیادی امور میں کفایت کی طلب کے لئے تجارت کیا کرتے تھے نہ کہ عیش و عشرت کے لئے جو فیض اس مقصد کے پیش نظردنیا کا طالب ہوگا کہ اس سے آخرت پر مدد موتی ہے تووہ ہر کر آخرت کی منعت پر دنیا کی منعت کو ترج نمیں دے گا۔ اس سلط میں بازار مسجد اور گھرسب کا ایک ہی تھم إدر نجات كاواحد ذريعه تنوى ب سركاروه عالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين

اتق الله حيث كنت (تذي الدزر)

جمال بھی ہواللہ سے ڈرو۔

تنوی ان او کول کا شعار ہے جنمیں نے اپنی زندگی کودین کے لئے وقف کردیا ہے۔ کوئی بھی حالت کیوں نہ ہووہ تنویٰ کو اپنا وظیفہ حیات مجمع بین اس دظیفے کی ادائیگی میں ان کی زندگی کا لگف ہے وہ این تجارت اور منعت سب بھی تقویٰ ہی میں سمجمع بین۔ مرول كالك مثل مشور بيد

من احب الأخرة عاش ومن احب اللنياطاش والاحمق يغدو ويروح في لاش والعاقل عن عيوب نفسه فناش

جو مخض ا فرت سے مبت رکھا ہے وہ میش کر آ ہے اور جو دنیا سے عبت رکھا ہے وہ ناسمجی کر آ ہے اب وقوف آدمی احقانہ باتوں میں میحوشام کرتاہے اور مھند آدمی ایج میوب کی جبتو میں رہتا ہے۔

زیادتی طلب سے اجتناب :- ریدار تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت اور بازار کے معاملات میں زیادہ حرص و ہوس کا مظاہرہ نہ كرك منايدكم بإذاريس سب سے يملے بنج جائے أسب سے آخريس واليس آئے يا تجارتی مقاصد كے لئے سندري سز كرے - يدسب امور محمدہ ہيں - بعض علاء فراتے ہيں كہ تجارت كے لئے سمندري سنركرنا زيادتي موس يرداوات كرتا ہے۔ ايك مدعث يم

لاتركب البحر الالحجقاوعمرة أوغزو (ابرداؤر مراشابن من

ج، عمره اورجماد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے سمندر کاسٹرمست کرو-

شرالبقاع الأسواق و شراهلها اولهم دخولا و آخرهم خروجا (طران- ام

جموں میں بدترین مکد بازار ہے' اور اہلِ بازار میں سے بدترین مخص وہ ہے جوسب سے پہلے بازار میں بات اور اہلے بازار میں مائے اور اہلے اور اہلے اور اہلے اور اہلے اور اسے لکے۔

زیادتی طلب ہے اجتباب کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے کہ آدی اپنے افراجات کی مقدار متعین کرلے۔ اور ہے مرم کرلے کہ جب اسے افراجات کی صرف ایک ہوجائے گا وہ بازار سے چلا جائے گا۔ اللہ کے ٹیک بندوں کا یک دستور تھا۔
ایک پررگ کو آگر درہم کا ساتواں حصہ بھی حاصل ہوجا آبازار ہے چلے جاتے اور آفرت کی تجارت میں مضفول ہوجائے۔ محاوابن سلہ "ریشی کپڑوں کے تاجر ہے اور صندوق کھول کر پیٹے جاتے۔ وو ہے بھی خاصل ہوجا آباتے صندوق اٹھا کہ کمر سلہ اور اس بقدر کفایت نظیم تا تا مسدوق اٹھا کہ کمر سے ایرا ہی کہ میں کے ایرا ہی این اور ہم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہی ہو اور طالب بھی ہم آبان او ہم کی خدمت میں عرض کیا کہ مرد سے وہ طالب ہوجو حسیس حاصل ہو کر رہے گی اور حسیس وہ طلب کردہا ہے جس سے تم نئی نہ سکو گے۔ پھر فرایا کہ تم نے فیس دیکھا کہ کروروں کو رزق اللہ جا تا ہے اور حریص محروم کردے جاتے ہیں۔ ایرا ہیم کہ میں نے عرض کیا کہ فلال میزی فردش کے ذے میرا ایک وائق اللہ جا تا ہے اور حریص محروم کردے جاتے ہیں۔ ایرا ہیم کہ میں کہ میں کہ وہ کیا کہ فلال میزی فردش کے ذے میرا ایک وائق کے طال رزق کمانے کے خوال رزق کمانے کے خوال رزق کمانے کے حوال رکھی شروع ہے۔ اس می جی بھی ہے وہ دو کام کرنے ضرورت کے طال رزق کمانے کے لئے فلم بھی یا معرود کا وقت متعین کرد کھا تھا۔ بعض لوگ ہفت ہیں ایک یا وہ وہ دو کام کرنے ضرورت کے طال رزق کمانے کے لئے فلم بھی یا معرود کا وقت متعین کرد کھا تھا۔ بعض لوگ ہفت ہیں ایک یا وہ وہ کام کرنے ضرورت کے طال رزق کمانے کے لئے فلم بھی یا معرود کا وقت متعین کرد کھا تھا۔ بعض لوگ ہفت ہیں ایک یا وہ وہ کام کرنے ضرورت کے کے میرا لیک کرنے میں کہ تھیں۔

مشہات سے حفاظت فی مرف وام سے بچای کافی نہیں ہے الکہ مواقع شہمات سے ابتناب بھی ضوری ہے۔ اس سلسط میں قادی اور طلاع کی آراء کو جمت بنانے کے بجائے بتلا کو جاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتوی لے۔ آگر ول میں کسی حم کی تخش اور کراہت کا احساس ہو تو اس کام سے ابتناب کرے۔ مواقع شہمات سے بچنے کا بھڑین طرفقہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مال یا سامان و فیر آئے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرلے اگر دریافت نہ کیا تو مشتبہ مال استعال کرے گا۔ سرکارو و عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دورہ بیش کیا گیا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تہمارے پاس بید وورہ کہاں سے آیا ہے اس کے مرض کیا گیا کہ مکری فلال جگہ مرض کیا گیا کہ مکری فلال جگہ سے آئی تھی جس کا یہ دورہ ہے۔ مرض کیا گیا کہ مکری فلال جگہ سے آئی تھی جس کا یہ دورہ ہے۔ مرض کیا گیا کہ مکری فلال جگہ سے آئی تھی جس کا یہ دورہ ہے۔ مرض کیا گیا کہ مکری فلال جگہ سے آئی تھی۔ اس سوال و جواب کے بعد آپ نے دودہ بیا "اور لوگون سے ارشاد فرایا :۔

انامعاشر الانبياءامر ناأن لاتأكل الاطيباولا نعمل الاصالحا

(طراني-ام مدالت

مرانیاء کے کروہ کویہ تھم ریا گیاہے کہ طال کے علاوہ کھی نہ کھائیں۔ اور نیک کام کے علاوہ کھی نہ کریں۔ اس تھم کا تعلق صرف انبیائے کرام کی جامت ہی ہے نمیں ہے ، بلکہ اس مدیث شریف کی دوسے تمام مسلمانوں کے لئے ہمی

ی تھم ہے۔ فرایا۔

ان الله تعالى امر المومنين بما امريه المرسلين (ملم- الومرية) الد تعالى نے مسلمانوں كومى وى حكم ديا ہے وانھاء كوديا ہے۔

اس کی تغمیل کے لئے حسب زبل دو اینٹی ملاحظہ کیجٹ کیلی آیت سے عام مومنین کو خطاب ہے اور دو سری آیت کے

ب انبیاء کرام ہو

لَيْ يَهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُلُوامِنَ طَيِّبَاتِ مَا ذَرَقَنَاكُمُ (ب١٥ اعت ١٤١) اب ايمان دالوشرع كى روب بوياك جزي بمرة تم كومرجت فراكي بي ان بس دوجامو) كماؤ-ليانكها الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيْبَاتِ اعْمَلُوا صَالِيعًا (ب١٥٨ اعتاه)

اے بغیراتم (اور تساری اسس) نیس جنیس کماؤاور نیک کام کو-

وودہ کے واقع میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دودہ کی اجمل ہوگئ کے متعلق دریافت فریایا کہ وہ کمال سے آئی کس کی

ہ اس کی علاوہ کوئی اور بات وریافت نہیں فریائی کی تکہ اس سے نیادہ میں دشواری ہے۔ طال و حرام کی بحث میں ہم خلا میں

گر کر کن کن مواقع میں سوال کرنا ضروری ہے اور کمان فیر ضروری ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم براس چزے متعلق جو

آپ کی فدمت میں لائی جاتی تمی سوال نہیں فریایا کرتے تھے۔ بلکہ فامی چڑوں میں اور فاص مواقع پر دریافت حال کے لئے اس

طرح کے سوالات کرایا کرتے تھے آپ کے اس معمول سے پہ چائے ہو کہ جرچکہ سوال کرنا اور خیتین کرنا ضروری ہے۔ آج

طرح کے سوالات کرایا کرتے تھے آپ کے اس معمول سے پہ چائے ہے کہ جرچکہ سوال کرنا اور خیتین کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج

اگر ایدا ہو تو اس مخص سے ہر گز معالمہ نہ کرے۔ فیش کی متعلق یہ معلوات کرنے کہ وہ فالم 'فائن 'چوریا سود خوار تو نہیں ہے۔

اگر ایدا ہو تو اس مخص سے ہر گز معالمہ نہ کرے۔ فیش کی مرحد پر دیوار تعیر کرنے کی فلائمت فیوری 'اور لوٹ مار پر ان کی اعانت کے متراوف فروف کرنے ہیں۔ ایک پرزگ کا قصہ ہے کہ افری مرحد پر دیوار تعیر کرنے کی فلائمت فی کہ خوری نے اور لوٹ مار پر ان کی اعانت کے متراوف ہوا۔ اگرچہ یہ ایک اور خوری کہ اس میں کہ خوری کی خوری نے فریایا کہ خوری کی تا ہو ہے۔ ایک کار خوری کہ تا ہوں کہ کہ خوری کو تو تو سے ایک کہ تا ہم سیان کی خوری کہ خوری کہ خوری کو تو تو کہ مرحد پر تھیر کا کام مسلائوں کا کام ہے۔ کین سے اور اللہ کہ خوری کی کہ خوری کے متعلی رہو کہ کو اس میں کہ خوری کی کہ متعلی کی کہ جوری کی کہ خوری کیا کہ خوری کیا کہ خوری کی کہ خوری کیا کہ خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کیا کہ خوری کیا کہ خوری کی کہ خوری کیا کہ خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کے خوری کی کہ خوری کی کے خوری کو کہ خوری کی کہ خوری کی کے خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کے خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کھر کی کہ خوری کی کہ خوری کی کے خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کہ خوری کی کے خوری کی کہ کی کہ خو

من دعالطالم بالبقاء فقد احسان بعصى الله فى ارضه جس من في يد كمي ظالم كم لئة زندگي كي دعاكي اس قريد بيند كياك ده الله كي زمين مي اس كي نافراني

> ايك روايت برب عند ان الله ليغض

ان الله ليعضب اذامد حالف اسق (ابن عدى بيهق الن) الشر تعالى قاس كى تعريف كرف ساء عاداش عوق بين-

أيك مديث يس يه الغاظ بين

من آکرم فاسقافقداعان علی هدم الاسلام جس مخص نے کی قاس کی انتظیم کی اس نے اسلام کی جائی پرمد کی۔

ایک مرتبہ سغیان قوری خلیفہ مدی کے پاس کے خلیفہ کے اپنے میں اس وقت ایک سغید کاند قما انحوں نے مغیان ہے کہا کہ جھے دوات افحاد ہوئے کو لگھتا ہے ، فرایا کہ پہلے یہ ہٹاؤ کیا لکھو کے اگر وہ پات حق ہوئی قریمی دوات دول گاور نہ نمیں دول گا۔
ایک حاکم نے کسی عالم کوجو اس کے پاس قید کی زندگی گذار رہے تھے بلایا اور خلاج مردگانے کے لئے ملئی عالم کے ان کار کردول گا۔ ان انے کما مٹی گھولئے سے پہلے ہیں یہ خط دیکھتا چاہتا ہوں۔ اگر خلایں حق بات ہوگی قریبات میں اعانت علی الطلب کے واقعات سے جاہت ہوا کہ اکابرین سلف خالم کی اعانت سے بہت زیادہ ابتناب کرتے تھے معاملات میں اعانت علی الطلب کے دیادہ امکانات ہیں۔ اس لئے دین دار آجرول کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آبا کہ ادی بازار جا آ ، اور کسی ترود کے ابنی جس سے چاہتا معاملہ کرلیتا میں میں اعاملہ کریا ہوں تھی خوا ہو معاملہ کے ایک ہوجائے اور معاملات کے جاسکتے ہیں جھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ صورت بھی ختم ہوجائے اور معاملات کے جاسکتے ہیں جھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ صورت بھی ختم ہوجائے اور معاملات ایسا نوگ ان افراد کی جیس کرنے تھوں میں آجائیں جو تقوی کہ تیں اور احتیاط سے عامی ہوں۔

احتساب نفس - تاجر کے لئے یہ ہی ضوری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام احوال کا احتساب کرتا رہے۔ اس لئے کہ قیامت کے دون تاجروں کے ساتھ ان تمام اوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گاجن ہے اس نے معاملہ کیا ہوگا ایک پزرگ کتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو اس کے مرنے کے بعد فواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کئے لگاکہ جب میری پیشی ہوئی تو میرے سائے کھاں بڑار نامہ اعمال کھول کرد کھ دے گئے میں نے موض کیا کہ کیا یہ تمام نامہ اعمال خیرے گناہوں سے لمرز ہیں۔ فرمایا کہ ان میں تیرے معاملات کھے ہوئے ہیں ، براس محض کا جس کے ساتھ تو نے معاملہ کیا حماب و کتاب الگ نامہ اعمال میں درج ہے۔ یہ باب تمام ہوا۔ اب ہم طال دحرام کے موضوع پر محتکو کریں عجہ انشاہ اللہ۔

<sup>(</sup>بر ردایت ان القاظ میں نمیں لی۔ البتد این مدی نے حضرت ماکشرے طرائی فی اوسا میں اور ابوئیم نے ملید میں مرداللہ این بڑے یہ الفاظ نقل کے ہیں "من وقر صاحب بدعة النع")

## كتاب الحلال والحرام حلال اور خرام كإبيان

طلبِ طال کے سلط یں صرت مہداللہ ابن مسود نے مرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاب ارشاد نقل کیا ہے۔ طلب الحلال فریضة علی کل مسلم

طال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

دو مرے فرائض کی بر نبت اس فریعہ کا سجمنا ہی دھوارے اور اس پر عمل کرنا ہی مشکل ہے ہی دجہ ہے کہ اس فریعنے کا علم
ہی مث کیا اور عمل کا باب ہی بند ہو کیا جائل لوگ سے کھنے گئے کہ طابی چیز منتود ہے اور طاب تک تینجے کا راستہ مسدود ہے۔
اور یہ گمان کرنے گئے کہ اب یا گیزہ و طبیب چیزوں میں صرف نہوں کا پائی اور فیر مملوکہ زمین کی سبزی باتی رہ کئی ہے۔ ان کے علاوہ کو کی صورت باتی علاوہ جو چیزی ہیں طالموں نے المحیں اپنے فیر شرقی معاملات کی دجہ سے خراب کردیا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ کو کی صورت باتی نہیں رہ گئے ہے کہ محربات کا استعمال کیا جائے ہی و تکہ سے ممکن نہیں کہ صرف پائی اور فیر مملوکہ زمین کی آئی ہوئی گھاس پر قاحت کی جائے۔ جملاء نے اپنی اس فلط فنی المعلی اور خرام دونوں جائے۔ جملاء کے طال اور خرام دونوں جائے۔ جملاء نے اپنی اس فلط فنی ان دونوں کے در میان مضیہ چیزی ہیں کیوں کہ طال اور خرام اور شاہبات اسے قریب ہیں کہ دو سرے سے الگ اور ممتاز ہیں ان دونوں کے در میان مضیہ چیزی ہیں کیوں کہ طال اور خرام اور شاہبات اسے قریب ہیں کہ ایک عام آدی ان تینوں میں امنیاز نہیں کر سکنا اس لئے ہم چاہیں گوان تینوں کا فرق واضح کردیا جائے گاکہ اس برحت کا قلع قمل ہوسکے جو طلال و خرام کے نام پردین میں نیا نیا دار دیوا ہے اور ہم سات ابواب میں اس بحث کو کھل کریں گے۔

يهلاباب

# حلال کی فضیلت اور حرام کی قدمت اقسام اور درجات

آیات الله تعالی کارشاد ب مسلوا مسلوگا (پ۱۸۷ آیت ۵۱) کُلُوُامِنَ الطَّیِبَاتِ وَاعْمَلُواصَالِگا (پ۱۸۷ آیت ۵۱) نیس چزس کمادَ اورنیک کام کرد لاَنَا کُلُوُ الْمُوَالَکُمُدِینَ کُمُرِالْبَاطِل (پ۲۰۵ آیت ۲۹) ایے ایمان والو آپس پس ایک دو سرے کے مال نافق طور پرمت کماد ان الذِیْنَ یَا کُلُوْنَ امْوَالَ الْیَنَامٰی طلماً اِنْمَایَا کُلُونَ فِی بُطُونِهِمُ فَاراً (پ۳۲ س ۲۳ آیت

بلاشد جولوك ييمون كامال بلا استحقاق كمات بي اور يحمد نيس اسي ظم من الم بعررب بي-

ير دوايت كتاب الزكوة من كذرى م طران ف اوسط من الن سي روايت لقل كى مداس من يد الغاظ من "طلب الحلالواحب على كل مسلم" الدوايت كي مد ضعف م

يُايَّهُ اللَّذِينَ أَمِنُو التَّعُو اللَّعُو ذُرُواماً بقى مِن الرَّبُو الْنُكُنتُ مُنُومِنِين (تَهِ قَالَ) فإن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَنْنُو ابِحَرِبِ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ثَمِ قَالَ) وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُورُ وَسُ النَّوالِكُمُ (قال قبله) وَمَنْ عَادَفَا وَلَئِكَ اصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا حَالِكُونَ (بِ٣١٨ أَيت ٢٢٨، ٢٥٠)

اے ایمان والواللہ ہے ورو اور جو کھ سود کا بتایا ہے اس کو چمو و دو اگر تم ایمان والے بو (یگر قربایا) ہمراکر تم اس پر عمل نہ کرد کے قراطان من لوجگ کا اللہ کی طرف ہے اور اس کے دسول کی طرف ہے اور اگر تم توبہ کرلو کے قرتم کو تسارے اصل اموال بل جادیں گے راس سے پہلے قربایا) اور جو محض ہر عود کرے تو یہ لوگ دو زخ میں جائمیں گے اور اس میں بھٹ رہیں گے۔

احادیث سرکاردوعالم ملی الله طیدوسلم ارشاد قرات بین در احادیث میلید ۱) طلب الحیلال فریضة علی کل مسلم (۱)

طال كاطلب كمنا برمسلمان يرفرض ب

ایک دوایت پس طلب علم کو برصاحب ایمان کا فریشہ قرار میا گیا ہے۔ بعض علاء کی داسے پس اس علم سے مراد طال اور حرام کاعلم ہے۔ اوشاو فرایا :۔

من سعى على عياله ففي سبيل الله ومن طلب النبيافي عفاف كافي درجة الشهداء (طراني اوساء الامرية)

جو مخص اپنے الل و میال کے گئے طال کمانے کی جدوجد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے اور جو مخص یار سائی کے ساتھ ونیا طلب کرے وہ شمداء کے درج میں ہے۔

من أكل الحلال اربعين يوما نور الله قلبه واجرى ينا بيع الحكمة من قلبه على السانه (الرفيم-الوالوب" ابن مرى نحمه الوموي)

جو مخض جالیس دن تک طال کھانا کھائے اللہ اس کے دل کو گورسے بحردیے ہیں 'اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے جشتے جاری فرادیے ہیں۔

حضرت سعد فی سرکار دو عالم صلی الله علیه وشلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول الله فی میرے لئے وعا فرما دیجے تاکہ میں مُستجابُ الدعوات بن جاؤں اور باری تعالی میری کوئی دعا زوند فرمائیں ارشاد فرمایا:۔

اطبطعمنك تستجبدعونك (طران اورد-اين ماس)

طال کمانا کمایا کرو تهماری دعا قبول کی جلسطگی

ایک موقعی آنخنرد ملی الله المروقی الم الله و المحدد و الم الله و الله و

and the fraction of the form

(۱)(يرروايت الجي گذري م)

س طرح قبول کی جائے گی۔ حصرت مبدالله ابن عباس سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد نقل كرت بن -

الله ملكا على بيت المقدس ينادى كل ليلة من أكل خراماً لم يقبل منه صرفولاعلل(1)

بيت المقدس مي الله كاليك فرشته معنين به جو مردات به اطلان كرنائ كم جو محض حرام كمائ كاس ك منه فرض عبادت قبول موكى اورند نفلى عبادت-

اس مضمون کی چند روایت بیر جی :-

مناشترى توبابعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلاته مادام عليه منعشني (احمدابن من

جو مخص دس درہم میں کرا خریدے اور ان میں ایک درہم حرام ہو تجب تک اس کرنے کا کوئی حصد اس ے جم رہے گاس کی نماز تول نمیں کی جائے گا۔

كل لحمنبت من حرام فالنار اولى به (تدى-كعب ابن مرة)

جو كوشت حرام غذات بيندن فاس كانواده متن ب

من لم يبال من اين اكتسب المال لم يبال الممن اين ادخله الناو ( ع ) جو مخص یہ برواہ نہ کے کہ اس نے مال کمال سے کمایا ہے تو اللہ تعالی یہ برواہ شیں کریں سے کہ کمال سے اس کودوزخ می داخل کے

(ديلمي-ابن عين)

العبادة عشرة اجزاء فتسعمنها في طلب الحلال (٣) (ديل الن)

عبادت کے دس جزویں۔ان میں سے نوکا تعلق طال رنق سے ہے۔

من امسى وانيامن طلب الحلالبات منفور آلمواصب واللمعنم اض جو مخض طال رزق کمانے میں تھک کرشام کرے وہ اس حال میں وات گذامے گا کہ اس سے تمام کناہ بخش دے جائیں کے اور اس طال میں میح کرے گا کہ اللہ تعالی اس سے راحتی ہول کے۔ من اصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصلق به أو انفقه في سبيل الله حسم الله لك حسيما ثم قنفه في النار (اوداؤد في الراسل- قاسم ابن سميمه م) جو محم کناوے ذریعے ال مامل کرے مراس ال ہے صلہ رحمی کرے المحدقہ میں دے دے کا اللہ

<sup>(</sup>١) مجهاس كامل نيس في-البته الومندورالديلي مندالفروس بين ابن مسود يديد الفاظ نقل كي بي من أكل لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة ال معين ليلة

<sup>(</sup> ٢ ) ابن العلى في عارية الاحوى شرع ترزي بي اس ماعظ كوا على قرار وطاعية

<sup>(</sup> ٣ ) مرويلي كروايت بن بالفاظي "فتسعة منها في الصمت والعاشرة كسب اليد من الحلال"

<sup>(</sup> س ) طبراني اوسط ابن عباس مگر الفاظروايت يه بيس من امسي كالامن عمل يديه امسي مغفوراًله" وفيرضعف -

کی راومیں خرچ کردے 'اللہ تعالی ان سب کو جمع کرکے دونہ خیں ڈال دے گا. خيردينكمالودع (١)

تهارا بمترن دين تقوي ب

من لقى اللمور عااعطاه ثواب الاسلام كله (٢)

فض ويرع ك حالت من الله ي طاقات كرك كا الله تعالى است تمام اسلام كا واب مرحت فراكي

درهم من ربالشدعند الله من ستة و ثلاثين زينة في الاسلام (احروار تعني مهرالله

مود کا ایک در ہم اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں چنیس بار کے زناسے زیادہ سخت ہے۔

حضرت ابو برروای روایت ہے کہ دیمعدہدن کا وض ہے جم کی تیام رکوں کا رف ای وض کی طرف ہے اگر معدہ مح ہو گات تمام ركيس مج حالت من تعليل كي اور أكر معده فاسد موكاتو تمام ركيس اس فساوے متأثر مول كي وين من كهانے كووى حيثيت ماصل ہے جو تھیری بنیاد کو ہے "اگر بنیاد مضبوط و معلم ہے تو جمادت بھی سید می اور بلند ہوگی "اور اگر بنیاد کرور اور "رح ا ہوئی تو عمارت زين يُوس موجائ كي ( ٣ ) الله تعالى ارشاد فرات بين

أَسْسَ بُنْبِ الْمُعْلَى تُقْوِي مِنَ اللَّهُ وَرَضُوانِ خَيْرُ الْمُمْنَ اسْسَ بِنْيَانَهُ عَلَى

مفاجر ف هار فانهار بوفی نار جهنم (بارا آیت ۱۹۹) پر آیا ایا فض بر بر جس نے اپی تمارت یعی معری بنیاد فداے درنے پراوراس کی وفتوری پر رکی مویا وہ مض جس نے اپنی ممارت کی بنیاد کسی کھائی لین فارے کنارے پر جو کہ کرتے بی کو ہو رکھی پھروہ مارت اس بانی کو لے کر آتش دونہ خیس کر پڑے۔

أيك مديث من سهند

من اكتسب مالا من حرام فان تصدق بعلم يقبل منعوان تركعورهاه كان زاده إلى التَّارُ (احمدابن مسود)

جو قض حرام مال كمائے اور اسے مدقد كركے واس كامدقد تيل نيس كيا جائے كا اور أكر جمود كر مراع ودن كے سركاؤ شري كا

كتاب الكبيم بم في طال كمن على على الماديث لكي يرب بالله إن كالفاف بي كرايا جائد

آثار معرت الويكرمدين في ايك مرتبد الي ظلام كالليا بوادود وش فراليات اس كابعدوريا فت قرايا كه تم يدوده كمال ے لائے تھے۔ اس نے مرض کیا کہ میں نے ایک قوم میں کمانت کی تھی اس کے موض میں انحوں نے یہ دورہ رہا ہے۔ آپ نے ای وقت علی من اظل وال کرتے کوی واوی کتے ہیں کہ دو در مگ تے کرتے دے میاں تک کہ تھے یہ محسوس موا کہ غالباً آپ کادم نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قربایا کہ اے اللہ میں تیرے سائے عذر کر تا ہوں اس دورہ کا بور کول میں میل کیا

<sup>(</sup>۱) بدروایت کاب العلم می گذری ہے

<sup>(</sup>٢) اس روايت كي اصل مجمع نبيس ملي

<sup>(</sup> ٣ ) بدروایت طرانی اوسای اور فتیلی نے کتاب اضعادی نقل کی ہے۔ مقبل نے اسے باصل اور باطل قرار دیا ہے

ہے 'اور آنتوں میں خلط طط ہو کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب این والتے کی خرسر کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔

أُوماعلمتمأن الصديق لايدخل جوف الاطيبا (عارى عائثة) كياتم نس جانة كم مديق اسينه بين عن الكيان الماء علاوه يحد نس ركما-

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عرب عمر اللہ معنول ہے کہ انھوں نے لاعلی میں زکوہ کی او نمنی کا دودھ پی لیا تھا معلوم ہونے پر حلق میں الکی وال کرتے کردی۔ حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل ترین عبادت وَرج سے عافل موجس کے معنیٰ ہیں حرام سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ کمان کی طرح تیماری کمرمجک جائے 'اور استے روڈے رکھو کہ آنت کی طرح باریک (کمزور) ہوجاؤ تو تساری یہ نمازیں اور روزے قول نیس ہوں کے جب تک کہ تم حرام امورے اجتناب نہ كو- حضرت ابراہم ابن أدبم كا مقوله ب كر أكر كى في كام مامل كيا ب قواى طرح مامل كيا ب كه جو كيمه بيد ين والا ب سجو كروالا - تغيل ابن عياض كيت بي كه جو هض وكم بعال كركما باب الله تعالى اسه مديمتيت كاورجه مرحت فرما باب اس لئے اے مسکین! افطار کرنے سے پہلے یہ دیکہ لیا کو کہ کمال افطار کررہے ہو؟ ابراہیم ابن اوہم سے کمی مخص نے دریافت کیا کہ تم زَمن کایانی کیون نمیں یے و فرایا کہ اگر میرے یاس اینا وول مو باتو ضور پیا۔ سفیان اوری نے فرایا کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرج كرف والا ايسائ جيے كوئى مخض كررے يركى موئى نجاست كو پيثاب ہے دموست جس طرح كررے كى طهارت كے لئے یاک یانی ضروری ہے ای طرح گناموں کے کفارے کے لئے طال مال منروری ہے۔ یکی ابن معاذ فراتے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالی كے خزانوں ميں سے ايك خزانہ ہے اس خزائے كى كئي دعا ہے 'اور كئي كے دَندائے طال غذا كے لقے بيں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی اس مخص کی نماز قبول نہیں کریا جس کے پید میں حرام غذا ہو۔ سہیل تستری کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک نمیں پہنچ سکا۔ جب تک اس میں جار خصاتیں نہ ہوں۔ استوں کے ساتھ فرائفن ادا کرنا۔ ۲۔ وَرع کے ساتھ طال غذا کھانا سو ظاہرو باطن کی منتیات سے اجتناب کرنا سے ان تیوں خصلتوں کی زندگی کی آخری سانس تک یابندی كرنا- ايك مرتبه فرمايا كه جو مخص به جام كه اس بر مقد يقيت كى علامتين واضح موجائين تو وه طال غذا كے علاوہ كوئى چيزنه كمائ اور سنت اور فرض كے علاوہ كوئى كام نہ كرے۔ كى بزرگ كى طرف يہ قول منسوب بے كہ جو مخص جاليس دن تك حرام غذا كما آے اس كاول آريك بوجا آے قرآن كريم كى اس آيت كامنوم بھى سى ہے۔

كُلْاً بُلُ رَانَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ مَّاكُانُوْ ايكْ يَسِبُونَ (بُسَرَمَ آيت) مركز (ايا) نيس الكر (اصل وَجَريب كران كرون ران كرامال (مر) كاز كريم عيد كياب

حضرت حبراللہ ابن مبارک کا ارشاد ہے کہ ایک مشتبہ ورہم کا واپس کردیا میرے زدیک ایک لاکھ ہے چھ لاکھ درہم تک خیرات
کرنے ہے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نوالہ کھا تا ہے تو اس کا ول پڑے کی طرح بگڑ جا تا ہے 'اور بھی ابنی اصل حالت پر واپس نہیں آتا۔ سیمل ستری فرماتے ہیں کہ جو مخص طال غذا کھا تا ہے اس کے اصفاء باری تعالی کی افرانی کرتے ہیں خواہ وہ چاہے با نہ جاہے خواہ اے علم ہو یا نہ ہو۔ اور جو مخص طال غذا کھا تا ہے اس کے اصفاء باری تعالی کی اطاحت کرتے ہیں 'اور افھیں خیری توفق عطالی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدی جب طال غذا کا پہلا لقمہ کھا تا ہے تو اس کے بچھلے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں 'اور جو مخص طال رزت کمانے کے لئے اپنے آپ کو ذکیل وخوار کرتا ہے اس کے تمام گناہ اس طرح بھڑ جاتے ہیں جس طرح بہتر کے اس کے تمام گناہ اس طرح بھڑ جاتے ہیں جس طرح بہتر کے موسم میں درخت سے ہے گرتے ہیں۔ اکا برین سلف فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی واعظ و مغل کے جاتے ہیں جس خری بیٹو 'اس میں تین باتیں دیکھو' اگر وہ مبتدعانہ خیالات رکھتا ہو تو اس کے پاس مت بیٹو 'اس لئے کہ برعتی شیطان کی نوبان ہے وار اگر بری غذا استعال کرتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کئی افتیار کردی کو ایشات نفسانی کے زیر نوبان ہے۔ اور اگر بری غذا استعال کرتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کئی افتیار کردی کو ایشات نفسانی کے زیر نوبان ہے۔ اور اگر بری غذا استعال کرتا ہو تو اس کے پاس مت بیٹو 'اس لئے کہ برعتی شیطان کے زیران سے بولنا ہے۔ اور اگر بری غذا استعال کرتا ہو تو اس کے باس مت بیٹو 'اس لئے کہ برعتی شیطان کے زیران سے بولنا ہے۔ اور اگر بری غذا استعال کرتا ہو تو اس کے باس مت بیٹو 'اس کو ایشات نفسان کے زیر

ا ﴿ خطاب كرنا ہے 'أكر اس كے شعور مِن پَلِيْكُلَّى نہ ہوتب ہمی اس كی بات مت سنواس لئے كہ ايبا محض اصلاح كے بجائے بگا واور فساد کا بیج بو آ ہے۔ حضرت علی کی ایک مضور روایت میں ہے کہ دنیا کے طال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے اور مُشتبہ چزوں میں عِناب ہے۔ کی بزرگ نے ایک آبدال کو کھانے کے لئے کو پی آیا 'انموں نے کھانے سے الکار کرویا 'اور فرایا کہ ہم لوك طال غذاك علاوه كوراستعال نبيل كرت يى وجدب كرومادت ول متعقير رسيدي مالت يكسال روى بي بم يرمكوت ے ترب داز مکشف موتے ہیں اور ہم آخرے کے احوال کامشامد کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ تین دن بھی دہ غذا استعمال کرلیں جو تم لوگ استعال كرتے مو توجو يحد علم يقين جميں ماصل ہو وہ سب سلب موجائے اور خوف ومشابده احوال كى قوت مارے دل من الى ندرا ايك من في كماكه من ايك مبيد من تي قرآن ياك فتم كرا مو-ابدال في كماكه تمارياس على ميرا وہ شریت بمترے جو میں نے رات با تھا۔ داوی کتے ہیں کہ ابدال نے دات کے وقت جنگی مرن کا دورہ یا تھا۔ اہم احر ابن طبل اور یکی این معین کے درمیان بست نوادہ قربی تعلق تھا۔ امام اسمدے ایک مرجد یکی ابن معین کی دبائی یہ بات س کردوسی كدى كه من كى ك سائن وست سوال دراز دسي كرما ليكن أكر باوشاه على محد دے دے والدے ما الكارند كرول- بعد من يكي ابن معین نے عذر کیا اور کئے گئے کہ میں توبہ بات ازراونداق کمد رہا تھا، فرمایا کہ کیا دین ہی نداق کے لئے رہ میا ہے کیا تم نہیں جائة كم كمانے بينے كے معاملات كا تعلق مى دين سے ب اللہ تعالى نے كُلُو المِنَ الطّيرِ بَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحُ الله کھانے کو عملِ مالے پر مقدم کیا ہے حضرت مل سے موی ہے کہ انموں نے حضرت حمان کے قل اور دارالحلافت کی جات کے بعد یہ معمول بنالیا تھا کہ کھانے سے پہلے میہ دیکھ لیا کرتے تھوکہ اس بران کی مرکلی ہوئی ہے یا نسیں اگر مرکلی ہوتی تواستعال کرتے ہے معمول انموں نے اس لئے بنایا تاکہ شبہ سے محفوظ رہیں منیل ابن عیاض ابن مینید اور عبداللہ ابن المبارک مکہ مرمہ میں وہیب ابن الورد ك مررجع موت بات مجوروں كى جل يرى وبيب كنے كك كر جھ مجوربت بند ب الكن مي اس لئے دس كما يا كدادهرك باغات كى مجوري زبيده كى مجورول من خلاطط موحق بن ابن البارك كيف كك كد اكرتم في ان باركيول كالحاظ كيا تو روئی کھانا بھی تہارے لئے دشوار ہوجائے گا۔ ہوجھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ جس طرح باغات میں اختلاط ہو کیا ہے اس طرح زمنس بھی ایک دوسرے میں ال می ہیں۔ رادی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہیب کی حالت فراب ہو می اور بے ہوش ہو کر کر برے۔ سغیان وری نے این البارک سے کما کہ تم نے اضی مل کروا ہے ابن البارک معذرت کرنے گئے کہ میرامتعد محق یہ تفاکہ وادشواريول من نديرين وبيب جب بوش من آئة وانحول في تم كماني كدين مرفوم تك دوني نبيل كماول وجناني انحول نے روئی چموڑ دی اور دودھ بینا شروع کردیا۔ ایک دن ان کی والعہ دودھ کے کر آئیں "آپ نے بوجماکہ یہ دودھ کمال کا ہے؟ انموں نے کما کہ یہ فلاں مخض کی بھی کا دودہ ہے۔ یو جما کہ اس کے پاس یہ بھی کماں سے آئی می والدہ تحرمہ نے اس سلسلے میں بھی ان کی تعلق کردی۔ جب دورہ کا بیالہ مند کے اس لے سط تو یکفت خیال آیا کہ ایک سوال اور باقی رہ کیا ہے۔ یالہ الگ رک کروالدہ سے دریافت کیا کہ یہ بحری کس زین بی تج اکرتی ہے والدہ فاموش رہی کیو کلہ وہ زین محکوک تھی جمال وہ چنے کے لے جاتی تھی' آپ نے پالہ واپس کردیا' والدونے کما بھی کہ فی کو اللہ تعالی در گذر فرمانے والے بیں۔ فرمایا کہ جھے شرم آتی ہے کہ پہلے اس کی نافرانی کول پراس کی مغربت کی احدیدر کھوں۔ بشرمانی کا عاد بھی متنی پر اینزگار لوگوں میں ہو گا تھا۔ان سے کمی نے دریافت کیا کہ آپ کالے کھاتے ہیں فرمایا کہ جمال سے تم کھاتے ہو الیکن میں کھاکر ہنتا نہیں ہوں الکہ رو یا ہوں دو مرل کی بد نست میرے لقے بت چموٹے ہیں مطلب سے کہ ضورت کے مطابق کما آبول اذت کے لئے نہیں کما آ۔ برمال یہ اولیاء اللہ تع ومشهات سے بی بچے تھے۔

#### حلال اورحرام كي فتهيس

طال اور حرام کی بحث کتب فقد میں تنعیل کے ساتھ ملتی ہے 'سالک اگر یہ طے کرلے کہ وہ کوئی متعین غذا استعال کرے گااور
اس میں یہ لحاظ رکھے گا کہ فتویٰ کی مُوسے وہ غذا طال ہو تو اسے ان طویل بحثوں کی ضہرت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کی غذاؤں
میں تنویج ہے طال اور حرام کے موضوع پر تنعیلی مباحث کے جتاج ہیں 'فتری کتابوں میں ہم نے یہ مباحث منعسل طور پر کھے ہیں '
ان صفحات میں جو پچھ بھی بیان کریں گے اس میں اجمال ہوگا۔ ذیل میں ہم عالی حرام کی تقیم کرتے ہیں۔ مال یا تو اپی ذات سے
حرام ہو تا ہے یا اس طرح کہ اس کے حاصل کرتے میں کس امرحرام کا ارتکاب کیا گیا ہو۔

مل قتم: - بعن ده چنین جو این ذات سے حرام موتی میں جیسے شراب اور خزیر وغیرو۔ اس اجمال کی تنسیل یہ ب کد مدے نمن پر بو جنری کمانی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور منی وفیرہ 'ووم نبا بات 'سوم حیوانات 'معدنیات وہ ہیں جو زمن کے اندرے نکتی ہیں معدنیات کا کھانا حرام ہے ، بعض چزوں کی حرمت اس لئے ہے کہ ان کے کھانے سے کھانے والول كو ضرر موتا ب اور بعض اس كے كه وه زيرى طرح بي - بسرطال معدنيات ميں حرمت كى بنياد ضررب اكر مونى ميں بعى ضرر ہو آاتواس کا کھانا بھی حرام ہو تا۔ اس سے مید بات بھی سجھ میں آئی کہ اگر کوئی معدنی چیز شاً تانباد فیرو شورب یا سی سیال چیز مي مرجائة وو خراب نبيل موى كوكك معدنيات من حرمت ذاتى نبيل عدنيات من مرف وه سزيال حرام بين جو مقل ا زندگی یا محت زاکل کرنے والی ہوں عمل نشہ آور چیزوں سے زاکل ہوتی ہے زندگی کو زہر کی سبزوں سے خطرہ ہے اور محت ذا كل كرف وال وه ودائيس بي جوب وقت اور بلا ضرورت استعال كى جائيس فرښيكه نشه آور چيزول كے علاوه سب ميس حرمت كى علت ضررے اشہ آور چزول میں تموری می حرام ہے چاہے نشہ نہ کرے ' زہر کی چزوں میں اگر ان کی صفت زہر ملا بن کس ودسری چزکے طانے سے یا قلت سے باتی نہ رہے تو دہ حرام نہ ہوں گا۔ حیوانات دد طرح کے بین کول یعنی دہ جانور شریعت نے جن کا گوشت استعال کرنے کی اجازت دی ہے اور فیرما کول بیٹی وہ جانور خاص طور پر پرندے استے زیادہ اور مختلف حتم کے ہیں کہ ان سب كا نام لكمنا بت زياده تنسيل طلب ب جن جانورول كأكوشت كمانا جائز ب شريعت في اس كا طريقة بمي معين كروا ب كرجانوركو شرى طورير فن كيا جائے يعنى فرح كرنے والے "الدنع" اور مقام فرح كے سليلے ميں تمام شروط كى رعايت كى جائے كتاب الميدوالذبائح من الناتمام شرطول كي تفسيل مذكور ب جوجانور شرى طور يرذي نهائح من ابي موت مرهائي و ادى اور محل کے علاوہ کسی کا کوشت استعال نہیں کیا جاسکتا ٹڈی او رچھلی ہی کے تھم میں وہ کیڑے ہیں جوغذا کا جزو بن جاتے ہیں ' مثاً سیپ سركم اكور اور پيرك كيرے كران سے احراز كرنا مكن نسي ب ال اگر ان كيروں كو دوں كو عليمه كرے كمايا جات توب ناجائز ہے اور ان کا تھم وی ہے جو مکمی مو بر لیے اور مجمو وغیرہ کا ہے۔ ان جانوروں میں حرمت کا ظاہر سبب خون رواں نہیں ہے اس ے معلوم ہوا کہ ان کی کراہت طبعی ہے اگر کراہت طبعی نہ ہوتی توب جانور محمدہ نہ ہوتے۔ اگر کوئی محض اپن افار طبع کے لحاظ ہے ایها ہو کہ ان جانوروں کے کھانے میں کراہت نہ سمجے تو باتی لوگوں کو اس پر تیاس نسیں کیا جائے گائی و نکہ عام طور پر طبیعتیں اس طرح کے جانوروں سے فرے کرتی ہیں۔ جس طرح کوئی مخص تھوک یا ناک کی ریزش جع کرے کھالے واس کا یہ قعل کروہ ہے مالا تکہ یمال کراہت کاسب نجاست نمیں ہے مکتی وغیرہ جانوروں کے متعلق منجے بات یم ہے کہ ان کے مرفے سے چزس نایاک نمیں موتی چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہے کہ ممتی اگر کھانے میں کر جائے تواسے موطہ دے کریا ہر تکال دو۔ ( بخاری- ابو ہررہ ) بعض اوقات کھانا کرم ہوتا ہے کمی اس میں کرتے ہی مرجاتی ہے بعض مرتب کمتی اوقات کھانا کرم ہوتا ہے کمی دمیجی میں کرتے بی کلزے کارے موجائے ہیں اس صورت میں دمیجی کاسالن مینکنا ضروری نسیں ہے کیونکہ کمدہ صرف ان کا

جہم ہے اور وہ ناپاک نہیں ہے اگر ناپاک ہو آ تو ہلاشہ دیکی کا سالن ناپاک ہوجا آ۔اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان چزوں کی حرمت کا سب طبعی کراہت ہے ' نجاست نہیں ہے۔ اس کتے ہم کتے ہیں کہ اگر مورہ آدی کے جسم کا کوئی کلوا سالن میں گرجائے اگرچہ وہ کلوا بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تو سالن حرام ہوجائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سالن نجاست کی وجہ سے حرام ہواہے ' اگرچہ وہ کلوا بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہوتو سالن حرام ہوجائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سالن نجاست کی دجہ سے حرام ہواہے ' کیونکہ آدمی مرتے سے ناپاک نہیں ہوتا' بلکہ اس کی حرمت اس کی مظمت کی وجہ سے ہے'

جو جانور کھائے جاتے ہیں نریج ہے ان کے تمام اجزاء پاک اور لاکت استعال نہیں ہوتے بلکہ خون اور گول و یَرا زو غیرہ غلظ چیزوں
کی نجاست اس وقت بھی رہتی ہے۔ اور نجاست کا کھانا مطلقا حرام ہے۔ نجس عین حیوانات میں ہے ہیں یا نہا آت میں ہے وہ
چیزیں جو محبر ہیں جن چیزوں سے نشہ نہیں ہو تا محض حتل وائل ہوتی ہے وہ نجس نہیں ہیں۔ اگر کھائے میں یا تمل و فیرہ میں سیال
نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی گلزا کر جائے تو وہ کھانا حرام عدجائے گا۔ البتہ کھائے کے علاوہ وو سری چیزوں میں ان کا
استعال جائز ہے۔ مثلاً چراخوں میں نجس تیل جلایا جاسکا ہے یا کشتیوں پر اور جانوروں کے جم پر طفے کے سائے اس کا استعال کیا
جاسکا ہے۔

دوسری فتم :- یعن دو چزیں جن کی حرمت ذاتی نہ ہو بلکہ کسی بیونی سبب کی وجہ سے ہوید ایک وسیع بحث ہے اور اس کے متعدد پہلویں آن تمام پہلووں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ مال کا حاصل کرنا مجمی تو مالک کے اختیارے ہو تا ہے اور مجمی با اختیارے " ان الذكري مثال ورافت كا مال ب كروارث كے افتيار كے بغيراس كى ملك ميں آجا آب افتيار كے دريعه مالك بنے ميں بمي دو صورتیں ہیں یا تووہ ال کس مالک کے پاس سے اس کی بلک میں آیا ہوگایا اس کا سابق میں کوئی مالک نہ ہوگا وائی الذكرى مثال كان كا مناب اوراے مود کرمال حاصل کرنا ہے کئی مالک کے پاس اس کی ملیت میں آنے کی بھی ود صور عیس ہیں یا تروہ مالک کی رضا مندی سے آیا 'یا زبدی۔ زبدی کی مثال مال فنیمت ہے جو دشنوں سے اور ماصل کیا جا آے ان او کوں سے زکرہ وصول کرنا ہے جن پر واجب ہوجائے اور وہ ادا نہ کریں 'اور واجب نفقات کے نہ وسینے والوں سے مال ماصل کرنا بھی زبرد سی کی مثالیں ہیں۔ رضامندی سے مال ماصل مرتے کی بھی دو صورتیں ہیں 'یا تووہ مال موض میں ماصل کیا جائے جیسے بھے مر اور اجرت وفیریا بلا عوض ماصل کیا جائے جیسے ہداور ومیت اس اجمالی خاکہ ہے حسول مال کی جد تشمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ہر تشم کی الگ الگ تنسیل کرتے ہیں۔ اول۔ یہ وہ مال ہے جو فیرالک سے حاصل کیا جائے ، جیسے کان میں سے کچے نکالنا الاوارث بنجرزین کو آباد کرنا ، شکار کرتا کریاں جمع کرے لاتا موں یا ندیوں میں سے پانی لینا مماس کھود کرلانا۔ یہ سب امور جائز ہیں ان درائع سے مال ماصل كرنے والے كى مكيت تابت موجاتى ہے بشر مليك ان من كى دو سرے كے مك كى تخصيص نہ مو- دوم ده مال جو ان لوكوں سے زبدس لیا جائے شری طور پر جن کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ شا آل فی جو اوالی کے بغیر کتار سے لے اف فیمت اور کتار تھا رہیں کے دوسرے اموال اس صورت میں طال ہوتے ہیں جب کہ مسلمان ان میں سے فکس (بانجوال حصر) تکال کرمستھین میں انسان ے ساتھ تقسیم کردیں اور کمی ایسے کا فرے نہلی جس سے امن دینے کامعامہ کیا جاچکا ہو۔ مارب اور ذقی کقار کی تقسیل اور ن وغنیت کے اموال کی بحث کاب السرے متعلقہ ابواب میں ملی ہے۔ سوم اس متم میں دہ مال شال ہے جو واجب حقوق اوانہ کرنے والوں سے ان کی رضا مندی کے بغیر چینا جائے ہد بال بھی جائز ہو گا مرطر بدے کہ استحال کا سبب معلوم اور کمل ہو مستی میں ہی استحقاق کا وصف عمل طور پر موجود ہو مقدار واجب پر اکتفاکے اس سے زیادہ ماصل نہ کرے اور لینے والا مستحق وامن يا بادشاه مو-اس مال كي تفسيلات مد قات كي تقتيم وقف اور نفقات كي الواب من موجود من جمارم وه مال جو معاوضہ دے کرمالک کی رضامندی سے ماصل کیا جائے۔ آگر عوض عاقدین 'اور ایجاب و تبول کے الفاظ کے سلطے میں وارد شرقی مدود کی رعایت کی جائے اور جن امور کو شارع علیہ السلام نے مند قرار دیا ہے ان سے اِجتناب کیا جائے تو یہ مال حلال ہوگا معادضہ کے معاملات ، بیج ، سلم اجارہ والہ عنان مضارب ، شرکت مشاقاۃ ، شکعہ علی ملاب اور مروں ان سب ک

تنسیل فقبی کتابوں کے متعلقہ ابواب میں طاحظہ کرلی جائے۔ پنجم ہدوہ مال ہے جو مالک کے کسی وارث و فیرہ کو فقصان نہ پہنچا ہو ہبہ ' وصیت اور صد قات کے ابواب میں اس کی بحث ملتی ہے۔ عشم سیدوہ مال ہے جو افقیار کے بغیر حاصل ہو' جیسے مورث کا مال وراثت 'لیکن اس کی شرط ہے ہے کہ مورث نے وہ مال نہ کورہ بالا پانچ صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کیا ہو' نیز ذرکورہ ترکہ سے مورث کا قرض اوا ہوچکا ہو' اور اس کی وصیتیں نافذ ہو چکی ہوں' وار توں کے جھے انصاف کے ساتھ اوا کردئے گئے ہوں' اور کتاب الفرائض میں اس کی تنصیلات موجود ہیں۔

بسرمال حسول مال كى بيد چند صور تي بي جن كا بم في مجملاً ذكركيا بي ماكد اس طالب حن كوجس كى غذا كى ايك ذريد كه بجائة فخلف ذرائع ب بيد معلوم بوجائي كد اس كے لئے ان تمام ذرائع كى تفسيلات كا جاننا ضرورى ب دب بهى اس كى دور دريا فئة كرك أخرى علم جائے بغيراستعال كى جرأت ندكر قيامت كى دوز دريا فئة سے غذا ليے قوده الل علم سے شرى علم ضرور دريا فئة كرك أخلاف كول كيا اس طرح جالل سے بهى سوال بوگاكد تو نے علماء سے جس طرح عالم سے بيد بي بينا جائے گاكد تو نے اپنے علم كے خلاف كول كيا اس طرح جالل سے بهى سوال بوگاكد تو نے علماء سے دريا فت كيول كيا تات الخرد و عالم صلى الله عليه و سلم كابيد ارشاد معلوم دريا فتاك دو علم كا فيات بركس لئے بحار ہا۔ جب كہ تھے سرور كا نتات الخرد و عالم صلى الله عليه و سلم كابيد ارشاد معلوم بوچكا فتاكد و معلم كا طلب كرنا بر مسلمان بر فرض ہے "۔

#### طلال اور حرام کے درجات

جانا ہا ہے کہ تمام حرام چزیں خبیث ہیں 'لین بعن کی خبات زیادہ ہے 'اور بعض کی کم 'ای طرح تمام طال چزیں پاک و مساف ہیں 'لین بعض چزیں زیادہ انجھی ہیں اور بعض نبتا کم۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی طبیب یہ کے کہ تمام مضائیاں گرم ہیں لیکن بعض پہلے درج ہیں جیسے گز' بعض کو حرارت کا تیمرا درجہ حاصل ہے جیسے کمجوریا انگور کا شیرہ 'اور بعض چزیں چوستے درج ہیں گرم ہیں جیسے شد۔ اس طرح حرام اور طال میں بھی یہ درجات ہیں ' تحقیق کی فلمال طبیب کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی حرام ہے اجتناب (لیتی قرع) کے جاری درج کرتے ہیں 'درج تحفینی ہیں ' تحقیق کی جائے تو یہ درجات ہارت زیادہ ہو گئے ہیں۔ شا شکری کو لیج 'بعض جگہ کی شکر میں حرارت زیادہ ہوتی ہے 'اور بعض میں کم۔ بی حال دو سری چیزوں کا ہے۔

پہلا درجہ عادلین کا وَرع ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدی ہراس چزہے اجتناب کرے کہ اگر اس میں جٹلا ہوتو فاس کہلائے'
عدالت ساقط ہوجائے گناہ کا روں کی فیرست میں نام لکھا جائے اور دخولی نار کا مستی ہو' ورع کا یہ درجہ اس دفت حاصل ہوتا ہے کہ
فقساء نے جن چزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے اجتناب کر بے دو سرا درجہ صالحین کا درع 'اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان
مشتبہ چزوں سے بھی پر پیز کرسے۔ تیسرا ورجہ منتقین کا درع۔ اس ورع کا ما حصل یہ ہے کہ کوئی چزند از روئے فتوئ حرام ہو' اور نہ
اس کی حرمت میں کی قسم کا شہر ہو' محض اس لئے بچا جائے کہ کمیں نوبت حرام کے ارتکاب تک نہ پہنچ جائے جن چزوں میں
حرمت کا اندیشہ نہ ہوا تعمیں اندیشہ کی نیا درج چھوڑ دیتا ہی منتقین کا درع ہے۔ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
حرمت کا اندیشہ نہ ہوا تعمیں اندیشہ کی نیا درج چھوڑ دیتا ہی منتقی یدع مالا بانس به مخافیة مصا به بائس (ابن

بندہ متقین کے درج کو اس دقت تک نہیں پنچ سکتا جب تک بے اندیشہ کو اندیشہ والی چزوں کے خوف سے نہ جموڑ دے۔

چوتھا درجہ متقین کا ورع۔ اس ورع کا ظامہ یہ ہے کہ نہ کمی چیزیں اندیشہ ہو اور نہ یہ خف ہو کہ اس کے استعال ہے

حرام تک نوبت مینچ گی اس کے باوجود وہ تمام چیزیں ترک کردے جو اللہ کے نام پر اس کی عبادت کی دیت ہے حاصل نہ کی ممی یا ان کے حصول کا کوئی سبب ایسا ہو جو کراہت سے خالی نہ ہو۔

یہ طال کے چاروں ورجات کا اجمالی تذکرہ تھا پہلے ورج میں ہم نے جس حرام کا ذکر کیا ہے اس سے موالت مجروح ہوتی ہے'
فت کا بدنما واغ لگتا ہے اس حرام کے بھی خبات میں کی ورج ہیں' شاق جن چیزوں میں ظاموش تھے حرام ہے اگر کمی نے ان کی جو اسکا بدنیا واغ لگتا ہے اس حرام ہوں گی 'لیکن ان کی حرمت ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہوگی ہوگی ہے ذروسی جیسے ایجاب و تجوال کے بغیر کرلی تو یہ چینے میں شریعت کی تعامیل ہے کہ خاموش ہے میں صرف شریعت کے تھم کی ظاف ورزی ہے مجرفاموش ہے میں شریعت کے تھم کی ظاف ورزی اتی تعلین نہیں ہوتا یعلین یہ میں صرف شریعت کے تھم کی ظاف ورزی ہے بال حاصل کیا جائے یہ فرق اس طرح بالراک کیا جاسکت کے تربیعت نے جن محنوعات میں جرم ہے کہ سودی کا روبار کا درجا ہے ان جن میں نیا وہ حرصت ہے' اور ان کا ارتفاع ہے۔ اور ان کا گناہ بھی نیا وہ حرصت ہے' اور ان کا ارتفاع ہو اور میں ہوئی ہوئی ہوئی اس کا گناہ بھرحال اس محض ہے اور ان کا گناہ بھی نیا وہ میں ہے کیرہ اور صغیرہ گناہ وال کے درمیان فرق کی دضاحت ہم کتاب التوبہ میں کریں گے اس طرح آگر کمی نے نیک وصال کی ہو' ایزا کے درجات موذی (جے ایزاء دی جائے) کے افتال ہے میں محل ہو' ایزا کے درجات موذی (جے ایزاء دی جائے) کے افتال ہے سے کہ وہ ان باریکوں کو نظرانداز نہ کرے یہاں یہ علی ہوئی میں جائے گئاں باریکوں کو نظرانداز نہ کرے یہاں یہ علی ہوئی۔ بین علی بین' درجات نہ ہوتے تو دوز خیر بھی میں خلف طبقے نہ ہوئے۔

أتنده مغات من آئي انشاء الله-

#### ورع کے چاروں درجات کے شواہد اور مثالیں

پہلے درج یعنی عادلین کے ورع کے سلطے میں یہ عرض کرتا ہے کہ جو چزیں فتوی کی روسے حرام ہیں "ان کا ارتکاب مطلق حرام
ہے "اور مرتکب فاسق و گنگار ہے۔ یہ درجہ بالکل واضح ہے اس سلطے میں شواہد اور مثالوں کاچنداں ضرورت نہیں ہے دو مرے درجے کی مثال میں وہ مشتبہ چزین بیش کی جاسمتی ہیں جن سے اجتناب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے تراب اشبات ہیں ہم الما تمیں کے کہ بعض شہمات الیے ہمی ہیں جن سے اجتناب واجب ہے۔ اس طرح کے شہمات حرام میں واقحل ہیں اور بعض شہمات وہ ہیں جو و حیوں کے ول میں پروا ہوتے ہیں مثال من فوف سے کمی جانور کا شکار نہ جن سے اجتناب کرنا کہ دور میوں کے ول میں پروا ہوتے ہیں مثال من فوف سے کمی جانور کا شکار نہ کہ کہ میں یہ جانور کمی کے قبضہ نے گل کرند آیا ہو گار کرتے سے یہ میرے قبضے میں آجا ہے گا اس طرح فیر ملک پر قبضہ کرنا کہ کمیں یہ جانور کمی کے قبضہ نے احتاب کرنا مستحب ہے "واجب نہیں ہے اس مدید میں ایسے ہی شہمات مراد کے میں۔

دعمایریبکالی مالایریبک (نائی تنی عام حن)
اس چزکوچموزکرو تهیں فک میں والے اس چزکو افتیار کو جو تهیں فک میں ندوائے۔
ہم اس نی کو حزی کتے ہیں۔ ای طرح یہ صدیث ہے۔
کل مااصمیت و دعمالتمیت (طرانی اوسا۔ ابن مہاں)
جس فکار پر چرکے اور آنکموں کے سامنے مرجائے اسے کھالو اور جس پر چرکے اور و و فی ہوکر قائب

موجائے پرمرده طے تواہے مت کماؤ۔

اس صورت میں ہمارے نزدیک مخار و پندیدہ بات می ہے کہ یہ شکار حرام نہیں ہے۔ اے کمایا جاسکا ہے ' آہم اس کانہ کھانا دوم درجہ کا درع ہے۔ اور درع بعنی میغیر امر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امر تنزی ہے۔ کو تکمہ اللہ فی روایات میں مرح طور پر اس شکار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو زخی ہو کر غائب ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں تمہارے تیرے علاوہ بھی کوئی الی علامت پائی جائے جو تم نے متعمین کی ہو اس طرح سی مسلم (سد صائے ہوئے کئے ) کے سلسے ہیں آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمایا کہ۔

وان اکل فلاتا کل فانی اخاف ان یکون انما امسک علی نفسه (بخاری وسلم عدی این ماتم) عدی ابن ماتم) اور اگر کا فکار یس سے کمالے تو تم اسے مت کماؤ اس لئے کہ جھے ڈر ہے کہ اس نے اسے اپنے لئے نہ

آپ کا یہ ارشاد مجی نبی تنزی ہے کیونکہ ایک طرف آپ کا یہ تھم ہے ' دوسری طرف آپ نے ابو علبہ خشنی کو داضح طور پر الب شکار کے استعال کی اجازت دی ہے:

کلمنه فقال وان اکل منه فقال وان اکل (ابرداور-مرین شیب من ابید من جده) اس می سے کمالو ابد عبد نے مض کیا کہ اگرچہ کے نے اس میں کمالیا ہو آب نے فرمایا اگرچہ کمالیا ہو۔

روایات کے اس اختلاف سے سمجم میں آیا ہے کہ ازروع فتوی ایسے فقار کے استعال کی اجازت ہے البتہ امتیاط بمترہ كيونك ابو همليه ايك نادار ادر پيشه در هخص تيم ان ي مالت كا نقاضايه تماكه ده اس شكار كواستعال كريس جب كه عدى ابن ماتم خو شمال تے دہ اس مرح کا شکار چمو زہمی سکتے تھے۔ ابن سیرین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انموں نے اپنے ایک شریک ہے جار ہزار درہم محن اس لئے تہیں گئے کہ الحیس ان دراہم کے جوازیں کچھ فنگ تھا، عالا تکہ اس وقت کے تمام علام نے بالا تعاق جواز کا فتوی دے دیا تھا اس کے باوجود آپ نے نہ لیتا ہی مناسب خیال کیا "اس ورع کے اس درجے کی کچھ مثالیں ہم شہرات کے درجات كے بيان مل كريں مے 'في الوقت اتا سجو ليما كافي ہے كہ يہ ان شمات كى مثال ہے جن سے بچا واجب نسي ہے وو سرے ورب میں منتقین کا ورع تھا۔ اس کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو اہمی نقل کیا گیا ہے "الا ببلیغ العبلدرجة المتقين حتى يدعمالا باس به مخافة مما به باس "حفرت مر ارثاد فرات بيركه بم لوك حرام میں جملا ہونے کے خوف سے طلال کے نوجے چھوڑ دیا کرتے تھے "ابوالدردا الم کتے ہیں کہ اصل تعویٰ یہ ہے کہ بندہ ذرہ برابر چزیں مجی اللہ سے ورے اور بعض طال چزیں محض اس لئے چھوڑ دے کہ کمیں حرام میں جالانہ ہوجائے۔ آگر وہ ایسا کرے گاتو یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ احتیاط قیامت کے موزاس کے اور دوزخ کی اگ کے درمیان زبردست رکادٹ ہوگی کسی مخص کے ذیے ایک بزرگ کے سودرہم منے بہبوہ ان کی رقم لے کر آیا تو انھوں نے نانوے درہم لئے ایک درہم نسیں لیا کہ زیادہ نہ ہوجائے۔ بعض معزات لیتے وقت ایک حبر کم اور دیتے وقت ایک حبر زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ یہ احتیاط دوزخ سے مانع بن جائے۔جن امور میں آوگ تسامل اور چھم آہوشی سے کام لیتے ہیں ان میں احتیاط کرنا ہمی ای درج کا درع ہے۔ ازروے فوی اگرچہ ان امور کی اجازت ہے الین بد اندیشہ بسرمال موجود ہے کہ کمیں بد تسائل حرام کے ارتکاب کاسب ندین جائے۔اس احتیاط کی مثال میں مضور بزرگ علی ابن معد کام واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے ، کہتے ہیں کہ میں کرایہ کے ایک مکان میں دہا کر تا تھا ایک روز میں لے ایک خط لکھا "کاغذیر مدشائی مجیل تواسے فتک کرنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ مکان کی دیوارے مٹی لے کر فتک کرلوں خیال ہواکہ دیوار ميرى مليت نميس ب عرسوماكم ملى ايك معولى اورب حقيقت جزب جناني ميس في ملى الردشائي فتك كراي رات كو

سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک محض کمہ رہا ہے کہ اے علی ابن معبد! جو محض مٹی کو بے جنیقت بتا رہا ہے اسے اسے اسے حقیقت کل معلوم ہوگی عالباً کہنے والے کا فشاء سے تھاکہ قیامت کے روز تہیں وہ مرتبہ نہیں طے کا جو متقین کے لئے متعین ہے۔ اس تدید کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس پر حمیس کوئی سزادی جائے گ۔ای نوعیت کا ایک داقعہ حضرت عمر کے مالات میں ماتا ہے' ایک مرجبہ بحرن سے پچھ محک آیا اپ نے فرمایا کہ میری خواہش بیہ کہ کوئی عورت اسے تول دے اور میں مسلمانوں میں اسے تقیم كردول "آب كى الميه عا تكدي مرض كياكه من يدكام بخلي كرسكتي مول لائے مجھے ديجے" آب يد من كر فاموش رہے اس كے بعد ائی خواہش کا دوبارہ اظمار کیا عاتکہ نے بھی دوبارہ اپی خدمات پیش کی وایا میں نہیں جاہتا کہ تم یہ مکل ترازو کے تازے میں رکھو اوروہ خبار جو ترا زومیں لگارہ جائے اسے اپنی کرون پر ال اوا اور میرے حصے میں دو سرے مسلمانوں کی بر نسبت زیادہ ملک آجائے حفرت مرابن مبدالعزيز كے سامنے ايك مرتب بيت المال كامك مل رہا تھا۔ آپ نے اپن ناك بند كرلى تاكد مكك كي وشبوند بنيے وہاں موجود لوگوں کو بیریات مجیب محسوس موئی فرمایا کہ مشک سے خوشو کے علاوہ میمی کوئی دومرا فاکمہ ہے مجریس کیوں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کروں۔ ایک مرجبہ حضرت حسن نے صدقہ کی مجوروں میں سے ایک مجور اٹھا لی حضرت حسن اس وقت بے تے " انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتوبہ توبہ یہ مجور مت او" ( الخاری- ابو مریرة ) ایک بزرگ کی وفات رات کے کسی حصے میں ہوئی جب تزع کا عالم طاری ہوا تو جاردارداں سے فرایا کہ چراغ کل کردد اب اس میں ور داء کا چن متعلق ہو کیا ہے سلمان تی نعمہ عطارہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عربیت المال کی خوشبو (ملک وفیرہ) فروخت کرنے کے لئے ابن المیہ کودے دیا كرتے تھے ايك مرجد ميں خريد نے كے ان كى الميہ كے ياس على كمنانے برسانے ميں بحد خوشبوان كى انكى بركگ على جے انصول نے این دویثہ سے بونچھ لیا اس دوران حضرت مر تشریف فے آئے دریافت فرایا کہ یہ خوشبو کیسی آری ہے؟ انحوں نے مج بات بیان کردی و ایا کہ بیر خوشبومسلمانوں کی امانت ہے اس کے بعد الی بیوی کے مریر سے دویٹ ا آرا ایک اوالیا اور دویٹ میں خوشبو کی جکہ بریانی ڈال کرا میمی طرح ملا اور سو تک کردیکھا کہ خوشبو کا اثر ہاتی ہے یا زائل ہو کیا کئی مرجبہ رگز کردھونے سے خوشبو کے تمام اثرات محتم ہو مجے انعمہ عطارہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ایک مرحبہ میں پھرخوشبو خرید نے کے لئے محی اس مرحبہ آپ ك الميدن الكي كرف سے يو في الله عنوي من وال كرمني من ركزوي أيد واقعه حفرت عرف ورم ير دلالت كرا ہے أ دوید کواس کے دعویا کہ اس طرح کے واقعات میں نری سے زیادہ تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے ، بطا ہردوید کو وعوقے سے مسلمانوں كوكوكى فائده نسيس پنجا اورند بيت المال كى مليت مي اضاف بوا- امام احمد ابن حنبل سے اس مخص في متعلق دريافت كياكيا جو معجد میں موجود ہو اور کسی بادشاہ کی آریرشای الکیشی سے معجد میں غود کی خوشبو تبائی جائے فرایا اس مخص کو معجد میں ند محمری عاميے اس لئے كہ عود كا نفع خوشبوى ہے۔ يہ صورت مجى حرام بوجاتى ہے اس لئے كہ بعض اوقات اس كے كيروں ميں اتن خشبوتس عنى ہے جس كى مالك كى طرف سے اجازت نہ موالك مرجبہ امام احدابن منبل سے يہ وريافت كيا كيا كہ ايك منس كى جیبے پرچہ کر بڑا اس میں مدیثیں کمی ہوئی ہیں کیایاتے والے کے لئے جائزے کہ وہ مدیثیں نقل کرے پہدوالی کردے فرایا کہ نیس اے مالک کی اجازت ماصل کرنی جانے کو تکداس میں فلسے کہ مالک اجازت دے گایا نمیں اگر اجازت ندوی و نقل کرنا حرام ہوگا تیرے درہے کے ورع میں یہ بات شال ہے کہ زمنت کی مدود سے تجاوز کرے منہاے کا ارتکاب کرنے کے۔امام احد این منبل سے ایک مرتبہ نوک دار جو توں کے متعلق استنسار کیا گیا فرمایا میں انمیں نہیں پہنتا 'اگریہ جوتے کیجڑد فیرو سے بیخ نے لئے پہنے جاتمی و کوئی مضا تقد ہی نہیں ہے البتہ ومنت کے لئے نہ پہننے جا البی - حضرت عرجب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوے تواپ نے اپنی اس موی کو طلاق دے دی جس سے آپ کو بہت نیادہ مبت نقی اندیشہ یہ تھا کہ کس وہ کسی کی سفارش نہ کر بیٹے اور میں بوش محبت میں اس کی سفارش تنگیم نہ کراول۔ تیسد درجہ کا ماصل بہ ہے کہ عطرناک چیزوں کے ورسے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ آکٹر مباح اور جائز چیزیں ممنوعہ امور کی دعوت دی ہیں مثلاً زیادہ کھانے سے اور

مجرد مونے کی مالت میں مطرفائے سے شوت کو تحریک ملتی ہے شوف میں اور اور اور اور اور اور اور اور نظرے دیگر خرافات جنم لیتی ہیں اس طرح بالدروں کے محلوں اور ان کی نصب و زینت کو دیکتامبان ہے محراس سے حرص جنم لیتی ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جمیں بھی اسی طرح سے محل اور بھل سے درالع عاصل ہوں یہ خواہش بااو قات حرام چیزوں کے حسول كاداميد پيداكرتى باى طرح اكرمباح چزي مودت كوفت اور مروت كم مطابق ندل مائي اوران كا الون كا معرفت ادران سے نیجنے کی تداہر کا علم ماصل ند کیا جائے و خطرناک بن جاتی ہیں۔ آیام احد ابن منبل نے دیواروں پرج نے (ایسنٹ وفیر مترجم) کا پلاسٹر کرنے سے مع فرایا ہے ان کے خیال میں زمین پر فرق کرنے سے لاید اسے کہ فرارنہ اوے دیواروں پر بلاسٹر سے زینت کے طاوہ کیا قائمہ ہے حق کہ آپ نے مجدول کی استرکاری کو بھی بنظر استسان دلیں دیکھا ولیل میں یہ روایت پیش فراتے ہیں کہ کمی نے مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ مجدوں میں مد عن کیا جاسکا ہے آپ نے فرایا کہ مرش موی ى مرش كے يراير قبين اب كاسطلب يہ فلك اسم كامون (مرف سايد دار) موناكاتي ب (دار على ابوالدروا في) اكارين ساف نے باریک کرنے پینے کو بھی پند میں فرایا ایک بروگ فرائے ہیں کہ جن کا گرا بادیک سے اس کادین بھی بٹلا ( کرون ہے۔ان مام ماح امورے مع كرتے كا باعث يہ ہے كہ كيس اوك مباحات سے افياد كرك شوات كى افياع ندكر في الله الله الك ے ماح اور عاجا زودوں کے سلط میں تعس کی خواہوں کسال ہوتی ہے اگر مباح میں تسائل برسے کی اجادت دے دی جائے تو اس كا قرى امكان موجود ہے كہ وہ ناجا تزيل مثلات موجائے چوتے ورج يل مديقين كاور اے ال ك زويك مرف وہ مال طال وجائزے جس کے حسول میں می معمیت کا ارتکاب نہ ہوا ہو اور نہ اس مال کے وراجہ کئی معمیت پر مدولینے کا ارادہ ہو اور ند صاحب مال کا مقصدیہ ہو کہ وہ فی الحال یا آئندہ مجمی اس مال کے ذریعہ اپنی تھی ضرورت کی بحیل کرنے کا ملکہ وہ صرف اللہ ك الله اس في عبادت يرقوت عاصل كرن في غرض اور اس في فاطر جين في الم عاصل كرب مديقين وولوك بين جن كنوديك بروه وزجام بع والله كالخديد ووابل آيت ير عمل كرت بي

قُلِ اللَّهُ وَالْمُ مُنْ خُرُهُمْ فِي حَتُوضِ فِي مَلْعَبْوِنَ (بدرا آنت ) کم وجع کم الله الله الله الله وجع کم وجع کم وجع کم وجع کم الله تعالى معالى معالى معالى معالى معالى معالى معالى معالى الله وجع وجع

ومراباب

### شبهات كمراتب طال اور حرام كى تميز

سرکاردومالم سلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔
الحلال بین والحرام بین ویسنه مالمور مشنبهات لا یعلمها کشیر من الناس
فمن اتقی الشبهات فقد استیر العرضه و دینه و من وقع الشبهات واقع الحرام
کالراعی حول الحمی یوشک از یقیع فیه (بخاری مسلم فیان این بین)
طال واقع ہے اور حرام مجی واقع ہے طال اور حرام کے درمیان کی تھتے اُمور ہیں جن سے اکثر لوگ
واقت میں ہیں جو محص مشبعات سے بچااس کے آئی عزت اور دین کو محفوظ رکھا اور جو شمات میں پڑاوہ

حرام میں بنتلا ہو کیا بیسے حفاظت گاہ کے گردج لے والا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔ اس مدیث میں تین قسموں طال اور حرام اور مشہات کی مراحت ہے جمال تک طال اور حرام کا تعلق ہے یہ ودنوں فتمیں واضح اورسل اللهم ب مشكل هم تيري ب اكثراوك اس هم سه واقف نيس بي اس باب بين بم تيري هم حمل حمل خاص طور پر مختلو کریں طے۔ طال مطلق وہ ہے جس کی ذات میں حرمت کی مفات نہ ہوں اور نہ اس کے اسباب میں حرمت اور كرابت كاشائبه بواس كامثال يدب كم كوكي فض اسان سے برستے بوئے إلى كوائي نشن مي كرے بوكرياكى مباح زين مي کرے ہوکر کسی کی لیک میں جانے سے پہلے جع کر لے۔ حرام مطاق دہ ہے کہ جس کی ذات میں تحریم کی کوئی صفت پائی جائے میے شراب میں مُرور کی شدت پیدا کرنے والی صفت یا بیشاب میں مجاست وخیرویا سے کہ وہ چیز کسی ایسے ذریعہ سے ماصل می می موجس كى ممانعت تعلى البوت بوئ من يدك و ترخ اللم اور سودوفيروك دريد ماصلى جائد بسرمال يدودون بهلو- مال اور حرام بالكل والحيح اور ظاہريں ان دونوں پہلووں كے ساتھ وہ امور يمي المق بين جن كے بارے يس بيد معلوم ہے كہ وہ طال بين محرسا فير ى يەشىدىكى بىك ملال ند بول اوراس شىدى كوكى دىل بىي قىيى ب شا جوزك دىدرمان بىل ايك قض من مكراب اس میں یہ احمال موجود ہے کہ مکن ہے یہ برن کی دو مرے شاری کے بینے سے کال کر آیا ہو اس طرح ایک عض محلی کا فنار كرنا باس مي مي يه اختال كيا باسكا ب كر مي دو مرب فض في يكل يكني موبعد من اس كرات بي معت كريمواني میں جا بڑی ہو ہادے نزدیک اس طرح کے احمالات وسوسول کے دائرے میں آتے ہیں کو کلہ بمال بقا ہر کوئی ایہا قرید یا دلیل موجود فيس ب جس اس احمال ك محت تسليم كى جائتے إلى اكر كوئى تعلى ديل بوتى عنا يركم جمل كان بي بالد فيرويوى موتی یا تھی دلیل موتی شا برن کے جم پر زقم مو تا توبد احمال موجود تھا کہ چھلی می در سرے کی ملیت ہے اور اس کے ہاتھ ہے گر كرياني مي به الى ب يا من كى دوسرے من في الركرايا تا اس سے جعث كر اليا ہے اس طرح كى صورتوں مي درج واحتياط بجائتى وليكن أكر كمى طمع كى كوئى ولالت موجوده موند تلعى اورند تلتى وكما جائے كاكر يهال كمى طبيع كاكوئى احتال فيس مرن کے جم پر سکے ہوئے زخم کی والالت کو ہم نے تلنی اس لئے کما کہ یہ کمی شکاری کے چرکا نشان مجی ہوسکا ہے اور قدرتی زقم می بسرمال اس طرح کے امور میں احالات بیدا کرنا وہم ہے بدورع و حیوں کا ورع تو ہوسکا ہے اہل تفویٰ کا درع دس ہوسکا ای درم کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی فض می وو مرے فض سے عارب مکان نے اور مالک مکان کیں چلا جائے عارب پر دہے والا عض الك مكان كي دفات ك احمال ب مكان جو و كريا مراجات اورك كك كداب اس من وارول كاحق معلق موكيا ب- يد مجى دام ب كوكد الك مكان كى موت كانديمال كوكى قطعى فيوت موجود باورند كلى-

علاوہ کوئی دو سرا هخص وارث نہ ہو اتفاقاً مورث کمیں چلا کیا تو اس وارث نے سوچا کہ ممکن ہو وہ مرکبا ہو اس خیال کے ساتھ ہی وہ متبوضہ چزیں تفرف شروع کردے۔ اس کا یہ تفرف حرام ہے کیونکہ اس کے خیال کی وہم سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کو شہمات کے وائرے میں نہ رکھنا چاہیے مشبهات وہ امور ہیں جن کا حال ہم پر مشتبہ ہو جائے اس طرح کہ کمی معاملے میں دو مختف احتیاد واسباب کی بنا پر پیدا ہوں اور ان دونوں میں ترجع نہ ہو سکے۔

#### شبه کے مقامات

#### فك جارمقامات عن بيدا مو آب-

يهلا مقام الله علت اور حرمت كے سبب من فك يه مقام دو حال سے خالى فيس يا دولوں احمال برابر بول مے ممى ايك كو دوسرے ير ترجى نہ ہوگى اي ايك احمال غالب ہوگا اگر دونول احمال برابرہوئ ودى تھے ليا جائے گا جو يہلے سے معلوم ب شكى ك وجدسے علم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اگر کوئی ایک احمال غالب ہو اور یہ غلبہ کسی وہم کی دجہ سے نہیں بلکہ معتبردالات کی بنیاد پر ہوا ہو تو قالب پر محم لگایا جائے گا۔ یہ مقام مثالول کے بغیرواضح نہیں ہوگا اس لئے ہم اس کی وضاحت کے لئے جار تشمیس كرتے ہيں۔ پہلی قسم يہ ہے كہ كسى چزى قرمت پہلے سے معلوم ہو ، پراس بب ميں شك واقع ہوجائے جس سے وہ چز طال مولی تعی ایے شبہ سے احراز کرنا ضروری ہے اور اس براقدام کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کمی فض نے فکار پر فیرطایا وہ زخمی ہوکریانی میں کریزا اور شکاری کو مردہ حالت میں ملا شکارے متعلق بیربات یقین سے نسیس کمی جاسکتی کہ وہ تیرسے زخمی ہوکر مراہے یا یانی میں ووب کرامیا دکار کھانا حرام ہے میونکہ اس جانور میں امٹل حرمت ہی علی محض ایک معین سبب ایسا تماجس سے جانور طلال موجا آا اور ای سبب میں کیک واقع موکیا تو یقین کو فلک کی دجہ سے نہیں چموڑا جائے گاجس طرح کہ مدث مجاست اور نمازی رکعات میں بھی یقین پر عمل کیا جاتا ہے عدمی ابن حاتم سے انخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد مبارک بھی ای معنی پر محول ہے کہ اس شکار کو مت کمانا شاید اسے جیرے سے کے علاوہ کسی اور نے مل کیا ہو۔ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چز پیش کی جاتی اور اس کا حال آپ پر مشتبہ مو تا لیتی بید معلوم ند مو آکد کید صدقہ ہے یا بدیہ تو آپ اے دریافت فرمالیت (بخاری-ابو برروا) اس سے معلوم بواکہ مطلبہ چزوں میں دریافت کرلینا ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک رات آپ جامتے رہے کمی زوجہ مطمرہ نے عرض کیا کہ آپ رات جرجا کیں تے؟ فرمایا کہ ہاں جھے ایک مجور ملی تھی میں نے وہ تمجور کمانی بعد میں بید در ہوا کہ کمیں وہ صدقہ کی نہ ہو (احمہ عمواین شعیب عن ابیہ عن جدہ) ای متم کی احتیاط کا ایک اور واقعہ كى محالى رسول سے مردى ہے واتے بين كه بم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ كى سنريس سے ، بميں بموك كى ،جس مك بم في قيام كيادمان كود بست تع ، جنائي بم في ون كا اور كوشد البير يكف ك في رك دواجس وقت ماعزال ألى رى تمیں سرکارددعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فن اسرائیل میں ایک است مستح کردی می متی۔ جھے ورہے کہ بیادی نہ موں ہم نے یہ س کرانشاں پھینک دیں۔ بعد بیں بندایہ وی آپ کو مطلع کیا گیا کہ ہم نے کسی است کواس طرح منے نہیں کیا کہ اس ک نسل باتی رکی بود ۱ )اولا "اس حضرت صلی الله عليه وسلم في كوه كهاف سياس لئة منع قرايا كه اصل اس جانور مي حرمت متى و خاسے يہ حرمت وور مولى اليكن محل وزي ميں فلك واقع موكيا۔ ووسرى فسم يہ ہے كدكولى جزملال مو اور حرمت ميں فلك واقع ہوجائے اس طرح کی چیزوں میں اصل تھم حلت ہی کا رہے گا۔ شاہ دوشادی شدہ مردوں نے ایک آڑتے ہوسٹے پر تدے کو دیکھ كرايك دوسرے كى بيوى كو طلاق دست كى شرط لگائى دا ايك فض فى كاكد اكريدير عده كوا مواتوميرى بيوى يرطلاق دوسرے ف

<sup>(</sup> ۱ ) ابن حیان میتی میدالرحمان ابدوا کار نسانی ابن ماجه و ایت این فید

کماکہ اگر یہ پرندہ کوآنہ ہوا تو میری ہوی پر طلاق۔ پرندہ از یا ہوا چلا گیا مجے معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کوا تھا ایا کوے کے علاوہ کوئی دد سرا
جانور تھا یمال کی بھی مخص کی ہیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ این مونوں میں ہے کہی کے لئے اپنی ہیوی ہے ابتناب کرنا
صروری ہوگا۔ لیکن ورم کا نقاضا یہ ہے کہ وہ ابتناب کریں اور اپنی ہیویوں کو طلاق دے دیں باکہ دو سرول کے لئے ان سے لگا کرنا جائز ہوسکے۔ کول کی رائے میں تو اس صورت میں ابتناب کرنا واجب ہے بعثی ہے ایک مرجد دو ایسے مردوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک دو سرے کو حدد کے سلط میں متم کرنے گلے ایک نے دو سرے کو بدا حاسد قرار دیا دو سرے نے کماکہ ہم میں دریافت کیا گیا وہ واس کی ہوئی پر طلاق ہے تو مرے نے اس کی رائے تسلیم کی لیکن یہ اندازہ لگا اوشوار ہوگیا
سے جس محض میں حدد زیادہ ہے اہام شعنی نے یہ فتوئی دیا کہ دونوں محض اپنی ہدویوں سے ابتناب کریں۔ اگر شعبی اور کھول نے ابتناب کا حکم فتوئی کی دون صورت میں حرمت ہا بات ہو تھیں تسلیم نہیں ہوئی دو سرے کوئی دو ترمی کوئی دو ترمی کوئی دو تعین اگر کہ میں اس کے کہ حرمت کی کوئی دو تعین میں اس کے کہ حرمت کی کوئی دو تعین میں میں میں میں میا تھیں ترک نہیں کیا جا تا ہمال بھی بھی چیز طت ہے مورت کا معالمہ میں بھی جو میں کی دو تو سے بھین ترک نہیں کیا جا تا ہمال بھی بھی چیز طت ہے مورت کا معالمہ میں بھی نے پی خواست میں میں اس کے کہ حرمت کی کوئی دو تعین ترک نہیں کیا جا تا ہمال بھی بھی چیز طت ہے مورت کا معالمہ میں بھی جو میں کی دورت کا معالمہ میں بھی جو میں ہوگا۔

مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ طلاق کے ندکورہ بالا دونوں مسئلوں میں اور طہارت ك مسائل مين كيا مناسبت بي بظا مراة كوكي مناسبت نظر مين آتى عالاكد آپ نے ايك دوسرے پر قياس كر كے ايك بي محم لگا دا ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ یمال مناسبت کی ضرورت نہیں ہے ، بعض صور توں میں کسی مناسبت کے بغیر بھی یہ تھم وابت ہوسکتا ہے ، شاكسى فخص كوبانى كى طمارت كالقين مو كالراس بانى من نجاست كا احمال بدا موجائ واس صورت من خكوره بانى سے وضوكرنا جائزے 'جب وضو کرجائزے تو پینا بھی جائز ہوگا' اس سے فابت ہوا کہ یقین شک سے زائل نسیں ہو یا۔ ناہم یماں یہ کما جاسکا ہے کہ طلاق کے مسلے میں یانی کی نظیرسامنے رکھ کر کوئی سے انکاناس وقت میج ہو آ ہے جب کہ تمی فض کویہ شک ہو تا کہ میں نے ائی ہوی کو طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس صورت میں کما جا ایک اس نے طلاق نہیں دی ،جس طرح یانی میں شک واقع مونے ر طمارت کا تھم لگایا جا آ ہے پرندے کی تظیرانی کے مسطے پر منطبق نہیں ہوئی۔ اس کی نظریہ ہوسکتی تھی کہ دو برشوں میں پانی ہوان میں سے ایک بیٹی طور پر بخس ہو الیکن سے معلوم نہ ہو کہ وہ برتن کون ساہے اس صورت میں ان دونوں پر توں میں سے کسی ایک کا استعال بھی اجتماد کے بغیرجائز نہیں ہے۔ اس طرح پرندے کے مسلے میں بھی دو مور تیں ہیں ایک کی طلاق بیٹی ہے الین دو عورت متعین نہیں ہے اپنی کے مسلے پر قیاس کرتے ہوئے بہاں بھی یہ تھم نگایا جائے گاکہ دونوں مور تیں حرام ہو کئیں جمی ایک ے نکاح باتی نہیں رہا۔ اس نظیر کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو بر تؤں والے مسطے میں شوافع کے تین قول ہیں۔ بعض حضرات یے فرماتے ہیں کہ اجتماد کے بغیر کمی ایک برتن سے وضو درست ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یمال نجاست کا لیمین طہارت کے یقین کے مقابلے میں ہے اس لئے دونوں سے اجتناب کرنا جاہیے اجتناد سے یمال کوئی فائدہ نہ ہوگا ایک تیمرا کروہ یہ کتا ہے کہ اجتماد كرك ايك برتن كے پانى كا استعال جائز ہے اس كروه كى رائے معتمل مجى ہے اور مجے بھى شواقع كامسلك بيان كرتے ك بعد ہم تظیرے دوسرے پہلو پر منتظو کرتے ہیں یہ نظیراس دقت مج طور پر پرندے کے مسلے پر منطبق ہو سکتی ہے جب کہ سمی مخص ك دديويان بول اوروه أسان من ا رت بوئ برندے كود كي كريد كے كم أكريد برنده كوا بواق نينب كو طلاق اور كوانه بواق عمو كوطلاق-اس صورت مي لامحاله دونول سے اجتناب كرنا ہوكا اور استعاب كى روسے دونوں سے معبت تاجائز ہوكى يهاں اجتناد كى بمى كوئى مخبائش نبيس اس لئے كه اجتماد وہاں ہو تا ہے جمال كوئى علامت ہو جم دوٹون خوراق كواس كے لئے حرام كہتے ہيں اگر وہ ال دونوں سے مستری کرے گاتو امرحوام کا مرتکب ہوگا اور کسی ایک کو ترجی دے گاتو ترجی بلا مرتج لازم آئے گا۔ اس تفسیل ے فاہرے کہ پرندے کے مسلے میں ایک فض اور وہ فضوں کا بھم الگ الگ ہے ایک فض کی صورت میں جرمت کا تعلق ایک ہے ہے اور وہ یقین ہے وہ فضوں میں جرمت فنورہے لیکن کی ایک کی بھی حرمت بینی نہیں ہے بلکہ مکوک ہے۔

ایک ہے ہے اور وہ یقین ہے وہ فضوں کے دو برتن رکھے ہوتے ہوں اور ان میں ہے ایک میں نجاست کر جائے ایک معاوم نہ ہو کہ نجاست کس کے برتن میں کری ہے تو دونوں اپنے اپنی استعال کرتنے ہیں اس لئے کہ دونول کی طیارت بینی اور نجاست کس کے برتن میں کری ہے تو دونوں اپنے اپنی استعال کرتنے ہیں اس لئے کہ دونول کی طیارت بینی اور نجاست مصنی ہے کہ فقہ کی کو ہے تو بھی احتمال کرتھے ہیں اس لئے کہ دونول کو دونون کرتا ہے اپنی کی صورت میں دو فضوں اور ایک فض کے تو بھی اس لئے کہ دونورک محت اس بات کی مختی نہیں ہے کہ بانی دونوں کو دونون کرتا ہے اپنی کی ملک ہی ہو۔ بلکہ اگر کمی فض نے دف حدث کے لئے کسی غیر کے بانی ہے دونو کیا تو ایسا ہی ہوگا ہیں کہ کہ وہ کہ دونورک کی ہوں ہے ہوں کا جم کی ایک کے دونوں کے سلط میں علامات کو بھی دفل ہے اور علامات کی بنیاد پر اجتماد کی بھی کہ بی جب کہ طلاق کے سلط میں علامات کو بھی دفل ہے اور علامات کی بنیاد پر اجتماد کی بھی کہ بی بھی کہ بی ہوں کہ بی میں ہو کہ جب کہ طلاق کے سلط میں ایسان کو دی دخل ہے اور علامات کی بنیاد پر اجتماد کی بھی کہ بی بی ہی بی میں کہ بی بی میں کہ بی بی میں کہ بی بی میں بیاد میں میں کہ بی دفل ہے اور علامات کی بنیاد پر اجتماد کی بین کی میں بی بی کہ بی دفل ہوں ہیں میں میں کی اور کی بین کی بیان کو دی ہیں کہ بی بی اس میارا مقسود تصنیل نہیں کہ کھی بنیادی اس میں دیا تھا۔

تیسری قتم ہے کہ کسی چیزی اصل حرمت ہو کین اس کو گا اس چیز طاری ہوجائے ہو ظن قالب کی دو ہے اس کا باعث ہو الی چیز ملکوک ہوتی ہو اس سلط میں ہے ریکنا ہو گا کہ وہ عن قالب کسی ایسے سبب کی بنیاد پر ہے یا نہیں جو شرعا کم سیر ہو 'اگر ایسا ہو تو راج ہی ہے کہ وہ چیز طال ہوگی 'البت اگر کوئی فض اس ہے اجتناب کرے تو یہ درع کی صورت ہوگا۔ شقا کوئی فض شکار پر تیر چلائے 'وہ زخمی ہو کر عائب ہوجائے 'کار مردہ خالت میں پڑا ہوا سلے اور اس کے جسم پر شکاری کے لگائے ہوئے زخم کے علاوہ کوئی وہ سرا نشان نہ ہو 'لیکن ساتھ ہی ہے احتمال ہی موجود ہو کہ شکار کا جانور زخمی ہو کر مرنے ہو الدت ہو تی ہو تو وہ ہملی تسم کے ساتھ بانور کے جسم پر کسی دو سرا نشان موجود نہ ہو تو اہم شافع کے اس میں وہ قول ہیں 'عثار قول کے مطابق یہ جائور طالی ہوگا'اس ملتی ہوگا وہ کہ تیز کا زخم ایک طابق وہ جائور طالی ہوگا'اس معلوم ہو سے 'اگر موب کا کوئی دو سرا سبب ہے 'اور بظا ہر یہاں ایس کوئی طامت موجود نہیں ہے جس سے موت کا وہ سرا سبب معلوم ہو سے 'اگر موب کا کوئی دو سرا سبب ہے بھی تو وہ محکوک ہے 'اور بقین فیک سے زائل نہیں ہو تا۔ اب اگر کوئی فض معلوم ہو سے 'اگر موب کا کوئی دو سرا سبب ہے بھی تو وہ معکوک ہے 'اور بقین فیک سے زائل نہیں ہو تا۔ اب اگر کوئی فض حسب ذیل تین دولیا تھیں کہ اور بھین فیک سے زائل نہیں ہو تا۔ اب اگر کوئی فض حسب ذیل تین دولیا تھیں کہ ایس میاں نے فرمایا تھا۔

كلمااصميتود عماانميت

جو فکارتماری نظروں کے تباعظ آجائے اسے کھالو اور جو نظروں سے دور ہو کر کرے اسے مت کھاؤ۔
ود ہری دوابت حضرت عافر کی ہے کہ ایک فض سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک موہ خرکوش لے کر
عاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس خرکوش پر میں بے تیر چلایا تھا 'جب یہ کر پرداؤ میں نے اپنا تیر پھیان لیا 'آنخضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خرکوش تیر گئے کے بعد تیرے شامنے ہی کر کیا تھا یا نظروں سے قائب ہو کر کس کرا تھا 'اس نے
عرض کیا کہ نظروں سے قائب ہو کر گرا تھا 'آب نے اور شام فرمایا کی دات اللہ تعالی کی ایک خلاق ہے 'اس کی حقیقت کا علم اس کو
ہو اس کا خالق ہے 'اس لئے تم اسے مت کھاؤ ممکن ہے کہ اس کے قبل پر تمہارے تیرے علاوہ بھی کی چیز نے اعانت کی ہو
(ابوداؤد بہتی)۔ تیسری روابعہ وہ ہے جس میں عدی این حاتم کے سکھلائے ہوئے کئے کے شکار کا واقعہ نہ کو رہے 'آپ نے عدی
ابن حاتم سے فرمایا کہ اگر کئے نے تمہارے شکار کا کھی گوشت کھالیا ہو قوتم اسے مت کھانا' بھے ذرہے کہ کس اس نے اسے تی

لئے یہ شکارنہ پکڑا ہو ا ) حالا تکہ سکھلائے ہوئے کوں کے ہارے میں قالب کمان می ہے کہ وہ اپنے مالکان کے لئے شکار کرتے ہیں کرایک مشتبہ امری بنیاد پر آپ نے کھائے سے منع فرمایا۔ ان موایات سے قابت ہو تا ہے کہ سمی چیزی طب اس وقت سختن ہوتی ہے جب حلت کا سبب ممل ہو اور سبب کی جینل کا مطلب یہ ہے کہ موت کا باحث وی سبب ہے اسب میں شک واقع ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نا کھل ہے اس سے یہ شہ ہو آ ہے کہ اس کی موت صلت پر ہوئی یا حرمت پر۔اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ابن مہاس اور سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ورج اور کراہت ہوئی پر جمول ہے اور اس دھوئی کا فہوت وہ موایت ہے۔

کل منعوان غاب عنکسالم تحدفیداتر سهم غیرک (بخاری وسلم عدی این ماتم) اس می سے کمالو آگرچدوہ تماری نظروں نے اوجل ہوگیا ہے۔ لیکن شرای ہے کہ تمارے جرکے علاوہ

کوکی دو سرانشان موجودنه مو-

ید مدایت ای معمون کی تائید کرتی ہے جو ہم نے ایمی میان کیا ہے معرض کا ایک احراض یہ می تفاکد یہ بات بیٹی طور پر محقق نمیں ہے کہ شکاری موت اس وقت ملت پر ہوتی ہے اس طرح سب میں شک واقع ہوگیا ہم یہ کہتے ہیں کہ صورت مال یہ نسی ہے الک موت کاسب یعن جرکا زخم بیٹن ہے البت یہ بات معکوک ہے کہ اس کے علاوہ محی کوکی وو مراسب ہے یا نہیں؟اس كامطلب يد ہے كد فك يفني سبب ميں اليس موام بلك و سرب سبب كے طارى موت يا نہ موت ميں واقع موام مارے وحوىٰ كى معت کے لئے مسلد قصاص میں علاء اور فقہاء کے اجماع کی ولالت کانی ہے صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی مخص دخی ہو کرفائب موجائے اور پروہ حالت میں ملے تو تمام علاء کا انقال ہے کہ زخی کرنے والے پر قصاص لازم مو گا۔ مالا تک معرض کے قول کے مطابق اس صورت میں قصاص کا وجوب بے معنی ہے ' بلکہ اگروہ زخی ہو کرفائب ہمی نہ ہو بلکہ زخمی کرنے والے کے سامنے دم اور دے تب بھی قصاص واجب نہ ہونا جاہیے کو تک یہ مکن ہے کہ اس کی موت کاسب باطنی اخلاط بیجان ہو ،جس طرح کوئی مخص العائك مرجاتا ہے اس طرح كا تھم اس زفتى كى موت ير يمي لكايا جائے اكر معترض كا اعتراض تسليم كرايا جائے أو يدادم آئے كاكم مرف اس صورت میں قصاص ہونا جاہیے جب کوئی افض کی کی گردن جم سے جدا کردے یا کوئی ایساسخت زخم لگائے کہ کمی آخر ك بغير مرصائد حالا تكد قصاص محل شبرى بنياد يرساقد موجا آب الكن يمال كوئى مجى مفتى يا تبتداس طرح ك احالات ك پی نظر قصاص ساقط نیس کر آ۔ زکوہ بخین کے مسطے کی توجیت بھی بی ہے اس کی تفسیل یہ ہے کہ اگر کمی ذی شدہ جانور کے پیدے مرا ہوا بچہ برآ مر ہوا تو وہ طال ہو تا ہے مالا تکہ یمال پر امکان موجود ہے کہ وہ بچہ فت سے پہلے بی مال کے پید میں مرکبا مو كا اس من البحي موح على ند والى كلي موك موت و وندكى كاستله بيش آئے اليكن ان اختالات كى بنياد يركوكي بحي عص بخين كى حرمت کا قائل نہیں ہے اسب می کہتے ہیں کہ مان کی طرح بین می طال ہے اس طرح آگر کوئی مخض طالمہ مورت کو تکلیف بنچاے اوراس تکلف کی دجہ علی مرطع تو تکلیف پنچانے والے پرانان مو کاکہ وہ ایک فلام آزاد کرے۔ مالا تک يمال يجه ی موت کاسب تکلیف کے علاوہ بھی ہوسکتا ہے شامیہ بچہ خود بخود مرکبا ہو یا اپنی مخلق کے مود اول سے بی مردہ ہو۔ ان جہام موروں میں ظاہری اسباب یری عمل کیا جا تا ہے و دمرے احالات اگر تمی معتبردلیل سے مرت ند ہوں وان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نسين كياجاتا ككيه انعين وبم اوروسوسه كماجا بأب

ر اکلبِ مُعلَّم کے سلط میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ " جھے ڈرہے کہ کمیں اس نے اپنے لئے نہ پکڑا ہو" تو اس سلسلے میں امام شافع کے دو قول ہیں ہمارے نزدیک حرمت کا قول مخار دیندیدہ ہے مُد حمایا ہوا کیا الد اور دکیل کی حیثیت رکھتا ہے "

<sup>(</sup>١) يدوون روايتي اي باب ك آمازي كذر جل ين

اگر وہ اپنے مالک کے لئے شکار کائٹ تو جلال ہے اور پکڑ کرچھوڑوں کی اپنے لئے اٹھالے تو جوام ہے کالک کے اشارے پر وو کر پکڑنے نے خلام ہو تا ہے کہ اس نے مالک کے لئے پکڑا ہے کہ اس میں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے۔ اس طرح بمال وہ متعارض احتالات پیدا ہو گئے 'اصل کو بکہ تحریم ہی ہے 'اس لئے حرمت کے پہلو کو بڑجے حاصل ہوگ۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض کس کو یاندی خرید نے ہیں اپنا تائی مقرر کرے 'وکیل یاندی کی خرید اری ممل کرتے ہی اپنے کہ کے مرجائے تو مُوکل کے لئے اس سے وطی کرنا جائز نہ ہوگا 'اس لئے کہ وکیل کو اپنے لئے خرید ہے پر بھی قدرت حاصل تھی 'اور یمال کوئی ایس ویوں نہیں ہے جس سے فاہت ہو سکے کہ اس نے مُؤکل کے لئے یائدی خریدی تھی کو تکہ حرمت ہی اصل ہے اس لئے اس کا اعتبار ہوگا 'اس طرح کی صورت کہلی تھم کے ساتھ ملق ہے نہ کہ تیمری تھم کے ساتھ۔

چوتھی فتم یہ ہے کہ پہلے ہے کمی چزی طلت کاعلم ہو 'بعد یا گوئی معتبر شری دجہ الی سائے آئے جس سے غالب عن کے مطابق حرمت فابت ہو رہی ہو'اس صورت میں حرمت کا علم لگایا جائے گا کیونکہ غلبہ خن اور مجتر شری سبب سے یہ بات معلوم موئی کہ استعاب کی وجہ ضعیف ہے اس کی مثال میں وی دو برخوں والا سابقہ مسئلہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر دو برخوں میں سے ایک میں نجاست کری ہو 'اور اجتماد کے ذریعہ می الی علامت کاعلم ہوجائے جو ظن غالب کی موجب ہو 'اور اس علامت سے بید ظاہر ہوکہ فلاں برتن نجاست کا محل ہے تو اس یانی کا بینا اور اس سے وضو کرنا دونوں حرام ہوں کے 'ای طرح اگر کوئی فخص بیا کے کہ اگر زید عمر کو حل کرے یا فلال شکار کوہلاک کروائے تو میری ہوی پر طلاق ہے۔ اب اگر زید عمو کو تھا حل ردے یا مطلوب شکار کو ہلاک کرڈالے تو مدمی کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ لیکن اگر ایہا ہو کہ زیدنے عمرو کویا شکار کے جانور کو تھا مجروح کیا' اس وقت وہ دونوں بھاگ محے بعد میں مردہ حالت میں لے تب بھی مری کی بیوی پر طلاق واقع موجائے گ۔ اس لئے کہ ظاہر حال ے بتا جل رہاہے کہ عمو کا قتل یا شکار کی ہلاکت تھا زید کے اِتھوں ہوئی ہے آگر کوئی فض الاب میں پانی کارنگ بدلا ہوا یا ہے تووو احمال میں یہ بھی مکن ہے کہ زیادہ دن گذرنے کی وجہ سے یائی کا ریک پدل کیا ہو اور نجاست کے گرنے سے بھی ریک کی تبدیلی کا امکان موجود ہے الیکن اگر اس مخص نے ہرن وغیرہ جانور کو اللب کے یانی میں پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا اور پھررنگ بدلا ہوا یا یا تو نجاست اور طول مرت کے احتالات کے باوجود نجاست کا احمال راج ہو گائی کیے کیے پیشاب کا مشاہرہ احمال نجاست کے غلبے پر وکیل ہے۔ اور بہ صورت اس غلبہ نمن کی ہے جو اس شے میں موجود کسی علامت سے متعلق ہوجو غلبہ عن اس طرح کی علامت نے متعلق ند ہوگا تو اس کے بارے میں امام شافق کا اختلاف ہے کہ اصل حلت اس طرح کے عن غالب سے باتی رہے گا انسی ؟-شواخ نے اس مسئلے کے لئے یہ عنوان افتیار کیا ہے" اگر اصل اور غلبہ عن میں تعارض ہوجائے تو ترجم سے دی جائے گی" چنانچہ مشركين اور عادى شراب نوشوں كے برتوں سے وضو ، كملى موتى قبرون ميں نماز اور كيج لك جانے كى صورت ميں (بشرطيكه وه اس مقدارے زیادہ کی جس سے بچا دشوارے) نماز کے مسائل میں شوافع کے اقوال مخلف میں میرے نزدیک مخار و پندیدہ بات سے ہے کہ اصل کا اعتبار ہوگا اور جب تک ملامت کی جزی ذات ہے متعلق نہ ہوگی اصل کا محم برقرار رہے گا۔ اس کی تعمیل شبہ كدو سرے مقام كے همن مل النے كا۔

بسرحال اس تقریر ہے اس طال کا عظم معلوم ہوگیا جس میں وجہ حرمت کا شک یا خان غالب ہے اس طرح اس حرام کا عظم بھی معلوم ہوگیا جس میں وجہ سے معلوم ہوگیا جس میں وجہ سے اس میں جس میں جس میں حرمت کی دجہ طاری ہونے کا عن یا تک ہوا ہو۔ اس تقریر کے ختمن میں بیات بھی آئی کہ اگر خان کمی اسی علامت ہے متعلق نہ ہو تو اس کا عظم الگ ہے اور اگر کمی اسی علامت ہے متعلق نہ ہو تو اس کا عظم دو مرا ہے۔ ان چاروں قسموں میں ہم نے جن چنوں کو طال کیا ہے وہ اول درجہ میں طال ہیں مطلب بیہ ہے کہ ان کے ترک کر میں احتیار ہے ان حال ہیں وگا بلکہ اسے عادلوں کی صف کرنے میں احتیار مسلم نے جن چنوں کو جم نے میں جگ کا بیار وہ میں شار تمیں ہوگا بلکہ اسے عادلوں کی صف میں جگ ہے وہ اول جن کے ترک میں شار تمیں ہوگا بلکہ اسے عادلوں کی صف میں جگہ کے گئے نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو ہم نے میں جگہ کے گئے نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو ہم نے میں جگہ کے گئے نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو ہم نے میں جگہ کے گئی سے وہ لوگ ہیں کہ شریعت ان کے فیق 'نافرمانی 'اور استحقاق متوجدہ کا تھم نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو جم نے میں جگہ کے گئی نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو جم نے میں جگہ کے گئی نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو جم نے میں جگہ کے گئی نہیں دور کی جان جان کے فیق 'نافرمانی 'اور استحقاق متوجدہ کا تھم نہیں لگائی۔ البتہ جن چنوں کو جم نے میں جگ

وہم اور وسوسہ کماہے ان سے بچناورع نسی ہے۔

دو سرا مقام - طال اور حرام کا اختلاط - اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ حرام آپس میں اس طرح ال جائیں کہ معالمہ مشتبہ موجائے اور یہ تمیزد شوار ہوجائے کہ حرام کون ساہ جید اختلاطیا تو اس لئے ہوتا ہے کہ طال اور حرام کی دونوں طرف لا محدود تعداد ہو 'یا صرف ایک جانب ہو 'یا تعداد محدود ہو لیکن اختلاط استواج کے ساتھ ہو اس طرح کہ طال و حرام کہ اشارہ حرام اشارہ سے متازنہ ہو سکیں جیسے سیال چیزوں کا اختلاطیا یہ اختلاط ابہام کے ساتھ ہو 'اس طرح کہ طال و حرام کے افراد میں تمیز ہو سے جیسے فلاموں 'کھرول' اور محودوں وفیرہ کا اختلاط - اس دو سری صورت (اختلاط ابہام کے ساتھ) میں ہمی دو صور تیں ہیں' ایک یہ کہ جو چیزیں محتلط ہوئی ہیں وہ مقصود پالذات بد ہوں جیسے نقود - اس اجمال سے اندازہ ہو تا ہے کہ طال و حرام کے اختلاط کی ہمت ہی قسم ہیں۔

جرمت کے طاری ہونے کے سلسلے میں اشکال نظر آبا ہے۔ شکا پرندے کے سلسلے میں دد عورتوں میں سے ایک پر طلاق کا مسئلہ ' لیکن ہم نے اس اشکال کا جواب بھی دیدیا تھا کہ یہاں حرمت کا لیمین بھی ہے اور حلت کا لیمین بھی 'شریعت کی نظر خطرے کے پہلو پر نیادہ ہوتی ہے 'اس لئے ترجیح حرمت کو حاصل ہوگی' بسرحال ہیہ حرمت اس صورت میں ہے جب کے محصور حرام محصور حلال میں مل جائے 'لیکن اگر محصور حلال غیر محصور حرام میں ملا تو اجتناب کرنا بدرجہ اولی ضروری ہے۔

ورسری قسم بید ہے کہ حرام محصورہ و اور طال غیر محصور 'شلا ایک رضای بھن یا دس رضای بہنیں کی بدے شہری مورق اس سے ایک اس کے لئے اجازت بی سل جا تیں اس صورت میں ذکورہ شہری عورقوں سے نگاح کرنے میں اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ شہری عورقوں میں ہے جس سے چاہے اڈووائی رشتہ قائم کرے۔ اس کی وجہ بہ نہیں کہ طال کیرہ ہاس لئے قلیل حرام کی پرواہ نہیں کی گئی ایک تحرم آگر دس نا محرموں میں مل جائے قرجس سے چاہے نگاح کرلے والے نہیں کی گئی ایک تحرم آگر دس نا محرموں میں مل جائے قرجس سے چاہے نگاح کرلے والہ نکہ کوئی مخص بحی اس کا قائل نہیں ہے ' یہاں علم کرت بھی ہے ' اور ضورت بھی مجلا یہ کیے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مخص کا دودھ شریک یا کوئی دو سرا محرم محم موج والے قراس پر نگاح کا دروا ذہ پری کرویا جائے۔ اس طرح جس مخص کو یہ معلوم اگر کسی مخص کا دودھ شریک یا گئی دول میں تکی نہیں ہے ' ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ دوایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ اس میں دشوار اور تکل نہیں ہے ' طال تکہ وین میں تکل نہیں ہے ' ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ دوایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) لیکن اس چوری کے باوجود کسی خلید وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) کیکن اس چوری کے باوجود کسی نے دوروں میں کی دوروں میں کیا کہ میں ایک ڈھال ' اور مالی غیریت میں سے ایک عماچوری ہوگئی تھی۔ (ا) کیکن اس چوری کے باوجود کسی نے دوروں میں کی دورو

<sup>(</sup>١) وهال کی چوری کی روایت بخاری ومسلم میں اور عباء کی چوری کی روایت بخاری میں ہے وونوں کے راوی عبداللہ ابن عربیں۔

ومال اور مام کی خرید و فرونست بنر نمیس کی کی حال دو سری چیزوں کی چربوں کا ہے۔ اس طرح سب اوگ یہ جانے تھے کہ بعض

ایر دراہم و دنائیرکا استعال ترک نمیں کیا۔ کا دوار کے لئے ان نقو دکا استعال عام تھا۔ ونیا حرام ہے اس وقت محفوظ وہ سکتی ہے

جب سب اوگ معاصی ہے اجتزاب کرتے گئیں اور یہ محال ہے۔ اس سے قابت ہوا کہ جب دنیا میں اس اجتزاب کی شرط نمیں ہے

قرشر میں بھی نہ ہوئی جا ہے ہاں اگر محصور اور محدود میں حرام کا وقوع ہو قوبا شہر اجتزاب کرنا ضوری ہوگا۔ لا محدود اور فیر محصور

میں اجتزاب کرنا و حیوں کا ورح ہے۔ نہ یہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے نہ کسی محالی ہے اور نہ کسی امت میں یا

محصور اور غیر محصور کا معیار ۔ یہاں یہ کہا جاسکا ہے کہ اللہ تعالی کے زویک ہر عدد صور اور محدد ہے آپ کے زویک محصور اور غیر محصور کی مدود کیا ہیں نیز ہم یہ جانے ہیں کہ اگر کوئی محصور کا ہور کے لوگوں کی تعداد شار کرسکا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان امور کی تعلق تحدید مکن نہیں ہے محص ایمانے ہی ہے کوئی تحدید ہو تاتی ہے اماری دائے میں فیر محصور کا عدد بیر محصور کے در اردو ہزار آدی کس موجود ہوں و محل و کھنے والا محض دکھ کران کا شار تہ کرسکے جیے ہزار دو ہزار کا عدد فیر محصور ہے۔ اگر ہزار دو ہزار آدی کس موجود ہوں و محل و کھنے ہے ان کی تعداد معلوم نہیں کی جائے۔ بان اگر اس تی تعداد ہو کہ اسانی ہے۔ اگر ہزار دو ہزار آدی کس موجود ہوں و محسور عدد ہے۔ در میان کے اعداد او ماط مطاب ہیں عن غالب کی بنیاد پر دونوں (محسور بقیر محصور) ہیں ہے کہ کہ مواقع کے این مال کہ اس کے کہ محتاد دل میں ہیں ہے کہی ایک مواقع کے لئے سرکارد و عالم سلی اللہ علیہ و سلم نے معرب وا در دہ نے ارشاد فرایا تھا۔ ۔ چوے لگا تا رہتا ہا ہی طرح کے مواقع کے لئے سرکارد و عالم سلی اللہ علیہ و سلم نے معرب وا در دہ نے ارشاد فرایا تھا۔

استفت قلب کوان افتوک وافتوک وافتوک (۱)

اپ دل سے فتری اور آل ہے ہوں اس طرح کے مقابلات کا حمیں فتری دیں۔ وہ حمیں فتری دیں۔
مقام اول میں جو چار دسمیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے طاحہ و حرمت کے باب میں بیض اطراف واضح اور کا ہم ہیں اور ان
اطراف کے درمیان مقتا بہات بھی ہیں۔ اس طرح کے مقابلات کا حم بھی کی ہے کہ اپنے دل سے فتری صاصل کیا جائے مفتی ان
مطالات میں عن عالب کی بنیاد فتری دیا کرتے ہیں آگر مفتی سے دورا اس کی اور ول میں عاش دی تو یہ بابینہ و بیان اللہ محمالا ہوگا۔
مفتی کا ہم رحم انگا ہے ، جب کہ اللہ تعالی پر باطن بھی عیاں ہے اس لئے مفتی کا فتوی آخرت کی چکر سے محفوظ فریس مسلا۔
ہیں کہ میں ہے کہ جم ام غیر مصور سے خلط ہو جائے جیسا کہ کرج کل کے نیائے میں بال و دولت کا حال ہے جو لوگ طاہر صال
ہیں ہے۔ کہ جم اس فیر مصور سے خلط ہو جائے جیسا کہ کرج کل کے نیائے میں بال و دولت کا حال ہے جو لوگ طاہر صال
ہیں ہے۔ کہ جم میل کو یکے ہیں کہ طال میں جرام غیر مصور میں کی جائے تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ ای طرح ہمال میں ہیں ہے۔
ہیں ہے۔ کہ کہ میں کو گئی ہیں کہ طال محسور آگر حرام محسور میں کی جائے تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ ای طرح ہمال کی حرمت و جانت دونوں کا احتال ہو اگر اس کی ذات میں کوئی اس علامت پائی جس سے بیر حرام ہیں ہوگی جی بیان کی جائے ہیں جرمت و جانت دونوں کا احتال ہو اگر اس کی ذات میں کوئی اس علامت پائی جس سے بیر جرام ہیں ہوگی جس سے ہیں جرمت و جانت دونوں کا احتال ہو اگر اس کی ذات میں کوئی اس علامت ہوگی ہو گئی ہو گئی

و) ہے روایت پہلے ہی گذر چی ہے

احياء العلوم جلددوم

تمی جب الخضرت ملی الله علیه وسلم نے لوگوں کویہ اطلاح دی کہ اللہ مروبل نے سود حرام کروا ہے اوریہ اعلان فرایا کہ سب ہے پہلے میں ابن مہاس کا سود فتم کرتا ہوں (مسلم- جابت) و تمام توکوں نے سودی لین دین ترک نہیں کیا تا اس طرح شراب لوقی اورود سرے کناہ بمی ایکفت ترک لیس سے مجھ سے بلد بھوند کے لوگ ان کناموں کے مرکب ہوتے رہے تھے اور ان پر شریعت ی مد جاری کی جاتی تھی۔ ایک محالی نے شراب فرودت کی او معرت مررضی اللہ عد نے قربایا کہ اللہ تعالی قلال محص پر اعت فرائے کہ وہ پالا مخس بے جس نے فراب فرو عد کے کا طرفتہ جاری کیا ہے۔ اس فلا کی وجہ یہ منی کہ بعض او کول نے شراب ی تحریم سے بینے کی وست سمی وہ لوگ یہ جس سمی کہ خراب بھا اور اس کی قبت دولوں حرام ہیں۔ ایک عص کے حفاق سركار دوعالم مللي الله طبيه وسلم نے ارشاد فرایات

ان فلاتافي الناريحرعباءة قدغلها وعارى-ابن من

الل من دورة من ده م المسيت را ب جواس في الدراه خيانت لي المن من

ایک فض قل کردیا میا جب اس کے سامان کی الافی لی اواس میں سے میرد کے مُروں میں سے دو مُرے ملے جن کی ایست دو درہم سے زیادہ نہ منی اس منس نے براہ خیانت یہ دو مرے تبعدا کے معابد کرام نے ظالم حکرانوں کا دوریایا ہے اسی دنوں يزيد كي فرول في مند منوره بر حله كيا تما "اورلوث ماركا بإواركرم وكما في اس بناسي من بت سامال وودات لونا كيا مين محاب كرام بازارى فريدو فرودت سے فيس رك خالا كله افيس معلوم فاكه بازار مي معدمنوره سے لونا بوا بال موجود ب انموں نے اس اختلاط کومانع نسی سمجها بعض او کول نے بطوروں کائدہ کھی بھی افتیاری۔ لیکن ایسے اوک بست کم تھے۔

اب اكركوكي مخض اسيد اوروه بات لازم كرلے سلف صالحين جس تے وجوب كے قائل جيس تے اور يہ كمان ركے كه يس شریعت کے مطالب و معانی اور حقائق سے سلف کے مقابلے میں زیادہ واقعیت رکھتا ہوں تووہ وہی اور احمق ہے اگروہ اس طرح کے میاکل میں ساف کے خلاف کرسکتا ہے تو ان میاکل میں ہمی اس سے خلاف سوتھ ہے جن پر اجماع است کے علاوہ کوئی دلیل شرمی نمیں ہے مثا یہ کہ حرمت میں دادی کا دی تھم ہے جو مال کا ہے ، ہو آ ہمی سینے کی طرح ہے ، فزر کے بال اور چربی اس کے كوشت كى طرح حرام بن خزر ك كوشت كى حرمت كاؤكر قران پاك بن ب سودان جد چزول كے علاوہ چرول بن بمى ب جو مدایات میں ذکور ہیں۔ ان ساکل میں خلاف کرنا ہا الل ہے اور یہ بات مال ہے کہ اس عمل وقم کا کوئی قض شریعت کے

ادراک می ساف سے آمے بید جائے۔یداڑی تعمیل می۔

قیاس یہ ہے کہ اگر اس طرح سے احتیاط کی اجازت دے دی جائے اور دنیا سے اموال سے کتامہ کھی اختیار کمل جائے و تمام تفرقات کا دروازہ برکرتا ہوگا اور اس طرح دنیا مخریب کے داستے پر چل بڑے کی میرو کا در اور اس فق و فور کا ظہر ہے اور اس بدكارى كى بنايروه معاملات من شرع كى مقرر كروه صدود وشرائط كى بابدى سے مريز كرتے ہيں ان كاب ممل جائز اور ناجائز ال ك اخلاط كاسب بنا ہے۔ اب آكر كوئى فض يہ كے كم مركار دوعالم صلى الله عليدوسلم في محض اس احمال كى وجدے كم كسي يہ جانوری اسرائیل کی منخ شدہ امت میں سے نہ ہو گوہ کھانے سے مع فرا دیا تھا اور معابہ کو کی ہوئی ہادال پینگی پڑیں تھی۔ مالا تكديد مى فير محسور كا اختلاط تعاديم كيت بي كداب كامع فرمانا كزه اور قورع يرمحول بديمي كما جاسكا ب كدفوه كا علل ى جيب ب ايا لكا ب كديد من شده هل مواس مورت من أب كامع فراناس لي تماكه خد كوه من حرمت كى علامت موجود منی ایک احتراض بر کیا جاسکا ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ طبہ وسلم اور محابہ کرام کے نیائے میں سوو جوری اوٹ اور خافت کے ذرائع سے حاصل کیا جائے والا بال بہت کم تھا اور حلال بال کی کوٹ تھی جارے نمانے میں صور حمال بالکل بر تھی ہے اب طال مال کم اور معاملات میں شریعت کی مدود پر ممل ند کرنے کی دجہ سے سود کی کوت اور ظالم بادشاموں کی اوٹ مار کی بنار حرام مال زیادہ ہے اس زیائے میں ہواری وجہ ہجھ میں آئی ہے جات نانے میں جھ میں نمیں آئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

معرض كايدوموى كه جارب زمانے كے اكثر اموال حرام بين فلد اورب بنياوب الكا ب كه معرض اكثر اور كيرك فرق ب واقف تمیں ہے۔ اکثرلوگ بلکہ اکثر فتهاء تک اس غلامتی کے شکار ہیں کہ جو چیز ناور و کم پاپ تمیں وہ اکثرہے اور پہ خیال کرتے ہیں کہ اکثرو کیرود متعامل فتمیں ہیں ان کے ورمیان تیس کوئی متم تمیں ہے علا کلم خیفت یہ ہے کہ اشیام کی کل تمن فتمیں ہیں قلیل کی نادر مجی ہے میرادر آکار- ان تیول قسمول کی مثال یہ ہے کہ تعلق میں مُختف کا وجود نادر ہے اور مختف کی بد نبیت مریض کیریں ای طرح مسافر بھی مخنث کی بدنست کیریں۔ چنانچہ کما جاتا ہے کہ سنراور مرض عذرعام ہیں اور استا ضد عذر تاور ہے۔ اس مثال سے خلام ہوا کہ مرض نہ ناور ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کیڑ ہے ، فتماء آسانی کے لئے کمہ دیتے ہیں کہ مرض اور سنرعام اعذار ہیں اور غالب ہیں۔ اس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ سنراور مرض نادر جس ہیں کیہ مراد جس ہوتا کہ یہ اکثر ہیں اگریہ مراد مو تو باطل ہے میں کہ اکثرلوگ و مقم میں اور تکررست میں مسافراور مریض کفیریں منتی اور مستماضہ نادر میں۔ اس د ضاحت کے بعد ہم وض کریں گے کہ معرض کا یہ دموی کہ اکثر مال حرام ہے ' باطل بے معرض اپنے دمویٰ کو مال کرنے کے لئے یا قرظالموں اور سیابیوں کی کثرت کی بنیاد منائے گایا سود کا سیارا کے گا کہ فالد معاطلات زیادہ ہورہ ہیں 'یا بید کہ اسلام کے آغازے اب تک ملکیتیں بدلتی رہی ہیں 'اور بید ممکن ہے کہ سمی موجودہ چزکی اصل میں کوئی خرابی یا ضاویدا ہوا ہو۔ اب ہم آن تمام دروبات کا الگ الگ جائزہ لیں ملے پہلی دجہ اس لئے باطل ہے کہ ظالم کیٹر ہو تھے ہیں اکو نئیں ہو سکتے عموماً ظلم كرنے والے بادشاہ اور سابى موتے ہيں كونك ظلم كى فاؤ توت اور شوكت كے بغير جانى مشكل ہے۔ تصور يجيح كد دنيا ميں سابى اور محرال کتے ہیں سیای نیادہ سے نیادہ لینی ونیا کی تمام آبادی کا زیادہ سے نیادہ دسوال صد موسکتے ہیں اگر کوئی بادشاہ ایک لاکھ فرج اسمنی کرے تو اس کی رعایا کی تعداد کم از کم دس لاکھ ہونی ضوری ہے ، بعض دفعہ اس کے ملک تے آیک شرکے باعدوں کی تعداداس کی فرج کی مجوی تعدادے زیادہ ہوتی ہے ، یہ فرجیوں کا مال ہے بادشاہوں کی قلت مان ظاہرے اگران کی تعداد رعایا کی تعداوسے نیادہ ہوجائے تو دنیا کی قسمت میں امن وسکون کا ایک دن جمی نہ ہو۔ کم از کم دس افراد تو بادشاہ کی خدمت کے لئے موتے چاہیں 'مالا تکہ بعض او قات ہزار خدمتار بھی کم رہ جاتے ہیں ' یک حال چروں کا بے شریس ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ دوسری اور تیسری دجہ می باطل ہے اس لئے کہ سود اور معاملات فاسدہ کیر ہو سکتے ہیں اکثر نہیں ہو سکتے " کو مک اکثر مسلمان شریت کی شرائط کے مطابق معاملات کرتے ہیں شریعت کے مطابق معاملات کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو معالمات کے فسادیں جا ہیں کرفاسد معاملات کرتے والے می معاملات بھی کرتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے فاسد اور می معاملات کے درمیان موازنہ کیا جائے تو مح معاملات کی تعداد فاسد معاملات کے مقاملے میں زیادہ ہو۔ ایسا فہیٹ بدوین اور فائن مض شرص كم ي مل كاجس ك أكثر معاملات قاسد مول- بسرمال اولى مال سيديات سجير من اسكن بي لكن كيونك ولول من فاسد معالمات كى برائى اور بيت زياده باس لئے أكر فاسد كم بنى موتو زياده محسوس موتا بي بمى بمي ايسا لكتا ب كه مال حرام كى طرح ننا اور شراب توشی کی کوت میں ہوگی اور اس احساس کے ساتھ ہی یہ تسور مو تاہے کہ زانی اور شراب اکو موں عے، مالا تکه به تصور علط ب-اس طرح کے لوگ کم بی اگرچ بیری بھی گارت کے ساتھ ب چوتھی وجہ قرن قیاس ہو سکتی ہے اس وجہ کی تعسیل ہے کہ مال تین طرح حاصل کیا جا آ ہے معادن (کانوں) سے نہا آت

چو می دجہ قرن قیاس ہو عتی ہے اس وجہ کی تعمیل ہیں ہے کہ مال تین طرح حاصل کیا جا آ ہے معادن (کانوں) ہے نہا تات اور حیوانات سے نہا آت اور حیوان سے مال نسل کی افرائش کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ باؤ ایک کمی لیجے کمی ایک سال میں یکی وہ تی ہے 'ویکھا جائے تو ایک بمری کے (ماں ' بانی وغیرہ) ہر کا ہدد عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک تقریبا پانچ سو ہوں کے (اور ہمارے زمانے تک تقریبا چدہ سو۔ حرجم)۔ استی طویل نسل کے متعلق بھین کے ساتھ کما جاسکتا ہے کہ اس کے سلسلے سے خصب یا فاسد معالمہ کا تعلق ضور ہوگا۔ اسی طرح خلوں اور پھلوں کا معالمہ ہے 'ان کی اصلی ہی ہزار پانچ سوے کیا کم ہوں گی 'ہمارے زمانے کے فلے' سنواں اور پھل پھول اسی وقت طال ہو کتے ہیں جب کہ ان کی تمام اصلی زمانہ نہوت تک طال ہوں۔ اب معادن کو لیج 'معادن میں بعض چرس وہ ہی ہواز مرفر کا ان استعال دراہم و دانیرکا ہے۔ چاندی موا کانوں سے لکا ابا ہے 'کافی موا کالموں کے بہتہ تعرف میں ہیں' عام لوگوں کو ان سے روکا جا نا ہے 'کافی مونا ان سے جمین لیا جا تا ہے۔ گران سے کسال میں جا تا ہے 'کوری مونا ان سے جمین لیا جا تا ہے۔ گران سے کسال میں سکتے کورے جاتے ہیں 'کور ہاندی ایک درہم یا دینار بھی ایبانہ ہوگا جس کے درید ظلم یا محقد فاسد نہ ہوا ہو۔ جب صور تھال ہے جو اب شکار 'لاوارث زمین 'جگل کی کھاس اور کلڑی کے علاوہ کوئی چر طال وجائز نمیں مون اگر کوئی فض میہ چنرس یا ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل ہی کہ لے تو تھا استعال کرنے پر قاور نمیں ہے 'بلکہ اس کے ذریعہ ظلم و فیرو ضور شریدے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طال مال دے کر ترام مال شریدے گا۔

اس طویل احتراض کا جواب یہ ہے کہ حرمت کا یہ فلبہ اس لئے نہیں کہ حرام کیرطال کیے بیں فتاظ ہو کیا ہے۔ مالا کہ دیر بحث موضوع حرام کیڑے طال کیر بی انحقاظ ہے تعلق اس موضوع ہے الگ موضوع حرام کیڑے طال کیر بی اختلاط ہے تعلق رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فلبہ حرمت کا تعلق اس موضوع ہے الگ ہے اور اس صورت سے ملحق ہے جس کی تصیل ہم پہلے کر بھی ہم اس اور خان خال اس اموال بیں اصل یہ ہم اور قال بی اصل یہ ہم ہم ہم کہ وہ تصرف کہ وہ تعرف اور خان کی خان میں کی قولت دور کردیتا ہے۔ اصل اور خالب احمال کے تعارض کی احمال اور خالب احمال کے تعارض کی احمال اور خالب احمال کے تعارض کی

چدمالیں بیش کی جاری ہیں ان مالوں پر ہم مال کے مسلے کو قیاس کریں گے۔

بہلی مثال نجاست کی ہے اس سلسلے میں امام شافق کے ووقول ہیں امار منزدیک مجے میں ہے کہ اگر راستوں میں نجاست کا اثر اور نشان نہ ہو تو اس پر نماز پر منی جائز ہے " کو تک رائے کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ مشرکین کے پر تول سے وضو کرنا جائز ہے "اور کهدی ہوئی قرول میں نماز پر مناہمی منوع نہیں ہے۔ مئلہ وضوی دلیل سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ ك البورك سے وضو فرمايا تما اس طرح حضرت عرف بحى ايك اصراني كيون سے وضوكيا قلا حالا كدي اوك شراب پينے بين ا فزر کماتے ہیں اور غلاظتوں سے محفوظ نسیں رہے۔ جب حال یہ ہوتو کیے مکن ہے کہ ان کے برتن یاک وصاف ہوں عرب اس ك وادجود حفرت عركا وضوكرنا اس امريدولالت كريا ہے كيد اصل اور احمال عالب كے تعارض كى صورت ميں اصل كو ترجع دى جاتی ہے 'بشرطیکہ اصل کی ذات میں حرمت کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اکارین سلف دیافت دیا ہوا ہوسین ' رستے ہوئے اور دموے ہوئے گیڑے پہنا کرتے تھے اسب اوگ جانے ہیں کدویاغ وحولی اور رمحری نجاست کے باب میں احتیاط نہیں کرتے اللہ حقیقت بدہے کہ ان کے یمال کرے کا پاک رمتا محال ہے یا محال نمیں او نادر ضرور ہے۔ علاوہ ازیں ہم بدہمی جانتے ہیں کہ اکابرین سلف كيول اورجوكي مونى كمايا كرت عف اور فل كود موت نسي عج مالا كد كمليانون من تل اور كائ وفيره جانور كاسخ وقت پیٹاپ اور کور کردیے ہیں ایا فلہ کم مواج واس کیفیت سے دوجارت مو-ای طرح دہ حضرات جانوروں پر سواری می کیا کرتے تے 'جانوروں کے جم سے پید لکا تھا' لیکن وہ سوار ہونے سے پہلے وحوے کی ضرورت محسوس نیس کرتے تھے۔ مالا تک یہ جانور معواً مجاستوں میں اوٹا کرتے ہیں۔ ملکہ جانور کا بچہ جب اپنی مال کے جسم سے باہر موتا ہے تو اس کے جسم پر کلی ہوئی نجس رطوبتیں مجمی تو بارش کے پان سے دحل جاتی ہیں اور بھی اپن جگہ باتی رہتی ہیں مگراس کے بادجود ان سے اجتماب تنس کیا جاتا۔ یہ معزات اکابر سراکوں پر نظے پاؤں اور ہوتے ہی کر چلے تھے اور ی دھوے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے مٹی پر بیٹے جاتے کی کارے سے گذر كرنكات والاكد راستول كا نجاستول سے ماف رہنا مكن نيس كت مكورے اور ود سرے چيائے ابن نجاسيس جمورت موے مردستے ہیں۔ اس سلط میں مادے نانے اور اس نانے میں کوئی قرق نیس ہے میں گمان نہ ہونا جا ہے کہ اکارے نانے میں مركيس وحلى مول كى يا جانورول ك كذرك ك لئ عام راستون سے الك رائے بنائے جاتے مول محد نہ ايا تھا اور نہ يہ مكن ب- اس سے ظاہر مواكد ان حفرات لے اى مواست سے احزاد كيا ہے جو ظاہر مويا جس كے وجود يركوني علامت ولالت

کرتی ہو"اس اختال قالب کا افتبار فیمیں کیا ہو حالات کے وہم سے ہیدا ہو تا ہے۔امام شافق کی رائے میں ہے ان کے نزدیک ام قبیل (تموڑا یاتی) اوصاف کے تبدیلی و تغیر کے بغیر تایاک فیمی ہوگا۔ محلبہ کرام عمواً عماموں میں جاتے ہوض کے پانی سے وضو کرتے مطاف کلہ ان میں پانی زیادہ فیمی ہو تا تھا جمہدے اور تایاک ہاتھ ہزتے لیکن پانی کی طمارت میں کمی طرح کاشہ فیمی کیا جا تا۔ حضرت محرے عمل سے فاہد ہوا کہ قعرانی کے گھڑے سے وضو کرتا جائز ہے 'یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ قعرانی کے برتن سے بانی بھی بیا جاسکتا ہے۔

منظورتے ہیں۔ ترک ممالک میں معاون ظالی ہے دیج ہیں ہم عص کو ان میں سے محدد کر اللے کا اختیار ماصل ہے البت بادشاہ اور حکام

مى ان لوكول سے مكر لے ليت بي جو معادل سے وسائل وفيرو فالے بي اور كام ليت بي وو يقية اس سے كم مو يا ہے جو مام لوگوں کے پاس رہ جا یا ہے۔ بعض ملاقول میں معلمان پر شکا طبین کا ایش جی ان کا علم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ او کول کو کان کی ہے مع كرت إلى لين والم ملاطين كو قيت اواكر كم لين إلى مورت اوال شرى طوري ال على مى كوكى قباحث ميس بهاورند سلاطین کی ملیت میں کوئی فک ہے ہی کو مراحات پر ملک بند کر اپنے سے فابت ہوجاتی ہے یہ ہی ضوری نمیں کہ بالک فودی تبدرك الكداس كوكل يا اجرت يرف ك موسة مودومي تهد كريحة بي - جناني باللات يرمقرد مودور بالى جع كانتا ب واس منس کو مکیت پانی وابعہ ہوجاتی ہے جس کی طرف سے مرودور کھا گیا ہو۔ اگر ہم معادان سے سلط میں سلاطین کے عمل کو بان ے مطلع وال کریں و نتیج به لال ہے کہ جس طرح بان پر کلیت وابع موجاتی ہے اس طرح سونے والدی و در معدنیات مى بادشامول كى مكيت يس اجائے بير-اب زياده سے زيادہ ان كا اللم ير موسكتا ہے كه ده مزودول كو ان كے كام كى اجرت كم دیں۔اول وابدا کم موباہ کر کام زیادہ لیا جائے اور اجریس کم دی جائیں و مرے اگر ایدا موجی واس سے فارین (جائری اور سوے) کی دات میں کوئی خرابی دائع جس موتی۔ اک وداوک محن اس کے عالم فمرے کہ انبوں نے کام کا جرت کم دی ہے۔ كسال (سكة وطن كاكار فانه) سے جو سونا سكول كى صورت من وحل كروا برا اے ما تھا سلاطين و حكام كا ديس بو تاكد اس ي شرہوکہ انموں نے علم اور خسب کے دراید لیا ہوگا۔ لیکن تاجر سولے کوئے اور فراب سے محسال میں دے دیے ہیں تاکہ سع سكرين سك ومالى كا جرت مظرد كرى جائل بيد اجمت كليال والي تاجم ول مديد مل ليع بين يد صورت بى جائز بادراكرية فرض كياجات كه كلسال عن بادشادك موسا مصلك كور عباسة بي تاجرون كال ودولت کے مقابے میں وہ سکے بانیا کم موں کے ال بادشاہ کو اس لے ظافم کیا جاسکانے کر وہ سکے جاڑی کرتا ہے اور لوگوں سے سك وجالنے كا جرت ليتا ہے ويزاس نے چدر مخصوص لوكوں كو متحب كرايا ہے وكال بي رہنے كى وجہ سے ان كے پاس مال و دولت کی فراوانی مو کی ہے خود وادشاہ می لوگول سے جو چکد لیتا ہے وہ اپنی وجامت وحشت کی وجد سے لیتا ہے۔ یہ سب کلم کی صورتی ہیں۔ اگر کسال والوں کی اجرت اجائز ہی مجی جائے تب ہی یہ مقدار توادہ نیس موتی نوادہ سے زیادہ لوگ سوا شرفوں برايك اشرنى ليت موس عميه مقدار أكومس ووعق

لینے میں کوئی فرق ندیو جو تھا احمال یہ ہے کہ شری شرائط کی اجاع کریں 'اود اس کے قواعد پر از مراؤ عمل کریں 'اور قدر ضورت پر اکتفا نہ کریں یا نجال احمال یہ ہے کہ شرقی قواعد کی بایدی کے منافقہ ساتھ قدر ضورت پر اکتفاجی ہو۔

جال تک سلے احمال کا تعلق ہے اس کا باہل مونا بالکل واضح اور طار ہے۔ وو سرا احمال می باطل ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگ سدرس براکتا کے اور کزوری کی مالت میں زعری کے ون گذارنے کے وو زعرہ کب رہ تیس محد سدرس بر زعری مذاري سے دنیا کے تمام کام معلل ہوکرں جا کمی معدور رات کاوردان بر بوجائے گا ونیا یا ظلہ طور پر جاوہ بریاد ہوجائے گ- دنیا جاہ موگی قورین میں بھی بکا ازبیدا موگا۔ اس لئے کہ دنیا جورت کی مجتل ہے میں وجہ ہے کہ خلافت فضاء اور ساسے کے احكام بلكه أكر فقتى مسائل كا تعلق ونادى معدالے سے ب ونادى مصليوں كى حافت بوگى ورين مى معود و عمل رہے كا۔ تيرب احمال من مي ير والى ب كداس طرح منسدين شريعت كي مرايش عد اداوموماكي كيدلوث اركري عروري كري مے اور طرح طرح کے مطالم کاسارالیں کے اورائیس مع کرنا مکن نہ ہوگا اس لئے کہ اگر افعیل مع کیا کیا ووں ہواب دیں ے کہ قابن جس طرح اس فیز کا ستی ہے ای طرح ہم بھی ستی ہیں کے چیزاس کے لئے بھی حرام ہے اور مارے لئے بھی جس طرح دہ اس کا ضورت مندے ہم می ضورت مندیں۔ اگر ہم نے اپی ضورت سے زیادہ ال اس سے زیدی ماصل کیا ہے ت اس میں کیا حدج ہے؟ خود اس کے اس میں ال اس کے ایک دوری ضورت سے نوادہ تھا۔ بسرمال اگر اس احمال کو حمل جامد يسايا كياتو شريعت كي ساسيات عملا بكار موكر ره ماكن ك-اب ج تفااور بالجوال احمال بالى مدما المهدج تفااحل بيدب كرجن ك يخف من جوجز إلى الماده متى إلى عند الله الماديدي وري ك دريديا ماز دمين ع الكدرما مندى سالما عاسے۔ رامنی ی خریعت کا اصل طراقہ ہے لیکن مطاق رامنی کانی میں ہے ملدوہ رامنی صوری ہے جس میں شرمی مصالح ی رعایت مو- اب صرف یا نجال احمال باقی رہ جا آ ہے 'اوروہ یہ ہے کہ شریعت کے طریقے کے مطابق ضورت کے باور بال ماصل كيا جائے اور اس ير قاصت كى جائے راہ آخرت كے ساكين كورع و تقوىٰ كے مناسب مال بم اس احال كو مجمع بس ليكن تمام لوكون كواس كا علت قرار فيس موا جاسكا اورندهام الدي من است شال كياجاسكا باس لئ كد اكر بقدر مورت كي قيداكا دی طفی تو خالموں کو دست درازی کا موقع لے گائے مدال کے باتھ بدھیں کے جے بھی ذرا سا ظب ماصل ہو گاوی اوٹ کرے گا جے مى موقع ملے كا وہ بات ماف كرتے سے باز دس اسے كا اور دليل بيدے كاكہ جس فنس سے بن جين ربابوں اسے مرورت ے ڈاکد مال رکنے کا حل ماصل میں ہے۔ جب کہ میں جاج اور ضورت مند ہوں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ کام مالکان سے زا کداز ضرورت مال فے کرایل ماجت میں تعتبم کردین اور ایے تمام لوگوں کے لئے ہور کا بالدیا سالانہ وٹا تف مقرر کرویں۔ اس صورت ميسب يناه الكيف مجى باور مال كالعاف مي - الكيف كا برب بادشاه يا حكام كے لئے يرس طرح مكن ب كه ده واكداد ضويت ال كايد فكاكمي اورائل ضورت كالتقاب كرك عاصل شده بال ان على تشيم كريد بال كالضاف يرب كد معه علم اور گوشت و فيرو جزي سمندر من مينكي يايي كا بكو كله به جزي الله تعالى ند مرف يد كه بلار مورت بيدا فرات بين بكداس كوت سے يداكرت بي كداكر يوري ونائي يوست قام استعال كرے واق كا ماكيد اوكوں كے إس يقدر ضورت مال باقى مستين عن ايك فرافي مد ب كداس طرح ال محد ال يحد ال الأون الى كقارت اور ديكر مالى مبارتين ساقد موجاس كيديد ایک فرایت بری بات موگ- بلدین و یک ایون که اگر بالفرض ایے مالات ی کوئی نی میوث موق اے معاملات کا از مرفر آماد كنا موكا اوريد ضورى موكاك وه مليت ك اسباب كى محيين و النيل كر اوروه كام كرد جوده تمام مال ك طال موسدى صورت میں کرما الیمن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نبی کی بعث او کول کی دین اور دنیا کی ملائی کے لئے ہو اور بھڑی یہ نسی ہے کہ محلوق کو قدر ضورت کا مکنت کرویا جائے ای لئے ان حالات میں ہملائی کی صورت فی یہ موگی کہ مکیت کے اسہاب از سرنو مفسل ومدون مول- اگر می کی بعث وین و دنیا کی بھی کے شد موال اس برید امرواجب بھی نسی موکا- مارے خیال میں اس کا

امكان بحى ہے كہ اللہ تعافى كوئى ايما سبب بدا فرادي جس سے تمام تلق بلاك بوجائي دنيا بحى باتھ سے جائے "اور دين ش بحى مراى باتھ كے "اس لئے كہ كراى اور بدايت موت اور زعرى سب اللہ تعافى كے بعد قدرت بن بين كيونك سنت اللہ اى طرح جارى ہے كہ جب حالات حد سے زيادہ بكر جاتے ہيں تو اصلاح كے لئے انبياء بعوث كے جاتے ہيں۔ اس لئے ہم نے اس طرح كامغروضہ كائم كيا ہے۔

بحراس مفوضه کی مورت بھی ہاتی نیں مد جاتی۔اس لئے کہ ادارے دسول حزت ور مصلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث ایے ى مالات يى بولى ب جب اب معوث بوئ و حرت ميلى عليه السلام كى شريعت يرجه سويرى كذر يك في المحد اوك اس شریعت کی محم کا کانیب کردے تھے ہیں مودی اور مع پرست بچہ لوگ اس شریعت پر ایمان کے دموی دار ضور تے لین ان مي فن ك عادى مام منى - ويد مار د ال ين مام موكى ب- فروع شريعت ك واللب كار بمي بين- الخضرت ملى الله مليه وسلم كى نيوت سے پہلے بال شريعت ميسوى كے مات والوں اور نہ مات والوں ددوں كردموں ميں قما- نہ مات والے محى تمال رية ي بياك اب مسلمان برية بي مالا كد مركار دد مالم صلى الله عليه وسلم كى نيت ير نياده مرمد نيس كذراب بسرمال جب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى بعث مولى و تمام اموال حرام و نامائز عند يا يد كمنا جاري كم أكثر اكثر بال حرام عصد الخضرت ملى الله عليه وسلم \_ كذفية معالمات كي عام معافى كا اعلان فرايا الدر ي بنين كوبال كالله قراروك كر شرى قواعد اور منابطے مقرد قرائے مالا کلہ شریعت میں جس جڑی وست ابت ہو چک ہوں کئی رسول کی بعث سے طال ہوتی ہے اور نہ اس طرح كد كوئى فخص اسية بعد كاجرام مل دي دسيد چناني جزير عن جم وميول سه ده مال قيل نيس كرت جس ك بارس عن میں معلوم ہو کہ یہ خراب کی قبت ہے یا سود کا بال ہے۔ بیرمال کھلے لوگوں کے بال ہی ایسے یی تھے چیے آج کل ہارے بال إلى علك مراول ك مال كى مالت م سے كمي نياده فواب عنى كوكله ان مي لوث كمسوث اور قل و فارت كرى مام على- اس النسيل سے واضح مواكد جو تھا اخل العين ب- اى ك مطابق فوي ما جائے كا يا جوال احمال ورع كا طريقة به كك اسے ورع كال كمنا جائي كونك اس اخلل كى مدس انسان مهال ين الله من الله ومودت يراكم كاكرنا ب اوردنادى امور على وسع كل طور يركناره محى افتيار كرايتا بي ا ورد كا طريق بعب كه ماري بحد كاموضوع ووفد بدب من العلق اللوق كي ملاح فلاح سے ہو ظاہری فادی کا جو اسلوب اور ایرازے وہ افوق کی دنیاوی مصالح کے قاضوں سے زیادہ ہم آمک ہے راہ آخرت پر چلے والے لوگ کم ہوتے ہیں 'بلکہ کمنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد الکیفل پر کی جاستی ہے۔ اگر ساری دنیا اس راستے پر چلنے کے ومالم كاظام درجم يرجم موجائد طريق افرت يرجلن كامطلب كرطالب أفرت كى سلعت ادر الداركا والل ب افرت كى سلعت كودنيا كى سلعت ير قياس كرنا چاہيے كر اكرسب لوگ اس كى فوائش كرتے كيس اس كے صول كے لئے تك ودد شوع كدين معمول بيدون منعول اورود مرك انظاى دمه واريون كوبالات طاق ركدي وديا كاظام باطل موكايا حيى جب علام قراب بو كالوسلات ى كب باقى رب ك- دنيا من يدور اور ما برين اسية بايول اور الى الى منعول على مضفل رب ياس كن مجوري ماكه بادشاموں كے لئے مك كا فقم يرقرار رہاس طرح دنيا پيند لوگ اي دنيا على اس كنے مد تن رہے پر مجور ہیں کہ دین کا راست الل دین کے لئے موار رہے۔ اور افرت کے طالبین کے ظام میں ظال واقع نہ ہو۔ یہ تقتیم کار ب اندر اللي برفض كاكام عين كروا باس تعيم كي طرف ايت ديل مي إثاره كياكيا به

نَحُنُ قَيْ مُنَا اِينَهُمْ مَعِيْ شُنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعُفِهُمْ فَوْقَ بِعَضِ دَرِجَاتِ لِيَنْخِلْبِعُضْهُمْ بَعْضَا الْمَخْرِيَّا (ب٥١٥ العام) ديادي دي ي ب (ق) ان ي دوري م (ي) في التيم كرد مي اور م في ايك كود مرد ير واحد در كي مي الكرايك ودمر من ير واحد در كي مي الكرايك ودمر من ير العرب الور مالم كانتام قام رمي) ولیل یا نظیر معین کامطالیہ بھت ہو ہوں ہاری اس طویل تغریر کے بعدید افکال کرتے ہیں کہ حرام کے متعلق اس طرح کے مس میں مغروضے کی ضورت قبیں ہے کہ طال یاتی ہی نہ رہے۔ اس لئے کہ یہ مغموضہ ظاف واقعہ ہے۔ اس میں لگلہ قبیں کہ بعض مال حرام ہیں 'لیکن وہ بعض کم ہیں یا زیادہ اس کے متعلق بقین کے ساتھ کی دسیں کما جاسکا' اس صورت میں تمارا یہ وحویٰ تھا، و ولیل ہے کہ وہ بعض کل کے اعتبار سے انتخابی کم ہیں۔ تم نے اس سلط میں حرام وطال کی جس قدر تعسیس کی ہیں وہ سب مصالح مرسلہ کے وائزے میں آتی ہیں۔ اس لئے کسی قطعی ولیل' یا معین نظیری بسرطال ضورت ہے جس پر ان مغموضہ تعسیموں کو قیاس مرسلہ کے وائزے میں آتی ہیں۔ اس لئے کسی قطعی ولیل' یا معین نظیری بسرطال ضورت ہے جس پر ان مغموضہ تعسیموں کو قیاس کیا جاسکے 'اور تمام طاویالا نقاق اسے قبل کر کئیں۔ بعض طاء فرضی ولا کل قبلے دسیں کرتے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر حوام کو اقل (کمتر) قبلیم کر لیا جائے قوجم ولیل میں سرکار ودعالم میلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کا وور

ایا باہے اور دم میں مور کو اور کھی سلیم کرایا جائے ہم دیل میں سرکارددعالم سلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کا دور ہمارا جواب ہے ہے کہ اگر حوام کو اول دکتری سلیم کرایا جائے ہم دیل میں سرکارددعالم سلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ ک پیش کر بچتے ہیں اس دالے میں ہمی سود کا مداج یاتی تھا مجری خیافت اور نوٹ مارکا وجود ہمی تھا گراس کے یادجود لین دین جاری تی اور اگر حوام کو اکثر تسلیم کیا جائے ہواں کا استعمال کرنا جائز ہے اس کے جواد کے لیے حسب دہل جمین امور سے استدال کیا

باسکا ہے۔

اول وہ تھیم ہو ہم نے بلور حصریان کی ہے اور او بیس ہے چار تسموں کو درکہ کے بعد پانچ ہیں تم کے اثبات کے لئے یان

اول وہ تھیم ہو ہم نے بلور حصریان کی ہے اور او بھی ہے جب کہ تمام بال حرام ہو تو اس وقت بطریق اوئی جاری ہو گی جب

کی قرت مرف کی ہے۔ آگر یہ تھیم اس وقت جاری ہو مکتی ہے جب کہ تمام بال حرام ہو تو اس وقت بطریق اوئی جاری ہو گی جب

اکٹریا اقل بال حرام ہو محرض کا یہ کہنا کہ ہو صورت ہم نے بیان کی ہو مصلحت مرسل ہے اور تھن و تھین کی بنیاور پر استوار

ہے اس کی غلا حتی پر وال ہے ہمارے خیال میں فرفیات کا تعلق موہوم اور خطنون چزوں سے ہو تا ہے ، جب کہ ببال کوئی امر

خطنون دہیں ہے ، بلکہ بیجنی ہے کہو تکہ یہ حقیقت ہر حم کے شہد ہے ہونا اور کی مسلمت ہو ، یہ

خشیقت بدا ہیڈ مطوم ہے تھی نہیں ہے 'ویزاس میں ہی کوئی گئے۔ دہیں کہ آگر تمام لوگوں کو بطر و ضورت کا مکلت کروا جائے 'یا تمام

خبیقت بدا ہیڈ مطوم ہے تھی نہیں ہے 'ویڈاس میں کوئی گئے۔ دہواس میں کی دہل یا نظری ضورت نہیں تھا تراور شواد کا اور فساد کا باص ہو گا۔ اس ہے خاب ہوا کہ جس امریس کوئی گئے۔ نہ ہواس میں کی دہل یا نظری ضورت نہیں تھا تراور شواد کا اور فساد کا باص ہو گا۔ اس ہے خاب ہوا کہ جس امریس کوئی گئے۔ نہ ہواس میں کی دہل یا نظری ضورت نہیں تھا تراور شواد کا باص ہو گا۔ اس ہے خاب ہوا کہ جس امریس کوئی گئے۔ نہ ہواس میں کی دہل یا نظری ضورت نہیں تعلی ہوں۔ اور فساد کا باص ہو گا۔ اس ہو خاب ہوا کہ واران اور افراد انسان ہوا گا۔ اس ہو گا ہو جو گا۔ اس ہو گا ہو جو گا۔ اس ہو گا ہو جو گا۔ اس ہو گا ہو گا ہوں 'اور افراد انسان سے الگ الگ مصلی ہوں۔

دوم ہے کہ اس تختیم کے لئے جو ہم نے کی ایما قیاس بلود طب ذکر کیا جائے جو کسی اصل پر گئی ہو اوروہ اصل قیاس کے ہم نوا قیام کے زویک شنق علیہ جو اگرچہ امری کی بہ نہید ارباب تخصیل کے زویک بڑئیات بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ما قبل میں ہم نے امریکی کی تختیف طوری ہو توہ بھی ای امریکی کے مال میں ہوجائے گا۔ ہرحال بہاں قیاس بڑئی کی مطابق احکام جاری کرے گا اگر اس نے امریکی کے خلاف کیا تو قیام مطاب درہم بہم ہوجائے گا۔ ہرحال بہاں قیاس بڑئی کی صورت یہ ہوجائے گا۔ ہرحال بہاں قیاس بڑئی کی صورت یہ ہوجائے گا۔ ہرحال بہاں قیاس بڑئی کی صورت یہ ہوجائے گا۔ ہو تھی قالب حوارض ہیں اور تھارض اس صورت میں ہوا ہے کہ فیر مصور کا کی مصور کی کیور تھران ہے گا اور قیاس اور تھی قالب کے تعارض کے وقت جب کوئی تھین طامت نہ ہو کی کا دار میں ہوا ہے گا کہ ان میں بھی اصل اور تھی قالب کے تعارض کے وقت جب کوئی تھین طامت نہ ہو کی کے مالی کا بات کا میں کہ میوار اور فیلو حصور کی قیداس کے طاق کا کہ کہ میوار اور فیلو حصور کی قیداس کے طاق کہ کہ ہوا ہو گا کے ہمان میں احتاد کرکے گئی تھم لگا یا جاسکا ہے اور فیر محصور کی قیداس کے طاک کہ میوار اور فیلو حد جب کوئی تھی ہوئی ہے گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے تھی حراب اور فوری تیداس کے مالی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس میں جن کی ذات ہی جس میں جن کی ذات ہی جس حورت اور فیات ہوئی ہے جسے خراب اور فوری تو وہ اصلاً طال ہیں ایم دکھ ان میل امرال ایس جس جس کی ذات ہی جس حورت اور فیات ہوئی ہے جسے خراب اور فوری تو وہ اصلاً طال ہیں ایم دکھ ان جس اس میں جن کی ذات ہی جس حورت اور فیات ہوئی ہے جسے خراب اور فوری تو وہ اصلاً طال ہیں ایم دکھ ان جس اس میں جن کی ذات ہی جس میں جن کی ذات ہی جس مورت اور فیات ہوئی ہے جسے خراب اور فوری تو وہ اصلاً طال ہیں ایم دکھ کے ان جس میں جس کی دوری تو وہ اصلاً طال ہیں ایم دکھ کے اس میں اس میں جس کی ذات ہی جس کی دوری تھی دوری تو کی دوری تھی دوری تھی جس کی دوری تھی جس کی دوری تھی دوری ہے جس کی دوری تو کی دوری تو کی دوری تو کی دوری تھی دوری تھی دوری تو کی د

راض کے ساتھ معاطات تول کرنے کی صلاحیت رکمی گئی۔ جس طرح آن شارت کی صلاحیت ہیں صلاحیت ہے۔ اور اس سلط میں پانی اور مال میں کوئی فرق نہیں ہے جب الل میں کوئی قسادید ابو تا ہے قو معاطات تول کرنے کی وہ صلاحیت ہو خلات اس میں تقی مفتود ہو جاتی ہے 'اس طرح پانی میں مجاسف پوجائے ہے اس کی صلاحیت ہی پاتی نہیں رہتی۔ وہ سرا جو اب ہے کہ بعد ملک کی ظاہری ولیل ہے 'اور استحاب کے گائم مقام بلکہ اس سے قوی تر ہے دلیل ہے ہے کہ شریعت نے استحاب کو جھے کہ جو تھے ہی بلے تھا وی تھے بعد میں ہی باتی رہے۔ چانچہ اگر کمی فض پر دین (ترش) کا دوران کی جائے ہا جائے تھے گئے ساتھ لاحق کیا' استحاب ہی ہو گئے اس کا وی دین نہ ہو 'اس طرح آگر کمی فض پر دین (ترش) کا دوران کی جائے تھے میں ہو وہ اس کی میں ہو اس کی ملک تا ہو گئے میں ہو اس کی ملک ہے کہ دوران کی گئے میں ہو اس کی ملک ہے کہ اس کی گئے گئے اصل میں ہے کہ جس کے تھے میں ہو اس کی ملک ہے کہ اس کی گئے ہیں ہو اس کی میں مواس کی ملک ہے کہ اس کی ہو گئے گئے اصل میں ہے کہ جس کے تھے میں ہو اس کی ملک ہو گئے ہیں ہو اس کی ملک ہو گئے ہیں ہو اس کی میں معالمت اس دھوئی کی گئے ہیں ہو اس کی میں معالمت اس دھوئی کی گئے ہیں ہو نہیں ہو گئے ہیں ہو اس کی میں معالمت اس دھوئی کی گئے ہیں ہو اس کی میں معالمت اس دھوئی کی گئے ہیں ہو نہیں ہو گئے ہو کہ اس کی کہ جس کے تھے کہ ہو کہ اس کی ہو کہ کی ہو کہ اس کی ہو کہ اس کی ہو کہ اس کی ہو کہ اس کی ہو کہ کی کی کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کی کی کو کی کو کی کی کو کی

سوم یہ کہ جو پیز کسی غیر محسور چیز والات کرتی ہے اور معین پروالات نہیں کرتی و اس کا اعتبار نہیں کیا جا یا آگرچہ وہ والات فلعى مولى مو-اس سے فابع مواكد أكر دلالت على مولة بطريق اولى اس كا هار دس كيا جائے كا عن أكر ممى جذك خصاف يه ملم موكم يدنيدى مليت ب واس كالحم يدب كدنيدى اجازت كي بغيراس من تفرف ندكيا جائد ادر أكريه معلوم موكد فلال جزكا ونیا میں کوئی مالک یا وارث موجود ہے مراس کے متعلق علم ہیں کدوہ کون ہے تودہ مال مسلمانوں کے لئے وقف ہوگا اور مسلمت ے مطابق اس میں تفرف کرنا جا تر ہو گا۔ لیکن اگریہ معلوم ہو کہ فلال وی دس یا ہیں آدمیوں میں سے کی ایک کی ملیت ہے تو اس مورت میں تقرف کی اجازت نمیں دی جائے گ- چنانچہ جس جزے متعلق بدشہ موکہ قابض مالک ہے یا نمیں اور جس جزے متعلق بدمعلوم موكد أس كامالك بي الكن اس كى محيين من شر موقويد دونول تين برارين - الى جزول مي معلمت كے مطابق تقرف كرنا جائز ہوگا۔ اور معلمت وہ ہے جس كاذكر بم نے الح اقسام كے همن من كيا ہے۔ يہ اصل بمارے دموى كى نظيم وك اور كيمة ند مواس لخ كه بم ديك إن كم بادشاه اور حكام لاوارث ال معالي مرف كرت بن معالي من فتراء اور معالين بي ہیں اوردد مرے امور بھی۔ بادشاہ اگر ایسا بال می فقیر کودے دے قودہ اس کا الک بن جائے گا اور اس کا تقرف نافذ ہو گا اگر کوئی چور چنجا لے توجوری کی صد جاری کی جائے گی اور اس جرم کے پاداش میں اس کا باقد کانا جائے گا۔ طاحلہ کچنے کہ کسی فیری ملك مين فقيركا تعرف من طرح افذ بوا؟ اس كا وجد اس ك طايع بحد نين كه مصلحت كاظامناي قاكد مي معين فض كي مكيت اس كى طرف روع كرے اوروہ جزاس كے لئے طال موجائے اب اكريد كما جائے كديد صورت باوشاہ كے تعرف كى ہے مام لوگوں کے تعرف کرنا جائز جمیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کے لئے بھی قرالک کی اجازت کے بغیراس کی ملکت میں تعرف ك ديس ب-اس كم باوجود بادشاه في تقرف كما تو معن اس لي كم معلمت كا قاضا يي تقاد اوروه معلمت بير تحي كد اكر اس يخ كواسية مال يررب را جا يا توره ضائع موجاتي- كى لاوارت ين كے لئے كے بعد اب بادشاه كے مائے دو صور تي بي ايك يه كه اے شائع کدے ایکی شوری کام میں مرف کدے۔ کو کھ شوری کام میں مرف کرنا شائع کرنے بعرے اس لے اے ى ترجى دى جائے گ

جس وزیس پر فک ہوکہ قابض اس کا مالک ہے اوس میں مصلحت کا نقاضا یہ ہے کہ قابض اس کا مالک قرار رہا جائے اس لئے کہ محض فک کی بنائی کی معیوض چر کو قابض کی ملکیت سے نکالنا اور قابض کو قدر جاجت پر اکتفاکر نے کا مکن بنانا اس لئے کہ محض فک کی بنائی کمی معیون چر کو قابض کی مسلحت سمحت کے فلف پہلو ہوں۔ بعض مرجہ بادشاہ یہ مسلحت سمحت ہے ہیں۔ مسلحت سمحت کے فلف پہلو ہوں۔ بعض موجہ بادشاہ یہ مسلحت بعض اوقات فرج کے مصارف جس وہ چر استعبال کرلی جاتی ہے مجمی فعراء کو دے دی جاتی ہے۔ بمل بوالیا جائے۔ بعض اوقات فرج کے مصارف جس وہ چر استعبال کرلی جاتی ہے۔ معلق ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے فاہد ہوا میں مسلحت ہوتی ہے۔ اس تقریر سے فاہد ہوتا ہو گئی ہی مصارف سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے فاہد ہوا کہ مطابق سے دور اس فقراء ہے جو اس میں ہوتا ہو کئی خاص دلائے پر بیل نہ ہوں جیسا کہ بادشاہوں سے اور ان فقراء سے جو

احياء العلوم سجلد دوم

بادشاہوں سے مال لیتے ہیں مواخذہ نہیں ہے۔ اس سلط میں ذات مالک اور ذات اطاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اختلاط میں شہمات کی تفسیل عمی' اب صرف یہ بحث باتی رہ جاتی ہے کہ اگر ایک ہی مالک کے قبضے میں مخلف چزیں شاقً مائعات وراہم اور اسباب وغیرو مل جائیں تو ان کاکیا تھم ہے۔ اس کابیان اس فصل میں ہوگاجس میں مظالم سے بچنے کا طریقہ ذکور

تیرا مقام: سب طت می معسیت کا اختلاط شبه کا تیرا مقام یہ ب که جس سب سے جز طال ہوئی ہواس میں کوئی معسیت بل محات می معسیت بھی سب کے قرائن میں ہوگی بھی نتائج میں بھی مقدمات میں اور بھی موض میں۔ لیکن شرط یہ بے کہ وہ معسیت ان معاصی میں سے نہ ہوجو قساد محد کا باعث بنتے ہیں کیا ان کی وجہ سے اسبابِ طت می قساد پردا ہو گا ہے۔

قرائن میں معصیت ۔ جد کے دن اذان جد کے وقت ہے کہا گئی ہوئی گھری سے جانور دی کرنا یا جین ہوئی کلما ڈی سے لئویاں کائنا و مرے کے بیچ پر بھے کرنا و مرے کی مقرر کروہ قبت پر اپنی قبت زیادہ کرنا۔ یہ سب امور قرائن میں معصیت کی مثالیں ہیں۔ ان معاملات میں شریعت کی طرف سے جو ممانعت وارد ہے وہ فساو صفد پر دلالت نہیں کرتی البتہ اس ممانعت کے پیش نظرز کورہ معاملات سے بچنا ورم ہے۔ اگر کوئی فض اس طرح کا معاملہ کرلے تو حرمت کا سحم نہیں لگایا جاسکا الیمان اس طرح کا معاملہ کرلے تو حرمت کا سحم نہیں لگایا جاسکا الیمان اس طرح کا معاملات پر شبہ کا اطلاق کرتا ہمی تسام ہے اس لئے کہ شبہ کا اطلاق موسائے پر ہوتا ہے جن میں اشباہ اور جمل ہو کہ ایسا اس طرح کا کوئی اشباہ نہیں ہے ، بلکہ صاف معلوم ہے کہ ایسا ذیجہ کمانا جائز ہے۔ البتہ اگر شبہ کو مشاہرت سے حشتق قرار دیا جائے اور یہ کما جائے کہ کیوں کہ ان طریقوں سے حاصل کی ہوئی چرخ کہ نا اطلاق کی گیا گیا ہے۔ بسرحال جب یہ معنی معلوم ہو گئے تو ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پر تا فقہاء کا مزاج ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسام سے کام لیتے ہیں۔ ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پر تا فقہاء کا مزاج ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسام سے کام لیتے ہیں۔

یمال تک پنچ کی کہ ظالموں کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد کا نکاح سمج نہ وجن کے ذہر ایک درہم ہمی ہاتی ہے اس لئے کہ وہ فض واجب اوا کے بغیر نکاح میں مشخول ہوا ہے۔ لیکن کیو تکہ نمی خاص طور پر جعد کے دن اذان جعد کے وقت کے سلیلے میں وارد ہم اس لئے اس کی کراہت یکی نیادہ ہوئے والے نکا حول ہے احتیاط کر نے گئے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی احتیاط و سوسہ بن جاتی ہے 'یمال تک کہ وہ جعد کی اذان کے بعد ہوئے والے نکا حول ہے احتیاط کر نے گئے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی فض سے کوئی چز خوری 'بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چز جعد کے دن فریدی گئی تھی 'یہ من کر فوراً بھے منسوخ کردی 'محض اس خوف سے کہ کمیں اس نے خواص جعد کی اذان کے وقت نہ فریدی ہو۔ یہ مبالفہ آمیز موقف ہے کہ محض فک کی بنیاد پر بھے فو کردی 'اگر مناتی اور مفاسد میں وہم کو اس درجہ اہمیت دی گئی تو بھر جعد ہی پر کیا مخصر ہے 'دو سرے دنوں میں ہمی مشکل پیش آئے گی۔ ورم بھرین چز ہو 'او سرکار وہ عالم کرنا بھی اچھے اگر ہر طرح کا مبالفہ جائز ہو آئو سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد نہ فرما ہے۔

هلک المتنطعون (ملم ابن معود م) مبالغ کرنے والے بلاک بوئے

بسرحال اس طرح کے مبالغوں سے احراز کرنا چاہیے۔ با اوا قات مبالغہ کرنے والے کو کوئی نفسان نہیں ہو ہا لیکن دیکھنے والے نفسان اٹھا پیٹھتے ہیں۔ وہ یہ محکتے ہیں کہ یہ مبالغہ بھی دین ہی ہے 'اورود سرے اعمال کی طرح ضوری ہے 'وہ اپنی کروری اور صعف ہمت کی دجہ سے مبالغہ کرنے سے عاجز رہتا ہے بلکہ اس سے سل تر پہنی عمل کرنا اس کے لئے مشکل ہوجا ہا ہے 'اورودرع واجب بھی ترک کردتا ہے 'چنانچہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی عام حالت ہی ہے کہ پہلے مبالغہ آمیزی کے طور کے ذریعہ راہ تک کرلیتے ہیں اور جب ہمت جواب دے دبی ہے تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً طمارت میں وہم کرنے والا بھی طمارت سے عاجز ہو کراسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ہی حال ان لوگوں کا ہے جو طال کے سلیے میں وہم کا شکار ہیں' وہ یہ مجھنے گئے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام کراسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ہی حال ان لوگوں کا ہے جو طال کے سلیے میں وہم کا شکار ہیں' وہ یہ مجھنے گئے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام کراسے ہموڑ بیٹھتے ہیں۔ ہی حال ان لوگوں کا ہے جو طال کے سلیے میں وہم کا شکار ہیں' وہ یہ مجھنے گئے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام کراسے ہموڑ بیٹھتے ہیں۔ کی حال ان لوگوں کا ہے جو طال کے سلیے میں وہم کا شکار ہیں' وہ یہ بیدی گراہی کی بات ہے۔ 'اس وہم نے حال کو حرام کی تمیزا شعاوی 'اور لوگ کھلے بیوں حرام می اس استعال کرنے گئے' یہ بردی گراہی کی بات ہے۔ 'اس وہم نے حال کو درام کی تمیزا شعاوی 'اور لوگ کھلے بیوں حرام مال استعال کرنے گئے' یہ بردی گراہی کی بات ہے۔

 ے اور پیداوار طالموں کے ہاتھ فردخت کردیں مے حداق بیہ المعیں کیتی ہاڑی کے لئے پانی دیتا ہمی کراہت سے خالی نہ ہوگا۔
رفتہ رفتہ نوبت اس مبالغہ تک پنچ کی جس سے حدیث میں معنع قربایا کیا ہے جو مخص محققانہ علم نہیں رکھتا اور خبر کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے ضرور کام لیتا ہے ' بلکہ بعض او قات بدحت میں طوث ہوجا تا ہے خود بھی نقصان اٹھا تا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھی اس کے ضرر کا شکار ہوتے ہیں ' حالا تکہ وہ یہ سمحتا تی کہ میں کار خبر میں معروف ہوں 'اس وجہ سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

فضّل العالم على العابد كَفَضلى على ادنى رحل من اصحابى (1) عابد رعالم كى نسبات الى مع بيم مرى نسبات محابيس من كى اولى محضر ر-مسلم (مبالغر كرنواك) وه بين جن كے متعلق انديشہ يہ كرون كى آيت كين ان يوكوں كے سلط من نازل نہ ہوتى ہو۔ الدِّيْنَ ضَالَ سَعَيْمُهُمْ فِي الْحَيَّاةِ اللَّذِيْنَ الْحَيَّاةِ اللَّذِيْنَ الْحَيَّةِ اللَّذِيْنَ الْحَيْنَةِ اللَّهُ مِنْ الْحَيَّاةِ اللَّذِيْنَ اللَّهُ مِنْ الْحَيَّاةِ اللَّذِيْنَ الْحَيْنَ الْحَيَّاةِ اللَّذِيْنَ الْحَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّذِيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّذِيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْنَ الْعَلَالُ اللَّهُ الْحَيْنَ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولِيْ الْمُعْلِقُ الْحَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِيْلُولِيْلُولِيْلُ اللْعَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالُولُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلْ

(پ١١ر٣ آيت ١٠٠٠)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا ہی کی ہوئی محت سب ضائع اور اس خیال ہیں ہیں کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں۔

کی مخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ورع کے حقائق ہیں کسی پخت کارعالم سے وریافت کے بغیر مشغول ہو اس لئے کہ اگر
اس نے مدود سے تجاوز کیا 'اور علم کے بغیر زبن سے پھو افعال افتراع کرلئے تو اس کی اصلاح کم ہوگی 'فساد زیاد ۔ پہا گا۔ سعد ابن
ابی و قاص ہے اپنے اگوروں کے باخ میں آگ لگاوی تھی 'اس خوف سے کہ کمیں شراب بنانے والے اس کے اگور نہ خرید لیں۔
میں نہیں کہ سکتا کہ اس کا سبب کیا تھا؟ ممکن ہے اس اندیشے کے علاوہ ہمی کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے چلانا ضروری
ہوگیا ہو 'اس لئے کہ محض اس اندیشے کی بناور آجاتہ محاب نے ہمی اپنے باغوں کو نذر آئی نہیں کیا 'پھراگر ایساکرنا درست ہو تو زنا
کے خوف سے آلۂ ناسل کو 'اور جموث ہو گئے خوف سے زیان کو بھی کاٹ ویٹا چاہیے۔

<sup>(</sup>١) يومدى كاب العلم من كذر يكل ب

ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ساجزادوں سے کھاس کا ناوان لیا تھا کھاس کی قیت آپ کے اندازے کے مطابق نصف اوشوں کی قیت آپ کے اندازے کے مطابق نصف اوشوں کی قیت کے برابر تھی۔ اس لئے آپ نے اجتماد کیا اور صاجزادوں سے نصف اوشف نے لئے 'جس طرح سعد ابن ابی و قاص سے اس وقت نصف مال لے لیا تھا جب وہ کوفہ سے واپس آئے تھے۔ ہی سلوک حضرت ابو ہر رہ آکے ساتھ بھی کیا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ عامل کا مستحق نہیں ہے ' ملکہ اسے اس کے عمل کے بقدر اجرت ملنی چاہیے ' اجتماد کے ذریعہ آپ نے نصف مال اجرت فھرائی اور انھیں دے دی۔

دوسرے درجہ کی مثال میں بھراین حارث کا واقعہ پیٹ کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے ظالموں کی کھدوائی ہوئی نہرکایاتی نہیں ہیا۔
اس لئے کہ نہرکے ذریعہ پانی ان تک پنچا تھا' اور کھدوانے والے نے اس نہرکے کھدوانے کے سلط میں لوگوں پر تھام کرکے اللہ تعالیٰ کی نافرانی کی تھی۔ ایک بزرگ نے اس باغ کے انگور نہیں کھائے تھے جس کو ظالموں کی کھودی ہوئی نہرکے پانی سے سینیا کیا تھا۔ سے مرتبہ پہلے مرتبہ کی بہ نبست زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے' اس میں ورع بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک دو مرے بزرگ نقا۔ سے مرتبہ پہلے مرتبہ کی بہ نبست نیادہ ارفع و اعلیٰ ہے' اس میں ورع بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ مری کا ہے کہ انھوں نے ان سہلوں کا پانی نہیں پیا جو راستوں پر بادشاہوں نے تقبیر کرائیں تھیں۔ زیادہ اس واقعہ ذوالنون معری کا ہے کہ انھوں کے ہاتھوں دارونے دریات کی تھی کہ کھانا ظالموں کے ہاتھوں دارونے دریات کا معالمہ دشوار ہے۔

سے بیسے ملائے برمان اس درجے کے بیسے اس درجے کا حاصل ہیں ہے کہ کوئی فض وہ حلال رزق نہ کھائے ہو کسی کا بھار
تیمرا درجہ وسوے اور مبالغے سے قریب ہے اس درجے کا حاصل ہیں ہے کہ کوئی فض وہ حلال رزق نہ کھائے ہو کسی کا بھار
منگا زائی و فیرو کے ذریعے بینے 'زائی کی حیثیت وی ہے جو حرام غذا کھائے والے کی ہے' اس لئے کہ حرام غذا ہے قوت پیدا ہوتی
ہے' اور اس قوت سے کھانا پہلے نے پر مد ملتی ہے جب کہ زنا اور قذف و فیرو گنا ہوں ہے اس طرح کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم تو
کھانا افعا کرلاتے سے کھرنا کی گھانا کا فر کے ہا تھوں سے بلے تب مجی بلا کراہت درست ہے' اس سے پچنا و سوسہ ہے' اس لئے کہ
معانا افعا کرلاتے سے کفر کا کیا تعلق؟ اگر اس طرح کی احتیاط سے کام لیا گیا تو فریت یمان تک پہنچ گی کہ جس محتی کے فیوب کی ہو'
محت بولا ہویا اس طرح کے فلو پسند لوگوں کو بشراین حارث اور فوالون معری کے واقعات سے احتیاط و و درع کی مد مقرر کرلین چاہیے' بشر
ہے' اس طرح کے فلو پسند لوگوں کو بشراین حارث اور فوالون معری کے واقعات سے احتیاط و و درع کی مد مقرر کرلین چاہیے' بشر
ہے' اس طرح کے فلو پسند لوگوں کو بشراین حارث اور فوالون معری کے واقعات سے احتیاط و و درع کی مد مقرر کرلین چاہیے' بشر
میان حارث نے پانی نہیں بیا کہ ظالموں کی کھدوائی ہوئی نموں سے وہ پہنی تھا' فوالون معری نے کھانا اس لئے پائی نہ ہے کہ اس کے صافع خلالوں کی کھدوائی ہوئی نموں سے وہ پہنی تھا' تو اسے وہ میں اس لئے پائی نہ ہے کہ اس کے صافع خلالوں کی کھرن کی تا فرانی کا ارتکاب کیا تھا تو اسے وہ میں خوالوں اور کیا نا مورک کیا وہ بہ کی وہ م ہے کہ حرام غذا کھانے والے فری تو حت ہوئی تھی جری خور چاتی ہوئی وہ جاتھ کو والے کا کام محمل انتا ہی کہ خور جاتھ کی در اس خرائی کیا تو اس کے میں اس کے کہ حرام غذا کھانے والے فی تو وہ ہوئی کی کیا کوشت نہ کہائی گئی کھری کا کوشت نہ کہائی گئی کھری خور چاتی ہوئی جہتی وہ کی جب کینے والے کا کام محمل انتا ہی کہ درات کی در اس کی خور جاتم کیا در اور فرزان کی قوت سے بہنی تھا جب کہ جری خور چاتی در اور فرزان کی کو خور کی کھرن کی جو چاتی ہوئی کیا کہ کی خور کو کہ کی کا کوشت نہ کھری کو در چاتی کیا کہ کی کو در کو کیا کہ کو در اور فرزان کی کو در کیا گئی کو کر کیا کی کو در کو کی کا در اور فرزان کی کو در کو کی کو کو کی کو در کو کیا کی کو کیا کیا کی کو در کو کر کیا گئی کی کو کی کو کی کے کہ کی

کری داستے اوھرادھرنہ ہو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دسوے کی صورت ہے۔
یہاں یہ بات اچھی طرح سجھ لینی چاہیے کہ کراہت کے یہ درجات علاء طاہر کے فتری سے خارج ہیں فتید کا فتری صرف پہلے درجات علاء طاہر کے فتری سے خارج ہیں فتید کا فتری مرف پہلے درجے کا ملات قرار دیا جاسکتا ہے اگر تمام لوگ اس کی تقبیل کرنے لکیس و عالم کا ملاح درجم برہم نہ ہو اس کے بعد متقین اور صالحین کا درع ہے مفتی عام لوگوں کو اس درع کا ملات نہیں کرسکتا اس باب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد پر عمل ہوگا جس کے مخاطب معترت وا معترفین یہ

استفت قلبكوان افتوك وأن افتوك وان افتوك (١)

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت پیلے بھی کی ابواب میں گذر چی ہے۔

اگر مرید کے ول میں کوئی چز کھکے اور وہ اس کے باوجود اس پر اقدام کی جرائت کرے تو اے نقصان کینچے کا اندیشہ ہے ول اس فقد رقار میں کھئل ہوگا۔ ہلکہ اگر اس نے کسی ایسے امر پر اقدام کیا جو حدد اللہ جرام ہو' اور وہ اپنی وانست میں اسے حلال سمجھ رہا ہو تو اس کا یہ اقدام قلب کی تشاوت میں مؤثر نہیں ہوگا۔ ہم نے فلو اور مبالغہ ہے منع کیا ہے 'اس ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاف ول اور معتمل مزاج آوی اس طرح کے امور میں۔ جو مبالغے کی مثال میں ہم نے بیان کے ہیں۔ خلال مقصد سے کہ صاف ول اور معتمل مزاج آوی اس طرح کے امور میں خلاس محسوس کرے اور ول کی خلال کے باوجود اقدام کی جرائت کے حوس نہیں کرتا' اب اگر کوئی وہی مختم اس طرح کے امور میں خلال محسوس کرے اور ول کی خلال کے باوجود اقدام کی جرائت کے حوس نہیں کرتا' اب اگر کوئی وہی مختم اس طرح کے امور میں خلال محسوس کرے اور ول کی خاصر کیا جائے گا۔ کی وجہ ہے کہ وہی پر شریعت کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی طمارت کے سلم میں یہ وہم کرے کہ تمین مرتبہ وہو دی سے موالے میں جنوں نے اپنی ذات پر تشود کیا وہا ہی تعلق اور کی کیفیت اور اعتمام باک تو میں تشدد فرایا کی وجہ ہے کہ جب معرت مولی علیہ الملام کی قوم نے گائے ذرئے کرنے کے علم کے بعد گائے کی کیفیت اور می بھی ماہیت سے متعلق بہت سے سوالات کے تو باری تعالی نے بھی بہت می تجود نگادیں۔ اگر وہ لوگ لفظ پر قناصت کر لیے اور کی بھی کا عبور گائے کوئے کرنے کردے تو تعلم خداور کی تھیل ہوجاتی۔

ہم نے بہت سے وقائق ننی اور اثبات کے اسلوب میں تحرار واعادے کے ساتھ تعمیل سے بیان کردئے ہیں 'سالک آخرت کو چاہیے چاہیے کہ وہ ان دقائق کو فراموش نہ کرے 'تحرار واعادہ اور بسطو شرح کی ضورت اس لئے پیش آئی کہ ان لوگوں سے مقاصد ک دریافت میں لغزش کا اندیشہ تھا جو کلام کی اہیت پر مطلع نہیں ہیں اور مضامین کی باریکیاں ان کے قیم سے بالا ترہیں۔

عوض میں معصیت اس کے بھی مخلف ورجات اور مرات ہیں۔ اعلیٰ ورجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ کہ کوئی چز خریدے اور اس کی قبت ال خصب یا حرام ہے اوا کرے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہائے نے قیت ان خصب یا حرام ہے اوا کرے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ہائے نے قیت اوا کر نے پہلے کھالی تو یہ جائز ہے اس کا ترک کرنا بالا جماع واجب نہیں ہے اور نہ یہ ورع مؤکد میں ہی واطل ہے اگر کھانے کے بعد حرام مال ہے قیت اوا کی تو ایسا ہوگا کہ گویا اس نے اوا ہی نہیں کی ہے اگر بالغرض اوا نہ کر تا قربائع کی بعد حرام مال سے قیت اوا کر نے میں باقی رہے گا۔ اگر حرام مال سے قیت اوا کر کے میں باقی رہے گا۔ اگر حرام مال سے قیت اوا کی اور مشتری نے قیت کی حرصت کے علم کے باوجود بائع کو بری الذمہ کردیا تو مشتری پر اور کئی دیے ہیں اوا کی تاہم اس کے ذمہ میں باقی کہ اس نے حملا کہ اس نے حملا مال میں تھرف کیا 'اور ہائع کو بطور عوض بچے اوا کی ایک کہ اس نے حملا مال سے قیت پر کائی ہے تو مشتری کہی نہیں ہوگا۔ کہ خام مال میں انعاء حق کی صلاحیت نہیں ہوگا۔ کہ خام مال سے تعت بی تعلی ہوئے کی ملاحیت نہیں ہوگا۔ کہ خام مال سے تعت بی تعلی کہ خام مال ہے تعت اوا کہی تعلی ہوئے کی ملاحیت نہیں تھا تو مشتری کے لئے جیج کا استعال اس کے کہ بائع نے درضامندی کے ساتھ میچ مشتری کے حوالے کی تھی۔ اگر ہائع راضی نہیں تھا تو مشتری کے لئے جیچ کا استعال کی کہا ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ فتو گا کی دو سے میچ میں مشتری کا خت اس دوت ثابت ہو تا ہے جب حق میں بائع کی ملکیت تبھہ کرنے سے مشعین ہوجاتی ہے جس طرح مشتری کی ملکت تبھی تبد ہو تھیں ہوجاتی ہے جس طرح مشتری کی ملکت تبھی تبد ہوت شاہ ہوں تب ہوت میں میں انتوا کی ملکت تبھی تبد کر ہو تھیں۔ وہ حال کی ملکت تبھی تبد کر ہی ملک کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد میں بائع کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد کر میں بائع کی ملکت تبد کر کر ہے سے حصور کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد کر اور ملک کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد کر اس کے کہ تب میں میں ان کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد کر اس کے کہ تبد میں میں بائع کی ملکت تبھی تبد کر ہو تبد کر اس کے کہ تبد میں میں بائع کی ملکت تبھی کر ہو تبد کر اس کے کہ تبد کر اس کے کہ تبد کر اس کی ملکت تبھی کر ہو تبد کر اس کے کہ تبد کر اس کی ملکت کر ہو تبد کر کر اس کر کر اس کے کہ تبد کر اس کر ک

<sup>(</sup>١) كتاب العلم مي يه مديث كتاب الاورادين ذكر كي جا يكل ب-

کرنے سے متعین ہوجاتی ہے۔ ہاں آگر بائع مین معاف کردے یا اپنا حق پورا پورا وصول کرلے تو اب مشتری کو مہیج میں تصرف کرنے کی کمل آزادی مل جائے گی۔ یمال دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے ' نہ بائع نے معاف کیا ہے ' اور نہ اپنا حق وصول کیا ہے۔ اس صورت میں مشتری کا تقرف ناجا ہوجا تی چا ہیے۔ آگرچہ اس نے اپنی مکلیت میں تقرف کیا ہے ' گریہ تقرف گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض غلہ کردی رکھے اور مرتن کی اجازت کے بغیرا سے استعال کرے ' آگرچہ وہ بھی اپنی مکلیت استعال کرے ' آگرچہ وہ بھی اپنی مکلیت استعال کررہا ہے گرگئرگار ہے۔ اس صورت میں اور غیری بلک کھانے میں فرق ہے ' تاہم اصل حرمت دونوں صورتوں میں ہے۔ کہ میں اوا کرنے سے بہلے مجھے پر بھنہ کرلے ' خواہ بائع کے دینے پر رضا مند ہویا نہ ہو۔ لیکن آگر مشتری پر خمن اوا کیا بھر مجھے پر بقنہ کیا' اور بائع محمن کی حرمت سے واقف ہے تو مجھے میں اس کا حق ختم ہوجائے گا' اور مشتری کی حرمت سے واقف ہے باتی رہنے کی وجہ سے مشتری کے لئے مہیے کا استعال کرنا حرام نہیں ہوگا۔ آگر بائع خمن کی حرمت سے واقف نہیں ہے۔ اور صورت یہ ہے کہ آگر واقف ہو تا تو ہر گر بھے نہ کرنا تو ہے میں اس کا حق متم ہوجائے گا کیاں تک کہ بائع استعال کرنا حرام نہیں ہوگا۔ آگر بائع خمن اوا کردے ' یا بائع حرام خمن پر بائع کی دضا مندی مضا مندی سے مشتری کی ذمہ داری ختم ہوجائے کی لیکن بائع کی دضا صحیح نہ ہوگا۔

مشتری کی ذمہ داری ختم ہوجائے کی لیکن بائع کی دضا صحیح نہ ہوگا۔

سے میں اس کا حق متعالق رہے گا لیکن بائع کی دضا صحیح نہ ہوگا۔

مشتری کی ذمہ داری ختم ہوجائے کی لیکن بائع کی دضا صحیح نہ ہوگا۔

اس درجہ کی کراہت ہے احراز بہت زیادہ ضروری ہے ، کیونکہ جب معصیت سب موصل ہے اشیاء میں قرار پاجاتی ہے تو کراہت بھی زیادہ ہوجاتی ہے اسباب موصلہ میں قوی ترین سب خمن ہے اگر خمن حرام نہ ہو تا قبائع مضری کو جمیع دینے پر جرکز راضی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج میں خمن زیادہ مؤٹر ہے۔ اگر بائع حرام خمن پر راضی ہوجائے تب بھی کراہت میں تخفیف نہیں ہوگی کیونکہ بائع کی رضا مندی ہے کراہت اور عدم کراہت کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوگی کیونکہ بائع کی رضا مندی ہے کراہت اور عدم کراہت کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوگی پوشاہ کیڑے کا تھان یا زمین ادھار فریدے اور اس کے بائع کی رضا مندی ہے تیت اداکر نے پہلے کی عالم یا قتید کو بطور انعام عطاکردے اور اسے یہ شک ہو کہ نہیں اور کہ نہ معلوم بادشاہ اس زمین کی قیمت طال مال سے اداکرے گایا حرام ہے؟ اس طرح کی کراہت معمولی ورج کی ہے۔ اس لئے کہ بال اس بات میں شک ہے کہ بادشاہ کے خواہ کو اس ورج میں بھی مختلف صور تیں بال اس بات میں شک ہے کہ بادشاہ کے ہوگی اس ورج میں بھی مختلف صور تیں اور بعض بعض کی بہ نبیت سخت تر ہیں۔ سالک کو اس سلسلے میں بھی اپنے دل کے نوئ پر عمل کرتا جا ہیں۔

عصیت کا درمیانی ورجہ بیہ کہ خمن نہ خصب کے مال سے ہونہ حرام مال سے اکین اس سے معصیت پر ترغیب
ہوتی ہو ، جیسے کسی ایسے محص کو عوض میں انگور دینا ہو شراب پینے والا ہو ، یا رہزن کو تلوار دینا۔ اس طرح کے عوض سے خریدی
ہوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہلکہ مکرہ ہوتی ہے پھر پر کراہت بھی مال خصب یا مال حرام سے غوض دینے کی کراہت کے مقابلے میں
معمول ہے۔ دو سرے درجات کی طرح اس درج میں بھی بہت سے مرات ہیں ، یہ مراتب اس قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر
مند لینے والے پر معصیت کا غلبہ ظن یا اختال ہو آ ہے۔ اگر عوض حرام ہو تو اس کا بدل بھی حرام ہو آ ہے لیکن اگر عوض کی حرمت
محتمل ہو ، اور غلبہ ظن سے اباحت کے معنی پیدا کر لئے جائیں تو اس کے بدل میں حرمت کی جگہ کراہت لے لیتی ہے۔ چنانچہ میرے
نزدیک بچینے لگانے والے کی آمذی اس قاعدہ کے بموجب محروہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچینے لگانے والے کو
کئی مرتبہ اس آمذی سے منع فرمایا پھریہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے اپنے پانی کے اونٹ کو کھلائے۔ ( 1 )

<sup>( )</sup> ممانعت کی روات ابن ماجیم ابومسود الانساری سے اور نمائی میں ابو ہریے اسے معقول ہے اور مشروط اجازت کی روایت ابوداؤد 'ترقدی اور ابن ماجیم ہے۔ عمیماس کے رادی ہیں

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چھنوں کی کراہت کاسب ہے کہ اس بھی گذی اور نجاست ہے سابقہ رہتا ہے 'یہ ایک بنیاد اور فاسد خیال ہے 'اس لئے کہ اگر نجاست اور فلا ہے کہ انسال کو کراہت کا سب قرار دیا گیاتو یہ بھی لازم آسے گا کہ دیا خت اور عاصل کو کراہت کا تا کی نسی ہے ' بلکہ ہم قریہ کئے ہیں کہ فقاب کی کمائی جا سب کئی کے پیٹے بھی کروہ ہوں ' مالا نکہ کوئی فیض بھی ان کی کراہت کا تا قسال تجامت ( پھنے گانے کا پیش) کے مقابلے میں آئی احتیاد نہیں کراہت کا اقسال تجامت کی کراہت کا اسلامی انتی احتیاد نہیں کرا، ' بھی اور اسے دوئی ہے صاف کرتا ہے ' جب کہ قسائی فلا طب کے سلط میں انتی احتیاد نہیں کرا، ' بھی اور اسے دوئی ہے صاف کرتا ہے ' جب کہ قسائی فلا طب کے سلط میں انتی احتیاد نہیں کرا، ' بھی اور اس بے بھی اور اس میں اور کی کہ اس میں آور کے بھی اور اس میں اور اس میں اور کہ ہو ہی کہ اس میں اور کی کہ اس میں اور کی کہ اس میں اور کی کہ اس میں اور اس میں میں میں اور اس میں میں اور اس میں اور اس میں میں میں اور اس میں میں می

موض میں معصبت کا اونی آور آخری ورجہ و میوں کا ورجہ ہے۔ اس ورج کی مثال ہے ہے کہ کوئی مخص ہے ہم کھائے کہ میں اپنی ال کا کا یا ہوائوت نہیں پنوں گا گیروہ ال کا گا ہوائوت فروخت کردے اور اس کی قیست سے دو سرا کیڑا خرید لے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر پچو لوگ اس میں کراہت موس کریں تو یہ ان کا وہم اور وسوسہ ہے 'چانچہ صفرت مغیرت نے اس طرح کے حلے کو ناپند کیا ہے۔ اور ولیل ہے بیش کی ہے کہ سرکا دو والم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیود پر اس لئے گھنت فرنائی کہ ان پر شراب حرام کی میں انحول نے شراب فروخت کی 'اور اس کی قبت سے دو سری چڑیں خریدی ( + ) مغیرت کا ہے تایں درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ شراب کی بھیا طل ہے 'اور ہا طل بھی قبت حرام ہوتی ہے جب کہ نہ سوت فروخت کرتا ہا طل ہے 'اور نہیں ہے۔ اس لئے کہ شراب کی بھیا طل ہے 'اور ہا طل بھی قبت حرام ہوتی ہے جب کہ نہ سوت فروخت کرتا ہا طل ہیں نکل اس کی قبت میں حرمت کا شائیہ ہے 'اس کی مثال ایس ہے جسے کوئی تخص بائدی خریدے انقاق سے دو اس کی رضا ہی بین کل آپ ورف میں اس کا کوئی اس بائدی کو دو سری بائدی کے حوض میں سمی گھنس کو دے دے 'کوئی تحض بی اس کا کوئی اس بائدی ہے ورف تھیں ہی سری اس کا کوئی اس بائدی ہے اس کے اس کی دورے نہیں ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی جوت نہیں ہے۔ اس اس کی کوئی اس بائدی ہے اس کی دورے میں سمی کا اور وائن اپندی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی جوت نہیں ہے۔ اس اس کی کوئی اس بائدی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی جوت نہیں ہے۔ اس اس کی کوئی ہوت نہیں ہے۔ اس اس کوئی جوت نہیں ہے۔ اس کی کوئی ہوت نہیں ہے۔ اس کی کوئی ہوت نہیں ہیں ہوتی ہیں ہی کوئی ہوت نہیں ہیں ہوت نہیں ہوت نہیں ہیں ہیں ہوت نہیں ہیں ہیں ہوت نہیں ہوت نہیں ہیں ہوت نہیں ہیں ہوت نہیں ہوت نہیں ہیں ہوت نہیں ہیں ہوتی ہوت نہیں ہوت

اب اگر سال یہ کما جائے کہ ایک روایت میں سرکارووعالم ملی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد گرای نقل کیا گیا ہے:۔
من اشتری توبابعشر قدراهم فیها در هم حرام المهد منال الله المصلاة ماکان علیه
جو مخص دس ورہم سے کوئی کڑا خریدے 'اور ان میں ایک درہم حرام ہو تو اللہ تعالی اس وقت تک اس کی
کوئی نماز تبول نہیں کریں گے جب تک وہ کیڑا اس کے جم پر دے گا۔

روایات می ہے کہ جب مرداللہ ابن مرتے یہ مدے میان کی آوائی الگیاں دونوں کانوں می دے لیں اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ صدیث نہ تی ہو تو یہ دونوں کان برے ہوجا کی۔ ( ۳ )اس کاجواب یہ ہے کہ حدیث میں اس کے کاذکر ہے جو معین ددیوں سے ہو ادحار ہے کاذکر نہیں ہے ادحار ہے کی اکر صور توں کے حصل ہم نے حرمت کا تھم لگایا ہے 'نہ کہ فساد مقد کا انہی صور توں

<sup>(</sup>۱) عفاری دسلم-ابن میاس"- (۲) شراب کے سلط عیں یہ دواعت میں البتہ چہا کے سلط عیں یہ دواعت معرف ہے چانچہ عفاری و مسلم عیں ہے کہ جب یہودیوں پر چہا جام آئی تو انھوں نے چہا چکھائی اور ہم بدل کربازار عی فروضت کردی۔ (۳) کتاب الحال والحرام کے شروع عیں یہ دواعت گذر چی ہے۔

پر ذکورہ صورت کو بھی قیاس کرنا چاہیے جمال تک نمازنہ قبول ہونے کی دعید کا تعلق ہے تو بہت ی جگہوں پر بیدو عید آئی ہے'اس کا خشاء یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اسباب میں معصیت بھی ہے 'فساد عقد مراد نہیں ہوتا' مثلاً اذان جعد کے وقت خرید و فردخت کرنے کے متعلق بھی ہی دعید ہے' مالا نکہ عقد فاسد نہیں ہوتا۔

جوتھا مقام ہے۔ ولا کل میں اختلاف۔ ولا کل کا اختلاف ہمی اسباب کے اختلاف کی طرح ہے۔ کیونکہ سبب طب وحرمت کے حکم کا سبب بنتا ہے اور ولیل حلت و حرمت کی معرفت نہ ہواس است بنتا ہے اس لئے جب تک بندوں کو ولا کل کی معرفت نہ ہواس وقت تک ان کا کوئی فا کدہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نفس الا مرمیں ثابت ہیں اور اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ ان سطور میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ ولا کل کے اختلاف ہر گی ولا کل کے اختلاف ہر کی صورت میں رونما ہو تا ہے کہی علامات والہ کے تعارض کی صورت میں رونما ہو تا ہے کہی علامات والہ کے تعارض کی وجہ سے اور مجمی اشباہ و نظائر کے اختلاف ہے۔ ہم اختلاف ولا کل کی ان میزوں قسموں کو الگ الگ بیان کررہے ہیں۔

سلامرتبہ اللہ ہے کہ کمی سکے میں خالف کی دلیل مضبوط ہو اور دو سرے ذہب کے لئے کوئی دقیق وجہ ترجیح موجود ہو اس سلط مرتبہ اللہ سرت میں سنت مؤکد یہ ہے کہ اس سے احراز کیا جائے ' مثلا اس تعلیم یافتہ سے کا پکڑا ہوا شکار جو پکڑ کرخود کھانے گئے۔ اس شکار کے استعمال سے بچنا تورع میں واضل ہے۔ اگرچہ مفتی اس کے جواز کا فتوئی دیتے ہیں 'لیکن کیونکہ اس سلطے میں امام شافی کے دو قول ہیں ' ایک قول کے مطابق جو دقیق قیاس پر جنی ہے حرام ہے ' ہم نے حرمت کے قول ہی کہ طابق جو دقیق قیاس پر جنی ہے حرام ہے ' ہم نے حرمت کے قول ہی کو ترجیح دی ہے۔ اس طرح اگر امام شافع کا کوئی قول جدید (قول قدیم کے مخالف) امام ابو صنیفہ یا کمی دو سرے امام کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتوئی امام کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتوئی امام کے قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتوئی دے۔ اس جانور سے احراز کرنا بھی جس پر ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اس طرح کے متاب ماللہ دیں کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذری کے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو اسی صدر اس جانور سے اس جوانور سے استحراز کرنا ہو گئی ہو اسی صدر کی گئی ہو اسی صدر کرنا ہو کی کو سے اس جوانور سے

پڑھنے کے سلطے میں وارد آیت کریہ ہے وجوب مجھ میں آتا ہے۔ روایات بھی آیت کی مراد ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو فض شکار کے متعلق دریافت کرتا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فض ہے ارشاد فرمات ۔ افاار سلت کلبک المعلم و ذکر ت علیہ اسم الله فکل (بخاری وسلم۔ عدی ابن مانغ) جب تم اپن مانغ) جب تم اپنے سکھلائے ہوئے کے مجمو و دادر اس پر اللہ کانام لو شکار کمالو۔ ایک روایت میں ہے نہ

ماأنهر الدمودكر اسم المعليمفكلوا (عارى ومسلم رافع ابن فدي) بسم الدمودكر اسم المعليم الدكي جاسة واسع كمالو

ان روایت سے ثابت ہو ما ہے کہ ذیجہ کی محت کے لئے ہوت ذیج ہم اللہ پر حمنا ضوری ہے۔ لیکن ایک میج روایت میں یہ فاظ ہی۔

المئومن بنبح على اسمالله سمى أولم يسم (١) مومن الله كم نام روز كرنام على ودنان مرادة كم الله كم الله

اس روایت میں دو اختال ہیں۔ ایک بیر کہ عام ہو اور آیات و احادیث کے خواہر میں بھی اس سے تبدیلی واقع ہو اینی اس موایت کی وجہ سے نکے قریب ساقط ہوجائے جو نہ کورہ احادیث کا خشاء ہے 'دو سرا احتال بیر ہے کہ بیر حدیث تای (بھولئے والے) کے لئے خاص ہو۔ (۲) اس احتال کی بنا پر آیات اور احادیث کے خواہر اپنی جگہ پر رہیں نے 'ان میں کسی ضم کی کوئی تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ اس احتال کے ممکن ہونے کی وجہ بیر ہے کہ تای معنور ہو آئے 'لیکن ہم نے پہلے احتال کو ترجے دی ہے اس موایت کو عام رکھا ہے۔ اور دیگر روایا ہیں آویل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کی مقابل احتال کو بھی نظر ایراز نہیں کیا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ذیجہ پر بسم اللہ نہ کی جائے اس سے بچنا ضوری ہے۔ اور درع کے پہلے درجے میں واخل ہے۔ اس کے ساتھ سے اور درع کے پہلے درجے میں واخل ہے۔

دوسرا مرتبہ و سوے اور وہم سے قریب ہے۔ اس کا حاصل بہ ہے کہ کوئی مخص فروحہ کے پیٹ سے لکلا ہوا بچہ یا مَبّ (کوہ) کھانے سے احراز کرے عالا تکہ مجے دوایات سے بخین (پیٹ کا بچہ) کی طلت ٹابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنہ

زكوة الجنين زكوة المه (ابوداؤد تذى ابن ماجد ابوسين) يدكان موناس كال كان بوناب

نہ اس دوایت کے متن میں کوئی احتال ہے اور نہ سند میں کوئی ضعف ہے۔ اس طرح گوہ کے بارے میں بھی صحح روایت یہ ہے کہ اس کا کوشت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر خوان پر کھایا گیا۔ ( ٣ ) یہ روایت بخاری دمسلم دونوں میں منقول ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام ابو صنیفہ کو یہ روایت نہیں کہنی تھی اگر پہنچی تو دہ ضور اس کے مطابق حکم دیتے اگر انساف سے کام لیتے۔ اور کوئی مخص انساف نہ کرے تو اس بیس سندی کوئی مختوب کہ اس میں سندی کوئی مختوب کی اس میں سندی کوئی منہیں ہے۔ یہ مسئلہ انتا واضح ہے کہ اس میں سندی کوئی منہیں۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ان الفاظیم معوف نیں ہے۔ البتہ ایوداؤد نے مراسل می ملت ایک مرفرع روایت الل کی ہم می الفاظیہ این "ذبیعة المسلم حلال ذکر اسم الله أولم یذکر " (۲) اس کی تائیہ طرائی اوسا وار تائی ابن عدی اور بہتی کی اس روایت ہے ہمی ہوتی ہے "قال رجل یا رسول الله الرجل منایذبح دینسی آن بسمی الله فقال اسم الله علی کل مسلم "اس کے راوی ایو بریرہ ہیں۔ (۳) بخاری وسلم - ابن مر" ابن عمال تا الداین الواید"

تيسرا مرتبه أوسيب كه متله مين كسي فتم كاكوكي اختلاف معروف نه موجم ملت كاغلبه خروا مدسيه موا مو اب بعض لوك خبر واحد کی بنیاد پر اس مسئلے میں بھی ورع کرنے کلیں اور دلیل بیدیں کہ خبروا مدمیں لوگوں کا اختلاف ہے ، بعض علاء اسے بطور جمت تنکیم کرتے ہیں' اور بعض اس کی جیت کا اٹکار کرتے ہیں اس لئے میں امتیاط کا پہلو تہ نظرر کھوں گا' اور امتیاط سی ہے کہ میں مكرين جيت كاساته دول' أكر تا قلين روايت عادل اور فقه بين كيكن يه امكان بسرمال موجود ب كه ان سے ميان مين غلطي ہوجائے 'یا دولوگ کی مخفی مقصد کے لئے جموت بولیں 'بعض اوقات نقد بھی ضرور نا جموت بولتے ہیں ' پریہ بھی مکن ہے کہ جو مرجم الخضرت صلى الله عليه وسلم يح ارشاد فرمايا مواس سنن مي المين وبم موامو- سي محابي سه اس تتم كاورع معقول نهين ہے۔ مالا تکہ ان میں اعلیٰ بائے کی منتین اور مُتورّعین موجود تھے۔ ان کا آصول یہ تماکہ جب وہ کوئی بات تمی تقد سے سنتے تو اس پر بقين كرف بال أكر رادي ي كمي خاص سبب أيا معين ولالت كي بنائر متم مو توبلاشيد توقف كرنا جابير - أكر چدوه ثقه ي كول ند مو- لیکن خروا مدسے بلاوجہ افتلاف کرنا اور اخبار آمادے ابت شدومیائل میں امتیاط وورع سے کام لینامعتر نہیں ہے۔ مثلا ملام اجتاع كا خالف ہے اس كاكمنا يہ ہے كہ اجماع جمت شرعيہ نہيں ہے۔ أكر اس طرح كے درع كى اجازت دے دى تني تو جريه بھی جائز ہونا چاہیے کہ آوی اپنے دادا کی میراث نہ لے۔ اور یہ کے کہ قرآن میں پوتے کا ذکر نہیں ہے ، صرف بینے کا ذکر ہے ، مالا تكداسے يدمعلوم مونا جاسيے كد يوتے كے حق ميں محابد كا اجماع ب نظام اس اجماع كا خالف ہے اس كے خيال ميں محاب معصوم نسیں ہیں ان سے بھی علقی کا امکان موجود ہے یہ ایک خیال خام ہے۔ اگر اس خیال کو اہمیت دی گئی تو یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کریم کے عام الفاظ ہے جو حقائق اور معانی ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ بھی رد کردئے جائیں ہمیونکہ بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں کوئی عموم نہیں ہے ، بلکہ جو بات محابہ کرام نے قرائن اور دلائل کے ذریعہ سمجی ہے بعد والوں کے لئے وہی مجت ہے۔ اگر محاب ممی تهمت سے بری نہیں تو ان کے بتلائے ہوئے معانی کب معتبر ہوں گے؟ بسرطال یہ تیسرا مرتبہ عن وسوسہ ہے ورق کواس میں کوئی دهل نہیں ہے۔ اس تغمیل سے یہ بھی ظاہر ہواکہ شہمات کے اطراف میں مبالغہ اور غلو زیادہ ہو تاہے ا اس لئے ہاری رائے ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو دل کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر دل میں کوئی بات کھیے تو اس سے بچنا چاہیے۔ سالک کے لئے ضوری ہے کہ وہ وسوسول کے دواجی سے اپنے دل کی حفاظت کرے 'جب بھی دل میں کوئی بات آئے تودہ حق ہو کراہت کے موقع پر خاص ضرور ہو 'وسوسے دل کاسکون در ہم برہم نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح کادل شاؤد ناور بی ملتا ہے اس لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو یہ تھم نہیں دیا کہ وہ دل سے نوی لیس 'بلکہ مرف وا بسہ سے فرمایا كد "ايخ ول سے فتوى لواكر جدلوك تميس فتوى ديں۔"

دوسری قتم ۔ علامات کا تعارض دوسری قتم ہے کہ ان علامات میں تعارض ہو جو کی چزی صلت اور حرمت پر ولالت کریں۔ مثلاً کی دفت میں کوئی چزلوث لی جائے 'بعد میں وہ کی نیک فض کے پاس لئے 'اور یہ بقین ہو کہ اس جیسی چز بغیر لوٹ ملنا دشوار ہے۔ تو یمال صلت اور حرمت دونوں کی علامتیں موجود ہیں۔ اور دونوں متعارض ہیں۔ قابض کی نیکی صلت پر دلالت کرتی ہے 'اور یہ بات کہ اس جیسی چزلوث مار کے ذریعہ ہی حاصل کی جاسمتی ہے حرمت کی دلیل ہے۔ اس طرح کی بعض صور تیں یہ ہیں شاہمتی چزکے متعلق ایک عادل فخص یہ ہے کہ یہ چزح ام ہے 'اس درج کا دوسرا عادل اس کی صلت کی گوائی دے۔ یا دو فاستوں کی گوائی کی ایک چزکے متعلق ایک عادل فخص یہ کے کہ یہ چزح ام ہے 'اس درج کا دوسرا عادل اس کی صلت کی گوائی دے۔ یا دو فاستوں کی گوائی کسی ایک چزکے متعلق مختلف ہو' یا لاک اور بالغ کے قول متعارض ہوجا کیں۔ ان تمام صور توں میں معالمہ مشتبہ رہے گا۔ اگر کسی ایک جانب ترجیح کی شکل موجود ہو تو اس کا ایجا ہے گا۔ صلت کی صورت میں احتیاط برحزے 'اگر ترجیح کی کوئی شکل نہ ہو تو کی ایواب میں اس اجمال کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

تيسري فتم- اشباه كاتعارض تيسرى فتم يه كدان مفات من اشباه كاتعارض موجائي ون عدادكام متعلق بير- مثلاً كوئي

ہنس یہ وصیت کرے کہ میرا مال فقہاء کو دے دیا جائے۔ اس انظاہ معلوم ہو گاہے کہ وصیت کرنے والے کی مرادوہ لوگ ہیں جو
فقہ میں نا ہر موں جن لوگوں نے ایک دوروزیا دو چار ماہ ہے اس کوچہ میں قدم رکھاہے وہ اس وصیت میں واغل نہیں ہیں۔ لیکن ان
دونوں ما ہر اور مبتدی کے درمیان ہے شار درجات ہیں۔ ان درجات میں ہو لوگ ہیں ان کے متعلق فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ایسے
موقع پر مفتی کو خن و اجتماد ہے کام لے کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شہر کا دفتی ترین مقام ہے یماں ایسی ایسی پاریکیاں موجود ہیں کہ
بعض او قامت مفتی کی مقتل دیگ رہ جاتی ہے اوروہ کوئی فیصلہ نہیں کہا گا مشاکہ کوئی موصوف ایسی صفت رکھتا ہو جو دو درجوں کے میں
درمیان میں ہو 'نہ ادھراور نہ ادھر مفتی کے لئے ذشوار ہوجا تا ہے کہ وہ ایسے موصوف کو کس جانب میں رکھے۔ بسرحال یہ اشیاہ کے
اختلاف کی ایک مثال ہے۔

دعمايريبكالىمالآيريبك(١)

جوچز حمیں فک میں جالا کرے اسے چھوڑ کروہ چزافتیار کردجو حمیں فک میں نہ ڈالے۔ یہ سب چزیں محل ریب ہیں۔ منتی کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مفتی عمن و مخین سے فتویٰ دے بھی دے توحلت کی صورت میں مستنتی کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔

یہ دشواری ان سائل میں ہے کہ اہل و میال اور اقراء کا نفقہ کتنا واجب ہے۔ نیز فقہاء اور علاء کو بیت المال ہے کتنا د ظیفہ ملنا چاہیے ' یہاں بھی دو مقائل پہلو ہیں' ایک کم' دو سرا زائد' ان دونوں کے متعلق معلوم ہے۔ در میان میں قتابہ امور ہیں' جو افراد و حالات کے اختلاف سے فلف ہوتے ہیں' جمال تک اصل حاجات کا تعلق ہے یاری تعالی کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں ہوسکا' کسی انسان کے لئے ضور تول کی حدود ہے واقف ہونا مکن نہیں ہے۔ مثلاً ایک ہے کئے آدمی کی کم سے کم خوراک آدھا سر الملا) ہوسکا' کسی انسان کے لئے کتر ہے' اور ڈیڑھ سر قدر کلایت سے نیادہ ہو ' آدھا سراور ڈیڑھ سر کے درمیان جو درجات ہیں ان کا علم نہیں 'بعض لوگوں کی خوراک آدھ سرے کم' اور بعض کی اس سے نیادہ 'بعض کی ایک سیرا کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہیں ان کا علم نہیں 'بعض لوگوں کی خوراک آدھ سیرے کم' اور بعض کی اس سے نیادہ 'بعض کی ایک سیرا کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ

<sup>(</sup>١) يومده يله مي كايار كذر مكل ب-

الی صور تحال ہے جس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اہل ورع کو چاہیے کہ وہ شہمات کو چھوڑیں اور بنقینیات پر عمل کریں ، جیسا کہ ذکورہ بالا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشاء ہے۔ اس قاعدے کا تعلق ان تمام احکام سے ہو کس سب سے متعلق ہوں۔ اور وہ سبب ان الفاظ سے معلوم ہو تا ہے۔ اہل عرب نے اور وہ سری زبان والوں نے الفاظ کے معانی کی صور و متعین نہیں کی ہیں۔ بلکہ ایک لفظ اپنے معنی کے تمام افراد کے لئے بولا جا آ ہے خواہ اس جس وہ معنی تمام ہوں 'یا نا قص 'یا زائد 'ایا کوئی لفظ نہیں جس سے اس کے معنی کے عدد کے معنی میں اوسا کہ علم الحساب میں ہو تا ہے۔ مثلاً چھے کے عدد کے معنی متعین ہیں 'یہ سے اس کے معنی الفاظ میں ایا نہیں ہیں ۔ قرآن کریم یا حدیث شریف میں کوئی ایا لفظ نہیں ہے جس کے متعنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا فک پیدا نہ ہو۔ اس سے متعنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا فک پیدا نہ ہو۔ اس سے متعنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا فک پیدا نہ ہو۔ اس سے متعنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا فک پیدا نہ ہو۔ اس سے متحنی میں اوساط اور افراف متقابلہ کا فک پیدا نہ ہو۔ اس سے متحنی میں اوساط کو تا کوئی چیزہ دفت کرنے ہوا ہی میں جو اس کا معداق کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آسان نہیں ہے۔ اس طرح وہ سرے میں افیاط کی زاکتیں ہیں 'ہم نے محن تقریب لؤی الفہم کے لئے صوفیاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس الفاظ کی زاکتیں ہیں 'ہم نے محن تقریب لؤی الفہم کے لئے صوفیاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اس الفاظ کی زاکتیں ہیں 'ہم نے محن تقریب لؤی الفہم کے لئے صوفیاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔

بسرطال دومتقاتل طرفوں یا پہلووں کے درمیان جومتھارض علامتیں ہوتی ہیں ان سے یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں ان شبہات سے پچنا ہے حد ضوری ہے 'ہاں اگر فلیہ عن کی والالت' یا رسول اکرم صلی افلہ علیہ وسلم کے ارشاد "دعمایر یبکیالسی مالا یہ ریبک " پر عمل کرنے سے کوئی ایک پہلومتھیں ہوجائے

شبہ کے پید جارمقابات ہیں بحن کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے ان ہیں ایک دوسرے کی بہ نبت مخی اور تشدہ بھی ہے۔ اور
اگر ایک چیز میں مختلف شبہات جمع ہو ہائیں تومعالمہ اور بھی پریٹان کن بن جا باہے۔ مثلاً وَی فضی مختلف نیہ کھانا خریدے 'بائع نے
دو کھانا کمی شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض جمعہ کی اذائ کے بعد لیا ہو 'اور اس مال میں حرام کا اختلاط بھی ہو 'اگرچہ
تمام مال حرام نہ ہو محر حرام اپنی قلت کے باوجود تمام مال کو مضتبہ بنا دینے کے لئے کانی ہے 'اس صورت میں کئی شہمات بیک وقت
موجود ہیں۔ (ا) مختلف نیہ کھانا خرید تا (۲) شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض حاصل کرنا (۳) جمعہ کی اذان کے بعد خرید و
فروخت کرنا (۳) بائع کے مال میں حرام کا اختلاط ہونا۔ شہمات کی کارت کی دجہ سے اس معالمے میں شدت زیادہ ہوگ۔

بسرمال ہم نے ان شہرات کے مراتب سے واقف ہونے کے طریقے ہلادئے ہیں۔ کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تمام مراتب کا حصر کرسکے اس کا بہت کچھ دار خود چلا بہ پر ہے۔ جب بھی کوئی شبہ پیش آئے ہماری شرح کی روشن میں شبہات میں اس کا درجہ متعین کرے اور اگر کسی شبے کا درجہ متعین نہ ہوسکے تب بھی اجتناب کرے گناہ دی ہے جو دل میں کھے۔

جن مواقع پرہم نے ول سے فتویٰ لینے کے لئے کہا ہے ہدوہ ہیں جمال مفتی ایاحت کا بھم دیتا ہے جن سائل میں جوام کا فتویٰ ہو اس اجتناب کرنا واجب ہے پھرول سے فتویٰ لیئے کے معاطے میں ہرول کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہی ہوتے ہیں ہر افجی چزمیں بُرائی کا پہلو الیاش کر لیتے ہیں بعض لوگ حریص اور الا کمی ہوتے ہیں کہ ہر چزر اطمینان کر لیتے ہیں اید ونوں ول معتبر نہیں ہیں ' بلکہ صرف اس قریق یا فتہ عالم کا اعتبار ہے جو حالات کی نزاکتوں سے باخبرہو ' نگیان اس طرح کے ول کمیاب ہیں۔ جس مخص کو است ول پر احتاد نہ ہو اسے اس صفت کے حال ول سے فیضان حاصل کرنا چاہیے 'اور اپنا واقعہ اس ول کے سامنے رکھنا چاہیے زبور میں ہے کہ اللہ تعالی نے واؤد علیہ السلام پر وی نازل فرمائی کہ اے واؤد! بی اسرائیل سے کہ دو کہ میں نہ تہماری ہوا ہوں کو دیکھوں گا' اور نہ تہمارے مدذوں کو بلکہ میری توجہ کا مستحق وہ محض ہوگا جس کو کسی معاطے میں فک پیش آئے اور وہ میں خل کا مرائی سے دست بدار ہوجائے' میں اس محض پر نظر کرم کوں گا' پی تصریت سے اس کی تائید کروں گا' اور اپنے طا کھر میری خابین اس پر فخر کروں گا' اور اپنے طا کھر

تبسراباب

## حلال کی تلاش و جشجو

واضع ہو کہ جب کوئی فض حبیں کوئی ہدیہ دے 'یا تمہارے سامنے کھانے کی کوئی چزر کے 'یا تم کمی فخض سے کوئی چز خرید و
یا بہہ میں حاصل کو تو تمہارے لئے ضوری نہیں ہے کہ اس کی حلت و حرمت کی تحقیق کر 'اور دینے والے سے یہ کو کہ کیو تکہ
ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں ہے اس لئے ہم لینے سے معذور ہیں 'بلکہ ہم پہلے مختیق کریں ہے 'بعد میں لیس ہے 'یہ ہمی
مناسب نہیں ہے کہ مطلق مختیق نہ کرو 'اور جن چزوں کی حرمت بھٹی نہ ہوا نمیں لے لیا کرو' بلکہ بعض او قات سوال کرنا واجب
ہے 'بعض او قات حرام ہے 'بعض او قات مستحب' اور بعض او قات کروہ ہے۔ اس باب میں ہم ایسے تمام مواقع کی وضاحت کریں
گے۔ اس سلسلے میں مختم اور اصولی بات یہ ہے کہ سوال کی ضورت شہمات کے مواقع میں پیش آتی ہے اور شہر ان معاملات میں
پیدا ہو تا ہے جو مالک سے متعلق ہویا مال سے ذیل میں ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

مالک کے حالات ۔ تمہارے علم و معرفت کے اعتبارے مالک کے تین احوال ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مجمول ہو و دسرایہ کہ مفکوک ہو ، تنہاری کہ مفکوک ہو ، تنہاری کہ علی کے دلالت سے معلوم ہو۔

پہلی حالت مجبول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مالک کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہوجو اس کے فعادیا علم پر دلالت کرے شاہ سپاہیوں کی وردی یا ان کے تھے 'اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہے جو اس کی نیکی یا صلاح پر دلالت کرے شاہ صوفیا اور اہل علم کا لاہی۔ خرض ہے کہ وہ ہر طرح کی علامت ہے فالی ہو 'ایے خض کو جمول الحال کما جائے گا جیسے تم کمی اجنی بہتی جی پنچو 'وہاں تہمیں کوئی ایسا مختص ملے جس جس سیجیا قطعی رائے تاہم کرنے ہے قاصر ہو 'ایے خض کو تم جبول الحال کمو کے 'اس طرح آگر تم کمی ہازار جس جاؤ 'وہاں تہمیں تصافی نادہاتی یا دو سرے فائم کرنے ہے قاصر ہو 'ایسے خض کو تم جبول الحال کمو کے 'اس طرح آگر تم کمی ہازار جس جاؤ 'وہاں تہمیں تصافی نادہاتی یا دو سرے پیشہ ور ملیں 'ان جس نہ ایسی کوئی علامت ہو جو خیانت 'فریب 'یا کذب بیانی پر دلالت کرے 'اور نہ ایسی کوئی علامت پائی جائے جس سے معلوم ہو کہ وہ قد 'اور قائل اعتود ہیں تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی کہ ایک معاطے جس وہ محکوک نمیں کہ سبے 'اس لئے کہ فئک کا مطلب ہے کہ ایک معاطے جس دو محکوک نمیں کہ سب 'اکثر فقماء جسل اور اسب بھی ایک دو سرے کے متعلی ہوں۔ زیر بحث صورت جس نہ کوئی احتقاد ہے 'اور نہ اس کا کوئی سب 'اکثر فقماء جسل اور اسب بھی آیک دو سرے کے متعلی ہوں۔ زیر بحث صورت جس نہ کوئی احتقاد ہے 'اور نہ اس کا کوئی سب 'اکثر فقماء جسل اور شک جس فرق کا کھا خانسی رکھتے۔ ہماری گذشتہ تقریرے تم نے یہ بات بخوبی جان کی ہوگی کہ جول جس درع کا نقاضا ترک واجتناب

یوسف ابن اسباط کتے ہیں کہ ہمیں ہری ہے میرا معمول یہ ہے کہ جس چیزے میرے دل میں کھنگ پیدا ہوئی میں نے اسے
ترک کردیا۔ کچو ہزرگ آپس میں محو تفکلو تھے 'بحث کا موضوع یہ سوال تھا کہ سب سے زیادہ مشکل عمل کون ساہے؟ اکثرادگوں کی
دائے تھی کہ مشکل ترین عمل ورح ہے۔ حسان ابن سان نے کما کہ میرے نزدیک ورح سے آسان عمل کوئی نہیں ہے 'جب بھی
دل میں کوئی بات محکق ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ ورم کا مقتنی تھا۔ اب ہم جمول کا ظاہری تھم بیان کرتے ہیں۔ اگر تہمارے
سانے کوئی جمول الحال فیص کھانا پیش کرے یا کوئی ہدید دے یا تم کی ایسے فیص کی دکان سے کوئی چز خریدنا چاہو تو یہ ضروری نہیں
ہے کہ تم اس کے طلات کی تحقیق کرو 'بلکہ اس فیص کا مسلمان ہونا' اور اس چزر قابض ہونا جو وہ تہمیں دے دہا ہے اس بات کی
علامت ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور تم اسے لے سکے ہو۔ یہ کمنا حماقت ہے کہ کیونکہ قلم کا دور دورہ ہے ' خرائی کا زمانہ ہے ' مام طور پر

یہ لوگ بدمعا مگل کا شکار ہیں اس لئے یہ هخص بھی ایسانی ہوگا یہ وسوسہ ہے اور کمی بھی مسلمان کے متعلق اس طرح کی برگانی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ هخص صاحب ایمان ہے اس کے اسلام کا قاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ بد ظنی روانہ رکمی جائے۔ اگر تم نے دو سروں پر قیاس کرتے ہوئے اس مخص کے متعلق بھی غلط رائے قائم کی تو تعمارے کنا بھار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کی دی ہوئی چیز لے لیتے تو اس کی حرمت محکوک ہوتی اور محکوک حرمت کی بنا پر سزا بھی محکوک ہوتی کی بیا پر سزا بھی محکوک ہوتی کین برگمانی محکوک نہیں بیٹنی ہے۔ اس کے اس کا کناہ بھی بیٹنی ہے۔

ایسے لوگوں کے ساتھ معالمہ کرنے کے جواز پر محاب کرام کا اسوہ واضح دلیل ہے 'میہ معرات فزوات اور اسفار کے دوران بستيول من جاتے أو دعوتيں قبول كريلية عمرول من قيام كرتے أو بازاروں من خريد و فرونت كرتے والا كله ان حضرات ك نانے میں بھی حرام مال کی کارت تھی۔ کی بھی محالی نے فیک کے بغیر تفیقش کی ضرورت محسوس نمیں ک- سرکاردوعالم صلی الله عليه وسلم كي خدمت الدس مين بحى جب كوئي چيز ما ضرك جاتي تو آب اس كا مال دريافت نه فرمات من مدينه منوره كي ابتدائي دندگ اس سے مستنی ہے ان دنوں جب کوئی چزیش کی جاتی تھی تو آپ دریافت فرمالیا کرتے تھے کہ یہ بدید ہے یا صدقہ ہے؟ (احر عام۔ سلمان الفارئ)اس كى وجديد تقى كدجو محابد كمد محرمد بجرت كرك مديد منوره من آئے تھے ان ميں سے اكثر مفلس اور مفلوك الحال لوك تن عالب كمان مي تفاكه جو كي إن لوكول كو بميماً ما آب وه صدقه ي بوكان نيز كسي هفس كامسلمان بونا اور قابض بونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صدقہ نہیں کرسکتا۔ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت بھی قبول فرمالیا کرتے ہے 'اگر کوئی قض وحوت كريا توروند فرمات اورنديد وريافت فرمات كد تهماري وحوت صدقد توننس؟ (عارى وسلم- ايوسود الانساري) اس لے كد عام عادت کی ہے کہ وحوتی صدقہ نہیں ہوتیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اُم سُلیم نے اپ کی وعوت ک۔(عاری وسلم۔انن) انس دوایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر مرفو کیا اور کدو سے بنا ہوا کھانا پیش کیا۔(بناری مسلم)ایک فاری نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ عائشہ بھی ہوں گی اس مخص نے انکار کیا ایپ نے بھی دعوت قبول کرنے ے الکار کردیا 'بعد میں وہ مخص رامنی ہوگیا' چنانچہ آپ تشریف لے کئے 'حضرت مائشہ آپ کے پیچے تعین 'درزی نے دونوں ممانوں کے سامنے چی کا سالن رکھا۔(سلم۔ انن ان روایات میں کمیں بھی یہ معقول نہیں ہے کہ آپ نے کھانے کی طب یا حرمت کے متعلق سوال کیا ہو کیا لوگوں سے وافی کے حالات وریافت فرائے ہوں۔ معرت ابو بڑنے اپنے فلام کالایا ہوا دودھ لی كروريافت كياتواس في كد انمين فك بيدا موكياتها كد كسي بدحوام طريقة سے ماصل ند كيا كيا مور صفرت مركوايك مخص في ذكوة كى او نفى كا دوره با واتو آب لے لاتے والے سے بوچھاكديد دوره كمال سے آيا تھا؟ ان كا استغيار بحى شك كى بنار تھا كى اس کئے پیدا ہوا کہ اس دن دورہ کا ذا کقہ بدلا ہوا تھا۔ مجبول الحال مخض کی دعوت اس کے حالات کی مختیل کئے بغیر تول کرنے میں کوئی مناه نتیں ہے۔ بلکہ اگر تھرمیں زیب و زینت کا سامان وا فرمقدار میں نظر آئے قرید مو کوپیر کینے کا حق نہیں ہے کہ دامی کے پاس حرام مال زیادہ ہے۔ ورنہ اتا بہت ساسامان اس کے پاس کماں سے آیا؟ ممکن ہے کہ اس تخص کویہ سب چنس ورافت میں ملی موں کیا اس کا کوئی جائز ذریعہ آمدنی ایسا بھی ہوجس کا تنہیں علم نہیں ہے۔ بلاشبہ وہ اس بات کا مستق ہے کہ اس کے ساتھ حسن عن رکھا جائے۔ بلکہ میں تربیہ کموں گا کہ اس مخص سے بوچھنا بھی نہ جا ہے ' بلکہ آگر کوئی مخص اس درجہ ورع کا پابند ہو کہ بلا محقیق اسے میں موتی چزنہ ڈالنا چاہ تو بمترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا چموڑ دے سوال کرے اسے تکلیف بنجانے کی کیا ضورت ہے؟ سوال میں ایذاء مجی ہے اور قوبین مجی اور بدونوں چزیں جرام ہیں۔ اگر بدولیل دی جائے کہ شاید سوال کرتے ہے وہ تکلیف محسوس ند کرے تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ ای "شاید" کے خوف سے تم سوال کردہ ہو اگر "شاید" ی پر اکتفا كرية واجهاتها والمالي المال حلال على موتا والكرف من جال يد امكان بكد ووايذاء محسوس ندكر والله امكان مجى ہے كد "شايد" وه ايذاء محسوس كرے-مسلمانوں كوايزاء پنچاتے كاكناه مشتبه اور حرام مال كھانے كے كناه سے كسي طرح بحي كم نہیں ہے۔ پھریہ بھی جائز نہیں کہ کسی دو سرے مخص ہے اس کے حالات اس طرح معلوم کئے جائیں کہ وہ بھی واقف ہوجائے۔ اس صورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں پر کمانی اور توہین کے ساتھ مجنس اور غیبت بھی موجود ہے۔ باری تعالی نے ان تمام امور ہے منع فرمایا ہے۔

ان تمام امورے منع فرمایا ہے۔ یَا اَیُمَا الَّذِینَ اَمْنُوْ الْحِتَنِبُوْ اکْتِیْرُ الْمِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمُوْلاً تَجَسَّنُوْا وَلَا یَغْنَبُ بِعُضْ کُمْ بِعُضًا (پ١٦١٣)

اے ایمان والو بت ہے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرواور

كوئى كسى كى فيبت بعى ندكياكرك

بعض جابل مباوت گذار محض اس لئے کہ طال فلہ کے استعال اور ورع و تقوی میں مشہور ہوجائیں واق سے بخت اب واجہ میں اس کے بال کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور اسے اپنی تلے کوئی سے وحشت میں جٹا کردیتے ہیں۔ شیطان ان کے دل سے اس طرز غمل کی پرائی نکال دیتا ہے 'اگر یہ لوگ ویانت سے کام لیں تو افھیں اس کا زیادہ خوف نہ ہوکہ ان کے پیٹ میں مجبول شی بہتی رہی ہے 'اگلہ اس کا خوف زیادہ ہو کہ ان کے طرز عمل سے مسلمان بھائی تخت تکلیف محسوس کردہا ہے 'الیے لوگوں کو سوچنا جا ہیے کہ ان سے اس چیز کاموا خذہ نہیں ہوگا۔ البت اس برگمانی اور واجین مسلم کے متعلق ضور باز پُرس ہوگی بہاں یہ بات بھی یا در کمنی پیا ہے کہ جس چیز کے متعلق معلوم نہ ہوکہ وہ طال ہے یا حزام اور اس میں کوئی ایسی علامت یا قرید بھی موجود نہ ہو جس سے اس کی صالت میں شبہ واقع ہو تو ورع یہ ہے کہ کھالے اور مسلمانوں کے سلط میں حسن خن درکھے۔ صحابہ کرام کا کسی معمول سے اس کی صالت میں ان کی برا بری نہیں کر سکا۔ ورا سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے۔ آپ نے بریرہ سے جو سرخوان پر کھانا تھا؟ فرمایا: یہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے گئے درسرخوان پر کھانا تعا؟ فرمایا: یہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے گئے درسرخوان پر کھانا خور کیکھتے آپ نے صدقہ دیے دالا مجول تعا۔ درا مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے۔ آپ نے بریرہ سے در مناری دسلم اس کے معدد ہے ہمارے گئے دریرہ دیاری دسلم اس کا معدد ہے ہمارے گئے دریرہ ہے۔ (مناری دسلم اس کیا کہ صدقہ ہے ہمارے گئے دریرہ ہوں دران کی معمول خور کیکھتے آپ نے صدقہ دیے والا مجول تعا۔

دو سری حالت مشکوک و دو سری حالت بیا کہ مالک میں شک ہو' مطلب بیا ہے کہ کی سبب کی دلالت نے اس میں شک پیدا کردیا ہو ویل ہو' بیٹا وہ فرس ہے کہ جو چز والک کے پاس ہاس کی حرمت پر کوئی ولیل خود مالک کی طقت ٹیا لباس یا تعلی' اور قول ہو' مثلاً وہ فضی ترکول' جنگیول' فالموں اور رہزوں کے طور طریقے اپنائے' اس طرح کی موجیس اور سرکے ہال رکھے جسے مفسدہ پر داندوں کے ہوتے ہیں۔ قبا اور ٹوئی پنے فالم با ہیوں کی وضع افتیار کرے' اس کے قول و عمل ہے فا ہر ہوکہ وہ حرام کے باب میں نیا وہ احتیا طریخہ نمیں ہاس طرح کی تمام صورتوں ہے کی طابت ہو تا ہے کہ وہ فضی اس طرح کے کسی آدی ہے خرید و فروخت کرتا چاہے یا اس کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنے کا ارادہ کرے قرود احتال ہو سکتے ہیں۔ ایک بید کہ مالک کا قافین ہو نا اس بات کی دیل ہے کہ جو چز اس کے قبنے میں ہو وہ اس کی طلب ہوں جا اس کی دعوت اور نہ کہنا وہ اس کی طلب ہوں جا اس کی دعوت اور نہ کہنا وہ اس کی طلب ہوں کہنا ہو سکتے ہیں۔ ایک ہو تعیف وہنا اس کے ایسے مخض سے لین دین کرنا جائز ہا اور نہ کہنا وہ میں داخل ہے۔ وہ سرا احتال ہو ہے کہ قبضہ کی ضعیف وہنا ہے ہیں۔ اس کے مقابے میں وہ طلبات موجود ہیں جن ہے قب ہیں اور اس کی فعیف وہنا ہے ہیں۔ اس کے مقابے میں وہ طلبات موجود ہیں جن ہو تک پیدا ہو گیا ہے اس کے مقابے میں وہ طلبات موجود ہیں جن ہو تک پیدا ہو گیا ہے اس کے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے۔

لئے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے۔

دُعمايريبكاليمالايريبك (١)

<sup>(1)</sup> ہے مدعث ای کتاب میں کی یار گذر چک ہے

جوچز تهیں فک میں ڈالے اے چموڑ کروہ چزا فتیار کردجو تنہیں فک میں نہ ڈالے۔ اس مدیث میں امرا ستمانی بھی ہوسکتا ہے ، لیکن ظاہر کی ہے کہ یمال امرفہوب کے لئے ہو ، نیزایک مدیث میں ہے: الاثم حزار القلوب (١) كانوه معرول من المناه وه معرول من المناط

بیان کرده صورت می دل پرجوا تر مرتب مو با ہے اس سے افکار نس کیا جاسکا۔علاوہ ازیں سرکارود عالم صلی الله عليه وسلم كابيہ دریافت فرانا کہ یہ کمانا صدقہ ہے یا بدیہ؟ حضرت ابو کر کا ظلام ہے اس کی امنی کے متعلق اور حضرت عرکا دورہ کے سلسے میں استغمار كرنا فك كى بنائ تعا- أكرج اس ورع يرجى محول كيا جاسكا ب محرورع يرمحول كرف كے لئے قياس حكى كى ضورت ہے اور قیاس اس کی ملت کی شاوت نہیں دیا۔ اس لئے کہ یمال قبضہ اور اسلام کی دلالت ندکورہ بالا دلالتوں سے مزاحم ہے دلالتوں کے اس تراحم کی وجہ سے ملت کی کوئی صورت باتی نہ رہی۔ بال اگر اس شک کی کوئی طلامت نہ ہوتی تو سحم سابق بدستور باتی رمتا- مثال کے طور پر ہمیں کمی جگہ منفیرانی ملے اور اس کے متعلق سے احمال ہو کہ زیادہ دریا تک ٹھمرے رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل کیا ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن آیا اور پائی میں پیٹاپ کرے چالا با اس میں یہ احمال ہی پیدا ہو کیا ہے كه بانى كارتك مرن كے پیشاب سے متغیر مواہ اس لئے سابقہ تھم باتی نمیں رہے كا مغروضہ صورت مى اس مثال سے كانى مد

البت يمال ايك بات اور ذان من ركمني جاسي أوروه يدكه والتول ك درميان فرق بحي موا ب شا لبي موجيس ركمنا ظالموں کی ہیت افتیار کرنا اس بات پردلالت کرنا ہے کہ وہ فض مال کے معاملے میں علم کا ارتکاب ضرور کرتا ہوگا۔ قول اور فعل اگر شریعت کے مخالف ہوں اور ان کا تعلق مال سے ہوتب ہمی تبی کما جائے گا' مثا کمی محض کو علم اور خصب کا تھم دیتے ہوئے سنا الاسودي كاردباريس ملوث ويكما توسى خيال موكاكروه خود مى ظلم كرنا موكا اور نوكون كامال ناجائز طريق پر ماصل كرنا موكا اس منا پر مال کے سلسلے میں حوام ہونے کا شہر کیا جاسکتا ہے ، لیکن اگر سمی محص کا کردار مال کے سلسلے میں محوج نہ ہو ، بلکہ سمی اور وجہ ے خراب ہو مثالی کدوہ خصری طالت میں کالیاں دیا ہے ایا اجنی موروں کو محور محور کرد کھتا ہے و کرداری خرابی ہال کی طت پر کوئی اثر نہیں پر نا۔ اس لئے کہ بت سے لوگ ایے ہیں جو مال کے سلط میں پاکیزہ خوبیں طال کے علاوہ پھے نہیں لیت لیکن خصری حالت میں انھیں اسے فنس پریا زمان پر قابو قبیں رہتا 'اوروہ فنس کوئی یا تظربازی جیسے جرم کا ارتکاب کرلیتے ہیں۔ بسرحال ولالتوں میں یہ تفاوت ہے اس تفاوت کا لحاظ رکھنا ہے حد ضروری ہے۔ اس کی کوئی مدمقرر نہیں کی جاسکتی اس لئے ہر

مخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے۔

بحراكراس طرح كى دلالتيس كسى مجدول الحال مخص ميں إلى جائيں تواس كا تھم اور ہے اور كسى ايسے مخص ميں إلى جائيں جو ورع میں مضور ہو اور نماز روزہ اچھی طرح کرتا ہو تو اس کا عظم دو مراب اس لئے کہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں و مرے معاملات میں احتیاط نمیں کرتے اور بہت سے ایسے ہیں جو نماز 'روزہ ' طہارت اور الاوت احمی طرح كرينتے ہيں ليكن مال كے سليلے ميں ان كا پہلو كمزور ہو يا ہے۔ ان معاملات ميں تبعي مل كے ميلان كے مطابق اقدام كرنا چاہیے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے اس لئے بہت مکن ہے کہ کوئی خاص معاملہ کسی ایسے مخفی سبب سے ہم رشتہ ہو جس تی اطلاع اس بندے اور رب الارباب کے علاوہ کسی کونہ ہو اول میں محظفے کے یمی معنی ہیں۔ ایک اہم کھتہ یماں یہ معی ہے کہ وہ دلالتیں ایس ہونی جا میں جن سے متعلقہ مخص کے اکثر مال کی حرمت طابت ہو اسٹانیے کہ وہ مخص فوجی ہو ابادشاہ کا کارندہ ہوا

<sup>(</sup>۱) به مدیث ای کتاب بیس کی باز گذر چکی ہے۔

نوحہ کر' یا مغلّبہ ہو' اگر کوئی دلالت ایس ہے میں ہے' ہلکہ اس سے محض بد تابت ہو آ ہے کہ اکثرمال حرام نہیں' ہلکہ کچے حرام ہے تو سوال ضروری نہ ہوگا' بلکہ اس کا تعلق ورع سے ہوگا۔

تیسری حالت معلوم نے الک کی تیسری حالت یہ ہے کہ کمی تجربے وغیرہ کی بنا پر مال کی حرمت یا حلت کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے اور قالبہ کان تیسری حالت کا فاہری علم ہو' رائے قائم کر لی جائے اور قالبہ کان سمجا جائے گا کہ اس صورت میں سوال کرنا' یا اس کا باطن اس کی فاہری حالت کے خلاف بھی ہوسکتا ہے لیکن فاہری علم کانی سمجا جائے گا کہ اس صورت میں سوال کرنا' یا کھوج لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے' جیسا کہ جمول آلحال کا علم بھی ہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بمال بطریق اول ناجائز ہونا چاہیے ہی تکہ کہول کے سلسلے میں توشید کی کوئی مخوائش فال بھی سکتی ہے' کر بمال توشید کی کوئی صورت ہی نہیں ہے' کہول کے مال پر اقدام کرنا اگرچہ حرام نہیں مگرورع سے بعید ضرورہے' لیکن صلحاء اور نیک لوگوں کا کھانا انہیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے' چنانچہ فرمان نہی ہے۔

لاتاكل الاطعام نقى ولاياكل طعام كالاتقى (١) متى مض كعلاده كى كاكمانامت كماؤ اور تهاراكمانا متى كعلاده كوئى نه كمائد

ہاں آگر تجربے سے اس کا تفکری ہونا کوتا یا سود خوار ہونا فابت ہو اور ظاہری وضع قطع المجھی ہو تو اس تجربے کے سامنے ظاہری وضع مشکل و صورت اور لباس سے استدلال کی ضرورت نہیں 'یہاں سوال کرنا 'اور مال کی حرمت یا صلت کے متعلق معلومات کرنا ضروری ہے 'جیسا کہ خلک کے مواقع پر ضروری ہو تا ہے ' بلکہ یہاں مواقع خلک سے زیادہ ضروری ہے۔

## مال کے حالات

<sup>(</sup>۱) بدروایت کتاب الزکوة می گذری ہے۔

نے یہ تھم نمیں دیا کہ مردہ جانوروں کے چڑے ہے جو قیت عاصل ہوتی ہے اس کی بھی تحقیق کیا کرد۔ اس لئے کہ اکثر مال اس چڑے کی قیت نمیں تھا۔ حالا نکہ اکثر مردہ جانوروں ہی کا چڑا فروخت ہو تا تھا۔ اس طرح عبداللہ ابن مسعود نے اپنے کسی رفق کو تحریر کیا تھا کہ تم اس ملک میں ہو جہاں کے اکثر قصائی مجوسی ہیں اس لئے حلال و حرام ذبیعہ میں تحقیق کرلیا کرد۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اکثری ہنا پر جحقیق کا تھم ہوا کر تا ہے۔

اب ہم چند مسائل اور چند صورتی بیان کرتے ہیں اس کے بغیریہ مضمون واضح نہیں ہوگا۔

مسكه :- معين مال مين حرام كا اختلاط - شلام غله فروش كي دكان ير خصب كا غله يا لوث كا مال مجي فروخت مو تا مو كياكسي قاضی 'رئیس' عال یا فتید کا بادشاہ کے یہاں سے مجمد و عیفہ مقرر ہو 'ادران کاموروثی جا کداد ' تجارت یا زراعت وغیرو کی شکل میں کوئی دو سرا ذرایعہ امنی بھی ہو' یا ایک تاجراینے دو سرے معاملات کی محت کے بادجود سود بھی لیتا ہو' ان تمام صورتوں میں اگر متعلقہ افغام کا اکثر مال حرام ہے توندان کی دعوت کھانا جائز ہے اور ند بدید اور صدقہ قبول کرنا مجے ہے ' ہاں اگر حقیق کرنے سے یہ معلوم ہوجائے کہ دعوت طال پیے سے کی عنی ہے کیا ہریہ اور صدقہ اس مال میں سے دیا گیا ہے جس میں ناجا تز کا اختلاط نہیں ہے تودعوت كمانے ميں يا بديه اور صدقه تول كرتے ميں كوئي منها كقه نہيں ہے۔ اگر مال حرام كم بواور دعوت يا بديه وفيرو ميں شبه بوتو اس میں فور و فکر اور تال کی ضرورت ب سے مورت دومور تول سے مناسبت رکھتی ہے۔ ایک وہ صورت ہے جس کے متعلق ہم نے لکما ہے کہ اگر ایک ذبیحہ وس مردار جانوںوں میں مل جائے قو تمام جانوںوں سے اجتباب کرنا ضروری ہے ان دونوں صورتوں میں من وجد مشابت ہے اور من وجد مخالفت مشابت بیہ ہے کہ جس طرح ذبیحہ اور مردار جانوروں کے اختلاط میں محصور کا محصور سے اختلاط ہے ای طرح بہاں بھی محصور کا محصور سے اختلاط ہے ، کیونکہ ایک مخص کا مال خاص طور پر اس وقت جب کہ کم ہو بسرمال محصور ہوتا ہے اور مخالفت کی صورت یہ ہے کہ ذبیحہ اور غیرذبیحہ میں اختلاط کے معالمے میں مردار کا وجود فی الحال بیٹنی ہوتا ہے۔ اور مال میں سے اختال مجی ہوسکتا ہے کہ ممکن ہے وہ فی الحال اس مال میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ آگر مال کم ہو اور بینی طور پر سے بات معلوم ہو کہ اس میں حرام فی الحال موجود ہے تو یہ ذبیجہ اور غیرذبیجہ کے اختلاط سے مشابہ ہے 'اور اگر مال زیادہ ہو'اور حرام کے متعلق یہ امکان موجود ہو کہ وہ اختم ہو گیا ہوگا تو یہ صورت ذہیری صورت سے مخلف ہوگی اور اس صورت کے مشابہ ہوگی جس میں حرام فیر محصور میں مل جاتا ہے ، جیسے بازاروں اور شہول میں حرام مل جاتا ہے ، تاہم پیش نظر صورت محصور کے فیر محصور میں اختلاط کی به نسبت زیادہ بخت ہے میونکہ یمال معالمے کا تعلق تها ایک فض سے ہے۔ اس طرح کی صورتوں میں اقدام کرنا حرام تو نسیں لیکن ورع سے بعید تر ضور ہے۔ لیکن بحث یہ ہے کہ اگر کمی نے اس ظرح کی صورتوں میں کھانا وغیرہ کھالیا یا بدیہ تبول کرلیا تو اس کا یہ عمل فت 'اور خلاف عدل و نقامت تو نہیں ہوگا۔ یہ بحث بری ہجیدہ ہے 'اس میں دونوں طرح کی احمالات ہیں 'نقل سے مجی کوئی ایک احمال متعین نہیں ہو آ۔ کیونکہ اس طرح کے احمالات میں سحابہ کرام اور حضرات بابعین سے جو ترک منقول ہے اسے ورع پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ حرمت کے سلسلے میں کوئی صراحت موجود نمیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے متعلق روایت ہے کہ انموں نے خطرت امیر معادیہ کی وعوت تبول کی اور ان کا کھانا کھایا۔ اگر فرض کیا جائے کہ امیر معادیث کا تمام مال حرام تھا تب بھی یماں یہ احمال موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس محقیق کے بعد کھانا کھایا ہوگا کہ جو پچھ میں کھا رہا ہوں وہ طال ہے۔ بسرحال صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جائتی۔ علائے متا خرین کی آراء بھی اس سلسلے میں مخلف ہیں۔ بعض علاء کتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھے کوئی چزدے قرمی اے تول کرلوں۔اس کا مطلب سے کہ انموں نے بادشاہ کا اکثرمال حرام ہونے ک صورت میں ہمی اباحت کا پہلوا فتیار کیا ہے ، بشرطیکہ اس خاص چزے متعلق جو بادشاہ اقصیں دے ملت کا احمال موجود ہو'ان علاء نے اکابر سلف کے عمل سے استدالال کیا ہے کہ یہ معزات بادشاہوں کے انعامات اور وظا کف لیا کرتے تھے۔ سلاطین کے اموال ے متعلق باب میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

بسرحال اگر جرام کم ہو'اور یہ اختال ہو کہ وہ حرام مالک کے پاس اس وقت موجود ند ہوگا قراس کی وجوت کھاتا یا اس کا بدیہ تبول کرنا حرام ند ہوگا۔ لیکن اگر مالک کے پاس حرام کا وجود فی الحال متعین ہو چینے وجد اور فیروجید میں افتقاطی صورت میں مروار کا وجود متعین ہوتا ہے تو جھے نہیں معلوم کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان مثنا بمات میں سے جہال مفتی کی معلل حیران دہ جاتی ہے'اور علم و عقد ساتھ چھوڑ وسیتے ہیں۔ یمال یہ فیصلہ کرنا وشوار ہے کہ یہ مسئلہ محصور سے مثلہ ہے یا فیر محصور

رضای بهن اگر کمی ایسے گاؤل میں مشتبہ ہوجائے جس میں دس حور تھی ہوں تو سب ہے اجتباب کونا ضوری ہے اور اگر کمی ایسے شریعی مشتبہ ہوجائے جس میں دس بڑار حور تیں رہتی ہوں تو اجتباب کرنا ضوری شہر۔ اب دس اور دس بڑار کے درمیان اعداد کے درجات ہیں اور دو استے نوع بہ توع ہیں کہ اگر فتوی پوچ لیا جائے قرح ان رہ جانا ہوں اور سجو میں نہیں آ تا کہ کیا کوں۔ علاء نے بہت ہے ایسے مسائل میں توقف کیا ہے جو اس مسلے سے زیادہ واضح اور نبٹا کم وجیدہ ہیں چنانچہ امام احمہ ابن صغبل سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی محض شکار پر تیم چلائے اور دو اور کر کمی دو مرے محض کی مملوکہ زمین میں جائے ہی امام احمد ابن مخبل سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی محض شکار پر تیم چلائے اور دو اور کر کمی دو مرح گائر کو بطے گائر دو ایس جائے ہو شکار کس کو بطے گائر دو ایس جائے ہو سکار کس کو بطے گائر دو اور اس محد و محد اس مور توں کا علم ہو مرتبہ کی سوال کیا گیا ، آپ نے ہیں۔ وہاں دیا ہو گیا ہیں۔ ہم نے محد اس مور توں کا علم ہو مرتبہ کی سوال کیا گیا ، آپ نے ہیں۔ وہالہ کیا ہوا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا کہ کہ دو اور گیا مور توں کا علم ہو جائے۔ اب ہم پھرای موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہواللہ ایس البارک سے ان کے کسی بھری شاگر دیے عرض کیا کہ کیا جی ان لوگوں سے معالمہ کر سے میں کوئی مضائفہ نہیں ہو اب سے خالم ہو اس میں مرف میں میا ہوت کی جائی ہو، بلکہ اکثر میں ہی اس می مور توں کی جو اب سے خالم ہو اکہ کم میں میا ہوت کی جائی ہو، بلکہ اکثر میں ہی اس میا عت کی جائی ہے، بلکہ اکثر میں ہی اس میا عت کی مجائی ہو ہو کیا کشر ہو ہو کہ کم میں میا ہوت کی جائی ہے، بلکہ اکثر میں ہی اس میا عت کی مجائی ہے۔

صحابہ کرام سے یہ کمیں مفقول نہیں کہ اگر قصائی نانبائی اور دیگر پیشہ در یا تاجروں نے بھی ایک آدھ فاسد معالمہ کیا ہو یا کمی سلطان سے ایک مرتبہ معالمہ کیا تو انحوں نے تمام پیشہ وروں اور تاجروں سے کنارہ کشی افتیار کرلی ہو۔ بسرحال اس سلط میں معالمات کی تحصیب دشوار ہے۔ مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے ، پیچیدگی اس وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے ،جب ہم صحابہ کرام اور بعض معالمات کی تحصیب دشوار ہوئی ہیں۔ معزات فقماء کے اقوال واعمال کی روشنی میں اس کا جائزہ کیتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ انھوں نے اس کرے معاملات ہیں رخست دی ہے ، فراتے ہیں کہ جو کھے حہیں بادشاہ دے وہ لے لو ، وہ حہیں طال مال ہی ہیں ہے دتا ہے ، اس کے پاس حرام ہے زیادہ طال مال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعولاً ہے کی فض نے دریافت کیا کہ میرا ایک پڑوی ہے ہیں نے اس کے متعلق پرائی کے علاوہ نہ کچھ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے ، وہ ہماری وعوی ہی کر تا ہے ، اور ہم بوقت ضورت اس سے قرض کی ضورت ہیں آپ کی نظر ہیں ہمارا یہ عمل کیما ہے ؟ فرایا کہ جب وہ تہماری دعوت کرے تو تعمل کرلیا کو ، اور جب حمیس قرض کی ضورت پیش آئے تولے لیا کر ، تہمارے لئے وہ مال اچھا ہے ، مال کی برائی کا ذمہ داروہ خود ہے۔ سلمان الغاری نے بھی کی موقف افتیار کیا تھا۔ حضرت علی نے کشرت کو ہمار تھم بنایا۔ اور ابن مسعولاً نے بطریق اشارہ بیا کہ وہ مال تھا ہمارے لئے جائز ہے ، کہونکہ تم اس ہے واقف نہیں کہ یہ مال ہو حمیس کھا ارباہ یا دے رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے ؟ گناہ اس پر رہے گا کہ تکہ وہ اپنے مال کی حالت ہے اپنی طرح واقف ہے۔ ایک مرتب کی فضم نے ابن مسعولاً کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک پڑوی سود خوار ہے ، وہ بمیں کھانے پر بلا آئے ، کیا ہم اس کی دعوت تبول کرلیا کے ابن مسعولاً کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک پڑوی سود خوار ہے ، وہ بمیں کھانے پر بلا آئے ، کیا ہم اس کی دعوت تبول کرلیا کر اپنے سے مقیم المرتبت فتماء اور ملاطین کے انعامات اور وطالف تبول کئے ہیں حالا تکہ اضیں یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے امام مالک جیے عقیم المرتبت فتماء اور ملاطین کے انعامات اور وطالف تبول کئے ہیں حالات کہ اسمیں یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے امام مالک جیے عقیم المرتبت فتماء اور ملاطین کے انعامات اور وطالف تبول کئے ہیں حالات کہ انجیس یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے انجامات اور وطالف تبول کئے ہیں حالات کہ انجام تبول کو مور سے معلوم تھا کہ سلاطین کے انجامات اور وطالف تبول کئے ہیں حالات کہ انجام تبول کے ایک معلوم تھا کہ سلاطین کے انجام تبور کیا تھوں کے انجام کے انجام کیا تبور کیا تکہ انجام کے انجام کی میں معلوم تھا کہ سلاطین کے انجام کیا کہ میں کیا تبور کیا تبور کیا تبور کیا تبور کیا کہ کو تبور کیا کہ کو تبور کیا تبور کی کو تبور کیا تبور کیا کہ کیا کہ کو تبور کیا کہ کی کو تبور کی کو تبور کیا کہ کو تبور کیا کہ کی کی کھا کے کہ کیا کہ کیا کہ کی کو تبور کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر تبور کیا کہ کر

ایک اشکال کا جواب: یہ اس اس اشکال کیا جاسکتا ہے کہ تم نے یہ کما ہے کہ اگر اکٹر ہال حرام ہو تو اس کا لیما جائز نہیں ہے ،

اگرچہ کوئی علامت الی نہ ہو جو اس مخصوص چزی حرمت پر ولالت کرے ایک طرف حرمت کی علامت مفتود ہے ، دو سری طرف حلت کی علامت موجود ہے ، قیمنہ کمکیت پر ولالت کرتا ہے ، کسی مخض کا کسی چزپر قابض ہونے کا مطلب ہی ہو تا ہے کہ وہ مقبوضہ چزکا مالک ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مخض اس طرح کے کسی مخض کا مال کچ الے تو سرقہ کی مد جاری کی جائے گی اور چور کا ہاتھ کا نا جائے گا تا گا ۔ جمال تک حرام کی کشرت کا تعلق ہے تو وہ کسی مخصوص چزکی حرمت کے متعلق حرمت کا نامن یہ پیدا کر سکتا ہے ، نیمین ، اس لئے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ وہ مخصوص چز طال بھی ہو سکتی ہے ، آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد گرائی نامواقع کے ساتھ "د ع ما یہ یہ جہاں عین ملک میں شک کی کوئی علامت موجود ہو۔ ولیل یہ ہے کہ اگر قلیل حرام فیر محصور میں مل جائے تو تم اسے خصوص ہے جمال عین ملک میں شک کی کوئی علامت موجود ہو۔ ولیل یہ ہے کہ اگر قلیل حرام فیر محصور میں مل جائے تو تم اسے حرام نہیں کہتے حالا تکہ یہ اختلاط بھی شک کا موجب ہو تا ہے۔

اس کا بواب ہے ہے کہ بغد ایک ضعیف دلالت ہے۔ یہ دلالت اس وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی قوی ترجمت موجود نہ ہو۔ چنانچہ آگر ہمیں کسی ایک معین فض کے مال کے سلطے میں یہ بھین ہو کہ اس کے مال میں حرام کا اختماط ہے 'اور یہ حرام مخلوط مالک کے مال میں ٹی الحال موجود بھی ہے 'نیز حرام زیادہ ہے 'قر بھند کی دلالت سے اعراض کرنا اور معارض جت کو ترجم وینا ضروری ہے۔ آگر آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (دعمایر یب کالے) کا یہ قمل نہیں ہے 'قر مراکئی تحمل نہیں ہے 'قر مراکئی تحمل نہیں ہوسکا۔ یہ ممکن نہیں کہ فیر محصور میں قلیل حرام کے اختلاط کی صورت پریہ ارشاد محمول کیا جائے 'کیونکہ یہ صورت آپ کے دور میں بھی موجود تھی 'اور آپ سے اس زمانے کے مال کا ترک منقول نہیں ہے 'اور آگر اس ارشاد کو نہی تخزی پر محمول کریں تو بغیر قیاس کے فاہر الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ معترض کا کمنا یہ ہے کہ کشرت سے خن پریدا ہو تا ہے اب قرمایا کرتے ہو جا کمی تو تعزیت نہ ہوگی' چنانچہ ام ابو صفید فرمایا کرتے ہو۔ اب خاجماع میں بہ شرط لگائی کہ کوئی علامت ہو (جس کی وجہ سے اجتماد کرلیا کو۔ آپ نے اجتماد اور اصل تھم فرمایا کرتے ہو۔ اجتماد کرلیا کو۔ آپ نے اجتماد اور اصل تھم فرمایا کرتے ہو۔ اجتماد کرلیا کو۔ آپ نے اجتماد اور اصل تھم فرمایا کرتے ہو۔ اجتماد کرلیا کہ برخوں کی کشرت ہو۔ اجتماد کرلیا کہ برخوں کی کشرت ہو۔ احتماد کرلیا کہ برخوں کی کشرت ہو۔ احتماد میں کا جتماع میں بہ شرط لگائی کہ کوئی علامت ہو (جس کی وجہ سے اجتماد ہو سکے) اور پاک برخوں کی کشرت ہو۔

ایک اور مسئلہ نے۔ اگر کسی مخص کے سامنے اس کا ذاتی کھانا پیش ہو 'اور وہ یہ جانتا ہو کہ میری ملیت شرح اس مال ہی آیا تھا ' البتہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ حرام ابھی تک اس کے مال میں موجود ہے یا نہیں تواس کے لئے کھانا جائز ہے ' تقیش ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مخص تفیش کرنے گئے تو یہ ورم کے طور پر ہوگی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس مال میں سے پچھ ہاتی ہے ' کریہ نہ جانتا ہو کہ وہ باتی کم ہے یا زیادہ تواس کے لئے جائز ہے کہ وہ ماجھے کے کم سمجھ لے۔ ہم بیان کر پچھ ہیں کہ جماں حرام کی کی کاعلم بیٹی ہو وہاں کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے 'یہ مسئلہ بھی پچھ ایسانی ہے۔

غیر مستحق کودینے کا مسکلہ فیصلے و جرات او قاف یا وصایا کے متول کیاں و طرح کیال ہیں ایک ال کا مستق موجودہ اور دوسرے مال کا کوئی مستحق موجود نہیں ہے ایک فیص ہے گراس میں استحقاقی کا دہ صفت نہیں جو ہوئی چاہیے اس صورت میں استحقاقی کا دہ صفت نہیں جو ہوئی چاہیے اس صورت میں استحقاقی کا دہ صفی اس دوسرے منفس کو چاہیے کہ اگر متولی استحقاقی کی صفت ہے دواقت ہو اور بظا ہر عادل بھی ہو تو اس فیص کو چاہیے کہ کسی بحث یا سوال و مختیق کے بغیر وہ مال استحقاقی کی صفت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی اللہ کا دوائی استحقاقی کی صفت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی اللہ کا بی ہے کہ دہ دو زیر قتیت مال کو اس کے سمح معرف میں دکھا ؟ یا دوائی اللہ کا بی ہوگا۔ لیکن اگر خیال ہید ہوکہ متولی استحقاق کی صفت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی اللہ علیہ دستوں کا خوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا ؟ یا دوائی ہوگا۔ کی جائی ہوگا۔ کی مقت کا علم نہیں دکھا گور میں دوائی ہوگا۔ کی مورت پیش آئی کو تو موائی کی کہ جیدیا مدت ہو کی کوئی شخصی مولی اس میں ہوئی کوئی تو مولی کے علاوہ دو مرا راستہ نہیں ہو کہ ہوئی ہوئی تو مولی ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا۔ کی مورت پیش کی کہ اگر کسی ہوئی کے معرف نہ ہو کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کا مولی ہوگا کی جائی ہوئی ہوئی کی علامت موجود نہ ہوئی کی جب نیز صورت ہیں ہوئی کا دوائی کیا جائی کیا کہ کیا جائی کیا کہ کائی کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

علامتوں سے خالی ہوتے ہی جس طرح بہت سے مسلمان اسلام کی ملامتوں سے خالی نظر آتے ہیں۔ حاصل بیکہ جن صور توں میں بعد اور خال کی شادت معترضیں ہے۔ بعد اور خال کی شادت معترضیں ہے۔

مفصوبہ مکانات کی خریداری نے مغصوبہ مکانات پر مشمل شریں بلا جھیں مکان خریدنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ فیر محصور کے اختلاط کی شکل ہے 'آگر کوئی فض خرید نے ہے گلی بچہ آچہ کرلے تو یہ ورج ہوگا۔ اور اگر کسی محلے ہیں شلا "دس کھر ہوں' ان میں ہے ایک نامعلوم کھروتف یا خصب کا ہو تو ان میں ہے گئی مکان بلا تحقیق خریدنا ورست نہیں ہے' ہاں اگر وہ مکان معلوم ہویا تحقیق ہے متعین ہوگیا ہو تو باتی نو میں ہے کوئی مکان خریدا جا سکتا ہے۔ ایک فیض کسی شری جا آ ہے۔ وہاں چند رہا میں بی ہوئی جو کہ بازان نے وہ رہا میں مخصوص ذا ہب کے لوگوں کے لئے وقف کی ہیں' مثلا "کوئی رہاط حنیوں کے لئے وقف ہے'کوئی شواف سے لئے اور کوئی حنابلہ کے لئے 'ایسے ہوئی کو جا ہیے کہ وہ اپنے ذہب کی رہاط میں قیام کرے 'معلوم نہ ہونے کی صورت میں موال کرنا ضوری ہے۔ یہ صورت محصور کے اختلاط کی ہے کوئکہ رہا میں اور مدرسے تعداد میں است زیادہ نہیں ہوتے کہ تمیز و تعیب وشوار ہو۔

مالک مال سے تحقیق ہے۔ جن مواقع پر سوال کرتا ورع ہے وہاں مالک مال سے سوال نہ کرتا چاہیے ہی تکہ سوال کرتے ہو اس محلی ایک ماراضی کا اندیشہ نہ ہوتو سوال کیا جاسکا ہے۔ لیمن اگریہ بقین ہو کہ اس کا اکثر مال حرام ہوتو اس سے براہ راست سوال کرتا واجب ہے اس صورت بی اس کی تاراضی کی پرداہ نہیں کی جائے گئی سوال کرتے ہیں معمولی ایڈاء ہو یہ طالم تو اس سے کسی زیادہ ایڈاء کا مستق ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ سوال کرتے سے تاراض بھی نہیں ہوتے اگر کسی چڑ بی شک ہواوردہ چڑ اپنے وکل کر اس سے کسی زیادہ ایڈاء کا مستق ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ سوال کرتے سے تاراض بھی نہیں ہوتے اگر کسی چڑ بی کہ وہ اس شک ہواوردہ چڑ اپنے وکیل فلام شاکردیا کسی اقت عزیز شند دار کے ذریعہ اسے لی ہوتو ان سے سوال کرسکتا ہے ہی تکہ وہ اس کمی ہوتو ان سے سوال کر سکتا ہے ہی تکہ وہ اس کے پوچھنے پر تاراض نہیں جول کے ان لوگوں سے سوال کرنا اس لئے بھی مناسب ہے کہ اس طرح انہیں طال و حرام کا علم صاصل ہوگا تھا۔ اس طرح کا سوال آپ نے ابو ہر ہوتا ہے اس وقت کیا تھا ہے سوال کیا تھا جس نے اور کھی تھا تھا ہی ہو چھا تھا اور بھی اس منال سال سے کہ اس مال طال ہے؟ حضرت عمرا پی سخت کری میں مشور ہیں لیکن ان کی سخت کری ہے موقع نہیں تھی 'یہاں دیکھنے کس قدر زم اور لطیف انداز خطرت عمرا پی سے حضرت عمرا پی سے حضرت علی فرایا کرتے تھے کہ اہم کی زی اور عمل سے زیادہ کوئی چڑ اللہ کے زود کی جڑ اللہ کے زود کی میں مشور ہیں اپنے دیو ہو نہیں ہو۔

حارث کا سی افراتے ہیں کہ اگر کمی مخص کا اپ دوست یا بھائی کے متعلق بد خیال ہو کہ وہ پوچھنے سے ناراض نہیں ہوگا تب

ہمی اس سے نہ پوچھنا ورع ہے 'کیو کلہ بعض او قات پوچھنے سے وہ پہلو نمایاں ہوجاتے ہیں جو خود صاحبِ حال کی تگاہوں سے
او جمل تھے۔ اس صورت میں اس کا پوچھنا ہنگ ستر (پردہ دری) کا باعث ہوگا۔ انجام بد ہوگا کہ دونوں دوستوں میں بغض کی بنیاد
قائم ہوجائے گی' حارث کا مین کا نقطہ نظر مستحسن ہے 'ہونا بھی ہی چاہیے کہ جمال سوال کرنا واجب نہیں دہاں احتیاط اور درع کا
نقاضا بد ہے کہ پردہ دری سے اور بغض و مناو پیدا کرنے والی ہاتوں سے احتراز کیا جائے کا بی بد بھی کہتے ہیں کہ اگر اس مخص کو دک

میں ہوت بھی سوال نہ کرے بلکہ میں خیال کرتا رہے کہ اس لے جمیے طال و طبیب غذا کھلائی ہے 'اگر اس خیال سے سکون نہ ہو تو
کا سبری کہتے ہیں کہ ہیں نے کمی عالم کو اس طرح کے مواقع پر سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے خیال میں کا بین کا قول
عام نہیں ہے' بلکہ اس صورت پر محمول ہے جس میں قلیل حرام کا اختلاط ہوادر اس کا علم کمی و ہم ہوا ہو۔ انہوں نے دہشہ "کا

لفظ استعال کیا ہے وہ اس مغہوم پر ولالت کرتا ہے الیکن اگر حرام کے اختلاط کاعلم بیٹنی ہو تو اس کا تھم دو سرا ہے۔ والوں کو ان باریکیوں کی رعابت بھی رکھنی چاہیے۔

ایک اشکال کا جواب نے بعض لوگ یہ کہ سکتے ہیں کہ مالک مال سے تحقیق کرنے میں کیا فا کہ ہے کہ جو شخص طال اللہ اسے اس اس کے ہوئی جوٹ کا بھی اس پر احتاد کرتا ہا ہے ؟ اس کا جوٹ کا بھی سمادا لے۔ اگر وہ اس سلط میں قابل احتاد ہے قرام مال کے سلط میں بھی اس پر احتاد کرتا ہا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی قص کے مال میں حرام کا اختلاط ہو 'اور اس کی دعوت میں تہمارے جانے ہے یا اس کا بدیہ قبول کرنے ہے اس کا کوئی مطلب نکتا ہو تو اس کے قول پر احتاد نہیں کیا جائے گا 'اس صورت میں براہ راست متعلقہ فخص سے سوال کرنے ہوئے کی دو سرے فخص سے معلومات حاصل کرنی جائیں۔ قابض سے صرف اس صورت میں استغمار کرنا چاہیے جب اس کی کوئی خرض وابت نہ ہو ' مخص سے معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ قابض سے صرف اس صورت میں استغمار کرنا چاہیے جب اس کی کوئی خرض وابت نہ ہو ' جسے او قاف یا وصایا کے متولی سے سوال کیا جائے کہ جو مال تم دے رہ ہو وہ کیسا ہے؟ خاہر ہے کہ یماں متولی کوئی غرض نہیں ہے ' شخص سے ممل اللہ علیہ وسلم نے بدیہ اور صدقہ کے متعلق استغمار فرمایا تھا 'ایسے مواقع پر بھی قابض سے براہ راست پو چھا جا سکت کے وکہ اس سوال سے نہ قابض کی ایڈ ایس کی ایڈ ایس کی کوئی نقصان ہوگا۔

<u> گواہی کامسکہ ن</u>ے اگر صاحب ال کی کوئی غرض ہو اور وہ متم ہو تو اس کا حال کسی دو سرے سے دریافت کرتا جاہیے 'اس سلسلے میں عادل کا قول معتبر ہوگا ایک عادل مرد کے بتلانے کے بعد سمی مزید تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اگر فاس مجمع بتلائے اور قرید حال سے بید فابت ہورہا ہو کہ بید مخص اپنے فت کے باوجود جموث نمیں بوانا تو اس کے قول پر اعتاد کرنے میں بھی کوئی مضائقة نبيس ہے۔ اس لئے كه يه معالمه اس كے اور الله تعالى كے درميان ب وريافت حال كامتعمدول كا اطمينان ب وہ فاس کے قول سے بھی حاصل موجا آ ہے ، جموث مج کی ذمہ داری بتلانے والے برہے۔ بعض او قات عادل کے مقابلے میں قاسق کی بات نیادہ قابل احتاد فابت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو محض فاس ہو وہ جموث ہی بولا کرے نیز جو بطا ہرعادل ہو وہ یج ہی بولنے کا عادی ہے۔ گوای کا مدار ظامری عدالت پر اس کتے ہے کہ ضرورت کا نقاضا کی ہے واوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا 'اس لئے ظا ہر رہی تھم لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت امام ابو صنیعة کے متعلق معتول ہے کہ انموں نے فاسق کی موای قبول کی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تم پچانے ہو' اور ان کے متعلق مہیں یہ علم بھی ہے کہ وہ گنامگار ہیں' ظاف شریعت کام کرتے ہیں۔ مراس کے باوجود جب وہ لوگ منہیں کوئی خبردیتے ہیں تو تم بلا تردد اس کا یقین کرلیتے ہو'اس ملرح اگر کوئی سجھد اربچہ منہیں کوئی خبردے اور تم یہ جانے ہو کہ خردیے والا بچہ مستقل مزاج بھی ہے قو حمیس اس کی خرر یقین کرنے میں کوئی ججک محسوس نہیں ہوتی۔ مجول الحال محض کی گوائی کو کھائے کے مسلفے پر قیاس کیا جائے گا، ہم نے مجدول الحال محض کا کھانا جائز قرار دیا ہے اس لئے کہ کھانے پر اس کا قبضہ ملکت کی دلیل ہے جموای کے مسلے میں ہم یہ کمہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود مجبول الحال محض کا قول اتنا مؤثر نہیں ہو تا جتنا مؤثر معروف الحال محض کا قول ہو تا ہے۔ باں اگر اس طرح کے بت سے اوگ متنق ہو کر کوئی بات کمیں تو اثر کھے زیادہ ہی ہوگا'ایک کے قول کی تاثیر بسرطال ضعیف ہے۔ اب یہ جتاب کا فرض ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس قول کا اس کے دل میں کتنا اثر ہوا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح کے مواقع میں دل ہی مغتی ہو تا ہے۔ ہارے نزدیک تو مجمول الحال مخص کے قول کی طرف النفات کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل عتبہ ابن الحارث کی یہ روایت ہے کہ وہ سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر موسة اور عرض كياكه يا رسول الله من في ايك عورت س تكاح كرايا تعا-اب ایک سیاہ فام مورت آئی ہے اور وہ ہم دونوں (میاں ہوی) کی رضای ماں ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جھے تو وہ مورت جموثی معلوم ہوتی ہے " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اے عتب ! اپن ہوی کوچموڑ دو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ عورت

ساہ فام ذلیل ہے' (جملا وہ کیے ہمیں دورہ پلا سمق ہے) آپ نے فرمایا کہ جب دویہ کمتی ہے تو حمیں اپنی ہوی کوچھوڑ دینا چاہیے'
اسی میں تمہارے لئے بھڑی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بھلا گیے نہ چھوڑو کے اب تمہاری رضاحت کی خبرعام ہو چکی ہے۔
(بخاری ) آگر جمول محض کا کذب معلوم نہ ہو' اور نہ کوئی الی علامت موجود ہو جس سے اس معاطے میں اس کی غرض کا علم ہو تو
اس کے بچکنے کا اثر ول میں ضرور ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ اس صورت میں احزاز کرنا مؤکد ہے' اور اگر دل میں اس کے قول کا اطمیمان
زیادہ ہو تو احزاز کرنا واجب ہے۔

گواہی میں تضاوی۔ جن صورتوں میں استغمار کرنا ضروری ہے اگر ان میں دوعادلوں یا دو فاستوں کے قول ایک دوسرے کے خلاف ہوجائیں تو دونوں نا قابل اعتبار ہوں کے البتہ اگر کوئی مخض دل میں کسی عادل یا فاسق کے قول کو کثرت کے باعث کیا اپنے تجریات اور حالات سے اپنی واقفیت کی بنیا ویر ترجع دیتا جاہے تو دے سکتا ہے۔

لوٹے ہوئے مال کا مسئلہ نہ۔ ایک مخصوص نوعیت کاسمان ان قائیا اس سامان کی کوئی چیز اتفاقا "کی مخص کے پاس نظر آئی اور درانت میں در سرا مخص یہ چیز خریدنا چاہتا ہے کیا اس کے لئے خریدنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیکی اور درانت و امانت میں معروف ہو تو اس سے وہ مخصوص چیز خرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے مخطق مغصوب ہوئے کا شہر ہے " آئم نہ خرید نا ورس ہے اور اگر وہ مخص مجدول الحال ہو تو یہ در کھنا چاہیے کہ خصب کے بغیر بھی اس نوعیت کی چیز کھڑت ہے لی رہی ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو خریدنا درست ہے ' نفی کی صورت میں حلت پر صرف قبضے سے دلالت ہوتی ہے۔ لیکن اس ولالت کے معارض مال کی وہ مخصوص تئم یا نوع ہے جو اسے مغصوب سامان سے ملحق کررہی ہے 'اس صورت میں نہ خریدنا تی اہم ورع ہے 'کین درع کے وجوب میں تا بل ہے 'کیو کہ علامات متعارض ہیں 'اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے بھی مشتری کے حوالے کردیں کہ وہ اپنے دل سے فتوئی گے 'اور جو پہلو قوی ہو اسے افتیار کرے۔ اگر دل کی رائے یہ ہو کہ وہ چیز لوث کی ہے تو نہ خریدنا لازم ہوگا اور دو سری صورت میں خریدنا ناجائز ہوگا۔ اس طرح کے واقعات عوباً مشتبہ رہتے ہیں' بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہویاتے' اور ملوث ہوجاتے ہیں۔ جو مخص ان مشتبہات سے دامن بچائے رکھے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا' اور جو من ان میں ملوث ہوگا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا' اور جو من ان میں ملوث ہوگا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا' اور جو من ان میں ملوث ہوگا وہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔

واجب سوال کی صدود: ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دودہ پیش کیا گیاتو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کو گوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بری کا دودہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے دودہ نوش فرالیا۔ اس واقعہ کے پیش نظریہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ مال کی اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ آگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا چاہیں۔ اس سلطے میں قاعدہ کلئے نہیں اصلوں کے متعلق دریافت کرنا چاہیہ ، اس سلطے میں قاعدہ کلئے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوجا آ ہے 'چنانچہ سلطے میں کوئی قاعدہ کلئے نہیں شہر پیش آئے تو وہ ایک کے متعلق دریافت کرنا چاہیہ ہوتے ہیں۔ آگر اس میں شہر ہوکر قابض کے پاس یہ مال جا کر طریقے کرنے ہیں اور آگر وہ مختل میں جاتھ کوئی ہوجا تا ہے 'کہ اس میں شہر ہوکر قابض کے پاس یہ مال جا کر طریقے کرنے ہیں اور قابض کے پاس یہ مال جا کر طریقے کی سوال میں شہر متعلم ہوجا تا ہے۔ اور آگر وہ مخض شاہ مودھ کے متعلق استفاد کے جواب میں ہیں کے دیا تھی جو ایک کہ یہ دودھ میں جو ایک سالے میں گوروں کے مال کے سلطے میں تھی استفاد کے جواب میں ہیں کو دو سوالوں سے شہر کا سلسلہ ہیں اگر بدودل کے مال کے سلطے میں تھی وہ اور بنیاد یہ وہ کہ وہ کو ان کے پاس ہو مال کے سلطے میں تھی وہ اب دے کہ میں ہے خریدی میں تو دو سوالوں سے شہر کا سلسلہ میں اگر ہودوں کے مال کے سلطے میں تھی۔ وہ اب دے کہ میں ہے خریدی میں تو دو سوالوں سے شہر کا سلسلہ میں آگر ہودوں کے مال کے سلطے میں تھی۔ وہ اب دے کہ میں دورہ کو کہوان کے پاس ہے وہ سب قامل سے مصل میں میں اس کے میں دورہ کی کہوں کے باس کے وہ سب قام سے مالے کا سے دورہ کو کھوان کے پاس ہے وہ سب قام سے مصل میں کہوں کو کھوں کے باس کے دورہ کے دورہ کی کھوں کی کو دورہ کو کھوان کے پاس کے دورہ کو کھوں کو کھوں کی کو دورہ کو کھوں کی کو دورہ کے دورہ کی کھوں کی کو دورہ کے دورہ کی کھوں کی کو دورہ کو کھوں کی کو دورہ کی کھوں کی کو دورہ کی کھوں کو دورہ کی کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو دورہ کے دورہ کو کھوں کے دورہ کی کھوں کے دورہ کو کھوں کے دورہ کو کھوں کو دورہ کو کھوں کو دورہ کھوں کے دورہ ک

کیا ہوا ہے تو یہ شبہ محض اتنا کئے سے ختم نہیں ہوگا کہ یہ وود حصری کمری کا ہے 'یا جیری کمری کے نیچ کا ہے۔ بلکہ اس کو صاف طور پر بتلانا ہوگا کہ اس کے پاس بمری کماں سے آئی نتی۔ اب آگر بکری اسے پاپ سے درافت میں کی ہے 'اور باپ آئی جمول الحال محض تعالق استضار کی ضورت باتی نہیں رہے گی 'لین آگریہ معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تعالق حرمت کا محم آگایا جائے گا۔ اور آگر آپہ پتا چلا کہ اس کے باپ کا اکثر مال حرام تھا او تناسل اور قرت کے گذر نے سے 'یا ورافت کے جاری ہوتے سے اس کا محم تبدیل نہیں ہوگا۔ بسر مال شبہ کے وقت مال کے سلط میں استعمار کرنے کی ضورت پیش آئے تو خرکورہ بالا امور کی رہا ہے۔

ضانقا ہوں کا وقف: ۔ مجھ سے ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ مجھ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں۔ خانقاہ کے خادم اور متولی کے پاس دو وقف ہیں ' ایک خانقاہ کے لئے جہا سوتی ہوتی ہے۔ متولی کا دو سرے لوگوں کے لئے ہے۔ متولی دونوں کا مال طاکر خانقاہ والوں کو کھانا کو نازنا کو نازنا کانا کو نازنا کانا کھانا کہانا کھانا کہ کو نازنا کی کھانا کے دور کے دور کو نازنا کی خوالے کہ کو نازنا کی نازنا کے دور نازنا کو دور نازنا کور نازنا کو دور نازنا کو دور نازنا کو دور نازنا کورنا کور نازنا کورنا کورنا

پہلی اصل نہ بہہ کہ متوتی وقف اہل خافقاہ کوجو کھاتا پیش کرتا ہوگا غالب خیال یہ ہے کہ وہ خاموش بھے کے ذریعہ حاصل کرتا ہوگا 'لینی خرید و فروخت کے وقت بھے و شراء کے الفاظ نہ ہولئے ہوں گے ہمارے نزدیک بھے معاطاۃ ممجے ہے' خاص طور پر کھانے کی چیزوں میں' اور ان اشیاء میں جو کم قیت ہیں۔ بسرحال اس طرح کے کھانے میں ذکورہ اصل کے مطابق صرف شہہ خلاف ہے۔

دوسری اصل نے۔ یہ ب کہ متوتی دقف کھانے کی قیت حرام مال سے اداکردہا ہے یا ادھار خرید رہا ہے 'اگر حرام مال سے خرید رہا ہے تو وہ کھانا حرام مال سے خرید اسے خرید اسے تو وہ کھانا حرام ہال سے خرید اسے ادھار بھے کی ہوگا کہ اس نے کھانا تھے جوگا اس سے حرمت توکیا واقع ہوگا 'اش اسے ادھار بھے کی ہوگا۔ من غالب پر عمل کرنا درست ہے 'اس لئے کھانا صبح ہوگا 'اس سے حرمت توکیا واقع ہوگا 'اخہال قریب بھی بیدا نہیں ہوگا' بلکہ صرف یہ احتمال بدید رہے گا کہ کیس متوتی نے حرام مال دے کر کھانا نہ خریدا ہو۔

تيسرى اصليد يه به كه متولى وه كهاناكس فض سے خريد رہا ہے 'اگر بائع كوئى ايبا فض ہے جس كا اكثر بال حرام ہے تو جائز خيس 'اور اگر كم مال حرام ہے تو اس میں آمل ہے 'اس آمل كی تغميل ہم پہلے ہمی كر بچے ہیں 'اور اگر به معلون نہ ہوكہ كہيے فض سے كھانا خريد اہے تو بھی سمجھا جائے گاكہ اس نے كسى ايسے فض سے خريد اہے جس كا مال طال ہے 'يا جس كا مال مشترى كو معلوم خيس 'مثلا " به كہ وہ مجمول الحال ہے۔ ہم ميان كر بچے ہیں كہ مجمول الحال سے خريد نا جائز ہے۔ اس اصل سے بھی حرمت فابت نہيں ہوتی۔

چوتھی اصل ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ متوتی اپنے گئے خرید آ ہے یا اہل خافقاہ کے لئے۔ متولی اور خاوم نائب کی حیثیت رکھتے ہیں '
نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے گئے خرید ہے یا وہ سروں کے لئے۔ لیکن وہ سروں کے لئے خرید نا اس وقت سمجے ہوگا جب اس
کی نیت ہویا صریح الفاظ میں اس کا اظمار کرویا گیا ہو۔ عموا سمجے خاموش ہوتی ہے ' بچ و شراء کے الفاظ بھی استعال نہیں کئے جاتے 'اس لئے صریح طور پر اس کا اظمار بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چیزا ہے گئے خرید رہا ہوں یا وہ سروں کے لئے نزید کے سلسلے میں بھی غالب کمان میں ہے کہ وہ دو سروں کے لئے خرید اری کی نیت نہ کرتے ہوں گے۔ قصائی اور نازائی بھی ان نائیوں۔ فیدا ) اور مقبولین کو اصل بھتے ہوئے چیزیں نیچے ہوں گے 'اور ان ہی لوگوں پر معاطلت میں احماد بھی کرتے ہوں گے 'نہ ان لوگوں پر مو معاطلت میں احماد بھی نہ حرمت ہے اور نہ شبہ ہو 'لیکن موجود نہ ہوں۔ اگر اس طرح کی بچے ہوئی تو خریدی ہوئی چیز متولی کی ملکت ہوگی میں صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شبہ ہو 'لیکن

اتنا برحال ثابت ہو تا ہے کہ اہل خانقاہ اس اصلی روسے متولی کھائیں گوقف کا مال نہیں کھائیں گے۔

ہانچیں اصل ہے۔ یہ کہ متولی اہل خانقاہ کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے " یہ مکن فیس کہ کھانا پیش کرنے اس عمل کو بغیر عوض کی فیافت یا بدیہ کا کوئی عوض نہ ہو۔ بلکہ وہ وقف سے حاصل ہونے والے عوض پر احتاد کرتے ہوئے اہل خانقاہ کو کھانا کھاتا ہے۔ وقف سے متولی جو رقم لے گا وہ معاوضہ ہوگا ۔ یہ نہیں کرسکا "اگر اس نے کیا بھی تو اس کا یہ مطالبہ ہوگا ۔ یہ نہیں کرسکا" اگر اس نے کیا بھی تو اس کا یہ مطالبہ جرت انگیز ہوگا اس لئے کہ اگر وہ قیت اوا کرنے کے قابل ہوتے تو وقف کا مال کھانے کے لئے خانقاہ میں کیوں مقیم رہجے۔ بسرحال جرت انگیز ہوگا اس لئے کہ اگر وہ قیت اوا کرنے کے قابل ہوتے تو وقف کا مال کھانے کے لئے خانقاہ میں کیوں مقیم رہجے۔ بسرحال اس کی دی صورت ہو گئی ہوئی ہوئی اور والے اس کے کہ اگر وہ قوض کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں کہا کہ لیے کہ وہ وض کا طامع ہے "اس طرح کا بدیہ تھے ہے" اور عوض بھی لازم ہے۔ یہاں مین کوئی لفظ نہیں کہا کوش یہ ہے کہ وہ وقف سے انٹی وقم لے لئے جس سے نابائی قصائی "اور سزی فروش کا قرض اوا کر سکے۔ اس صورت میں بھی حرمت کا کوئی شہر نہیں ہے۔ اس سے کہ ہوایا دیے "اور کھانا پیش کرنے میں زیان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ وس سے نابائی "قصائی" کرنے میں زیان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ وس سے بابائی مورت میں بھی حرمت کا کوئی شہر نہیں ہے۔ اس سے کہ ہوایا دیے "اور کھانا پیش کرنے میں زیان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ وقف سے اس سے کہ ہوایا دیے "اور کھانا پیش کرنے میں زیان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ وہ وقف سے اس کے کہ ہوایا دیے "اور کھانا پیش کرنے میں زیان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔

چھٹی اصلی:۔ اس طرح کے بدید کے وض کی مقدار میں اختلاف ہے۔ یعن لوگ کتے ہیں کہ یہ عوض اتا ہونا چاہیے کہ اسے اوئی درجہ کا مال کہ سکیں 'بعض حضرات کی دائے ہے کہ بدیہ کی قیمت کے برابر عوض ہونا چاہیے۔ کہ جو کہ کا اسے اوئی درجہ کا مال کہ سکیں 'بعض حضرات کی دائے ہے کہ بدیہ کی قیمت کے برابر عوض ہونا چاہیے۔ کہ عوض ہدید دینے والا راضی ہو وہی مقدار واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ چڑکی دوگئی قیمت تی کیول نہ ناتکا ہو۔ حکی ہات یہ ہے کہ عوض ہدید دینے والد راضی ہو وہی رضا کہ کو دائی بھی کر سکتا ہے ذکورہ بالا صورت میں متولی ہو عوض وقف سے حاصل کرتا ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اس نے کھائے پرجس قدر خرج کیا اسی قدر وقف سے حاصل کرتا ہو تھی اس کے اسے کہ کو گئی حرج نہیں ہو تھی مقدار سے کم پر رضامند ہوگیا۔ اس میں ہمی کوئی حرج نہیں ہو تیس مورت یہ کہ کھانے کے مصارف زیادہ ہیں 'اور وقف کی آمنی کم ہے 'متولی ہرگز اس وقف سے عوض لینے پر راضی نہ ہوگا اگر اس کے پاس وہ سراو تقف نہ ہوتا کویا وہ عوض کی اس مقدار پر راضی ہوا ہے جس میں حرام وطال کی آئیزش ہے۔ یہ حرام متولی کے ہاتھ میں رہتا ہے 'اہل خافاہ کے ہاتھ میں نہیں آئا۔ اس کی مثال الی ہے جیسے کسی چڑ کے خمن میں ظل واقع ہو جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام متولی کے ہو جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام متول سے جس کہ بیچ جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام مول یہ صورت حرام خمیں ہو سے تو وہ ہریہ خود بھی کا وجہ سے آگر ہدید دینے والا حرام تک پنچ جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام موسائے۔ موسائے میں موسرت حرام خمیں ہو جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام موسائے۔ موسائے اس موسرت حرام خمیں ہو جائے تو وہ ہریہ خود بھی حرام دیا ہوتا ہوتا ہی تھی تو وہ ہریہ خود بھی حرام دھائے۔

برب سے اسل ہے۔ یہ ہے کہ متولی' نابائی' قصائی اور سبزی فروش کا قرض دونوں و قفول کی آمدنی سے اواکر آ ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس صوفیاء کے وقف میں سے اتن ہی قیت پنجی ہے جنتی قیت کا انحوں نے کھانا کھایا ہے قو معاملہ سمجے ہوا ہے' اور اگر کم قیت پنجی ہے' اور دوہ اس پر رامنی ہو گئے ہیں خواہ دہ قیت حرام ہو یا طال' اس صورت میں بھی کھانے کی قیت میں خلل واقع ہوجا آ ہے' ہم خمن میں خلل پیدا ہونے کی صورت اور اس کا تھم پچھلے ابواب میں لکھ بچے ہیں۔

ب سات اصول ہیں۔ اس تفسیل سے ظاہر ہوا کہ صوفاء کا کھانا طال ہے' تاہم شہد سے خالی نمیں۔ اس لئے ورع کا نقاضا یہ ہے کہ یہ کھانا نہ کھایا جائے' پھر کیونکہ ان سات اصلوں میں سے بیشتر میں شہمات ہیں' شہمات جب کثیر ہوتے ہیں تو ول میں حرمت کا احمال زیادہ ہوجا تا ہے جیسے خبر کی سندیں اگر طویل ہوں تو جموث کا احمال برسے جاتا ہے۔

یہ ایک وجدہ مسئلہ تھا ہم نے اس کا تھم اس کئے بیان کیا کہ مسئلہ کیرالوقوع ہے ، ہمارے زمانے کے مفتی عموما ماس طرح کے مسائل میں شرقی احکام سے واقف نہیں ہیں۔

## مالى حقوق سے توبہ كرنے والے كى برا "ت

جانتا چاہیے کہ اگر کوئی عض توبہ کرے اور اس کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہوں تو اس پر دو امرواجب ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ حرام مال الگ کرے ' دوم بیہ کہ اسے صرف کرے ' ذیل میں ہم دونوں امور الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

حرام مال عليحده كرنے كى كيفيت

جانا چاہیے کہ اگر کوئی محض غیر شرع امور کے ارتکاب سے توب کرے اور اس کے تعنه تقرف میں غصب یا ودیعت دغیرو ک کوئی متعین اور معلوم چیز ہوتواس کے لئے اسان ہے کہ وہ اس حرام شے کواپنے مال سے الگ کردے۔ لیکن اگر وہ مخلوط ہوتواس میں دو صور تیں ہیں ایک یہ کہ وہ بی نوات اعمال میں سے موجاہے کیلی مویا وزنی جیسے فلہ ا شرفی اور تیل وغیرہ ووسری یہ کہ ذوات امثال میں سے نہ ہو جیسے فلام محمراور کپڑے دفیرہ مثل کی مثال سے ہوسکتی ہے جیسے کسی مخص نے تجارت کے ذریعہ مال کمایا اوروہ بہ جانتا ہے کہ اس نے بعض سامان تجارت کی خریدو فروخت کے موقع پر گذب بیانی سے کام لیا ہے اور بعض کے سلسلے میں مع مع بات بیان کی ہے یا کی مخص نے اپنے تیل میں خسب کے ذریعہ حاصل کیا ہوا تیل ملالیا ہے 'یا فلے' دراہم ودینار کے سلسلے میں ایراکیا ہے توب صورت دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حرام مال کی مقدار ندکورہ مخص کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے مثلا " یہ کدوہ جانتا ہے کہ اس کے مال کانصف حصد حرام ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نصف مال علیحدہ کردے۔ اور آگر مقدار معلوم نہیں ہے تو اس کی دومور تیں ہیں۔ ایک صورت توبہ ہے کہ یقین پر عمل کیا جائے اور دوسری صورت بیا ہے کہ عن غالب کے مطابق فیصلہ کیا جائے چنانچہ نمازی رکعات کی تعداد مشتبہ ہونے کی صورت میں علاء کے میں دو قول ہیں ایعنی فیٹین پر یا عن غالب پر عمل آگرچہ نماز کے سلسلے میں ہم یقین پر عمل کرنے کا تھم دیتے ہیں " کیونکہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ رکھات کی تعداد نماز برصنے والے کی ذمد واری ہے اس لئے ان کاوی علم رہے گا۔ تبدیلی کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قوی علامت موجود ہو' رکعات کی تعداد میں کوئی ایس علامت موجود نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے اس لئے یقین پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ مال کے سلسلے ميں يه صورت نيس ب عال يه نيس كما جائے كاكہ جو مخص ذكور كے قبض ميں بدوه سب حرام ب كلكه مشتر ب-اس يا ال ك سليك ميں عن غالب يرعمل كرنا جائز ہے ، برترى ہے كة قماذى طرح يمال بحى يقين يرعمل كياجاتے ، أكر كوئى اس طرح كے مال کے سلسلے میں ورع کا ارادہ کرے تو اس میں اجتماد کا طریقہ رہے کہ جتنے مال کے متعلق حلت کا یقین ہو دی مال اپنے تبعنہ میں رکے 'باقی الگ کردے ظبہ طن پر عمل کرنے کی صورت میں یہ دیکھے کہ اس کا کس قدر مال طال ہے اور کس قدر حرام مثلاً اگر كى مخض كانسف طال ہے اور مكت حرام تو چمٹا حصد محكوك بوكاء اس من قلبہ عن ير عمل كرے محكوك مال تكال دے۔ تحری اور اجتماد کا طریقہ یہ ہے کہ مال کی جھنی مقدار حرام مواہے فلیحدہ رکھے اور جس قدر طال ہواہے الگ کرلے۔جس مال میں تردد ہواس میں غلبہ عن کا فیصلہ نافذ ہوگا اگر غلبہ عن ہے اس مال معکوک کی حرمت راجے ہوئی تووہ مال حرام ہوگا اور آگر صلّت رائح ہوئی تو وہ مال طال ہوگا اور اے اسے تبند میں رکھنا جائز ہوگا۔ ورخ کا تفاضایہ ہے کہ اس مال کو اپنی ملکت سے خارج كردے "بيدورع مؤكد ترين ہے "كيونكدوه ال مكلوك تما" اور اسے محض اس لئے ركھا جارہا تماكد اس پرمالك كا تبعثہ ہے "مالك كا بعند بسرحال وجه ترجيج بن سكتا ب ليكن كيونكه اس مال مي كي حصد يقيني طور پر حرام بهي باس لئة معكوك مي ملت كي وجه ترجيح ضعیف ہوئی ہے۔ یہ بھی کمہ اس کے نہیں کہ حرمت اصل ہے۔ بسرحال کوئی ایسی چیزند رکمنی چاہیے جس کے متعلق حلّت کا اخمال غالب نہ ہو ، پیش نظر مسلے میں ظن غالب حرام کے اختلاط کا یقین ہوجانے کے بعد ضعیف ہو کیا ہے 'اور کوئی ایمی وجہ ترجیح باتی نمیں رہ کئی جس سے یہ مال طال قرار ویا جاسکے۔ اس لئے احتیا ہی پھڑ ہے۔
ایک اشکال کا جواب ہے۔ یمال یہ احتراض کیا جاسکتا ہے کہ بھی پر جمل کرتے ہے اوجو ویہ بات یقین سے نہیں کی جاسمتی کہ جو
مال وہ نکال رہا ہے حرام ہے 'اور جو اس کے پاس باتی رہ گیا ہے جانگ ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حرام اس کے پاس رہ کیا ہوا ور طلال
نکل کیا ہو' اس صورت میں اس کا اقدام ورست نہیں ہوا۔ اور آگریہ اقدام ورست قرار دیا جائے تو ذرع شدہ جانوروں میں ایک
مردہ جانور مل جانے کی صورت پر بھی نظر جانی کی ضرورت پیش آئے گی' اور جانل ہے کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اجتماد کو مدو سے
کوئی ایک جانور علیمہ کردے 'اور نو جانور طیخمہ کردئے جائیں' اور ایک باتی نیج تب بھی اس جانور کی حرمت کا احتمال باتی رہے گا۔

جب جانوروں کے اختلاط کا تھم یہ ہے تو مال کے اختلاط کی صورت میں توسع کی تخبائش کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور مردار جانور کو ایک دو سرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا یہ اعتراض اس وقت درست ہو آ کہ مال اور مردہ جانور کی حالت یکساں ہوتی مال عوض لکا لئے ہے جلال ہوجا تا ہے میمونکہ معاوضہ مال پر جاری ہو تا ہے 'جب کہ مردہ جانور میں عوض کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ اس فرق کی بنا پر دونوں کا تھم مجی الگ الگ ہے۔

اس اعتراض كا قلع قع كرتے كے الى مرض كرتے ہيں كداك فض كياس ددور بم بيں ان ميں سے ايك در بم حرام ہے " اوردوسرا جائزے لیکن یہ معلوم نمیں کہ کون ساورہم طال ہے اور کون ساورہم جرام ہے امام احمد ابن حنبل سے ای فتم کا ایک سوال کیا کیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی درہم اپنے پاس نہ رکھے 'ال اگر تعیین موجائے تو ایک درہم رکھنا جائز ہے۔امام احد نے کمی مخص کے پاس ایک برتن رہن رکھا تھا جب قرض اوا کرنے لگے قو مرتن آپ کے پاس دو برتن لے کر آیا ، اور کنے لگا کہ جھے نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سا برتن آپ کا ہے۔ آپ دونوں برتن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ، مُرتن نے کما کہ حضرت! یہ آپ کا برتن ہے میں تو آپ کے ورع واحتیاط کا امتحان لے رہاتھا۔ آپ نے اس کا قرض اوا کردیا 'اور برتن واپس ندلیا۔ یہ آپ کا ورع تھا۔ شرع طور پر ایسا کرنا واجب نیس ہے۔ فرض کیجے کہ قابض نے ان دو درہموں میں سے ایک درہم کس اليے مخص كودے ديا جواس كامعين مالك تعا- اوروہ حقيقت حال سے واقف ہونے كے بعد رضا مند بھى ہوكيا تودد سرا درہم بلاشبہ قابض کے لیے طال ہے۔ اس لئے کہ یمال دو صور تیں ہیں یا تو بید کہ قابض نے جو درہم واپس کیا ہے دہ اللہ تعالی کے علم ک مطابق ای مض کا ہے ؟ یا حقیقت میں اس کا نہیں ہے ، محض اندازے سے اسے پر درہم واحمیا ہے۔ پہلی صورت مقصد کے مین مطابق ہے و سری صورت میں ان دونوں اعظامی قابض اور مالک کو ایک دو مرے کا درہم بل کیا ہے احتیاط کا قناضا یہ ہے کہ وہ ایک دو سرے سے بع کرلیں 'اگر انھوں نے بع نہیں کی 'تب بھی لین دین کے ذریعہ ایک دو سرے کے درہموں میں تبادلہ ہوجائے گا اور ایک کاحق دو سرے کے حق سے مینما ہوجائے گا۔ یہ ایا ہوا جیسے کی غامب کے پاس مالک کا درہم ضائع ہوجائے اور اس كالبسنه لمنا دشوار ہو تو مالك ماوان كامستى موجا ما ہے اور اس صورت ميں غامب كى طرف سے مالك كوجو درہم ملے كا دواس ك در بم كا ادان موكا۔ بعض لوكوں كى رائے ميں يہ صورت مالك كے حق ميں مغيرب عامب كے حق ميں مغيد نہيں ہے اس لئے كه مالک تو محس تبعد کرنے سے مال کا مالک ہوگیا " قابض اس درہم کا مالک نہیں ہوسکاجس کا اس نے منمان دیا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ اگر اس نے مالک کو اپنادر ہم دیا ہے تو اس کا بھی ایک در ہم ضائع ہو گیا 'یہ در ہم بھی بعینے نہیں مل سکا ' اس لئے جو درہم اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم کے مطابق کوئے ہوئے درہم کا عوض ہے۔ یہ ایمانی ہے جینے دو آدی ایک دو سرے کا درہم ضائع کردیں دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو یہ جادلہ کی صورت ہوگی کمی پر مجی تاوان نہیں ہوگا۔ کونکہ اس صورت میں ایک دوسرے پر کسی کا کوئی حق باتی نہیں رہتا صورت مغروضہ مجی اس صورت کے مشابہ ہے اگر بچہ اس میں اتلاف نسي ہے۔اس تھم كا قائل ہونااس سے بستر ہے كہ يہ كما جائے كہ أكر كوئى فض ايك جرام ورہم لےكركسي دو سرے كے دس لاكھ دراہم میں طادے تو اس دو سرے فض کے لے اپنال میں تعرف کرنا میچے ہوگا۔ فور کیجے کہ اس ذہب میں کتا بعد ہے۔ ہم لے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں صرف ہے کا لفظ ترک کردیا ہے۔ اور وہ ہمی محض اس لئے کہ لین دین ہمی ہجے ہی کی صورت ہے۔ ہو لوگ لین دین کی بچے ہے انکار کرتے ہیں وہ محض ان مواقع پر کرتے ہیں جن میں اخمال ہو تا ہے۔ کیونکہ جس جکہ تلفظ ہو سکتا ہے وہاں فعل کی دلالت ضعیف ہوتی ہے 'صورتِ مفوضہ میں اپنا درہم لیتا اور دو سرے فض کا درہم دیتا تعلمی طور پر مباولہ کے لئے ہی ہیں اصطلاحی ہے نہیں ہوسکتی ہی تک میچ نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتی الی بھی ہیں جو ہجے کو تجوال نہیں کرتیں مگر می محض ایک رطل آتا دو سرے کے ہزار رطل آئے میں ملا دے 'اس طرح مجھوارے یا انگور کی مدور سے معلوم ہے۔ اس کے ملاوہ بعض صورتی الی بھی ہیں جو ہے کہ تھوارے یا انگور کی مدور سے مدور سے معلوم ہے۔ اس کے ملاوہ بعض صورتی الی مورک

معمولی مقدار کمی کی فیر معمولی مقدار میں خلط طط کدے۔

یہ صورت بجے ہے یا عوض ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کما ہے کہ آگر کوئی فض اپنے حق کے مطابق کے یہ صورت بجے ہے؟ اس کا جو اب یہ ہے کہ ہم نے اس صورت پر بھے کا اطلاق نہیں کیا' بلکہ ہم یہ کتے ہیں کہ وہ چیزاس چیز کا عوض ہے بو دو سرے فض کے پاس سے ضافع ہوگئی تھی جیسے کی فض کی مجود کمی دو سرے فض نے تف کدی اور تلف شدہ کم دوروں کے بقدر اپنے ہال ہی سے دے دی تو وہ اس مقدار کا مالک ہوجائے گا۔ یہ اس صورت ہیں ہے جب کہ مالک مال ہی اس جار لے سے شغق ہو' آگر وہ اتفاق نہ کرے اور یہ کے میں تو صرف اپنی سی چیزاوں گا'اس کے علاوہ کوئی چیز تحول نہیں کدول اس جار اور آگر وہ اتفاق نہ کرے اور یہ کہ جس تو صرف اپنی سی چیزاوں گا'اس کے علاوہ کوئی چیز تحول نہیں کدول کا'اور آگر وہ تمہارے مال ہیں تاوط ہوگیا ہے تو ہیں نہ اپنا کی ہو تو آ ہوں' نہ حمیس معاف کرتا ہوں' بلکہ تم پر تمہارا مال بیار کے دیا ہوں۔ اس صورت میں قاضی کو چاہیے کہ وہ قاصب سے مغمورہ چیز کا حوض لینے میں مالک کی نیابت کرے ناکہ خاصب کے لئے اس کا مال طال ہوجائے۔ اس لئے کہ مالک کا ہو تم نہ ہو یا وہ نہ مطرف تری کی طاحت ہے 'اس سے تھی پیدا ہو تی ہو تھی کہ کی مقدار کا حق معمل ہو جاہیے کہ وہ قاض خود حقدار کا حق مقام قوار دے کر مفعورہ چیز کا حوض اس کے بنے میں دے دے۔ آگر ایسا ہم تھی کہ تو وہ فض خود حقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور میں سے اس نہ یہ اس کی مقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور سے مال میں سے اس نہ یہ سے اس نہ یہ سے اس نہ یہ سے اس نہ ہوں۔ اس میں سے اس نہ یہ سے اس نہ ہو سے کہ ہوں اس قوض کو دے دوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور سے اس نہ اس میں ہو سے گا'اور سے اس نہ ہو ہوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور سے اس نہ ہو ہوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور سے اس نہ ہو ہوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق معن ہوجائے گا'اور سے اس نہ یہ سے اس نہ یہ ہو گا ہوں کہ میں اس مورت میں حقدار کا حق معن ہوجائے گا۔ اس سے اس نہ یہ ہو ہو گا کہ کی سے اس نہ یہ ہو ہو گا ہو گا کہ کو سے کہ ہو ہو گا کہ کی سے اس نہ ہو گا گا گا کہ کی سے اس کی کو سے کی سے کی سے کہ کی اس مورت میں حقور کی گا گا کی سے کا کہ کی سے کی سے کی سے کی کی کی سے کی سے کی کی کی کی سے کی سے کی سے کی سے کی

ں پیرین ردوں ہوں ماں ماں بوروں ں پر سد ادر کا حق اور کا حق الگ کے بغیرتمام مال خرج کروائے اور اس کا حق اپنے اگر قابض کے لئے میں بات جائز قرار دے دی جائے کہ وہ حقد ار کا حق البنے

زمد ادھار کرلے تو پھرود سرے درہم والے کے لئے بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ دو تول وہ ہم لے کر تھرف کرلے اور قابض سے ہے کہ بیس تیرا جق دو سرے ہال سے اوا کروں گا۔ کو تکہ دو نوں کے مال مختلط ہیں "قابض ہی کے لئے ترج کیوں ہو "اور اسے ہی دو سرے پر کیوں مقدم کیا جائے؟ معاوضہ کی ہے صورت مثل چیزوں بیس زیادہ واضح ہے "اس لئے کہ مثل چیزیں اتلاف کی صورت بیس مقد کے بغیر بھی حوض ہو جائے ہیں لئین آگر کوئی مکان چند مکانوں بی "اور ایک فلام دو سرے فلاموں بیں مشتبہ ہوجائے تو صلح اور باہی رضا مندی کے ملاوہ کوئی دو سرا راستہ نہیں ہے "اب آگر صاحب حق اپنے حق کا عوض لینے سے اتکار کرے اور ہیں کہ میں صرف اپنا ہی حق اون گا اور قابض کے لئے اس کا عین حق والی کرنا مکن نہ ہو "اور حقد ادبیر چاہے کہ وہ قابض پر اس کی تمام ملک کا استعمال ناجائز بنا دے تو قاضی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ آگر یہ تمام مکانات ایک دو سرے کے حض ہوں تو تعفیہ کا طرفقہ یہ ہے کہ قاضی تمام مکانات فروخت کردے دو سرے کے حض ہوں تو تعفیہ کا طرفقہ یہ ہیں مختلف ہوں تو قاضی کو چاہیے کہ وہ اس مختلے ہو موہ گھر کی قیمت کے ماخد والے کو اونی قیمت دے دول کو اونی قیمت دے اور باقی تیم اس وقت تک تو تف کرے جب تک دونوں بیسے کوئی ہوت کے ماخد والے کو اونی قیمت دے۔ اس کے ملاوں کی جو بی بیان کر بھی ہیں۔ اس کی حق بیل بیرے اس کے حق بیل بیرے ہیں ہیں ہیں ہی ہی ہیں۔ اس کی حق بیل سے معلوں ہیں ہی ہی بین کہ ما کی استحال کی جی ہیں۔ اس بی معلی ہیں۔ اس کی حق بیل بیس سے معلی ہیں۔ اس بی معلی ہیں۔ اس بی معلی ہیں ہی ہی ہیں۔ اس بی معلی ہیں۔ اس بی معلی ہی ہیں ہی ہیں ہیں۔ اس اصل کی جیل بیں مدر ہی ہی کوئی ہیں ہیں جن سے اس اصل کی جیل بیں مدر ہیں ہی سے اس اصل کی جیل بیں مدر ہیں ہی ہیں ہی ہی ہیں۔ اس بی موج ہی بیان کر جے ہیں بیاں کر جے ہیں بیان کر جے ہیں۔ اس بی ہی ہی ہیں کی ہیں ہیں۔ اس بی ہی ہی ہیں کی ہی ہی بیان کر جے ہیں بیان کر جے ہی بیان کر جے ہیں ہیں۔ اس بی ہی ہی ہیں کی ہی ہی بیان کر جے ہی بیان کر جے ہی بیان کر جے ہیں۔ اس بی ہی ہی ہی ہیں کوئی ہیں۔ اس بی ہی ہی ہیں کی ہی ہیں ہیں کی ہی ہیں ہی ہیں ہیں کر سے بی کوئی ہیں کوئی ہیں کر سے بی کوئی ہیں کی ہی ہی ہیں ہیں کر ہی ہیں کر سے بی کوئی ہیں کر سے بی کوئی ہیں ہی کر ہی ہی ہیں کر سے بی کوئی ہی کر سے بی کوئی ہیں کر سے بی کوئی ہی کر

مورث کی تحصب شدہ زمین ہے۔ ایک مخص کچے دو سرے لوگوں کے ساتھ مل کر کمی مُورث کا وارث بنا بادشاہ نے اس مورث کی کچے زمین پر قبضہ کرلیا تھا۔ اب مورث کی وفات کے بعد وہ اس کے وارث کو مفعوبہ زمین والیس کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں ڈکورہ وارث تنا اس قطعہ زمین کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین تمام ورفا میں ان کے حصول کے مطابق تقسیم ہوگ، میں صورت اس وقت ہے جب بادشاہ تمام زمین والیس نہ کرے، بلکہ نسف زمین لوٹا ہے۔ اس نسف میں بحی وو سرے وارث اپنی حصول کے مطابق شریک رہیں گے۔ کو تکہ وارث ذکورہ کا نسف علیا کہ دہ کما جائے کہ اس کا نسف والیس مل کیا، بلکہ وہ مشترک زمین تھی۔ اس سلسلے میں بادشاہ کے قصدو نیت کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ لین آگر باوشاہ کی نیت زمین کی والیس سے یہ ہوکہ شرک رہیں اورث نہ میں کا وارث بیت زمین کی والیس سے یہ ہوکہ شرک رہیں تھا اس زمین کا وارث بیت تب بھی دو سرے ورفاء کا حق ساقط نہیں ہوگا۔

اور اگر معاملات استنے زیادہ تھے کہ ان کا نتح کرنا مشکل ہو تو جتنا مال عامب کے قبضے میں ہے سب حرام ہے ' مغصوب منہ کو اس کے اصل مال كاعوض مل جائے گا' باقی مال نہ غامب كے لئے جائز ہوگا اور نہ مغصوب منہ كے ليے' بلكہ اس كا نكالنا واجب ہوگا' اور بلانيت تواب مدقد كرديا جائے گا۔ خلامہ كلام يہ ہے كه اس كا تحم بحى دبى ہے جو دو سرے حرام اموال كاہے۔ مال وراشت کی حلّت و حرمت: - حسی مخص کو درافت میں مجھ مال ملا جمروہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے مورث نے یہ مال جائز مریقے سے حاصل کیا تھایا ناجائز ذرائع ہے۔ اس مال میں کوئی ایسی علامت بھی موجود نہیں ہے جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت كرے "اس سلسلے میں تمام علاء نہ كوره مال وراثت كے جواز پر متنق ہیں۔ ليكن أكر وارث كويد معلوم ہوكہ اس مال میں حرام مال كی آمیزش مجی ہے اور یہ نہ جاما ہو کہ اس حرام مال کی مقدار کیا ہے تو عن و تخین سے کام لے اور حرام مال نکال دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وارث نہیں جاتا کہ اس مال میں حرام مال بھی محلوط ہے ، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کامورث باوشاہ اور حکام کے یمال آمدورفت رکھتا تھا' یا ان کا ملازم تھا' یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے عمل کے سلسلے میں ان لوگوں سے بچھ لیا ہو ساتھ ہی یہ خیال مجی ہے کہ طویل عرصہ گذرنے کی وجہ سے وہ مال اب باتی نہیں بچاہے یہ شہد کی صورت ہے اس میں ورع بمترہ واجب منیں ہے۔ اور اگر وارث میہ جانتا ہو کہ اس کے مورث کو پچھ مال علم کے ذریعے طاقعا قودارث کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اجتماد کی مدے ذکورہ حرام ال اپنے ال سے خارج کردے ، بعض ملاء یہ کتے ہیں کہ وارث پر ایما کرناواجب نہیں ہے 'نہ اس پر کسی طرح كاكوئى كناه بمناه صرف مورث يرب-ان كى دليل يدروايت بكر أيك بادشاه كي طبيب كانتال مواتوكسي صحابي في فرماياكم اس طبیب کا مال اب اس کے ور ثاء کے حق میں عمدہ ہے۔ یہ روایت ضعف ہے ، محالی کا نام بھی روایت میں ندکور نہیں ہے۔ پھریہ مجی مکن ہے کہ یہ کسی تسائل بند محانی کا قول ہو محابہ میں بعض لوگ ایسے بھی تنے جو تسائل سے کام لیتے تنے محبت رسول کی عظمت كى بتأريم اس طرح كے امور تھم پر نميں لاتے۔ (١) غور يجي جب مال يقيني طور پر حرام ب تووہ قابض كى موت سے جائز كيے موجائے گا؟ كس موت سے ماخذ مجى تبديل موجا آ ہے؟ إن أكر وارث كو حرمت و طلت كاعلى نه مو توب كر كے بين كر جس ہے ہوجے ہ، میں ۔۔۔۔ بات کا دارث کو علم نہیں ہے دہ اس کے موّا غذہے بری ہے۔ بات کا دارث کو علم نہیں ہے دہ اس کے موّا غذہے بری ہے۔ حرام مال صرف کرنے کا طریقتہ

اگر کوئی فخص اپنال میں سے حرام مال علامہ کرنے تو اس کی تین حالتیں ہیں یا تو اس مال کا کوئی متعین مالک ہوگا اس صورت میں سے ضروری ہے کہ مال اس مالک کے حوالہ کیا جائے 'اگر فوت ہوگیا ہوتو اس کے در قاء کو دے دیا جائے 'فالب ہونے کی صورت میں سے ضوری ہوتی دہ اس کی والہی کا انتظار کیا جائے 'ایا جال کی پختا ہو گا جہ اس وہ مقیم ہے۔ اور اگر وہ مال نامی ہولیتی اس میں منعصت کی دج سے زیاوتی ہوتی دہی ہو گا۔ غیر معین مالک کی صورت میں یہ کو حش کی جائے گا کہ مالک کا پتا چل جائے اراس کو حش میں ناکامی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس مال کا کوئی وارث موجود ہیا نہیں تو اس مال میں اوقات کا پتا چل جائے گا ہو گا گا ہو گا

مصلحت کے لئے ہو آ ہے آگر کسی مخص کے پاس اس طرح کا مال ہو تو اسے میلوں مسجدوں 'اور سرایوں اور مکہ معظمہ وغیرہ کے راستوں پرسبیلوں اور رہاطوں کی تغییر خرج کردیا جاہیے " تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھاسکیں۔

بہلی مورت کے علم میں کوئی شبہ نہیں ہے جمال تک دوسری اور تیسری صورت یعنی صدقہ کرنے اور پلوں کی تقمیرو مرمت کا تعلق ہے اسب یہ ہے کہ قامنی اس کام کا گفیل ہو ابن قامنی کو مال دے دے بشرطیکہ وہ دیانت دار ہو اور اگر قامنی حرام مال کو حلال سجھنے کا عادی ہو تو ایسے محض کو مال دیما جائز نہیں ہے اگر دے دیا تو دینے والے پر مال ضائع کرنے کا تاوان لازم آئے گا۔ ان حالات میں مثرے کسی متدین عالم کویہ ذمہ داری سونٹ دے یا قامنی کے ساتھ ایک عالم کونگا دے کہ ایک سے دو بستر ہیں۔ اگریہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہ ہوں تو خود ہی ہے ذمہ داری اداکرے میں کھ مقصد تو صرف کرنا ہے ، قامنی یا عالم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام معالجی باریکیوں سے ہر مخص واقف نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر صارف (مرف کرنے والا) نہ کے تواصل

مرف کو (جو مقمود مجی ہے) ترک نہ کرنا جاہے۔

صدقه كرنے براشكال: جم نے دو سرى صورت ميں صدقة كاتھ ديا ہے عمال يہ سوال كيا جاسكتا ہے كہ حرام ال مدقة كرنے کے جوازی دلیل کیا ہے؟ پھریمال متعدق اس مال کا مالک بھی نہیں جے وہ مدقہ کر رہا ہے؟ اس صورت میں اس کے لئے کیسے جائز ہے کہ دو سرے ہخص کا مال فقراء اور مساکین کو وے دی۔ بعض علاء کے مسلک سے بھی اس اعتراض کو تنویّت ملتی ہے 'ان کے زدیک حرام مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ تغیل ابن عیاض سے معقول ہے کہ اضمیں کمیں سے دو درہم ملے ، کسی ک اللاتے پرید معلوم ہوا کدید دو درجم حرام ہیں تو انھیں صدقہ کرنے کے بجائے پھروں میں پھینک رہا ، فرمایا کہ جھے یہ اجمانس لگناکہ پاک وطبیب مال کے علاوہ کوئی چیز صدقہ میں دول' اور ندیں سے جاہتا کہ جو چیز جھے پند نہ ہواسے دو سرول کے لئے پیند کروں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ ہم نے بلاوجہ صدقہ کا علم نیں ریا ہے ' بلکہ ہارے اس قول کی تائید صدیث سے ہمی ہوتی ہے 'اثر اور

تیاں ہے ہی۔ مدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ الخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی بھری کا کوشت چیں ہوا ، بھری کو قوت کویائی عظا ہوئی اور اس نے ہتا ایا کہ میں حرام ہوں "آپ نے فرمایا کہ یہ کوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ (امر ابن منبل) قرآن یاک میں ہے:۔ المُعْلِبَتِ الرُّوْمُفِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْمِن بَعُدَ عَلَيْهِمُ سَيَعْلِمُونَ (ب١١١م آيت ١-١) الم-الل روم ايك فريب كے موقع ميں مفلوب موسي اور وہ اليئے مفلوب مونے كے بعد عنقريب غالب

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی او کفار نے آپ کی کلزیب کی اور محابہ سے کما کہ دیکمو! تممارے نی کس طرح کے بلند ہانگ دعوے کردہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ تم لوگ روم کی مقیم سلانت پرغالب آجاؤ ، معزت ابو بکڑنے اس دعویٰ کی تصدیق کی اور کفارے شرط لگالی جب قرآن کریم کی پیشین کوئی تھیج جابت ہوئی تو کفار و مشرکین کا سرشرم سے جمل کیا حعرت البوبكراي شرط جيت محيي اس سلسل ميں جو مال آب كو طاوه الخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں لے كر حاضر موسئ آپ نے فرمایا کہ بید مال حرام ہے 'ابو بکڑنے تمام مال خیرات کردیا۔ فقو و نفرت کے ان واقعات سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک اس دورمنی- حضرت ابو برے کفارے جو شرط لگائی تھی اس کے لئے آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی' یہ واقعہ تماری حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ بعد میں قماری حرمت نازل ہوئی تو آپ نے شرط میں جیتا ہوا مال استقال كرفے سے منع فرماديا۔ (١)

اس سلسلے میں آجاریہ بین کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک باندی خریدی اور مشتری کو قبت بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ ( ۱ ) بیملی دلاکل النبوة - این عبای - گراس میں ماذن رسول کا ذکر نمیں ہے ۔ ترزی اور حاکم میں بھی یہ روایت ہے ، تحراس میں یہ الفاظ نمیں ہیں "

لیکن دوبارہ اس کا مالک نہ مل سکا کہ قیت اوا کردیتے 'بت دوڑ دھوپ کی 'کافی طاش کیا 'کامیابی نہیں ہوئی' بالآخر آپ نے قیت خرات كردى اوريه دعاكى كه "ا الله! بيه مال مين اس كے مالك كى طرف سے دے رہا موں 'اگر وہ رامنى مو تو خير 'ورنه اس كا ثواب مجمع مط\_" حضرت حسن بعري سے تمي مخص نے دريافت كياكہ ايك مخص نے مال غنيمت ميں خيانت كى اور جب التكر منتشر ہو کیا تواہے اپنے نعل پر ندامت کا احساس ہوا آور توبہ کا خیال آیا 'اب وہ مخصّ کیا کرے؟ فرمایا کہ اے وہ مال خیرات کردیتا ہا ہے۔ ایک مخص کے دل میں بدی کا خیال آیا تو اس نے مال غنیت میں سے سودینا رچرا لئے 'بعد میں ندامت ہوئی بسر حال امیر ا الشكر كي خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا كہ جمھ ہے ايك زبردست جرم مرز د ہو گيا ہے ' براہ كرم بيہ سودينا رواپس لے ليجيئ امير لشكر نے یہ کمہ کر دینار لینے سے انکار کردیا کہ اب تمام سپائی اپنے اپنے وطن جانچے ہیں 'اب انھیں جنع کرنا' یا ہر فخص کو اس کے حصہ کے بقدر اس کی اقامت گاہ تک پنجانا بہت زیادہ دشوار ہے' وہ مخص امیرمعاوییا کی خدمت میں عاضر ہوا' اور یمی درخواست کی' انموں نے بھی تنی میں جواب دیا' مایوس موکروہ فض ایک زاہر کے پاس آیا' اور اپنی پریشانی کا حل دریافت کیا' فرمایا کہ اس مال کا بانچواں حصہ امیرمعادیہ کے حوالے کردد اور باتی مال خیرات کردد ، جب حضرت معادیہ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت افسوس کیا کہ منس بہلے سے اس کا خیال نہ آیا۔ احمد ابن طنبل مارٹ محاسبی اور بعض دو سرے اہل ورع کا زہب میں ہے۔ اس سلسلے میں قیاس یہ ہے کہ ند کورہ مال کے ساتھ دو میں ہے آیک معالمہ ضرور کیا جانا چاہیے 'یا تو اسے سمندر میں غرق کرکے ' یا جلا کر ضائع کردیا جائے 'یا کسی اچھے معرف میں خرج کردیا جائے۔ اگرچہ مالک کے ملنے کی طرف سے مایوی پیدا ہو چی ہے 'لیکن اس كا امكان بسرطال موجود ہے كه كمي وقت مالك مل سكتا ہے اس كئے سمندر ميں ڈال كر ضائع كرنے كي به نسبت بمتريہ ہے كه اسے کی کارِخیریں خرج کرویا جائے مالع کرتے ہے ہم خود بھی اس مال سے محروم ہوجاتے ہیں 'اور مالک کو بھی محروم کدیتے ہیں اور تمی دوسرے کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ یا آ۔ کسی فقیر کو دینے میں مالک کے لئے بھی فائدہ ہے کہ فقیراس کے حق من دعائے خرکرے گا اور فقیر کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اس مال ہے اپنی ضرور تیں بوری کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ کیا مالک کو اس کی نیت کے بغیر مدقے کا ثواب ملے گا؟ اس سلط میں ہم ذیل کی مدیث شریف سے استدلال کر سکتے ہیں ارشاد نبوی ہے:۔

ان للزار عوالغارس اجرافی کل مایصیبه الناس والطیور من ثماره وزرعه ۱) کاشکار اور ورخت لگانے والے کو ان پھلوں اور پیراوار کی چیزوں میں تواب ملک ہے جو انسان یا پرندے کما باتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ پر ندے 'بَائم' اور بسااو قات انسان جو پھل وغیرہ ضائع کرتے ہیں وہ مالک کے افتیار سے ضائع نہیں کرتے'
معلوم ہوا کہ غیرافتیا ری طور پر گیا ہوا مال بھی صدقہ ہے' اور ویگر صد قات کی طرح اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگوں نے جو
یہ کہا ہے کہ ہم پاک و طبیب مال ہی خیرات کرتا پیند کرتے ہیں تو یہ اس وقت ہے جب ہم خیرات کریں' اور اپنے لئے اس کے اجر و
ثواب کی امید رخمیں' پیشِ نظر صورت ہیں ہم ثواب کی امید کیا کرستے ہیں' پہلے تو ہمیں خود کو اس عذاب سے بچانا ہے خیانت اور
جرام کے ارتکاب کی بنا پر جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ ثواب کا مرحلہ تو بعد کا ہے۔ اس طرح یہ قول بھی کل نظر ہے کہ ہم غیر
کے لیے بھی وہی مال پند کرتے ہیں جو اپنے لئے پند کرتے ہیں' کیونکہ واقعا سیال ہمارے لئے حرام ہے' ہم اس کے بھی مثان
میں' طال مال موجود ہے اس کی ذریعہ ہم اپنی ضور تیں پوری کرستے ہیں' فقیر کے لئے ضورت اور اختیاج کی بنا کر ہم میہ مال طال
ہے' شری دلیل نے یہ حرام مال اس کے حق میں وہ بات پند کی ہے' بوابیخ حقیمی پند نہیں کی تھی' بلکہ یہ کما جائے گا کہ
وے دیں تو یہ کمنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم نے فقیر کے حق میں وہ بات پند کی ہے' بوابیخ حقی پن اور اپنے عمال پر صدقہ کرے' الل وطیر او بھی مقالا
م نے فقیر کے لئے طال مال پند کیا ہے۔ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مال کو اپنے نفس پر 'اور اپنے عمال پر صدقہ کرے' الل و

عیال پر صدقہ کا مطلب میہ ہے کہ وہ فقیر کے مالک مال بن جانے کی بنا پر خود مالدار نہیں ہوجاتے' بلکہ فقیر بی رہتے ہیں'اور کیونکہ اہل و عیال دو سروں کی بہ نبست زیادہ قریب ہیں'اور اس قریت کی بنا پر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اس لئے فقیر کو چاہیے کہ وہ ان پر صدقہ کرے' جمال تک خود اس کاسوال ہے وہ بھی اپنی ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حسبِ ضرورت اس مال ہیں ہے لے سکتا ہے۔ اس مضمون کے تفصیل کے لئے بھی ہم چند مسائل الگ ذکر کرتے ہیں۔

پادشاہ کے مال کی واپسی ہے۔ اگر کمی محض کو پادشاہ کے پاس سے کوئی مال طے قربعض لوگ ہے گئے ہیں کہ وہ مال بادشاہ کو واپس کرنے چا جہ کے بیک تلہ وہ اس مال کے معرف سے زیادہ واقف ہے 'بادشاہ کو مال لوٹا دیٹا سے خرات کرنے افضل ہے 'کاسبنی کے بی قول افتیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ فحض ہے مال صدقہ کیسے کرسے گا جب کہ وہ فود اس کا مالک نہیں ہے 'اس کا اصل مالک موجود ہے 'اگر اس مال کا صدقہ کرنا جائز ہے ہی جائز ہونا چا ہے کہ کوئی مختص پادشاہ کے بہاں چوری کرے اور خرات کردے۔ بعض دو سرے لوگ ہے کہ اور اس کے مال اس کے اصل مالک کو نہیں دے گا تو اس کی کارخر بیل گارخر بیل گارخ بیل کے حق کی اضاعت بھی ہے' اس لئے بادشاہ کو دیا اس کے ظاہر نے مالک کی طرف سے کمی فقیر کو دے دے ' ماکہ مالک اپنے مال مالک کے حق کی اضاعت بھی ہے' اس لئے بادشاہ کو دیا ہا گا کہ کہ مال کا کوئی متعین مالک نے جو کہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا ہو ہو۔ گین آگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو' بلکہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا ہو ہو ہی میال کی اضاعت ہے' بلکہ اس عام مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا ہو تب بھی بادشاہ کو بادشاہ کو بادشاہ کی طرف سے اس کو خرات کردے۔ آب موہ وہ کہ وہ اس کا مالک معلوم نہ ہو تو یا نے والے کو حق حاصل ہی کہ وہ مالک کی طرف سے اس کو خرات کردے۔ آب موہ وہ میں اس مباح طریقے اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو تو یا نے والے کو حق حاصل ہی کہ وہ مال کیا ہے صورت مغروضہ میں مال مباح طریقے کے باوجود اس کا مالک میں بن سکتا ہے' اس لئے کہ اس لئے کہ اس نے وہ مال اس کی ملکت سے فارج ہے' اس صدت کردینا چا ہیں۔

حاجت کی مقدار ہے۔ ہم نے لکھا ہے کہ آگر کمی فض کو ایسا مال مل جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو' تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مفلسی کے چیش نظراس مال جس سے بعقد ر حاجت کیا ہے؟ کتاب الوکوۃ جس ہم نے اس موضوع پر تفسیل سے کلف ہو' بلکہ بہتریہ ہے کہ وہ اتنی در مجنس لوگوں نے کما ہے کہ اتنا لے لیجو اسے اور اس کے اہل و عیال کو سال بحر کے لئے کوئی زجن' یا تجارت کے لئے کوئی سامان خرید اجا سکے اور وہ وہ ذہن یا تجارت آئی ہو کہ اہل و عیال کے اخراجات کے لئے کوئی زجن' یا تجارت کے لئے کوئی سامان خرید اجا سکے بھی فرماتے ہیں کہ تمام مال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے بھر طبکہ جٹلا بہ توکل کرسکتا ہو' اور باری تعالیٰ کی نظر کرم کے سلسلے بیں گرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام مال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے جہ وہ معاش کی لئے کوئی زبین خرید گئی کی نظر کرم کے سلسلے بیں گرام یہ طال درتی میسر آجائے تو اس مال میں سے نہ کھائے' جب حال درتی ختم ہوجائے تب استعال کرے۔ اور آگر خدا کے فضل دکرم سے طال درتی میسر آجائے تو اس مال کھایا تھا وہ بھی فقراء کو دے دے' اس دفت نہ دے ہو تو اس وقت تک بھتا مال کھایا تھا وہ بھی فقراء کو دے دے' اس دفت نہ دے تو اس اپنے ذمے قرض سمجھے حرام مال کے علاوہ پکھ میسر نہ ہو تو معمول یہ دیکھ کے مکھانا سادہ ہو' مثلا '' روثی کھائے' گوشت نہ کھائے' اگر بھی گوشت استعال بھی کرے تو وسعت و آسائش کے طور پر نہیں بلکہ چٹنی کے طور پر کھا کے اور شرعی میں نے استعال بھی کرے تو وسعت و آسائش کے طور پر نہیں بلکہ چٹنی کے طور پر کھائے۔

محاسبی کی یہ رائے بہت عمرہ ہے 'لیکن ان کا یہ مشورہ محلِ نظرہے کہ طلال رزق میسر آنے سے پہلے جس قدر حرام رزق کما چکا ہے اسے صدقہ کردے 'صدقہ نہ کرسکے تواینے ذمہ قرض سمجھا جائے'

اور وسعت ہوتو قرض ادا کردیا جائے کین اے واجب کمنا صحیح نہیں ہے کیا فقیر کو خیرات دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے ذمہ قرض ہوگیا ہے اور وسعت حاصل ہونے کے بعد اس کے لئے قرض ادا کرنا واجب ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب فقیر پر قرض واجب نہیں ہوتا تو اس پیچارے کا کیا قسور ہے جس نے اپنے افلاس اور فقر کے باحث کچھ لے لیا ہو 'خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اے وہ مال وراثت میں طاہو 'یا کسی ایسی تعدی یا ظلم کا کوئی دخل نہ ہو۔

مال حرام میں سے خرج کرنے کامسکلہ :۔ اگر کسی میالدار فض کے پاس حرام وطال مال محلوط مو اور ضرورت سے زیادہ نہ ہوتو اے جاہیے کہ خاص اپی ذات پر طال مال میں خرج کرے کول کہ انسان سے اس کے بچوں ظاموں اور گھروالوں ک نسبت خود اس تے نفس کے متعلق زیادہ بازگرس ہوگی والع اولاد کو بھی حرام مال سے بچانے کی کوشش کرے ، بشر ملیکہ حرام ان کے لئے معز ثابت نہ ہو' مثامر یہ کدوہ چوری کرنے لکیں' یا ظلم و زیادتی سے مال حاصل کرنا شروع کردیں آگر اس کا ندیشہ ہوتو چھوٹے بچوں کی طرح انھیں بھی حرام مال میں سے بقدر حاجت کھلا سکتا ہے خلاصۂ کلام بدہ کہ جو چیزدو سرول کے حق میں ممنوع ہے وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع ہے بلکہ اس کے حق میں ایک بات زیادہ ہے اور وہ بیہ ہے کہ ذکورہ مخص حرام کے علم کے باوجود كما نام جب كدابل و ميال كے لئے لاعلى كاعذر بحى ب وويد كمد كتے بيں كدند جمين اس كاعلم تقا اور نديد بات مارے دائره اختیار میں تنمی اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ طال مال پہلے اپنی ذات پر فرزج کرے 'اپنے افراجات سے فی جائے تو اہل وعمال پر خرج کرے ، پرای ذات کے اخراجات تے بارے میں جمی تفسیل ہے اخراجات میں صرف کھانا پینای شامل نہیں ہے بلکہ اس کے علادہ بھی انسانی زندگی کی دیگر منروریات ہیں جن کے لئے مال کی ضرورت پیش آتی ہے مثلا سمجام 'رمحریز' دھوبی اور حمال کی اجرت' مكان كى تغييرو مرتت وانوروں كے لئے محاس وائے كے معارف توركرم كرانے كى اجرت كرى اور جلائے كے لئے تيل كى تیت دفیره اگر کمی مخص کے سامنے یہ مختلف اخراجات ہوں ادر حلال مال ان تمام خراجات کے لئے کافی نہ ہوتو اس صورت میں غذا اورلبایں کے لیے طلال مال کی مخصیص کرنی جاہیے۔اس لیے کہ غذا اورلباس بدن سے متعلق ہیں و مری چیزوں کے بغیر گذر مكن ب نيكن غذا اورلباس كے بغير كذاره مكن نيس ب-اب أكر كوئي فض بيرسوال كرے كه غذا اورلباس من كس چيز كوفوتيت دى جائے تو ہمارا جواب ہو كاكم غذاكا معالمه زيادہ اہم ہے اس لئے كه غذاكوشت اور خون ميں تبديل موجاتي ہے اور مديث ميں ہے کہ جو کوشت حرام غذا سے پرورش پائے دونے کی اگ اس کی زیادہ حندار ہے۔ لباس کے فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس سے سترومانیا جاتا ہے ہرمی اور سردی سے جم کی حاصت کی جاتی ہے'ان تمام فوا کد کے باوجود لباس جزوبدن نہیں بنتا'اس لئے میرے نزدیک ظاہر تری ہے کہ غذا کے لئے طال کی تخصیص ہونی جاہیے۔ مارث محاسبی فرماتے ہیں کہ لباس نیادہ اہم ہاس کئے کہ لباس بدن پر ایک مرت تک رہتا ہے غذا نجاست بن کرہا ہر آجاتی ہے۔ نیز مدیث شریف میں ہے۔

لاتقبل صلوة من عليه ثوب اشتر البعشرة دراهم وفيها درهم حرام المدائم المعشرة دراهم وفيها درهم حرام المدائم المعضى نماز قبل نمين كي جم يرايا كرا بوجواس في در مم من خريدا بواور ان من ايك در مم حرام بو-

بسرحال یہ بھی ایک اخمال ہے ہمراس طرح کی دعید اس فض کے سلسلے میں بھی وارد ہے جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو' (اس مضمون کی ایک حدیث گذر بھی چی ہے) کوشت اور جسم کے دیگر اجزاء کے سلسلے میں یہ لخاظ رکھنا چاہیے کہ ان کا نشوونما حلال غذا ہے ہو'اس لئے حضرت ابو بکڑنے لاعلمی میں بیا ہوا وودہ بھی حلق میں انگی ڈال کرنکال دیا تھا کہ یہ دودھ جسم میں رہا تو جزو بدن بنے گا'اور کوشت بن کر زندگی بحرکے لئے باتی رہ جائے گا۔

مصارف میں فرق کی دلیل :- بعض لوگ یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ مخص اپی ذات پر خرج کرے یا اہل وعیال پر بہر صورت اس

کے افراض کی جھیل ہوتی ہے ' ہی مال مخلف مصارف ہ ہے ' معرف کھانے کا ہویا پیٹے کا' جاست کا ہو' یا مکان کی تغیرہ مرمت کا۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے ' لیکن تم نے اپنی ذات ' اور غیر کا فرق پیدا کیا۔ مصارف میں بھی اہم اور غیراہم کی تر تیب قائم کی۔ اثراس کی دلیل کیا ہے کہ جب رافع ابن فد تاج کا انتقال ہوا تو انعوں نے ترکے جس ایک کیسی سینچے والا اونٹ اور ایک کچھے لگانے والا فلام چھوڑا ' لوگوں نے سرکار ود عالم صلی اللہ طلبہ وسلم سے فلام کی آمذی کے متعلق دریافت کیا' آپ نے منع فراوا' ایسا کی بار ہوا ' کسی مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ابن فدت کے بیٹم نے بھی اس آمذی سے نسیں کھاسکتے ؟ فرایا کہ اس فلام کی آمذی سے اور نشی کا گھاس دانہ کردیا کرد۔ (۱) بیہ مدیث فدت کی مرتب کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے' آپ نے خود کھانے سے منع فرمایا' اور جانور کو کھلانے کی امذی ہے۔ دب مدیث سے فرق کی روشن فی تو اباد تری کے دو سرے امور بھی اس پر قیاس کرلئے' اور تفصیل کے لئے بچو مثالین ذکر کردیں۔

انفاق کے تین ورجے ہے۔ جس محض کے پاس حرام مال ہے 'اور وہ اے فقیروں کو بطور خیرات ویتا چاہے تو اس کے لئے جائز الحقال ہے کہ وہ دینے میں قرائی اور وسعت ہے کام لے 'کین جب اپن ذات پر خرج کرنے کا اراوہ ہو تو جس قدر ہو تھے تھی کرے 'الل و عیال پر خرج کرنے میں نہ تھی ہونی چاہیے اور نہ وسعت و فرافی ' بلکہ اعتدال اور میانہ روی طوظ رہنی چاہیے ۔ اس تفسیل سے عابت ہوا کہ افراکہ افغال گئو اس کے بہاں معمان آئے تو اسے خوب کھلائے بارے 'اور آگروہ مالدار ہو تو بچو نہ کھلائے 'بان آگروہ محض جگل میں ہو' رات کو آئے اور کھانے پینے کی کوئی چز اس کے پاس نہ ہو تو کھلائے میں کوئی حزب اس لئے کہ وہ اس وقت مفلس اور فقیرو تھی ہے۔ اس طرح معمان آئو تو اس کے باس نے کہ اور اور کھانے پینے کی کوئی چز سامنے کھانا بھی رکھ دیتا چاہیے 'اور آگروہ مالدار ہو تو بچو ہی ہوان کرد تی ہو ہو اس وقت مفلس اور فقیرو تھی ہو تھی۔ اس طرح معمان نوازی کا حق سامنے کھانا بھی رکھ دیتا چاہیے کہ کوئکہ اس مخرج معمان نوازی کا حق سے اس لئے یہ حرام غذا اسے نقصان نمیں وے گی۔ یہ غلط فئی ہے 'حرام غذا بجب کہ حضرت ابو بچر اس کے اثرات کا احساس نہ ہو کی وجہ ہے کہ حضرت ابو بھر اور حضرت عمر نور مرتب ہوتے ہیں۔ آگرچہ بھارا فتو کی ہیے کہ فقراء مورور مرتب ہوتے ہیں۔ آگرچہ بھن کھانے والوں کو ان اثرات کا احساس نہ ہو کی وجہ ہے کہ حضرت ابو بھر اور حضرت ابو بھر اور حضرت ابو بھر اس کے متعلق آگرچہ بھارا فتو کی ہیے کہ فقراء وورو تی ہو بال کی مطال بو جات کی بنیاد حاجت اور ضرورت ہے 'جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز وجات اور ضرورت ہے 'جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز وجات اور ضرورت ہے 'جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز وجات اور ضرورت ہے 'جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز وجات اور ضرورت ہے 'جس طرح اضطرار کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز وجات اور خراب میں کو بیا کہ جائز اور اسے میں مرح یہ حال ہو جائز اور سے اس کے معرف اس کی حدم ہوں کی حدم سے کہ حضرت ابو کوئل ہو جائز اور بیا کی حدم ہو جائز اور کی حدم کی میں کر اس کی مورد کی حدم کی حدم ہو تائز اور کی حدم کر حدم ہو تا ہے ' کر کوئل کے کی کھرائی کی کوئل کی کر کوئی کر گوئر کوئل کی کر کوئل کر کے کھر کی کی کوئل کی کر کوئل کی کر کوئل کر کر کر کر گوئر کی کر کر کر کر گوئر کر کر کر کر گوئر

والدین کا حرام مال نے۔ اگر کمی فض کے والدین کے پاس حرام مال ہو تو اس کو ان کے ساتھ کھانے ہے احزاز کرنا چاہیے '
اگر وہ ناراض بھی ہوں تب بھی امر حرام پر ان کی موافقت نہ کرے ' بلکہ انھیں منع کرے ' اور ہتلائے کہ حرام مال کھانا اور بکلانا فدا
تعالیٰ کی معصیت ہے ' اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کمی فض کی اتباع نہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مال حرام نہ ہو بلکہ صرف مُشتبہ ہو تو
پہنا درع میں وافل ہے ' ضروری نہیں ہے۔ اس درع کے مقابل میں بھی ایک ورع ہے اور وہ یہ کہ مال باپ کی اطاعت کرے۔
اس صورت میں اگر مشبہات ہے احزاز کرے تو اس طرح کرے کہ انھیں ناگوار نہ ہو' اور اگر احزاز نہ ہوسکے تو کھانے میں شریک
ہوجائے گر کم کھائے ' یعنی لقے چھوٹے بنائے ' آہستہ آہستہ کھائے ' مند میں دیر تک چبانے کا عمل بھی جاری رکھے ' ناکہ کم ہے کم
کھانا بیٹ میں پنچ ' بھائی بین کے حقوق کی بھی یوی ناکیہ آئی ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی بھی موقف افقیار کرے ' ماں آگر کھی

( 1 ) یہ صدیث معظرب ہے 'احمد و طبرانی نے عمایت این رفاعد این خدیج کے حوالے سیر روایت نقل کی ہے کہ جب ان کے وادا کی وفات ہوئی تو انحول نے ایک بائدی 'ایک اور ایک مجھنے لگانے والا فلام ترکے ہیں چھوڑا 'اس سے قابت ہوا کہ صدیث ہیں رافع این خدیج مراد نہیں ہیں 'اس لئے کہ ان کی وفات 20 ھیں ہوئی ہے 'اس کا احتمال ہے کہ رافع این خدیج کے واوا مراوہوں 'کین ان کا ذکر محابہ ہیں نہیں ملا۔

مانی و آجہات کا سقوط ہے۔ جس مخص کے پاس محض حرام ہو اس پر نہ جج واجب ہے 'اور نہ مالی کفارہ واجب ہے۔ اس لئے کہ وہ
مفلس ہے 'اور مفلس پر نہ جج ہے اور نہ کفارہ۔ اس مخص پر ذکوۃ بھی نہیں ہے 'اس لئے کہ ذکوۃ میں مال کا چالیہواں حصہ نکالنا
واجب ہے 'اور یہاں تمام نکالنا ضروری ہے 'اگر وہ مخص مالک ہے واقف ہو تو اس کی امانت اس کے حوالے کردے 'اور واقف نہ
ہوتو مختاجوں اور فقیوں کو وے دے۔ شہر کے مال میں جمال حرمت کا احمال ہے وہاں ملت کا احمال بھی ہے 'اس لئے کہ اگر مخص
کے پاس مشتبہ مال ہوتو ملت کے احمال کی دجہ سے اس پر جج واجب ہوجائے گا'اور جب تک مفلس نہ ہوجائے اس وقت تک ساقط
ضور میں دیا تہ اور اس میں اس میں جب

نیں ہوگا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔ وَلِلْهِ عَلَى النّاسِ حِبْجُ الْبَيْتِ مَن استَطَاعَ الْبَيْسِيدُ اللّٰ (بسرا ہمت عه) اور الله کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے تعنی اس مخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی۔

اگراس فخص پر کفارہ واجب ہوتو فلام ہمی آزاد کرے اور روزے ہمی رکے ' اکہ بیٹی طور پر کفارہ اوا ہو سکے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ اس فخص کے لئے صرف روزہ رکھنے کا تھم ہے۔ کیونکہ وہ فخص الداری شرائط پر پورا نہیں اتر نا۔ محاسبی کتے ہیں کہ مخص کھانا کھلا دینا کافی ہے ' نہ فلام آزاد کرنے کی ضورت ہے اور نہ روزے رکھنے کی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس شہرے اجتناب کرنا واجب ہو' اور مشتبہ چیزا ہے لیفے ہے باہر کرنا ضروری ہولین تان قالب کی وجہ ہے اس مال میں حرمت کا پہلو قالب ہوتو اے روزے ہمی رکھنے چاہئیں اور کھانا ہمی کھلانا چاہیے۔ روزے اس لئے کہ وہ فی الحقیقت مفلس ہے' اِطعام (کھانا کھلانا) اسلئے کہ اس

ر مام ماں معدود رواو ببب ب ان مامان می ہے دیے ہیں اوروہ اس مال سے نفلی ج کرنا چاہتا ہے اگر اس نے پدل سنر کر ال حرام سے نفلی ج کرنا چاہتا ہے اگر اس نے پدل سنر کر کے جا کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے اس لئے کہ وہ فخص یہ حرام مال اس وقت بھی کھا رہا ہے جب کہ وہ عبادت میں معروف نہیں تو بحالت عبادت کھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر پدل نہیں چل سکن بلکہ اس مال سے سواری کا جانور خریدنا یا کرایہ پر لینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسانی ہے جسے کوئی فخص شہر میں اہل و عمال کے لیے مالی حقوق ادا کرنے سے قا صر ہو مگر سواری کے لئے جانور خریدنے کی خواہش رکھے۔ فا جرب کہ اے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس فخص کو یہ توقع ہو کہ سواری کے لئے جانور خریدنے کی خواہش رکھے۔ فا جرب کہ اے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس فخص کو یہ توقع ہو کہ

چند دن کے بعد طال مال مل جائے گا'اور حرام مال کی ضرورت باتی نہیں رہے گی تو بھتریہ ہے کہ سفر شروع کرنے کے بجائے طال مال میسرآنے کا محتظر رہے۔یہ انتظار اس کے حق پیدل سفر حج کرنے ہے بھترہے۔

سفرج کرنے والے کے لیے ۔ جو محض فریعنہ ج کی ادائیگ کے لیے مشتبہ مال لے کرنظے والے کوشش کرنی چاہے کہ اس کی غذا طال و طبیب ہو'آگر تمام سفر میں اس کا الزام ممکن ہوتو کم از کم احزام بائد صفے کے وقت ہے احزام کمولئے تک کے عرصہ من مرد فیر مشتبہ رزق کی فکر کرے'آگریہ بھی ممکن نہ ہوتو عرفہ کا دن اس کے لیے فاص کرلے'اس کی کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزیا مشتبہ رب العزید ہے حضور اس حال میں سر مبعود اور دست بدعا نہ ہو کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہوں'اور پید میں ناجائزیا مشتبہ غذا ہو'آگریچہ ہم نے مشتبہ مال کے متعلق جو از کا فتویٰ دیا ہے'لیکن یہ جو از ضرورت کی بنا پر ہے'اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مشتبہ مال کو پاک و طبیب مال سے ملحق کردیا ہے۔ بسرحال آگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو فرائنس ج کی ادا محملی اور سفرہ اقامت کے تمام مراصل کے دوران مشتبہ مال سے مجین اور افسردہ ضرور رہے'اور یہ سوچنا رہے کہ میں بحالت مجبودی اس مشتبہ مال سے ج کررہا ہوں'اگر مجھے فیر مشتبہ مال لما تو کتنا مجملے المید یہ ہے کہ اس ربح و غم کی بدولت اللہ تعالی اس پر نظر کرم فرہا کیں گے۔ اور اس کی و معاف فرہا کیں گ

باب کے ترکے کامسکہ ہے۔ ایک فض نے اہام احمد ابن ضبل سے عرض کیا کہ میرے والد انتقال کرمنے ہیں ' زندگی میں وہ ایسے
اوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہے جن کے ساتھ معاملہ کرنا ازروئے شرع ورست نہ قا 'اب آپ ہتلائیں کہ ان کے ترکے کا کیا
کروں؟ فرمایا کہ ان معاملات سے بتنا نفع انحوں نے کمایا ہو وہ چھوڑد و 'اس فخص نے عرض کیا کہ ان پر قرض بھی تھا 'اور دو سرے
لوگ بھی ان کے مقبوض تنے ' فرمایا کہ ان کا قرض اوا کرو 'اور وہ سروں سے بھی ان کے قرض کی رقم وصول کرو۔ اس فخص نے
جرت سے کہا کہ کیا آپ اسے جائز بھے ہیں؟ اہام ابن طبل نے جواب دیا: توکیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے قرض
میں کرفنار رہے؟ اہام احمد کی رائے سمجے ہے۔ اس سے کئی باتوں کا علم ہو تا ہے 'ایک یہ کہ انداز سے حرام مقدار ثکالنا درست
ہے 'وہ سرے یہ کہ راش المال کی چزیں اس کی ملکیت ہیں تیرے یہ کہ قرض بیٹی ہے 'شبہ کی ہتا پر اسے ترک نہ کرنا چاہیے۔
انہ اس

بإنجوال باب

## بادشاہوں کے وظا نف اور انعامات

بادشاہوں سے وظائف اور انعابات حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ دہ تین امور کی رعایت ضرور کریں 'ایک بیہ کہ بادشاہ کے پاس وہ مال کماں سے آیا ہے؟ دو سرایہ کہ استحقاق کی صفت لینے والے میں موجود ہے یا نہیں؟ تیسرایہ کہ جو مقدار اضیں مل رہی ہے آیا وہ اسی مقدار کے مستحق ہیں 'یا اس سے کم مقدار کے مستحق ہیں؟ یہ تین امور ہیں 'ہم دو عنوانات کے تحت ان کی تفصیل

کردے ہیں۔

بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع : بخرزمینوں کو قابل کاشت بنانے کے علاوہ بادشاہوں کے لئے جو اموال طال ہیں اور جن میں رعایا ہی شریک ہیں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مال جو کفارے لیا جائے ہیے نئیمت ' (وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ گئے) اور فئے (وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو) چزیہ اور صلح کے اموال بھی اسی ہم میں وافل ہیں 'یہ اموال معاہدے کے بعد اس کی شرائط کے مطابق لئے جاتے ہیں۔ دو سراوہ مال جو بادشاہ کو مسلمانوں سے طے۔ اس مدے بادشاہ کے لئے مرف دو طرح کے مال طال ہیں 'میراث کا مال جس کا کوئی واٹ نہ ہو' اور وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہ ہو' اس زمانے میں صد قات نہیں لئے جاتے اس لئے ہم ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ مواریث اور او قاف کی آمدنی کے علاوہ جتنے فیکس مرشو تیں اور خراجی رقوم مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔

انعامات کی قسمیں:۔ علاء اور فقهاء کے لیے سلاطین کی جانب سے ماہانہ یا سالانہ و فا نف مقرر کے جاتے ہیں با اوقات المعين عطايا اور انعامات سے نوازا جا آ ہے ان كے كى كام رُخِش موكر نافتيں عطاكى جاتى بيں۔ يہ تمام انعامات عطايا اور خافتيں آٹھ حالتوں سے خالی نہیں ہو تیں۔ یا تو بادشاہ جزید کی آمنی پروظیفہ یا انعام مقرر کرے گا الدوارث میراث برا یا وقف کی جائداد یر این مملوک زمن پرجے اس نے قابل کاشت کرلیا ہو ایا این عمید کمدہ جا کداد پریا اس عال پرجومسلمانوں سے خواج وصول کرتا ے 'یامی تاجریر' یا خزانہ فاص پر- ہم ان تمام قات کی الگ الگ تعمیل کرتے ہیں۔

جزیر :- اس کے چار فس مسلمانوں کی مصالح اور ان کی مفاوات کے لئے ہیں 'اور ایک فس متعین مصارف کے لئے ' چنانچہ اكر بادشاه نے مصارف كے لئے مخصوص فمس سے كا ان جامدال افعاس سے كى عالم وفيرہ كو انعام ديا اس لحاظ سے كه اسے انعام دینے میں مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری ہے توبیہ مال جائز ہے جھمر شرط بیہ ہے کہ جزبیہ کے حصول میں شرعی امور کی رعایت کی مجی ہو' لین فی کس ایک دیناریا جاروینارسالاندے زیادہ نہ ہو 'جزید کی مقدار میں اختلاف ہے 'بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اختلاف کی مورت میں جس قل بر چاہے عمل کرے۔ ایک شرط بیا ہے کہ وہ ذی جس سے جزید لیا جائے ایسانہ موجس کا ذریعہ معاش حرام ہو۔ شلا " یہ کہ وہ ظالم بادشاہ کا ملازم ہو' یا شراب اور خزیر وغیرہ کی تجارت کرنا ہو' ایک اور شرط بیہ ہے کہ یے اور عورت سے جزیہ ندلیا کیا ہو'اس کئے کدان دونوں پر جزیہ نہیں ہے' بسرمال جزیہ مقرر کرنے میں' جزیہ کی مقدار اور صفت استحقاق کے سلسلے میں ان امور کالحاظ رکھنا مروری ہے۔

سرات: - وہ میراث جس کا کوئی وارث نہ ہو مسلمانوں کے مفاد کے لئے ہے 'باوشاہ اگر میراث کے مال سے کسی کو پچھ دے توبیہ ضرور و كي ك جس مخص نے يه مال جمورا ہے آيا اس كا تمام مال حرام ہے يا اكثريا كم ان تيوں صورتوں كا تھم ہم ما قبل ميں لكھ ع بیں۔ تمام مال کے طال ہونے کی صورت میں بید دیکھنا چاہیے کہ جس فض کوبید مال دیا جارہا ہے اسے دینے میں کوئی فائدہ ہے

یا نہیں 'اوریہ کر کتنامال دینے میں بھڑی ہے۔

مال وقف : میراث کے سلسلے میں جو ہاتیں قابل لحاظ تھیں وی وقف کے مال میں مجی طوظ رہیں گی۔ البتہ وقف میں ایک ہات نیادہ ہے اور وہ سے کہ بادشاہ کووقف کرنے والے کی طرف سے نگائی کی شرط کی بھی رعایت کرنی چاہیے ایعنی دینے سے پہلے سے دیکھ لیناے کہ اس سے واقف کی شرط یوری ہوتی ہے یا نہیں۔

مملوك زين :- يدوه زين ب جه بادشاه ن قابل كاشت بنايا بو اس من كوئي شرط معترنس ب بلكه بادشاه كوحت ب كدوه اس زمین میں سے جو چاہیے ،جس قدر چاہے اور جے چاہے دے سکتا ہے۔ ہاں یہ امر ضور محل نظرہے کہ بادشاہ نے وہ زمین کس طرح قابل کاشت بنائی ہے ایسا تو نہیں کہ اس نے مزدوروں سے زبروسی کام لیا ہو ا انھیں حرام مال میں سے اجرت دی ہو۔ کیونکہ زمین کو قابل کاشت بنانے میں نہریں کھودی جاتی ہیں 'زمین ہمواری جاتی ہے' اردگرد اعاملہ بندی کی جاتی ہے ' یہ کام مزدوروں سے متعلق ہیں' بادشاہ انھیں تما انجام دینے ہے قاصر ہے' چنانچہ اگر بادشاہ نے ان مزدوروں سے زیردی خدمت لی ہو تو وہ اس زمین کا مالک نتیں بن سکتا ، پر آگر اس نے مزدوروں سے کام لیا ، اور ان کی حرام مال سے اجرت ادا کی تو اس صورت میں زمین مشتبہ ہوگی ہم یہ بات لکھ مچھے ہیں کہ عوض کی کراہت کی وجہ سے مال مشتبہ ہوجا تا ہے۔

زَر خرید جا کداد :- بادشاه بعض او قات زهن جا کداد علام باندی اور محوث خرید لیتے بین محراضی بطور انعام دو سرے الوكول كودے ديتے إين مب چني بادشاه كى مكيت بوتى إين ادشاه كے لئے جائز ہے كه وه ان من جس طرح جاہے تعرف كرے - ليكن أكر اس نے ان چيزوں كى قيت حرام يا مشتبر مال سے اوا كى ہوكى تو ايك صورت ميں يہ چيزيں حرام اور ايك صورت میں مشتبہ ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کے متعلق ہم تغمیل سے لکھ میکے ہیں۔

عامل : ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ اس فیض کے نام پر لکھ دے جو مسلمانوں سے فراج وصول کرتا ہو' یا مال غنیمت اور تاوان کی رقوم اسمی کرتا ہو' اگر ایسا ہو تو یہ مال اقطعی طور پر حرام ہے' اس میں کسی متم کا کوئی شبہ نمیں ہے' ہمارے زمانے کی اکثر جا كيرس اى طرح كى بين البت عراق كى زينيس اس تحم سے متلی بين اكو نكه بغول امام شافعی عراق كى أكثر زينيس مسلمانوں كى فلاح وببودك لته وتف بس

سودا کر :۔ سودا کر دو طرح کے ہیں ، کھ وہ ہیں جو صرف بادشاہوں سے معاملہ کرتے ہیں اور بعض بادشاہوں کے علاوہ دو سرے لوگوں کے ساتھ بھی خریدو فرخت کرتے ہیں۔آب اگر کسی ایسے سود اگر بجے نام لکھ دے جو صرف آئ سے معاملہ کرتا ہو تو اس کا مال ابیا ہے جیسے شاہی نزائے کا مال 'اور اگر وہ مخص دو سروں سے بھی معالمہ کرنا ہے تو اس کا دیا ہوا مال ہاوشاہ کے ذمہ قرض ہوگا' اوروہ مال حرام سے اس کاعوض وصول کرے گا۔ اگر ایسا ہوا توعوض میں بھی خلل واقع ہوجائے گا۔ حرام ثمن کا تھم ہم پہلے ہی لکھ

خزان و خاص ب خزانہ خاص سے لکھنے کی صورت میں یہ دیکنا جاہیے کہ اس میں کس طرح کا مال جمع ہے اگر بادشاہ کی آمدنی حرام کے علاوہ بھی نہ ہو تو وہ انعام یا وظیفہ 'یا فلعت قطعا حرام ہے 'اور اُگریقین سے یہ بات معلوم ہو کہ بادشاہ کے خزانے میں حلال بھی جمع ہوتا ہے اور حرام بھی۔ لیکن اس کا احتمال ہو کہ جو پچھ بادشاہ عالم کو دے رہا ہے وہ حلال مال میں ہے دے رہا ہے' اور ساتھ ہی اس کا شبہ بھی ہو کہ یہ مال حرام بھی ہوسکتا ہے کیونکہ بادشاہوں کے مال عموما حرام ہی ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض اوگوں کا قول ہے کہ جب تک ہمیں کسی ال کے متعلق حرمت کا یقین نہ ہواس وقت تک ہم وہ مال لے سکتے ہیں ابعض لوگ یہ کتے ہیں کہ جب تک کمی چیز کے متعلق حلت کا یقین نہ ہواس وقت تک وہ چیز نہ لینی چاہیے۔اس لئے کہ شبہ جمعی حلال نمیں ہو تا۔ ہارے خیال میں یہ وونوں قول صدے متجاوز ہیں۔ مناسب تربات وہی ہے جو ہم اہمی لکھ بچے ہیں اور وہ یہ کہ اگر حرمت كاظلبه بهوتو حرام باور أكر طلال غالب بوالكن ساته ى حرام كالقين بمى بهوتو توقف كرنا جابي-

جولوگ جواز کے قائل ہیں وہ محابہ کرام کے عمل کواپنا مستول قرار دیتے ہیں کہ بعض جلیل القدر محابہ نے طالم محمرانوں کا ووريايا "اوران سے مال ليا۔ ان اكابر محاب ميں حضرت ابو جريره "ابو سعيد الخدرى" زيد ابن ثابت ابو ابوب انصارى جرير ابن عبداللد ، جابر انس ابن مالک ، مسور ابن مخرمہ ، ابن عمراور ابن عباس رضوان الله عليهم الجمعين كے اسلنظرا ي خاص طور ير قابل ذكر ہیں ، چنانچہ معترت ابو ہریرہ اور معترت ابوسعید الخدری نے موان ابن تھم 'اور بزید ابن عبد الملک سے مال لیا ہے 'اور معترت ابن عُمْ اور معرت ابن عباس في عجاج سے مال ليا ہے ، بہت سے تابعين مثلاً شعبي ابراہيم ، حس ابن ابي ليل وغيرو في محى ان حكرانوں سے انعامات یا وظا نف لئے ہیں۔ امام شافعیؓ نے ایک مرتبہ ہارون رشیدے ایک بزار دینار لئے نتھے 'آمام الگ نے بعض اُموی خلفاء سے مال حاصل کیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں "بادشاہ حہیں جو چیز دے وہ لے اواس کئے کہ وہ حلال مال دیتا ہے اور زیا وہ تر حلال مال ہی وصول بھی کر تا ہے۔ "بعض بزر کوں نے بادشاہوں کے عطایا رد کئے تو اس کی وجہ سے نہیں تھی کہ ان کے نزدیک وہ عطایا حرام تھے' بلکہ ان کا یہ عمل ورع پر بنی تھا' وہ دین کے خوف کی بنا پر ایسا کرتے تھے کہ کہیں حلال کے بمانے حرام چیزنہ آجائے حضرت ابو ذر خفاری آ منف ابن قیس سے فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک عطایا قبول کروجب تک وہ بطنیب خاطر موں اور جب تمهارے دین کا بھاؤ آؤ ہونے لگے توجھوڑ کرالگ ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی مخص عطیہ دیتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں' اور نہیں دیتا تو سوال کی ذلت نہیں اٹھائے۔ سعید ابن المسیب ناقل ہیں کہ ابو مریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ کچھ دیے دیتے تو خاموش رہتے 'اور نہ دیتے تو ان کے متعلق کچھ کمہ دیا کرتے تھے۔ شعب " معترت مسوق کا به ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عطایا لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے۔ یمال تک کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں'

لین آہستہ آہستہ طلال سے حرام کی طرف تجاوز کریں گے 'یہ مطلب نہیں کہ فی نف ان عطایا میں کوئی حرمت ہوگ۔ نافع ابن عمر ا ے نقل کرتے ہیں کہ عثاران کے پاس مال بھیجا کرنا تھا آپ یہ مال قبول کرلیا کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کی ہے چھ ما تکانسیں موں اور جو رزق اللہ تعالی مجھے عطا کرتے ہیں میں اسے ممکرا تا ہمی نہیں موں۔ ایک مرتبہ مخارجے آپ کی خدمت میں او نثنی بطور محفہ جمیمی اپ نے یہ محفہ تعول فرمایا۔ عام لوگوں میں یہ او نثنی مخاری او نثنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے بر عکس ایک روایت سے ثابت ہو آ ہے کہ ابن عمر مخار کے علاوہ تمام لوگوں کے مرایا تبول کرلیا کرتے تھے کتے ہیں کہ مؤ فر الذكر روايت کی سند زیادہ صبح ہے۔ نافع کتے ہیں کہ ابن معرفے ابن عمری خدمت میں ساتھ ہزار درہم بیسے " آپ نے فوراً ہی بیر رقم لوگوں میں تقیم کدی اہمی رقم کی تقیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک سائل نے ورخواست کی کپ نے ایک فض سے چھ رقم ادھار لے کراہے دی۔ انقاق سے وہ محض ان لوگوں میں شال تھاجن میں آپ نے ساتھ ہزار ورہم تقتیم کئے تھے۔ جب معرت حسن ابن على رضى الله عنه حفرت معاوية كياس تعريف للسئة وانهول في فرمايا كديس آب كواتنا بدا انعام دول كاكدنه آج بيل میں نے کی عرب کو اتنا برا انعام دیا اور نہ شاید اس کدہ دے یاؤں اس کے بعد آپ نے جگر کوشٹر دسول کی خدمت میں چارال کو درہم پیش کے "آپ نے ان کا عطیہ تول فرمالیا۔ حبیب ابن فابت کتے ہیں کہ میں نے ابن عمراور ابن عباس کے لئے مخار کا جائزہ دیکھا ؟ دونوں حضرات نے یہ جائزہ قبول فرمایا۔لوگوں نے عرض کیا کہ وہ جائزہ کیا تھا؟ فرمایا نفتر مال اور کپڑے۔ زبیر ابن عدی نے حضرت سلمان الغارى كايد ارشاد نقل كيا ہے كه أكر تمهارا كوكى دوست عال يا سود مين كلوث تاجر بواور حميس كھانے پر بلائے يا كوكى بديد دے تو تبول كراوتمارے لئے وہ كھانا يا بديہ محك ہے محلاہ عالى يا سودخور تاجر برے جب سود لينے والے كے متعلق قبول ثابت ہے تو ظالم کے لئے کول نہ ہوگا۔ ظالم کو بھی سود خور پر قیاس کرلینا چاہیے۔ حضرت جعفر صادق اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حفرت حسن وحسین رض الشمنه معاویة کے انعابات اور عطایا قبول کرلیا کرتے سے حکیم ابن جیر کہتے ہیں کہ جب سعید ابن جیر فرات کے تقیبی علاقے میں عُشروصول کرنے کے لیے مقرر ہوئے تو ہم ان کے پاس مجئے آپ نے ان کارندوں سے جوعلاقے میں عشری وصولی کا کام کررہے تھے کہلوایا کہ جو بچھ تمہارے یاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ ان لوگوں نے کھانا ہمیا اس نے کھانا تاول کیا اور جمیں بھی اسینے ساتھ شریک کیا۔علاء این زبیرازدی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد ملوان میں عامل تھے ان دنوں ابراہیم تعنی والدمحرم کے پاس تشریف لاے والدنے ان کی خدمت میں مال پیش کیا جے آپ نے بطیب خاطر تبول کیا اور فرمایا کہ عاملوں کے عطایا تبول کرنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ محنت کرے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خبیث و لمیت ہر طرح کا مال ہو تا ہے لیکن وہ حمیس اجھای مال دیتے ہیں ' خراب مال نہیں دیتے۔

اس استدلال کا حاصل ہے کہ ان بزرگوں نے ظالم بادشاہوں کے عطایا قبول کے 'حالا نکہ یہ سب حضرات ان لوگوں کو برا کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں دنیاوی محکرانوں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ بعض اکا برے نہ لینے کے سلسلے میں جو مدایات منقول ہیں وہ عطایا کی حرمت پر دلالت نہیں کرتیں ' بلکہ نہ لینے والوں کے ورع پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ ظافاء راشدین اور ابوزر جیسے اجلہ صحابہ حلال مطلق بھی قبول نہ کیا کرتے تھے۔ محض اس خوف سے کہ کمیں طال کے لینے ہے کسی منوع کی نوبت نہ آجائے۔ یہ ان کا ورع اور تقوی تھا۔ ہمرحال ان بزرگوں کا اسوہ عطایا کے جواز پر دلالت کرتا ہے 'جب کہ ان بزرگوں کا اسوہ عطایا کے جواز پر دلالت کرتا ہے 'جب کہ ان بزرگوں کا ماس خوف سے کہ دوہ اپنے عطایا وصول بزرگوں کا خاص حرمت پر دلالت کرتا ہے کہ دوہ اپنے عطایا وصول برگوں کا میں جموڑ دیا کرتے تھے 'حق کہ یہ رقم برجھتے ہوھتے تھی بڑار درہم ہوگئ' ہم اس دواہت کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المال میں چھوڑ دیا کرتے ہیں' ای طرح معرت حسن بھری کا یہ ارشاد بھی تقوی پر محول کرنا چا ہے کہ میں کن مرتاف کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماذ کا وقت تک ہوجائے کیونکہ میں نہیں جانیا کہ اس کا اصل مال کیرا ہے۔ ہم تعلیم کرتے میں مرتاف کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماذ کا وقت تک ہوجائے 'کیونکہ میں نہیں جانیا کہ اس کا اصل مال کیرا ہے۔ ہم تعلیم کرتے میں مرتاف کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماذ کا وقت تک ہوجائے 'کیونکہ میں نہیں جانیا کہ اس کا اصل مال کیرا ہے۔ ہم تعلیم کرتے

ہیں کہ اگر کوئی ازروئے ورع ان بزرگوں کا انباع کرے 'اور سلاطین کے صلایا نہ لے تو اس کا یہ عمل قابل محسین ہے۔ عمریماں بحث كاموضوع يه نهيں ہے ، بلكه كلام اس ميں ہے كه اگر كوئي مخص درع ميں ان كى تقليد نه كرے بلكه شابى مال لے لياكرے تواس کایہ عمل جائز ہوگایا نا جائز؟ یہ ان او گوں کی دلیل کا حاصل ہے جو بادشاہوں سے مال لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں سمجھتے۔ مارے نزدیک سے دلیل محل نظرے ، حقیقت سے کہ جن لوگوں سے نہ لیتا معقول ہے وہ تعداد میں ان لوگوں سے کمیں نیاہ ہیں جن سے لینا معقول ہے۔ پھر اگر نہ لینے والوں میں ایک احمال ہے جمع وسرع کہتے ہیں تو لینے والوں میں تین مختف ورجات کے احمالات موسكت بين اوريد بمى ورع بى كے احمالات مول كے ميو تك سلاطين كے حق مي ورع كے جارور بے بيں۔ بہلا ورجہ :۔ "بیب کہ ان کے مال میں سے پھے نہ لے ، جیہا کہ مامنی کے اصحاب ورع کا معمول تھا ، خلفاء راشدین کا اسوہ بھی سی تھا۔ حضرت ابو بکڑا ہے دور خلافت میں بیت المال یں ہے اپنے مصارف کے لئے بچھ لیا کرتے تھے 'ایک مرتبہ اس کا حساب موا توكل رقم جد بزار درجم بن "آپ نے اتن می رقم بیت المال میں جع كرادى ايك مرتبه حضرت عمرابن الخاب بيت المال كى آمنى تقتیم كررے تھے كہ ان كى آيك بى آئى اور آيك ورہم اٹھا كرجانے كى اب اے كارنے كے لئے اتن تيزى كے ساتھ الشے كہ چادر شانے سے وَحلک می بی روتی ہوئی مریس مسمی اور چھپانے کی غرض سے درہم منع میں رکھ لیا ای انگی اس ك منه من ذالى اور در بم نكال كربيت المال ك دراتم من طاديا اور فرمايا: الداوكو! عمراوراس كم بحول كابيت المال من اتناى حق ہے جتناحی دور اور نزدیک کے مسلمانوں کا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو موئ الاشعری نے بیعت المال کی صفائی کی تو کسی کونے میں برا ہوا ایک درہم اخمیں ملا "آپ نے وو درہم حضرت عمر کے چھوٹے صاجزادے کو دے دیا۔ حضرت عمر نے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر بوچھا کہ یہ تممارے پاس کماں سے آیا ہے؟ بچے نے ہٹا دیا کہ یہ جھے ابوموٹی نے دیا ہے، آپ نے ابوموٹی سے فرمایا کہ کیا جہیں عرے کرے کرے زیادہ ذلیل کم بورے میند میں نہیں طا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت محم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مخص ایبانہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے؟ یہ کمہ کر آپ نے وہ درہم بیت المال میں رکھ دیا ' حالا تک بیت المال کا مال جائز تھا کر حضرت موکویہ اندیشہ ہوا کہ کمیں ہمارے حق میں زیادہ نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کے لئے کم پر قناعت کیا کرتے تھے اور مشکوک چیزیں چھوڑ کر فیر مشکوک چیزیں افتیار کیا کرتے تھے۔ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشارات کے بموجب

دعمايريبكالى مالايريبك جوچز تهيس تك مي دُالے اسے چمو ژكروه چزافتيار كروجو تهيس تك ين نه دُالے-ومن تركها فقد استبر ألعرضه ولدينه (عاري وسلم-نوان ابن بير)

جستے مشبهات کو ترک کیااس نے اپندین اور آبد کی حفاظت کی۔

یزاس لئے کہ ان لوگوں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت وعیدیں میں ایک مرجہ آپ نے زکو قو صد قات کی وصولیا ہی کے عبادہ ابن الصامت کو بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ۔

اتق الله یا ابا الولید لا تحییع یوم القیامة ببعیر تحمله علی رقبت کل او غاءاو بقر قلما خوار اوشاة لها تو گائے و فقال یار سول الله اهکذایکون قال نعما والذی نفسی بیده الامن رحم الله قال فوالذی بعث کبالحق لا اعتمل علی شئی ابدا (۱)

اے ابو الولید! اللہ تعالی سے ڈرتے رہو' ایسانہ ہوکہ تم قیامت کے روز اس مال میں آؤکہ تھا دے

( 1 ) مند الثافی من طاؤس مرسلا، مجم ابو بلی میں یہ روایت اختصار کے ساتھ ابن عمرے معقول ہے اس روایت کے مطابق آپ نے یہ کلمات سعد ابن عبادہ ہے ارشاد فرمائے تھے۔ کاندھے پر مبلبلا تا ہوا اونٹ کیا ذکراتی ہوئی گائے یا بیس میں کرتی ہوئی بکری ہو ' مخاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ایسان ہوگا۔ البتہ جس پر اللہ رحم کرے اسے یہ سزا نہیں سلے گا۔ مخاطب نے عرض کیا اس رب کی حتم جس نے آپ کو بعثت سے سرفراز فرمایا میں بھی ایسانہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

انی لا اخاف علیکم آن تشرکوابعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا (عاری وسل حدیدی مام)

مجے یہ در نمیں کہ تم میرے بعد شرک کو مے الکہ فوف ہے تواں بات کا کہ تم ایک دو سرے کی حرص کو گئے۔

آپ کو مال کی حرص وطع کاخوف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت محرص نہیں المال کے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اس مال کے سلط میں اپنی فوہ حیثیت سمجھتا ہوں جو بیتیم کے دلی کی ہوتی ہے 'اگر جھے حاجت نہیں ہوتی تو میں اس مال سے دور رہتا ہوں اور ضروت ہوتی ہے تو شرق امور کی رعایت کے مائند کھا تا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ طاؤس کے ماجزاد ہے تے آپ کی طرف سے حضرت محرابن عبد العزیز اس وقت سے حضرت عمرابن عبد العزیز اس وقت خلیف سے حضرت عمرابن عبد العزیز کے نام ایک جعلی خط لکھا اور اس میں مال دینے کی درخواست کی محضرت عمرابن عبد العزیز اس وقت خلیف شخے 'آپ نے تین سوا شرفیاں دے ویں 'جب طاؤس کو صورت حال کا علم ہوا تو انھوں نے اپنی ایک زمن فرد خت کرکے خلیف سے درجہ زیادہ باند ہے۔

روسرا درجہ اسے اب اگر سلطان کے تبنے میں کوئی جام مال موجود بھی ہے تو اس کا ضرر متعدی نہیں ہوگا۔ عام طور پر سحابہ کرام کا مال تجول کرنا ہی درج کے درع کے مطابق تھا یہ نہیں کہ دہ ہے سوچ سمجھ اور بلا تحقیق مال لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ورج کے مطابع میں ہے مد مبالغہ کرتے تھے مجعلا یہ کیے ممکن ہے کہ وہ سلاطین کا مال کمی تحقیق کے بغیر لے عبداللہ ابن عمر ورع کے معاطم میں ہے مد مبالغہ کرتے تھے مجعلا یہ کیے ممکن ہے کہ وہ سلاطین کا مال کمی تحقیق کے بغیر لے لیتے۔ وہ تو سلاطین کا مال کمی تحقیق کے بغیر لے لیتے۔ وہ تو سلاطین کا مال کمی تحقیق کے بغیر لے وہ بنا معرف کو اور ان کے اعمال والوں میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے "ابن عامر کا واقعہ ہے کہ وہ بنا انہوں کے دور ان کے معالم تھے ان معامر کے تعمر انگہ ابن عامر کہ تا ہوئے کہ اس کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کہ ہوئے کہ کا اظمار کیا۔ لوگوں نے ان سے کما کہ آپ موافظہ میں تھے "ابن عامر کے بان کو میں انہوں کا کا قارہ نہیں ہو تو خود اپنے عمل کا تیج دیکے لوگے۔ ایک عمر کیا ہو تی مور کے مور کے این عامر کے ان کو میں انہوں کا کا قارہ نہیں بن سے کہ کمائی آئی ہو اور خرج بھی انہوں کا کا میں کہا کہ آپ میر کے حاکم رہے ہو جو کہا ہو ہو انہا ہو انہوں کا کا میں بن سے تم کہ کہا کہ آپ میں کا کہ آپ میرے لئے وعا فرہ میں۔ فرایا میں نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر کے وہ کہ این عامر کے وہ کہا ہوں کا کا انہوں کا کا انہوں کا کا رہ میرے لئے وعا فرہ میں۔ فرایا میں نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے وہ میں کہا کہ آپ میرے لئے وعا فرہ میں۔ فرایا میں نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے ہوئے اس کے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے ہوئے اسے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے ہوئے اس کے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے وہ ان میں کہا کہ آپ میرے لئے وعا فرہ میں۔ فرمایا میں نے اسے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے برائی سے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے اسے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے وہ کو سے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہے "ابن عامر نے دور کی کی دور کو دی نے دور کومت میں برائی تی کمائی ہو تی دور کی کمائی کے دور کے

لایقبل الله صلاة بغیر طهور ولا صلقة من غلول اسلم-ابن من الله تعالى بغیر طهاور ولا صلقة من غلول الله عالی بغیر طمارت کے نماز قبول کرتا اور نہ خیانت کے ال سے مدقد قبول کرتا ہے۔

حضرت عمرتے یہ حدیث اس لئے سائی کہ ابن عامر نے بیت المال کا مال خیرات کیا تھا۔ روابت ہے کہ حجاج کے دور حکومت میں ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے داڑا لخلافت کا شیرازہ منتشر ہوا ہے میں نے شکم سیر ہوکر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی مرتبہ آپ نے سربمبریرتن میں ستنور کھ دیا کرتے تھے 'اور مخلف او قات میں یہ ستنواستعال کیا کرتے تھے۔ کسی مختص نے ان سے کما کہ آپ عمراق میں ہونے کے باوجود ستنوکی اس قدر حفاظت کرتے ہیں 'یماں تو کھانے چنے کی چیزوں کی کشرت ہے۔ فرمایا کہ

میں کمی بخل کی بنا پر ایسا نہیں کرتا' بلکہ مجھے یہ بات پند نہیں کہ اس میں وہ چیز الما دی جائے ہواس میں کی نہ ہو'اور میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے پیٹ میں طال کے علاوہ کوئی غذا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا دستوریہ تھا کہ انحیں جب کوئی چیز الحجمی معلوم ہوتی تو اسے اپنی ملکیت سے خارج کردیے' مثلاً ابن عامر نے آب کے خلام نافع کو تمیں بزار درہم میں خریدنے کی خواہش ملا ہرکی' فرمایا کہ جھے یہ خوف ہے کہ کمیں ابن عامر کے درہم جھے آنائش میں نہ ذال دیں' یہ کمہ کرنافع کو پروانہ آزادی عطاکرویا۔ ابوسعید المحدری فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی محض ایسا نہیں ہے جس کا دنیا کی طرف میلان نہ ہو سواے ابن عمر کے وہ دنیا کی طرف میلان نہ ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ ابن عمر اور ان کے ہم پلے بزرگوں کے متعلق یہ مکان نہیں کیا جا سکتا کہ انحوں نے حلال وجرام میں اتنیا ذکھ بغیرال لے لیا ہوگا۔

تیسرا ورجہ ہے۔ یہ ہے کہ پادشاہ سے لے کرفتراء اور مختاجین پر تقتیم کردے۔ جس بال کا کوئی متعین بالک نہ ہواس میں شریعت کا تحم کی ہے تکین یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر بادشاہ سے یہ بال نہ لیا گیا تو وہ مستحقین کو نہیں دے گا نیز یہ کہ دوہ اسے فلا کا موں میں استعمال کرے گا'اور ہمارا نہ لینا معصیت و ظلم پر اس کی اعازت کا سب قرار پائے گا۔ ہمارے نزدیک ان حالات میں بال لے کر تقتیم کردیا نہ لینے ہے بھڑ ہے۔ بعض طلع بھی ہماری اس دائے سے شغل نظر آتے ہیں'اکٹر اکا برین سلف خوالات میں بال کے خالی اس لیے نہیں لینے کہ فقراء میں تقتیم کریں گے۔ بلکہ دوہ اپنی فرور توں کے لیے بین'اور صحابہ کے عمل سے اپنے تھل کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن مبارک '' مور توں کے لیے بین'اور محابہ کے عمل سے اپنے تھل کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک مرجہ ساٹھ ہزار درہم طوق آپ نے دوہ درہم اس مجلس کر فقراء کو نہیں دیے 'ہم کو کے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک مرجہ ساٹھ ہزار درہم طوق آپ نے دوہ درہم اس مجلس میں شریک لوگوں میں تقتیم کردے جس مجلس میں طرح کے واقعات معقول ہیں۔ جابر ابن ذید کے پاس کی حالم کی طرف سے نقر رقم میں رہنے دیے ہی توں مورت کہ دور ہم اس کے کہ میں ان سے لئر رقم میں بھی کہ میں ہیں ہیا کہ میں ان سے لئر کر اس کوئی کا بہیں ہیں کہا کہ میں مام کی طرف سے نقر رقم کے کہ اس کے دورت کردوں۔ حضرت امام شافق کو بارون رشید نے مال دیا تھا۔ انموں نے بھی کی کیا کہ تمام مال چند روڈ میں خیرات کردیا '' کیا کہ تمام مال چند روڈ میں خیرات کردیا '' کے اس کے کہ میں ان سے لئر کے لئے ایک بھی میں بھیا گی۔

چوتھا درجہ ہے۔ یہ ہے کہ وہ مال اپنے لئے لیتا ہونہ کہ حاجت مندوں میں تقیم کرنے کے لیے اگرچہ اس کی حلت 'متیتن نہ ہو'

اہم دہ کی ہے بادشاہ سے لیتا ہو جس کا اکثر مال حلال ہے' یہ صورت بھی جائز ہے' خلفاء راشدین کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں خلفاء کے مال کی بھی حیثیت تھی' ان کا اکثر مال حرام نہیں تھا' جیسا کہ حضرت علیٰ کی تعلیل سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بادشاہ زیادہ تر حلال مال بی لیا کرتا ہے۔ بسرحال بعض علاء نے اکثر کی حلت پر احتاد کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جن کا مال محصور ہو جمال تک شامی مال کا تعلق ہوہ حد حصر سے خارج ہے' اس لیے یہ مکن ہے کہ کوئی مجتد اس نتیج پر پہنچ کہ جس مال کے متعلق حرمت کا علم نہ ہو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حلال غالب ہے' اور ہم نے اس مال سے منع کیا ہے جس میں اکثر حرام ہو۔

ان چاروں درجات کی تغییل سے یہ بات واضح ہوگی ہوگی کہ اس زمانے کے مکرانوں کے اموال ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں جیسے ہیں جا کہ اس زمانے میں جودہ زمانے کے اموال اور گذشتہ زمانے کے اموال میں دو قطعی دجوہات کی بنا پر فرق ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بادشاہوں کے تمام یا اکثر اموال حرام ہیں۔ طال میں تین تھیں۔ صدقات نی اور فنیمت نی الحال یہ تینوں ممال میں ممال ہیں اور ان مرات ہے شامی بیت المال کی آمنی منطق نہیں ہے۔ اب صرف جزیہ باتی رہ کیا سووہ اس قدر ظلم اور

زیادتی ہے وصول کیا جاتا ہے کہ شریعت اس ظلم کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ اول تو سلاطین بزید کی مقدار میں شری
صدد کیا بائدی نہیں کرتے اور نہ ممال ہی وصول کے وقت ان امور کا الترام کرتے ہیں جو زمیوں کے باب میں وار وہوئے ہیں 'بزید
کی آمنی ہوں بھی بہت کم ہے 'مسلمانوں سے فراج ' آبان اور رشوت کے بطور جو کھے لیا جاتا ہے اس کی بنست جزیہ مہا/ا(سووال
حصر) بھی نہیں ہے۔ دو مرک وجہ یہ ہے کہ ماض کے بادشاہ حمد نہوی اور دو رخلافت راشدہ سے اپی قریت کی بائر اپنے ظلم و شم کا
احساس رکھتے تھے 'ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح وہ محابہ کرام اور آباجین مظام کے ول اپی مطبی میں لے لیس 'اس فرض
کی تعیل کے لیے وہ لوگ ان حضرات کی خدمت میں عطایا میعیج 'اور ان کی طلب و سوال کے بغیریا حرّت طریقے پر اثر اجابت کے
لیے رقوم فیش کرتے ' بلکہ وہ یہ سیھتے تھے کہ بھارا دینا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا قبل کرنا احسان ہے 'کر صحابہ اور آباجین بھی مال
لے کر داو عیش نہ دیتے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں فرج کرتے 'خوبیوں اور ضورت مندوں کو دیتے' بال کی ان کے نزویک ڈورا بھی
انجیت نہ تھی ' آج کے ''درخداروں '' کی طرح وہ مال لے کر باوشاہوں کی اطاحت' اور ان کے قاسر افراض کی تائید و توثین نہیں کیا
دواس کے بندوں ان کے خلاف تھید کرتے۔ ان کی پرائیاں انہیں ناپند تھیں 'افہیں یہ اندوش رہتا تھا کہ جس قدر ہمیں
دواکرتے' اور تھلے بندوں ان کے خلاف تھید کرتے۔ ان کی پرائیاں انہیں ناپند تھیں 'افہیں یہ اندوش می تا توں ہو کہ باری دولت سے نواز تے ہیں جن کے بوشاہوں کے
مختل انہیں یہ خیال ہو کہ وہ ہماری خدمت کرے گا' اور ہماری جماحت میں بھیرکا باعث ہوگا' ہماری مدد کرے گا' ہماری مجاس متعلق انہیں یہ خیال ہو کہ وہ ہماری ذبان ہماری نوبیف و توصیف کے لیے وقف ہوگی۔

میرے خیال میں آگر کوئی مخص ان سات ذکتوں سے بچا رہے تو سلاطین اسے ایک درہم بھی دینا گوارانہ کریں اگرچہ وہ فضل و
کمال میں اپنے وقت کا شافع ہی کیوں نہ ہو۔ اول سوال کرنا۔ دوم خدمت میں آگے رہتا۔ سوم تعریف و توصیف کرنا۔ چہارم
ضرورت پڑنے پر شاہی مفاوات کے تحفظ کے لیے ان کی مد کرتا۔ پنجم شاہی مجالس اور تقریبات کی محفلوں میں بحثیر سواد کرنا "ششم
ان کے لیے اپنی مجت "اپنی دوستی اور ان کے و شمنوں کے ملی الرغم اپنے تعاون کا اظہار کرنا۔ بغتم ان کے مظالم کی میوب اور املی بردہ یوشی کرنا۔

بسرحال اس ذمانے میں اگر سلاطین کا مال حلال بھی ہوتا تب بھی ان وجوہات کی بنا پرلینا جائز نہ ہوتا ،چہ جائیکہ اس صورت میں اجازت دی جائے جب کہ کہ ان کا مال حرام یا محکوک ہو ان حالات میں اگر کوئی مخض بادشاہوں سے مال لینے کی جرات کرے اور اپنے آپ کو صحابہ اور آبھین سے تشبید دینے گئے تو یہ ذرہ اور آفاب والی ہوگی۔ مال لے کرجو دلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں خواہ وہ بادشاہوں کی خدمت کی صورت میں ہویا ان کی تعریف و توصیف کی صورت میں 'یا ان کے حیوب کی پردہ ہوشی کی صورت میں سب بادشاہوں کی خدمت کی صورت میں ہویا ان کی تعریف و توصیف کی صورت میں 'یا ان کے حیوب کی پردہ ہوشی کی صورت میں سب مصیت ہیں۔ آنے والے باب میں ہم اس موضوع پر تفسیل سے لکھنے کا اراوہ رکھتے ہیں۔ اب تک ہو گئے لکھا گیا ہے اس سے مطلطین کی آمذنی کی مدات بھی واضح ہوگئی ہیں 'اور یہ بھی معلوم ہوگیا ہے کہ ان میں سے کون کی مطال ہے اور کون می حرام ہو نفرق کیجئے کہ کی شخص کو طال مدمیں سے اس کے استحقاق کے بغذر کر پیٹھے مل جائے 'اور اس سلیلے میں اسے کمی متم کے تملق فرق کیجئے کہ کمی مختص کو طال مدمیں سے اس کے استحقاق کے بغذر کر پیٹھے مل جائے 'اور اس سلیلے میں اسے کمی متم کے تملق فردمت اور مدرج و جات کی بنا پر کموہ ہوگا۔ چھٹے باب میں ہم ان فردمت اور مدرج و جناء کی ضرورت نہ پڑے تو یہ مال حرام شیں ہوگا' تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر کموہ ہوگا۔ چھٹے باب میں ہم ان وجوہات پر دھتی ڈوالیں گے۔

ماخوذ کی مقدار اور آخذ کی تعریف اموال کی کی قشمیں ہیں بعض اموال کے معبارف متعین ہوتے ہیں جیسے ذکوۃ 'وقف 'غنیمت اور فی کے پانچواں حصد۔ بعض

اموال بادشاہ کی مکیت ہوتے ہیں جیسے وہ زمین جے اس نے قابل کاشت بنایا ہویا زر خرید جائداد و فیرو۔ان امور میں بادشاہ مخار کل ب و و جام کس 'جے جام وے 'جے جام ندوے مقداری می کوئی تحدید نیس من اب مرف وہ اموال باتی رہ جاتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مصالح اور مفادات سے جیسے نئی کے چار خس الوارث میراث وغیرو اگرچہ یہ اموال مجی باوشاہ كى توليت ميں موتے ہيں محروه ان ميں تعرف كا بورا بورا حق نيس ركھت اس ليے اسے جاہيے كه وه اس طرح كے مال كو ان لوگول پر صرف كرے جن پر صرف كرين كى عام معلحت اجازت دے۔ يا وہ لوگ عماج موں كماتے سے معندر مول اب اكر كوكى منس الدارب اورات وين عي مم طرح كي كوئي مصلحت بحي نهيس ب توبيت المال كامال اس ندوينا جابي- أكرجداس سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے ، مر میج بات ہی ہے کہ ایسے مخص کو دینا درست نہیں ہے۔ حضرت مرک ارشاد سے دینے کی منجائش تکاتی ہے کہ بیت المال میں ہرمسلمان کا حق ہے " تاہم وہ جب بیت المال کی آمانی تعلیم کرنے بیٹھتے تو تمام مسلمانوں کے صے نہ لگاتے ، بلکہ انبی مخصوص او کوں کو دیتے ہے جن میں استحقاق کی صفت ہوتی۔ اس سے ابت ہوا کہ جو مخض مسلمانوں کے مغادات کا محرال اوران کی مصالح کا محافظ ہو اور ایسا کام کرتا ہو جس میں مسلمانوں کا نفع ہو اور حال یہ ہو کہ اگر وہ مخض اس کام کو چموڑوے قر مجیل ند ہوسکے توبیت المال میں اس کا بقرر کفایت مشاہرہ مقرر ہوگا۔ اس دائے میں تمام دہ علاء بھی آجاتے ہیں جو دین کی مصالح کے لیے اپنے شب و روزونف کیے ہوئے ہیں 'خواہ وہ نقہ ' صدیث ' تغییراور تجوید کے معلم ہوں'یا مؤذنین اور ائمہ' یا علوم اسلامیہ کے طلبام موفرالذکراس لئے کہ اگر انہیں ان کا روزینہ نہ دیا کیا تووہ علم کی طلب میں مشغول نہ رہ سکیں ہے۔ وہ لوك بلى اى تھم ميں ہيں جن كے عمل سے حكومت اسلاميد كى دنياوى مصالح وابستہ ہيں۔ جيسے سپاى۔ يدلوك تكوار كے سائے ميں ملکت کا تخط کرتے ہیں وضنوں اور اسلام دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بیت المال کے وفاتر میں کام کرنے والے منتی کارندے اور حساب وال مجی اس مال کے مستق میں مصلحتی دی مجی موتی میں اور دنیاوی مجی- علاء سے دین کی حاظت موتی ہے اور ساموں سے مرمدول کی۔ دین اور ملک قوام بیں ایسا نہیں کہ ان دونوں کو ایک دو سرے کی ضرورت نہ مو۔ ي مال طبيب كاب أفريد بعام اس ع كى دى امروابسة نس ب كين بسرمال محت كا نظام مالم فا بريس اى سے متعلق ب وين محت ك بعد مي ب اس لي اللهاء كو محى بيت المال من سه مناج اسيد كاكد جو هض ان سه مفت علاج كرانا جاب وه اس کاعلاج کرسکیں اور دین پراس کی مد کرسکیں۔اس طرح کے لوگوں میں حاجت کی بھی شرط نمیں ہے ، بلکہ انہیں مالداری کے باوجود مجى ويا جاسكتا ب- فلفاء راشدين مهاجرين اور انعمار كوبيت المال يدوظا كف ويا كرت يق والا كله سب ماجت مندنه تعے۔ ان لوگوں کے روزیے وغیرہ کی کوئی مقدار تھی متعین نہیں ہے الکہ یہ معالمہ امام کی رائے پر موقوف ہے اسے اعتیار ہے وہ چاہے تو اتنا دے کہ پانے والا غنی موجائے ' یا محض بعدر کفایت دے چنانچہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے ایک وقت میں جار لا كه درجم وصول كئے تھے عضرت عمرابن الخلاب بعض لوگوں كو بارہ بزار درجم سالاند ديا كرتے تھے۔ حضرت عائشہ بھي افعين لوگول میں متی جنہیں بارہ بزار درہم ملا کرتے تھے بعض لوگوں کو دس بزار ، بعض دو مروں کو چھ بزار درہم ملا کرتے تھے ، مختلف لوگوں ك لي مخلف مشا مر عضي - ماصل كلام يه ب كه بيت المال مسلمانون كاحن ب اس كامال مسلمانون مي تقيم كدينا جاسي اوراتاتوكرنا جاسي كم بحمرياتى ندرب اس من كوئى حرج نيس كه بادشاه كسى ايك كوزياده مال دے دے اور دو مرول كو كم دے۔ بادشاه كوافتيارب كدوه اس مال ميس مخصوص لوكول كو خلعت اور انعام سے نوازے علمان سلف ايساكياكرتے علم علم اس تعمن میں مصلحت اسلام پیش نظرر ہی جاہیے عالموں اور بہادروں کو انعامات دیتا بھترین اقدام ہے اسلاطین کے اس عمل سے دو سرے لوگوں کو بھی ترخیب ہوتی ہے اور ان کے دل میں بیہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دہ بھی اس طرح کے کام کرے ان لوگوں جیسا بنے کی کوشش کریں جنہیں اس افزاز و اکرام سے نواز اگیا ہے۔ خلتوں اور مغیوں کے یہ فوائد ہیں اب یہ بات بادشاہ کے اجتماد " اوراس کی صواب دید پر مخصرہے کہ وہ کن لوگوں کو اس دا دو دہش کا مستحق قرار دے اور کن لوگوں کو نظراندا ذکرے۔

جمال تک جاہر و ظالم سلاطین کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں دوباتیں پیش نظرر بنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظالم سلطان حکومت کے منصب سے برطرفی کے قابل ہے اب برطرفی کی دوصور تیں ہیں یا تو یہ کہ وہ معزول مویا واجث العزل ہے۔ جس بادشاه كاعاكم يه بوتواس كاويا بوا مال ليناكي ورست بوسكا ب- دوسرى بات يهب كه ظالم بادشاه داود دبش من عموميت اختيار نس كرتے ابت سے مستحقین حق سے محروم رہ جاتے ہیں ، وہ حكومت كے ظلم و جرى بنا پر سوال كا يارا بھى نسيس ركھتے اس صورت میں دو جار لوگوں کے لیما کیے جائز ہے؟ اگر لینے کی اجازت دی جائے توب سوال پہیدا ہوسکتا ہے مرانہمیں اپنے معت کے بقت در معدلینا جا جینے یا متنا با دشاہ فسے اتنا ہے جینے میلے سوال کے جاب بی مم عوض کری گئے کہ كى بعى فخص كولينے سے منع ندكيا جائے اس لئے كه ظالم د جابر محمران جب اقتدار كے جلويں مو ماہے تواسے بر طرف كرنا بت مشكل مو يا ب كلك أكراب برطرف كرديا جائ اوراس كى جكه دوسرا مخص مقرد كرديا جائے تو زيردست فنے رونما موتے ہيں ؟ مك ك نظم ونس كا حال قابوس با بربو تاب ان حالات من بادشاه ك خلاف علم بخاوت بلند كري ك اجازت نبيس ب بكد اس کی اطاحت واجب ہے۔ جیسا کہ امیر کی اطاحت واجب ہوتی ہے 'امراء کی اطاعت کے وجوب 'اور ان کی مدد سے باز رہنے رہ وعید کے سلیلے میں بہت ی روایات واروہیں۔ (١)اس سلیلے میں ہاری رائے یہ ہے کہ بنوعباس کی اولاد میں سے جو مخص خلافت کے امور کا متکفل ہواس کی خلافت منعقد ہوجاتی ہے 'نیزیہ کہ ملک کے طول وعرض میں جن لوگوں نے خلیفہ سے بیعت کرتی ہواس ک حکومت بھی نافذ ہوجاتی ہے۔ اس کی مسلحت ہم نے تتاب المشئبری میں داضح کی ہے ، یہ کتاب باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے روافض کے ردیر ککھی کئی کتاب وکشف الا مراروہتک الاستار" مغند قامنی ابوا للیب سے ماتخوذ ہے۔ اس مصلحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم معالح میں زیادتی کی توقع پر سلاطین میں مغات اور شرائط کا لحاظ کرتے ہیں 'اگر کسی بادشاہ میں یہ صفات اور شرائط مفتود ہوں اور ہم اس کی حکومت کو باطل قرار دے دیں تو سرے سے مصالح ہی فوت ہوجا کیں چہ جائیکہ ان میں زیادتی کی توقع کی جاسك بعلا بتلائے بم تفع كى خوابش ميں راس المال كيوں ضائع كردي ؟ حقيقت يد ب كداس زمانے ميں حكومت شوكت وقوت كے یالع ہے 'اہل شوکت' اور اصحاب قوت جس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں وہی خلیفہ ہے۔ اور جس کی شوکت مستقل ہو' صرف خطبے اور سكّ من خليفه كا مطيع مووى نافذ الحكم سلطان ب- بم في والتاب الا تضاد في الاعتقاد" من المحت ك احكام لكه وي بين يمان مزید تغییل کی مخبائش نہیں ہے۔

اب دو سراسوال رہ جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کی داود دہش عام نہ ہوتو ایک فخص کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں اس سلطے میں علاء کے چار مخلف اقوال ہیں۔ بعض علاء نے مبالغہ ہے کام لینے ہوئے یہ کما کہ جو کچھ دو فخص لے گااس میں تمام مسلمان شریک ہوں گے اور دہ یہ نہیں جانیا کہ اس مال میں ہے اس کا حصہ ایک حتہ ہے 'یا ایک مجت ہے کچھ زیادہ یا کم 'اس لئے اس کے حق میں بمتر کی ہوازت ہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے۔ بعض علاء کی یہ دائے ہے کہ اس مخص کو اپنے اس دن کے غذائی مصارف کے بقدر لینے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ حاجت کی بنا پر وہ اسی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی غذا لینے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ حاجت کی بنا پر وہ اسی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی غذا لینے کی اجازت ہے گیو نکہ بیت المال میں اس کا حق

<sup>(</sup>۱) امراء کی اطاعت کے سلے بی بخاری کورت الرا ہے روایت ہے "اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زیبته" مسلم بی ابوزرا کی مدیث ہے " علیک بالطاعة فی منشطائ و مکر هک" مسلم بی ابوزرا کی روایت کے الغاظ بی "اوصانی النبتی صلی الله علیه و سلم ان اسمع واطیع و لو لعبد مجد عالا طراف" ماعدت ہا زریخ کے سلط بی بخاری و مسلم نے ابن مہان کی روایت نقل کی ہے "لیس احدیفار ق الجماعة شبر افیموت الا مات میتة جاهلیة" مسلم بی ابو بریزا کی مدید ہے" من خلع یدامن صدید کے الغاظ بی "من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات میتة جاهلیة" مشلم بی ابن مرکی مدید ہے" من خلع یدامن طاعة لقی الله یوم القیامة و لا حجة له"

ے اس سے یہ کیے کما جاسکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے دست بردار ہوجائے۔ کھ لوگ یہ کتے ہیں کہ بیتنامال اسے مطے وہ سب لے نے اس پر کوئی مناہ نہیں ' ظالم بادشاہ ہے ' اور مظلوم وہ لوگ ہیں جو اپنے می کے جوم رہ مجے ہیں ' قیاس بھی یمی ہے ' اس لئے کہ اس مال كي وه حيثيت نهيس ب جو مال غنيمت كي موتى ب مال غنيمت موايدين من مشترك موتاب يه مال مسلمانون مين مشترك میں ہو تا اور نہ یہ مال میراث ہے کہ مورث کے مرفے کے بعد ور فالی ملک ہوجائے۔ یمان تک کہ اگر ور فاء مرحائیں تو ان ور فاء کے دار ثین کوان کے حصص کے بقدر دینالازم مو الکہ سے مال فیر متعین حق ہے انتخصہ سے اس کی سمین موتی ہے ایا یہ کما جائے کہ اس کی حیثیت صدقات کی سے کہ جب فقراء کو ان کا حصہ دے دیا جائے تب ان کی ملک قابت ہوتی ہے۔ اب آگر صاحب مال ظلم كرك مثلا "بيك ذكوة كامال مساكين مسافرين اور قرضدارول وغيروكونه دك كله مستحقين كي مرف ايك نوع يعني فقراء كو دے توب نہیں کما جائے گا کہ کیونکہ مالک مال نے ملم کیا ہے اس لئے لینے والا فقیراس مال کا مالک تمیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ بادشاہ کی ایک کو تمام مال حوالے نہ کرے ملکہ اے اتنا دے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا تو اس کے صفے میں آیا ہوا مال نیادہ ہوتا وادد دہش آور مطایا میں کی بیشی جائز ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے مال تقیم کیا توسب میں برابری قائم رکمی معرت عرف فرایا که الله تعالی ف ان لوگول کو ایک دو سرے پر فضیلت دی ہے روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہ کو بارہ بزار درہم حضرت زینب کو دس بزار 'اور حضرت جوریہ اور حضرت منید کو چر جر بزار درہم سالانہ دے۔ اور حضرت علی کے لیے ایک جامیر مخصوص فرمائی ، حضرت مثان نے بھی پانچ باغ اسے لئے عضوص فرمائے سے محر بعديس آب نے ايارے كام ليا اور ائى داستور حضرت على كو ترجع دى اور ان سے كماك يد باغ آب لي محضرت على نے ان کی پیش تحق قول فرمائی۔ کی بیشی کی بید تمام صورتیں جارتو ہیں اور جمتدی رائے پر موقوف ہیں۔ یہ مسلم ان سائل میں سے ہے جن میں ہم یہ کتے ہیں کہ ہر جہتد مقیب ہی ہوتا ہے ، محلی نہیں ہوتا یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی نفن نہیں ہے 'نہ ان کے قریب اور مثل پر کوئی نص ہے کہ قیاس بھل ک روسے وہ بھی مثل کی طرح ہوجا تا ہے، مثراب نوشی کی سزا بھی ایسے ہی مخلف نیہ مسائل میں شار ہوتی ہے محابہ کرام نے شراب پینے والوں کو چالیس کو ژول کی سزائجی دی اور آئی کو ژول کی بھی۔ یہ وونوں سنت اور حق ہیں۔ ای طرح تعتیم مال کے سلسلے میں معرت ابو بکڑاور حضرت مردونوں کا طریقہ کارحق تھا محابہ ہمی دونوں کے قول پر متنق سنے بجس مخص کو حضرت ابو بکڑے دور خلافت میں زیادہ اور حضرت عمرے حمد میں کم مال ملاتھا اس نے زیادہ ملا ہوا مال واپس نہیں کیا اور نہ زیادہ یائے والوں نے زیادہ لینے سے انکار کیا اس سلط میں تمام محابہ ایک رائے تھے اور سب اس کا بقین رکھتے تے کہ دونوں بزرگوں کا طریقہ محت پر بنی ہے ، حق ہے۔ البتہ جن مسائل میں نص موجود ہے ، یا قیاس جلی ہے ، اور مجتد نے فغلیت كى بنائر كاسوء تحكيرى بنائرنص ترك كردى يا قياس جلى يرعمل نسيس كياان مين بم مركزيد نسيس كميس سف كد مرجهتدى رائ ميح ے اللہ می رائے ای جمتدی ہے جس نے نص ر عمل کیا۔

اس تغییل کا حاصل بے لکلا کہ آمر کمی مخص کی ذات سے دین یا دنیا کی کی مسلحت وابسۃ ہو'اوروہ میراٹ یا جزیہ کے مال میں سے بادشاہ کا دیا ہوا کوئی عطیہ' انعام یا مشاہرہ قبول کرلے تو وہ صرف لینے تی سے فاسق نہیں ہوجائے گا۔ بلکہ اس وقت فاسق کملائے گا جب کہ اس نے مال کے عوض میں سلطان کی خدمت یا اعانت کی ہو' اس کے دربار میں حاضری وی ہو' اور بے جا تعریف کی ہو' ذیل کے باب میں ہم اس موضوع پر تفکیلو کریں گے۔

جھٹا ہاب

ظالم بادشاهون كي مُصاحبت اور تعظيم

جانا چاہیے کہ ظالم أمراء اور حاكموں كے ساتھ تين حالتيں ہوسكتى ہيں۔ ايك حالت جے بدترين حالت كما باسكا ہے يہ ك

احياء العلوم جلد دوم

تم ان کے پاس جاد 'وو سری حالت جو اس سے کم درج کی ہے وہ یہ ہے کہ امراء اور حکام تممارے پاس آئیں ' تیمری حالت جو بمترین حالت ہے یہ ہے کہ تم ان سے کنارہ کشی افتیار کرونہ وہ تمہیں دیکھیں اور نہ تم ان کودیکھو۔

مہلی حالت نے۔ شریعت میں انتمائی ذموم ہے 'روایات میں اس حالت پر سخت وعیدیں منقول ہیں 'اولا ''ہم اس مضمون کی کچھ احادیث اور آثار نقل کرتے ہیں تاکہ تنہیں یہ معلوم ہو کہ ظالم بادشاہوں کے دربار میں حاضریا تھی کتنی بری ہے بھریہ بتلائیں کے کہ علم ظاہر کے فتویٰ کی روسے کون ساجانا حرام ہے 'کون سامباح ہے 'اور کون سامکروہ ہے۔

روایات: ایک مرجه آپ کے مامنے قالم امراء کا ذکر آیا تو آپ نے ان کے طبطی سے کلمات ارشاد فرمائے۔ فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم او کادیسلم ومن وقع معهم فی دنیاهم فهومنهم ومن خالطهم هلک زاران - ایامین

جوان سے مقابلہ کرے گا وہ نجات پائے گا ہوان سے کنارہ کئی افتیار کرے گا وہ سلامت رہے گا'اورجو فض ان کے ساتھ ان کی دنیا میں رہے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا'اور جو ان کی ہم نشنی افتیار کرے گا وہ ملاک ہوگا۔

ایک مرتبه ارشاد فرایانه

صفرت ابو جريرة سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كايدار شاد نقل كرتے بين-البغض القر اعلى الله عز وجل الذين يا تون الا مراء (يه دواء تاب اسلم مى كذر كال به) الله تعالى كے نزديك قاربوں ميں زيادہ برے دہ بين جو امراء كياس آمدر دنت ركيس-

ایک مدے میں ہے:

العلماء امناء الرسل علی عباد الله مالم یخالطو السلطان فافافعلو اذلک فقد
خانو الرسل فاخذروهم واعتزلوهم برارات کاب العلم می کذری ہے)
علاء اللہ کے بعوں پراس وقت تک رمولوں کے امن ہیں جب تک وہ سلاطین سے میل جول نہ رکیں اور
جب وہ ایبا کرنے لیس تو سمجو کہ انہوں نے انہاء سے خیانت کی ہے 'ایسے لوگوں سے اجتناب کو' اور
ترک تعلق کرو۔

عالم سے زیادہ مبغوض اللہ تعالی کے ترویک کوئی دو سرانسیں ہے۔ سنون فرائے ہیں کہ بیات کتی بری ہے کہ لوگ عالم کے پاس آئیں اوروہ انہیں نہ طے ' بوچینے پر انھیں ہٹلایا جائے کہ وہ فلاں امیر کے یمان کمیا ہوا ہے 'میں نے بزرگوں کا یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جب تم دنیا کی محبت میں مرفقار کمی عالم کو دیکھو تو اسے دین کے سلسلے میں متم کو ابعد میں جھے اس قول کی صداقت آنانے کاموقع ممی ال چنانچہ جب مجی میں کی باوشاہ یا حاکم کے دھارے واپس آیا تو ماسٹر نفس کے وقت مجھے محسوس بواکہ اس بر میل جم کیا ہے' مالا نکہ میں شای درباروں' یا حاکموں کی مجلسوں میں تملق' یا جابلوی کے لئے نہیں جاتا بلکہ میں ان کے ساتھ سخق کا برناؤ کرنا مول اوران کی خواہشات کی مخالفت کر ہا ہوں۔ حضرت عبادة ابن السامت كامتولد ہے كہ اگر عبادت كذار قارى امراء سے دوستى كرے توبد نغاق ہے اور مالداروں سے محبت كرے توبد ريا ہے۔ حضرت ابوذرا ارشاد فرمائے ہيں كہ جو مخص كى قوم كى بميزميں اضافہ کرے تو اس کا شار ان ہی لوگوں میں ہوگا۔ مطلب کید میک ظالموں کی جماعت برحائے سے بھی اوی ظالم کملا تا ہے معرت عبداللہ ابن مسعود کا ارشادے کہ آدی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تواس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے 'اورواپس آتا ہے تواس کا دین رخصت موجا تاہے 'لوگوں نے ہوچمااس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ بیہے کہ وہ بادشاہ کو ان باتوں سے خوش کر تاہے جن سے باری تعالی ناراض مول۔ معرت عمرابن عبدالعزیر نے اپنے دور خلافت میں ایک مخص کو کسی جگہ کا عام مقرر فرمایا ، مجراس ك متعلق بيد علم بواكه وہ تجاج كا عامل بحى رہا ہے " آپ اے معزول كرديا - اس فض فے عرض كياكه ميں نے تجاج كے دور ميں نیا دہ دنوں کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کی معبت خواہ ایک دن کی ہویا چند لحوں کی تہمارے باطن میں شرید اکرنے کے لئے کافی ہے " منیل این میاض کتے ہیں کہ آدمی بادشاہوں سے جس قدر قربت پیدا کرتا ہے اس قدر وہ اللہ تعالی سے دور ہوجا تا ہے۔ سعید ابن الميب تيل كى تجارت كياكرتے سے اور فرمايا كرتے سے كداس نتجارت كى وجد سے بادشاہوں كے يمال آلے جانے كى اور ان کے سامنے دست طلب دراز کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ وہیب ابن وردہ کہتے ہیں کہ جولوگ بادشاہوں کے یمال جاتے ہیں وہ امت کے جی میں جواریوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ محرابن سلم فراتے ہیں کہ یافاتے پر بیلے والی کمی اس قاری سے بعرب جوامراء کے وروانوں پر جبتہ سائی کرتا ہو۔ روایت ہے کہ جب زہری شاہی دربار میں آنے جانے گئے اور امراء و حکام سے ان کا میل جول برساتوان کے ایک دی بھائی نے انھیں خط لکھا کہ اے ابو برااللہ تعالی ہمیں اور تہیں عانیت سے رکھ اور فتوں سے ہاری حاظت فرائے تم جن طالت سے گذر رہے ہو ان کے پیش نظر تہمارے دوست احباب کو تہمارے لئے دعائے رحمت کرنی جاہیے تم بوڑھے ہو 'خدادند قدوس کی طرف سے جہیں عظیم بڑین نعتوں سے نوازا کیا ہے 'اس نے حہیں اپنی كاب كى نتيجه عطا فرائى ہے اپنے پنيبرك طريقے برجلنے كى وفق بختى ہے اليكن شايد تم قرآن پاك كى اس آيت كامنهوم نميل

مجمعات واذِاحَذَاللهميشَاقَ اللَّذِينَ أُوتُو النَّكِتَابَ لَتَبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُنَّمُونَهُ

(پ۳ر۱۰ آیت ۱۸۷)

اور جب کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہ حمد لیا کہ اس کتاب کوعام لوگوں کے تدیمو ظاہر کردیا اور اس کو پوشیدہ مت کرتا۔

جانا چاہیے کہ جس جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے اس کی معمولی خرائی ہد ہے کہ تم نے اپنے قرب سے ان کی وحشت دور کی ہے اور ان لوگوں کے لئے گراہی کا راستہ آسان کردیا ہے جنبوں نے نہ کوئی حق اواکیا 'اور نہ کوئی باطل ترک کیا 'انہوں نے جہیں اپنا مقرب بنایا تو محض اس لئے کہ جہیں اپنے ظلم کا مرکز بنائیں 'اور تسارے وجود کی بنیاد پر ان کے ظلم وستم کی چکی چلتی رہے 'تم ان کے لئے بیڑھی کا کام دو گے 'وہ تسارے سمارے کمراہی کی مدارج ملے کریں کے اور جا اول کے قلوب اپنی طرف کھیٹیں مدارج ملے کریں کے اور جا اول کے قلوب اپنی طرف کھیٹیں مدارج ملے کریں گے اور جا اول کے قلوب اپنی طرف کھیٹیں

ے ' بتنا انہوں نے تہارا بگاڑا ہے ' تہیں نصان پنچایا ہے اس کے مقابلے میں تہارا فائدہ بت معمول ہے 'کیا تہیں اس کا خوف نہیں کہ تم اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں کے ڈمو میں شامل ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ فَحَلَفَ مِنْ بِهُ عَلِيهِمْ خَلَفَ أَضَاعُو الصَّلَاةَ (۱۳۸۷ تیت ۵۱)

پران کے بعد (بعض) ایک ناطف بیدا ہوئے جنوں نے نماز کو بیاد کردیا۔

یہ بھی یا در کموکہ تمارا معالمہ ان اوگوں ہے ہے جو تمارے حال ہے ناواقف نہیں ہیں اور تمارے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو تم سے غافل نہیں ہیں۔ اس لئے اب تم اپنے ذہن کاعلاج کرو کہ اسے نیاری لاحق ہوگئ ہے 'اپنا توشہ تیا رر کمو کہ طویل سنر کا وقت قریب آچکا ہے 'میربات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چز ہوشیدہ نہیں ہے۔ بسرحال بیر روایات اور آٹا ربادشاہوں کے ساتھ اختلاط کے نتیج میں پیدا ہونے والے گند و فساد پر ولالت کرتے ہیں 'دیل میں ہم ان فتوں کی فقهی نقط نظر سے تفصیل کرتے ہیں ' تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ بادشاہ کے بیان جانا مطلقا سرام نہیں ہے بلکہ جانا حرام بھی ہے ' محروہ اور مباح

جاننا چاہیے کہ جو محض سلاطین کے پاس جا تا ہے وہ اسے فعل سے یا اسے قول سے 'یا سکوت سے 'یا اعتقاد سے باری تعالی کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ تعلی کی معصیت یہ ہے کہ بادشاہوں کے محل عموا سفسب کی زمین پر ب بوتے ہوتے ہیں مبعض اوقات زمین بی نسین ملکہ محل پر بھی زیروسی ان کا قبضہ موتا ہے ، جانے والا ان مکانات میں داخل ہو تا ہے جن میں جانے کے لیے مالكول كى طرف سے اجازت نہيں ہوتى اور مالك كى اجازت كے بغيراس كى مملوك زين يا كمريس وافل ہونا حرام ہے اب اگر كوئى من کے کہ یہ بات معمول ہے اس مرح کے امور میں لوگ در گذرے کام لیا کرتے ہیں جسے کوئی مخص ایک مجور کیا مدنی کا ایک محوا افعالے قواس سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جاتا۔ ہم یہ کتے ہیں کہ اس محص کے کہنے میں نہ آنا اور نہ اس کی دلیل ہے فریب کمانا اس لئے کہ در گذر کرنا غیر مغموب چیز میں ہو تاہے عصب کی چیز میں در گذر نسیں ہو تا ای طرح اگر کوئی فض یہ کے كم كى مخص كے بيٹھنے سے زمين كوكوئى نقسان نہيں ہو آا اى طرح كذر نے ہى الك كى مليت متأثر نہيں ہوتى اس ليے معمولی بیضے اور گذرتے پر کوئی مواخذہ نہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کس کے کہ در گذر دہاں کیا جا آہے جمال گذرتے والا تماہو مورت مغروضہ میں گذرنے والا تنمانسیں ہے بلکہ بہت ہے لوگ ہیں اس لیے یمی کما جائے گاکہ خصب سب کے فعل سے تممل ہوا ہے پھر یہ بات بھی قابل خورہے کہ بعض او قات ایک کا گذرتا مالگ کو ناگوار نہیں ہو تا الیکن اگر بہت ہے لوگ مل کراس کی زمین کو اپنا راسته بنالیں یا مستقل طورے اٹھنے بیٹنے لکیں توبیہ بات یقینا اسے ناکوار ہوگی۔اس کی مثال ایس ہیسے تعلیم و تربیت میں ہلکی مار معانے ہے الیکن اس وقت جبکہ مارنے والا ایک ہو اے اگر بہت ہے لوگ مل کر کسی کو بلکی مارمارنے لگیس تو کیاوہ زندہ فی سکے گا؟ مركز نيس!اس صورت مي تمام لوكون پر قصاص موكامالا كله برايك كے ليے يدر موكاكه ميں نے بت معمولي ضرب لكائي على وا تعتا" اتن ضرب أكرايك مخص سے صادر مولى موتى تو تصاص كا باعث نه بنتى "كين سب كے مل كرمارنے سے بيه ضرب تصاص كا موجب بن من عن اس طرح فيرى مملوك ذين بين بينمنايا چلنامى ناجائز وحرام بـــ

معاطے کو قیاس کرلین چاہیے۔ ظالم کے سامنے جاکرالسلام علیم کمنا مباح ہے 'ہاتھوں کو بوسہ دینا 'اور سلام کے لیے جھکنا معمیت ہے۔ ہاں اگر ظلم کے خوف سے ایساکرنے پر مجبور ہوا یا کسی عدل پرور امام یا کسی صبح العقیدہ عالم یا کسی ایسے مخص کی دست ہوسی کی جو آئی دیلی خدمات کی بنا پر اس کامستق ہے تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبیدۃ الجراح جب شام میں حضرت عمرابن الخلاب سے ملے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسدویا ، حضرت عمر نے انہیں ایما کرنے سے نہیں روکا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں اس مد تک مبالغه کیا ہے کہ ظالم باوشاہوں کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے سے بھی روک دیا ان کے خیال میں طالم یادشاہوں ہے اعراض کرنا 'ان سے بے رخی افتیار کرنا اور انہیں حقیر سمجھ کر نظرانداز کرنا بدے اجرو تواب کی بات ہے۔ ان علاء کی یہ تمام ا تیں می ہوسکتی ہیں ، مرسلام کا جواب نہ دینا محل نظرہ۔ سلام کے جواب کا تعلق واجب امورے ہے۔ ظلم سے بیر واجیب الله من موال جانے والا اگر منوعات كا ارتكاب نه كرے محض سلام پر اكتفاكرے تب مجی ان كے فرش پر بیٹمنا يقنی موكا- اوركيونك ان كاتمام مال حرام ب اس لي بينهنا بهي جائزنه موكا- يد نعل بين معصيت كي تفصيل على- اب سكوت كا حال سنے۔جب کوئی مخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے توشاہ عادات کے مطابق وہاں اسے زمین پر ریقم و کخواب کے فرش وسترخوان پر سونے جاندی کے برتن اور جسمول پر رسمیں لباس نظر آتے ہیں والا تکہ رفیم مردوں کے لیے حرام ہے عام طور پر لوگ سے سب مجمد دیکھتے ہیں الین آپنے اندر انکار کی جرأت نہیں پائے اللہ خاموشی افتیار کرتے ہیں اید بات المچی طرح جان لینی جاہیے کہ برائی ویکد کرخاموش رہنے والا بھی اس برائی میں شریک سمجما جاتا ہے۔ یہ تو خرریشی آباس اور سونے چاندی کے برتنوں کی بات ہے۔ جانے والا تو ان کی فخش مفتکو بھی سنتا ہے' جموث کذب افتراء' غیبت ' اور ایڈا و مسلم کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں پڑتے ہیں 'لیکن اس کے باوجودوہ خاموش رہتا ہے ' حالا نکہ فخش باتوں پر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ مجلس میں بادشاہ اور اس کے امراء وحكام حرام لباس نيب تن كے رہتے ہيں وام كمانا كماتے ہيں لكن جانے والا يدسب محد ديكما يو والا تكد حرام غذا کھاتے ہوئے ویک کرخاموش رہنا ہمی جائز نہیں ہے ' بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھلائی کا تھم دے ' برائی ہے روك موسك توفعل سے ورند زبان سے يہ فرض اوا كرے۔ يہ عذر مجح نہيں ہے كہ جانے والا چپ رہنے پر مجبور ہے ، ہم يہ كتے ہیں کہ اسے دہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی اسے کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان مجلسوں میں جائے اور تحذورات شرعیہ کامشاہدہ كرك كالغوباتول سے الين كانول كو آلوده كرك ال أكر جانے ميں شرى عذر ہو آلة بلاشبه به عذر بھي درخور تقنابو آ۔اس بنائر جم بيد کتے ہیں کہ اگر کمی مخص کو بید معلوم ہوا کہ فلال جگہ برائی ہے 'مگر ہے 'اور حال بیر ہے کہ وہ اس برائی کے ازالے پر قادر نہیں ہے تواس مخص کودہاں نہ جانا چاہیے۔ اگر کمیا اور منکرات دیکھنے کے باوجود خاموش رہا توبیہ جائزنہ ہوگا اس لئے بستری ہے کہ وہ الی جگهوں پرنہ جائے 'اور مکرات تے مشاہرے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔

قول میں معصیت کی صورت ہے ہے کہ ظالم کے حق میں دعائی جائے 'اس کی ٹاخوانی کی جائے 'اس کے باطل قول وعمل کی زبان سے سرلا کر' یا چرے کی بشاشت سے مائید و تعمد بن کی جائے 'یا محبت اخلاص اور حمایت کا بیٹین دلایا جائے 'یا شوق طاقات کا اظمار کیا جائے 'یا درازی عمر کی دعائی جائے ہوائی جائے والا جب دربار شاہی میں حاضری دیتا ہے تو وہ صرف سلام ہی پر اکتفا نہیں کرتا' بلکہ کچھ نہ بچھ کلام بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ کلام دعا' تعریف و توصیف' آئید و توثیق اور اظمار شوق وانس سے خالی نہیں ہو تا۔ دعا کے باب میں ظالم کے لئے صرف اس طرح کی دعائیں جائز ہیں کہ "اللہ تعالی آپ کی اصلاح فرمائے" "آپ کو نیل کی توفق عطا کریا۔ اس کے حق میں طول عمر' تمام نعت' اور حفاظت ایزدی کی دعا کرتا جائز نہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں:۔

من دعالظالم بالبقاء فقداحب أن يعصى الله في ارضافًا

<sup>(</sup>۱) يه دونول روايتن پهلے بحی گذر چکی يوں

جو مخص طالم کے لیے زندگی کی دعا کر تا ہے وہ اللہ کی زمین میں اس کی نا فرمانی کرانا چاہتا ہے۔ تعریف و توصیف میں مبالغہ کرنا کا ور موصوف کو ان صفات سے متصف کرنا جن سے وہ خالی ہو جموث بھی ہے اور نفاق بھی۔ اس میں خالم کا اگرام بھی ہے۔ کویا جموثی تعریف میں تین کناہ ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من اکر مفاسقافقداعان علی هدمالاسلام جسن قاس کی تعلیم کی است اسلام کی تخریب برامانت کید

فالم کے قول کی تائید اور اس کے عمل کی قریق ہی معسیت پر اعانت کے مترادف ہے۔ کسی کی معسیت کو اچھا ہٹانا یا معسیت کے ارتکاب پر اس کی تحسین کرنا اس بات کا جوت ہے کہ آپ اس بد عملی کا اعادہ چاہتے ہیں اور اس کے لئے اے شد دے رہے ہیں ،جس طرح کسی عمل پر ذہرہ قریق ہے اس عمل کے دوائی گزور پر جاتے ہیں ،ای طرح کسی عمل کی تائید و قریق ہے اس کے دوائی کو دوائی کو تحریک معسیت پر اعانت کو بھی معسیت تر اور دیا ہے۔ معرت اس کے دوائی کو تحریک متن ہے۔ یہ معسیت پر اعانت کو بھی معسیت تر اور دیا ہے۔ معرت سنیان قوری ہے کسی معسیت پر اعانت کو بھی معسیت پر اعانت کو بھی معسیت تر اور دیا ہے۔ خرایا: سنیان قوری ہے کسی کی متن ہائی جاتا ہی بھا دیا جا ہے۔ فرایا: نہیں! اس کی اعانت ہے۔ ایس ملط میں یہ کما کہ اسے اتا پائی چا دیا جا ہے کہ اس کے دم میں دم آجائے۔ اس کے بعد یائی ہا دیا جا ہے۔

محبت أورشوق ملاقات كا ظاہر خلاف واقعہ ہى ہوسكا ہے اور بنى ہا حقیقت ہى۔ اگر كوئى عض اس اظمار میں جمونا ہے تو وہ
کذب بیانی اور نفاق كی معصیت میں جلا ہے اور سچاہے تو ظالم سے محبث كرنے اور اس كی بناكی خواہش كے جرم كا مر تحب ہے
كيونكہ ظالم اس بات كا مستحق ہے كہ اس سے بغض فی اللہ كیا جائے بغض فی اللہ واجب ہے اور معصیت پند مخض مناه گار ہے۔
اب اگر كہی مخض نے ظالم سے اس كے ظلم كی بنائر محبت كی تو وہ اس كی محبت كی بنا پر كناه گار ہوگا اور كسى دو سرى وجہ سے محبت كی
تو ترك واجب كی بنائر نا فرمانی كا مرتكب ہوگا۔ اگر كسى مخض میں خرو شردونوں جمع ہوجائيں تو خير كا نقاضا يہ ہے كہ اس سے محبت كی
جائے اور شركا نقاضا يہ ہے كہ اس سے نظرت كی جائے۔ "كماب الاخوة" میں ہم بنلائیں شے كہ ایک مخض میں فزت اور محبت كا

اجماع كس لمرح بوسكا ب

بسرمال بیہ معصیت کی تنصیل ہے۔ اگر کوئی ہیں ان تمام معمیتوں سے بچا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ دہ اپنی زبان ہے ، عمل سے 'سکوت سے ' مائید و توثیق' اظہار شوق و انس سے 'اور دعائے خیر سے اپنا وامن بچائے رکھے تو یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مخص اپنے دل کو بھی خرابی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شاہی جلال 'اور جاہ وحشت کو و کچہ کر اس کے دل کے کسی کوشے میں خیال ضرور آئے گاکہ اللہ تعالی نے جھے ان نمتوں سے محروم رکھا ہے 'اور اسے نواز اہے 'اگر ایبا ہوا تب بھی وہ معصیت کے وائز سے نہ نکل سکے گا۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے۔

یامعشراالمهاجرین لاتدخلواعلی اهل الدنیافانهامسخطةللرزق (۱) ا

ظالم سلاطین کام اور امراء کے پاس آئے جانے میں ان مفاسد کے علاوہ کچھ ٹرامیاں اور بھی ہیں شاتھ یہ کہ دو سرے لوگ بھی اس کی تعلید کریں گے ' اور طالموں کے بہال مار بی ہے ' جانے سے طالموں کی جماصت بھی بوجے گی ' اور ان کی محفلوں میں رونق بھی ہوگے۔ یہ سب امور محمدہ ہیں یا ممنوع۔

روایات می ہے کہ حضرت سعید ابن المسب کو حبد الملک ابن موان کے از کون ولیداور سلیمان کی بیعت کے لئے طلب کیا گیا

<sup>(</sup>١) مام-مدالله ابن الخيرمام كالفاعدين "اقلوالدخول على الاغنياء فانعاجدراً ن لا تزدروانعم الله عزوجل"

آب نے فرمایا بخدا جب تک زمین و آسان میں ترد ملی کا عمل جاری ہے اور اور اور اور اور کی بیعت نمیں کروں گا۔ اس لئے کہ سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم نے دو بیعتوں سے منع فرایا ہے (ایا جم فالولید کیا ابن سعیہ)۔ لوگوں نے کما کہ آپ دربار میں طلب کے محے ہیں جانے سے الکارنہ کریں چلے جائیں ایک دروازہ عصے جائمیں دو مرے دروازہ سے باہر آجائیں۔ فرمایا: فداک تنم یہ بھی نہیں گردل گا' جھے ڈر ہے کہ کمیں لوگ میری اتباع نہ کرنے **کلیں' اور میرے جانے کو اپنے جانے کی جت** نہ بنالیں۔ ای الکاری یاداش میں آپ کوسو کو اے نگائے گئے اور ناٹ کالباس پرنایا کیا گرجائے پر رضامند نہیں ہوئے۔

اس وقت اس سلسلے میں قول فیمل یہ ہے کہ بادشاہوں کے یمال صرف دوموقوں پر جانا جائز ہے ایک اس وقت جب کہ ان کی طرف سے حاضری کا علم آئے اور یہ کمان ہو کہ اگر میں نہ کیا کا ان کی دھوت رد کردی تو وہ جھے تکلیف پنچا کی رعایا کی اطاعت کا پہلومتا کر ہوگا اور حکومت کا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ان صورتوں میں جانا ضروری ہے اس لیے نہیں کہ جانے میں دامی کی اطاعت ہے ' بلکہ اس لئے کہ نہ جانے میں خلق کی مصلحت کے فساد کا اندیشہ ہے 'ووسرے اس وقت جب کہ خود اس بر 'یا می مسلمان بھائی پر ظلم ہورہا ہو 'اور ظلم ہے اپنے آپ کو'یا اپنے بھائی کو بچانے کی نیت لے کریادشاہوں کے یہاں پنچ اور ارادہ یہ ہو کہ وہ انھیں تقیمت ہے یا فریادے متاثر کرے گا الکہ وہ اسپنے علم کاسلسلہ بعد کردیں۔ ان دونوں صورتوں میں بھی جاتا فیر مشروط نمیں ہے ' بلکہ شرط یہ ہے کہ وہاں جاکرنہ جموث ہولے 'نہ تعریف کرے 'اورنہ تعیمت کرتے میں بھل سے کام لے ' بلکہ مروہ نفیحت کرے جس کے قبول ہونے کی وقع ہو۔

دوسری حالت۔ بادشاہوں کا آنانہ دوسری حالت یہ ہے کہ خود بادشاہ تماری زیارت اور ملاقات کے لیے آئے۔ اس صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے تعظیم کے طور پر کمڑے ہونے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں ہے اس لیے کہ تہمارے گھر آکراس نے علم ودین کی تو قیری ہے'اس تو قیر کی دجہ سے وہ تہمارے اعزاز واکرام کامستی ہوگیا ہے'جس طرح ظالم اہے قلم کی وجہ سے تحقیر کا مستق ہوجاتا ہے اس لیے اکرام کاجواب اکرام سے اور سلام کاجواب سلام سے ہونا چاہیے۔ لیکن بمتريب كر اكر بادشاه خلوت مي آئے تو اس كے ليے كمرے نہ بو ناكدوہ تمارے روت سے سجے لے كد عربت واحرام مرف دین کے لیے ہے ، ظلم حقارت اور نفرت کے قابل ہے ، نیزیہ کہ تم دین کے لیے ناراض اور دین کے لیے خوش ہوتے ہو اور یہ کہ جس محض سے اللہ تعالی ناراض موتے ہیں اس سے اللہ کے نیک بندے بھی اعراض کرتے ہیں باں اگر مجمع عام میں ملا قات کے لیے آئے تو رعایا کے سامنے ارباب حکومت کی حشمت کی رعابت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگریہ خیال ہو کہ میرے کمرے ہونے

ت رعایا بر کوئی اثر ند موگائیا خود باوشاه خفا مو کر جھے ایذاء نسیں پنچائے گالو بمتریہ ہے کہ کمزانہ ہو۔

الما قات كے بعد عالم كے ليے ضورى ہے كہ وہ بادشاہ كونسيحت كرے 'أكروہ كمي حرام كام ميں اپن نا وا قنيت كى بنا پر جالا ہو 'اور توقع یہ ہو کہ اگر اے نفیعت کی جائے تو وہ اپنی حرکت ہے باز آجائے گا تو اے اس کام کی حرمت کے متعلق ہلانے کی ضرورت نسیں ہے۔ نہ بتلانے میں کوئی فائدہ ہے اگریے خیال ہو کہ بادشاہ انذار و تخویف کے بغیرا بی حرکتوں سے باز نسیں آئے گاتو انذار و تونف سے کام لیزا چاہیے۔ عالم پریہ بھی واجب ہے کہ وہ مصلحت کی جانب بادشاہ کی رہنمائی کرے محراس میں بھی شریعت کے اوامری بوری بوری رعایت کرے اس طرح بر کہ بادشاہ جس غرض کے حصول میں جٹلا ہے وہ اسے کمی معصیت کے بغیرماصل موجائے 'بسرمال بادشاہ سے ملنے کے بعد تین باتیں واجب موتی ہیں ایک سے کہ جو بات اسے معلوم نہ مو وہ بتلانا وم سے کہ جن مناہوں میں وہ جٹلا ہو ان سے روکنا' اور روکنے کے عمل میں تعبقت سے اور ضرورت پڑنے پر ڈرانے دھمکانے سے کام لینا' سوم ان راستوں کی رہنمائی کرنا جن پر چل کروہ کسی معصیت اور علم کے بغیرا پنے مفادات پورے کرسکتا ہو۔ یہ تین واجبات ہیں' ان کا تعلق اس مخص سے بھی ہے جو کسی عذر سے یا عذر کے بغیر یادشاہ کے پاس جائے۔ محر ابن صافح کہتے ہیں کہ میں حاد ابن سکہ "کے یاس تھا'اس وقت ان کے کمرے میں ایک چٹائی بچمی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹا کرتے تھے' قرآن پاک کا ایک آسوز تھا جس میں وہ

تلاوت کیا کرتے تے متابوں کا ایک بستہ تھا'اور وضو کا ایک لوٹا تھا' ہر حال میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ وروازے پر دستک ہوئی معلوم ہوا کہ خلیفہ محر ابن سلیمان باریا بی کی اجازت جاہ رہے ہیں 'اجازت ملنے پر وہ اندر آئے'اور خامو ہی کے ساتھ محمد ابن سلمہ کے سامنے بیٹھ گئے'اور عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکتا ہوں تو مرحوب ہوجا تا ہوں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان العالم اذا راد بعلمه وجه الله هابه كل شي واذا راد أن يكنز به الكنوز هابمن

عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالی کی رضا جاہتا ہے تو اس سے ہرچیز ڈرتی ہے' اور جب وہ علم کے ذریعہ مال جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہرچز سے ڈرتا ہے۔

رادی کہتے ہیں کہ اس مختلو کے بعد محر ابن سلمان نے محر ابن سلم ہی خدمت میں جالیس ہزار درہم پیش کے اوریہ خواہش خا ہری کہ آپ یہ دراہم لے لیں اورلوگوں میں تقتیم کردیں۔ فرمایا کہ تقتیم میں عدل کرتے کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ محروم رہ جانے والے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا 'اس لیے مجھے معاف بی رکھوتو بھتر ہے۔

جو مخص کمی خالم کے ظلم سے کیا گئاد کے گناہ ہے واقف ہو تو واقف ہونے والے کو چاہیے کہ وہ اپ ول سے کہ گار مطالم کا مرتبہ کمٹادے کید انسانی فطرت ہے کہ جب کمی مخص سے محموہ فعل سرزد ہوتا ہے تو ول سے اس کی عظمت کم ہوجاتی ہے کا در کیونکہ گناہ یا ظلم محموہ فعل ہیں اس لیے ان کے ارتکاب سے بھی مرتکب کے اخرام اور عظمت میں کی آنی چاہیے۔ معصیت یا ظلم کو محموہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر محموہ نہ سمجے گاتو اسے بعول جائے گا'یا اس پر خوش ہوگا جانے کے بعد بعوانا ممکن نہیں اور کسی سلیم الفطرت سے بیر قرفع نہیں کی جاسمتی کہ وہ معصیت پر خوش ہوگا۔ اب صرف ایک می صورت رہ جاتی ہے اور وہ

<sup>(</sup>۱) یے روایت مفتل ہے۔ ابن الجوزی نے کتاب منوۃ السفوۃ میں اے مرفوع کما ہے۔ ابن حبان نے کتاب ا شواب میں واعد ابن استے ہے اس مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔

کراہت ہے۔ یہ کمنا میج نہیں ہے کہ دل سے کمی چزکو سردہ سمحنا فیرافتیاری میل ہے محملا اسے داجب کس طرح کما جاسکا ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ عاشق فطر ما محبوب کی پند اور ناپند کے آبانی ہو ماہ جو چڑ مجبوب کو بری گئی ہے دہ اسے بھی بدعاً بری معلوم
ہوتی ہے۔ جو محض معصیت خداوندی کو برا نہ سمجے اس کو یہ دموی کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مجبت رکھتا ہے اللہ تعالی کو ناپند تعالی کی مجبت داخل ہے اللہ تعالی کو ناپند ہوگی۔ اس کی محبت کرے گا تو اللہ تعالی کو ناپند ہوگی۔ اس کی محبت درضا کی بحث میں کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

علائے سلف اور سلاطین کے یہاں آمورفت ہے۔ مدامتراش کیا جاسکتا ہے کہ علاء سلف سلاطین کے درباروں میں آیا جایا كرتے تھے عالانك تم آنے جانے سے منع كرتے ہو؟ اس كا جواب يہ ب كدوا قعا وہ لوگ سلاطين كے درباروں ميں جاتے تھے " لیکن یہ ان بی کے لیے جائز تھا۔ اگر تم ہمی ان کے معنی قدم پر پیلے گاہ اور شاہی دریاروں میں آمدردت کا طریقہ سیک او تر تہارے لئے بھی جانا جائز ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب بشام ابن مروالملک فرید چے اواکرنے کے لیے مکہ کرمہ بنچا تو لوگوں سے کما کہ ميرے پاس كى محالى رسول كوبلا كرلاؤ الوكول نے عرض كيا كر تمام معاب وفات يا تيك بين عم ديا كد كسى تا العي كوبلاؤ اس وقت طاؤس بمانی بھی مکہ مکرمہ میں سے اوگ اخمیں مکار کرا ہے اور اس اور میں بنے و فرش کے کنارے ہوت ا ارے اور "ياشام" كم كرسلام كيا اميرالمومنين نيس كما ندكنيت ى ذكرى اس كياد سائ جاكر بيد مح اور خرو عانيت دريافت كرن منے اسام حضرت طاؤس الیمنی کی ان حرکات سے انتمائی برا فروفت موالور وقعیل قل کا راده کرلیا۔ لوگوں نے بشام کے غیظ و غضب كى يه حالت ديمى توعرض كياكم آپ اس وقت حرم خدا اور حرم رسول مين مقيم بين أيد نسين بوسكاكم آپ اس مقدس مقام رائے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں۔ جب خصہ فعند ا ہوا او ہشام نے طاؤس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو پھر بھی نہیں کیا ، یہ جواب من کراہے اور زیادہ خصہ آیا۔ اور اس عالم میں اس نے کما کہ تم نے میرے سامنے جوست الماسه؛ محص امير المؤمنين كمدكر سلام نيس كيا ميرى كنيت ذكر نيس كي ميرے الموں كو بوسد نيس ديا اور ميرى اجازت مامل کے بغیرسامنے آگریٹ مجے اور انتائی بال کے ساتھ بوج کے کہ اے بشام! تم کیے ہو؟ طاوس نے جواب رہا کہ جمال تك جوت الارن كى بات ب توم الله رب العزت كما من روزان بالحج مرتبه جوت الارا مول ندوه محمد برخفا مو ما ب اورند کوئی سزا دیتا ہے ، تمهارے ہاتھوں کو بوسہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گرامی مجھے یاد ہے فراتے ہیں کہ آدی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے الآنیہ کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے اور بچوں کے ہاتھوں کو شفقت کی بنا پر بوسہ دے۔ میں نے امیرالمؤمنین اس لیے نہیں کما کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے رامنی نہیں ہیں ا اس لیے جھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ جموث بولوں اور تہہیں عام اہل اسلام کا امیر قرار دوں۔ کنیت ذکرنہ کرنا جرم نہیں ہے۔ الله تعالی نے قرآن کریم میں اپنے پنجبروں کے نام بغیر کنیت کے لیے ہیں میں یاداؤر یا بھی اور دشمنوں کے ناموں کے ساتھ کنیت ذکر فرمائی ہے: جیسے تبت یک الکی کہت تہمارے سامنے بیٹنے کی وجہ یہ کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سناتھا کہ جب تم کسی دوز فی کو دیکھنا چاہو تو النے مخص کو دیکھ لوجس کے ارد کر دلوگوں کا چوم دست بست کھڑا ہو۔ رادی کمتا ہے کہ حضرت طاؤس کی یہ صاف ماف باتن من کروشام نے کہا کہ آپ جمعے کوئی نعیجت فرائیں۔ فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجکالیشاد سناہے ، تہیں بھی سنانے دیتا ہوں کہ دوزخ میں بہا ژول کی جو ٹیوں کے برابر مانپ 'اور فچروں کے برابر پچتو ہیں 'سانپ اور پچتوان اُمراء کو ڈسیں گے جنموں نے حکومت کی تمررعایا کے ساتھ عدل وانصاف نہیں گیا۔ یہ کمہ کر آپ جیزی ہے اٹھے اور یا پر نکل مے۔ سفیان توری کتے ہیں کہ منی میں مجھے ابو منعور کے پاس لے جایا گیا ابو جعفر نے کماکہ اپنی ضرورت بیان کرو؟ میں نے کماکہ اللہ سے وروع تم نے علم وستم کی انتا کردی ہے مصور نے سرجمالیا ، تھوڑی در بعد سرافھا کر کماکہ اپنی ضرورت بیان کیجیے؟ میں نے کما کہ تم اس منصب تک انصار اور مهاجرین کی تلواروں کی بدولت پنچے ہو <sup>د</sup>لیکن اس منصب پر چنچنے کے بعد تم عیش

کررہے ہو' اور انسار و مهاجرین کے نیچ فقرو فاقہ کی زندگی گذار رہے ہیں۔ منصور نے پھر سرجنکالیا' تموثری دیر بعد سراٹھایا' اور محد الله الى ماجت بالائمي؟ من في كماكه جب حفرت عرابن الخلاب ع كيا تشريف لائ من وانهول في الي خازن سے دریافت کیا تھا کہ اس سریں کتے مصارف آئے ہیں 'خزائی نے بتایا تھا کہ کل دس درہم خرج ہوئے ہیں 'لین میں يمال ديكه ربا موں كه تم اتامال و دولت لے كر آئے موكه شايد چنداون بمي اس كے محمل ند موں ان واقعات سے عابت مواكد اکابرین سلف شاہی درباروں میں دادعیش دیے شیں جاتے ہے 'اگروہ لوگ بھی گئے یا زبردستی لیجائے بھی مجے تو انہوں نے اللہ کے لے ان کے مظالم کا انتام ضرور لیا اور اس سلسلے میں اپنی جانیں تک قربان کردیں۔ مصور عالم ابن الی شمیلہ عبد الملک ابن موان کے یاس تشریف کے میے اس نے تعیمت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرایا کہ قیامت کے روز قیامت کی مختوں منے اور معیبتوں سے صرف وی لوگ محفوظ رہیں مے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کرے باری تعالی کو راضی کیا ہوگا۔ یہ مراثر کمات س كرعبدالملك مديرا اوركين لكاكه مي آب كايد زري مقوله زندگى كے آخرى سائس تك فراموش نه كرسكوں كا۔ جب حضرت عثان رمنی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر کو کمی ملاقے کا گور نر مقرر کیا تو بہت سے محابہ آپ کے پاس تشریف لائے لیکن ابوذر مفاری شیں آئے عالا تکہ وہ حبداللہ ابن عامرے معلق دوستول میں شامل سے ابن عامر کویہ بات تاکوار گذری اور انہوں ائی نارانسکی کا اظمار می کیا ابوور مفاری نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم کوید ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ جب کوئی مخض حکومت کے کسی منصب برفائز ہوتا ہے قاللہ تعالی اس سے دور ہوجاتے ہیں۔(اس مدعث ک اصل محص نیس لی) مالک ابن ویتار بھرو کے حاکم کے ہاں گئے اور فروایا کہ اے احرابیں نے کئی کتاب میں اللہ تعالی کا یہ قول بردھا ہے کہ سلطان سے نیادہ احتی کوئی نہیں ہے 'اور جو محص میری نافرانی کرے اس سے بور کرجاتان کوئی نہیں ہے 'اور جو محص میری عزت کرے اس ے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہے اے برے چواہے! میں نے تھے موٹی آازی بکراں دیں تو نے ان کا کوشت کھایا ان کی اون پہنی ' اور ان کا وودھ نچوڑا یماں تک کہ ان کے جسموں میں بڑیاں ہی بڑیاں باقی روسکیں بھروے حاکم نے کماکہ مالک ابن دینار اکیا تم جانے ہو کہ تم یں گفتار کی یہ جرات کیے بروا ہوئی؟ فرمایا: نیس اس نے کماکہ یہ جرات تمارے اندراس لیے بروا ہوئی کہ تم ہم لوگوں سے کمی طرح کا کوئی لالج نہیں رکھتے اور جو بچھ تمہارے ماس ہو تا ہے اسے بھاکر نہیں رکھتے معزت عمراین عبدالعرز سلیمان ابن عبد الملک کے ساتھ کمڑے ہوئے تھے کہ بیلی کی گرج سنائی وی ' آوازا تن بیب ناک متنی کہ سلیمان نے شدّت خوف سے اینا منع سینے میں چھیالیا عمراین مبدالعزیر نے فرمایا کہ اے سلیمان رحمت کی اواز س کر تمماری وہشت اور خوف کاعالم بدہے تو اس ونت کیا عالم ہوگا جب صور قیامت پیونکا جائے گا'اور عذاب خداوندی کی خونتاک آواز کو نجے گ۔ اس کے بعد سلیمان نے اسيند درباريوں ير نظروالي- اور بطور فخر كماكم كنے بت سے لوگ يمان جمع بن! حضرت ابن عبدالعزية فرماياكم اے امير المومنين يرسب لوك آپ كے مدى بين- سليمان في كما كه خداوند تعالى حميل بحى ان لوكوں كے ساتھ جتلا كرے- سليمان ابن عبدالملك جب ج كارادے سے مكم مرمد إور ميند منوره من آيا لاحضرت ابو مازم كو طلب كيا، جب وه آئ لا سليمان نان ے بوچھا کہ اے ابو مازم!اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو برا مصفح بن ؟ فرایا:اس کی وجہ یہ ہے کہ تم فے اپنی اخرت جاه اورونیا آباد كرنى ہے اب حبيس بيد اچما نيس معلوم ہو اكد آبادي جمور كروران كارخ كروسليمان نے دريافت كياكدات ابوحازم! الله تعالى كے يهاں ماضرى كى كيا صورت موكى؟ فرايا كه نيك لوگ الله تعالى كے سامنے اس طرح مائي سے جس طرح كوئى مخص انے کر جاتا ہے اور برے اوگ اس طرح بیش بول مے جس طرح کوئی مفرور فلام اسے آتا کے سامنے لایا جاتا ہے سلیمان ابومازم کی باتیں من کردوردا۔ اور کئے لگا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالی کے یمال پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور میں اس کے سال نیک بعرے کی طرح موں گا' یا بھوڑے فلام کی طرح؟ ابوحازم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی مدھنی میں اسے ننس کا جائزه لو 'اورايخ عمل كاحتساب كرو-ارشاد خداوندي يبينه

اِنَّالاَ بُرَارَ لَفِي نَعِيْمِ وَانَّالُفُجَارَ لَفِي جَحِيْمِ (بُ ٢٠٠٠) نَكُ لُوك بِينَ آمائش مِن بُول اوربد كارلوك بَيْك دون مِن بول عُــ سلمان نے دریانت کیا کہ جب نیو کار اورب کاروں کی قسیت کا فیملہ ہونگا ہے واللہ تعالی کی رحمت کماں ہے؟ فرایا:۔ اِنَّرَ حُمَتَ اللَّهِ قَوْرِیْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

اس كے بعد سليمان نے سوال كياكم اے ابو مازم!الله كے بعول بين بروك ترلوك كون بين فرمايا! نيكى اور تقوى والے وجما كه بمترين عمل كون سام ؟ فرمايا: حرام امور ي بحنا اور فرائعن اواكرنا وريافت كياكه كون ساكلام عنف ك قابل م ؟ جواب ديا: وہ حق بات جو کس ظالم جابر کے سامنے کی جائے پر بوچھا کہ ایمان والدی میں زیادہ محمند اور زیرک کون ہے؟ فرمایا: وہ محض جو خود مجى الله تعالى كى الحاصة كرب اورود مرول كومجى اس كى دعوت و ف وروافت كماكد الل ايمان ميس كون مخص زياده خسار في ميس ہے ، فرمایا: وہ مخص جواب فالم بھائی کی خواہش پر چلے اور اس طرح اپنی آخرت کودنیا کے بدلے میں فروخت کردے۔سلیمان نے يوجهاك مارے موجوده مالات كے متعلق آپ كى رائے كيا ہے؟ فرمايا: أكر مين ابن رائے ظاہر كروں توكيا تم جمعے معاف كرو ي جواب رما: يقينا معاف كردول كا "آب كا تبعرونو ميرك لي أيك فيتى تعيين بوكى- فرمايا: امير المؤمنين إلتهمارك آباء واجداد في تكوارك زورير كومت ماصل كى ب الى طاحت سے لوكوں كوزيركيا ب نند مسلمانوں كى يد مرضى على كد زمام سلانت تهمارے آباء واجداد كے باتھوں ميں ائے اور ندان كايد مثورہ تھا "اس ليے انھوں نے قل وغار سے كرى كا بازار كرم كيا "اور سطى مغاوات حاصل كرك على مح اب تم سوچ اوكدوه كياكر مح بير- اوكول في ان سے كماكد اميرالمؤمنين كے سامنے آپ كوا تى غلا بات نہ كمنى جاسي مقى- فرماياكد الله تعالى في علاء سي عدليا بكدوه حق بات كى يرده يوشى فدكياكريس-سلمان في دريافت كياكد ہم اس خواتی کی اصلاح کس طرح کریں؟ فرمایا: حلال طریقے سے حاصل کرو اور جائز معرف میں خرج کرو۔ عرض کیا کہ وہ کون مخض ہے جو آپ کے اس مشورہ پر عمل کرسکتا ہے؟ فرمایا وہ مخص جوجنت کا طالب ہو 'اور دوزخے سے خا نف ہو۔ سلیمان نے دعا ک درخواست کی آپ نے بید دعا فرائی کہ "اے اللہ! اگر سلیمان جیرا دوست ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے اسان كدي اور أكروه تيرا وممن ب قوات زروى الن ينديده رائة يرجلات آخريس سلمان نے عرض كياكه جمع وميت فراد بیجے۔ فرمایا کہ میں ایک مختمری وصیت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ رب کریم کانقدس اور مقبت تم پر اس درجہ غالب ہونی چاہیے كه تم منهات كاار تكاب نه كرو اور مامورات من تصور عمل كاشكارنه بو- حضرت عمرابن مبدالعويز نے ابو مازم سے در خواست ك كم مجمع نصيحت فرماييك فيها يك جب تم بسترر لينوتويد تصور كرليا كردكم موت تمهارك مرائ موجود ب واليي كاسفر قريب ہے۔اور پھر یہ سوچو کہ اگر واقعی یہ موت کا وقت ہے تو تم اس وقت کون ساعمل پند کرد مے اور کون ساعمل ناپند کرد مے و چنانچہ جوعمل حمیس پند موده کیا کرو اورجو ناپند مواس ترک کردو-ایک افرابی سلیمان این میدالملک کے دربار میں پنچا سلیمان نے اس سے کھ کنے کی فرائش ک-اعرابی نے کہا کہ امیرالمؤمنین! میں اس شرط پر کھے کموں گاکہ اگر برا معلوم ہو تو برداشت کرنا اگر تم في الله على مندليا و تدامت موى سلمان في كماكه تم اس كى كارمت كو مهم واس مخص ك ساتد مجى علم اور على كا بر اؤكرتے ہيں جس سے خرخواى كى توقع نيس موتى عليه محد فريب كى آميد موتى ہے افرانى نے كماكم اميرالمؤمنين إتهارے ارد مردان لوگوں كا چوم ہے جنہوں نے اپنے ليے اچھا ہم نشیں متحب نہیں كيا ہے اور دین كے بدلے دنیا خريدي ہے اور تهماري رضا مندی کے عوض باری تعالی کی خلک ماصل کی ہے ان او کوں نے خدا کے بارے میں تمارا خوف کیا الیکن وہ تمارے باب میں اللہ تعالی سے نہیں ڈرے 'انہوں نے آخرت کے ساتھ جگ اور دنیا کے ساتھ صلح پندی 'اللہ تعالی نے تنہیں جو امانت سردی ہے۔ تم اس کا امین ان لوگوں کو مت بناؤ' اس لیے کہ وہ اس امانت کا بار سنبعال نہ یا تھی ہے' اے ضابع کردیں ہے' اور امت کو ذلیل و

خوار اور تباہ و بریاد کرنے میں کوئی دقیقتہ فرو گذاشت نہیں کریں ہے ، تم سے ان کے گناہوں کی بازیرس ہوگی 'ان سے تمہارے اعمال كا مواخذه نهيس موكا عم ان كي دنيا سدهار كرايل آخرت برياد مت كرو برترين نقصان المانے والا فخص وہ ہے جو دو سرے كي دنيا کے عوض اپنی آخرت کاسودا کرلے۔ سلیمان نے کما کہ اے اعرابی! تو نے اپنی زبان کی تیزی سے کافی کچو کے لگائے ہیں تیری تلوار بھی شاید اتنا زخمی نہ کہاتی 'اعرابی نے کما امیرالمؤمنین کی دائے تعجے ہے 'کیکن میں نے جو سچھ کما ہے وہ امیرالمؤمنین کے فائدے کے لیے کماہے ' نفصان کے لیے نہیں کما۔ ایک روز ابو بکرة حضرت معادیہ کے پاس پہنچ اور فرمایا کہ "اے معاویہ! خدا تعالی ہے ڈرو اوریہ بات جان لوکہ جو دن تماری زندگی سے نکل رہا ہے اورجو رات تماری زندگی میں داخل موربی ہے دہ دنیا سے تماری قربت اور باری تعالی سے تمهاری دوری بدهاتی ہے، تمهارے پیچے ایک طالب (موت) ہے کید ممکن حسین کہ تم اس سے چ سکو ا ایک مدمقرر ہو چک ہے تم اس سے آئے نہیں بیسے سکتے بہت جلدتم اس صد تک چنجے والے ہو "قریب ہے کہ وہ طالب جو تمہاری تاک میں ہے جہیں آدبوہے ، ہم اور ہمارے تمام حالات ، عیش و مشرت کے یہ سب سازوسامان فانی ہے ، باتی صرف ایک ہی ذات رہنے والی ہے 'ہم سب اس کی طرف جانے والے میں 'ہارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمیں جزا ملے گی' اور اعمال خراب ہوئے تو کڑی سزا کے گی۔ ان واقعات سے پید چلتا ہے کہ سلاطین کے یہاں علاء حق کی آمدونت ویل مقامد کے لیے متمی وہ کسی لالج طع یا حرص کی بتا پر سلاطین کے وروا زوں پر دستک نہیں دیتے تھے۔ جمال تک علاء دنیا یا علاء سوء کا تعلق ہے وہ ہردور میں رہے ہں ، علم ہے ان کانسب العین مجمی ہمی تبلیخ و عوت دین جہیں رہا وہ بیشہ ہی سلاطین کی قربت کے متلاشی رہے اس لیے جہیں کہ الخمیں احکام شرع پر چلائیں' للکہ اس لیے کہ طرح کے حلے بہائے نکال کردین میں اُن کے لیے وسعت پیدا کریں' اور انہیں وہ راستہ دکھلائیں جو ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو' اگر مجمی وعظ و قسیحت پر مشتمل دو جار جملے کیے بھی تواصلاح کی غرض سے نہیں کے' بلکہ سلاطین کے یہال مقولیت اور اعزاز و منصب حاصل کرنے کے لیے کیے۔ اس طرح کے علماء فریب دیتے ہیں' اور ان کایہ فریب دو طرح کا ہو تا ہے۔

ایک یہ کہ وہ اپنے مواعظ سے یہ فابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقعد اصلاح ہے ' حالا نکہ ان کے ول بیں اس طرح کا کوئی مقعد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سلاطین و حکام کے یہاں مقولیت اور عوام بیں شہرت حاصل کرنے کے لیے وعظ و اصلاح کا وُحونگ رچاتے ہیں۔ اگر واقع او وگ اپنے اصلاح مقاصد بیں ہے ہوں تو ہوتا یہ چاہیے کہ اگر کوئی وہ سراعالم اس کام بیں معرف ہو' اور اسے مقبولیت یا شہرت کی شکل بیں جدوجد کا صلہ بھی مل رہا ہو' نیز اس کی اصلاح کے اثر ات بھی مرتب ہو رہے ہوں تو اس سے خوش ہوں' اور اللہ تعالی کا شکر اواکریں کہ اس نے اس مقیم و مدوری کی اوائیگی کے لیے وہ سرے فیض کو مقین فراکر ہمیں بارگرال سے سبکدوش کردیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی واکٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ فلال مریش کا علاج کردے' طالا نکہ اس کا ہرض مزمن ہے' اور بظا ہر صحت کی کوئی امید بھی نہیں ہے' اس وور ان وو سرا واکٹر تشخیص و تجویز کرتا ہے' اور مریض صحت یاب ہوجا تا ہے۔ اس صورت میں پہلا واکٹر خوش ہوگا اور وو سرے واکٹر کا شکریہ اواکٹر تشخیص و تجویز کرتا ہے' اور مریض صحت یاب وو سروں کی مقبولیت سے جلتے ہیں' اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دو سرا فیض سلطان کا تقرب حاصل نہ کرپائے۔ ووم یہ کہ وہ وارس کی کہ کوئی دو سرا فیض سلطان کا تقرب حاصل نہ کرپائے۔ ووم یہ کہ وہ دراس کی کوئی ہی وہ ہوئی۔ بھی ایک فریب اور اس کی کوئی ہی وہ ہوئی۔ بھی ایک فریب اور اس کی کوئی ہی وہ ہوئی۔ بھی ایک اس کے اور اس کی کوئی ہی وہ ہوئی۔

اس تفسیل سے سلاطین کے یماں جانے کا طرفقہ معلوم ہو کیا ہے اب ہم یکو ایسے مسائل لکھتے ہیں جو بادشاہوں کی مجا اللت اوران سے مال لینے کے بیٹیج میں سامنے آتے ہیں۔

مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کامسکہ ہے۔ جب اوشاہ حسین کوئی ال فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کس نومیت کا ہے۔ اگر اس کا کوئی مصین مالک موجود ہو تو یہ ال لیما جائز نسیں ہے اور اگر کوئی مصین مالک نہ ہو تو لیما چاہیے 'لیکن اس کا تھم یہ ہے کہ لے کر فقراء کو خیرات کردو۔ جیسا کہ گذشتہ منات میں بھی ہم یہ مسئلہ بیان کر پچے ہیں۔ اس مال کو اپنے پاس رکھ کر گنگار مت ہو۔ بعض علاء نے مطلقا لینے ہی ہے منع کیا ہے 'اس صورت میں بید دیکنا چاہیے کہ لینا بمترہے 'یا نہ لینا بمترہے 'ہارے خیال میں اگر لینے والا تین خطروں سے امون کا محقوق کو لینا اس کے حق میں زیادہ بمترہے۔

یملا خطرہ نہ یہ کہ بادشاہ تمارے لینے کی وجہ ہے یہ محرا بال پاک وطیب ہے 'اگر ایسانہ ہو تا تو تم ہر کزنہ لیتے 'اگر اس خطرہ کا یقین ہو تو ہر گزنہ لینا چاہیے 'بال لے کر فتراء میں تعلیم کرنا فیک محل ضور ہے 'کین اس میں ایک زبد ست برائی یہ ہے کہ سلطان غلط منی میں جتلا ہوجا تا ہے 'اور مال حرام کے حصول کے سلط میں اس کی جرات برمہ جاتی ہے۔

دو سرا خطرہ نے۔ یہ ہے کہ دو سرے طاء اور جابل موام حمیں بال ایتا ہے اور کے کریے خیال کریں کہ یہ بال جائز ہے اور اسے لینے علی میں کوئی قباحت خمیں ہے وہ اس سلطے میں تسماری مثال دیں اور تہ بارے میں گئی تعدم ہے کہ میرے زویک پہلے خطرے سے محدود ہو ' سلے کر تقییم کرنے میں وہ تسمارے عمل کے پابٹر نہ ہو ' یہ بھی آیک ذبروست محلوہ ہے ' بلکہ میرے نزویک پہلے خطرے سے نیادہ سختین ہے۔ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے ہارون رشید کابال قبول کیا تھا ' ایک وہ یہ بات نظرانداز کر گئے کہ بال لے کر انہوں نے مستحقین میں تقیم کوئیا تھا۔ بسرحال مقتری اور پیشوا کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں غایت درج کی احتیاط کرے 'اس لیے کہ بااو قات اس کا ایک فعل بہت سے لوگوں کی گرای کا باحث بن

تیسرا خطرہ: ۔ یہ بیکہ اس بنا پر تمہارے دل میں بادشاہ کی مجت پیدا ہوجائے کہ اس نے تہمیں خاص طور پر مال مطاکیا ہے'اگر واقعتا یہ خطرہ موجود ہوتو ہر گز مال قبول نہ کرو'اس لیے کہ یہ زہر قاتل ہے' ظالموں کی محبت ایک لاعلاج مرض کی طرح ہے'جب لگ جاتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کار گر نہیں ہوتی انسانی فطرت یہ ہے کہ دہ جس محض سے دوستی رکھتا ہے اس کے متعلق اس کے موقف میں لچک'اور جذبات میں نرمی ہوتی ہے' محن کی محبت تو بچھ زیادہ ہی ہوتی ہے' چنانچہ حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ انسان کی

أحياء العلوم جلد دوم

سرشت میں بیات رکھ دی منی ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اس سے محبت کرے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالی کے حضور بید دعا کی تھی۔

اللهم لا تجعل لفاجر عندى يدايحبه قلبى (دينى-سال) الهاليد! مجه كى قاجر كا حمان مندمت كركه ميرادل اس سے محت كرتے گا۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ عموا دل میں محن کی عجب پر ا ہوجاتی ہے۔ روایت ہے کہ کمی جائم نے مالک ابن دیا آگ فلامت میں دس بزار درہم بطور تخفہ روانہ کا آپ نے اس وقت وہ تمام درہم فقراء میں تقسیم کردیے ' محد ابن واسع نے ان سے بوچیا کہ فلال جائم نے آپ کو دس بزار درہم بیجے تھے وہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کما کہ میرے دفقاء ہے دریافت کراو 'انہوں نے بتلایا کہ آپ نے وہ تمام درہم خیرات کردیے ہیں۔ محد ابن واسع نے بالک ابن وجارے کہ کہ میں تم ہے فدا تعالی کی شم دے کر بی جا ہوں کہ اس امیری محبت تہمارے ول میں پہلے سے زیاوہ تھی یا اپ نیاوہ ہے ' فرایا کہ اب میں پکھ زیاوہ جی اس کی مجبت کہ اورہ جو اس کی خوت کہ انہ بھوا ہو گئے۔ اس کا خوف تھا۔ حقیقت بھی ہی ہے کہ آدی اس حائم ہے زیاوہ میت کرتا ہے ہوا سے مال دے۔ پھریہ عبت کی حدر پشتی نہیں ہوتی ' بلکہ وہ محن سے بہ بی چاہتا ہے کہ اس کا محن زندہ رہے ' اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو' وہ بھی ہے یہ پہلے ہے انہ کہ اس کا محن زندہ رہے ' اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو' وہ بھی ہے یہ بی ہو ہے ہی اس بی جو اس کے اقدار کا خاتمہ کرویں۔ یہ سب جذب کل کریا جائے ' یا اسے کس محرے میں فکست سے وہ چار ہو تا ہور وہ بی میں محرے میں فکست سے وہ چار ہو تا کہ دورہ بی اس کی حراف ہیں ' اور محرت حبداللہ ابن مصور ڈارشاد فرائے ہیں کہ جو محض کی کام سے داختی ہو' آگر جہ وہ اس کے اقدار کا خاتمہ کرویں۔ یہ سب جذب فلم کے اسباب سے عبت کے حرادف ہیں' اور محرت حبداللہ ابن میں شرک ہے۔ اللہ تعالی فرائے ہیں۔

وَلاَ تَرْكُنُو اللَّى الَّذِينَ ظلَّمُواْ (ب ١١٠ م المع ١٠) اوران لوكون كي طرف مت جموج بول في علم كيا-

بعض طاور اس آیت کی یہ تغیری ہے کہ گالموں کی حرکوں پر راضی مت ہور یہ تیرے فطرے کی وضاحت تی اب اگر کی مخص کے قلب پر اس طرح کے اصابات "اٹر ایرازیہ ہوں اوروہ یہ قوت رکھتا ہو کہ مطایا وافعامات ہے اس کے ول میں صاحب عطاکی محبت پر انہ ہو تو اے لینے کی اجازت ہے ابھرے کے ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جا آ ہے کہ وہ مال لے کر فقراء میں تقسیم کرویا کرتے تھے کمی نے ان سے مرض کیا کہ کیا آپ کو اس کا خوف نہیں کہ ان لوگوں کی محبت آپ کے ول میں جائزیں ہو جائے ہو مال دیتے ہیں ، فرایا کہ اگر کوئی مخص میرا ہاتھ باؤ کر جنت میں لے جائے ، ہمراوی تعالی کی نافرانی کرے تو میرا ہاتھ پاؤ کر جنت میں واعل کرنے کی قوت عطاکی میں میرے دل میں اس کی محبت پر انہیں ہو سکتی ، جس ذات نے اس مخص کو میرا ہاتھ پاؤ کر دخت میں واعل کرنے کی قوت عطاکی میں اس کی خاطراس مخص سے نفرت کروں گا۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ آج کے دور میں امراء و حکام سے مال لینا خواہ وہ حلال تی کیوں نہ ہو ممنوع اور ناپ ندیدہ ہے کیونکہ ہے مال موں قطرات سے خالی نہیں ہو تا۔

نہ ہو ممنوع اور ناپ ندیدہ ہے کیونکہ ہے مال عموا خطرات سے خالی نہیں ہو تا۔

سلاطین کے مال کی چوری ہے۔ یہاں یہ کما جاسکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا مال لینا 'اور لے کر تقشیم کردیا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہوتا چاہیے کہ اس کا مال چوری کرلیا جائے 'یا اس کی امانت چھیا کر فقراء میں تقسیم کردی جائے ہم یہ کتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں اس کا امکان بھی موجود ہے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو 'اور بادشاہ کا عزم ہو کہ دو میہ مال اس کے اصل مالک کو واپس کردے گا۔ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تہمادہ پاس بیجے گئے مال ک ہے 'کی بھی مقتلہ آوی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی ایسا مال خیرات کرے گا جس کا بالک متعین اور معلوم ہو 'کھر بھی آگر باوشاہ کے حالات اس ملسلے میں مشتبہ ہوں تو اس کا مال قبول نہ کرتا جا ہیے۔ یہاں یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ مال جے چرا کر صدقہ کیا جارہا ہے باوشاہ کی ملکیت ہو 'اس صورت ہیں چوری کس طرح جائز ہوگ ' تبغیہ بظا ہر ملکیت پری والات کرتا ہے 'جب تک اس کے منافی کوئی تعلی احمال موجود نہ ہویہ ایسا تی ہے جیسے کی مخص کو تقط طے۔ اور وہ تقط کی فرق کا ہو گریہ احمال ہی ہو کہ شاید اس نے وہ چز خریدی ہو۔ یا کسی دد سرے ذریعے ہے اس کی ملکت میں آئی ہو تب بھی وہ تقط فرق کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہاوشاہ کا مال چرانا جائز نہیں 'نہ خود ہاوشاہ کے پاس سے اور نہ اس مخص کے پاس جس کے پاس وہ مال بطور امانت رکھا ہوائینہ امانت کا انکار کرنا جائز ہے 'اگر کسی مختص نے باوشاہ کا مال چرایا تو اس پرچوری کی مد جاری ہوگی' تاہم اس صورت بی یہ مدساقط ہوسکتی ہے جب کہ وہ مسوق منہ کے مالک نہ ہوئے کا دعویٰ کرے 'ایسی ہم فایت کرے کہ جس مختص کے پاس سے یہ مال چرایا کیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔

سلاطین سے خریدوفرو خست کے معاملات نے سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نسی ہے می کلد ان کے اکثراموال حرام موتے ہیں اس صورت میں ہو فوش ان سے ملے کا وہ بی حرام ہوگا مال اگریہ معلوم ہو کہ بادشاہ نے بھی قیت بائز مال سے اوا كى المعتب معاطلت كى مشوط المازت دى جائے كى۔ اين اس صورت ش بيد يكما جائے كاكد اس بي كا بادشاه كم الته فردخت كرنا جائز می ہے یا نمیں۔ چانچ آگرید معلوم موک وہ اس ای کو اللہ تعالی کی معصیت میں استعال کرے گا تر حرمت پرستور ہاتی رہے گ المار ادشاه ريشي لباس بعنا موقواس كرات و معميل كرا فرد ضعيد كياجات براياي ب بي شراب بنان وال كرات ا گوروں کی فروفت جائز جس ہے کھراکر یہ خیال ہو کہ باوشاہ یہ رسمبی کڑا خدیمی بین سکتا ہے اور اپنی مستورات کو بھی بہنا سكا بي وان مورت على يه معلله في محدد مديك كل علم كوان كا الما ي الرفيك دد كوات يرسوار موكر مسلمانون ي جنگ کرنا جا یا ہو' یا ان سے رہو تی وصول کرنے کے لیے سرکر ایکا ارادہ رکھتا ہو اکو تکہ محوردوں کی فروفت سے ہی اس کی اعانت ہوتی ہے 'اور معصیت براعانت کا گناہ ہے 'بدان اشیاء کا تھم ہے جن کے عین سے معصیت ہوتی ہے۔ دراہم ورنا نیرو فیرو چنى أكرجه بذات خدمعصيت نسي بنتل كين دريد معسيت ضور بني بي اس ليان كي عرام تونس كرده ضور بيدي كرامت بادشامول كوبريد ديين مي بي اوران كاكوتي كام كرفي مي مي بي بيال تك احس يا ان كي اولاد كو تعليم دينا مي محدد ہے ، خواہ وہ کتاب کی تعلیم ہویا حساب کی و آن پاک کی تعلیم اس سے مستنیٰ ہے اس میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ آجرت لے كر تعليم دين ميں ہے ميوكلہ خيال مي ہے كہ أجرت حرام مال سے دى جائے كى الريقين سے يہ بات معلوم موكد أجرت جائز مال سے دی جائے گی تب کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی بادشاہ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے کمی مخص کو ا پنا وکیل نامزد کرے تو یہ و کالت ظلم پر اعانت کی جا پر کموہ ہوگ۔ پھر اگر اس مجھ نے وکیل کی حیثیت سے بادشاہ کے آبے خرید و فردخت کی اوروہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں خرید رہا ہوں معصیت میں استعال کی جائیں گی شاہ فلام سے لواطت کی جائے گی یا ریقی کروں سے مردوں کالباس بے گایا محوروں کی سواری مسلمانوں سے جگ کرتے یا ان پر علم کرنے لیے کی جائے کی تو کیل کا یہ عمل حرام ہوگا۔ان مثالوں کا حاصل یہ اللہ کہ اگر بھے ہے معصیت کا قصد کیا جائے اور وہ ملا برہی ہوتو حرمت ہوگی اور خلا برنہ مو بلكه عضائ حال ي دلالت كا احمال مو فركرامت نه موى-

ملاطین کے بازاری ان بازاروں میں نہ تجارت جائزے اور نہ رہائی ہو بادشاہوں نے حرام ال سے تغیر کرائے ہوں " تاہم اگر کوئی باجر دہاں رہائش پذیر رہا اور اس دوران اس نے شری طریعے کے مطابق کی مال کمایا تو اس کی آمدنی حرام نہیں ہوگ البتہ رہائش کی بیٹار کنے ار ضور ہوگا۔ جوام الناس کے لیے جائزے کہ دو اس بازار کے تاجروں سے اپنی ضرورت کی چزس خرید لیا کریں ایکن اگر شریس کوئی دو مرا بازار ہی موجود ہوتو ہمتر کی ہے کہ اس دو مرب بازار سے خریدی اس صورت میں پہلے بازار سے خریدے کا مطلب یہ ہے کہ فرید نے دالا بالواسطہ طور پر دہاں تھارت کر نے دالوں کی اعانت کردہا ہے اس طرح جس بازار کے تاجروں پر بادشاہ نے خراج مقرر کیا ہے اس بازار سے بھی خریدنا مستحن نہیں ہے اگر شاہی خراج

ے آزاد کوئی بازار موجود ہوتو معاملات کے لیے اسے ترجے دی جائے۔ بعض اہل علم نے اس مد تک مباللہ کیا ہے کہ ان مالکان اراضی اور کاشکاروں سے بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جس پر ملطان نے کوئی خزاج مقرد کرد کھا ہے اس خوف سے کہ کہیں وہی مال خزاج بیں اوا نہ کردیں جو انہیں جیجے کی صورت میں دیا جائے 'یہ بھی اعانت ہی کی آیک صورت ہے۔ ہمارے خیال بی من اوا نہ کردیں جو انہیں جیج کی صورت میں دیا جائے نہ کہی ہے 'حال یہ ہے کہ شاید دبایدی کوئی قطعہ زمین سلاطین کی جس یہ رائے فلو پہندی کا مظہرہے 'اس میں مسلمانوں کے لیے تکی بھی ہے 'حال یہ ہے کہ شاید دبایدی کوئی قطعہ زمین سلاطین کی مست و بردسے آزاد ہو 'اگر اس غلو آمیز رائے کے مطابق فتوی دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے اپنی ضرور تیں پوری کرنا مشکل ہوجائے 'اگر اعانت کا یہ منہوم ہے تو مالک زمین کے لیے یہ بھی جائز نہ ہونا چا ہے کہ دہ کی مخض سے بھیتی بھی گرائے 'کریک ہوجائے 'اگر اعانت کا یہ منہوم ہے تو مالک زمین کے لیے یہ بھی جائز نہ ہونا چا ہے کہ دہ کی مخض سے بھیتی بھی گرائے 'کریک ہوتا ہے بیدادار ہوگ 'اور اس پیدادار سے خراج اداکرنا پڑے گا'اور یہ خراج معصیت میں کام آئے گا۔۔۔۔ اگر ایسا ہواتو معاش و قصاد کاباب مسدود ہوکر رہ جائے گا۔۔۔۔ اگر ایسا ہواتو معاش و تقساد کاباب مسدود ہوکر رہ جائے گا۔

سلاطین کے عمال و خدام ہے۔ سلاطین کے قضاۃ عمال اور خدام کے ساتھ معالمہ کرتا ہی پادشاہوں کے ساتھ معالمہ کرنے کی طرح حرام ہال طرح حرام ہال طرح حرام ہے بلکہ میرے زدویک اس میں بچھ زیادہ ہی حرمت ہے 'جہال تک قضاۃ کا معالمہ ہے تو یہ لوگ سلاطین کا صرح حرام ہال لیتے ہیں 'ان کی جمیت میں اضافے کا یاصف پنتے ہیں 'اور سلاطین کی صحبت افتیار کرتے ہیں 'اور ان سے مال لیتے ہیں حوام اناس فطر آا اہل علم کی افتداء اور اتباع کرتے ہیں قا فیول کا ظاہری عمل 'اور طاہری کردار احمیں دحوے میں ڈال دیتا ہے اور دہ ان کے فتش قدم پر پل کر گرائی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ خدام سے معالمہ اس لیے حرام ہے کہ ان کا اکثر ہال مغموب ہو تا ہے نہ انہیں ممالے عام کی مد علی سے دیا جا تا 'نہ جزیہ اور میراث کا مال انہیں ماتا کہ یہ کما جاسے کہ طلال کے اختمالا سے حرمت کا شہر ضعیف ہو گیا ہے طاؤس میں سے دیا جا تا 'نہ جزیہ اور میراث کا مال انہیں ماتا کہ یہ کما جاسے کہ طلال کے اختمالا سے حرمت کا شہر ضعیف ہو گیا ہے طاؤس کستے ہیں کہ میں سلاطین کے قضاۃ کی عدالتوں میں واقعیت کے باوجود گوائی نہیں دیتا 'اس خوف ہے کہ کسیں یہ لوگ ان کر علما دور قاضی اجمعے ہوں پاکردار جوبائے۔ اگر طاء دور قاضی اجمعے ہوں پاکردار ہوں تو کریں 'اور بادشاہ اس دفت گرائے ہیں جب طاء اور قضاۃ کا کردار خواب ہوجائے۔ آگر طاء دور قاضی اجمعے ہوں پاکردار ہوں تو سالا مین بہت کم گرائے ہیں۔ اس دفت انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کسیں یہ لوگ ہماری اطاعت سے انکار نہ کردیں' ارشاہ نہیں بہت کم گرائے ہیں۔ اس دفت انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کسیں یہ لوگ ہماری اطاعت سے انکار نہ کردیں' ارشاہ نہیں

لا تزال هذه الامة تحت بدالله و كنفه مالم تمالئ قراء ها امراء ها (۱) به امت الله تعالى كى حفاظت اور بناه ميں رہے كى جب تك اس كے قراء اس كے امراء كى اعانت اور موافقت نہ كرس كے۔

مدیث میں قراء کا ذکر قربایا کیا ہے اس دور میں قاری عالم سے 'قرآن کریم کے الفاظ و معانی ان کا سربایہ علم تھا ،
د سرے تمام علوم نو ایجاد ہیں۔ سغیان ثوری فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہے میل جول نہ رکمو 'اور نہ اس مخص سے میل جول رکموجو
بادشاہوں سے اختلاط رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ فربایا کہ علم دوات 'کاغذ اور صوف والے سب ایک دو سربے کے شریک ہیں 'سغیان
ثوری کی بیہ رائے ورست ہے ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسط میں دس افراد پر لعنت فربائی ہے 'ان میں شراب
نجورت والا 'اور نجر والے والا بھی ہے (ترفری 'ابن ماجہ۔ الس ') حضرت ابن مسعود فرباتے ہیں کہ سود لینے والے 'وینے والے '
سواہ 'اور کا تب ان تمام لوگوں پر زبان رسالت علی صا مباا اسا ہ والتسلیم کے ذریعہ لعنت بھیجی تی ہے (ترفری۔ ابن ماجہ) حضرت

<sup>(</sup>۱) ابوعموالدانی کاب انش عن الحن مرسلام ابودیلی نے علی اور این عرب اس مدیث کا معمون ان الفاظ میں روایت کیا ہے "مالم یعظم ابرار ها فجار ها و یداهن خیار هاشر ارها"

جایر اور حضرت عمرفارون نے بھی بیروایت مرفوعاً بیان کی ہے۔ (جابر کی مدعد مسلم میں اور مرکی روایت زندی میں ہے) ابن سیرین فرماتے بیں کہ بادشاہ کا عط کمیں لے کرنہ جاؤجب تک حمیس اس کا مضمون معلوم نہ ہوجائے اگر اس میں ظلم کی کوئی بات ہو تو لے جانے سے انکار کردو۔ چنانچہ سفیان توری کے خلیفہ وقت کے لیے دواتنا خوار سے انکار کردیا تھا اور یہ شرط نگائی تھی کہ پہلے مجھے اس خط کامضمون بتلایا جائے۔ بسرمال بادشاہول کے اردگرد جینے قدم وحثم ہیں وہ سب اپنے یا کین اور مفدومین کی طرح ظالم و جابریں ان سے بھی بغض فی اللہ رکمنا ضروری ہے۔ مثان ابن زائدہ کے مخطق بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے سمی سپاہی نے راستہ وریافت کیا' آپ خاموش رہے اور ایسے بن مجے جیے سنائی مدہو' راستہ اس کیے نیس متلایا کہ کمیں اس کا جانا ظلم کے لیے مدہو راستہ تلانے سے ظلم پر اعانت ہوگ۔ سلف نے مبالغہ آمیز اختیاط پر مبی موقف محض ان طالموں کے سلیلے میں اختیار کیا ہے جو تيمول اور مسكينوں كا مال كماليتے بين اور مسلمانوں كو برابر تكليف بنجاتے رہتے ہيں ان بزركوں نے فائق ما جروں جولا موں مجینے لگانے والوں ممامیوں ساروں اور رگریزوں کے ساتھ بھی یہ رویۃ اختیار نہیں کیا الکہ دی کفار کے سلسلے میں بھی ان سے اتنا تشدد منتول نہیں ہے ظالموں کے معاملے میں تشدد کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی دو قتمیں ہیں ایک لازم دوسری متعدی۔ فسق ایک لازم معصیت ہے اس خود کنگار ہو تاہے و مرے اس کے فت سے متأثر نہیں ہوتے اس طرح کفر بھی باری تعالی کی حقانیت اور اس کے فرائض و واجبات کے خلاف بعادت ہوئے کی حیثیت ہے ایک لازمی معصیت ہے اس کا ضرر بھی متعدی نہیں ہے ، جب كم ظلم متعدى كي مصيت ب كام كے ظلم كانشانه دو مرے لوگ بنتے ہيں اس ليے ان كے باب ميں زيادہ تشدّد افتيار كيا كيا ہے ، جس قدران کا ظلم ان کی تعدی عام موگ اس قدروہ لوگ باری تعالی کے غیظ و خضب کے مستق موں مے اللہ تعالی کے بعدوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس قدرائی تارا ملکی کا اظہار کریں بعدوں کی تارا ملکی ہی ہو عق ہے کہ ان سے میل جول ندر محیس ان معدور ربي اوران كما تو معاطات ندكري- مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

یقاللشرطی دعسوطکوادخل النار (اوسل الر)

عام طور پر سیای ظالم ہوتے ہیں اور ہروقت کوڑے لگاتے ممثا اپنا فرض سکھتے ہیں تیامت کے دن وہ اس مال میں اٹھائے جائیں کے کہ کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گاکہ وہ اب اپنے ظلم کا مزہ چکمیں اور دوزخ کی آگ میں جلیں۔ایک مدیث میں ہے:۔

من اشر اطالساعة رجال معهم سياط كافناب البقر (١) (امرامام - ابرادام) قيامت كى علامتوں ميں سے ايك علامت اليسولوكوں كا وجود ہمى ہے جن كے باتھوں ميں كائے كى دم كے برابركو الدے بوں كے۔

بعض اوگ ستم پیشہ ہوتے ہیں مران کی وضع ظالموں کی جی نہیں ہوتی ابعض اوگ ظالموں کی ہینے افتیار کرلیتے ہیں ' شاآیہ کہ ان کی موقی ہیں اور کھنی ہوتی ہیں ان کے جہم پر عہا ہوتی ہے ' چرو کرفت ہوتا ہے ' ایسے تمام لوگوں سے بچنا چاہیے ' یہ کہنا ممج نہیں ہے کہ جب تک کسی کا ظلم معروف نہ ہو محض اس کی ظالمانہ وضع کی بنا پر ابتناب کا تھم دینا بر کمانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے بر کمانی نہیں کہا جاسکنا' فلطی خود اس مخض کی ہے جو ظالم نہیں ہے گراس نے ظالموں کی دضع افتیار کی ہے' وضع کی یہ مشابمت عادات کی مشابمت یا دالت کرتی ہے' دیوائی وی مخض طاری کرتا ہے جو مجنوں ہو' اور فسال کے ساتھ وی مخص مشابمت

<sup>(</sup>۱) اس مغمون کا ایک روایت مسلم می معرت او بریا ہے معمل ہے فرائے ہی "قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشک ان طالت بک مدة أن تری قوما فی ایدیهم مثل افغاب البقر-"

احياء العلوم جلد دوم

افتياركرنا ہے جوفات ہو ان فساق ہمی مجی ملماء ی وضع افتیار كرليتے ہيں محض فریب دینے كے ليے۔ نيك لوگ بمی بدكاروں كى مثابت افتيار نبيں كرتے وہ يہ جانتے ہيں كہ ممي قوم كى مثابت افتياركرنا اس كى تعداد ميں اضافہ كرنے كے مترادف ب حب ذيل آبت كريمہ: ان الذين مَو فياهم المك كي قطال مين أنفسهم (ب٥را آبت ١٠)

بیک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنوں نے اپنے آپ کو گنگار کرد کھاتھا۔ الخ۔

ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مشرکین کے ساتھ مل کران کی جماحت بدھایا کرتے تھے 'روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہوشتے ابن نون پروی نازل فرمائی کہ میں تہماری قوم کے چالیس بڑار ٹیکوں کو 'اور ساٹھ بڑار بروں کو جاہ کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا: یا اللہ ! بروں کی جابی قو سمجھ میں آئی ہے 'لیکن اچھوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اچھوں کا قصور ہے ہے کہ دوان لوگوں سے نفرت نہیں کرتے جن سے میں نفرت کرنا ہوں' ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہتے ہیں۔ اس روایت سے قابت ہوا کہ خالموں سے نفرت کرنا 'اور اللہ تعالی کے لیے ان سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے 'حیداللہ ابن مسعود آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے علاء پر لعنت کی ہے 'اس لیے کہ انہوں نے خالموں کے ساتھ اقتصادی روایع تھے۔(ایدواور ٹروی 'اج)

ظالموں کی تعمیر کردہ سر کیں اور بل وغیرہ نے۔

علاں وغیرہ کے استعال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جمال تک پلوں کا تعلق ہے ضرورت کے وقت انھیں استعال کرنا جائزہ '
کیلن ورع کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس ہے احتراز کیا جائے۔ اور یہ ورع اس وقت مزید مؤکد ہوجا با ہے جب ( شاہ "دریا وغیرہ عبور کر زے کے لیے) کشتی مہیا ہوجائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی بل جائے کی صورت میں بھی بل کو ذریعہ عبور منانا جائزہ 'اگر بلوں کی تغییر میں استعال ہونے والی چیزوں (میٹر ئیل اینٹ 'چروفیرہ) کا کوئی متعین و معلوم مالک نہ ہو تو انھیں خیر کے کاموں کے لیے وقت کردیا چاہیے 'بل کو ذریعہ عبور بنانا بھی ایک کارخیری ہے 'اس لیے کشتی میا ہونے کے باوجود بل کے استعال کو جائز قرار دیا گیا ہے 'استعال نہ کرنا تحض ورع موکد کے طور پرہے حرمت کی وجہ سے نہیں ہے لیکن اگر ان اشیاء کا کوئی معلوم و متعین مالک ہو شاہ ہے کہ عبور کرنے والا جانتا ہو کہ بل کی انٹیس فلاں گھرے 'یا فلاں مقبرے اور مسجد سے زیمد تی حاصل کی تی ہیں 'اس میور کرنے والے سے بدکا مورس سے مستثنی ہے 'تاہم عبور کرنے والے سے بدکا مورس سے مستثنی ہے 'تاہم عبور کرنے والے سے بدکا م

جائے گاکہ دواصل مالک سے اپنا یہ جرم معاف ضرور کرائے۔

مید کا بھم بھی حالات کے اعتبارے فلف ہے 'اگر دہ فصب کی زشن ش بنی ہوئی ہویا اس میں کی دو سری مجد کی لکڑی یا کسی معین مالک کی افیش و فیرواس کی اجازت کے بغیر لگائی تھی ہوں تو اسی مجد میں داخل ہونا قطعاً جائز نہیں ہے 'حق کہ جعد و جماحت کی اوا کیگی کے لیے بھی اس مجد کے اندر نہ جائے' بلکہ اگر امام مجد میں ہو 'اوروہ اس کے بیچے نماز پڑھنا چاہتا ہو تو مجر کے باہر ہو اور باہر رہ کری امام کی افترا کر ۔ فصب کی ذشن میں نماز پڑھنے نے فرض ساقط ہوجا آ ہے' اور امامت و افترا بھی سمجے ہوتی ہے کین کیو تک کیا ہم رہ کری اجازت دی گئی ہے' اور آگروہ مجد کی ہوتی ہے اس کے مقدل کی باہر رہ کرا آفترا کرنے کی اجازت دی گئی ہے' اور آگروہ مجد کی اور آئر وہ مجد کی اور تا موجود ہو' لیکن آگر موجود نہ ہو تو جد و جماحت ترک نہ کرے' اس لیے کہ ایسی مجد میں یہ احتال بھی ہے کہ شاید بنانے والے نے اس کی تغیر میں اپنا تی مال لگایا ہو۔ آگر جہ خالوں کے حالات کی بنا پڑاس احتال کی مختا ہی تھی ہی ہے۔ اور آگر اس کا کوئی مقدر تول نہیں ہوگا۔ امام اجرین مغبل سے کی مصافح کے لیے وقف ہے' اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگر کمی مجد میں قالم بادشاہ کی محمار نے دریافت کیا کہ ہم فشکر میں مناز پڑھ لے ایسی مسید میں قالم بادشاہ کی محمار کے کیا ہم وادر کوئی قور تول نہیں ہوگا۔ امام اجرین مغبل سے کی محمار کے دریافت کیا کہ ہم فشکر میں میں نماز ہو ہے' اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ آگر کمی مجد میں قالم بادر شاہ کی محمار کی محمار کے کے باب میں اس کا کوئی عذر تول نہیں ہوگا۔ امام اجرین مغبل سے کی محمل کے دریافت کیا گھرے ہم فشکر میں میں ہوتھیں اور آئی اور ایرا ہم اقتی آئی ہم فشکر میں میں ہوتھیں۔ اور آئی اور ایرا ہم اقتی آئی ہم فشکر میں میں کہ ہوتھی اس کا کوئی عذر تول نہیں ہوتھیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: حس بھری آ اور ایرا ہم اقتی آئی میں خوف سے ہیں اس کا کوئی عذر تول نہیں ہوتھی کیا ہوتھی کیا ہوتھی اور آئی اور ایرا ہم اقتی آئی کی کہ میں کے دورافت کیا کہ میں میں کیا کی جو میں تو بیا ہوئی کیا کہ کی کھر ہے ہوئی اور کی کیا گئی ہوئی گئی کی کھر ہوئی اور آئی ہوئی اور ایرا ہم انہ کی گئی ہوئی کی کھر کیا گئی ہوئی کی کھر ہوئی ہوئی کی کھر کیا گئی کی کوئی ہوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کوئی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا کوئی کوئی کی کھر کی ک

باہمات نماز اوا نہیں فرماتے سے کہ کمیں تجائے افھیں فتے میں نہ ڈالے میں بھی ای خوف کی بنا پر گھرے باہر نہیں لکا 'اور تم لوگوں کے ساتھ ہماہ میں جانا اور نماز پڑھنا جائز ہے' واس میں جانا اور نماز پڑھنا جائز ہے' کہ نماز پڑھنے والا مجرکی زیب و زیت پر نظر نہ ڈالے مہر کے فرش (چائی 'بوریہ یا وری) وغیرہ کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی متھیں مالک موجود ہو تو اس پر بیٹھنا جائز نہیں ہے' اور اگر متھیں نہ ہو تو وہ مصالح عامہ کے لیے وقف ہے' اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے' اور نماز پڑھنا بھی 'کین بمتریہ ہے کہ اس طرح کے فرش پر بیٹھنے میں احتیاط کرے ' کیو ککہ طالم میں کو فرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان میں حرمت کا احتمال موجود ہے۔ کنووں اور حوضوں کی تھی میں ہوئے وی اور حوضوں کا تھم بھی وی ہے۔ کوئوں اور حوضوں کا تھم بھی ای بائی بینا از دو سے ورم کی سیلوں کا حکم بھی کی ہے' سراؤں اور مدرسوں کا تھم بھی ای نوف ہو تو وہ کوئوں کی نظیم اور دیے منوں کے داستے میں نی ہوئی سیلوں کا حکم بھی کی ہے' سراؤں اور مدرسوں کا تھم بھی ای نوف ہو تو ان میں خور کرائی جا ہیے کہ مظلم اور دیرے منوں کے داستے میں نی ہوئی سیلوں کا حکم بھی کی ہے' سراؤں اور مدرسوں کا تھم بھی ای نوف ہو تو ان میں تھی ہوئی ہو' یا انٹیس و فیرو کی متعین جگہ سے مالک کی اجازت نہیں آگر مالک کا حال مشتبہ ہو تو ان مرسوں اور دیاطوں کو مصلحت عام کی مدمل جمتا جا ہیے۔ مراس صورت میں بھی بھتا ہی کہتے جاتوں کا وال فاس ترس کی اور ان میں تھی بھتا ہی کہتا جا ہیے۔ مراس صورت میں بھی بھتا ہی کہتا جا ہیے۔ مراس صورت میں بھی بھتا ہی کہتا ہی بھرے گو اور قان بھی بھتا ہی بھرے گو اور قان بھر کرنے والا فاس تعین کھی گا۔

یہ زیر بحث جمارتیں اگر ظالم بادشاہوں کے خادموں اور فلاموں کی تغیر کردہ ہوں توان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔اول توان کا مال حرام ہو باہے میرونکہ یہ مصالح کی میں سے بلا استحقاق حاصل کرتے ہیں دوسرے یہ کہ اضی لاوارث مال کو مصالح میں لگانے ک

اجازت نمیں ہے کی کام ارباب مطور کشاد کا ہے۔

اگر غصب کی زمین پر عام راستہ بنا دیا جائے اور اس کا مالک موجود ہوتو اس پر چلنا جائز نہیں ہے مالک نہ ہونے کی صورت میں چلنا جائز ہے 'کین ورع کے نقطہ نظر ہے نہ چلنا بہتر ہے بشرطیکہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہو' اس طرح آگر کوئی سڑک مباح ہو لیکن اس پر بنا ہوا ہل یا سائبان حرام ہوتو اس کے نیچے ہے گذرتا اور کسی ضرورت سے اس کے نیچے بیٹھنا جائز ہے 'بارش اور دھوپ سے خاطحت ہی کے لیے بنائے اور دھوپ سے خاطحت ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں' اس صورت میں اس کے نیچے بیٹھنے کا مطلب انتخاع ہے' اور حرام چیز سے فائدہ افحانا جائز نہیں ہے ہی تھم اس مبحد کا جس کی زمین مباح ہو اور چست یا چار دیواری فصب کی ہو' لینی جائے والے کے لیے صرف گذر نے کی اجازت ہے ہمری مردی یا بارش سے بی خوال سے انتخاع ہے۔ اور حرام چیز سے فائدہ افحان کی اجازت ہے ہمری مردی یا بارش سے بچنے کے لیے چست یا دیوار سے فائدہ افحانے کی اجازت قسم ہے۔

ساتوال باب

### مخلف مسائل

ذیل میں وہ سائل درج کے جارہ ہیں جن کی عمواً ضورت رہتی ہے 'اور جن کے متعلق بھوت استفیارات کے جاتے ہیں۔
صوفیا کے لیے کھانا جمع کرنا ہے۔ بھو سے دریافت کیا گیا کہ صوفیا کا خادم بازار جاتا ہے اور ان کے لیے کھانا جمع کرتا ہے 'یا لوگوں
سے نقر میے لے کر کھانا خرید تا ہے 'یہ کھانا صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کے لیے جمع کیا گیا یا دو سرے لوگ بھی جمل اسے کھائے ہیں؟ اگر دو سرے لوگوں کے بیلئے ہی جائز ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ کھانا طال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جمال تک صوفیاء کا تعلق ہے ان کے سلط جمال تک جن میں یہ کھانا ہرشہ سے بالا ترہے۔ سوال صرف دو سرے لوگوں کا رہ جاتا ہے۔ ان کے سلط میں صبح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے میں صبح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے میں صبح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے میں صبح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے میں صبح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے سے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہ سے سے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضا مندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی طال ہے تاہم شہد سے دور سے دور سے کو اور کی اجازت اور رضا مندی سے کھانا ہو تا ہوں کے لیے بھی طال ہے تاہم شہد سے دور سے کہ ان کیا تھا کہ میں میں میں سے دور سے دور سے دور سے کہ ان کیا تھا کہ میں میں کرتے ہوں کی سے دور سے دور

صوفیاء کے لیے وصیت:۔ ایک مرتبریہ دریافت کیا گیا کہ کمی مخص نے مجم مال اہل تعوف کے لیے وقف کیا ہے 'یہ مال كن لوكول ير مرف بونا چا ميد ؟ يس في جواب دياك تعوف ايك امريطن م كوئي دو سرا فخص اس يرمطلع نيس بوسكا "اورنديد ممكن ہے كہ اس كى كوئى جامع تعريف منبط كى جاسكے۔ بلكہ چند ظاہرى امورى بيان كئے جاسكتے ہيں جن پر احتاد كر كے الى عرف بعض لوگول كو دصوني "كمه دينة بين- اس سليل مين زياده سه زياده به قاعده كليه بيان كياجاسكا به كيه جو مخص اس صفت كا حامل موكه اگر مونیاء کی خانقاه میں قیام ترے تو دو سرے لوگوں کے نزدیک اس کا قیام اور خانقاه کے دیگر مقیمین کے ساتھ اس کا اختلاط قابل اعتراض نہ ہو۔ ایسا مخص صوفیاء کے گروہ کا ایک رکن ہے۔ اور اس مال کا مستحق ہے جو صوفیاء کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ اس کی ضابطے کی تفصیل بیہ ہے کہ اس مخص میں پانچ منعات طوظ رکمی جائیں' اولِ نیکی' دوم نقیری' سوم صوفیوں کی بیئت (لباس دغیرو) چهارم تجارت یا حرفت و فیرو میں مشخول نہ ہونا بنجم خانقاہ میں اپنے طبقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ رہائش اور اختلاط۔ پران صفات میں بعض ایسی ہیں کہ آگر کمی مخص میں وہ صفات موجود نہ ہوں تو اس پر لفظ صوفی کا اطلاق بھی نہ ہو ، بعض وہ صفات ہیں جن کے نہ ہونے سے کوئی قرق نیس پڑتا ایک بعض دیکر صفات سے ان صفات سے فقدان کی تلافی ہوجاتی ہے۔ مثلا سمی مخص میں صلاح یعنی نیکی نہ ہو 'لکہ قبق ہو ' تو وہ صوفی کملانے کا مستق نہیں ہے ' اور نہ اس مال کا حقد ارہے جس کی صوفیاء کے لیے و میت کی گئی ہے۔ اس کے کہ صوفی اس مخص کو کتے ہیں جو نیک ہوا مالے ہوا فق کے سلطے میں صغیرہ کاہ معترضیں ہیں اشادہ نادری کوئی فض مغارے محفوظ ہو آہے۔ بلکہ مارے زدیک کبارے ارتکاب سے آدی فاس کملا تا ہے اس طرح حرفت تجارت یا کی دوسرے ذریعہ معاش کے اشتقال سے بھی انسان اس مال کا مستحق نئیں رہتا' اس لحاظ سے کاشکار'کاریکر' تا جر'منعت کار'اور اجرت پر کام کرنے والا فرد ان وصوفیاء " میں وافل نہیں ہے جن کے لیے مال کی دمیت کی گئی ہے ' یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کسی مخض میں موجود نہ ہوں تولیاس اور دیئت کی صفت سے بھی اس فقدان پر مرتب ہونے والے نقصان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ تاہم كتابت ياسينے برونے كے كام ميں كوئى حرج نہيں ہے بشرطيكه وہ معمولى ہو اور ذرايعه معاش كے طور بر افتيار نه كيا كيا ہو بمسي مخف كا

واعظ 'اور مدرس ہونا تصوف کے منافی نہیں ہے 'اگر اس میں صوفیاء کی دیگر صفات مثلا لباس اور فقرو فیرہ موجود ہوں 'اس میں کوئی صوفی تصفاد نہیں ہے کہ کوئی محف صوفی کے ساتھ عالم 'واعظ 'مدرس یا قاری بھی کملائے 'البشہ سے بات شایان شان نہیں کہ کوئی صوفی کاشت کاریا تا جر کملائے 'البشہ سے امر محوظ رہنا چاہیے کہ اگر کسی کاشت کاریا تا جر کملائے 'یا کسی دو سرے بیٹھے کی طرف اس کی نبست کی جائے قاس صورت میں وہ صوفیوں کے لیے وصیت کروہ مخص کے باس انتا مال ہے کہ اس کو میں اس محف کا ہے جس کے ذمہ مال کا مستحق نہیں ہے 'ہاں اگر آمدنی ہو 'مگر خرج کے لیے ناکانی ہو تو اس کاحت باطل نہ ہوگا۔ یکی محم اس محف کا ہے جس کے ذمہ بال کا مستحق نہیں ہو گئے۔ یہ دو امور ہیں جن کی دلیل رواج اور بطا ہر کوئی خرج نہ ہو لیکن اس کے پاس مال کی وہ مقدار ہو جس میں ذکوۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ امور ہیں جن کی دلیل رواج اور عادات کے علاوہ کوئی دو سری نہیں ہے۔

، خانقاہ میں رہنے والوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول کا بھی ہوا وظل ہے 'لین اگر کسی مخص میں یہ خاص صفت موجود نہ ہو'

بلکہ وہ اپنے گھر میں یا مبعد میں صوفیاء کے لباس اور اخلاق کے ساتھ رہتا ہو'اییا فخص بھی اس مال میں شریک سمجھا جائے گا'لباس
کی مدلومت سے مخا لفت کی کی دور ہوجائے گی۔ وہ فخص اس مال کا مستحق نہیں ہے جس میں لباس کے علاوہ تمام صفات موجود

ہول۔ ہال اگر وہ فخص ان اوصاف کے ساتھ خانقاہ میں مقیم ہو تو ہاتی لوگوں کی اتباع میں اس فخص کو بھی جصہ دے ویا جائے گا۔
عاصل ہیہ ہے کہ لباس اور اختلاط ایک دو سرے کا عوض بن سکتے ہیں' وہ فقیہ جو نہ صوفیوں کی وضع رکھتا ہو اور نہ خانقاہ میں مقیم ہو
صوفی کہلانے کا مستحق نہیں ہے' البتہ اس فقیہ کو بطریق تبعیت صوفی کماجاسکتا ہے جو خانقاہ میں مقیم ہو' اور لباس کے علاوہ
دو سری صفات رکھتا ہو۔ مال کے استحقاق کے سلسلے میں صوفی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے کسی شخط طریقت سے اجازت بھی
صاصل کی ہو' اگر اس میں تصوف کی ذکورہ تمام علاستیں موجود ہیں تو شخط طریقت سے باضابطہ اجازت یافتہ نہ ہونے و کئی فرق نہیں صوفی بھی صوفی بھی صوفی بھی خانقاہ میں رہتا ہو۔

الل خانقاہ کے لیے موقوفہ مال :۔ وہ مال جو خانقاہ اور اہل خانقاہ کے لیے وقف ہو ومیت کے مال سے زیادہ وسعت اور منجائش رکھتا ہے۔ اس کیے کہ وقف کے معن ایر ہیں کہ موقوفہ ال صوفیاء کے مفادات اور معالح ی چیل میں صرف کیا جائے۔ "مفادات اورمصالح"كادائره بهت وسيع ب ويناني أكركوئي فيرصوني صوفي كى اجازت سے اس كے دستر خوان يردو جاربار كهالے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے 'کھانے میں تسامح پر عمل ہو تا ہے اس کے آگر ان میں سے کوئی مخص مشترک مال میں سے ایک دوا فراد کا کھانا لے لے تواس کی اجازت دی جاتی ہے۔ وقف کے مال میں سے قوال بھی کھاسکتا ہے البتہ ومیت کے مال میں سے قوال کو رہنا جائز نہیں ہے 'بسااو قات اہل ثروت صوفیاء کی توجہ حاصل کرنے کے لیے 'اور ان کے فیوض و برکات سے استفادے کی خاطر خانقاہ میں حاضری دیتے ہیں ایسے تمام لوگ خواہ وہ عام آدمی ہول یا خاص اہل خانقاہ کی رضاوا جازت سے ان کے رسر خوان پر کھانا کھاسکتے ہیں اس لیے کہ وقف کرنے والے کے ذہن میں بدیات بھی ہوتی ہے کہ موقوفہ مال صوفوں کی عادت کے مطابق ان کے مغاد میں مرف ہوگا۔ لیکن غیرصوفی کے لیے جائز نہیں کہ وہ وائی طور پر خانقاہ میں مقیم رہے اور اہل خانقاہ کے لیے وقف مال میں سے كمائے اس سلسلے ميں صوفياء كى اجازت بھى معترضيں ہے "كونكہ وقف كرنے والے نے غيرصوفى كے ليے وقف نہيں كيا ہے " صوفی کوواقف کی شرطیس ترمیم کرنے کا اختیار ماصل نہیں ہے۔ البتہ وہ عالم یا تقید صوفی کے پاس تیام کرسکتے ہیں جن کالباس اہل تصوف کے لباس سے مشاہب رکھتا ہو۔ علم آور عنقہ تصوف کے منافی نہیں ہیں۔اور نہ جمل تصوف کے لیے شرط خاص کی حیثیت ر کھتا ہے۔ بعض احتی یہ کتے ہیں کہ علم حجاب اکبرہ اور جمل حجاب خاص ہے اکتاب العلم میں ہم نے اس جملے کی کافی وضاحت كى ب ادب خيال مين علم خدموم حاب ب علم محود حاب شين ب- وه نتيد جوموفيون كالباس واخلاق نه ركمتا موخانقاه مين ممرنا یا ہے تو اہل خانقاہ اسے منع کرکتے ہیں الیکن وہ اگر محمرنے کی اجازت دیدیں تو بطریق تبعیت اسے بھی صوفیاء میں شار کیا جائے گا کہاس واخلاق کی کی اختلاط سے بوری ہوجائے۔

رشوت اور مدید میں فرق :- جھے دریافت کیا گیا کہ رشوت اور مدید میں کیا فرق ہے؟ بظاہران وولوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہو گا۔ اس کیے کہ رشوت ہی رضا مندی ہے دی جائی ہے 'اور مدید ہی۔ دولوں ہی کے ساتھ افراض ہی وابستہ ہوتی ہیں پر کیا وجہ ہے کہ شریعت نے مدید کی اجازت دی ہے اور رشوت کو حرام قراد را ہے؟ میں نے جواب دوا کہ مال فرج کرنے والا فرض کیا وجہ ہے گئے اخرال فرج نہیں کرنا کیاں کمی فرض افروی ہوتی ہے جیے تواب بھی دفوی ہوتی ہے 'پرونے کی افراض ہی مخلف کے اخرال فرج نہیں کرنا گیا جا گا ہے 'بھی معنوی ہوتی ہے 'بھی محس ول میں موت پر ا ایک کا جذبہ کار فرا ہوتا ہے 'یہ محب ہی کہی طبی ہوتی ہے 'اور بھی معنوی 'اس طرح افناق کے کل پانچ اسباب ہوئے ہم ہر

دوم دنیا کی غرض الله سیده دنیا ہے جس کے ذریعہ کی معین غرض کی بھیل مقعود ہو' شگا کوئی تکدست سمی الدار کواس امید پر بدیہ دے کہ دہ اسے خلعت فاخرہ سے نوازے گا'یہ جبہ کی ایک تم ہے جو عوض کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عوض پایا جائے اور عقد کی شرائط کمل ہوں تولینے کی اجازت دی جائے گی'ورنہ نہیں۔

سوم تعل مھین پر اعانت ہے۔ یہ وہ دیا ہے جس کے ذراعہ قبل معین پر اعانت مقدود ہوتی ہے، شاہ کسی قبض کو بادشاہ سے
کوئی کام ہو' اور وہ بادشاہ کے وکیل یا اس کے کسی مقرب فادم کو بدید دے 'آگرچہ زبان سے اپنی شرط کا اظہار نہ کرے 'کین قرید طال سے معلوم ہو کہ اس کا بدید مشروط ہے' اور وہ اس کے عوض بادشاہ تک اپنا پیغام پنچوانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں دیکنا علام کسی کے جب کہ وہ کام کسی نوعیت کا ہے جس کی تحکیل کے لیے ہدید دیا گیا ہے 'آگر وہ کام حرام ہے' شاہد کہ وہ قبض حرام ذرائع آمدنی سے یا ان سرکاری مدات سے جن کا وہ مستحق نہیں ہے اپنا د کھینہ جاری کرانا چاہتا ہے' یا کسی قبض پر ظلم کرانا چاہتا ہے تو اس کا بدید لینا جائز نہیں ہے بیک کا وہ مستحق نہیں ہے بہت کہ وہ کام واجب ہو جس کے لیے بدید دیا گیا ہے۔ شاہ مظلوم کو ظلم سے بیانا ہر

اس مخص پرواجب ہے جواس کی طاقت رکھتا ہو اس طرح کوائی دیتا بھی ضروری ہے بشرطیکہ کوائی دینے والے کو زیر کوائی معاطے سے وا تغیت ہو 'اب آگر کوئی مخص مظلوم کی اعانت اوائے شمادت کے لیے ہدیددے تو لینے والے کولینانہ چاہیے ہم کی مکہ یہ مدید نہیں ہے ' ملکہ رشوت ہے۔ اور رشوت حرام ہے۔ البتہ فیرواجب اور مباح امور میں مخبائش ہے ، مگریہ مخبائش بنتی مشروط ہے کہ اس عمل میں اتن مشعب مونی جاہیے جس پر اجرت لینا عرف میں جاری ہوئیہ بدید اجرت کے قائم مقام ہوگا۔ مثلاً کوئی مخض بادشاہ ے کی مقرب سے یہ کے کہ تم میری یہ ورخواست باوشاہ تک پنجاوہ تو میں تہیں ایک دینارووں گا۔ یا کوئی مخص یہ کے کہ فلال مین سے میری سفارش کردو کہ وہ فلاں کام میں میری اعاشت کرے 'یا مجھے فلاں چزانعام میں دے دے۔اب اگر اس سفارش میں یا انعام ولائے میں کمی لمی چوڑی تقریر کی ضرورت پیش آئے تو یہ بریہ اس کے حق میں اجرت سمجا جائے گائیہ ایسای ہے جیسے وکل استغاظ کوعدالت میں جے کے سامنے مقدمہ میں میروی کرنے پر اجرت دی جاتی ہے اس اجرت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ مقدمہ جائز بنیا دوں پر لڑا جارہا ہو۔ بسا او قات ذی حیثیت آدمی کا ایک لفظ مقصد کی پخیل کے لیے کانی ہوجا تا ہے' مثلاً كوكى اميرشاى دربان سے يد كمد دے كد جب فلال مخض بادشاه سے ملنے كے ليے آئے تواسے روكنا مت كيا اس كى درخواست باوشاہ کی خدمت میں پیش کردیتا یہ ایک جملہ ہے اسے کہتے میں بظا ہر کوئی تعب یا مشعت نہیں ہے ، شریعت میں اس طرح کے عمل پر ا جرت لینے کا جواز ثابت نہیں ہے ' ہلکہ اس طرح کی اجراؤں کے سلیلے میں ممانعت وارد ہے۔ یمال یہ امریمی قابل خور ہے کہ جب شغعہ سے وست بردار ہوسے کا کوئی عوض نہیں تو بھے کو عیب کی بناً پر رو کردینے اور بادشاہ کی ملک ہوا میں درخت کی شاخوں سے انتشار کی کوئی اجرت نہیں حالا تکہ یہ مقصود بالذات اغراض ہیں تو پھرجاہ اور منصب کاعوض کینے جائز ہوگا۔ یہی عکم اس طبیب کا ہے جے كوكى دوا معلوم بو اوروه اجرت لي بغيرند بتلائ حالا تكه دوا بتلاق من نه طول عمل ب اورند كمي مش من معن زبان ہلانی ردتی ہے 'زبان بلانا کوئی ایسا کام ضیں ہے جس کی عرف میں کوئی قیت ہو' شام تل کے ایک دانے کی کوئی قیت ضیں ہے۔اب اکر کوئی طبیب کسی کو کوئی دوابتا دے تواس میں کیا حرج ہے 'بتلانے سے خوداس کے علم میں کی نہیں آسے گی 'اوردو سرے مخض کا فائدہ ہوجائے گا۔ البتہ اگر کوئی مخص کسی صنعت میں ماہرہے اور وہ اس صنعت سے متعلق اپنے کسی عمل پر اجرت لے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے ، شال ایک مخص میٹل کے فن سے واقف ہے ، وہ ایک لحد میں تکوار اور آئینے کا ٹیٹرھ ین دور کردیتا ہے اس میں بھی اگرچہ کوئی زیادہ مشقت نیس ہے تاہم اس کے اس عمل سے تلوار اور ایکھنے کی قبت بدھ گئ ہے ، پراس طرح کی ممارت ماصل کرنا آسان نہیں ہے 'بااوقات اس راہ میں بہت می دشواریاں انگیز کرنی پرتی ہیں 'تب جاکر کسی فن میں ممارت حاصل موراتی ہے۔

جہارم طبعی محبت کے لیے دینا ہے۔ یہ وہ دینا ہے جس سے کسی کی محبت حاصل کرنا مقصد ہو تا ہے'اس محبت سے کوئی ونیاوی غرض یا محضی منفعت وابستہ نہیں ہوتی بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ دل ایک دوسرے کی قربت محسوس کریں' باہمی تعلقات اور یکا محت کے رشتے استوار ہوں۔ عشل اور شریعت دونوں کی نظر میں یہ دیتا محبوب دیسندیدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

تهادواوتحابوا (يَتَق الهرية)

الس من مسيد دواوردوست بو-

یہ مانا کہ انسان کمی مختص سے محض محبت برائے محبت نہیں کر تا ہلکہ اس محبت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہو تا ہے لیکن اگر وہ مقصد متعین نہ ہو' یا حال و استقبال میں حاصل ہونے والی کمی منفعت کا خیال اس کے ذہن میں رائح نہ ہو تو یہ دیتا مستحسن ہے۔ ہریہ دراصل بمی ہے۔ ہدیہ لینا بھی جائز ہے'اور دیتا بھی جائز ہے ہلکہ دیتا پہندیدہ ہے۔

پنجم مصنوعی محبت کے لیے دیتانے اس دیے میں بھی مجت معمود ہوتی ہے 'یہ مجت طبی نہیں ہوتی' اور نہ اس سے قربت

اور الاگات پیدا کرنا مقصد ہو آ ہے ' بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ مہدی لہ (جے بدیہ جائے) ذی حیثیت محض ہے 'اگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوجائے تو میرے بہت ہے کام پایہ سمیل کو پہنچ جائیں 'اب آگروہ مخص عالی نب یا عالم ہے 'اور اے اس کے علونب یا علی برزی کے باحث مدید ریا جارہا ہے تو یہ معالمہ خفیف ہے۔ اس میں رشوت کی مشابت ضور ہے ليكن بظا مرية بدية ي ب- ليكن أكروه مض مركاري حيثيت كا حال ب عد قاضي ب زكوة اور فراجي رقوم كالمحسل ب يا مكومت كي منعب پر فائز ب اور حال بيب كه أكروه اس منعب پر فائزند مو يا توكوني مخص اسے بريد نه ديتا۔ اس حيثيت ككسى آدى كو يجم دينا رشوت ب ، جو بدير كي شكل من بيش كى جاتى ب- أكرجه وه مض بديد ك ذريعه تقرب اور محبت كاطالب ہے الین اس کی مطلب فلصانہ نمیں ہے الکہ اس میں خود غرضی کا منصر شامل ہے اور اس کی علامت بیہ ہے کہ بالغرض اگروہ ذی حیثیت مخض این منصب سے معزول کردیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دو سرا حاکم مقرر کردیا جائے تو معزول حاکم نہ صرف یہ کہ اس كَ بدايا اور تحاكف سے محروم موجائے كا بلكه اس كى قربت بھى نہ پاسكے كا۔ بسرحال تمام علاء اس نوعيت كے بدايا كى كراہت پر منن بي تام حرمت من اختلاف م- اوريه اختلاف اس علس كے تعارض پر منى ب كديدونا فالص بديد مي كما جاسكتا ب اور ر شوت بھی' یمال بظا ہر کوئی ایس ولیل بھی نہیں ہے جس کی بنا پر ہدیہ یا رشوت میں سے کوئی ایک متعین ہو'لیکن جب ہم پید دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس طرح کے ہدایا کو پند نسیں کیا کیا تو حرمت کا احمال معین ہوجا تا ہے 'چنانچہ زسالت آب سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم كاارشاد ب كه ايك زمانه ايها آے كاكه جس ميں حرام مال كوبدية كا نام دے كر طال سمجما جائے كا اور جرت ك لي قلِّ كو جائز قرار ديا جائے گا' بے گناہ اور معصوم افراد تحض اس ليے قلِّ سے جائيں مے كہ عام لوگ ان كے قلّ سے عبرت حاصل كريس- (محص اس مدعث ك اصل نيس لى) حضرت عبدالله ابن مسعود سے كسى مخص فے وريافت كياكه محت (حرام آماني)كيا ہے والا کہ کوئی مخص کی ضورت پوری کرے پراس کے اس بریہ آئے غالباً اس سے مرادوہ کام ہے جس میں کوئی کلفت یا تعب نہ ہو بلکہ محض تماع کے طور پر کیا گیا ہو حضرت مسروق نے حمی معالمے میں آیک مض کی سفارش کی اس مخض نے ایک اونڈی ہدیہ میں بھیج دی حضرت مروق نے انتائی خلق کے ساتھ بدیہ والی کردیا 'اور قربایا کہ آگر جھے یہ علم ہو آگہ تم یہ حرکت کرو ے تویں مرکز تمهاری سفارش ند کر ما حضرت طاؤس سے دریافت کیا گیا کہ بادشاموں کا بدید لینا کیما ہے؟ فرمایا حرام ہے حضرت عمر فارون في الناس الما الناس ال كالفع لي الموانسون في المال الناس مفاريت كم طور رايا تما اور قرمايا کہ تہمیں لوگ میری وجہ سے ویتے ہیں تمهاری وجہ سے نہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ تہمیں جو پچھ نفع ہوا وہ میرے منصب کی ہنا پر ہوا ہے معرت ابوغبیدہ کی المیہ محرمہ نے روم کی ملکہ کو عطر جمیجا علکہ روم نے جوابی مدیدے طور پر جوام بھیج دیے معرت عرف نے وہ جوا ہران سے لے کر فرونت کردیے اور خوشبو کی قیت انہیں دے کر باقی میے بیت المال میں جمع کردئے۔ حضرت جابراور حضرت ابو ہریرہ سے بادشاہوں کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا بادشاہوں کے ہدایا خیانت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرابن عبدالعزيزى فدمت مين مديد پيش كياميا "ب في ليف الكار فراويا 'بديد ديندالفريزك فدمت مين مركارود عالم صلى الله عليه وسلم بدایا تول فرمالیا کرتے تھے۔(عاری مائٹ) آپ نے جواب ویا کہ آپ کے لیے وہ بدیہ بدیہ تھا 'ہارے لیے رشوت ہے مطلب سے کہ لوگ آپ کی فدمت میں منعب نبوت کی وجہ سے ہدایا پیش کرتے تھے 'اور جمیں منعب حکومت کی بنا پر دیتے ہیں۔اس باب میں سخت تر مدیث وہ ہے جس کے راوں بوحید ساعدی ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے مد قات کی وصولیابی کے لیے ایک محض کو مقرر کیا ، جب وہ محض وصولیابی کے بعد آپ کی خدمت میں ماضر ہوا تو اس نے مجمد چزیں بیت المال من جمع كرائي اوريه وجه بيان كى كه يه چني جمع بدي من في بي أب في طرايك أكر و على بي المال من جمع كرائي اوريه وجه بيان كى كه يه چنين بي المال من جمع كرائي المرايك چاہیے تما کہ لوگ تجم مدیے دیتے۔مطلب یہ ہے کہ تجم تیری فخصیت کی بنا پریہ مدایا نہیں طے اللہ اس لیے طے کہ تو حکومت کاعائل تھا۔اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ:۔

مالى استعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذالى هدية الاجلس فى ببت امه ليهدى له والذى نفسى بيده لا ياخنمنكم احدشيا بغير حقه الاأتى الله يحمله فلا ياتين احدكم يوم القيامة ببعير له وعاء او بقرة له خوار اوشاة نيعر (عارى دسم)

یہ کیا بات ہے کہ میں تم میں ہے کی فض کو عامل مقرر کرتا ہوں تو وہ آگریہ کتا ہے کہ یہ مال تہمارا ہے اور یہ مال ججے ہدیے میں ملا ہے۔ وہ اپنی مال کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ لوگ اسے ہدیے دیے؟ اس ذات کی حتم جس کے قینے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی فخض اپنے حق کے بغیر کوئی چیز نہ لے 'اگر اس نے بلا استحقاق کوئی چیز کی تجف میں میری جان ہے تم میں سے کوئی چیز کی تو وہ اللہ تعالی کے سامنے اسے لادے ہوئے آئے گاتم میں سے کوئی ہر گز قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے اور مہاتی ہوئی جرک ہو۔

پھرآپ نے اپند اون ہاتھ اس مد تک اوپر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بظوں کی سفیدی دیکھی اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: یا اللہ! میں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ ان روایات و آثار سے یہ سبق ماتا ہے کہ قضاۃ ولاۃ اور حکام کو چاہیے کہ وہ خود کو اپنے گرواں میں مقید کرلیں 'اور یہ دیکھیں کہ اس دوران انھیں کیا چیز ملق ہے 'اور کون دیتا ہے 'منصب پر فائز ہوجائے کے بعد اگر وہی چیز انھیں سلے 'یا وہی مخص مرید پیش کرے تو لیمنا جائز ہے 'اور جس چیز کے متعلق یہ خیال ہو کہ حکومت کے منصب سے الگ رہ کر چیز نہ ملتی تو اس سے ابتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض دوستوں کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ معزولی کی صالت میں ہوایا دیتے ہیں یا نہیں تو یہ ایک مشتبہ امرہے 'اس میں بھی احتیاطی ضرورت ہے۔

خدا کے فعنل سے حلال وحرام کے ابواب تمام ہوئے۔

### كتاب اللفقوالاخوة

#### محبت اوراخوت كابيان

جانتا چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا 'اور دین کی بنیاو پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے 'لیکن اس محبت اور رشتہ اخوت کی بچھے شرائط و آواب ہیں جن کی سخیل کے بعد ہی آومی فی اللہ (اللہ کے لیے محبت کرنے والا) کے لقب کا مستحق ہوتا ہے 'اگریہ شرائط و آواب طوظ رہیں تو اخوت کا رشتہ تمام کدورتوں سے پاک و صاف رہے اور شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہ ہوں اوسی اور اخوت کے حقوق کی اوالیکی' اور شرائط کی پابندی سے انسان خدا تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب تین ابواب پر مشتل ہے۔ پہلے باب میں محبت و اخوت کے نطائل' شرائط ورجات اور فوا کد بیان ہوں گے 'وو مرے باب میں دوسی کی حقیقت 'لوازم اور آواب پر روشی ڈالی جائے گی۔ تیبرے باب میں مسلمان بھائیوں' اعزہ و اقارب' پڑو سیوں' اور و مرے باب میں مسلمان بھائیوں' اعزہ و اقارب' پڑو سیوں' اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی تفصیل عرض کی جائے گی۔

# محبت واخوت کے فضائل 'شرائط ' درجات اور فوائد

محبت واخوت کی نصیلت: ا جانا چاہیے کہ محبت خوش کماتی کا ثموہے اور افتراق برطلتی کا بیجہ ہے مسن اخلاق سے محبت

پر متی ہے آیا گئت پر ابوتی ہے اور دوری قرب میں بدل جاتی ہے۔ بداخلاقی ایک مملک مرض ہے اس سے بغض کینہ 'نفرت اور حسد جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں 'حسن خلق اور بدخلتی دونوں دو درخت ہیں 'ایک درخت اپنے جلومی خوبصورت اور لذیذ وشیریں کھل سمینے ہوئے ہے۔ شریعت میں حسن خلق کی بیزی فعیلت ہے۔ قرآن کریم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دمف کو خاص طور پر ذکر فرمایا:

وُأَيِّكَ لَعلى خُلْق عَظِيم (ب١٠٩ آبد ٣) اور ما المدر المارة المدر المارة الم

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

اكثر مايد خل الناس الجنة تقوى اللهوحسن الخلق (تند) ما م- اومرة)

اکثر لوگ جنت میں اللہ کے خوف اور حسن علق کی بنا پر داعل ہوں گے۔ ا

اسامہ ابن شریک کتے ہیں کہ ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انسان کو سب ہے بہتر کیا چڑعطاکی کئی ہے؟ فرایا: حسن فلق! (ابن ماجہ)۔ ایک مدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ بعثت لا تدم مکار مالا خیلاق (امر بین مائم۔ ابد برید)

یں مکارم اخلاق کی تحیل سے سے مبعوث کیاگیا ہوں۔

ايك مديث يرك م القل ما يوضع في لليزان خلق حس-

ميزان عدل مسسب عارى جو جزر كى جائك و خوش خلتى موكى-

اك مرتبه ارشاد فرمايات ماحسن الله خلق أمرى وخلقه فتطعمه النار(١)

الله تعالى نے كى انسان كى صورت اور سيرت دونوں المجھى نہيں بنائيں كه پھراسے آك كھائے۔ اس مدیث كا مطلب بيہ كه جس مخص كى صورت اور سيرت دونوں المجھى بوں دوندن نے كے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ہريرة سے ارشاد فرمايا كه اے ابو ہريرہ إحسن غلق كولازم پكڑو! انہوں نے عرض كيايا رسول الله! حسن

ظل کیا چزہے ' فرمایا:۔

تصل من قطعک و تعفو عمن ظلمک و تعطی من حرمک (۱۲) حن علق بیہ کہ تم اس مخص سے صلد رخی کردہو تم سے قطع تعلق کرے جو تم پر ظلم کرے اسے معاف

کروہو جہیں محروم رکھے اے دو-یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حسن غلق کا ثمو محبت اور انس ہے ،حسن غلق کی نفیلت سے محبت والفت کی نفیلت بھی ثابت ہوتی ہے ، لیکن ہم الگ سے بھی بچھ آبات دوایات اور آثار پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اگر الفت کا رشتہ تقوی ' دین 'اور اللہ کی محبت کی بنیادوں پر قائم ہو تو بدایک مبارک اور قابل خسین جذبہ ہے 'اور باری تعالی کا انمول صلیہ ہے۔

اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کرویا۔ اگر آپ دنیا بحرکا مال خرج کرتے تب می ان کے قلوب میں اتفاق

(١) ابن عدى واللبراني في الاوسط واليستى في شعب الايمان من مديده ابي جرية (٢) بيه في في التعب عن الحسن عن ابي جرية

پدانہ كركتے لين الله ي ان من الم افال بدا كروا-

اس كَبُود افراق كى دَمْت فراكى اور بلور زجرو ومد ارشاد فراياب واغتصمو ابحبل الله جميعا ولا تفرّ قواوادكر وانعمة الله عليكم الم كنتماعداء فَالْفَ بَيْنَ قُلْوُ بِكُمُ فَاصَبَحُتُهُ بِنِعُمَتِهِ الحُوانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَ وَمِنَ النّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كُذَالِكَ يُبِينُ اللّهُ لَكُمُ إِنَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (ب٣٠٦ آيد ١٠٠) اور معبوط كارے ربو الله كے سلط كو اس طور پركه (تم سب) باہم منق مى ربو اور باہم نااتاتى مت كوداور تم برجو الله تعالى كا انعام ہے اس كويادكو عب كه تم و عمن تے ہى الله تعالى نے تمارے قاوب

اور معبوط ہاڑے رہو اللہ کے سلطے کو اس طور پر کہ (م سب) ہاہم سعن ہی رہو اور ہاہم نااتفاق مت کرد۔ اور تم پر جو اللہ تعالی کے تسارے قلوب کرد۔ اور تم پر جو اللہ تعالی کے تسارے قلوب میں اللہت ڈال دی سوتم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ سواس سے اللہ نے تساری جان بچائی اس طرح اللہ تعالی تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کرکے بتلاتے رہے ہیں آگہ تم لوگ راہ پر ہو۔

است كريد من نعت فداوندى مراد الفت ب مركار دوعالم ملى الشطيه وسلم ارشاد فرمات بين الفون ان اقريكم منتى مجلسا احاسنكم اخلاقا المئوطئون اكناف الذين يألفون

ویولفون (طرانی-مکارم الاخلاق- سنده عیف) تم میں با اعتبار نشست کے جھے سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اجھے ہیں اور جن کے پہلو دوسروں کے لیے زم ہیں 'جودو سرول سے محبت کرتے ہیں اور دو سرے ان سے محبت کرتے ہیں۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایات

المنومن الف مالوف ولاخير فيمن لايالف ولايولف

(طرانی-احد-سلان سعد عام-الد ہریة)
مع معیٰ میں مؤمن وہ مخص ہے جو مجت کرے اور محبت کرائے اس مخص میں کوئی خرنمیں جونہ خود محبت کرے اور نہ دو سرے اس سے محبت کریں۔

ری اخوت کے معلق آپ نے ارشاد فرمایات من ار اداللمبه خیر ارز قعان حاصالحال نسبی ذکر موان ذکر اعانه (۱) جس مخس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے ٹیک بھائی مطافراتے ہیں کہ اگر وہ بھولے تواہے

یادولادے اور یاد موتو عمل براس کی اعانت کے۔

ایک مدیث میں ہے۔

مثل الأخوين إذا التقيامثل اليدين تغسل احداهما الاخرى وما التقى مؤمنان الاافاد الله احدهما من صاحبه (٢)

<sup>(</sup>۱) یه روایت ان الفاظ می فریب ب- ابرواؤد می حضرت عائش کی مدیث کے مطابق آپ نے یہ کلمات امیر کے باب می ارشاد فرائے تے "افاار اد الله بالا میر خیر اجعل له وزیر صلق ان نسبی ذکر وان ذکر اعانه "این عدی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے "آواب المجت" میں عبد الرحمٰن اللمی کی ایک مدیث ای نوعیت کے مضمون پر مفتل ہے۔ الفاظ یہ ہے "من سعادة الدو عان یکون اخو انه صالحین -"
(۲) یہ روایت ابد عبد الرحمٰن اللمی نے آواب المجت می اور ابد منصور و سلمی نے مند الغروس می المی سے نش کی ہے۔ می یہ سلمان الفاری کا قول ہے و مدیث نہیں ہے۔

جب دو (دین) بھائی ملتے ہیں تو ان کی مثال الی ہے جیسے دو ہاتھ ایک دو سرے کو دھوتے ہیں اور دو مؤمن جب ملتے ہیں تو اللہ تعالی ایک کو دو سرے سے کچھ فائدہ پنچوای دیتے ہیں۔ اسلامی اُخوت کے تر غیب کے سلسلے میں ارشاد فرمایانہ

ماأحدث عبدأ خافى اللمالا احدث الله عزوجل لمدرجة في الجنة

(ابن الى الدنيا-الن- سندضيف)

جوبنده الله کے بھائی بنا آب الله تعالی اسے جند میں بلند مرتبہ مطا فراتے ہیں۔

ابو اور لیس خولائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذابن جبان کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے آپ اللہ کے بیا عجبت ہے،

فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے قر تہمارے لیے ایک زبردست بشارت ہے، میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے

ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز عرش الی کے اردگر دیکھ لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی ان کے چرے چودہویں رات

کے چاند کی طرح روش ہوں کے لوگ اس روز مضطرب اور پریشان ہوں گے، لیکن وہ ہر پریشانی و اضطراب ہے آزاد ہوں گے،

لوگ خوف ذدہ ہوں گے، لیکن وہ بے خوف نظر آئیں گئ وہ اولیاء اللہ ہوں کے کہ نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ نم محسوس

کریں کے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا : یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے عجت کرتے ہیں۔ (یہ روایت مضرون کی ایک روایت حضرت ابو ہر پر ڈے معقول ہے اس میں یہ الفاظ کے معمول اختلاف کے ساتھ احمد معتول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔

ان حول العرش منابر من نور عليها قوم الباسهم نور و جوههم نور اليسوا بانبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء فقالوايار سول الله صفهم لنافقال هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاور ون في الله (نائ سن بری) مرش كے جادل طرف نور كے منبر بول كے اور ان منبول پر كھ لوگ بينے ہوئے ہوں كے ان كالب مى نورانى ہوگا اور ان كے چرے بى نورانى ہول كے وہ نہ انبياء ہوں كے اور نہ شداء الين انبياء وشداء ان پر دفك كريں كے لوگوں نے مرض كيايا رسول الله! بميں تلائے تاوہ كون ہوں كے قربايا يہ وہ لوگ بول كے جو الله كے ليے ايك وہ سرے كياس بيلے الحقے بين الله كے ليے ايك وہ سرے كياس بيلے الحقے بين الله كے ليے ايك وہ سرے كياس بيلے الحقے بين الله كے ليے ايك وہ سرے كياس بيلے الحقے بين الله كے ليے ايك وہ سرے جو ا ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ الخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔

ماتحاب اثنان في الله الاكان احبهما الى الله اشدهما حبالصاحبه وابن مام.

جب وہ مخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں قواللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ مخص ہو تا ہے جس کے ول میں دو سرے کی محبت زیادہ ہو۔

کتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے دوستوں میں سے اگر ایک کامقام آفرت میں باند ہوا تو دو سرے کو بھی وہی مقام عطاکیا جائے گا جس طرح اولاد مال باپ کے ساتھ اور دشتہ وار ایک دو سرے کے ساتھ ملحق کردئے جائیں ہے اس لیے کہ دبئی افوت نسبی قرابت سے کی طرح کم نمیں ہوتی نسبی قرابت داروں کو ایک دو سرے سے ملحق کرنے کے سلسلے میں باری تعالی کا ارشاد ہے۔

الْحَقْنَابِهِمُ نُرِيَّتُهُمُ وَمَالَتَنَاهُمُ مِنْ عَمَلِهِمُ مِنْ شَيْيُ (١١٥٢٥ ١٥٠١٠)

ہم ان کی اولاد کو بھی (درج میں) ان کے ساتھ شامل کردیں مجے اور ان کے عمل میں ہے کوئی چیز کم نہیں

ونى اخوت كى نيبلت كے سليلے ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے بحد ارشادات يہ بين فرماياند

ان الله تعالى يقول: حققت محبتي الذين يتزاورون من اجلى وحققت محبتى للذين يتحابون من اجلى وحققت محبتى الذين يتباذلون من اجلى و حققت محبّتي للنين يتناصرون من اجلي (ام - موابن مية مام - ماده ابن الماسة)

الله تعالى فرماتے بي كه ميرى محبت ان لوكوں كے ليے واجب ب جو ميرے لئے أيك دو مرے سے ملا قات كرتے ہيں ميرى مجت ان لوگوں كے ليے ابت ہے جو ميرى فاطراكك دو مرے كو چاہتے ہيں ميرى مجت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دو مرے پر شریج کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے

واجب بع مرى وجه ايك دو مركى مد كرت بي-

انالله تعالى يقول يوم القيامة: اين المتحابون بجلالي اليوم اظلم في ظلى يوملاظل الاظلى اسم الدررا

الله تعالى قيامت كے ون فرمائيس مے كه ميرے جلال كى خاطر مجت كرتے والے آج كے ون كمال إين ميں

المحیں اپنے سامید میں جگہ دول کا کہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ نہیں ہے۔ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بآلمسجدانا خرج منه حتيى يعوداليه ورجلان تحابافي الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرآة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف الله تعالى ورجل تصلق بصلقة فاخفاها حتى لاتعلم شمالهما تنفق يمينه (عارى ملم -الامريم) سات افراد کو الله تعالی اس دن اینے سآیہ رحمت میں مجکہ دے گاجس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سامیہ ند موگا امام حادل کو اس نوجوان کو جس نے اللہ تعالی کی عبادت میں نشود نمایاتی اس محض کو جس کا دل معبد سے نظنے کے بعد واپس آنے تک معربی میں نگا رہتا ہے ان دو آومیوں کو جنوں نے آملہ کے لیے ایک دو مرے سے محبت کی جو اللہ کے لیے جمع ہوئے اور جو اللہ کے لیے جدا ہوئے اس مخص کو جس نے تمائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی الکمیں چھک المحیں اس مخص کو جے کسی خاندانی اور خوبصورت مورت لے د حوت ہوں دی تو اس نے یہ کمه کراس کی دعوت محکرا دی کہ میں اللہ تعالی ہے ڈریا ہوں اس مخص کو جس نے کوئی صدقد کیا تواسے اتا چمایا کہ بائی ہاتھ کو بھی یہ خرند ہوئی کہ دائی ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ مازار رجل رجلا في الله شوقا اليه ورغبة في لقاء والا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لكالحنة (١)

<sup>(</sup>١) كال ابن مدى يم الركى روايت عن اس من "شوق اليه" اور "رغبة في لقاءه" ك الفاظ نسي من تذى ا اوراين اجين الوجرية كي مديث من عادمريض الوزار أخاسفي الله ناداممنا دمن السماء طبت وطاب ممشاكوتبوات من الجنة منزلا"

ایا موقد او جب لک الحنة (سلم الا بربرا)

ایک فض این دبی بحائی سے طاقات کے لیے چلا اللہ تعالی نے اس کے داستے ہیں ایک فرشتہ مقرد فرما

دیا فرشتے نے اس فض سے پوچھا کہ تم کماں جارہ ہو؟ اس فض نے کما کہ جی اپنے فلاں بھائی سے ملنے

جارہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم کماں جارہ ہے؟ اس نے کما: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا

مراری اس سے بچو رشتہ داری ہے؟ اس نے کما: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا

ہے؟ اس نے کما: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ بحر کم مقصد سے تم اس کے پاس جارہ ہو؟ اس نے کما کہ بیں

اس فض سے اللہ کے لیے حبت کرتا ہوں فرشتے نے تلایا کہ اللہ تعالی نے جھے تہمارے پاس یہ اطلاع دے

کر بہر جا ہے کہ وہ تم سے حبت کرتا ہوں فرشتے نے تلایا کہ اللہ تعالی نے جھے تہمارے پاس یہ اطلاع دے

کر بہر جا ہے کہ وہ تم سے حبت کرتا ہے اس لیے کہ تم فلال فض سے حبت کرتے ہو'اور یہ کہ اللہ تعالی نے

تہمارے لیے جنت واجب کوئی ہے۔

اوتقعرى الايمان الحبفي الله والبض في الله امدياء ان مانه

ایمان کے حلقوں میں زیاوہ مغبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے طلقے ہیں۔
اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر مؤمن کے بچو دعمن ہوں جن سے وہ اللہ کے لیے نفرت کرے اور پچو دوست ہوں کہ جن اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر مؤمن کے بچو دعمن ہوں جن سے وہ اللہ کے لیے نفرت کرے میارہ کئی اختیار کی سے وہ اللہ کے لیے حبت کرے۔ مووی ہے کہ خداو عد قدوس نے اپنے کسی پنجبری وہی بھیجی کہ تم نے دنیا ہوئی اللہ اللہ کا کہ تم نے حبیس اس کی فوری جزاء بھورت راحت کی تم جمہ تن میرے ہوکر رہے تہیں عزت و سرباندی مطابوئی اللہ علیہ وسلم ارشاد میرے لیے کسی سے میری خاطر عداوت رکھی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میرے لیے کسی سے میری خاطر عداوت رکھی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

اللهم لا تجعل لفاجر على منتفتر زقسني محبة (١)

اے اللہ ابھے پر کمی فاجر و فاس کا احسان مت رکھے کہ جھے اس سے مجت ہوجائے۔
روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام پروی بھیجی کما گرتم آسانوں اور زمینوں کی عبادت کے برابر میری عبادت کرواور تم میں محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ نہ ہو تو وہ عبادت تہمارے بھی کام نہ آئے گی مصرت مینی علیہ السلام فرائے ہیں کہ انتہاں وں نے فرت کرکے اللہ تعالی کی عبت حاصل کو اور ان سے دور رہ کراللہ تعالی کی قریت حاصل کو اور ان سے ناراض دہ کریاری تعالی کی خوشنووی طلب کرو۔ لوگوں نے عرض کیا : ہا رسول اللہ! ہر ہم کن لوگوں کے ہیں بیٹھا کریں؟ فرمایا: ان لوگوں کے ہیں بیٹھا کریں؟ فرمان کے بیٹے! بیدار ہو کریٹھے دوست بناؤ ، جو فض میری خرقی پر تہمارا ساتھ نہ دے اسے چھوڑ دو 'وہ تہمارا و عمن ہے وظرت واؤد علیہ السلام کے خرایا کہ دیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیون کے میں اختیار کہا اللہ اللم کے خرایا کہ اے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل نے جرے لیے دنیا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل کے خرایا ہے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں دیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! بیل کے جرے لیے دنیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ ایک کے خوالے کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں دیا ہے کہ تم کوشہ تھیں رہے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ ایک کوشہ تھیں کیا ہے کہ تم کوشہ تھیں کے دیا ہے کہ تھی کوشر کے دیا ہے کہ تھی کوشر کیا گیا ہے کہ تھی کوشر کھیں کی کوشر تھیں کہ تاریک کی کوشر تھیں کے دیا ہے کیا ہے کوشر کی کوشر تھیں کوشر تھیں کے دیا ہے کیا ہے کوشر کی کوشر تھیں کی کوشر تھی کوشر کیا گیا گی کی کی کی کی کے کوشر تھیں کی کوشر تھیں کی کوشر تھیں کی کوشر تھیں

یہ مدیث کاب الحال والحوام کے آخری باب می گذر چکی ہے

ہے وایا: اے واود! بوشیار رہو اپنے لیے دوست بناؤ اور جو معل عربی فوقی بر تمهارا ساتھ نددے اس سے دوستی مت کووہ تمهارا دشمن ہے 'یہ دوست نمادشمن تمهارے دل میں قساوت پیدا کردے کا مور تنہیں جو سے دور کردے گا۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق روایات میں یہ ہمی ہے کہ آپ نے بارگاہ الی میں عرض کیا کہ اسے اللہ! میں کیا عمل کروں کہ اوگ جمع سے عبت کرنے گلیں اوراس تعلق پر آنج نہ آئے جو میرے اور آپ کے مابین ہے وہی تافیل ہو کی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے مطابق سلوک کرو' اور جو معاملہ میرے اور تمہارے ورمیان ہے اس میں احسان کرو' کیک مذابت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اہل دنیا ہے ونیا کے اخلاق کے ساتھ اور اہل آ خرکت سے آخرت کے اخلاق سے ساتھ بیش آؤ۔ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے س - ان احبكم الى الله الذين يالفون و يولفون وان ابغضكم الى الله المشائون

بالنميمة المفرقون بين الاخوان (طران اورد الجران مفرد او بررة للمندي) تم میں سے اللہ کے نزویک نیادہ تحبوب وہ لوگ ہیں جو حبت کرتے ہیں اور حبت کے جاتے ہیں اور تم میں ے اللہ کے زدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چفل کرتے ہیں اور بھائیوں میں تغریق کا ج بوتے ہیں۔ اللهملكانصفهمن النارونصفهمن الثلج يقول اللهم كما الفتبين الثلج والناركللكالفبين قلوب عبادك الصالحين (ابن مان كاب العظمة ماذابن جل سندميد) الله تعالی کا ایک فرشد ہے جس کا لسف بدن اک کا ہے اور نسف برف کا ہے وہ یہ دما کر آ ہے کہ اے الله! جس طرحة في الدر برن من التحاديد اكياس طرح اسية نيك يندون كورون من مي إلا كلت بدا فرا-المتحابون في الله على عمودمن ياقوته حمراء في اس العمود سبعون الف غرفة يشرفون على اهل الجنة يضي حسنهم لاهل الجنة كما تضي الشمس الأهل الدنية فيقول الهل الجنة انطلقوا بنا ننظر الى المتحابين في الله فيضنى حسنهم لأهل الجنة كما تضنى الشمس عليهم تياب سنس حضر مكتوب على جباههم المتحابون في الله (زادر ددي- ابن سود. سنديد) الله كے ليے محبت كرتے والے قيامت كرون مرخ يا قرت كم ايك ستون ير موں مح اس ستون ك . مرے پر ستر ہزار کمرکیاں ہوں گی اوروہ اوگ جنت کے مکینوں کو جما قلیل مے ان کا حسن الل جنت کے لیے اتنا تابندہ وروش ہوگا جس طرح سورج الل دنیا کے لیے روش و تابندہ ہوتا ہے جنت کے کمیں ایک دو سرے ے کس کے کہ او چلواللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دیکسیں چنا بچہ اہل جند کے لیے ان کا حن سورج کی طرح ضیأ بار ہوگا۔ ان لوگوں سے جسول پر مبزدیا کا لباس ہوگا اور ان کی چیٹانیوں پر یہ عبارت کندہ

موى - الله ك لي مبت كرف والي " آ فارات حضرت على فرائے بیں كه دوست ضرور بعاؤا يه ونيا من جي كام آتے بين اور آ فرت ميں بھي كيا تم في آن ياك ميں نسي بردهاكم الل دوزخ بدى حرت كے ساتھ يہ كس كند

فَمَالَنَامِنُ شَافِعِينَ وَلاَ صَلِيْقِ حَمِيم (ب١١٠٥ آيت١٠١٠) (اب)نه كولى ادار اسفار في م (كه چيزال) ادرنه كوئي المع ووست م (كه خالى دل سوزى ي كرے)-حضرت عبداللد ابن عمر ارشاد فرماتے میں کہ اگر میں دن میں روزے رکھوں میں افغارنہ کروں 'رات کوعبادت کروں 'ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوؤں اور اپنا تمام اچھا مال راہ خدا میں خرات کروں گرمیری موت اس حال میں آئے کہ ول میں اللہ تعالی کے اطاعت گذاروں کی محبت اور منگاروں سے نفرت ندہوتو ہام نماز روزے اور صدقات کھے نفع ندویں کے۔ ابن اسماک نے ائی زندگی کے آخری لمحات میں بید دعاکی کہ "اے اللہ! قو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیرا نا فرمان بندہ تما لیکن میرے ول میں تیرے مطبع اور فرمانجدار بعدول کی محبت تھی' اس محبت کو تو میرے لئے اپنی قبت کا سبب بنا دے۔ حضرت حسن بعری نے اس خیال سے محتف مضمون بیان کیا کہ اے لوگو! حہیں یہ قول دموے میں جالانہ کرے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے، یہ مراسر فریب ہے 'ابرار و صالحین کا درجہ اعمال سے حاصل ہوتا ہے 'اس کے لیے محض مبت کافی نہیں ہے ' یبود و نساریٰ انہیاء تے مبت کرتے تھے لیکن انھیں آن یا کیزہ نفوس کی معیت نہ لی۔ نفیل ابن میاض فراتے ہیں کہ " او تم نس بنا پر فردوس بریں کے کمین بنتا چاہے ہو 'اور کس بنیاد پر دار رحل میں انہاء 'صدیقین 'شداء اور صالحین کی معیت کی خواہش رکھتے ہو 'تم نے کون ساعمل کیا ہے؟ کون سی شموت ترک کی ہے؟ کون ساخسدیا ہے؟ کس کے ساتھ صلہ رحی کی ہے؟ کس بمائی کی غلطی معان کی ے؟ كى مخص سے تم ف اللہ كے لي نفرت كى ہے؟ اور كى مخص سے اللہ كے ليے حبت كى ہے؟ روايت ہے كه اللہ تعالى ك حضرت موی ملید السلام روی نازل فرمائی کہ اے موی اکیا تم نے مرف میرے لئے بھی کوئی عمل کیا ہے۔ مرض کیا یا اللہ آیس روزے رکھتا ہوں 'نماز پر متا ہوں' مدقد خیرات کر تا ہوں' زکوۃ دیتا ہوں' ارشاد ہوا کہ نماز تمارے لئے بربان ہے' روزہ دُمال ہے 'صدقد سایہ ہے 'اور ذکوۃ نور ہے 'اب یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موی نے موض کیا: یا اللہ! میں ناواقف موں ، مجھے بتلا دیجے کہ کون ساعمل خاص آپ کے لیے ہے۔ فرمایا: اے موی ایما تم نے میرے لئے کی مخص کودوست بتایا ہے؟ كياتم في ميرى خاطركى سے دعنى مول لى ب-اس سے معلوم مواكد الله كے ليے مجت اور الله كے ليے نفرت افغل ترين اعمال ہیں۔ ابن مسعود فراتے ہیں کہ اگر کوئی قفض رکن اور مقام ایراہیم کے درمیان سترسال تک معروف عبادت رہے تب ہتی اس کا حشرانی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اسے تحبت ہوگی معنرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ فاس سے اللہ کے لیے بغض رکھنا تقرب الی کا باعث ہے ایک عض نے جرابن الواسع سے کما کہ میں آپ سے اللہ کے لیے عبت کرنا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ كے ليے عبت كرتے ہواللہ تم سے عبت كرے كا۔ كرانامن دو مرى طرف كركے يہ كلمات كے! فداوندا! يس اس بات سے تيرى یناه جاہتا ہوں کہ لوگ جھ سے تیرے لئے عبت کریں اور تو جھ سے فرت کرے۔ ایک عض داؤد طائی کی خدمت میں ماضر ہوا' اسے اے اے کا سب دریافت کیا عرض کیا کہ میں صرف آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے ماضر ہوا ہوں فرمایا: تہمارا مقصد خر ہے اور حبیس اس کی جزامجی ملے گی کین میں اسپنے حال پر نظروا ال ہوں تو بدی مایوی ہوتی ہے اگر قیامت کے روز جھ ہے بوچ لا كمياكم تم كون تف كيا تف كم لوك تسارى زيارت ك لي آياكرة تفي كياتم زابدو عابد تف أياتم فيك اور بزرك تفي اكر جي سے بوج الماميا تو يس كيا جواب دوں كا- يس توند فيك بول ند زاہد وعايد بول ند بزرگ بول- اس كے بعد اسے نفس كى طرف متوجہ ہوسے اور فرایا کہ توجوانی میں فاسق تھا اور اب برجائے میں روا کار ہو کیا ہے ، خدا کی متم روا کار فاسق سے برا ہے ، بہت برا ہے۔ حضرت مر فراتے ہیں کہ اگر جہیں می بھائی ہے مبت ہوجائے تواہے غیمت سمجمو اس مبت کی حفاظت کرو شادہ نادری تمی مخص کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ معرت مجاہد کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے مجت کرنے والے ایک دو سرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ان مے ممناہ اس طرح جمرتے ہیں جس طرح فرال کے موسم میں درخوں سے بے مرتے ہیں اس عاض کتے ہیں کہ حبت اور رحت کی نظرے بعائی کودیکنا بھی عبادت ہے۔

دین اخوت اور دنیاوی اخوت کے معنیٰ اور باہی فرق

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنیٰ میں کھے خوض ہے مندرجہ ذیل سطور میں ہم ان دونوں مذبوں کی وضاحت کرتے ہیں ، اس وضاحت کے بعدید خوض باتی نہیں رہے گا۔ انشاء اللہ۔

جانتا چاہیے کہ محبت کی دو قشیں ہیں 'فیرافتیاری یا افتیاری۔ فیرافتیاری محبت وہ ہے جس میں انقاق کو وخل ہو' مثلاً یہ کہ پڑوس میں رہنے سے 'کتب یا مدرسے میں ساتھ پڑھنے سے 'بازار' دربار شاق 'وفتریا سنرکی رفاقت سے دویا دوسے زیادہ افراد میں یکجائی ہوجائے۔ افتیار محبت وہ ہے جس میں قصد واراوہ اور افتیار کود فل ہو۔ در بھٹ موضوع کا مقصود ہی تتم ہے۔ وی افتیا دراصل اس تتم سے تعلق رکمتی ہے 'کو تکہ ثواب افتیار افعال پر ہلا ہے 'اور ترفیب ہی افتیاری افعال ہی کی دی جاتی ہے۔ محبت کے معنی ہیں ایک ووسرے کے پاس اس وقت تک محبت کے معنی ہیں آیک ووسرے کے پاس اس وقت تک بیشنا پند نہیں کر تا جب تک کہ وہ محبوب نہ ہو 'فیر محبوب فض سے عام طور پر دوری افتیار کی جاتی ہے۔ پر محبوب ہی دو حال سے خالی نہیں ہو تا 'یا تواس کی محبت محسن اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے 'اس سے ماوراء کوئی مقصد 'کوئی فرض نہیں ہوتی کہ اس کی محبت کو اس مقصد کے حصول یا فرض کی جکیل کا ذریعہ بنایا جائے۔ یا اس مختص سے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ پریہ مقصد ہی تین حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تواس کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہو' یا اس کے ذریعہ کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ پریہ مقصد ہی تین حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تواس کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہو' یا اللہ تعالی ہے۔ بسرحال محبت کی چار دسمیں ہو 'میں۔ ہم ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔

الم المال ا

الارواح جنودم جندة فماتعارف منهاائتلف وماتنا كرمنها اختلف

(مسلم- ابو مررة - بخاري عليقا من ماكشة)

روحیں ایک مجتمع لشکر ہیں' ان میں سے جو ازل میں متعارف ہوجاتی ہیں وہ دنیا میں متحد رہتی ہیں' اور جو اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی رہنا جدائی اور دوری کا سبب ہے اور متعارف ہونا اتحاد اور الفت کا باحث ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:۔

انالارواح جنودم جندة في الهواء تلتقي فنتشام (ادر الراف على سدميد) روس ايك بخط الكرين بوايس ايك دو سرے سے لئي بين اور قريب بوتي بين-

بعض علام نے اس مضمون کی تشریح کے لیے یہ تعبیراعتیار کی ہے کہ اللہ تعالی نے روحیں پیدا کیں 'اور ان سے اپنے عرش کے اردگر د طواف کرایا 'اور ان روحوں میں سے جن دو میں تعارف ہوا وہ دنیا میں بھی ملی رہیں۔ ایک روایت میں ہے:۔

ان اروا حالمومنین لیلتقیان علی مسیر «یومومارای احدهماصاحبه قط (۱) دومومنون کی رومین ایک دن کی مسافت پر کمتی بین حالا کلد آن مین سے ایک نے دوسری کو کمی نمین دیکھا۔

روایت ہے کہ محد مسلمہ میں ایک مزاح پیند مورت رہا کرتی تھی وہ استے چھوں سے موروں کو خوب بسایا کرتی تھی الی بی ایک مورت مدید منورہ میں بھی تھی کی مورت افغال سے عادم مدید ہوئی اور اس منی مورت کے پاس فمری جب وہ حضرت

(١) احدابن طبل من عبد الله ابن عمو- ليكن روايت من التنبان من تلتى ادر احد حاك جكه احد م ب-

عائشہ سے ملاقات کے سلے حاضر ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کماں قیام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلال عورت کے پاس آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے پچ کما ہے کہ طبائع میں مناسبت ہے 'میں نے سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "دو حیں ایک مجتمع لفکر ہیں 'ان میں سے جو ازل میں متعارف ہوجاتی ہیں وہ دنیا میں ہمی ایک رہتی ہیں 'اور جو وہاں اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔ "ایہ روایت بھاری میں مائعہ علیہ صفال ہے)

واقعدیہ ہے کہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سجم میں آتی ہے کہ بعض طبیعتوں میں مناسبت موتی ہے الیكن بيد مناسبت جن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے ان کی حقیقت سے واقف ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے ، نجوی کی مدینکاوئی ممی حقائق پر منی نہیں موتی اورندیداس بات کا جوت مو ما ہے کہ اس نے طبی مناسبوں کے اساب کا پدنگالیا ہے۔ وہ محض مشاہرے اور تجرب کی بنیادیر ہاتھ کی لیموں سے کھ نتائج افذ کرتا ہے اور لوگوں کو بتلا دیتا ہے شار کہ جب ایک فض کا زائجہ دو سرے خس کی تدیس یا تلیست پرمزتوبر ان دونون شخصول کی موافعتت طبع ا ورمجست ومؤدّست کی علامست سے اود اگرا کیس کا زائم پر دوسسرے کے مقاسطے یا ر مع ير مو توب يامى عدادت اور بغض كى دليل ب- باتدى كيرون ك تقابل سے نبوى جو يحد بالا ما ب ضرورى نبيس كم طبيعتون ك الخادو افتراق ك اصل اسباب وي كيرين مول- بم تويد كت بين كدان امور من خورو خوض كرف سے كيا فائده جن كاراز انسان کے لیے واضح نیس کیا گیا، ہمیں تو علم کا بہت معمول حصد عطا ہوا ہے، جمال تک سی جن کی تعدیق کا تعلق ہے وہ مشاہدے اور تجرب سے موجاتی ہے عظ می واقعہ الیے کہ بعض طبیعتوں اور تجرب کی بنائر ہم اس تناسب کی تقدیق ضرور کرسکتے ہیں سرکار دوعالم صلى الشدعليه وسلم كاارشاد ب كه أكرايك مؤمن كى الى مجل من جائي جس من سومنانق بون اورايك مباحب أيمان بو توده ای صاحب ایمان کے پاس جاکر بیٹے گا'اور اگر کوئی منافق کسی ایس مجلس میں جائے جس میں سومومن ہوں اور ایک منافق ہو تووہ ای منافق کے یاس جاکر بیٹے گا۔(یہ روایت بیتی نے ابن مسودے موقق انقل کی ہے)اس سے قابت ہو یا ہے کہ برجیزا ہی حل کی طرف ماکل موتی ہے خواہ اس میلان کا اے علم مویا نہ ہو۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ دس افراد میں سے دو آدی اس وقت متنق نظر اسمي مع جب ان مي سے ايك مي دو سرے كاكوئي وصف إيا جائے۔ انسان بھي پرندوں كي طرح بين الرنے ميں دو طرح کے پرندوں میں مجمی اتفاق نہیں ہو تا۔ اگر اڑتے ہی ہیں تو کوئی مناسبت ضرور پائی جاتی ہے ، چنانچہ ابن دیتار تو اس وقت بدی جرت مولی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوا اور کوٹر ایک ساتھ ظام میں پرواز کردہے ہیں ، حرت اس پر متی کہ یہ دو مخلف البنس برندے ایک ساتھ کوں اڑرے ہیں فورے دیکھا قرمعلوم مواکد دونوں نظرے ہیں اس سے انہوں نے یہ بتیجہ اخذ کباکہ نظراین ان دونوں کے اتفاق کی بنیاد ہے۔ اس کے بعض الل دائش فرماتے ہیں کہ مرفض اینے ہم شکل انسان سے انسیت رکھتا ہے مس المسدر مربرنده الين بم منس بندے كے ساتھ ال تا ہے جانجہ اگر دوشنعس جمع برمائيں اوران ميں كسى وصعت کا تحاد نه موتوه و مبدا مرور مول کے میر حقیقت اتن عام ہے کہ شعراء بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں ادراسینے اشعار میں اس پر اظهار خیال کرتے ہیں۔ ایک شاعر کھتا ہے۔

وقال قائل کیف تفارقنما فقلت قولافیمانساف لمرکمین شکلی ففا رقته والناس اشکال والاف
"کنے والے نے کہا کہ تم درنوں الگ کیوں ہو گئے ہیں نے شعبانہ ہات کی کہ دہ میراہم شکل (ہم مزاج)

میں تھا اس لیے میں جدا ہو کیا 'لوگ فلف شکلوں اور طبیعتوں کے حال ہیں۔"

برحال اس تعمیل سے فاہد ہو اکہ انسان مجمی دو سرے فیض سے اس کی ذات کے لیے بحی مجت کرتا ہے 'اس کے ویش نظر
حال یا مال میں حاصل ہونے والا کوئی فائرہ و نیس ہوتا ' بلکہ دہ محض مزاج کی ہم آبگی 'اور اخلاق کی مناسبت کی ہتا پر مجت کرتا ہے 'اس کے فیش نے اس کی خوص مزاج کی ہم آبگی 'اور اخلاق کی مناسبت کی ہتا پر محبت کرتا ہے 'اس حرب میں دو مجت بھی دا قل ہے جو کسی فیص سے اس کی خوص و تی کی ہتا پر ہو بھر طیکہ اس مجت کے ہیں مظریس ہوس کار فرمانہ اس حبت کے ہیں مظریس ہوس کار فرمانہ اس حبت کے ہیں مظریس ہوس کار فرمانہ

ہو' یہ ضروری نہیں کہ انچی صور تیں بذات فود انچی نہ گئیں گئد انجا کے کے اللہ شہوت اور جذبہ ہوس رانی کا وجود ضروری ہے۔ شگا میدوں' پھلوں' فکوفوں' مرخ میروں' آب روال اور میرو فور شد کو دیکھ کرلڈت حاصل ہوتی ہے' دل و جال فرحت محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے کے علاوہ کوئی بری فرض در میان میں ہوتی اس فوج کی محبت کو حب اللہ نہیں کہا جاسکا میرو کہ یہ طبی نقاضے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی ہوجائی ہے تھی مسلمان نہ ہوں۔ حب اللہ نہ ہونے کے باوجودیہ محبت اس وقت تک ندموم نسیں ہے جب تک اس میں ندموم فرض شال نہ ہو' کا آپ کی صور توں سے قضائے شہوت کے لیے مجت کی جاتے ہر حال ندموم افراض سے آزاد محبت مباح ہے' نہ محمود ہے اور نہ ندموم۔

دوسری قتم دنیاوی مقاصد کے لیے محبت:۔ مبت ی دوسری هم یہ ہے کہ انسان کی مخص سے اس لیے محبت کرے کہ محبوب کی ذات اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بے جمویا یہ حبت دو مری چیز کا وسیلہ ہے 'اور کیونکہ دو دو سری چیز محبوب ہے اس لیے اس کا دسلہ بھی محبوب ہوا۔ سونے چاندی کی محبت کا رازیمی ہے 'بظاہر سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے 'نہ یہ چیزیں كمائى جاتى ہيں اورند پنى جاتى ہيں اليكن ان سے دوسرى محبوب و پنديده چزيں ضرور حاصل موتى ہيں اس ليے بعض لوگوں سے اليي بي محبت كى جاتى ہے جيے لوگ سونے چاندى سے محبت كرتے ہيں ايعنى ان كى ذات محبوب نيس ہوتى الكه ان كى ذات كو جاه و منصب اور مال ودولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جا تا ہے۔ مثلاً بادشاہوں سے ان کے مال اور ان کے منصب سے فائدہ المحالے کے لے مجت کی جاتی ہے ' بادشاہوں کے مصاحبین اور خواص سے محبت کی بنیاد مجی بھی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کریں کے اور بادشاہ اسے عطایا سے نوازیں ہے۔ بسرحال اگر کمی مخص کی غرض محض دنیاوی ہی ہوتو اس کی محبت مکٹی نہیں موگ ای طرح اگر کوئی فرض خالص دنیادی نہ ہو لیکن مجت کرنے والے کا طلح نظر محض دنیا کافا کمہ ہوتب بھی وہ اللہ کے لیے محبت كرف والانسين كملائ كأ مثلاً استاذ على الب علم كى مجت أكرجه علم ك فواكد دنيا مين محصر نسين أكر طالب علم كامتعمد حسول علم سے قسرت فرت اور جاہ و منصب ہو تو استاذ ہے اس کی محبت دنیا کے لیے ہوگی علم کے لیے نہ ہوگی ہاں اگر اس کامقعمد علم تقرب الى الله موا دني سے ادني غرض مجي اس سے وابسة نه مو تو بلاشبه اس كي حبت الله كے ليے موكى ورنه كا فرمجي اس طرح كي مبت استان سے کرلیتا ہے ، پر اگر کسی فعض نے استان سے دنیاوی مقاصد کے لیے مبت کی تو اس کی یہ مبت مقاصد کے اعتبارے دموم بھی ہوسکتی ہے اور مباح بھی من ایک طالب علم اس کے علم طلب کر اے کہ بڑھ لک کرائے ہم عصوں پر فاکن موجائے۔ الميں اسے علم سے مرعوب كرے۔ منعب قضار فائز مو اور اس طرح لوكوں بر علم كرے ، تيموں اور خريوں كا مال کھائے آگریہ مقاصد ہیں تو اس کی محبت ندموم ہے۔ دو مرے طالب علم کے مقاصد حرام تو نہیں ہیں لیکن محمود بھی نہیں ہیں ایسے طالب علم كى محبت كومباح قرار رما جائے كا- حاصل يہ ہے كه وسيله بذات خودمتنقل نسين بوتا الكه مقسود كا بالع بوتا ہے-مقسود اصل بي اصل برجو عم نكايا جائے كاوى الح كا عم بوكا۔

تیسری فتم آخرت کے لیے محبت ہے۔ مجت کی تیسری تم یہ ہے کہ انسان کسی مخص سے نہ اس کی ذات (حسب ونسب ،حسن و جمال ، ذکاوت و قیم ) کی ہنا پر محبت کرے اور نہ غیرزات میں دنیاوی مقاصد (جادو منصب ال و دولت ، شرت و مقبولیت ) کے لیے ، بلکہ اس کے پیش نظر آخرت کے منافع ہوں 'یہ محبت بلاشبہ اللہ کے لیے ہوگ۔ مثل سے استاذیا ہے ہے اس لیے مجبت کرے کہ دہ ان کے ذریعہ سے علم حاصل کر آہے 'اور اصلاح اعمال کے طریقے سیکھتا ہے 'اور علم و تحمل سے اس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو 'دنیا کی کامیابی نہ ہوتو اس کی مجبت خالص اللہ کے لیے ہوگ 'اس طرح کوئی استاذ اپنے شاگردے کسی دنیاوی مقصد کے لیے محبت نہ کرے بلکہ اس لیے کرے کہ وہ شاگرد اس سے علم حاصل کردہا ہے 'اس کی نام بھے تعلیم و تدریس کا مقیم منصب ملا 'اور '' فرت ہی درجات کی ترقی کے لیے میری راہ ہموار ہوئی۔ یہ عبت بھی اللہ کے لیے ہوگ 'اس استاذ کی مقست کا کیا فسکانہ ہو کسی دنیاوی مقصد سے بالا تر ہوکر علم سکھلا تا ہو۔ چنانچہ حضرت عیلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو محفص علم سکھی ' عمل کرے اور

دوسرول كوسكعلائے وہ محض آسان كے مكوت ميں عظيم سجماجا آہے اس طرح أكر كوئى محض ابنامال الله كے ليے خرات كرما موء اور ممانوں کو جع کرے انھیں اچھے اسم کھانا کھلا تا ہو اور باور جی سے اس لیے عبت کرتا ہو کہ وہ اس کے ممانوں کے لیے عمدہ كمانا بنا تا ہے اليے مخص كا شار بحى اللہ كے ليے محبت كرنے والوں ميں بوكا اى طرح أكر كوئى مخص كى ايے مخص سے محبت كرے جواس كامال مستحقين تك پنجا ما موتواس كى يہ مجت بھى اللہ كے ليے ہوگ اس سے بردہ كر ہم يہ كتے ہيں كہ اگر كوئي مخض اسين نوكوں سے اس ليے محبت كرے كروہ اس كے كرئے وحوكر اس كے كريں جما زودے كر اور اس كے ليے كمانا إكا كراہے بت ى الجنول سے بيالية بين اور الله ى مبادت كے ليے اس كا وقت فارغ كردية بين يد مخص بمى محب في الله ہے۔ اى طرح أكر كوئي مخص كى دوسرے مخص كے لباس طعام اور قيام كى تمام ذمه دارى اسى سرلے لے اور اسے علم كى تحصيل اور ممل کی مواظبت کے لیے ہر الکرونیا سے ازاد کردے۔ اور دو سرا مض اس سے مجت رکھے یہ بھی مجت نی اللہ بی کی ایک مثال موگ ، چنانچہ امنی میں بت سے بزرگول کی کفالت الل روت کیا کرتے تھے اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قض سمی نیک سیرت عورت سے نکاح کرے اور مقعد نکاح یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے لاس کو شیطانی وسوس سے بچائے گا'اور اپنے دین کی حفاظت كرے كا يا نكاح سے اس كى نيت نيك و صالح اولاد كا وجود ہو 'اوروہ مخص ابنى بيوى كو دينى مقاصد كے حصول كا ذريعہ تسمجے اوراس سے مبت کرے توب مخص بھی اللہ کے لیے مبت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ بوایات میں اہل و میال ، رخ ج کرنے والے کے لے بدے اجرو اواب کا باعث ہو تا ہے۔(یہ روایت کاب اسب یں گذر چی ہے) اس سے بھی بدھ کر ہم یہ کتے ہیں کہ اگر کوئی محف الله كى محبت اس كى رضاكى طلب اور دار آخرت مي اس كى طاقات كى تمنا مي مضور مواور كمي فيرس مجت كرب قواس كى بد عبت بی اللہ کے لیے ہوگی اس لیے کہ یہ مکن تمیں کہ وہ کی ایے عض سے عبت کرے جی بی اس کے محوب کی مناسبت موجود تہ ہو اور وہ مناسبت اللہ تعالی کی رضا و خو منودی ہے الکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک محص کے مل میں وہ معبیں جع موں اللہ کی مجت اور ونیا کی مجت اور کوئی دو سرا مخص ان دولوں محبول کی محیل کا دریجہ بننے کی وجہ سے اس کا محبوب موجائے تو یہ محبت مجی اللہ کے لیے ہوگی شا کوئی استاذ اپنے شاکرد کودین بھی سکسلائے ادرمال دے کراس کی دنیادی ضرور تیں بھی ہوری کوئے اورشاگردجس کے دل میں راحت دنیا کی طلب بھی ہواور سعادت الحمدی کی خواہش بھی اپنے استاذے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کی اخرو کی سعادت کے اسباب کی محیل اور دنیاوی راحت کی فراہی کا دراجہ بنا ہے تواس کی بیر محبت اللی ہوگ۔اس لیے کہ محبت في الله مين بير شرط نهيل ب كه دنيا كي قطعًا كو في خوامش موجود فيه موانها وعليم السلام كوجس دعا كالحكم ديا كيا ب اس مين دين و وياجم نظرات بن نوايات ربَّنا آنِنافِي التُّنيَاحَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِحَسَنَةً

اے اللہ ہمیں دنیا میں ہمی بھلائی عطا کراور افرت میں بھی بھلائی ہے تواز

حضرت عیسی علیه السلام نے رب ریم کے صنورید دعا کیا۔

اللَّهُمَّلاَتُشُمِّتُ بِي عَلَوْيٌ وَلاَّ تَسُوءَ بِي صَلِيعَ فِي وَلاَ تَجُعَلَ مُصِيبَتِي لِلِينِيُ مَلاَ يَحُول النَّذَ كَالْكُنَ هَتِهُ

وَلاَ تَجْعَلِ اللَّهُ نَيا الْكَبْرَ هَمِّنِي اے اللہ محقر پر دشمن کو چننے کا موقع مت دے اور میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف مت پنچا' اور میری معیبت کومیرے دین کے لیے نہ کر' اور دنیا کومیرے لیے سب سے بوا متعدنہ ہنا۔

وسمن کی نہیں ہے وفاع دنیاوی حقوظ میں ہے ہے کہر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو میرامقصد مت بنا بلکہ یہ دعا فرمائی کہ دنیا کو

مرابوا مقد مت كر مركار دو عالم صلى الشرعلية وسلم في دعائي فرائين - اللّه ما أَنْ اللّه عَلَم عَم

<sup>(</sup>١) ترزى-ابن ماين-يه ايك طويل وعاكا اقتلى ب ممل وعالاب العلاة من كذر بكل ب-

اے اللہ میں تھے سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے تیری کرامت کا شرف دنیا و افرت میں ماصل کر سکوں۔ اَللّهُمْ عَافَیْتِی مِنْ بِالْآعِاللّهُ نیباو عَذَابِ الْآخِرَ وَ ﴿ وَالْمِدَ وَالْمِنَ الْوَالَةُ ) اے اللہ مجھے دنیا کی معیبت اور افرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

جب اخروی سعاوت کی عبت باری تعالی کی عبت کے منافی نہیں ہے تو دنیا کی طرت محت اور سلامتی کی عبت باری تعالی کی عبت باری تعالی کی عبت باری تعالی کی عبت باری تعالی کے عبت کے منافی ہوں ہوگی؟ دنیا اور آخرت وہ حالتیں ہیں اور وہ لوں ایک وہ سرے کے قریب ہیں ایک کا تعلق آجے اور آج کے منافع ہے عبت کرے 'اور آج کے منافع ہے عبت نہ کرے 'عال تکہ کل کے منافع ہے معلوب عبت نہ کرے 'عال تکہ کل کے منافع ہے منافع ہیں مطلوب عبت نہ کرے 'عالم تکہ کل کے منافع ہے منافع ہیں ہوا کہ حال کے منافع ہی مطلوب ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام منافع و حظوظ ہے عبت کرنا مجع نہیں ہے بعض منافع وہ ہیں جو اخمدی منافع کے خالف ہیں 'بدو وہ ہیں اور وہ سروں کو بھی ان کے ارتکاب ہے منع کیا ہے' اور بعض امور ہیں جو آخری کی افغان ہے 'اور بعض اور دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب ہے منع کیا ہے' اور بعض اور دوسروں کو بھی ان کے ان حظوظ ہے 'اور بعض اور دوسروں کو بھی ان کے ان حظوظ ہے اور بعض اور دوسروں کو بھی اجتاب کی منافع اور حظوظ کے خالف ہوں' یہ نفرت مقلی ہوئی چاہیے نہ کہ طبعی' مثل اگری بادشاہ کالذیز کھانا اور دوسروں کو بھی اجتاب کا تھم نہیں وہ اگری ہو گانا کی بادشاہ کا ایک منافع اور حظوظ کے خالف ہوں' یہ نفرت مقلی ہوئی چاہیے نہ کہ طبعی' مثل آگری ہو جات کی مورد ہو' اور آدی ہے جات ہو کہ اگریں نے یہ کھانا کہ اور منافع ہوئی چاہیے تھی کا مالندین نہیں ہو آگری کے دن اثر اور منافع ہوئی چاہیے یا گری کا خالدین نہیں ہو آگری کی صورت میں اس کھانے سے ان جا اور منع کا سب وہ ضررے جو ہاتھ یا گرون کا ک دیے کی صورت میں ان حق ہوئی ہوگھ یا گرون کا ک دیے کی صورت میں ان حق ہوئی ہوگھ یا گرون کا ک دیے کی صورت میں ان حق ہوگھ۔

بات استاذاور شاگردی عبت کی جل رہی تھی بگتا یہ تھا کہ اگر اپنے استاذے اس لئے عبت کرے کہ وہ اے دین سکھلا تا ہے اور دفعدی ضرور توں میں اس کی کفالت کرتا ہے' یا استاذا ہے شاگروے اس لیے عبت کرے کہ وہ اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے' اور اس کی خدمت انجام دیتا ہے تو وہ دو نول مُحبیّن فی اللہ میں دا طل ہیں' مالا نکہ ان میں سے ہرایک کے دو مقعد ہیں' ایک دنیاوی جے عاصل مجمی کہ جائے ہیں اور ایک اخروی جے آبل بھی کہا جاسکتا ہے۔ پھریہ بھی ممکن ہے کہ ان افراض میں سے کوئی فرض پوری نہ ہو' یا کسی وقت موقوف ہوجائے تو عبت کم ہوجائے' شقیہ کہ استاذ شاگرد کو پڑھانا بڑ کردے' یا شاگرد کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہوجائے' اس صورت میں جس قدر مجبت کم ہوگی وی عبت فدا کے لیے سمجی جائے گی۔ اور حبت کی اس مقدار پر حاصل کرنا مشکل ہوجائے' اس صورت میں جس کہ دندی افراض دی مجبت کا اطلاق ہوگا' باتی عبت کا تعلق کہ ونکہ دندی افراض سے ہاس لیے وہ عبت فی افراض وابست ہیں' اور اگر وہ کوئی فرض پوری نہ نمیں کہ تم کسی مخض سے اس لیے زیادہ عبت کہ کہ اس سے تساری بہت سی افراض وابست ہیں' اور اگر وہ کوئی فرض پوری نہ کرسکے تو تہماری عبت میں وہ عبت سونے ہے تمام افراض کی شخیل کی صورت میں تھی۔ چنانچہ سونا اور چاندی آگر مقدار میں کرسکے تو تہماری عبت میں وہ عبت سونے ہے تمام افراض کی شخیل کی صورت میں تھی۔ چنانچہ سونا اور چاندی آگر مقدار میں کرا برہوں تو تہمیس زیادہ عبت میں نیادہ تو جب میں ذیادہ تو تیں۔ اس سے عب کی کا باعث ہو تی ہو تے ہیں۔ اس سے عابت ہوا کہ افراض کی کثرت عبت میں ذیادتی اور افراض کی قلت عبت میں کی کا باعث ہوتی ہو۔

محبت فی الله کی تعریف میں جو محبت ایں ہوکہ اگر بالفرض باری تعافی پر اور ہوم اخرت پر ایمان نہ ہو آتواس محبت کا وجود بھی نہ ہو آمجبت فی الله کی افتاد کملائی ہے' اسی طرح محبت کی وہ زیادتی بھی محبت فی الله میں وافل ہے جو باری تعافی اور ہوم آخرت پر ایمان نہ ہونے کی صورت میں مفتود ہوگی۔ اس دور میں محبت فی الله کا وجود کمیاب ہے' چنانچہ جریز کمتے ہیں کہ قرن اول میں لوگوں نے دین کا اس قدر بر آاؤکیا کہ وہ کنزور پڑکیا' پھر قرنِ دوم میں وفا کے اس قدر معاملات ہوئے کہ وفا باتی نہیں رہی قرنِ سوم میں شرافت اور انسانیت کا وہ مظاہرہ ہوا کہ اب یہ الفاظ بے معنی ہوکررہ گئے ہیں ہمارے دور میں خوف اور خواہش کے علاوہ پھر باتی نہیں رہا۔ جو تھی قتم لللہ فی الله محبت کی جائے' بینی اس محبت سے کوئی سے محبت کی جائے' بینی اس محبت سے کوئی سے محبت کی جائے' بینی اس محبت سے کوئی

غرض وابسته ند ہو'نہ تحصیل علم کی'نہ عمل کی'مقصود صرف ہاری تعالی کی ذاہ ہو' اور مشائے مجت ہاری تعالی کی خوشنودی کا حصول ہو' مجبت کی یہ اعلیٰ ترین صم ہے'یہ عمل ہے کہ کوئی محض کمی دو مرے سے محض اس لیے مجت کرے کہ وہ اس کے محبوب سے مطاقہ رکھتا ہے' اگر پچہ وہ علاقہ دوری کا کیول نہ ہو مجت جب غالب ہوتی ہے تو محبوب سے متجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں تک پہنچ جاتی ہے جن کا محبوب سے معمول ساتعلق بھی ہو'وہ صرف اپنے محبوب ہی ہے جن کا محبوب سے معمول ساتعلق بھی ہو'وہ صرف اپنے محبوب ہی ہے مجب نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر دالوں سے بھی محبت کرتا ہے' بقیہ ابن الولید کتے ہیں کہ جب مؤمن کی مؤمن سے مجت کرتا ہے' بقیہ ابن الولید کتے ہیں کہ جب مؤمن کی مؤمن سے مجب کرتا ہے' ان کا خیال محبوب کے موال کی بادو ہوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے محبوب کے موال کی یا دو مری نشاندوں کی دل و جاں سے زیادہ مخاطب کرتے ہیں' اور اسے اپنے یا دگار یا سمایۃ افتار سمجھے ہیں' محبوب کے مول مٹی ان کے لیے حترک ہے کم نہیں ہوتی' اس کے پڑوی امزہ وا قرباء سے زیادہ موارت ان اس کے پڑوی امزہ وا قرباء سے زیادہ موارت ان کا میں ان کے لیے حترک ہے کم نہیں ہوتی' اس کے پڑوی امزہ وا قرباء سے زیادہ موارت وا کرام کے مستق سمجھے جاتے ہیں۔ شعراء نے مجبت کے یہ مضائین تھم کے ہیں' چنانچہ مجنون ابن عاموہ کہتا ہے۔ زیادہ مورت وا کرام کے مستق سمجھ جاتے ہیں۔ شعراء نے مجبت کے یہ مضائین تھم کے ہیں' چنانچہ مجنون ابن عاموہ کہتا ہے۔ زیادہ مورت وا کرام کے مستق سمجھ جاتے ہیں۔ شعراء نے مجبت کے یہ مضائین تھم کے ہیں' چنانچہ مجنون ابن عاموہ کہتا ہے۔

امر على الديار ديار ليلى اقبل ذاالجدار وذاالجدار و الديار و الديار و الديار في الديار و الديار و ماحب الديار و الديار و

یہ فرط مجت کی خصوصیت ہے ' صرف مجت میں یہ عالم نہیں ہو گا 'جوں جوں مجت پوستی جاتی ہے مجوب کے ماحول سے عشق کا تعلق اور محبت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے اس طرح جب اللہ تعالی کی مجت غالب ہوتی ہے تو یہ محبت ذات حق تک ہی محدود نہیں رہتی ' بلکہ اس کے علاوہ بھی جس قدر موجودات ہیں ان سب تک متجاوز ہوجاتی ہے ماسوی اللہ میں اسے اللہ کی قدرت اور کار گری نظر آتی ہے ' چنانچہ عاش اپنے محبوب کی ذات ہے ہی محبت نہیں کر قابلکہ ذات سے صادر ہوئے والے تمام افعال اس کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں ' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل بیش کیا جا آتو آپ اسے آسموں سے نگا ہے ' اس کی تعظیم کرتے اور فراتے کہ یہ ہمارے دب کے حدے زیادہ قریب ہے ( ۱ ) (یعنی اسے

عالم غیب شمادت میں آئے ہوئے آیا دہ ویر نہیں گذری ہے)۔
اللہ عزوج کی عیت بھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ دہ صادق الوعد ہے، قیامت کے روز اپنے وعد ہے ہورے کرے گا المومنین کو اخرو کی دولت ہے توازے گا بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں طرح طرح کی تعنین عطا قربائیں اور بھی یہ عجت فالعی اللہ کے لیے ہوتی ہے دنیا و تا توت کی عمل کے میں اللہ کے لیے ہوتی ہے دنیا و تا توت کی عمل میں ہوتی، عبد المح اللہ کے اس نے دنیا میں ہوتی، عبد المح تو میں ہوتی، علی کے دل میں یہ عجب پیدا ہوتی ہے اور قوت پکڑتی ہے تو صرف محبوب کی ذات تک محدود نمیں رہتی، بلکہ ان چیزوں تک تجاوز کرتی ہے جن سے محبوب کا اونی سابھی تعلق ہو، بمال تک کہ جو موب کی ذات تک محدود نمیں رہتی، بلکہ ان چیزوں تک تجاوز کرتی ہے جن سے محبوب کا اونی سابھی تعلق ہو، بمال تک کہ جو مال سمجت ہے، محبوب کا اور تا در اکرتی ہے کہ اس سمجت ہے اللہ داستی سمجت کہ اور "دود کا حقد" عطا میاس مجت ہے ہوں کہ اگر ان کا محبوب کی ہوائی جا محبوب کی بارائی تھرک و کو تو داس میں تکلیف موس نہیں کرتے ہی دیاری مشاق کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا محبوب کی بارائی میں بعض لوگوں کا استغراق اتنا بدھا کہ انہوں نے کہ دوا کہ موس نہیں کرتے، بلکہ اے اپنی خوش قسمی مجھتے ہیں۔ مجب الحق میں بعض لوگوں کا استغراق اتنا بدھا کہ انہوں نے کہ دوا کہ موسبت میں بھی دی دوا تھی ہیں کہ اگر اور خشود کا خالق اللہ ہے الحق ہی دی دوا تا ایک اگر جمے باری تعالی کی معسبت اور تحت میں کوئی فرق تھیں ہو شود کا سمجت میں بھی دی دوا تھی ہو تا کہ کہ دوا کہ کہ کرتا ہے، ہم تو اس کی رضا کے طالب "اور خوشود کا کے فائنگار ہیں "ایک بزدگ نے یہ فرایا کہ اگر جمے باری تعالی کی معسبت میں ہوتی ہوتا کہ کہ دوائی کی معسبت میں ہوتی کو اس کی رہ کہ کہ دول کہ ہوتا کہ کی دول کے بری تعالی کی معسبت میں دول کہ ہم

(١) طبرانی صغیر-این مباس ابوداؤدنے مراسل میں اور بیلی کے کتاب الدموات میں بدروایت نقل کی ہے مراس میں "واکر مھا" کے الفاظ میں چین

ك عوض مغفرت ملى تويس اس محكرا دول- سينون كت بين-

ولیسلی فی سواک حظ فکیف ماشت فاختبرنی (تیرے سوامیرے لئے کی چیم راحت نیں ہے ،جس می ایا ہے گئے آزا ہے)۔

اس مجت کی تحقیق کتاب المجت میں آئے گی نی الوقت و جمیں ہور کی ایک جس محض پر مجت الی کا ظلبہ ہو تا ہو ہو الوکوں ہے جمی مجت کرتا ہو باری تعالی کی عباوت کا حق اوا کرنے ہوئی ہوں 'وش اطلاق ہوں شری اوسان ہے مصف ہوں۔ اللہ تعالی ہے مجت کرتا ہے والے صاحب ایمان کے سامند ہوں الیے محصوں کا ذکر ہو تا ہے جن میں ہے ایک عالم وعالہ ہو 'اورود مرا قاسق و جال تو وہ اپ دل میں عالم کی طرف مطان محموق کرتا ہے 'باری تعالی کی عبت میں جس قدر تو ہی اللہ ہی قوی یا ضعیف ہوگا۔ اس مطان کے جالم کی موجودگی شرط نہیں ہے بلکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی ہے جذبہ محسوس کرتا ہے ہی مجت نی اللہ ہے 'طابر ہے کہ می عالم و عالم ہے اس کی مجت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد موجودگی میں ہو ہو گا۔ اس مطان کے ہوئی اللہ ہے اس کی مجت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ وہ عالم ہے مواجد ہو تا ہوں 'موجودگی میں ہو تو ہوں ہو ہوں گا موجودگی میں موجودگی میں موجود کی مقصد کہ اگر ہوں ہو ہوں کہ سے موجود کی مقام و نہاد ہو میں ہو تو المحت ہو گا ہوں ہو ہو تا ہوں 'موجودگی محبت ہر صاحب ایمان کے ولی میں کہ اگر ہی ہوتی ہوں گا گا ان کی عبت ہر صاحب ایمان کے ولی میں جائزیں ہو تو تو ہوں ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ ہوت ہی دوران کرتے ہو تو موجود ہو ہو تا ہے ہماں دیک کہ اپنی جان قربان کر ہا ہو تا ہوں کہ ہو تا ہوں کہ اللہ ہوتی ہو تا ہوں کہ ہوت ہی دوران ہو تا ہے ہوں ہوتی ہے۔ ان بردگوں کی مجت بھی دوران میں موجود کی تو اس کے موجود ہو تا ہے ہوں ہو تا ہوں کہ ہوت ہو تا ہو تا ہوں کہ جب کوئی مخص کمی بادشاہ و فیوں ہو جب کی خواہش کی خواہش کا تو اس کے حصوص بھرے ہی موجود ہوتے ہیں۔ مجوب ہوتے ہیں۔ مجمود ہوتے ہیں۔ مجوب ہوتے ہیں۔ مجمود ہوتے ہیں۔ محبوب ہوتے ہیں۔ مجمود ہوتے ہیں۔ محبوب کوئی مخص کمی بادشاہ و فیوں ہو جب کی خواہش کی خواہش کی تو اس کی خواہش کی ہوت کی خواہش کی دوران کی خواہش کی خوا

اریدوصالمویریدهجری فاترکمااریدلمایرید (میروسال پایتا بون) اوروه فراق پایتا ہے میں اس کی خواہش قربان کرتا ہوں)۔

د ہرائے جو جرائیل نے کے تعے حضرت ابو بحرباری تعالی کا یہ پیغام من کروو پڑے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض کیوں ہوں گامیں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ بسرحال یہ عمبت فی اللہ اور اس کے درجات کی تشریح ہے۔ اس تفسیل سے بخض فی اللہ کی وضاحت بھی ہوجاتی ہے ' تاہم اس موضوع پرہم مزید مختکو کریں گے۔

بغض في الله كي تعريف اور حدود

مبت فی اللہ کی طرح نفرت فی اللہ بھی ضروری ہے ' مثلاً تم کسی فض ہے اس کئے مبت کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالی کا اطاعت گذار بنده ہے اب اگر اس سے معصیت مرز دہو اوروہ اطاعت گذار بندے کے بجائے کنگار بندہ بن جائے وحمیس اس سے نفرت بھی كرنى جاہيے جس سبب پر محبت كى بنياد قائم ب أكروه سبب باقى نه رہے اور اس كى جكه كوكى خالف سبب اجائے تو نفرت كرنا ضروری ہونگائید دونوں لازم وطنوم ہیں ایک دو مرے سے جدا نہیں ہوتے۔عادات میں محبت اور بغض کاب قاعدہ عام ہے۔ تاہم محبت اور نفریت کے بیہ جذبے دل میں پوشیدہ رہتے ہیں' غلبہ کے وقت ان کا اظہار ہو تا ہے' اور اس کے مطابق افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کمی مخض پر اطاعت غالب ہو تو اس سے مبت ہوتی ہے'اور مبت کا اقتضاء قرب ہے'اور اگر کمی مخض پر معصیت غالب ہوتواس سے تغرب ہوتی ہے اور نغرت کا اکتفاء بعد ہے۔ محبث قطل کی صورت اعتیار کرلتی ہے تواسے موالاة (دوسی) کتے ہیں اور فرت فعل کی صورت اختیار کرتی ہے تواہے معادات (دعمنی) کانام دیا جا آہے۔ ای لیے اللہ جارک و تعالى نے صرت موى عليه السلام سے دريافت فرمايا تفاكه تم نے ميرى فاطر كمى مخص سے موالاة يا معاداة بمى كى بے يا نسين؟ محبت یا نفرت کا اظهار اس وقت بهت اسان ہے جب اس کاسب مفرد ہو، مثلاً تنہیں کمی مخص کی اطاعت کا علم ہے ، تم اس من سے محبت کرسکتے ہو'اس سلطے میں جہیں کمی تم کی پریثانی نہیں ہوگی'ایک دو سرا مخص ہے جس کا فت و فور ظاہر ہے'تم اس سے بھی بغض رکھ سکتے ہو'اس سلط میں بھی حہیں کمی تم کی دھواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دھواری اس دقت پیش آئے گی جب طاعات و معامی ملے جلے مول۔ تم یہ کمد سکتے ہو کہ حبت اور فارت دو متناد جذب میں یہ دونوں کیجا کیے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں جذبوں کے نتائج و تمرات موافقت و حالات موالات و معادات بھی متضاد ہیں۔ ان کا اجماع بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالی کے حق میں بیر تناقض جمیں پایا جا آ مخود انسانی عادات کے لحاظ سے بھی اس میں کمی طرح کا تضاو نظر جمیں آ با ، ہم سے دیکھتے ہیں کہ بعض افراد میں پندیدہ اور تا پیشریدہ دونوں طرح کی خصاتیں ہوتی ہیں ، تہیں ان افراد سے بعض وجوہ سے مجت ہوتی ہے' اور بعض وجود سے نفرت مثا ایک فض کی ہوی خوبصورت ہے الین فتق و فور میں جالا ہے' ایک قض کا بیٹا نمایت سجعد ار اور خدمت گذارہے الین آوارہ ہے وہ محض ابن یوی کے حسن و جمال پر فریغة بمی ہے اور اس کے فیق ہے نالال بھی اس طرح باپ اپنے اڑکے کی ذکاوت اور خدمت گذاری کی عادت پر خوش بھی ہے اور اس کی آوارگ پر پریشان بھی۔ کیا یہ مختلف جذبے نہیں جو ایک بی مخص میں جمع ہو گئے ہیں؟ یہ درامل دو مالوں کے درمیان ایک مالت ہے جس میں نہ محس مجت ہوتی ہے اور نہ خالص نفرت ای طرح فرض میج کہ ایک محض کے تین بیٹے ہیں ایک ذہین اور خدمت گذار 'ووسرا فبی اور نافران۔ تیسراکند ذہن اور اطاعت گذار۔ یہ مخص اپنے تین بیاں کے تیک مخلف مذبات رکھتا ہے اول الذكر كے ساتھ اے ب بناه محبت ب ووسرابینااس کے عنیظ و تفس کا شکار ب اور آخر الذکرے نہ محن نفرت ب اورنہ تحن محبت سی معاملہ حميس بحى لوكول كے ساتھ كرنا چاہيے جو مض باري تعالى كاملي اور فرمانيروار بواس سے حميس عبت كرنى جاہيے ،جو مخص كنكار اور نا فرمان مووہ تمهاری نفرت کا مستخل ہے ، جس مجھی میں اطاعت بھی ہواور معصیت بھی اس کے ساتھ بچھ محبت ہونی جا ہیے

اسلام کی موجودگی میں بخض نے بیر سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں اس کا اسلام ایک اطاعت ہے 'اسلام کی موجودگی میں اس سے نفرت کیے گی جاسکتی ہے؟ اس کا بواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کو 'اور معصیت کی بنا پر

نفرت کو۔اوریہ قیاس کرد کہ اگروہ کافریا فاجر ہو گاتو ہارے دل میں اس کے تین کون ہا جذبہ کار فرہا ہو گا۔ خدا تعالی کے حق میں اطاعت اور معصیت کرنے والے کے ساتھ وی سلوک کو جو تم اپنے حق میں اظاعت اور کہ آئی کرنے والے کے ساتھ کرتے ہو۔

مثا آیہ کہ جو مخص کسی ایک فرض میں تمہاری ہمزواتی اور مساعدت کرے گاؤی و مری فرض میں تمہاری مخالفت کرے تواس کے ساتھ درمیانی حالت میں رہو 'لینی نہ رضا ہو' نہ نارا مسلی 'یدان نہ الفات ہو' نہ افواض 'اور نہ مجبت ہو نہ نفرت نہ اس محض کی تعظیم میں کرتے ہو جو تمہاری تمام افواض میں تمہاری تمام افواض میں تمہاری تمام افواض میں تمہاری تمام افواض میں تمہارا مخالف ہو تو تعظیم کا بہلو والت میں ہمی کہا ایت میں کہا ایت میں کہا ایت میں کہا ایک والت میں کہا ایک ورموافقت کا غلبہ ہو تو تعظیم کا پہلو دال جو تا جا ہے ہو ہو تمام افواض میں تمروری نہیں ہے' بلکہ اگر مخالفت کا غلبہ ہو تو ابانت کا پہلو والت میں کرتے ہیں' اور موافقت کا غلبہ ہو تو تعظیم کا پہلو دال خوص کی اطاعت ہمی کرتے ہیں' اور معصیت ہمی' میں اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور بھی اس کی نارا نمٹی مول لیتے ہیں۔

خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور بھی اس کی نارا نمٹی مول لیتے ہیں۔

بغض کے اظہار کا طریقہ :۔ بغض کا اظہار قول سے بھی کیا جاسکتا ہے "اور فعل سے بھی ول سے اس طرح کہ بھی مبغوض ے بات چیت بند کردی جائے 'اور مجمی اسے سخت ست کما جائے 'اور لعنت وظامت سے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ نعل ہے اس طرح کہ جمی اس کی اعانت کاسلمہ بد کردیا جائے اور جمی اسے ایڈا پھیائی جائے اور اس کے کام بگا ڑنے کی کوشش ی جائے بغض کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوسکتا ہے' ان میں بعض طریقے بعض کی بد نسبت سخت تر ہیں' بغض کرنے والے کو جانسے کہ وہ مبغوض کے معاصی کے درجات کا لحاظ رکھ ، تمام معاصی بکسال نہیں ہوتے ، بعض زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بعض میں تم شدّت ہوتی ہے جس درج کی خطا اس سے سرزد ہو اس درج کا بغض ہونا جا ہیں۔ اگر نمی مخص سے کوئی فلطی سرزد ہو اور ایرا لگا ہو کہ وہ اپنی غلطی پر بادم ہے مشاید اس کده وہ اس کا عادہ نہ کرے تواس مخص سے ساتھ چھم پوشی کا معالمہ کرنا جا ہے صغیرہ یا کیرو کتابوں پر احرار کرنے والے کے سلط میں یہ دیکنا جاہیے کہ تمارے اور اس کے درمیان پہلے سے دوسی اور مجت کا رشة قائم بي النسي؟ اكر ب قاس كا علم الك ب اس من علاء كافتلاف مي بهم منتريب اس كالحم إورانتلاف ميان كريب مر اکر پہلے سے دوستی اور تعلق نہیں ہے و بغض کا اظہار ضروری ہے یہ اظہار اعراض کی صورت میں بھی کیا جاسکتا ہے اور زبانی لعنت ملامت کے ذریعہ می کیا جاسکتا ہے زبان سے زجروتوج کرنا اعراض کی برنست سخت ہے اس لیے معمولی معمیتوں میں اعراض كرنا جابي اور فيرمعمولى معاصى ميس سخت ست كمنا جابيد-اى طرح تعل بيغض ظامركرنے كے بعى دوورج بير-ایک توب کراس کی اعانت 'رفاقت اور نفرت کاسلمد ترک کروا جائے 'یہ اونی درجہ ہے 'اعلی درجہ یہ ہے کہ اس کے کام بگا و دیے جائیں اور اس کی کوئی غرض پوری نہ ہونے وی جائے 'اور اس راہ میں اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس طرح دعمن ایک دو سرے کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لیکن اس سلطے میں یہ ضروری ہے کہ جن مقاصد میں بگا ژپیدا کیا جائے ان کا تعلق معصیت سے ہونہ کہ طاعت ہے۔ مثاقی من منس نے شراب بی کرباری تعالی کی معصیت کاار تکاب کیا۔ اب دوایک عورت تعلق معصیت سے ہونہ کہ طاعت ہے۔ مثاقی من منس نے شراب بی کرباری تعالی کی معصیت کاار تکاب کیا۔ اب دوایک عورت ہے تکاح کرنا جاہتا ہے ' بالفرض اگر اس کی خواہش بوری ہوجاتی ہے توبیاس کے حق میں بھتر ہوگا کوگ اس کے مال جاداور جمال پر شك كريس مر ـ شراب نوشى كا نكاح سے كوئى تعلق نسي بے نه نكاح شراب نوشى سے مانع ہے اور نه اس كناه كا وائى - فرض كرو کہ تم نکاح کے باب میں اس کی اعانت پر قادر ہو'تم چاہو تو اس کی یہ غرض پوری ہو سکتی ہے'اور ند چاہو تو اس غرض کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوسکتی ہے اس صورت میں تمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی راہ میں رکاوٹ کمڑی کو اس کا نکاح نہ مونے دو تاہم اگر اظهار بغض کے لیے نکاح پراس کی اعانت نہ کروتو اس میں کوئی حمج نہیں ہے ، لیکن یاد رکھو کہ ترک اعانت مرف جائز ہے واجب نہیں ہے۔ ہارے خیال میں اعانت کرنا زیادہ بسترہ کیا عجب ہے کہ وہ اپنے مقصد بر آوری کے بعد تمهارا معقد ہوجائے، تہیں دوست شمجے تہاری بات انے اگر ایبانہ بھی ہو تب بھی بحثیت مسلمان اس کاحق بیر ہے کہ اعانت سے

وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصُفْحُو الْآ تَحِبُّونَ انْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُ

اورجولوگ تم میں (وین) بزرگی اور دنیوی وسعت والے ہیں وہ اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے تم دکھائیں' اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور گذر کریں ہمیا تم یہ بات نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی تمہارے قسور معاف کردے۔

آیت کریمہ کے شان نزول کا تعلق واقعہ افک ہے ہے۔

ابن افاع ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے بنوں نے حضرت الو کر مدیق مسلح ابن افاع ہی ان اور حضرت الو بھر ہے ہو واقعہ پیش آیا تو آپ نے تم کھائی کہ اس فض کو ایک حبّہ ہی نہیں دول گا'اس پر یہ آیت نازل ہوئی'اور حضرت الو بھر ہے کہا گیا کہ وہ حضو دور گذر ہے کام کیں۔ حالا نکہ مسلح کی غلعی جد مول نہ تھی' انہوں نے انحمات المؤمنین' جم مرسول' جگر گوشہ صدیق حضرت عائش کی شان کام کیں۔ حالات مسلح کی غلعی جد مول نہ تھی' انہوں نے انحمات المؤمنین' جم مرسول' جگر گوشہ صدیق حضرت الو بھر طبی طور پر اس واقعے ہے متاثر ہوتے' اور انہوں نے مسلح کی بالی ایدا و برز کر کے کام مدیک الکون کو معاف کریں' اور بدسلول کر سے الوں کی معاف کریں' اور بدسلول کر سے واقعہ افکہ میں شرکت کی تھی انہوں نے حضرت ابو بھر کی ای اقلہ اس کے معافر کی تعلق ہوں اور باری تعالی کی معصیت کا اور تاب کریں وہ نہ حضو و در گذر کے مستحق وہ اس بی جو خود تم پر عظم کریں ' اور باری تعالی کی معصیت کا اور تاب کریں وہ در مطوم کے مستحق وہ مستحق ہیں' اور نہ احسان کے ایے لوگوں پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلومین کو مزید عظم کا نشانہ بنا رہے ہو۔ مظلوم کی مناز کا بی کرانے والوں کی سے مستحق ہیں' اور نہ احسان کے ایے لوگوں پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلومین کو مزید عظم کا نشانہ بنا رہے ہو۔ مظلوم کی رہایت ' اور باری تعالی کی معصیت کا اور اس کے ساتھ وہ دروی فید اقعالی کے زویک اس سے بھر ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دو۔

حتی کی رہا ہے' پاسبانی' اور اس کے ساتھ وہ دروی فید اقعائی کے زویک اس سے بھر ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دو۔

بنض کے سلسے میں سلف کی عادت ۔ تمام اگا یک اتفاق ہے کہ ظالموں ہو حتیوں اور ایسے لوگوں کے تئی فرت اور بغض کا اظمار کرنا چاہیے جو باری تعافی کی معصیت کریں اور ان کی معصیت کا ضرو متعدی ہو اینی وہ مرے لوگ ان کی معصیت پر حم کی تکاہ نقصان اٹھا کیں وہ معصیت جس کا ضرو صرف عاصی کے حق میں ہو محل اختلاف ہے ابعض علاء نے تمام اہل معصیت پر حم کی تکاہ ڈالی اور ان سے شفقت کا پر آؤ کیا۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ ان سے ملنا چھوڑ دویا "انام احر ابن طبیل معمولی معمولی باتوں پر اکا برین تک سے تعلق معقطع کرلیا کرتے تھے "چنانچہ ایک مرجہ یکی ابن معین نے یہ کہ دویا کہ میں کے سامنے دست باتوں پر اکا برین تک سے تعلق معقطع کرلیا کرتے تھے "چنانچہ ایک مرجہ یکی ابن معین کے یہ کہ دویا کہ میں اور کو تا ہو گئا ہو گئا ہو گئا کی اسب بی جو ماسی نے بول چال بھر کردی تھی "خلی کا سب ایک کتاب بی جو ماسی نے معزلہ کے دو میں کمی تعلی ہو گئا کا سب ایک کتاب بی جو ماسی نے معزلہ کے دو میں گئی تحقی کہ کہنا ہے جو ابول ہو گئا ہو گئی ہو گئا ہ

انالله خلق آدم على صور تدرسم-ابرين

الله تعالى في أدم كواني صورت بريداكيا بـ

برحال خطا کاروں کے ساتھ معالمہ نیت کے اختلاف کے ساتھ مخلف ہوتا ہے اور نیت مال کے اختلاف سے مخلف ہوتی

ہ ، بعض اوقات ول میں یہ بات رہتی ہے کہ بندے مجود وعاجز ہیں اور قلام کیا ہے ہیں 'یہ خیال عداوت اور بغض میں تسابل
کا باصف بنتا ہے 'لیکن بھی اس طرح کا نقط نظر کر است کی شکل افتیار کرتا ہے گئے گئے گنا ہوں ہے چشم ہوشی موفا کہ است کی مثل افتیار کرتا ہے گئے گئے گئا ہوں ہے چشم ہوشی موفا کہ است کی حداث میں اور میرے وجود سے نفرت کرنے گئیں گئے 'کسی صفح کا یہ سجمتا کہ محط گار اضطرار 'جراور عذر کی بنا پر کناہ کا مرتکب ہوا ہے اس اور میرے وجود سے نفرت کرنے گئیں گئے 'کسی صفح کا یہ سجمتا کہ محط گار اضطرار 'جراور عذر کی بنا پر کناہ کا مرتکب ہوا ہے اس طود و در گذر کا مستحق ہے ایک شیطانی فریب ہے خاص طور و اس محت سے سخت سزا کا مستحق محمرے ہاں اگر کوئی صفود و در گذر سے کام لیا جائے 'اور جب اپنے خق میں کوئی تصور سرزد ہوقہ تصور وار سخت سے سخت سزا کا مستحق محمرے ہاں اگر کوئی محصیت سخت میں کو تابی کرنے والے سے بھی چشم ہوئی کرے قوان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر دحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر دحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر دحمت دیکھے 'اور ان کے ساتھ شفقت کا برناؤ کر سے دوالوں کو بھی بنظر کر حمت دیکھی اور ان کے ساتھ سے دور کر دور ان کے ساتھ سے دور ان کے ساتھ سے دور کر دور

کیا اظہار بغض واجب ہے؟۔ بغض کا اونی درجہ ترک تعلق ما کا ہے مجاواتی النے اعانت ہے کہا ہری دوے انسان ان بالفرض اگر کوئی محض کنگا دوں ہے کہا وہ کنگا وہ کا کا دو ہو ہے ہا ہوں کا بادا ہے ہے کہ علم خلا ہری دوے انسان ان امور کا مکنت نہیں ہے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم اور سحابہ کرام کے قائد بین ایعن کوگوں نے شراب پی اور دو سرے گاہوں کا ارتکاب کیا ان سے بالکل قطع تعلق نہیں کیا جا آتا تھا، بعض محابہ ان سے امواض کرتے تھے ، بعض محابہ دیان سے سخت ست کا کا ارتکاب کیا ان سے بالکل قطع تعلق نہیں کہا تا تھا، بعض محابہ ان سے اور می کا میں دو ہو گاہ میں ہوں ہوئی محابہ کے پہال نری تھی اور اسے اور می کا محل کے مطابق ہے ، اور مقتصانے حال ان امور میں کرا ابت یا استجاب ہے جرمت و ایجاب نہیں ہے۔ آدی صرف معرفت الی اور مجت الی کا مکفن ہے ، یہ مجت بھی محبوب سے متعدی ہو کر است میں خلاج کی بینے جاتی ہے ، اور یہ اس صورت میں ہو تا ہے جب کہ یہ جذبہ درجہ افراط میں ہو ، ورجہ افراط کی مجت موام کے حق میں خلاج کی دوسے تکلیف شری میں داخل نہیں ہے۔

آبغض فی الله کرنے والوں کے مراتب اور مبغو مین کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت

پہلی قتم کفرا کافری وہ قتمیں ہیں، حملی اور ذی۔ حملی کافری سزایہ ہے کہ اسے قتل کردیا جائے یا فلام ہمالیا جائے، ان وہ نوں سزاؤں سے بیعہ کراس کے بیعہ کراس کے لیے کوئی سزایا اہانت نہیں ہے کافراکر ذی ہے تواسے اس کے علاوہ کوئی ایڈانہ دبئی چاہیے کہ اس سے اعراض کیا جائے، اے حکم دیا جائے کہ وہ راستوں سے دب کر گذرے سلام کی ابتدا کرے 'اگر وہ السّلام طیک کے توجواب میں وطیک کمنا چاہیے بہتریہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ گفتگو کی جائی 'اور نہ وہ سرے معاطلات کے جائیں ' ووستوں کی طرح ان سے میل وطیک کمنا چاہیے بہتریہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ گفتگو کی جائی 'اور نہ وہ سرے معاطلات کے جائیں ' ووستوں کی طرح ان سے میل

جول رکھنا سخت کمروہ ہے 'اگریہ اختلاط فیرمعمولی ہوا تو کراہت حرمت میں بھی بدل سکتی ہے۔ باری تعالی فرماتے ہیں نہ لَاتَجِدُقُومًا يَتُومُ مِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاتَّوُنَ مَنَ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوُكَانُوا 

رکھتے ہیں جواللہ اور اس کے رسول نے برخلاف ہیں تو وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔

ایک میکه ارشاد فرمایا نه يْأَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوالاَ تَنْخِلُوا عَلُوك وَعَلُوكُمُ اولياءَ (١٣٨٧) عنه)

اعان والوتم ميرك وفمنون أورائي وفمنون كودوست مستاماك

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

المسلم والمشرك لاتبرااي فاراهما (١)

مسلمان اور مشرک ایک دو سرے سے استے دور ہیں کد انھین ایک دوسرے کی اگ نظرند آنی جاہیے۔ دوسرى فتم بدعت كاداعى بدعتى بديد اوكول كوبدعات كى ترفيب ديد واليدعتى كالسلط على ديكنا عاسي كداس كل برعت من توجيت كى ب اكروه كفري قريب ب قراب بدمي كامعلله ذكائب زياده سخت باس لي كه ندوه جزيه كا قراركرا ب اورند مج مقیدے پر عمل برا ہے اور اگر اس کی بدعت اسی نہیں کہ اس کی تحفیری جائے تو اس کامعاملہ نما بیندو بین اللہ کافری سنبت مخفیف بر بن ہے ، مرسلانوں کو چاہیے کہ دواس کی بدجت سے صرف نظرند کریں کا کمد یوری قب اور شقت ک ساتھ اس کے افکاروخیالات کارد کریں اور اس معالم من اہل کفرے ساتھ افتیار کے جانے والے موقف سے مجی زیادہ سخت موقف اختیار کریں'اس لیے کہ کا فرکا ضرر متعدی نہیں ہے' یہ مسلمان اس کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی حقانیت یا اپنے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے برظاف بدعی است اسلام کا بدی ہی ہے اور وہ یہ می کتا ہے کہ جس عمل کی دعوت دے رہا مول وہی حق ہے۔ اس لحاظ سے بدعی محلوق کی مراق کا باحث ہے اس کی برائی محدود نہیں ہے ابت سے سیدھے سادے مسلمان اس کے پھیلائے ہوئے جال میں میس جاتے ہیں ایسے معنی سے بغض رکھنا اظہار ہزاری کرنا ترک تعلق کرنا اس کی تحقیر کرنا اوراوكوں كواس كے پاس الے جاتے سے روكتا افعال ترين عمل ہے ايما عض اكر عمالي من سلام كرے وجواب دينے ميں كوئى حرج نسی الین اگرید خیال موکد امراض کرتے اور سلام کا جواب دیے ہے وہ محض اپنی بد عملی سے آگاہ موجائے گا اورید رقب اس کے لیے تازیاند ممرت فابت مو کا تو اس صورت میں ہواب نہ دیا زیادہ بمتر ہے۔ سلام کا جواب آگرچہ واجب ہے الیکن مصالح كى بناريد وجوب ساقط موجاتا ہے شاكونى فض اكر عام إبيت الحلاء من موقواس برسلام كاجواب واجب نسين رہتا برحتى كوزجر واون كرنا قداء ماجت اور فيسل كي معلمت ع كسيل لواده ايم معلمت بي أكروه محض مجداوكون كي موجود كي بيل سلام كرے او جواب نددیا جاسے ناکہ لوگ اس سے افریت کریں اوراس کی بدخت کو برافشور کریں۔ اس طرح یہ بھی مناسب ہے کہ بدخی کے ساخد حسن سلوك تدكيا جاسك اور دراس كي مدى جاسك قاص طوريران امور مي جوعام لوكول ك علم مي مول مركار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمات بین ب

من انتهر صاب بدعة ملاالله قلبه امنا وابمانا ومن اهان صاحب بدعة آمنه الله يوم الفز عالاكبر ومن الان لهواكر مهوالقيه بيشر فقد استخف ساانزل الله

<sup>(</sup>١) تدى اور ايوارد على جري واعد عم "إنا برى من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا: يارسول اللفاولم؟ قال دلاترالى ناراهما"نائى عى يدايت مرسل ب نفارى يهي مرسل بدايت كومي كما ب-

علیده محمد صلی الله علیه وسلم (۱)
جو مخص صاحب برمت کو جعرے کا الله تعالی اس کا ول امن و ایمان سے لبرز کردیں کے اور جو مخص صاحب برمت کو ابات کرے گا الله تعالی اس کا ول امن و ایمان سے برواند امن عطا کیا جائے گا جو صاحب برمت کو ابات کرے گا قیامت کے روز اسے باری تعالی کی طرف سے پرواند امن عطا کیا جائے گا جو مخص بدعتی کے سلط میں نرم کوشہ رکھتا ہے اس کی تعلیم و بحریم کرتا ہے اس سے خدہ روئی کے ساتھ ملک ہے وہ دراصل باری تعالی کے ان احکامات کو معمولی محصف کے جوم کا ارتکاب کردہا ہے جو محم ملی اللہ علیہ وسلم برنازل ہوئے ہیں۔

تیسری قتم - خاموش بدعتی نے یہ وہ بدخی ہے جوابی جمزی بنا پریا اختیار وقدرت کے باوجود اپنی نظریات و مقائدی تبلیخ
تیس کرنا۔ اس کا معالمہ اسمان ہے اس طرح کے بدخی کے ساتھ ابتدا ہی میں سخت دونہ افتیار نہ کرنا چاہیے بلکہ بمتریہ ہے کہ
اوالا اسے زی اور لطف و طلا نمت کے ساتھ سمجھایا جائے اسے بتلایا جائے کہ بدخت اسلام کے محج اور پاکیزہ مقائد ہے میل نسیں
کھاتی امری ہے کہ زی اسے بلکلا دے گی اور وہ اپنی مج قکری اور بدعملی سے قربہ کرلے گا۔ اگر قبیحت مفید نہ ہو اور یہ
خیال ہو کہ اس کے لیے اعراض ہی مؤثر حربہ ہے تو ہی حربہ افتیار کرنا متحب ہے اگر اعراض بھی کار کر فابدی نہ ہو تب بھی زی ک
اجازت نہیں دی جاسک بلکہ بمتریہ ہے کہ اس موقف میں مزید شدّت افتیار کی جائے 'بدخت کو معمولی سمجھ کر نظراندازند کرنا 'اور
اس کی ذمت میں مبالغہ نہ کرنا موام کے جن میں سخت معزب۔

یہ امتادی معصیت کی تفصیل متی اب ان لوگوں کا تھم سنے ہو عمل سے معصیت کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعہ معصیت کا ضرر

میں متعدی ہو تا ہے بیسے ظلم فصب مجمولی گواہی فیبت اور چغلی وغیرہ اور بھی متعدی نہیں ہو تا کیے معصیت بھی دو حال سے

خالی نہیں یا تو وہ دو سروں کے لیے محرک اور ہاحث ترفیب ہوگی جیسے شراب فردشی یا نہیں ہوگی جیسے شراب نوشی اور زنا وغیرہ۔ پھر

اس معصیت کی بھی دو تشمیس ہیں بمیرہ اور صغیرہ اصرار اور ترک اصرار سے بھی دو تشمیس تکتی ہیں نہیادی طور پریہ تین تشمیس

ہوئیں ہر قسم کی معصیت کا درجہ الگ ہے بھی میں معصیت شدید ہے بھی میں کم ہے 'ہر بتلائے معصیت کے ساتھ کیاں سلوک نہیں کرا جا گا۔

پہلی قتم ہیں ہمسیت شدید ترہ اس کا ضرر خود عاصی کی ذات تک محدود نہیں رہتا گلہ دو سرے لوگ ہی اس سے متاثرہ ہوتے ہیں۔ مثاثر علی مسب بھوٹی کو ان میں جتابا پا چائے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے الیے فض سے ممیل جول رکھنا معسیت پر اس کی اعاث کے مرادف ہے گھر معسیت بھی ایک ورجے کی نہیں ہیں ایک فض قبل کا ظالم ہے و در سرا تخص ال کا ظالم ہے تیرا فض آبر کا ظالم ہے ان سب کی معسیت یکساں نہیں ہے ' کلہ ایک و در سرے سخت ترہ و مرافض مال کا ظالم ہے تیرا فض آبر کا ظالم ہے ان سب کی معسیت یکساں نہیں ہے ' کلہ ایک و در سرے سخت ترب موقعیت کی تو ہیں و تحقیر کرنا اور ان سے اعراض کرنا حد در جہ مؤکد ہے ' اور اگریہ خیال ہو دو سرے و گو ان کی ایانت کرنے سے 'اور اعراض کرنا حد در ہوگ تو اس تھم میں مزید تاکید پر ابوجاتی ہے۔ کہ ان کی ایانت کرنے سے 'اور اعراض کرنے سے دو سرے لوگوں کو خبرت ہوگی تو اس تھم میں مزید تاکید پر ابوجاتی ہے۔ دو اس کی ایانت کی کو کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں بہنچا تا 'کین یہ تکلیف کیا کم ہے کہ دو ان سے ان کا وین سلب کرلیتا ہے ' یہ مجے ہے کہ اس عمل میں ان لوگوں کی مرض کو بھی دخل ہو تا ہے جو اس کی دعوت پر لیک سے ہیں لیکن اہم کردار دائی کا ہے۔ یہ مسل میں ان لوگوں کی مرضی کو بھی دخل ہو تا ہو ہوں کی دعوت پر لیک سے ہیں لیکن اہم کردار دائی کا ہو راس کے درمیان ہے ' اور طنوی امید کی جاس سے قبط نظر کہ اس معسیت کا معالمہ بڑے سے معرف کے ایانت کی جائے اس سے قبل کو اس سے اعراض اور اس کے درمیان ہے ' اور طنوی امید کی جائین کیونکہ اس کا ضرر بھی ٹی ایکند متعدی ہو اس کے درمیان ہے ' اس سے قبل عاصل کی مرضی کی شدت سے بھی انگار فیس کیا جاسکا ' اس سے قبل کو خبر کی ایانت کی جائے اس سے اعراض معسیت کی شدت سے بھی انگار فیس کیا جاسکتا ' اس سے قبل کو خبر کی خدر بھی فیسیت کی شدت سے بھی کہ مرتحب کی ایانت کی جائے اس سے اعراض میں در اس سے در بھی کی در تحب کی ایانت کی جائے ' اس سے اعراض میں در اس کی در بھی کی در ایک برد بھی کی در اور ان کی در اور ان کی در بھی کی ایانت کی جائے اس سے اعراض میں در ان کی در بھی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی جائے کی ایانت کی جائے اس سے اعراض میں میں کیا کہ کی در اور ان کی در بھی کی ہوئی کی کر اس کی در اس کی در موت کی کی ہوئی کی کر در ان کی کر در کر کی کر در کر کی کر در کر کر کر کر

کیا جائے اس کے ساتھ تعلقات باتی نہ رکھے جائیں 'اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے 'بشر طیکہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق اور اعراض واہانت سے اسے تنبیہہ ہوگی یا دو سرے لوگ اس طرح کی معمیتوں سے دور دہیں گے۔

تیسری قتم ہے وہ معصیت ہے کہ جس کا ضرر خود صاحب معصیت کی ذات تک محدود ہو ، وہ کسی واجب کے ترک سے یا کسی منوع امرے ارتکاب سے فتی و فحور میں جٹلا ہو تا ہے' اس کامعالمہ خفف ہے' لیکن اگر دہ ارتکاب معصیت کے وقت دیکھ لیا جائے تواسے باز رکھنے کی کوشش کرنی جاہیے خواہ ضرب سے 'یا لعنت د ملامت سے 'اس لیے کہ برائی سے منع کرنا واجب ہے ' اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا ہے 'اور اس کے متعلق یہ علم ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہے ' نیزیہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے تھیجت کی می توود این حرکت ہے باز آجائے گاتو اسے تعیمت کرنا واجب ہے الین اگریہ یقین نہ ہو کہ وہ تقیمت پر عمل کرے گایا جس الکہ محن طن غالب مو تو تعیمت کرنا افعنل ہے تاہم دونوں صور قال میں عاصی کے مزاج کی رعایت ضروری ہے تیزید ہمی دیکنا ضروری ہے کہ نقیعت میں منی کار کر ہوگی یا زی اگر زمی ہے کام علی جائے او خواہ مختی برہنے کی ضرورت نہیں ، مختی کی ضرورت وہاں پین آتی ہے جمال نرم روید مؤثر نہ ہو۔ آخری مورث یہ رہ جاتی ہے کہ وہ گناہوں پر معربو اور کسی منم کی کوئی فیعت اسے مناہوں نے بازر کھنے موثر نہ ہواس مورث میں ملاء کے اقوال ہیں بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ زم رویتہ اختیار كياجائ اوربعض دومرے ملاءيہ كتے ہيں كہ اليا فلس سے قطع تعلق كرايا جائے حق كہ اس كے سلام كے جواب سے بھى كريز كيا جائداس مليط ميں مجے بات بيہ بحراس كار ار آدى كى نيت پر ب زى ميں قواضع اور اكسارى ہے اور اعراض ميں زجرو تنبيه ب- كوئي قدم افعات سے پہلے اپنے ول سے فتر كالمنا جاہيے "اوربيد و كولينا جاہيے كداس كانس كياكتا ب اور طبيعت كا تقاضا کیا ہے۔ اگر زجرو تو بع کے بیں مطریس مجبراور فرور کار قربا ہو و فیعت کرتے میں زی ہونی جاہیے اور اگر زم موقف افتیار کرنے کاسب دا ہنت ہو 'یا یہ خواہش ہو کہ اوگ اسے حواضع محسرالزاج ، زم خوسمجیں قریم سخط میری بمترہ خلامہ یہ ہے کہ دل کی خواہش اور طبیعت کے قاضے کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ جو مخص دین سے محبت رکھتا ہے اس کی نظرا پے دل كى برينيت پر رہتى ہے اس سلط بين وہ اپنے ول كومفتى سيمتا ہے بمنى وہ اپنے اجتماد بين حق بجانب رہتا ہے بمبى غلطى كرجا يا ے بہی جان بوجر کراہے قس کی خواہش کا اجام کر بیٹستا ہے اور بھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ میں خدا تعالی کے لیے عمل كرربا مون ان دقائق كاميان تيسري جلدك باب الفرورين است كا-

جس فیق کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان می گناہ سے ہواس کا ضرر خاص طور پر عاصی ہی کو پنچا ہے اس بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک جس بھی بزی روا رکھی گئی ہے اس کی دلیل بیر روابت ہے کہ ایک محض کو شراب پینے کے جرم میں گئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکو کر لایا کیا اور آپ نے ہر مرتبہ اس کے لیے سزا تجویز فرائی اکین وہ ابنی اس حرکت سے باز مہیں آیا اس میں محالی نے اس کی عادت سے بریشان ہو کریہ کما مواجد اس پر لعنت کرے بہت شراب بیتا ہے "استحضرت صلی اللہ علیہ ا

وسلم نے بیرالغاظ سے تو بطور شنیبہر ارشاد فرمایات

لانكن عوناللشيطان على اخيك (عارى - الامرية) تم الني بمالى ك فلاف شيطان كالدوست كد-

اس ارشاد میں یہ منہوم پنال ہے کہ سختی اور زجر سے بہتر زی اور طاطفت ہے۔ ہم نشینول میں مطلوب صفات

جانتا چاہیے کہ ہر مخص اس بات کا اہل نہیں کہ اے اپنادوست بنایا جائے یا اس کی محبت افتیاری جائے مرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔ المرع علی دین خلیلہ (زندی مام ۔ ابوہریة)

آدی این دوست کے طریقے پر ہو آہ۔

اس لیے دوست بنانے سے پہلے اس مخص کا انجی طرح جائزہ لے اوجے تم پید امزاز دینا چاہتے ہو' دوسی ایک اعزاز ہے' ہر مخص اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے' بمتردوست وہی ہوسکا ہے جس میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہوں جو دوسی میں مطلوب و مشروط ہیں' یا درہے کہ شرط اسے کہتے ہیں کہ مقسود تک بینچے سے لیے جس کا وجود ضروری ہو' اس سے ثابت ہوا کہ شرائط کا ظہور مقسود کے لحاظ ہے ہو گاہے۔

معبت سے دی فوائد مجی مقصود ہوتے ہیں' اور دنیاوی مجی ونیاوی مقصد میں مال کا حصول' جاہ و منصب سے استفادہ' دیدار ووست' اور ہم نشینی سے لذت کی خوجی وغیرہ کو تک میہ حقیراور عارضی مقاصد ہیں' اس لیے ہم ان کی وضاحت میں اپنا وقت ضائع

سی کرنا جاہدے۔ ہارے پیش نظر مرف دی مقاصد ہیں اور وہی ہاری معظموا موضوع می ہیں۔

معبت اور دوسی کے ذریعہ ماصل ہونے والے دی مقاصد بہت ہیں میں اور کو ہمت میں کا شر واقدار ہوتا استفادہ کی فرض ہے افتیار کرتے ہیں بعض لوگوں کے چی فیل افرائے ہی فیل کا منصب اور حکومت میں اس کا اثر واقدار ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہر گزید نہیں ہو تا کہ اس کے اقدار اور انر و تفوذی قریب ہی کی دنیاوی قائمہ افرائے 'بلہ وہ ان لوگوں کی ایزاء ہے محفوظ رہنے کے لیے اس مخص ہے ووسی کرتا ہی تاکہ ان کا پاک وطیب مال غذا کی طلب میں او قات کی اضاحت اور کوشش کرتے ہیں بعض لوگ مالداروں ہے ووسی کرتا ہیں تاکہ ان کا پاک وطیب مال غذا کی طلب میں او قات کی اضاحت اور کوشش کرتے ہیں بعض لوگ مالداروں ہے ووسی کرتا ہیں تاکہ ان کا پاک وطیب مال غذا کی طلب میں او قات کی اضاحت اور کرو عمل کی ضرورت ہے جو الی اور اس کی عروف اور معینتوں میں کام آئے بھی محض دفا کی پرکت حاصل کرنے کے لیے محبت افتیار کی جاتی ہی موسی اور کا میں ہاری جاتی ہی موسی اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہیں ان میں ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے موسی ماتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہیں ان کی مفاحت تجول کرتی جاتیں۔ قران کریم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہی ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہیں ان کی مفاحت تجول کرتی جاتیں۔ قران کریم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہی ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہیں ہمارے ہیں ان کی مفاحت تجول کرتی جاتیں۔ قران کریم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہوئی ہے کہ ہمارے ہیں ان کی مفاحت تجول کرتی جاتھیں۔ قران کریم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل جن سے کہ ہمارے ہوئی ہمارے ہوئی ہمارے ہوئی ہمارے ہیں ان کی مفاحت تجول کرتی جاتھیں۔ قران کریم بھی ان لوگوں کے ساتھ واضل کرنے جاتھیں۔

ويُسْتَجِيبُ أَلْنِينَ آمُنُوْاوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمُ مِنَ فَضَلِهِ

(په۱ر۳ کيت۲۱)

اوران لوکوں کی مبادت تول کرتا ہے جو ایمان لاسے اور انسوں نے لیک عمل کے اور ان کو اپنے فنل سے

نواده نواب ريا -

اس آیت کی ایک تغیریہ بھی کی می ہے کہ قیامت کے روز نیک اوکون کی شفاصت دوستوں کے حق میں بھی قبول کی جائے گ' اور وہ بھی جنت میں واقل کردئے جائیں گے۔ کتے ہیں کہ جب بندہ کی مغفرت ہوجائے گی تو وہ اپنے دوستوں کی سفارش کے گا۔ اس لیے بعض علاء نے اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور قربت حاصل کرنے پر بوا زور دوا ہے اور اختلاط کی ترفیب دی ہے'ا نمیں یہ پند نہیں کہ آدی عزت اور کوشہ لیٹنی افتیار کرے اور لوگوں سے دور روکر زندگی گذارے۔

دوسی کے یہ چند دینی فوائد ہیں ان میں سے ہرفائدہ کا حسول چند شرائط پر موقوف ہے بھی قضی کی ہم نشنی افتیار کرنے اور کسی قض کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکہ لیا کرد کہ اس میں حسب ذیل پانچ اوصاف ہیں یا نمیں؟ اول یہ کہ وہ مقاند اور زیرک ہو ، دوم یہ کہ وہ خوش اخلاق اور کنسار ہو سوم یہ کہ قاس نہ ہو ، چمارم یہ کہ بدحتی نہ ہو ، چم یہ کہ دنیا کا حریص اور مال و دولت کا لحامے نہ ہو۔

دوست میں عمل اس لیے مطلوب ہے کہ انسان کا اصل سرایہ اور راس المال کی ہے احمق کی دوستی کسی خرکا باعث نمیں موسکتی فرقت اور وحشت اس کی انتها ہے خواہ یہ دوستی دیر تک قائم رہے ، حضرت علی کرم الله وجد فرماتے ہیں:۔

فلا تصحب اخا الجهل و ایاک و ایاه یقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ما شاه فکم من جاهل اروی حلیما حین اخاه وللشئی من الشئی مقائیس و اشباه وللشئی من الشئی مقائیس و اشباه وللقلب علی القلب دلیل حین یلقاه ترجمہ: جالل کی مجت افتیار مت کو اس سے بج 'بت سے جلاء نے مقندوں سے دوست کی اور افسی ہلاکت میں جلا کرویا آدی آدی تری تیاس کیا جاتا ہے 'شی پر شی تیاس کی جاتی ہے کہ تم جم طرح کے لوگوں کی مجت افتیار کو گے ای طرح کی اثرات تم پر مرتب موں کے)۔

عام طور پردیکھا جا آ ہے کہ احمق نفع پنچانا چاہتاہے الیکن اپنی حماقت نفسان پنچانتا ہے اسماری مدرکرنا چاہتاہے لیکن مدد کے طریقوں سے واقف نہیں ہو گا اور خمیس اپنے عمل سے مشکلات میں جلا کردیتا ہے۔ شاعرکے اس قطعہ مفہوم ہی ہے۔

انی لامن من عدو عاقل واخاف خلایعتریه جنون فالعقل فن واحدوطریقه ادری فارصدوال جنون فنون رسی فاند و فنون سی مخوط روسکا بول کین ایم دوست در آبول بواحق بواس لیم دوست می اس کے طور طریقے سے واقف بول کین جنون کے است حرب بیں کہ ان سے کہ مصل ایک حرب بیں کہ ان سے

بخامشكل ہے)۔

اس کے کہتے ہیں کہ احمق سے دور رہنا فداوئد قدوس کی قربت حاصل کرنا ہے سفیان توری فرماتے ہیں کہ احمق کو دیکھنا بھی
ایک قابل گرفت فلطی ہے، حظمند سے ہماری مرادوہ مخص ہے جو حقائق کا اوراک کرسکتا ہو خواہ خود سجھ کریا دو سرے کے سجھانے سے
معتل کے بعد خوش خلقی کی ضرورت ہے، بعض او قات حظمند حقائق کا اوراک کرلیتا ہے، لیکن جب اس پر خصہ، شہوت، بخل،
اور بردولی جیسے رزائل حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ خواہش نفس کا اجاع کرنے لگتا ہے اور علم کے باوجود صحیح راستہ چھوڑ کر قلط راستے پر
چل برتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی حقل اور قم کے باوجود اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ رزائل کے جلے سے اپنا دفاع کرسکے، اور فلس کی خواہشات پر قابویا سکے۔

فاس نہ ہوئے کی شرط اس لیے ہے کہ اس کی عبت اور دوستی دین کے لیے نقعان دہ ہے 'یا درہے کہ جو محض اللہ سے ڈر تا ہے وہ گناہوں کے ارتکاب پر اصرار نہیں کر آنا اور جو محض اللہ سے نہیں ڈر آباس کے نساد سے محفوظ رہنا ہے حد مشکل ہے 'ایسے محض کی دوستی پر احتاد نہ کرنا چاہیے 'جو محض یاری تعالی سے نہ ڈر آبادوہ تھاری دوستی کا کیا گھا دیکے گا' دہ تو حرص وجوس کا بھاہ ہے' اخراض کے ساتھ ہی اپنی دفاد اریاں تبدیل کرنا اس کی عادیت ہے۔ یاری تعالی فرماتے ہیں۔

ولاً تُطِعُمَنُ أَغُفُلُنَا قُلُبُهُ عَن دِكُرِنَا وَأَنْبَعَ هُوَاهُ (ب٥١٠١٣) المده الله المراه الما الما الم اور الي عص كاكمنا ند ما ين جس ك قلب كوجم في إد سه فا فل كرد كا به اور وه الى نفساني

وَالْمُثَاتِ رِجْلَا ﴾ فَلَا يَصُلَّنُكُ عَنْهَا مَنْ لَا يُومُنَ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ (١٩١٦ - ١٩٠١) موتم واست اليافض إزندر كفي الحجواس رايان فيس ركما ادرا بي خواهوں پرچاہ۔ فَاعُرِ ضُ عَمَّنُ نَوَلِتَّى عَنُ ذِكْرِ نَا وَلَهُ يُرْدِّ الْإِلَاكِ حَيَاةَ التَّنْيَا (١٥١٤ آء ٢٠١) تو آپ ایسے مخص سے اپنا خیال ہٹا لیجے جو ہماری تعبحت کا خیال ند کرے اور بجرد نیوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ وَ اَنْجَبُ عُسَبِيُكُمَ نُ اَنَابَ اِلْكَيَ (ب١٦ر١١ تبد٥) اور آسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف ہو۔

ان آیات مین نسان کی محبت سے زجر کامغیوم موجود ہے اور یہ ایک حقیقت می ہے کہ فسان اور مبتدین کی محبت قلب اور ظامرى اصناء كے اعمال پراٹر انداز ہوتی ہے سعید ابن المسب کے متعان اور صاحب تقوی محض کودوست بنانے کے سلطین حضرت مڑكايد ارشاد نقل كيا ہے كه "التلے اور سے دوست بناؤ"ان كے سات ميں زعر كى كے دن كذارو 'وہ عيش كے وقت زينت' اور معیبت کے وقت سرایا مدویں بجب می تم ایسے دوست کے متعلق کوئی بری خرسنو تواس کی بھر تاویل کیا کو الا یہ کہ حبس اس کی برائی کا بقین موجائے اسے وحمن سے دور رمو اس دوست سے بھی بچو ہو این نہ مو اور این صرف دی مخص ہے جو اللہ ے ڈرے بدکار کی محبت سے کریز کردورنہ تم اس کی بدکاری سکو جاؤ کے اسے اپنا دازوار مت بناؤ معورہ مرف ان لوگوں سے لو جو الله سے ڈرتے ہول" ملتمہ صفاردی نے موت کے وقت اسے صاحبزادے کو وصیت کی کہ سام بنے! اگر بھے اوکوں کی محبت كى ضرورت بين آئے قاس مخص كى محبت القياد كرناكد أكر قواس كى خدمت كرے قودہ تيرى حفاظت كرے اور جب قواس كے یاں بیٹے وور تھے اپنی محل کی دعت بنائے اگر تھے کوئی دعواری پی آئے وہ تیراساتھ دے اس محص کی معبت اعتبار کرکہ اكر و خرك الله النا الله عملانا جاب ووه عملات وي الرجر باس كل خلى ووده اس كاذكرك الولى برائى ديم واب دور کردے 'جب قواس سے مجھ ماسلے قودہ دینے میں بھل نہ کرے اگر قو خاموش رے قودہ ازخود بات کی ابتدا کرے ' تھے پر کوئی معيبت پرے و تيرى موارى كے عب وكى بات كے و تيرى تعديق كرے عب وكى كاراده كرے و تيخے برين معوره دے اگر دونوں میں اختاف رائے ہوجائے وائی راے پر تیری رائے کو ترج دید" یہ ایک بمترن وصت ہے اس میں ملتمہ مطاردی نے وہ قمام اوصاف مع کردے ہیں جن کاوجود مثالی دوستی کے لیے مشروط ہے۔ یکی این اسم کتے ہیں کہ خلیف وقت ہا دون رشد نے جب یہ وصیت سی قولو کول سے کما کہ ایسا محص کمال بل سکتاہے جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں محمی نے عرض کیا كدكيا آب جانة بين ملقمة في يدوميت كول كي متى وظيف في المعين ال فض في مماكد ملتمه كامتصديد تقاكد ان كا بينا كى معبت الاتيارندكرك الى لي الهول ق الى شرائد لائي سايك المراداب كاقول كى معبت الاتيارندكرك الى فعل عددى كد جو تبارا راز جمياع عمارے موب كى يده يوفى كرے معيب من شماراسا فيدوے ميش و ارام مي حسين ترج دے ، تماری خود کا در کرے ، تماری برائیوں ہے اپی زبان الدود کرے اگر ایا عض ند مے واپی ی مجت احتیار کرد اس میں عانیت ہے۔ "حصرت علی کرم اللہ وجد کے بید دو شعر می ای مضمول کی ائیر کرتے ہیں۔

ان اخاک الحق من کان معنی ومن بضر نفسه لینفعک ومن بضر نفسه لینفعک ومن بضر نفسه لینفعک ومن بضر نفسه لین معنی ومن بخت می فاظرانا نفسان کرے اگر تھے زاندی معینی انجران و جرائی کر تے زاندی معینی انجران و جرائیران مجتم کرتے کے ابنا شیران کھیردے ایعن جرے راحت و ارام کے لیے ابنا

راحت و آرام قربان کدے)۔

بعض ملاء کتے ہیں کہ مرف دو ادمیوں کی محبت افتیار کرنی چاہیے "ایک وہ کہ تم اس سے دین کی ہاتیں سیمو" اور حہیں نفع دیں "اور دو سراوہ مخص کہ تم اسے بچو دین کی ہاتیں بٹلاؤ اور وہ آن پر تمل کرے "تیمرے مخص سے دور رہو" ایک وانشور کتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں "ایک شیرین ترہ کہ اس سے دل نہیں بحرا" دو سرا انتا کڑوا ہے کہ ذرا سا کھانا بھی مشکل معلوم ہو تا ہے "تیمرا کھتا بیٹھا ہے "اس سے پہلے کہ وہ تم سے بچے عاصل کرے تم اس سے لے لو "جو تھا تھیں ہے" اس کی قربت ضرورت کے وق افتیار کنی چاہیے۔ امام جعفر صادق کے جی کہ پانچ آدمیوں کی محبت افتیار مت کو۔ ایک اس فض کی جو جموت ہوتا ہو'
تم جمونے کے فریب جی مت آنا' وہ نشراب کی مائز ہے' اور دعوکا اس کی فطرت ہے' دو سرے احق کی' تم اس سے کوئی فائدہ
خیس افحا کتے' وہ خمیس لفع بہنچانا چاہے گا اور حمالت سے نقصان پہنچا دے گا تیسرے بخیل کی' جب خمیس اس کی سخت ضورت
ہوگی وہ تم سے قطع تعلق کرلے گا۔ چو تھے بدول کی' یہ جمیس وشنوں کے ذرفے جی دیکھ کی اور مماری مدند کرنے
میں اپنی عافیت سمجے گا۔ پانچ میں فاسق کی' یہ خفص خمیس ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض جی فوضت کرنے ہمی کرین
میں اپنی عافیت سمجے گا۔ پانچ میں فاسق کی' یہ خفص خمیس ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض جی فوضت کرنے ہمی کرین
میں کرے گا۔ ورکوں نے عرض کیا کہ ایک لقم سے کم کیا چڑ ہو حکق ہے؟ فرایا: لقم کی حرص کرنا' اور پھراس کا نہ ملنا۔ جدید فرایا: اسے کہ میرے استاذ ابوسلیمان'
ہیں کہ میرے نزد یک فوش افحال قاسق سے بہتر پد افحال گادی ہے۔ این الی الحوادی کتے ہیں کہ بھے سے میرے استاذ ابوسلیمان'
دو سرے اس فیض سے جس کے پاس پیٹے کرتم اپنی آفرت سرحاط 'ان کے علاوہ کمی فیص سے دوستی کرنا سراس حافظت ہے۔
میں حرف اور جی کرنا سراسر حافت ہے۔ ایک الی علی ہو ہے۔ عافل جابد کی موست سے اجتماب کرنا چاہیے۔ عافل جابد کی موست سے اور جالل سیل حسری فراج ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کی محبت سے اجتماب کرنا چاہیے۔ عافل جابد کی ایوں سے گا اور جالل صوفاء ہے۔

حیوانات میں ان کی مثال سان اور بھو ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد قرائے ہیں۔ یکٹ کو الکس طیر واقد کیمین نفید کیا سی المکو لئی وکیٹس العشیکر (ب، ۱۰۱۰ اسس) وہ ایسے کی مباوت کردہا ہے کہ اس کا ضرر بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے ایسا کارساز بھی ہرا اور ایسا رفتی بھی برا۔

ایک شاعرکیدو فعرای اختلاف اور فرق کے اکیدواریں۔
الناس شتی افام الت فقتیم لایستوون کمالایستوی الشجر
هذا له ثمر جلو مذا قنه و فاکلیس له طعمولا ثمر
ترجم: (اوکوں کے واقع (مرای کیات) فاف یں اگر تم افیں چکو (برق) جم طرح تمام ورفت برا بر

نس ہوتے ای طرح یہ ہمی ایک جیے نمیں ہوتے ایک در است کے میل فرش دا کتہ ہیں اور دو سرا کیل ہی

اگر نہ کورہ بالا اوصاف کے حال رفتاء اور احب میسرنہ ہمیں تو جمائی بھڑے معطرت ابوڈر فراتے ہیں کہ برے ہم تھین سے تنائی بھڑے اور تنائی سے نیک ہم تھیں اچھا ہے ابوذر کا بید ارشاد مرفی موایت کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے حطرت ملی کرم اللہ وجہ ارشاد فراتے ہیں کہ جن لوگوں سے تلوق حیا کرے ان کے پاس بیٹھ کراطاعت کو زندگی بخشو امام احمد ابن مغبل کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی لوگوں کی محبت سے پرچائی ہیں جٹلا ہوا ہوں جن سے میں حیا نہیں کرتا۔ حضرت تقمان نے اپنے صاحبزادے کو تعیمت کی کہ اے بینے ملاء کے پاس ان کے زائو سے اپنے زانو ملا کر بیٹھا کرد ، حکمت و دائش کی باتوں سے قلوب اس طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح بنجرزین بارش کے پان سے سراب ہوکر قائل کاشت میں جاتی ہے۔
دو سرا باب

## اخوت اور محبت کے حقوق

جانا چاہیے کہ عقد افوت دو مخصول کے درمیان ایک رابطہ ہے ، جس طرح نکاح میاں ہوی کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ اور جس طرح عقد نکاح کے چند حقوق ہیں جن کی اوائیکی ضوری ہے ای طرح عقد افوت کے بھی چند حقوق ہیں اور ان کی بھی آور کی مزوری ہے۔ تبدارے بھائی کا تمہارے مال میں بھی حق ہے ، نفس ' ذیان ' اور ول میں بھی۔ وہ تمہارے مفودر گذر' دعا اظلام ' وفا' ترک تکلف اور ترک تکلیف کا بھی مستحق ہے۔ یہ کل آٹھ حقوق ہیں۔ یہدا حق مال میں ہے۔ یہدا من مالی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔

مثل الاخوين مثل اليدين تغسل احداهماالاخرى دريمالى دواتون كى طرح ين كدان عرب الكرومري كودموا -

آپ نے دوبات دوبات اس میں اس میں باتھ اور ایک پاؤں ہے تھید نہیں دی اس لے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی مقصد پر ایک دو سرے کی مد کرتے ہیں 'کی حال وہ ہمائیں کا ہے 'ان کی اخرت ای دقت کمل ہوتی ہے جب دونوں ایک مقصد ہیں ایک دو سرے کی مدافت کریں جم یا ان دونوں کا دجود ایک ہے اور یہ صورت حال اس بات کی مقتض ہے کہ دونوں بھائی کئے دفتصان میں ایک دو سرے کے رفاقت کریں جم یا کوئی خصوصت دونوں بھائی گئے دفتصان میں مائی سلوک کے تین مرات ہے۔ دوستوں کے ساتھ مائی سلوک کے غین مراج ہیں اوئی مرجہ یہ ہے کہ دوست کو ظام یا خادم محبو 'اور جو مال تمہاری مفرورت سے زائد رہ اس سے اس کی مدکو 'جب بھی اسے ضورت چین آئی مرجہ یہ ہے کہ دوست کو ظام یا خادم انداز کیا ہوا مال موجود ہو تو اس مائی گئے انگر دان گئے کی صورت چین آئی تو یہ افرات سے 'ادر انکی مرجہ یہ ہے کہ اس کے باتھ کی مراد نہ ہے۔ در سمانی مرجہ یہ ہے کہ آس مرجہ یہ ہے ان کا کافسف حصہ انداز کیا ہوا مال موجود ہو تو اس اسے جو 'اس نے بیا میں اس کو شرک کہ 'اس مرح کہ اس کے لیے مال کافسف حصہ کوشوں کر دو مرد اسے دوست کے لیے برگرگ کا بی معمول تھا 'اگر ان کے پاس آئی کی خرورت کو مال کا فسف حصہ کوشوں کر دوست کے لیے برگرگ کی 'اس مرح کہ اس کے لیے ال کافسف حصہ مرد بھی نا ورد و سرا اپنے دوست کے لیے رائی کی سرد یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر ترخ دو 'اس کی طورت کو مقد میں تھا 'اگر ان کے پاس آئی کی خرورت کو مقد میں خوات کو تا کہ مرد ہیں ہو گئی کا درجہ ہے 'دوا اس کے دوست کے لیے اور جاز دے خوار افرائی کی خوارد کو تا کہ کہ ہے گئی کر ان خوارد کو تا کہ اس کے گئی 'دوبارہ کھائی تو ایوس کو گئی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کھائی تو ایوس کو گئی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کھائی تو ایوس کو گئی کر دوبارہ کی کہ بہا ہو ہے گئی کہ بہا جملے گئی کر دوبارہ کو گئی کر دوبارہ کی گئی کر گئی کر دوبارہ کو گئی کر دوبارہ کیا تو ایا کہ کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کو گئی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کو گئی کر دی گئی کر گئی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کی گئی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کے گئی 'دوبارہ کا کر دوبارہ کے گئی کر دوبارہ کے گئی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کی کر دوبارہ کر کر دوبارہ کر کر دوبارہ کر کر دوبارہ کر دوبارہ کر کر دوبارہ کر کر دوبارہ کر کر

یہ تین مراتب ہیں 'اگر جمیں ان جس سے کوئی مرتبہ میسر نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا مقد افوت ہنوز تا
کمل ہے۔ ہلکہ تم دونوں میں اگر کوئی افتلاط ہے تو وہ محض رمی ہے 'معاشرے میں شاید اس کی بچر ایمین ہو' لیکن جش اوردین کی
نظر میں اس افتلاط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میمون این ہران کتے ہیں کہ جو محض المجی چڑوں میں اپنے دوستوں ہے گئی کرے
اسے چاہیے کہ دو زعدہ لوگوں سے دوستی ترک کرکے قبرستان چلا جائے 'اورد اس کے کمینوں سے رشتہ افوت تا تم کرے 'انھیں پچر
لینا دیتا نہیں پڑے گا۔ مالی سلوک کا ادتی درجہ عام لوگوں کے جن جی ایم ہوسکتا ہے 'وجد اردن کو تو یہ درجہ بھی پہند نہیں 'وہ لوگ
مرف اعلیٰ درجہ پہند کرتے ہیں۔ حتبہ خلام کا واقعہ ہے کہ دہ اپنے کمی دوست کے گھر گئے 'اور اس سے جار بڑار در ہم ماستے۔
دوست نے کما کہ میں دو بڑار در ہم دے سکتا ہوں۔ حتبہ خلام نے یہ جواب سنا تو ہے حد ترہم ہوئے اور فرمایا کہ حمیس افوت کا
دعوی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی 'تم بچھ پر دنیا کو ترجی دستے ہو 'اور مال میں کمل کرتے ہو۔ یمی وجہ ہے کہ ابو حازم نے ان دوستوں
دعوی کرتے ہوئے شرم نہیں آئی 'تم بچھ پر دنیا کو ترجی دستے ہو 'اور مال میں کمل کرتے ہو۔ یمی وجہ ہے کہ ابو حازم نے ان دوستوں
دیوری معاملات کرنے کی اجازت نہیں دی جو دوستی کا ادتی مرتبہ رکھتے ہیں۔

دوی اورا خوت کا علی ترین مرتبدوه ب جس کے مالین کی قرآن اک بی تعریف کی گئد۔ وَأَمْرُهُمْ شُورِلَی بَینَهُمُ وَمِیمارُرُ قَنَاهُمْدِینَ فِيقُونَ (ب٥٠٠٥م ٢٥٠١)

اوران کا ہرکام الی کے معورے سے ہو گاہے اور ہم لے ہو چھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعن ان کے مال واسباب محلوط سے مولی مخص اپنا مال دو مرے کے مال سے ملیدہ کرتا پندنہ کرتا تھا۔ ان میں بعض وک وہ سے كه أكركوني مخص يد كمدونا كديد ميراج ناب قودواس كي معبت ترك كدية اوريد كين كد قوت وي نبست اي طرف كيول ك ب- فتح موسلى كا تصد ب كدوه است ك كر كا صاحب فانه موجود نس تع افتى في ان كى يكم سه كماكدوه ان ك دوست كامندوق بابر بيج دي الميد في لوندى ك زريد الني شوبركا مندوق بابر بميج روا "آب في مرورت كى چزي تكاليس اور والی چلے گئے ، جب صاحب خانہ کمر آئے تو باتدی نے اطلاع دی وہ یہ س کرے مد خوش ہوئے اور اس اطلاع کا انعام باعدى كويد دياكم اس آزاد كرديا- ايك مخض ف حضرت الوجرية سے موض كياكم من آپ سے اخت في الله كرنا جاہتا موں؟ فرایا: کیاتم اخوت فی اللہ کے حقوق سے واقف مجی ہو؟ اس فے کما کہ انجی تک تو واقف نیس ، تاہم آپ مجھے بتلا دیں میں وہ حقوق ادا كول كا- ابو بريرة في جواب دياكم بهلاحق توكي بك تهاد عددهم وديناد من ميراحق تم سه م د بوكا- اس في كماكمه بد حق مجمع معقور نہیں ہے میں افوت کے اس درج تک نمیں پنچا۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میرے یاس سے جاؤ ، مجمع تنماری افوت مظور نہیں ہے۔ معزت علی ابن المسین نے ایک قض سے وریافت کیا کہ تم اپنے بھائی کی جیب یا تھیا سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکال ليت بويا تهين؟اس عرجواب ديا؛ تهين! فرمايا: أكر السائب توتم دونول مين ابلي ختيتي مواخات قائم نهين موئي- بجو لوك خصرت حسن بعري كي خدمت من حاضر موسئ اور نماز كے متعلق وريافت كيا اب نے فرمايا ميں تو نمازے فارغ موچكا مول الى الوال سے عرض کیا کہ بازار والوں نے تواہمی تک پردمی نمیں ہے فرمایا: بھائی! بازار والوں کی حرص کون کرے ان کے متعلق توجی نے میر بھی سا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ایک ورہم مجی شیں دیجہ ایک محص اراہم ابن ادہم کے پاس آیا "آپ اس دقت میت المقدى كے سنرے كے پابدركاب من اس نے موش كياكہ ميں اس سنرين آب كى رفاقت كا تواہشمند موں فرايا: مجمع تهاري رفاقت ایک شرط پر منظور ہے اور وہ بیر کہ جمارے مال پر میراحق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس مخص نے کما کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ب ابراہیم ابن اوہم نے فرمایا کہ مجھے مماری بر ساف کوئی بند الی۔ داوی کتاب کہ جب کوئی محض ابراہیم ابن اوہم کی رفاقت افتیار کرنا تو وہ ان کی مرضی کے ظلاف کوئی اقدام ہر کزنہ کرنا۔ آپ ای مض کو اپنا رفتی سز منتیب کرتے ہو آپ کے مزاج کی رعایت کرنگ ایک مرجد آپ سفرمیں مے ایک بشراک ساز آپ کے ساتھ شریک سفرتا ارائے میں منی جگہ ایک فنص نے قرید کا بالمديدين بيعا اب في التي منى مزك تفيل المجي خاص مقدارين شراك فال اور شدوال كو بمي دي افق سز

والی آیا تو اس فریکاکہ کافی تعدادیں شراک خائب ہیں۔ حفرت ایرانی العدادیم سے دریافت کیا کہ تھیا میں شراک تھے کیا ہوئ؟ فرمایا: شرید کے بدلے میں چلے محے اس نے عرض کیا کہ است شراک دینے کی کیا ضورت متی دو تین دے دیت فرمایا: چمو زو عمارے ساتھ بھی ایا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے منتی کی سواری کا کدها اس کی اجازت کے بغیر ایک مخص کودے دیا تھاجو بادہ یا معموف سفرتھا'جب منتی واپس آیا'اوراس نے اپنا کد ما قائب دیکھا توسمجد کیا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے کونکہ وہ ابن ادہم سے ساتھ رفاقت کے معنی سمجتا تھا اس لیے جب رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مرتب مثالی اسلامی اخت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی محالی کے اس مکری کے مرک یا ہے مدے میں آئے انہوں نے یہ مرک یا ے این ایک دوست کے پاس بھیج وے یہ سوج کر کہ دہ اس کے نوادہ ضورت مندیں اور سرے نے بھی میں سوچا اور اپنا ہمیہ آگے برمادیا "تیرے نے بھی اسے کسی دوست کو زیادہ مستق سمجا سے سلسلہ دراز ہوا " افریس اس محانی کے پاس پہنچ کیا جن ہے اس ایاری ابتدا ہوئی متی۔ روایت ہے کہ حصرت مروق کے زے زیدست قرض تھا ان کے دوست فیٹر کو جب یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے مروق کو ہتلائے بغیران کا قرض چکا وہا خود خیشہ مجی مقوض تھے مسروق اس سے پہلے ان کا قرض اوا کر بچے تھے اور قرض کی زیر بار ان ہی کے قرض کی ادا میگی سے سلط میں ہوئے بھی تھے۔ مدایت میں ہے کہ جب سرکار دد عالم صلی الله عليه وسلم نے معرت عبدالرحل این عوف اور سعد این رہے گے ورمیان رشتہ افوت قائم فیایا تو عبدالرحل این عوف نے سعد این رہے کو ا بين نفس اور مال كالممل المتيار ديا "سعد" في يمكركه "الله تعالى حميس ان دونوں ميں يركت عطا فرمائے "ان كامال قبول كرليا" اور بعد میں انھیں اس طرح پیش کرکے واپس کردیا۔ ۱) اس واقعہ میں عبدالرحمٰن ابن عوف کا قتل ایٹارہے 'اور سعد ابن رہیج کا نعل مساوات ہے۔ ایار یقینا مساوات سے افغنل ہے۔ حضرت سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ بالفرض ساری دنیا میری ہو اور میں اس کالقمہ بناکرائے کی دوست کے منع میں رکھ دول تو میں دوست کے حق میں اسے بھی حقیرتصور کردں۔ ایک مرجہ فرمایا کہ جب ين كمي ووست كوركم كلا تا مول واس كاذا كقد اسية منه من محسوس كر تا مول

کید کک دوستوں پر جمع کمنا فقراء پر مدق کرنے سے افغل ہے اس کے حضرت علی کرم الله وجد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کی اخ فی اللہ کو ہیں درہم دول یہ میرے نزدیک فقراء کو سو درہم ویے سے زیادہ بھترہے 'ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک صاح کھانا بناکر چھ دوستوں کی دعوت کروں' یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بھتر ہے۔

ایار کے سلطے میں ان تمام اکا پر نے مقد رائے گل جناب رسول اللہ صلی اللہ جانب و سلم کی اقد ای ہے دواہت ہے کہ آپ کے فض کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے 'اور وہاں ہے وہ مسواکیں چنین 'ان میں ایک سید می 'اور وہ سری ٹیزمی نمی 'آپ نے سید می مسواک سحابی کو صطافر اوی 'انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس مسواک پر آپ کا حق زیادہ ہے 'فرایا کہ جو هنس کی کے ساتھ رہتا ہے فواہ وہ چند کموں ہی کے کیوں نہ رہے اس سے اس محبت کے متعلق یاز پرس کی جائے گی کہ اس میں ہاری تعالی کا حق ادا ہو تا تعالی کا حق ادا ہو تا تعالی کا حق ادا ہو تا ہے کہ رفقاء کے ساتھ ایار کرتے ہے باری تعالی کا حق ادا ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ آپ حسل کے لیے کویں پر تشریف لے گئے 'حضرت مذیفہ این بھان نے ایک جادر لے کر آپ کے ستر مبادک کی آڈک 'آپ نے خور اٹھائی اور پردہ کرکے کمڑے کی آڈک 'آپ نے خور اٹھائی اور پردہ کرکے کمڑے ہوگئے 'ور کے کمڑے خدیفہ خسل کے لیے بیٹھے' آپ نے چادر اٹھائی اور پردہ کرکے کمڑے ہوگئے 'ور کے کمڑے کہ مذیفہ خسل کے ایک مدیث میں ہوئے۔ 'آپ نے خور اٹھائی اور چادر لیے کمڑے دے بیال تک کہ حذیفہ خسل سے فارغ ہوگئے۔ (۲) ایک مدیث میں ہیں۔

مااصطحباتنان قطالا كان احبهما الى الله اشدهما حيالصاحبه (م)

<sup>(</sup>۱) عفاری-انس می بید ب که موافاة کے بعد سداین ابی رفع نے اپن ایک بیدی اور نسف بال عبد الرحمٰن این عوف کو پیش کیا تھا جس پر عبد الرحمٰن کے بیاد النظام کے بعد سداین ابی رفع نے اللہ المجت والافاء بی بدوایت عمر فاروق اور این جربے طبری نے الفاظ کے تعربی لفل کی ہے۔ (۳) این ابی عاصم بدایت ابر وزیق۔ (۳) بدورے اس کی تاریخی اس کا ب مدید اس کا ب کے بیلے باب می گذر بھی ہے۔

جب دو آدی ایک دو سرے کی معیت افتیار کرتے ہیں وان می اللہ کے نزدیک مجوب تررہ ہو آ ہے جو اسپے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔

روایت ہے کہ مالک ابن ویار' اور جر ابن الواسع حضرت حس بھری کے کھر کے محس اس وقت کھر موجود نہیں تھے 'جر ابن الواسع نے حسن کی جاریات کی اس میار نے ان کے کہ ایسانہ کرد' الواسع نے حسن کی جاریاتی کے لیے کی اس کے بیان کا اس کی ایسانہ کرد' موجود نہیں تھے 'جر ابن الواسع نہیں تالے 'اور برابر کھانے ہیں مضول رہے۔ تھوڑی در بعد حسن تشریف لے آئے' جب انحیں صور تھال کا علم جو اور الک ابن دینار سے فرایا کہ پہلے ہم او کول ہیں ہی طرح کی بے تعلق میں مصریدا ہوئے جسن بھری کا خطابہ تھا کہ دوستوں کے کھروں میں ب تعلق برتا صفائے تھب کی علامت ہے۔ اور کہا دینے نہ ہوکہ اللہ تعالی ارشاو فریاتے ہیں۔

أوماملكُنْ مُفَاتِحُهُ وصليقيكُ ﴿١٨١٣ ٢٠١١)

اوران کمروں سے جن کی تخیاں تمارے افتیار میں ہیں کا است دوستوں کے کمرول سے۔

سلف میں بدرستور تھا کہ ایک مخص اپنے محری تجیاں اپنے ہوائی کے حوالے کردیا کرنا تھا اور اے تعرف و عمل کا ممل اختیار دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھائی تعریٰ کی بیابر بلا جہازت کھاتے پہنے سے اجتناب کرنا سال تک کہ خدکورہ بالا آیت نافل ہوئی اور

ووستوں کے کہائے میں توسع افتیار کرنے کی اجازت دی گئ

دوسراجی فس میں ۔ دوست کا دوسراجی بیہ کداپ نفس ہاس کی اعانت کے نفس ہا اعانت کا مطلب بیہ کہ سوال سے پہلے ہی اس کی ضورت پر اس کی ضورت کو فرقیت دے جس طرح مالی اراد کے کئی درج سے اس کی ضورت کو فرقیت دے جس طرح مالی اراد کے کئی درج ہیں۔ ان جس سے اوئی بیہ کہ سوال کرتے پر اس کی ضورت پوری کرے جم خدہ پیشانی فرحت و انبساط اور منت سپاس کے جذبیات کے ماتھ بعض اکا بر فرماتے ہیں کداکر تم اپنے کی دوست سے کوئی مقصد پوراکرانا چاہو اوروہ پوزانہ کرے تو اس یا دولادو اس خیال سے کہ شایدوہ بھول گیا ہو کیا دولا نے کے باد جود بھی وہ تمام سے مقصد کی طرف توج شدہ ہولی گیا ہو کیا دولا نے کیا دجود بھی وہ تمام سے مقصد کی طرف توج شدہ ہولی کیا ہو کیا دولا ہے کہ دولا دو کا میں را اللہ اکبر کرد کرد ہوں۔

وَالْمَوْتَى يَبِعَثُهُمُ اللَّهُ (بدر المعام)

ترجہ ۔۔ آور مردول کو اللہ تعالی زادہ کرکے اضاعی اسے موادت ہیں مدک وہ فض ہدایا ہے کہ اسے مطلب یہ ہے کہ تم اسے مردہ تصور کرد ابن شہرہ ہے لیے ہی وہ سے کی ایک اہم ضرورت ہیں مدک وہ فض ہدایا ہے کہ آپ نے بھے پر احسان کیا ہے ، شکر یہ کے طور پر یہ تقیر کئے لیے کر ما ضربوا ہوں۔ فرمایا انہیں والی سلے جاز اور یا در کھو کہ جب تم کمی دوست سے کو کی درخواست کو اور وہ اس کی مسیل میں اپنی تمام تر قوت صرف نہ کرنے تو وضو کرکے اس پر نماؤ جنالہ برحو اور اسے مردہ سمجو ، جعفر ابن تھ کہتے ہیں کہ بی اپنی تمام تر قوت صرف نہ کہتے ہیں کہ بی اپنی تمام تر قوت صرف نہ کہتے ہیں کہ بی اپنی تمام تر قوت مرف بینی گلت کرتا ہوں اس فوف سے کہیں میرے تعاقل سے وہ بے نیاز نہ ہو جا کمی ، جب اپنی اس کے بیان کا بی کی دوست وفات پا بیا آلو وہ در سال کی اس کے اپنی کہ بی اپنی کہ کہ اس کے بیان کا کوئی دوست وفات پا بیا آلو وہ در سال بی کہ بی سے کہ اگر اس کا کوئی دوست وفات پا بیا آلو وہ در سال بی کہ بی سے کہ اگر اس کا کوئی دوست وفات پا بیا آلو وہ در سال بی کہ بی کہ بی سے کہ اگر اس کا کوئی دوست وفات پا بیا آلی کہ دو اور اس کے دو دو اور کوئی کہ تا ہاں گار کہ کوئی شخصت و مجت بی ایک برک کے اپنی کہ بی شخصت و مجت بی ایک برک کے اپنی برک کے اپنی میں اپنی برک کے اپنی برک کے اپنی برک کے اپنی شخصت و مجت بی ایک برک کے اپنی برک کے اپنی میا کہ بی کرک کے اپنی برک کے اپنی ایک برک کے اپنی کوئی دو چر میا کہ دو ہر دو اور بیا ہوں کو دو اور دے بر برا کی اس کے اپنی کا دو ہر دو اور دو ہر دو دار دی کرد کی میاں کے دوروان کی اوران کی دوروان کی دوروان کی دوروان کے دوروان کی دوروان کی دوروان کی دوروان کے دوروان کی دوروان کے دوروان کے دوروان کی دوروان ک

معیارہ یک دوستی کی مدح ہے اگر آدی دوست کو اتنا عن نے رہے ہوئی ہوئی ہے کور کھتا ہے تواس میں کوئی خیر نہیں ہے ، میمون این مران کتے ہیں کہ جس مخص کی دوستی سے حمیس قائمہ عدوس کی وقعی میں خمتارے لیے فتصان دہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں ۔۔

ان لله اوانی فی ارضه وهی القلوب فاحب الا وانی الی الله اصفاها و اصلبها وارقها (۱) در من من الله تعالی کے کو برتن میں اور دوول میں ان برخون (داون) میں اللہ کے زریک مجرب تروه میں جو

نیاده ماف زیاده سخت اور زیاده نرم مول۔

مطلب یہ ہے کہ وہ ول کتابوں سے زیادہ مناف ہوں وین من زیادہ سخت بول اور ہا میں کے معالمے میں زیادہ زم بول۔ بسرحال جب تم کمی محض کواپنا دوست بناو تواس کی ضورتوں کی اپنی ضورتوں کی طرح سمجمو کیکہ اس کی ضورتوں کواپی ضورتوں يرمقدم كود اوران او قانت كى جيوكرت رموجن من وه جماري ضورت محوس كريد اس كے مالات سے غفلت نه كرو كلك اس كاخيال اس طرح ركموجس طرح تم الى ذات كاخيال ركعة موا اس سوال اور اظهار سعدية نياز كردوا وراس كى مداس طرح کرد کہ اسے یہ علم بھی نہ ہو کہ تم نے اس کی مدی ہے اگر تم نے اپنے دوست کا کوئی حق اوا کیاتواہے اینا احسان مت جالو ' ملكه دوست كاشكريه اواكروكه اس في تحميس اواليكل عن كاموقع ديا اور تهماري سعى منظوري- مزف ضرورون ي يحيل بي يراكنا ندكو الكداس كازياده ب زياده اكرام كرو كوشش كوكد اكرام وايتارى ابتدا تهاري طرف سے مو ورست كواعرة وا قارب اور الل و میال پر ترجیح دو- حضرت حسن بھری قرماتے ہیں کہ جمیں اسپے دوست بیوی بچوں سے بھی زمادہ محبوب ہیں الل و میال جمیں دنیا کی یاددلاتے ہیں اور دوست واحبات آخرت کی۔ یہ مجی فرمایا کہ جو مخص اپنے دوست کی مشابعت کرے اقیامت کے روز اللہ تعالی این عرش کے بیچے سے چد فرشتے میمیں مے 'یہ فرشتے جنت تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں مک مطافراتے ہیں کہ تین مؤرقال على المين وستول كي خركير كرو- اكروه عاربول توان كي ميادت كرو معروف بول توان كي اعانت كرو بحول محت بول تو ا نعیں یاد دلادو۔ روایت ہے کہ ابن عرد سول الله صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں ما ضریعے اور او حراو حرد کم رہے تھے " آپ نے استنسار فرمایا عرض کیا: یا دسول الله ای ایک محص سے مجت ہے ہیں اس کی طاش میں مول معلوم نمیں کمال ہے؟ فرمایا: کہ جب تم كى قض سے مبت كو قواس كا نام اس كے والد كا نام اور اس كے كركا بتا معلوم كرليا كو الكر وا بار بوقواس ك میادت کرسکو وہ حسی کام میں مشغول ہو تو اس کی مدد کرسکو۔ ( ۲ ) ایک مواہت میں ہے کہ کہتے ہے ابن عمرے فرمایا کہ اس کے وادا اور خاندان کا نام معلوم کرلیا کرو- بی فرائے بی کہ جو مخص کمی کی معبت افتیار کرے اور تعرب کے کہ میں صورت اشا موں نام نہیں جانا تو یہ ب وقوق کی شامائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تمنی فض فے دریافت کیا کہ آپ تم فض کو زیادہ جانچ ہیں' فرمایا: اس مخص کوجو میرا ہم نشیں ہو'جو مخص میری مجلس میں تین مرتبہ آیا ہے' اور ملا قات کے علاوہ اس کا کوئی دو سرا مقصد نہیں ہو یا تو میں سمجھ جا تا ہول کہ دنیا میں اس کا حق اوا نہ ہو تھے۔ گا۔ سعید ابن المسیب افرائے ہی کہ جو فض میرے یاں آئاس کے جمع پر تین حق میں ایک سے کہ جبوہ قریب آسے تو میں اسے خوش المرد کون جب وہ مختلو کرے تو بوری توجہ عظم الله منون اورجب بين الواجب المي مكه بلماول قران كريم من محامد كايد ومف مان كياكياب رحماء بَيْنَهُمْ (ود السي مي رحم دل بي) اس مي شفقت واكرام ي كي طرف اشاره بيد اود شفقت كا كمال يد ب كد كوكي لذيذ كمانا تها نہ کھائے اس کے بغیر کسی خوشی میں شریک نہ ہوا اس کے فراق اور جدا لی کاغم محسوس کرے۔ تيسراحت - زبان ميں :- زبان كاحق مجمى كلام سے اوا ہو آ ب اور مجمى سكوت سے سكوت سے كدووست كے عيوب ند

<sup>(</sup>۱) طرانی بی ابعتب الخولانی کی روایت مراس بین به الفاظ بین "الینبها وارقها " (۲) خوا نلی مکارم الاطلاق بینی شعب الایمان-تذی- بنداین نعامه - تذی نے اس روایت کوفریب کما ہے۔

اس کے سامنے ڈکرکرے اور نہ دو سرے لوگوں کے سامنے 'ہلکہ چٹم پوٹی ہے گام ہے۔ جب وہ محکور کرے واس کا رونہ کرے ' نہ اس کا قطع کام کرے ' اگر اے راہتے ہیں آیا جاتا وہ کے ہوئے گام کرے ' اگر اے راہتے ہیں آیا جاتا وہ کھے ' یا کسی گام ہیں مشغول پائے ' اور وہ ازخود یہ نہ بتانا چاہیے کہ وہ کساں ہے آرہا ہے ' کساں جارہا ہے یا جس کام میں وہ مشغول ہے ہاں کی تو عیت کیا ہے تو اس ہے استفار نہ کرے ' مکن ہے اس کی تو عیت کیا ہے تو اس ہے استفار نہ کرے ' مکن ہے اسے بتالے ہیں تکلف ہو' یا تم ہے چھپائے کے لیے جموث بولنا پرے۔ آگروہ کوئی راز بتلائے تو اس ہے استفار نہ کرے ' نہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے ' اور نہ اس کے دوستوں ہے ' ہلکہ آگر کسی وجہ ہے دوستی احراب اور ذن فرز نہ کے متعلق بھی کوئی الی بات نہ کے جو اسے ٹاگوار ہو' ہلکہ ان کی برائی ہے متعلق کی وہ مرے کی اتواج دوست احراب اور ذن فرز نہ کے متعلق بھی کوئی الی بات نہ کے جو اسے ٹاگوار ہو' ہلکہ ان کی برائی ہے متعلق کی وہ مرے کی صلی اللہ علیہ و سلیم کسی کے سامنے وہ بات نہ کرتے جو اسے بری گئی ہو (ایو داؤد۔ شاکل ترزی) ایز الوالاً فاقل ہے ہوتی ہے گھر صلی اللہ علیہ و سلیم کرنے کی اسے جو برائی فلی کرتے ہی کہ اس بری تو اس کے وہ سے بال آگر کوئی محمل اسے وہ بال مرتب کی بارائم کی گائی ہو رایو داؤد۔ شاکل ترزی کا خواس ہوتی ہوتی ہے کہ سکوت صرف ان مواقع ہو کہ کی ہوت کی بات چھیا تا حمد میں داخل ہے۔ فلامۂ کلام یہ ہو کہاں یون ضوری ہوت کی نارائم کی کی بواہ بھی نہ کہا ہوتی ہو بالمحوف اور نبی عن المشکر میں شریعت نے شوت کی اجازت نہیں دی' اس سلیم میں دوست کی نارائم کی کی لائے ہوت کی اجازت نہیں دی' اس سلیم میں دوست کی نارائم کی کی لائے ہی نہ کہ سے سے بید بولنا درائم اس کی کالاف یا اس کی کالاف یا اس کی کھی نہ کہن ہوت کی اس سلیم میں دوست کی نارائم کی کی لائے ہوتی نہیں نہ کی بر احسان ہے۔

آگری دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے ' بلکہ یہ سوچے کہ جس طرح میں برائی اور عیب کے سلیے میں معدور ہوں 'اس طرح یہ بھی عاجز ہوں اس طرح اس محض برائی سے خالی ہو ' یہ بھی سوچے کہ باری تعالی کے بہت سے حقوق بھی بر داجب ہیں ' لیکن میں کو آبی کر آب میں اس محض بر بھی میرے بھی حقوق ہیں اس سے کمیں زیادہ بھی پر بھی میرے بھی حقوق ہیں اس سے کمیں زیادہ بھی پر باری تعالی کے حقوق ہیں اس سے کمیں زیادہ بھی باری تعالی کے حقوق ہیں اس سے کمیں زیادہ بھی ہی اور برائیاں بھی وہ نوٹ کردتو خوبول پر نظر رکھو ' برائیوں سے مرف اللہ کی ہے ' دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان میں خوبیاں بھی ہیں' اور برائیاں بھی وہ می کردتو خوبول پر نظر رکھو' برائیوں سے معزب این مرف نظر کرد۔ شریف مؤمن کے بیش نظر دوستوں کی خوبیاں رہتی ہیں' اور منافق کئی نظر اختر میں بر نظر رکھتا ہے۔ حضرت این المبارک" فراتے ہیں کہ صاحب ایمان کی نظر معذوت پر دہتی ہے' اور منافق کی نظر اختر میں این عیاض کہتے ہیں کہ عاشور معاف کرنا جواں مردی اور بمادری ہے۔ ' دور منافق کی نظر اختر میں این عیاض کے ہیں اس مردی اور بمانوں کی نظر اختر میں اس میں این عیاض کرنے ہیں کہ صاحب ایمان کی نظر معذوت پر دہتی ہے' اور منافق کی نظر اختر میں این عیاض کے ہیں کہ عاشوں کرنا جواں مردی اور بمادری ہے۔ ' دور منافق کی نظر اختر میں این عیاض کے ہیں کہ معاف کرنا جواں مردی اور بمادری ہے۔ ' دور منافق کی نظر اختر میں این عیاض کی ہوں کرنا ہو

استعینواباللهمن جارالسوءالنی از ای خیراسترموان رای شرااظهره (۱) الله کی ناه اگوایے بردی سے جواجمائی دیکے واسے عمادے اور برائی دیکے واسے کا برکردے۔

روایت ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ طبیہ وسلم کی خدمت میں آیک فض حاضر ہوا اور اس نے کسی آدی کی تعریف کی دو سرے رد پھرآیا 'ادر جس فض کی کل تعریف کی تعریف کی رہے ہے اور رد پھرآیا 'ادر جس فض کی کل تعریف کی تعریف کررہے ہے اور آج نہر آیا اس نے ہو'اس نے مرض کیا یا رسول اللہ اکل اس نے جھے خوش کیا تھا اس لیے میں نے اس کی ترویف کی 'آج اس نے جھے خاراض کیا ہے اس لیے میں نے اس کی پرائی کی 'کل بھی میں نے تھی کما تھا'اور آج بھی تھے کہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے۔ ان من البیان لسحر السمال لیے اس کی برائی کی 'کل بھی میں نے تھی کما تھا'اور آج بھی تھے کہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہے روایت بخاری نے آئی باری معیف مند کے ساتھ ابد ہروا سے اور نمائی نے ابد سعید وابد ہروا سے مجے مند کے ساتھ روایت کی ہے۔ روایت کے الفاظ بی "نعوذوا بالله من جار السوء فی دار المقام" (۲) طرائی اوسا مقددک عام ۔ ابد کا ۔ کراس روایت کے مطابق اس مخس نے ایک ہی مجل بیں مدروم کی تھی۔

بعض ميان جادويس-

1. Vanish محیا آب نے اس کی بر حرکت پند نہیں فرمائی اور اسے سحرے تثبیہ دی ایک مدیث میں ہے:۔ البناء والبيان شعبتان من النفاق (تندى ما مرايداله)

فحش کوئی اور زیادہ کوئی نفاق کے دوشعیے ہیں۔

ایک مرجہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرماسکند

انالله يكره لكماليان كإرالبيان (١) الله تعالى كوتسار و العالم طول تقرير بند نسي ب

الم شافع فراتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسانسیں ہے کہ مرف اطاعت می کرے کوئی معصیت اس سے مرددنہ ہو اورنہ كوئى ايا ہے كداس كے نامنرا عمال ميں مرف معامى بول أوئى فيل نه بوجس مخص كى اطاعات معامى يرغالب بول دو الله تعالى ك نزديك عادل م اس ليم تم بحي اسے اسے حق ميں اور اخوت كے مقتنى ميں عادل ہي سمجور

یہ تعمیل زیان سے سکوت کی بھی زبانی سکوت کی طرح قلبی سکوت بھی واجب ہے۔ول سے سکوت کا مطلب یہ ہے کہ دوست کے ساتھ بر کمانی کو ابد کمانی بھی غیبت ہی کہ ایک نوع ہے اور شریعت نے اس نے بھی منع کیا ہے۔ چنانچے جب تک یہ ممکن ہو کہ دوست کے قول د نعل کو اچما محل مل سے اس وقت تک اس فاسد معنی نہ سائے عابیں تاہم اگر کوئی بات من و تخیین سے گذر کر مشاہدہ اور یقین کی حدیث داخل ہوجائے تو بلاشبہ دوست کو آگاہ کردینا مناسب ہے 'اس صورت میں بھی اس کی برائی کو سمواور نسیان پر محول کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بر ممانی کسی علامت پر بنی ہوتی ہے اور آدی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہوتا بمبی بداعقادی کی بنا ربد کمانی کوشد ملتی ہے ، مثلا تهمارے دوست نے کوئی کام کیا اس میں دواخال تھے ایک فساد کا دو سرا محت کالیکن کیونکہ اس کے متعلق تمهارا احتقاد اجہا نہیں ہے اس لیے تم نساد کے اخبال کو ترجی دیتے ہو' مالا نکہ بظاہراس ترجیح کی کوئی دلیل مجی نیں ہے 'بداعتقادی سے جنم لینے والا سوم ظن تعبور ہاطن کی وجہ سے ہے ، کمی جمی مسلمان کے ساتھ اس طرح کی برگمانی جائز قرار نبیں دی جاسکتی۔ سرکار دوعالم مبلی الله علیدوسلم ارشاد فرائے ہیں۔

ان الله قد حرم على المومن من المومن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء (٢) الله تعالى نے مسلمان ير مسلمان كا خون مال ابروحوام قرار دى ب اوريد بات جى حوام قرار دى بك کوئی مسلمان کی مسلمان کے متعلق پر تمانی میں مثلانہ ہو۔

ایک مرتبہ محابہ کوبد ممانی کے متعلق پید تعیمت فرمائی:۔

اياكموالظن فانالظن اكنب الجديث وعدى وسلم داومري

بد كماني سے بح اس ليے كه بد كماني انتہائي جموثي بات ہے۔

جب کوئی مخص سمی کے متعلق بر ممانی میں جالا ہو تا ہے تؤوہ اس کے مخلی حالات کی جبتی کرتا ہے اور اس کے ہر فعل ہر عمل پر کڑی نظرر کھتا ہے والا ککہ حدیث شریف میں ایک دو سرے کی ٹوہ میں لگے رہے مع کیا گیا ہے:

<sup>(</sup>١) ريا سُد المسلين ابن الني- ابوالمده- سند ضعيف- (١) يه روايت ما كم في ماري عمل ابن عباس سه نقل كي ہے مراس میں "وعرضه" کے الفاظ شیں میں ابوعل نیٹا ہوری کتے ہیں کہ مرے خیال میں یہ این ماس کا مقولہ ہے و مدعث یاک نیں ہے البت ابن اج مں ابن عرف اور مسلم می ابو برین سے ای معمون کا یک روایت ہے "کل المسلم علی ر المسلم حرام دمه وماله وعراضه »

لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا ولاتدابروا وكونوا عبادالله اخوانا (عفاری ومسلم- ابو بریده)

ایک دوسرے کی توہ میں مت لکو ایک دوسرے کے بعیدمت طاش کو ننہ ایس میں قطع تعلق کونہ باہم الد الله كے بندے اور آپس من جمائي جمائي بن جاؤ۔

ان روایات سے ابت ہوا کہ عیوں پر بردہ ڈالنا اور کو آبیوں سے مرف نظر کرنا ویداروں کی عادت ہے۔ اس صفت کی ایمیت ك ليه انتا جان لينا كافي م كم ماثوره وعاول من بارى تعالى كواس ومف كم سائد منعف كيا جاتا يه يامن اظهر الميل وسنر االقبيح (اے وہ ذات كه جس نے اجمالى كا اظمار كيا اور برائى بربده والا) الله تعالى اسى لوگوں كو پندكر ا ہے جو اخلاق الی کو این عادت محمد الین وہ ستار العیوب اور مقار الذنوب سے۔ اپنے بعدوں سے در گذر کا معاملہ کرتا ہے اضمیں اپنے دامان رجت میں جکہ دیتا ہے۔ مہیں کیاجی ہے کہ تم ان لوگوں کو در گذر شرکو جو تسارے برابر ہیں یا تم سے بوے ہیں اور کسی مال من تهارے قلام یا تهارے پر اکون تبین بن - حضرت عیلی طید السلام نے استا حواریین سے دریافت فرمایا کہ آکر تهارا كولى بعالى سورها بواور بواے اس كا كرا بث جائے وقتم اوك كياكو معي موض كيا: ہم اوك اس كاستروهان وي عي اس ك بدن پر کراوال دیں کے فرایا: مرکز نس اِتم اوک اے بعد کرد کے عواریوں نے مرض کیا: یہ آپ کیا نوارے ہیں ہم تو داقعی ى اياكرتي بي جيها كمدربي ولهايدب تم الإيمال كرى بات غنة موتوات بدها يرها كراوكول عديان كرف موكيا

ياسى سروقى م اا مرد بعد كام؟ یہ بات المجی طرح جان لینی جاسمے کہ آدی کا ایمان اس وقت تک عمل نہیں ہو تاجب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وی چند پہند نہ كرے جودوائے ليے پندكر اے افوت كاوني درجہ يہ ب كر انسان اپنے بحالي سے دى معالمہ كرے جودود سرول سے آئے جن میں جاہتا ہے افا ہر ہے کہ کوئی فض میں سیں جاہتا کہ اس کے عیوب سے چٹم پوٹی نہ کی جائے۔ وہ ہر فض سے یک توقع رکتا ہے اور جب ایل قرفع کے خلاف دیکتا ہے تو اس کا غیظ و فینس قابل دید ہوتا ہے۔ جرت ہے کہ خود تو چشم پوشی کی امید رمے اوردوسرے تے میوب بیان کر ما محرے۔ یہ کمال کا انساف ہے؟ قرآن پاک نے ای انسانی کے فعاور منبیہ کی ہے۔ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِنَّاكُمَّالُواعَلَى النَّاسِ يَسَتُّوفُونَ وَإِنَّا كَالُوهُمُ أُووُذِنُوهُمُ

يَخْسُرُ وُلُ (١٩٨١عا١١)

بری خرابی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب او گوں سے ناپ کرلیں تو پورالیں اورجب ناپ کر يا تول كردس تو ممثاوس-

مردہ مخص اس آیت کا معدال ہے جو انساف کی اس مقدار کا طالب موجواس کے دل میں دو سرول کے لیے شہور حیب ہوشی میں کو نای اور اس کے اظماری کوشش ایک جاری ہے جو بال بھی وفن مائی ہے اس جاری کو حد کا عام بھی دیا جاسکتا ہے ، یہ عاری این مال کے باطن کو خار وں سے پر کردی ہے ، تاہم اس وقت تک اس کے آثار ہوروا نسیں موتے جب تک اظمار کا کوئی موقع نہ ہو جوں ی کوئی موقع ملا ہے یہ جہا تین مراہارتی ہیں اور باطن کی قید و بندسے آزاد ہو کرائے تعنیٰ سے ماحول کو آلودہ كردتي بي اس ليے ماسد مزاج مخص كو چاہيے كہ وہ تعلقات نہ بدھائے اس كے ليے ميل بھول ركمنا معزب- بعض دانشور کتے ہیں کہ باطن کے کف سے ظاہر کا حاب معرب کیدورے صرف وحشت ی بدھی ہے ،الس و تعلق پدا نہیں ہو یا۔ جس مخص کے دل میں کمی سلمان بھائی کے خلاف کیند ہو تاہے وہ ضیف الایمان ہے اس کامطالمہ خطرناک ہے اس کا دل دیدارائی ك ملاحيت نيس ركار حرار عن ابن جبير المي والدي روايت كريد بين كديس بين بي هما ميرا ايك يمووي بروى عالم تھا اور جھے تو رات کے اقتباسات سایا کر ہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کمی ضرورت سے سفریر کیا اس کی عدم موجود کی جس جمیں اسلام کی

د حوت کپنی اور ہم مشرف باسلام ہوگئ جب بیودی والی آیا قریل کے است بھایا کہ ایک تغیر مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے ہیں اسلام کی دعوت وی ہم نے ان کی دعوت قبل کرنا ہے اور مسلمان ہوگئے ہیں ہم پر قو دات کی تقدیق کرنے والی ایک کتاب ہی نازل ہوئی ہے کی بیودی نے کہا تم کے کتے ہو کیان میرا خیال ہیہ ہے کہ تم اپنے تغیر کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل نہ کرسکو کے ہماری کتاب ہی تمارے پی فیمراور تمہاری امت کے بہت سے اوصاف بیان کے سے جس ان میں سے ایک وصف یہ میں ہے کہ کمی فیم کے لیے وار اس کے ول میں اپنے ہمائی کے لیے کہ ہو۔ ہمی ہو ہمی ہمی ہو کہ اگر اس سے کمی ووست کا عیب معلوم کیا جائے قو وہ لاعلی کا اظہار کردے 'وا ہو کہ اور اس کے ول میں اپنے ہمائی کے لیے کینہ ہو۔ اس سلطے میں اسے جموث ہی کیوان نہ پر ان پر سے کمی ووست کا عیب معلوم کیا جائے قو وہ لاعلی کا اظہار کردے 'وا ہو جموث ہو ایک ہو ہو ہو گوا ایک ہی ہیں 'اگر جہ معوث ہو لیا جائے ہوں کہ وہ دو توں کو ایک ہی ہیں 'اگر جہ معوث ہو لیا کی اجازت ہے ایک کہ وہ دو توں کو ایک ہی ہیں 'اگر جہ معوث ہو گا ہو اور اس کے وار ایک ہو ایک ہو ایک کی اجازت کے طور پر سنجال کر معانی کے اعمال کی معرفت الی معرفت ایک معرفت ایک معانی کے اعمال کی معرفت ایک سلطے میں سرکار دو میں ان میں دو میں اسلے جس سے جینے اپنے اعمال کی معرفت دو میروں کے جوب کی پروہ ہو جی اور داد کو امانت کے طور پر سنجال کر رکھنے کے سلطے میں سرکار دو عالم صلی انڈ ماید وسلم کے کھو ارشاوات یہ ہیں۔

من ستر عورة الحيمستر والله تعالى فى النيا والآخرة (١)

جو ض الني بحالى لا عب جهائ كالله تعالى في النيا والزحرة (١)

من ستر عورة الحيم في كالله تعالى دناه الرحام و دة من قبر ها (ابرا أوران أنام من ابناهام)

جم فض نه النه بحالى لا عب جهايا اس نه كوا زعود دكوركو دنوكى بخش الناها و من المناها و المناها و النه و

مایکر واین البارک فی الرمد ایو کمین جزم) آپس میں بیٹنے والے وو محض امانت کے ساتھ بیٹنے ہیں ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ووسرے کی وہ بات طاہر کرے جس کا اظہار اسے پندنہ ہو۔

سمی ادیب سے دریافت کیا گیا کہ تم رازی حفاظت س طرح کرتے ہو؟ ادیب نے کما کہ میں رازے حق میں قبرین جاتا ہوں۔ کتے ہیں کہ شرفاء کے سینے راز بائے سربستہ قبریں ہیں۔ یہ کمادت بھی مضور ہے کہ احق کادل اس کے منع میں اور فقلند کی ذبان

<sup>(</sup>۱) این اجین این مهام کی روایت کین اسین یوم القیامة کا افاظین فی التنیا والآخرة کا افاظ نیسین آیم مسلمی اید بررای روایت به مسلما سنره الله فی النیا والآخرة " مخاری و مسلم بن این مرکی مدعث به "من سنر مسلما سنره الله یوم القیامة"

ای کے دل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آوی اپندل کی جہات دو مروں سے کہ دیتا ہے 'جب کہ حقمند سوج سجھ کربوں ہے 'اور اسی قدر ہو لنا ہے جننی ضرورت ہوتی ہے۔ مثل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ احمقوں کے ساتھ نہ دوشی کی جائے نہ ان کی صحبت اختیار کی جائے 'نہ ان سے تعلقات قائم کئے جائیں 'بلکہ ممکن ہوتو ان کی صورت بھی نہ ویکھی جائے۔ ایک مخص سے ہوچھا کیا کہ تم راز کس طرح چھیا لیتے ہو'جواب ویا ہتلانے والوں سے انکار کرتا ہوں کہ جھے راز نہ ہتلائ اور ہوچھے والے سے تشم کھا تا ہو کہ جھے کوئی راز معلوم نہیں ہے'ایک مخص نے ای تیم کے ایک سوال کے جواب میں کھا کہ میں راز چمپا تا ہوں' اور یہ جاتا ہوں کہ میراسید کمی راز کا دفن ہے۔ ابن المعتز نے راز چمپائے کے سلطے میں یہ شعر کھا ہے۔

ومستودعی سراتبوات کتمه فاودعنه صدری فصار لعقبرا ترجم : اینا رازمیر یاس انت کے طور پر رکوانے والے! یس نے تیرا رازا یے سینے کو واجت کویا ہے میراسید تیرے رازکے حقیم قربن کیا ہے۔

ایک شاعرنے ابن المعتزے دوقدم آعے برا کریہ تمن شعر کے ۔

وماالسرفی صلری کشلوبقبره لانی اری المقبوریننظر النشرا ولکننی انساه حتی کا ننی بماکان منه لم احطساعة خبرا ولوجاز کتم السربینی وبینه عن السروالافشاء لم تعلم السرا ترجمه: میرب سیخین راز تن مرده کی طرح وفن نمین به اس لے که مرب کے متعلق اور قصب که ده آیامت کے دن تی افع کا میں قرازای طرح بولا بول کو ایک کم کے کے بی می اس سے واقف نہ

تما الرسينے سے بھی راز چمپانا ممکن ہو آوراز کاراز بیرے دل سے بھی مخلی رہتا۔

وترى الكريم اذا تصر موصله يعنى القبيد ويظهر الاحسانا وترى الكيم اذا تقضى وصله يخفى الجميل ويظهر البهتانا ترجم: شريف آدى كاشيوه بكروه ترك تعلق كر بعد بمى تمارك عيوب كى يرده يوشى كراب اور تمارك احمانات كركن كاتاب وركيد فني ترك تعلق كر بعد خويوں ير يرده والا ب اور الزام تراشى اينا شعارينا ليتا ب

حضرت عباس ابن عبدا لمطب نے اپنے صاحرادے ابن عباس سے فرمایا میں دیکتا ہوں کہ امیرالمؤمنین عراحمیں بدے

بو ژمول پر فرتیت دیتے ہیں اس لیے میں حسی پانچ نمیجیں کرتا ہوں افتوں اور مطال دران پر عمل کرتا۔ ایک پر کہ ان کاراز افشاء نہ کرنا ، دوم بر کہ ان کے سامنے میں کی فیبت مت کرنا ، موم بر کہ ان کے سامنے جموث مت بولنا ، چمارم بر کہ ان کے سما کی عمل کی خان مت کرنا ، میں کہتے ہیں کہ ان میں سے جمات خلاف ورزی مت کرنا ، پنجم بر کہ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری خیانت فارت ہو۔ شعبی سمتے ہیں کہ ان میں سے جمات ہزار ہاتوں سے بمتر ہے۔

نیانی حقق میں سے ایک حق سے بھی ہے کہ اپنے دوست کی پاہت میت کاٹو 'ند اس سے جھڑو' اگر وہ پکھ کے آواس کی مخالفت مت کو۔ حضرت عبداللہ این عباس فرماتے ہیں کہ نہ کسی ہے وقوف کی بات کاٹو کہ وہ فہمیں ایز اپنچائے 'اور نہ کسی حظند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بغض رکھے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

من ترك المراءوهو مبطل بنى الله لعبيتافي بض الجنة ومن ترك المراءو محق بني الله لعبيتافي العنة (تدى)

جو فض باطل پر ہوکر جھڑا ترک کرے اللہ اس کے لیے جندے کانارے کم پنائے گا'اور جو فحض حق پر ہوکر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلی جند جس کم پنائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کی فائد کرتی جاہیے اور نہ ود مروں ہے اس کے لیے جھڑا کرتا جاہیے اگر کوئی مخص باطل پر ہوئے
اس کے لیے جھڑا نہ کرتا واجب ہے اور حل پر ہے قوچپ رہنا متحب ہے لین استجاب پرزیادہ تواب اس لیے ہے کہ حق پر ہوئے
کے باوجود خاموش رہنا نفس پر بردا کر اس گزر آ ہے تواب مشقت پر ملا ہے۔ جتنی مشقت ہوگی اتنای تواب ملے گا۔ عام طور پر دیکھا
یہ جاتا ہے کہ دو بھا نیوں کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان میں ہے ایک دو سرے کو اپنی بات مانے پر مجبور
کرتا ہے اور اپنی بات آ کے رکھنے کے لیے تمام تعلقات بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اولائید اختلاف رائے کی صورت ہوتی ہے تول
کا اختلاف میں کے اختلاف کا سبب بنتا ہے اور قول سے بات جسون کے اختلاف تک پہنچی ہے۔ آمخورت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہوں۔

لاتدابرواولا تباغضواولا تحاسلواوكونواعباداللهاخواتاالمسلماخالمسلملايظلمهولا يرمعولا يخللم عمن الشران يحقر اخامالمسلم المرامية

نہ ایس میں قطع تعلق کو نہ ہاہم بغض کو نہ ایک دو سرے سے حد کرد اور ہمائی ہمائی بن کر اللہ کی موجود سے میں داخل ہوجاؤ مسلمان مسلمان کا ہمائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کے حق سے محروم کرتا ہے اور نہ رسواکر تا ہے ' آدمی کے لیے آئی برائی بی کائی ہے کہ دواین مسلمان ہمائی کی تحقیر کرے۔

بات کا محے میں 'یا اتن بات کی فکی کرتے میں ہمائی کی تحقیرہ تذکیل زیادہ ہے 'کیو تکہ سمی کی بات کا محے یا رو کرتے کا مطلب اس کے علاوہ کچے نہیں ہے کہ بات کا محے والا یا تو اسے احمق اور جائل سمجتا ہے 'یا اس کی طرف اشیاء کی حقیقت کی قم سے خفلت اور سمو کی نسبت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں یا تیں تحقیرہ تذکیل کی علامت 'اور کینہ و بغض کی موجب ہیں 'ان باتوں سے قربت تو کیا پیدا ہوگی دور کی تو بعض کی موجب ہیں 'ان باتوں سے قربت تو کیا پیدا ہوگی دور کی بوت کی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لاے 'ہم اس وقت آئیں میں کمی بات پر جھڑا کرد ہے تھے 'اور ایک دو سرے کی بات کان رہے تھے۔ آپ یہ صور تھال و کھ کر شدید ناراض ہوئے اور فرایا۔

فرواالمراءلقلة حيره وذروالمراءفان نفعه قليل وانهيهيج العناوة بين الاخوان (١)

<sup>(</sup>۱) طبرانی کیر- ایوامات ایوالدردان وا عاالس - مدعد کا افری بره (فرواالدر اعفانه نفعة النع) مرف ایو حدور د منی ف مد الفردس می ایوامت ای

جھڑا چھوڑو کہ اس میں خرکم ہے ، جھڑا چھوڑو کہ اس میں نفع کم ہے اور یہ عادت بھائیوں کے مابین دھنی کی آگ بھڑکا دیتی ہے۔

ایک بزرگ کتے ہیں کہ وہ مخص بے موت اور کمینہ ہے جو بھائیوں سے اوے جھڑے اور ان کی بات دد کرے۔ مبداللہ ابن المسن فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات رد کرنے سے ڈرو' ایسا نہ ہو کہ تم پر کسی عاقل کا داؤں چل جائے' اور کوئی لئیم اچانک حملہ کر بیٹھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ وہ مخص انتمائی درماتھ و عاجز ہے جو دوستوں کی طلب میں کو آئی کرے' اس سے بھی زیادہ عاجز مخص وہ ہے جو دوست پاکر کھودے۔ صفرت حسن بھری فرنا ہوں کی مجبت کی خاطر ایک مخص کی دھنی مول مت اور آئی بھی اپنی ہو گئی ہوائی جھی 'اور اسے فلا ایک مخص کی دھنی مول مت اور آئی بات کی بچاس کے کرتا ہے کہ فریق چائی ہوائی جھی 'اور اسے فلا ایک مختل و کمال کا سکہ جماسے' اور اس کی جماسے 'اور اس کی جماسے امور عداوت میں داخل جماسے 'اور اس کی جماسے امور عداوت میں داخل جماسے 'جس دوستی اور اخوت ان کی مختل نہیں ہو سکی۔ معمرت عبداللہ ابن جماس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا نیہ ارشاد نقل کیا ہیں' دوستی اور اخوت ان کی مختل نہیں ہو سکی۔ معمرت عبداللہ ابن جماس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا نیہ ارشاد نقل کیا ہیں' دوستی اور اخوت ان کی مختل نہیں ہو سکی۔ معمرت عبداللہ ابن جماس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا نیہ ارشاد نقل کیا ہوں تا اور اخوت ان کی مختل نہیں ہوسکی۔ معمرت عبداللہ ابن جماس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا نیہ ارشاد نقل کیا ہوں۔

ج- لاتمار اخاك ولاتماز حمولاتعلمه وعلافن خلفه (تذي) النام النائى كاردمت كوئد اس الماق كو اورنه كوئى الياوعده كو يحتى تم يورانه كرسكو-ايك مرتبه آپ نے خوش اخلاقى اور خنده دوئى كے ساتھ كلنے پر إن الفاظ میں ندردیا:

أنكم لاتسعون الناس باموالكمولكن ليسعهم بسط الوجه وحسن الخلق (طراني يبق مام الديرية)

م لوگوں کو اپنا ہال دیتے ہو "کین اٹھیں تم ہے خدہ دوئی اور خش خلقی مجی ملنی چاہیے۔

رو کلام خش اخلاقی کے منائی ہے "اکابرین سلف دوستوں کی بات دو کرنے ہے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کی کی بات پر کرار نہ

ری " بو وہ کرتے اس کی علت دریا خت نہ کرتے "وہ لوگ یہ کما کرتے تھے کہ اگر تم اپ دوست ہے چلنے کے لیے کہ اور دوہ تم سے

یہ پچھے کہ کماں جانا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑو دو "وہ تمارے ساتھ دہنے کے قابل نہیں ہے "اس کا فرض یہ تھا کہ وہ تماری بات

یہ پوچھے کہ کماں جانا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑو دو "وہ تمارے ساتھ دہنے کے قابل نہیں ہے "اس کا فرض یہ تھا کہ وہ تماری بات

اور ان ہے یہ کہتا کہ چھے چھو پیسوں کی ضورت ہے ؟ وہ اپنی تھیلی میرے ساسنے رکھ دیے" میں اس میں سے بقدر ضورت کے ایس جانا"

اور ان ہے یہ کہتا کہ چھے چھو پیسوں کی ضورت ہے ؟ وہ اپنی تھیلی میرے ساسنے رکھ دیے" میں اس میں سے بقدر ضورت کے لیتا"

اور تھیلی اٹھیں واپس کردتا ۔ ایک دوڑ میں ان کے پاس کیا "اور اس طرح آئی ضرورت کا اظمار کیا جس طرح میں پیش کر تا رہا ہوں اس بار انہوں نے اپنی تھیلی میری طرف نہیں پر معائی" بلکہ بھی ہے دریا فت کیا کہ جہیں کتنے دو بال کی صورت ہے۔ یہ اس میں شفقت ہے کہ ما گو اور وہ اس کا معرف دریا فت کرے تو یہ سمجے لوگ اس نے اخوت کی وہ تھی کہ تا ہی اور انہیں کیا۔ اخوت تھی وہ قبل کی مطابقت اور شفقت ہے بائے تھیں کہ وہ تھی کہ کہ بین کہ دوستوں کی مطابقت نوادہ اس ہے چنانچہ ایو مثان خبری کتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کر نے ہے نیادہ قبل و قبل کی مطابقت نوادہ اس ہے چنانچہ ایو مثان خبری کتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کر نے ہے نیادہ قبل و قبل کی مطابقت نوادہ اس ہے چنانچہ ایو مثان خبری کتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کر نے ہونے کی دوستوں کی

جو تھا حق۔ زبان میں اسے نبان کا ایک جن سکوت تھا اور ایک حق کام ہے۔ کو تکہ اخوت میں جمال یہ ضوری ہے کہ تعالی کے سامنے بری باتوں سے سکوت کیا جائے ہی ضوری ہے کہ جو باتیں اسے پند ہوں اور جن سے مجت بوسطے وہ کی جائیں ،

کے سامنے بری باتوں سے سکوت کیا جائے وہاں یہ بھی ضوری ہے کہ جو باتیں اسے پند ہوں اور جن سے مجت بوسطے اس لیے بنائے کیو تکہ مجبت کے معنی میں یہ جو خص مرید لیب وہ تا ہے وہ دوری کا دوست ہے۔ وہ ست اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی سنے اپنی کہ ناموش ہی رہنا ہے تھ جاروت کی کیا ضورت ہے۔ اس سے بھر تو عرات تنانی ہو وہ تنا ہے ۔ آدی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست سے مجبت کی باتیں کرے جن باتوں کا بوجھتا ضوری ہو وہ دریا فت کرے جو بات تنانی ہو وہ تنا ہے ' شا

اگرددست بیار ہوجائے یا اسے کمی متم کی کوئی تکلیف پنچ اس پر اسیند رنج اور وک کا زبانی اظهار کرے اس طرح دوست کی خوشیوں میں بھی اپنی خوشی کا اظهار کرے اگر دیست کو گاتو دوست کو کیا پتا چلے گا کہ وہ اس کی تخوشیوں میں شریک ہو یا نہیں فرضیکہ زبان سے اپنی مجت کا اظهار ضروری ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ہے۔

اذااحباحدكم اخامفليخبره (ايواوه تذي مام مدام اين مدكرب)

جب تم میں سے کوئی فض اپنے بھائی سے مجت کرنے واسے اپنی مجت کا طلاع کردی ہا ہیں۔
اس مدیث میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس سے مجت کی جائے اسے اپنی دلی کیفیت بتلا دو اس میں دو مسلحین ہیں ایک مسلمت و یہ ہے کہ جب تم ووست کو اپنی مجت کی اطلاع دو کے تو وہ فطری طور پر تم سے مجت کرنے گا اور تماری طرف میلان محسوس کرے گا دو مری مسلمت یہ ہے کہ اس مخض سے تماری مجت زیادہ ہوگی ہے گئے۔ جب تم دیکھو کے کہ وہ فض بھی تم سے محبت کرتے ہوتو تم اس سے اور زیادہ مجت کرنے لگو کے اس طرح جانبین میں لحرب لحر مجت بدمتی رہے مجت کرتے ہوتو تم اس سے اور زیادہ مجت کرنے لگو کے اس طرح جانبین میں لحرب لحر مجت بدمتی رہے گی شریعت میں یہ مجت مسلم سے شارع علیہ السلام نے اس کا طرفتہ بھی بتلایا ہے۔

تهادواتحابووا (القداديرة)

آيس مي مربيد وداور محبت بيدا كرو-

زبان سے بولنے کا ایک حق بہ ہے کہ دوست کو اس تام ہے باد جو اسے پند ہو اس کی عدم موجودگی میں مجی وی تام لو۔ حضرت مر فرماتے ہیں کہ تین یا تیں ایس ہیں کہ اگر تم ان کی ایم کی کو و تساوے دوست کی مجت میں خلوص پیدا ہوجائے۔ ایک یہ کہ جب تم اس سے ملوپہلے سلام کرو و مری ہے کہ جب وہ تمارے پاس اے اسے اچھی طرح بھلاؤ تیری ہے کہ جونام اسے پند ہووی نام لواور ای نام سے آواؤود-ایک جن بیرے کہ جن فض کے سامندوہ ایل تعریف و توسیف کا خواہاں ہواس کے سائے وہ تمام خوبیال بیان کرد جو حمیس معلوم موں۔ اس کے بچوں کی اعزہ وا قارب کی پیشر کی قول و قتل کی مقتل و بسیرت کی ا صورت اورومنع و قطع کی بالوب کی تراش فواش کی محرر و تقریر کی فرهیکه براس پیزی تعریف کوجس سے تهمارا دوست خوش ہو'اس سے مجت بومتی ہے۔ لیکن اس کامطلب یہ نمیں کہ تم اے خوش کرنے کے جموت بولو یا مبالدے کام لو۔ تعریف مجی حقیقت پر بنی مونی چاہیے۔ یہ مجی ضوری ہے کہ اگر کوئی مخص تسارے دوست کی تعریف کرے و تم اسے من و من بیان كدو ككداس تعريف پرائي مسرت كا اظهار بمي كو اخاكر في كامطلب يه بوكاك تم است دوست سے جلتے بوا اور كى كے مند ے اس کی تعریف حمیں پند نمیں ہے۔ ایک حق بیے کہ اگر اس نے تمارے ساتھ کوئی حن سلوک کیا ہے و تم اس کا فکریہ اداكد كالد أكراس ف حسن سلوك كى ديث كى اوركى وجد دواسية ارادے مين كامياب ند موسكاتب محى اس كے تيك الى منونیت کا اظهار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم الله وجهد فرمائے ہیں کہ جو مخص استے بھائی کی محسن دیت پر ممنون نہیں ہو آاس ہے مرکزیہ وقع مت رکھو کہ وہ حسن سلوک پر اس کا شکریہ اواکرے گا۔ دوست کا وفاع مجی نوادت محبت کامؤر ترین سبب ہے۔ جب بھی کوئی مخص اے برا کے خواہ صراحتایا کتابی سامنے یا پیٹہ بیچے ، حبیس اے دوست کی حایت کرنی چاہیے اس کارفاع کرنا چاہیے اور اس بد کو کوشدت کے ساتھ اس کی اور کوئے ہوک دینا چاہیے ایے موقع پر فاموش ساجذبہ فبت کے منافی ہے ، اس میں اخوت کے حق کا اطاف مجی ہے اگر دوست کو یہ معلوم ہواکہ تم نے خامو فی کے ساتھ میری پرائی سی ہے میرا دفاع نہیں كياب واس كول من تهاري طرف سے نغرت بيد جائے ك- الخضرت صلى الله عليه وسلم فيدو ما تيوں كودو با تموں سے تشبيد دی ہے کہ ان یس سے ایک دو سرے کو دھو تا ہے۔ اس کا مطلب یم ہے کہ ایک بھائی دو سرے کی مدد کر تا ہے اور دھمنوں سے اس کی حافت ای طرح کرتاہے جس طرح وہ اپن وات کی حافت کرتاہے۔ ایک مدعث میں یہ فرایا کہ مسلمان مسلمان کا ہمائی

ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے 'نہ اس کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ "کیااس مدید پر مجم معنوں میں عمل موسکتا ہے 'اگر ایک دوست دد سرے دوست کی موافقت نہ کرے اس کی برائی سے اور اسے دھمنوں کے حوالے کردے کہ وہ جو جابی اس کے ساتھ سلوک كريس اسے براكيس اس كى عزت ير حمله آور بول-اسے ايباسمجوكه كتے تمارا كوشت نوج رہے بول اور تمارا بعائى تماشه و کھ رہا ہو اکیا تم اس کی یہ حرکت کو اراکر سکو سے اور اس واقعے کے بعد بھی اس سے مجت کرسکو ہے؟ ہر گز نہیں عزت برحملہ جسم پر حملہ سے کمیں زیادہ تعلین ہے 'اس صورت میں کیا کسی فخص کے لیے جائز ہے کہ اس کے دوست کی بے حرمتی ہواوروہ خاموش رب-باری تعالی نفیت کو مردار کا کوشت کوانے سے تغیید دی ہے:

ایک کے میاری تعالی کے میاری ایک کی ایک کے مانے یہ میت افکر هنمو و (۱۳۱۳ است ۱۳)

كياتم ميس يول اس بات كويندكراب كراسية مرب بوع ما في كالوشت كماسة

بعض اوقات خواب میں رومیں اوح محفوظ کامشاہد و کرتی ہیں ، فرشتہ ان کے دیکھیے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں پیش كديتا ہے۔ چنانچہ اگر كوكى فض خواب ميں يہ ديكھے كہ وہ مردار كاكوشت كمارہا ہے تواس كى يہ تعبير ہوگى كہ وہ غيبت كے كناه ميں جتلا ہے۔ بسرحال دوستوں اور ہمائیوں کی جمایت و نصرت اور بد گوؤں کی بد کوئی اور شریروں کے شرسے اس کی حفاظت عقد اخوت کی بنیادی شرط ہے۔ مجابہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح ذکر کردجس طرح تم اپنا ذکر اپنی عدم موجود کی میں پند کرتے ہو۔اس سلسلے میں تمارے سامنے یہ ودمعیار رہنے جاہیں ایک یہ کہ جو بات تمارے ووست کو کی گئی ہے اكروه حميس كى جاتى اور تمهارا دوست وبال موجود بوتاتوتم اس وقت كيا پند كرتے كى تاكدوه تمهارا دفاع كرك اور تمهارك وعمن کو دندال فکن جواب دے۔ بالکل یکی موقف تمارا ہونا جا ہے اور خمیں یہ سوچنا جا ہے کہ وہ بھی تم سے یک امید رکھتا ہے۔ دوسرایہ کہ اگر تمارا دوست ہی دیوار موجود ہو'تم اس کی موجودگی ہے واقف ہو لیکن وہ یہ سمجھ نیا ہو کہ تم میری موجودگی کا علم نیں رکتے اور کوئی وشمن اس کی برائی کرد ما ہو تو تم اس کے جواب میں کیا کو مے ،جو بات تم اس موقع پر کمو مے وہی بات تہيں برموقع يركنى جاہيے وا موجود بويانہ بو الك بزرگ كتے بي كه جب بعى ميرے كى بعائى كاذكر بو آ ہے توش ب تصور کرایتا ہوں کہ وہ یماں موجود ہے اور پھریں وی باتیں کتا ہوں جو اس کی موجودگی میں کتا تو اسے اچھی معلوم ہوتیں 'ایک ماحب یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے کمی بھائی کا ذکر ہو تا ہے تو میں یہ تصور کرلیتا ہوں کہ وہ میری صورت میں جلوہ کر ہے اور پھر اس کے متعلق دہ باتیں کتا ہوں جو میں اپنے متعلق سنتا پند کرتا ہوں۔ ابوالدرداء نے دیکھا کہ دو بیل اپن محرونوں پریل کا جوار ر کے ہوئے کمیت جوتے میں معوف ہیں استے میں ایک بل ابنابدن کمجانے کے لیے کمڑا ہوا تو در مرا بیل ہمی کمڑا ہوگیا سے منظر د كيد كر ابوالدرداء رو بدے اور فراياكہ اللہ كے ليے محبت كرنے والے ود ودستوں كا حال بحى يى ہے كہ وہ ود لول اللہ كے ليے معروف عمل رجع بین اگر ان میں سے ایک کی ضرورت سے توقف کرے قود مراہمی موافقت کرتا ہے۔ اخوت میں اظلامی مطاوب ہے اور یہ اخلاص اس وقت ممل ہو آ ہے جب موافقت پائی جائے ،جو فض این دوست کے حق میں علم نہیں وہ منافق ہے "اخلاص کی روح یہ ہے کہ آدی فیب وشود میں ظاہرو باطن میں اور خلوت وجلوت میں کیسال معاملہ رکھے "اس کی زبان اس کے دل کی آئینہ دار ہو۔ اگر ان دو میں ہے کسی ایک میں بھی فرق آیا وی فرق دوستی کے لیے جاہ کن ثابت ہوگا ،جو مخص كيال معالمه ركنے ير قادر نه مواس محى مى دوى اور افوت كانام ندلها جاسي اس كے ليے تمالى بمتر ، وه دوست ك حقق ادا نیس کرسکا اوران دشواریوں کو احمیز نیس کرسکا جودوش کی راوش پیش آتی ہیں اور جن سے سامت گذرہ محق کے علاوہ کسی سے ممکن نسیں ہے۔اس میں فک نسیں کہ دوستی کے اجرو قراب کے وی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو رب کریم کی طرف ہے حسن توفق سے نوا زے مجھے ہیں۔ سرکار ددعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ احسن مجاورة من حاورك تكن مسلما واحسن مصاحبة من صاحبك

نکن مومنا (زندن ابن اجه الا بریده) این پژوی کے لیے اچھے پڑوی بنوکہ مسلمان ہوجاؤ کے اور اینے دوستوں کے لیے اچھے دوست بنوکہ صاحب ایمان ہوجاؤ کے۔

اس مدیث میں حسن جوار کی جزاء سلام کو قرار دیا گیا اور حسن صحبت کی جزاء ایمان کو۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ ایمان واسلام
کی فغیلت میں جو فرق ہے وہ فرق جوار و صحبت کی فغیلت میں ہے۔ اس فغیلت کی بنیاد مشقت ہے ، جوار میں مشقت کم اور
صحبت میں مشقت زیادہ ہے ، دوست کے حقوق زیادہ بھی ہیں اور واگی بھی دوست سے ہردفت کا ساتھ ہے بعثی قریت دوست سے
ہوتی ہے اتنی ہسائے سے نہیں ہوتی ، دوست کے مقابلے میں ہسائے کے حقوق نہ زیادہ ہیں ، اور نہ دائی۔ زیان حقوق میں ایک
حق تعلیم ، اور دو سرا تعبیمت بھی ہے ، یاور کھو کہ تمہارے دوست کو بعثی ضورت مال بی ہے اس سے کس زیادہ ضروت ملی ہے ،
حب تم اسے اللت و صحبت کی بغایر اپنے مال میں شرکے کرلیے ہوائی ہا تمہار اپر قرض نہیں ہے کہ اسے دولت ملی میں اپنا شرک
سمجو ، جو باتیں اس کے لیے آخرت میں یا دنیا میں مغید دکار آلہ ہوں ان کی تعلیم دو تمہاری تعلیم کے بعد آگر وہ عمل نہ کرے تو
اس کی دنیا و آخرت کے لیے تقصان دہ ہوں ، اگر اس میں کوئی جیب یا برائی ہو تو اس کی نشاندی کو ، کیکن یہ قسمت اور زجرو
سنیں ہم تھائی میں ہوئی جا ہیے باکہ دو سراکئی مخص تمہارے دوست کے میوب سے واقف نہ ہوپائے آگر تم لے جمع عام میں وظل
سمجو ، کوئا و شاید اس پر کوئی اثر نہ ہو ، کاس میں اپنی ذات محسوس کرے ، سب لوگوں کے سامنے تھیمت کرنا تفضیت
سمجو ، اور تمائی میں تعبیمت کرنا شفقت ہے۔ دوست کو بھی اس تھیمت پر تمہارا ممنون احسان ہونا جا ہیے کہ تم نے اس کی خیرخوائی
کے۔ سرکار دوعالم صلی الغہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المومن مراة المئومن (ايداكد-الامرية)

مومن مومن كالمينه ب

مطلب یہ ہے کہ آیک صاحب ایجان دو مرب صاحب ایجان کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہوجا آ ہ آکر تھا ہو آ تو شاید مطلع نہ ہوپا آ ، جس طرح آ دی آئینہ میں اپنے چو دیکا ہے "آگر آئینہ نہ ہو آ تو کس طرح دیکتا "دوست کو آئینہ مجو 'جس طرح تم آئین میں اپنے کی اور کی جملک دیکے لیے ہو۔ اہام شافی فرائے ہیں اپنے کو اور کی جملک دیکے لیے ہو۔ اہام شافی فرائے ہیں کہ جس محض نے اپنے دوست کو تعمانی میں فیصیت کی "اس نے واقعا نے رفوائی کا اور دس نے جمع عام میں فیمائش کی اس نے کو اور دی محملات کی جمانی کی محض سے اپنے دوست کو تعمانی کہ بہت کی اور دی محملات کی محملات کی

اس دن ی رموای اور دست سے رب حریم ما کی ہو ہے۔ اس تعمیل کا مصل یہ ہے کہ فیعت و مما کش میں افغامو طاہر کا فرق ہے تعمیت تعالی میں ہوتی ہے اور فہما کش مجمع میں۔ یہ فرق اینا ی ہے جیسا بدارات اور کدا ہنت میں ہے کہ دونوں میں تسامح اور چیٹم پوشی ہے کین اگریہ چھٹم ہوشی اس کیے ہے کہ تمهارے دوست کی اصلاح ہوجائے تو یہ مدارات ہے 'اور اگر اس میں اپنی کوئی غرض مٹلا عزت و وقار کی بھا شامل ہے تو مدا سنت ہے 'شریعت کی نظر میں مدارات بہندیدہ ہے 'مدا سنت پندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون معری نے اپنے شاگر دکویہ فعیمت فرمائی کہ خدا تعالی کی مشیعت میں موافقت 'ملق کی رفاقت میں تھیمت نفس کی محبت میں مخالفت 'اور شیطان کی محبت میں عداوت طوظ رہیں جا سد۔

اب الركوني مخص يد كے كد هيمت من ميوب كے ذكر سے دل ميں نفرت بيدا موكى ندك مجت اور نفرت اخوت كے منافى ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ دل اس حیب کے ذکر سے تظریو آ ہے جس سے دو سرا مض خود بھی واقف ہو جس حیب سے وہ خود واقف نہیں 'اور دو سرا مخص اسے بتلا دے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ یہ تو مین شفقت ہے 'بشر ملیکہ جس مخص کے میوب بتلائے جائیں وہ متمند ہو۔ ب وقوف سے یہاں بحث نہیں ہے۔ جو مخص تساری بری عادت یا کمی ندموم وصف پر حمیس تنبیہ كرك "اس كى مثال الى مع يهي تهارك كرول من سان يا يكو مو اوروه حميل دينا جابتا مو محد ايك مخص أع اور حبيس الاه كردے-كياوہ مخص تمارا دسمن ہے جس نے سان چھوے جہيں بھايا؟كياتم اس مخص سے نفرت كرو ي بركز نہيں كى حال ناصح مشفق کا ہے اس کی هیعت پر برا منانا سراسر حافت ہے وہ تو جہیں بلاکتوں سے بچانا جابتا ہے ، ندموم اوصاف اور عيوب بمي سانب كي إلى جو داول اور روحول كو وس ليت بي اور آخرت بين ان كے ليے بلاكت كاسامان كرتے بين جس طرح ونیا کے سانب کی بدن میں کانے ہیں اور ونیا میں بلاک کرتے ہیں میں وجہ ہے کہ حضرت عمراین الخلاب عیوب سے الاو کرنے کے عمل کوہدید کماکرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اس عض پر دحم کرے جوایے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لے کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان الفاری آپ کے پاس آئے اس نے ان سے این اس خواہش کا اظمار کیا کہ جھے میرے میوب ے آگاہ کو اگر تم نے میرے متعلق کوئی بات سی ہو تو جھے بتلاؤ باکہ میں اصلاح کرلوں اسلمان نے معذرت کی معزب مرد ا مراركيا ال فرانهول نے كماكه ميں نے ساہ آپ كے پاس دولباس بين ايك رات كے ليے اور دومرا دن كے ليے ميں نے يہ مجى سا ہے كه آپ وسترخوان يرووسالن جمع كريستے ہيں؟ معرت مرت قربايا كه لباس اور سالن كے معالم بيس تم فكرنه كردكوئي اوریات سی موق بتلاو علمان نے کماکہ اس کے ملاوہ میں نے کوئی بات نمیں سی مذیفہ مرمثی نے پوسف این اسباط کے نام اپنے ایک منوب میں اکھا کہ موافسوس صد افسوس! تم نے دو پیوں کے عوض میں اپنادین فروخت کردالا میں نے ساہے کہ ایک دودھ والاتهارے علم وفضل سے واقف تھا ووایک روز دورہ پیجے آیا تو تم نے دورہ کی قیت دریا دنت کی اس نے چر پہیے ہتلائی تم نے جاريب لكائ اوروه جهيس اى قيت پردوده وي كرجا كيا منب كيا خفلت كى انتها موكى خواب خفلت ب جاكو اوركمو کہ جو مخص قرآن کی طاوت سے منی نہیں ہو تا اور دنیا کو ترج وہا ہوہ قرآن کی آیات کے ساتھ استزاء کرنے والول میں شامل ب-"الله تعالى لے جموال كايدومني وال كيا ب كدودائي المحن سے بفن ركتے بين فراتے بين-

وَلَكِنُ لَا نُحِبُونَ النَّاصِحِينَ (ب٨ر٤) بعدد) كين مُوك فيرفواي كويند فيس كرية تقد

برحال اگر کوئی دوست اپنے جیوب سے دافف نہ ہو تواسے آگاہ کردینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنے عیب سے دافف ہے اور اسے تم سے چھپا تا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضورت بیں اگھیار کی صورت بیں گفیمت کرنی چاہیے الیکن للف مودت کے ساتھ کمی کتائے میں اور بھی مرز کا افاظ میں تاکہ وہ تہراری قبیمت سے وحشت میں جٹلا نہ ہو الیکن اگریہ خیال ہو کہ اس پر تھیمت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا تو خاموش رہنا بھر ہے۔ یہ تفصیل ان امور میں تھیمت کی ہے جن کا تعلق دوست کے دہی یا دندی مقاصد سے ہو اور جو امور تمہاری ذات سے متعلق ہوں اسلام اس نے تہماری حق تلی کی ہو اکمی موقعہ پر حمیس برا کہ وا ہو ایا تمہارے اگرام میں کو تاہی کی ہو تو تھل اور علو و در گذر سے کام لین چاہیے۔ بشرطیکہ نوبت ترک ملاقات تک نہ بہنچ لیکن اگر یہ تہمارے اگرام میں کو تاہی کی ہو تو تھل اور علو و در گذر سے کام لین چاہیے۔ بشرطیکہ نوبت ترک ملاقات تک نہ بہنچ لیکن اگر یہ

اندیشہ ہوکہ ان حرکوں کا تسلس اور دوام ترک تعلق کا سبب ہن سکا ہے آ حجب ضور کرے حماب میں صراحت کا یہ ہم ہے۔ اور ہر زبانی حماب ہے۔ ہم حرک حماب ہے بکو تکہ اس میں فصد کم آبا ہے 'اور سوچے کا موقع زیاوہ لما ہے۔ کی ہم فیش ہے تہاری دو تی کی فرض یہ ہوئی جا ہے کہ تم اس کا فیاظ کو 'اس کا حق اوا کو اس کی فلطی پر مبرو حمل ہے کام لو' یہ نیت نہ ہوئی جا ہے کہ تم اس کا فیاظ کو 'اور ہب وہ الحک ہر کو کہ وہ تہارے ساتھ تری کا مطالمہ کرے۔ ابو بکر کمائی کے جس کہ ایک حرک بدی گراں گذری ایک دوز کا مطالمہ کرے۔ ابو بکر کمائی کے جس کہ ایک فیصلے میری رفاقت افتیار کی ' بھے اس کی ایک حرک بدی گراں گذری ایک دوز بھی سے المیہ کرک تھے اس کی ایک حرک بدی گراں گذری ایک دوز بھی سے المیہ کرک ہے۔ اور اس سے بیا مور ہو کر جس اسے کہ سے المیہ کرک میں کہ میرے دو صار پر اپنا پاؤٹ رکھ دے 'اس نے الگار کیا جرے امرار پر اسے مجبور ہو تا پر الک میرے اور اپنا پاؤٹ رکھ دے 'اس نے الگار کیا جرے امرار پر اسے مجبور ہو تا پر الک میری خلال المی میں اس خوالہ کہ بھی میں کہ دون میں اس خوالہ کی حول ایک می دو آئی ہے بہلے عبد الله دور ہو تی ۔ ابول الر بالمی کہتے ہیں کہ ایک میں ہے کون فیض اس قاطمی کیا وہ میں ہے مواس کی خوالہ میں کیا بھی ہو گا۔ میں بے امرار کیا کہ اس مورت میں حمیس میرا ہر تھی ہانا ہوگا۔ میں نے موسل کی بیا ہوگا۔ میں نے موسل کی بیا ہوگا۔ میں نے موسل میں ہوا اور اپی پیٹے پر لاد کر چل دیے میں امرار کیا کہ آپ یہ بیر چو مت افران کی وہ کہ بیا در سے میں امران میں کہ ایک ہوگے خاموش کریا کہ میں امرام کیا کہ آپ جمیدے مربر آن کر کورے اور جمیے امرام کی دل میں کرتا تھا کہ کاش مجھے موست آجائی اور میں جنے بھلادیا 'میں دل می دل میں کری میں کرتا تھا کہ کاش مجھے موست آجائی اور میں جن کرتا کہ میں کرتا تھا کہ کاش مجھے موست آجائی اور میں میں کا تھا کہ کرائی ہو کے گئی 'اور جمیے خاموش کریں کر گیاں کہ جم موست آجائی اور میں بھی امران میں کرتا تھا کہ کرائی کے موست آجائی اور میں کی امران میں کرتا کہ میں کرتا تھا کہ کرائی کی جم موست آجائی اور دیں بھی اس کرتا کہ ہی میں کرتا تھا کہ کرائی کہ کرتا ہو گئی کور کے موست آجائی اور کی خوالہ کی کرنا کہ میں کورن کرائی کور کر کرائی کور کر کرائی کر کر کرائی کر کرائی کر کر کر کر کر کر ک

یانچوال جی - عفوودر گذری و دوست کا پانچال جی بید که اس کی نفزشوں اور خطاؤں سے در گذر کو ۔ بی خطائمی دو حال سے خالی جیس ہوتی یا تو ان کا تعلق دین ہے ہو آ ہے یا تمہاری ذات سے چنانچہ اگر تمہارا دوست دین بیس کسی کو تاہی کا مر بحب ہو یا اس پر اصرار کرے تو جمیس اس کے ساتھ وحظ و قصیحت کا وہ اسلوب افتیار کرنا چاہیے کہ وہ داہ داست پر آجائے اگر اسے راہ داست پر انتا تمہارے وائرہ امکان سے خارج ہو اور وہ برستور گناہوں کا ارتکاب کر تاریخ تو ایے فض کے ساتھ دوستی ہاتی و کئی چاہیے یا جمیں ؟ اس سلطے میں صحاب کرام اور تابین کا طریقہ فلف ہے حضرت ابو ذر ففاری کا ڈبھب ہے کہ اس سے دوری افتیار کرتی چاہیے ، فراتے ہیں کہ اس سے مجت کرنے کی وجہ اس کی داستی اور پاکبازی خی داہ داست ہوئی کے بعد وہ تمہاری مجت کا مشتی نہیں دائر تمہارے بھائی کی حالت بدل اور بغض فی اللہ کو مشتی تابی ہوئی کی حالت بدل اور بغض فی اللہ کے مشتی تاب ہوئی کی حالت بدل اور بغض فی اللہ کے مشتی تاب ہوئی گئا تار تکاب کیا ہے کا وہ تو اس سے قطع مت کو یہ تو تو اس سے ترک نہ کو اس نے کا کا ارتکاب کیا ہے کال وہ تو بھی کرسک ہے بھی فرائے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی ہو عتی ہی کرسک ہے کہ فرائی کرمت کو اس نے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو عتی ہو بھی کرسک ہی ہو بیا کرمت کو اس نے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو عتی ہی کراس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو عتی ہے بھراس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو عتی ہے بھراس کے علم سے توقع ہی ہو کہ کہ دوس سے توقع ہی ہو کہ دوس سے ترک نہ کرو اس نے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو عتی ہو بھی ہو سے توقع ہی ہے کہ دوس سے توقع ہی ہو کہ دوس سے توقع ہی ہو کہ دوس سے ترک نہ کرو اس نے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو سے ترک نہ کرو اس نے کہ عالم ہی اندان ہے اس سے قطعی ہو سے ترک نہ کرو اس سے کرو اس سے ترک نہ کرو اس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطعی ہو سے ترک نہ کرو اس سے ترک نہ کرو اس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطع ہی ہو دو اس سے ترک نہ کرو اس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطع ہی ہو دو اس سے ترک نہ کرو اس کے کہ عالم بھی اندان ہے اس سے قطع کی دو اس کے دو اس سے ترک نہ کرو اس کے کرو اس کے کہ دو اس کے کرو اس کے کرو اس کی کرو اس کی کرو اس کے کرو اس کے کرو اس کی کرو اس کرو اس کی کرو اس کے کرو اس کر

اتقواز لالعالمولا تقطعوهوانتظر وافیئته (ال این میدر مواین مون مزید) عالم کی افزش سے وُرو اور اس افزش کی بنا پر اس سے ترک تعلق مت کو کا کلکہ (گناموں سے) اس کی واپسی کا انتظار کرو۔

روابت ہے کہ حضرت عرائے ایک مخص کو اپنا بھائی بنایا 'کی وجہ سے وہ مخص شام چلا گیا' اور وہیں رہنے لگا' جب بھی کوئی مخص شام سے مدینہ متورہ آیا آپ اپنے بھائی کی خبریت ضرور دریا فت کرتے' ایک مرتبہ کی مخص سے آپ نے پوچھا کہ تم شام سے آئے ہو' کس حال میں ہے؟ اس مخص نے مرض کیا: یا امیرالمومنین وہ آپ کا سے آئے ہو' کس حال میں ہے؟ اس مخص نے مرض کیا: یا امیرالمومنین وہ آپ کا

احياء العلوم حلد دوم

بھائی کیے ہوگیا' وہ او شیطان کا بھائی ہے؟ حضرت عمر فی اس کی وجہ وہ وافت کی گنے نگا وہ فیص فیے آپ آپا بھائی کہ رہے ہیں بہت سے کبیرہ گنا ہوں میں جتلا ہے' یہاں تک کہ وہ ام النیائٹ شراب کا عادی بھی ہے۔ آپ نے اس فیص سے کہا کہ جب تم شام واپس جانے لگا تو الووای طاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے ایک خط واپس جانے لگا تو الووای طاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے ایک خط اس کے حوالے کیا اور یہ آکید کی کہ اسے میرے ہمائی کو دے دیا۔ یہ خط متاب کے مضامین پر مشتل تھا۔ شروع میں مندرجہ ذیل آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔

مسم اللم الرّحمن الرّحيم مَنُورُ لُلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَرِيْرِ الْعَلِيْمِ عَافِرِ النّنَبِ
وَقَادِلَ النَّوْبِ شَدِيْهِ الْعَقَابِ ذِي الطّولِ لَا الْعَالَا هُو ْ الْيَهِ الْعَرِيْرِ الْعَلِيْمِ عَافِرِ النّنَابِ اللهِ الْعَلَا هُو ْ الْيَهِ الْمُصِيْرُ (بِ٣٥٢ - ٢٥٠٣)
مروع كرا مول الله ك نام ع و نمايت مهان بوع رقم والع بي يدكاب الدي في الله كى طرف عن و زيدست عن مرجز كا جائے والا ع مناه كا بخت والا عن اور قب كا قبول كر والا ع محت سنا ويد والا عن قدرت والا عن اس كے سواكوني لائن عمادت نيس اس كهاس سركوجانا ع

كتؤب اليدنے معزت عزكاب خطيرُ ها تو بهت رويا اور كينے لگا كه باري تعالى بج فرماتے ہيں عزكي لفيحت برحق ہے اس كے بعد عناموں سے توب کی اور راہ راست پر چلنے کا عزم مقم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مخص کمی خوبصورت الری کے عشق میں جالا موکیا ، اس نے اپنے دوست کو اس کیفیت سے اسکاد کیا 'اوراہ اختیار دیا کہ وہ جائے توجھ کنگارے تعلق ختم کرلے 'اس کناہ کے بعد میں واقعا تمہاری دوست کے قابل نہیں رہا۔ دوست نے اسے تعلی دی اوریہ یقین ولایا کہ میں دوستی برقرار رکھوں گائیں ان لوگوں یں ہے نہیں موں جو کسی ہے اس کی غلطیوں کی بنائر ترک تعلق کرلیتے ہیں اپنے کہنگار دوست کو یقین ولا نے کے بعد اس نے اللہ عزوجل كى طرف رجوع كيا اوريه حمد كياكه جب تك ميرا بعالى سابقة حالت يروالس نسيس آئے كا ميں اس وقت تك بحم نه كھاؤل کا اور نہ کچھ ہوں گا۔ اس وقت سے کھانا بینا ترک کردیا ، لیکن دوست کو اس کی اطلاع نمیں دی کہ میں تیرے لیے اتنا زیموست عابره كرربا موں البته وہ موزانہ يه ضور دريافت كرلتاكه اب تمارے جذبرعش مي موكى يا خيس و فقي مي جواب ديتا او مر مشق عوج برتما اوراد حرغم اور بموك وياس كى شدت سے جال كى كاعالم تما' بالا فرچاليس روز كے بعديد اطلاح ملى كه اب مشق كا بموت الرخميا ب تب مِأكر ب مناه دوست في كمانا كمايا - اى طرح كا أيك واقعديد ب كددد دوستول مي س أيك راه راست سے مخرف ہوگیا او کوں نے دو سرے مخص سے کماکہ اب جب کہ تہمارا بھائی فلد کاریوں میں جٹلا ہوجا ہے کیا تم اس سے تعلق ر کمنا پند کرو کے اس نے جواب ویا کہ یمی وہ وقت ہے جب کہ اسے میری ضرورت زیادہ ہے مجملا میں اسے پریشانی کے اس عالم میں تھاکیے چھوڑدوں اگروہ فلط کارے ویں اس بر نارامن ہوں گا اے تنبید کروں گا اگروہ راہ راست سے بحک کیا ہے تو میں اس کا ہاتھ پور مجے رائے پرادنے کی کوشش کوں کا اور یہ دعا کروں کا کہ دو اپنی پہلی مالت پر اوٹ آئے بی اسرائیل کے دودوستوں کا تصہ ہے کہ وہ دونوں سمی با ور مباوت کیا کرتے تھے جمی مجی ہے آتے اور ضرورت کی چیزیں خرید کروایس جلے جاتے'ایک مرتبہ کوشت کی ضرورت محسوس ہوئی توان میں سے ایک یچے آیا'اور شرکے بازار می خریدو فرودت کرنے لگا' قصائی ی دکان پر ایک خوبصورت نازک اندام لؤی تھی ہے فض اس کے حسن میں ایسا کھوا کہ واپس جائے کا ارادہ ترک کرے اس کا مورا۔ اے تمائی میں لے کیا اس کے ساتھ صبتری کی اور تین روز تک اس کے پاس تعمرار ہا و سرے محص نے تین دن کے انظار کے بعد اپنے کم شدہ دوست کی تلاش شروع کی بازار پنچا معلوات کیں بہت جلد معلوم ہو کیا کہ مطلوبہ قض فلال عورت كے پاس متيم ہے وہ مخص پنچا اطلاح درست تھي الكن اس في طاحت اور خلل كا راسته اختيار نبيس كيا كما اے افعاكرا يخ سینے سے لگایا اس کے بوت کئے اس کے نہ آئے پر اپنے اصطراب کا اظہار کیا ، وہ مخص کیونکہ اپنی ملکی پر نادم تھا اسے اپنے پاکباز دوست کے پاس واپس جانے میں شرم محسوس ہوری تھی اس لیے اس نے انکار کردیا کہ میں جس جانیا تم کون ہو 'اور جھے

تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کیوں آئے ہو؟ مکردو سرا دوست اس کی بے برقی پر بھی پرا فروختہ نہیں ہوا' بلکہ اسے پیا رو محبت سے
سمجھا تا رہا' اور اسے بقین دلا تا رہا کہ اگرچہ تم نے تقیین گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن میرے دل سے تسماری محبت ذرہ پرا پر بھی کم
نہیں ہوئی' جب اس محف نے بید دیکھا کہ میں اپنی لفزش کے باوجود اپنے دوست کی نظروں سے نہیں گرا'اس نے بہتر ہی سمجھا کہ
سابقہ ذندگی ترک نہ کی جائے' اس میں عافیت ہے' چانچہ وہ دونوں پھرایک جیسے ہو گئے۔ بسرمال حضرت ابوذر کے طریقے سے زیادہ
بہتر لطیف' اور تفقہ سے قریب تر طریقہ ہی ہے۔

یمال یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے قول کے مطابق معصیت کے مرتکب سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا جائز نسی ہے اس ے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بھائی معصیت میں جتلا ہوجائے تو اس سے تعلق ختم کردیتا جاہیے ، قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ جس علم سے تحم ثابت ہواکر وہ علت باتی نہ رہے تو تھم بھی بدل جانا چاہیے ' حالا تکہ آپ کا امراریہ ہے کہ دوستی ترک نہ کی جائے ' عماب اور اظهار خلی میں نری افتیاری جائے اس طریقہ اصلاح کو آپ الطف اور افقہ قرار دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بد ہے کہ ہم نے اس طریقہ اصلاح کولطیف اس لیے کما کہ اس میں زی اور مریانی یائی جاتی ہے 'انسان فطر پاکٹری کا فوکر ہے 'سخت کیری اسے بہت تم راس آتی ہے 'بار بار کا تجربہ بھی می ہے کہ مناہوں کی زندگی سے توبہ 'اور الله کی طرف واپس کے لیے تشدو مؤثر نمیں ہوتا' یہ طریقہ اصلاح نقد سے قریب تراس کے ہے کہ اخوت بھی ایک قرابت ہے جب دو آدی رشتہ اخوت قائم کر لیت ہیں تو قرابت کا حق مؤکد ہوجا تا ہے اور یہ ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ دونوں ایک دو سرے کا حق اوا کریں۔ اس طرح گناہوں کے ارتکاب سے قرابت ختم نمیں ہوتی ای طرح اخت بھی ختم نمیں ہوتی نیزجس طرح یہ ضروری ہے کہ قرابت کے حقق ادا کے جائیں اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اخوت کے حقوق اوا نے جائیں۔ اخوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وقت بھائی تہماری ضرورت محسوس کرے تم اس کی دیکھیری کرو 'وین کی ضرورت مال کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے ، جتنی توجہ تم اس کی مالی ضرور تیں بوری کرنے پر دیتے ہواس سے کمیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کی دین ضرور تول پر توجہ دو معصیت کے ارتکاب ے وہ پریشانیوں میں کھر کیا ہے آخرت قریب ہے 'وحوار گذار سفرسائے ہے 'اگرتم نے اس کی مدد نمیں کی 'اور اسے بے یا رومدد گار چھوڑ دیا توکیا وہ اس سفری دشواریوں کو انگیز کر ہا ہوا سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکے گا؟ وہ کسی ایسے مدد گار کا محتاج ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کریہ کے کہ تم غلا رائے پر چل رہے ہو'اور پھر میج رائے پر چلنے میں اس کی مدد کرے اور اسے منزل تک پہنچائے' اگرتم نے اس سے ترک تعلق کرلیا تو انجام اس کے علاوہ کھے نہ ہوگا کہ وہ اپنے جیسے بدکاروں کی محبت اختیار کرلے گا اور اس وقت اصلاح حال کی تمام کوششیں بیکار فابت ہوں گی نیک آدمیوں کی معبت بھی بدی موثر ہوتی ہے جب منہ ار آدمی مسی برمیزگار مخص کی محبت میں رہتا ہے 'اور اس کے خوف وخشیت کامشاہرہ کرنا ہے تو خود بھی ول ہی دل میں اینے گناہوں پر ندامت کا اظهار كريائي اور عمل سے بھی اس ندامت كا جوت بم پنجا يا ہے ، يمان تك ديكما كياكہ ست اور كابل أوى اكر كمي چست اور فعال آدى كى معيت ميں رہنے نگا تواس كى مستى كافور موعى اور وہ اسينے دوست كى طرح خود بھى فعال بن حميا۔ جعفرابن سليمان كہتے ہيں که جب می عمل می ست بردیا موں تو محمر ابن واسع کی حالت پر نظروا آنا موں کہ وہ کس طرح شب و روز عبادت میں مشخول رہجے این اور کمی لور مجی خفات کا شکار نہیں ہوتے اس فکرے جمعے بری تقویت ملتی ہے ، یکی اینے دل میں نشاط اور جسم میں توانائی محسوس کرتا ہوں اور یہ کیفیت کم از کم ایک ہفتے تک باتی رہتی ہے۔ بسرحال دوستی اور نسب کی قرابت کا حال یکسال ہے معمیت کی بناير قرابت فتم نيس ہوتی ہي وجہ ہے كہ الله رب العزت نے ني اكرم صلى الله عليه وسلم سے اقارب كے سليلے ميں ارشاد فرمايا: فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلِ إِنِّي بَرِي كُنْ مِنَّا تَعْمَكُونَ (ب١١٥١ تعد١١)

اور اگریدلوگ آپ کا کمنانہ مانیں تو آپ کہ دیجے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں'اس لیے کہ شریعت کا مقدود قرابت فتم کرنا نہیں ہے حضرت ابوالدردا ہے کے اس ارشاد کا مطلب بھی کی ہے کہ میرے دوست نے فلطی کی ہے 'یں اے برا سمحتا ہوں 'لیکن وہ خود قر میرا بھائی ہے۔ یاد رکھو کہ دین ک قرابت نسب کی قرابت سے نیادہ متھم اور پائیدار ہوتی ہے 'چنانچہ ایک مودانا ہے سوال کیا گیا کہ قسیں اپنے بھائی ہے نیادہ ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ جس بھری فراتے ہیں کہ
کتے بھائی الیے ہیں جو تہماری مال کے پیٹ سے پردا نہیں ہوئے۔ ای لے یہ بھی کماجاتا ہے کہ قرابت دوسی کی تھائے ہے 'وہ تی کو
قرابت کی ضورت نہیں ہے 'صفرت جفنر صادق فراتے ہیں کہ ایک دو زی دوسی صلے 'ایک او کی دوسی قرابت ہے 'اور ایک
مال کی دوسی قرابت قریبہ ہے جو فضی دوسی قطع کرے گا اللہ تعالی اسے قطع کریں گے۔ اس جواب سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ
مال کی دوسی قرابت قریبہ ہے جو فضی دوسی قطع کرے گا اللہ تعالی میں ہے۔ ہاں آگر فاس سے بھی کسی حملی قرابت ہی ہی کہ تھائی
قراب کا حق اوا کرنا بھی ضوری ہے 'ایڈاء ترک کرنے ہے معے کیا گیا ہے۔ آگر کوئی فضی شروع ہی ہے کی کو دوست نہ بنائے وہ ایسا
نوادہ بھر ہے ' نام بھیشہ کے لیا خوت ترک کرنے ہے معے کیا گیا ہے۔ آگر کوئی فضی شروع ہی سے کی کو دوست نہ بنائے وہ ایسا
طرح اللہ تعالی کے نزدیک طلاق ناپندیدہ ہے 'ای طرح ترک اخوت بھی ڈموم ہے۔ رسول آگر مسلی اللہ علیہ و سلم ارشاد قرباتے ہیں۔

شرار عباداللهالمشائون بالنميمة والمفرقون بين الاحبة (امر-١٠١٥ مندير) الله تعالى كربر من من بنرس بنرس بنرس من من الرس

ایک بزرگ کتے ہیں کہ تم دوستوں ہے ترک تعلق کر کے شیطان کی خواہش پوری کرتے ہو وہ تمهادے ول میں یہ بات ڈال ہے کہ تمهارا فلاں بھائی کنگار ہے اور تمهارے دوست ہے کوئی ایسی حرکت کرا دیتا ہے کہ تم اس سے ناراض ہوجاؤ شیطان کو جمال یہ پہند ہے کہ دوست دوست نہ رہیں اور وہ ایک دو سرے ہے نفرت جمال یہ پہند ہے کہ لوگ باری تعالی کی نا فرمانی کریں وہیں یہ بھی پہند ہے کہ دوست دوست نہ رہیں اور وہ ایک دو سرے نفرت کرنے گئیں شیطان کی ایک غرض تمهارے دوست نے پوری کی ایک مختاہ کا ارتکاب کیا ، دو سری غرض تم نے پوری کی کہ اپنے دوست سے تعلق ختم کر بیٹھے عمد رسالت میں کی مختص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ایک مجانی کویہ حرکت بری گئی انہوں نے چاہا کہ دوست کریں آپ نے انھیں دوک دیا 'اور فرمایا کہ:۔

لاتكونوااعواناللشيطانعلى اخيكم الارى الهررة) المين الميان كمدكارمت الوريد

آپ کا مطلب ہی تفاکہ شیطان تعین اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہوچکا ہے اب تم اپنے ہمائی کے ظاف اظہار نفرت کرکے اسے دو سرے مقصد میں کامیاب مت کو ۔ اس تقریر سے ابتدا موسی کرنے اور دوستی کرکے ہاتی رکھنے میں فرق معلوم ہوجا تا ہے ، اس فرق کے لیے یہ تعییر بھی افتیاری جاستی ہے کہ فہاتی کے ساتھ میں ہول رکھنا بھی منوع ہے اور دوستوں سے ترک تعلق کرنا بھی پہندیدہ نہیں ہے یہ دونوں صور تیں ایک دو سرے کے معادش بیں ابتدای ہے دوستی رکھنے میں کوئی تعارض نہیں ہے ، بلکہ بھی پہندیدہ نہیں ہے یہ دونوں صور تیں ایک دوست ہے کہ فیات سے دوستی نہیں ہے اور دوسری حق افتا ہے ۔ اور دوسری حق افتا یہ ہوا عارض ہے ، اور دوسری حق نقاضا یہ ہے کہ دوستی میں فیاتی سے دور رہنا بہتر ہے ، اور دوسری صورت میں فیاتی سے دور رہنا بہتر ہے ، اور دوسری صورت میں دوستی بی کی ما جائے گا کہ پہلی صورت میں فیاتی سے دور رہنا بہتر ہے ، اور دو سری صورت میں دوستی بیاتی رکھنا افضل ہے۔

یہ ان خطاوں کا تھم تھا کہ کا تعلق دین ہے ہے 'آگر کمی دوست سے خاص تمہارے حق میں کوئی کو آئی سرزد ہوجائے تو اسے معاف کردو' اور اس کو آئی کی بتائر جو ایذا حمیس پنچے اس پر مبر کرو' بلکہ اگر اس کی فلطی کے لیے کوئی معقول عذر تلاش کر سکو تو ایسا ضرور کرو' کہتے ہیں کہ اگر دوست سے کوئی فلطی سرزد ہوجائے تو اس کی لیے سترعذر تلاش کرو' پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو اپنے ی ففس کو مطعون کرد کہ تو کتا برا ہے 'تیرا دوست طار پر عذر کردہا ہے اور تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کر ان میرا دوست خلطی پر نہیں ہے تو خود مجرم ہے 'اگر فلطی تکلین ہے 'اور دل کوئی عذر قبول کرنے کے لیے آبادہ خمیں ہے تو بیر کوشش منری کامیابی آسان نظر نہیں آئی 'اہام شافی فرہاتے ہیں کہ جو مختص خصہ دلانے کے باوجود خصے نہ ہو وہ گدھا ہے 'اور جو فض منت خوشار کے باوجود خفا رہے وہ شیطان ہے 'اس لیے بھتریہ ہے گئی خصص خصہ دلانے کے باوجود خصے نہ ہو وہ گدھا ہے تا تا تا کہ نہ تم گدھے بنو 'اور نہ شیطان بنو ' بلکہ دوست کے تائم مقام بن کراستے دل کو سمجھانے کی کوشش کرد 'ا منت ابن قبر سمجتے ہیں کہ نہ تم گدھے بنو 'اور نہ شیطان بنو ' بلکہ دوست کے تائم مقام بن کراستے دل کو سمجھانے کی کوشش کرد 'ا منت ابن قبر سمجھ ہیں کہ دوست کا حق بیہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو تو اس مناؤ 'فاز نخرے و کھلائے تو تحل ہے کام لو ' فلطی کرنے تو معاف کردو 'ایک بزرگ کے بین کہ جس نے آج تک کسی کو گائی نہیں دی 'اگر جھے کسی کریم نے براکھاتو جس اس کا زیادہ مستوق ہوں کہ اسے معاف کردوں 'اور اپنی آبرہ کو اس کی یا وہ اور کسی گئیم نے براکھاتو جس بید سوچ کر خاموش رہا کہ اسے جواب دے کراپنا تواب کوں ضائع کروں 'اور اپنی آبرہ کو اس کی یا وہ گوئی کا ہدف کیوں بناؤں۔ اس کے بعد آپ نے بید شعر دھا۔

واغفر عوراءال خريم آدخاره واعرض عن شنم الكيم تكرما ترجمه: من كريم كومعاف كردينا بول ماكه ميرايه عمل ذخرة آخرت البت بو اور لتيم كومن اسلة كالى نبين دينا كه اسے كالى دينا ميرے شايان شان نبين ہے۔

ایک شاعرنے یہ دوشعر کے۔

خذمن خليل كماصفا ودعالنى فيمالكلر فالعمر اقصر من معا تب الخليل علي الغير تهارا دوست جب بحى كوئى عذر كرے خواه وہ جمونا ہويا سچا تهيں اس كاعذر قبول كرايا جا بيے "انخفرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فراتے ہین۔

من اعتذر اليه اخوه فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس (ابن اجرا ابراؤر

جس مخض کے بھائی نے اس کے سامنے عذر کیا' اور اس نے عذر قبول نہ کیا تو اس پر ایسا گناہ ہو گا جیسا زیمد تی فیکس وصول کرنے والے پر ہو تاہے۔

اس کا مطلب میہ ہر گزنہیں کہ آدمی کی ہات پر خفانہ ہو 'خصدا یک طبعی امرے 'بہت می ہاتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر طبع سلیم کو ناگواری کا احساس ہو تا ہے۔ شریعت نے فطرت کے نقاضوں پر پابٹری لگائی لیکن انہیں بے ممار بھی نہیں چھوڑا' بلکہ فطری نقاضوں کی حدود مقرر کیں۔ مثلاً سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔

المئومن سريع الغضب سريع الرضا مومن كوغمه بحى جلد آتا ب اوروه خوش بحى جلد بوجاتا ب

يه نيس فرمايا كه مومن كوغمير نيس آنا-اى طرح قرآن باك مين فرمايا كيا:

وَالْكَاظِمِيْنِ الْغَيْظَ (ب،ره، تهـ ٣٠٠)

اور فعد کے منبط کرنے والے۔

یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں غصہ نہیں آیا۔ فطرت کی روسے یہ ممکن نہیں کہ کوئی مخص زخی ہو اور تکلیف محسوس نہ کرے آہم یہ ممکن ہے کہ وہ اس تکلیف پر تحل اور مبر کا مظاہرہ کرے اور دو سروں کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کسی مشم کی تکلیف محسوس کررہا ہے اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ سمی مخص کو خصہ آئے اور تکلیف نہ ہو آہم یہ ممکن ہے کہ خصہ لی جائے '

عَسَى اللَّمَانُ يَتَّجَعَلَ بِينَكُمُ مُورِينَ اللَّهِينَ عَادَيْتُمُ مِنْهُمْ مُودَةُ (ب١٢٨ آء ٤٠) الله تعالى الميد عمر اوران الوكول من جن عن تهارى عدادت ودى كرد -

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

احبب حبيبك هونا ماعسى ان يكون بغيضك يوماما وابغض بغيضك هوناماعسى ان يكون حبيبك يوماما (تنه الهرية)

ھو نا ماعسى ان يكول حبيب كوم ما زندن البررہ) اپنے دوست سے احترال كے ساتھ محبت كرواييا نہ ہو كہ وہ كى دوز تهمارا دشمن بن جائے (اوراس دقت اس كى محبت تهمارے لئے سوہان موح ثابت ہو) اور اپنے دشمن سے دشمنى میں احترال ركھواليا نہ ہو كہ دہ

تمي بوزتمهارا دوست بن جائے۔

حضرت عمراً بن الحطاب فرماتے ہیں کہ دوسی میں اتنا مبالغہ مت کرد کہ عذاب جان بن جائے 'اور نہ دخنی میں اس مد تک آگ جاد کہ دوستوں کو بمیشہ کے لیے کھو بیٹیو' ہرچیز میں میانہ روی اور توسلہ ہونا چاہیے 'اسی میں خیرہے۔

چھٹا حق۔ وعائے۔ ووست کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی اور مرنے کے بعد اس کے لیے وعائے فیر کرے اس کے اہل خانہ اور ووسرے متعلقین کو بھی وعاؤں میں فراموش نہ کرے اپنی ذات کے لیے اور ووست کے لیے وعا کرتے میں کوئی فرق نہ ہوتا چاہیے۔ اپنے ووست کے لیے بھی وعاؤں میں فرائر نہ ہوتا چاہیے۔ اپنے ووست کے لیے بھی وعا کرنے بھی وعا کرنے اور اس آووزاری کے ساتھ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اور جس آووزاری کے ساتھ کرتا ہے ووستوں کے لیے وعا کرنے کی فضیات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ افادعا الر حل لا خید مبع بطہر العیب قال المائک کی لک مشل ذلک (سلم - ابوالدروانی) جب کوئی فض اپنے بھائی کے لیے پٹے بیچے وعاما تکا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وی ہے جو تو اس کے لیے مائل ہے۔

یستجاب للرحل فی اخیم الایستجاب لعفی نفسه (۱) آدی کی دعا اس کے دوست کے حق میں اس قدر قبل ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں بھی قبل نہیں ہوتی۔

دعوة الاخلاخيمفى الغيب لانرد (٢) ما كي دعا ما ألى كي دعا ما ألى كي الحياس كي فيبت من روسي مولى -

<sup>(</sup>۱) روایت کے الفاظ محے میں طب آہم ہوداور اور ترقی نے جواللہ ابن عمری یہ روایت لتل کی ہے "اسر ع الدعاءاحابد عو عاب لغائب" (۲) وار تعنی فی العال - ابوالدرواء 'یہ روایت سلم میں بھی ہے عمراس میں " لاتر د"کی مجد "مستجاب" ہے۔

خطرت ابوالدردا ڈ فرایا کرتے تھے کہ میں اپنے مجدوں میں سر دوستوں کے لیے دعائے خرکر ما ہوں اور ہردوست کا الگ الگ نام لیتا ہوں۔ مجر ابن بوسف ا مبدائی فراتے ہیں کہ نیک دوست کا وجود بواغیمت ہے 'ورنہ ایسے لوگ کماں ملتے ہیں کہ جب تم مرحاد' اور اقرباء وراثت تقسیم کرنے لکیں تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دھا کریں 'کھروالے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے واد عیش دیں درہ روہ بھارے رات کی تاریکیوں میں تمہارے لیے آنسو بھائیں 'یہ لوگ فرشتوں کے مقلد ہیں' فرشتوں کو بھی ترک کی فکر نہیں ہوتی' وہ صرف اعمال کے متعلق ہوچھتے ہیں' چنانچہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اذامات العبدقال الناس ما حلف وقالت الملائكة ماقدم رس ايررة) جب بنده مرما تا به تولوك بوجع بن كم مرحم ن المراد فرشة وريافت كست بن كم مرحم ن

آ کے کما بھیا۔

یہ بھی کما جا تا ہے کہ اگر تمی مخص کواپنے دوست کے مرنے کی اطلاع ملے اور دہ اس کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے تو اسے جنازہ کی مشاقعت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب مطاکیا جائے گا۔ ایک مدیث میں ہے:۔

مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شئى ينتظر دعوة ولدا ووالد اواخ او قريب وانه ليدخل على قبور الأموات من دعاء الاحياء من الانوار مثل الحيال (مند الاروب الا بريرة)

قبریں مردے کا حال ڈوبنے والے کے حال کے مثابہ ہے کہ ڈوبنے والا ہر چے کا سمارا حاصل کرنا چاہتا ہے (حتی کہ شکے کا بھی) اس طرح مردہ بھی بیٹے 'یا باپ' یا بھائی اور دو سرے مزیزہ قریب کی دعاؤں کا محظر رہتا ہے مردوں کی قبروں میں زندوں کی دعاؤں کا نور بہا ژوں کی صورت واضل ہو تا ہے۔

بعض اکابر فراتے ہیں کہ مرنے والوں کے حق میں وعاالی ہے جیسے زندہ لوگوں کے حق میں بدید چنانچہ جب کوئی عض مرحا آ ہ اور یہاں اس کے لیے وعائے مغفرت کی جاتی ہے تو فرشنہ نور کے طشت میں یہ وعار کھ کر مرنے والے پاس لے جا آ ہے 'اور ا ہٹلا آ ہے کہ تیرے فلاں عزیزیا فلال ووست نے بدیہ جمیعا ہے 'وعاؤں کے اس تخفے سے مرنے والے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جشنی خوشی اسے زندگی میں دوستوں کے بدایا پاکر ہواکرتی تھی۔

سانوال حق وفا اور اخلاص الله وفا کے معنی یہ ہیں کہ آدی اپنے دوست کی زندگی تک اس کی مجت اور دوسی پر ابت قدم رہے۔ اور جب وہ مرجائے تو اس کے پس ماندگان احباب اور اقارب کے ساتھ حن سلوک کرے اور انھیں ہی اپنے دوست کی طرح سمجھے۔ آخرت میں کام آنے والی دوسی وہی ہی جو زندگی کی آخری سانس تک باتی رہے ، مدیث شریف میں ان سات آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنمیں قیامت کے دوڑ باری تعالی کے سایہ رحمت میں جگہ کے گی ان میں وہ دو افتحاص ہی ہیں جنموں نے اللہ کے لیے مجت کی اس محبت پر مجتمع رہے اور اس محبت پر ایک دو سرے سے جدا ہوئے (یہ مدید پیلے ہی گذر می ہورت آخضرت برگرگ کتے ہیں کہ وفات کے بعد معمول وفا زندگی کی فیر معمول وفا ہے بھر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک بورص مورت آخضرت میں اللہ ملیہ و مسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی تحریم فرمائی اوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ مورت کون ہے جس کا آپ نے اس قدر اعزاز فرمایا۔ ارشاد فرمایا:۔

انہاکانت تاتیناایام خکیجة وان حسن العهد من الایمان (مائم-مائٹ)
یہ مورت فدیجے کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تمی دور گذشتہ کویا در کھنا ایمان کی بات ہے۔
وفا ایک لامحدود جذبے اور عمل کا نام ہے' اس کا تعلق مرف دوست کی ذات ہی ہے نہیں ہے' بلکہ دوست کے تمام متعلقین عزیز وا قارب اور دوست احباب بھی اس سلوک کے مستق ہیں جس کا مظاہرہ تم دوست کے ساتھ کرتے ہو' بلکہ تمهارا دوست اس

سے زیادہ خوش ہوگا کہ تم اس کے متعلقین کی خبر گیری کرو' اور انھیں امیت دو حقیقی محبت دی ہے جس کا محور مرف محبوب کی ذات نہ ہو ' الکہ مجوب کی ذات سے متعلق چزیں بھی مجوب ہوں 'حق کہ اس کے در کا گیا بھی دو سرے کوں کے مقابلے میں اچھا معلوم ہو'اور تم اس کے ساتھ ترجی سلوک کو۔ اگر دو دوست ما زندگی ایک دو مرے کا ساتھ نہ دے سکیں توبد شیطان کی بدی کامیابی ہے ، شیطان کو جتنی جلن ان دوستوں سے ہوتی ہے جن کے درمیان اللہ کے لیے رشتہ اخوت قائم ہے اتن جلن ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو نیک کام کے لیے ایک دو سرے کی مد کرتے ہیں۔شیطان کی کوشش بدر ہتی ہے کہ سمی طرح دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لکیں۔ چنانچہ اللہ تعالی فراتے ہیں۔

كَتُلْ لِعِبَادِئ يَقُولُواْ الْتَعِي هِي اَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزُعُ بَيْنَهُمْ (پ٥١٠١ء-٥٠) اور آپ ميرے (مسلمان) بعول سے كم ديجة كه الى بات كماكريں جو بعتر بو الميطان (مخت كلاى كرا

کے) لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔

حعرت بوسف عليه السلام كے قصيص ارشاد فرمايات وَقَدْ اَحْسَنَ بِنَى إِنَا حُرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ وَجَاءُ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعُواَنْ نَزُغَ السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي إِسَاره آبعن السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي إِسَاره آبعن السَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِسَاره آبعن السَّاءُ اللَّهُ عَلَى السَّاءُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

اوراس نے (لین فدانے) میرے ساتھ احمان کیا کہ (ایک تی)اس نے مجمع تیدے نکالا اور (ود سرایہ کہ) تم سب کو با ہرسے (یمال) له یا بر (سب مجمد) بعد اس کے (بوا) شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے

درميان فساد ولوايا تغا-

کتے ہیں کہ جب دد بندے اللہ کے لیے مبت کرتے ہیں کو ان میں جدائی نہیں ہوتی الابد کہ ان میں ہے ایک کناو کا ارتکاب كرے - بشركتے بيں كہ جب بندہ اللہ تعالى كے حقوق ميں كو مائى كرما ہے تو نيك بندوں سے اس كى دوستى ختم كرادى جاتى ہے۔اس ک وجہ یہ ہے کہ دوستوں سے دلول کی وحشت مجی دور ہوتی ہے اور دین پر مدمجی ملتی ہے ،جب بنرہ کناہ کرے خودی اسے لئے وحشت كاسامان كرنے لكے اور دين ير مدلينے سے الكار كردے تواس كے علاوہ كيا بحى جاسكتا ہے كہ اسے اعظے دوستوں كى رفاقت ے محروم كرديا جائے۔ ابن البارك فرماتے ہيں كه مجھے سب سے زيادہ لذت دوستوں كى ہم نشنى اور كفايت يل ملتى ہے كيد بحى فرمایا کہ پاکدار اور حقیق محبت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو بھو محبت اللہ کے لیے نہ ہو ' بلکہ کمی غرض پر بنی ہووہ ڈھلتی جماؤں کی طرح ے جال مطلب ہورا ہوا محبت ختم ہوئی ایک مرتبہ فرمایا :جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ ایک دو سرے سے حمد نہیں كرتے 'نه دين كے سلسلے ميں 'اورنه دنیا كے سلسلے ميں - دوستى ميں حمد كى مخوائش اس ليے ہمى تبيس كه جو چزا يك دوست كے ياس ہواس کا فاکدہ دو سرے کو بھی پنچاہے اللہ تعالی نے دوستوں کے بید وصف بیان فرمائے۔

راد مرے وری چاہے الد حال عرب الرائے واقعی ان رائے۔ وَلَا يَجِلُونَ فِي صَلُورِ هِمْ حَاجَةً مِنْمَا أُونُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِمِهُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصة (ب١٢٨٦) تعدا)

اور مماجرین کوجو کچ ملاہے اس سے یہ انسار اپنے داول میں کوئی فک نسیں یاتے اور اسے سے مقدم

ركمة بن أكرجد ان يرفاقه بي كول ند مو-

ول میں حاجت کا پیدا ہوتای حسد ہے وفا کا ایک اوٹی مظریہ بھی ہے کہ ووست کے ساتھ وی متواضعانہ سلوک روا رکھے جس کا وہ بیشے خور رہا ہے۔جولوگ دوئی کو عزت والت اور جاو منعب کی میک لگا کردیکھتے ہیں وہ دناوت اور رزالت کی انتا کو بینے ہوئے ہیں 'شرافت یک ہے کہ دولت ' غربت ' عزت اور ذلت ہر مال میں دوست کے ساتھ میکاں سلوک کیا جائے۔ ان الكرام الماليسرواذكروا من كان يالفهم في المنزل الخشن

ترجمہ: شریف لوگ خوشمال زندگی میں ہمی ان دوستوں کو او کرستے ہیں جن سے اضمیں سکدستی کے دنوں میں لگاد تھا۔

ایک بزرگ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ بیٹے! صرف ان اوگوں کی جبت افتیار کرنا کہ جب تم ان کی ضورت محسوس کرد تو وہ تمہارے قریب آجائیں اور جب تم ان سے بے نیازی برقوقوہ تم سے فالی شر تھیں اور جب ان کا مرجہ باند ہوجائے قو وہ تم پر اپنی برتری کا اظمار نہ کریں۔ کسی وانا کا قول ہے کہ اگر تمہارا ووست حکومت کے کسی منصب پر فائز ہوجائے اور تم سے اپنے تعلقات محدود کرلے تو اسے تی فنیمت سمجھو' ہے بھی ممن تھا کہ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ تمہیں درخود اختان مسلم منافق کا ایک دوست رہا کرنا تھا۔ انقاق سے خلیفہ وقت نے اسے سیس کا کور نر بعا دیا منافق کا ایک دوست رہا کرنا تھا۔ انقاق سے خلیفہ وقت نے اسے سیس کا کور نر بعا دیا ۔ اس کے اس موسیقے سے متاثر ہو کر امام صاحب نے یہ چار شعراسے کلے کر بھے اس میں فیمائش بھی ہو اور مواج بھی۔

انهبفودكمنفوادىطالق أبداوليسطلاقذات البين فان ارعوبتفانها تطليقة ويدومودكلى على ثنتين وان امنتعت شفعته ابمثالها فتكون تطليقين في حيضين وان المنتعت شفعته ابمثالها فتكون تطليقين في حيضين واذا الثلاث اتنكمني بنبة لمتغن عنكولا ية اسبيين

ترجمہ: جاؤ میرے دل نے تہمارے دل تو طلاق دے دی بیشہ کے لیے اکین یہ طلاق بائن نہیں ہے اگر تم نے اپنا تم اس میں ہے اگر تم اس میں ہے اگر تم اس میں ایک طلاق ہے اس مورت میں یہ اور اگر تم نے اپنا دویت تبدیل نہ کیا تو میں اس جیسی ایک طلاق اور طادوں گا اس مورت میں یہ او میں دو طلاقیں موجا میں گی اور اگر ایما ہوا کہ میں نے تہمیں تین طلاقیں دے دیں تو سبیلین کی محاومت ہمی تممارے کام نہ آئے گی۔

یمال به دضاحت بھی ضوری ہے کہ وفا ایک جذب فا محدوسی لین جس دفاع ہے دبی مصالح متاثر ہوں شریعت نے اس کی اجازت نمیں دی ہے ' روایت ہے کہ ام شافق کو اپنے ایک دوست محداین عبد الکم سے بڑی مجت تھی فرایا کرتے تھے کہ میں نے معرکی سکونت محداین عبد الحکم بحار ہوئے تو امام شافی ان معرکی سکونت محداین عبد الحکم بحار ہوئے تو امام شافی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے محدال کی تذرکیا۔

مرض الحبيب فعدته فمرضتمن حذرى عليه واتى الحبيب يعودفى فبرئت من نظرى اليه تجمد: دوست عاربوا توش اسى عادت كه الماسى عادى كالماسى عادي الماسى عاد الماسى عاد

اس مثالی دوستی کی بنائر لوگوں کو یقین تھا کہ اہام شافع آئی وفات کے بعد اپنا حلقہ درس ان بی کے سرو کریں ہے اور شاکردوں
کو یہ وصیت کریں گے کہ اضمیں میرا قائم مقام سمجا جائے لیکن لوگوں کا یہ قیاس اس وقت فلط فابت ہوا جب اہام شافع ہے تو ہو
ابن عبدافکم کے بجائے ابو یعقوب ہو سلی کو اپنا جائھیں مقرر فرمایا 'اہام شافع سے آن کی بجاری کے درمیان کچھ شاگردوں نے یہ
درخواست کی تھی کہ اپنا جائھیں مقرر فراد بیجئ ناکہ ہم آپ کے بعد ہمی پالواسط طور پر بی سبی آپ سے مستفید ہوتے رہیں 'محمد
ابن عبدافکم اس وقت آپ کے مرانے موجود تھے 'الحیں یہ توقع تھی کہ اہام صاحب میری طرف اشارہ کریں ہے 'اور الماندہ سے

کس کے کہ وہ میرے بعد ان کے طرف رجوع کریں 'کین ظاف تو تھ امام صاحب نے ابو بیتوب یو سانی کا م ایا اس فیصلے سے مجر
ابن عبد الحکم برے باہو س اور رنجیدہ ہوئے 'کین امام صاحب نے دوست کی بابوی یا ردی کی پواہ نہیں کی 'انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو
ابن کے شاکر دوں اور عام مسلمانوں کے حق میں مفید تھا 'جو ابن جو الحکم نے آگرچہ امام صاحب کا تمام ذہب حفظ کرلیا تھا 'اور وہ
ان کی زندگی ہی میں شافعی مسلک کے ماہر عالم سمجھ جانے گئے تھے 'لین کیونکہ ہو سطی عام وفضل 'اور نبوہ تقوی میں ابن عبدالحکم نے
ان کی زندگی ہی میں شافعی مسلک کے ماہر عالم سمجھ جانے گئے تھے 'لین کیونکہ ہو سطی عام وفضل 'اور زبوہ تقوی میں ابن عبدالحکم نے
امام شافعی کا نہ جب چوڑ کر اپنے والد کا نہ جب افتیار کرلیا۔ آپ کے والد ما کی نہ جب کے مقلد اور زبروست عالم تھے 'آپ نے بہ کی
امام شافعی کا نہ جب چوڑ کر اپنے والد کا نہ جب افتیار کرلیا۔ آپ کے والد ما کی نہ جب کے مقلد اور زبروست عالم تھے 'آپ نے بہ کی
امام شافعی کا نہ جب چوڑ کر اپنے والد کا نہ جب افتیار کرلیا۔ آپ کے والد ما کی نہ بہ کے مقلد اور زبروست عالم تھے 'آپ نے بہ کی
امام شافعی کا نہ جب چوڑ کر اپنے والد کا نہ جب افتیار کرلیا۔ آپ کے والد ما کیا 'اور مرب سالی کی نظبہ زیادہ تھا اس کے مصنف نہ میں ہیں 'مصنف بو سطی ہیں 'کہوں کو کہ والم کی اس کے مصنف نہ بیں ہیں 'مصنف بو سطی ہیں 'کہوں کو کہ انہ میں کہو تھرات کی کہوں تھا ہی کہ اخوت ایک کو ہو اس کی کو نظرت نہ کہوں کو جوائے گا 'خور مند ہو کر خبرت پاکی اس مند فرماتے جیں کہ اخوت آبی گیر ہو آگر کم اس کی حفاظت نہ کرسے واس کی اس کا میں جو دوست کی جو الی اور فراق سے دوست کی موالی اور فراق سے دوست کی موالی اور فراق سے کہ آدی اپنے دوست کی جو الی اور فراق سے دوست کی موالی اور

وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الاحباب هنيت الخطب

ترجمہ: دوستوں کی جدائی کے علاوہ زمانے کی تمام مصیحتیں میرے لئے قابل برداشت ہیں۔

ابن عیبینہ کے سامنے کسی خص نے یہ شعر بڑھا تو انہوں نے فرایا کہ بھے بچہ دوستوں سے جدا ہوئے تمیں برس گذر کئے اس دوران ایک لیے ہے کہ ایتانی شدید ہے بعثنا شدید تمیں برس کی ان کی بدائی کا خم آج بھی اثنانی شدید ہے بعثنا شدید تمیں برس محل قبل تمار و قاکا ایک نقاضا یہ ہے کہ اسنے دوست کے جی میں اور کی شکایت نہ سے فاص طور پر ایسے لوگوں سے جو ادالہ تمارے کان دوست سے اپنی ترب اور ایسے لوگوں سے جو ادالہ تمارے کان بھرس اتعلق جناکر شکانے کرتا آپس میں اختلاف کرائے کی لطیف تدہیرے 'جو لوگ اختیاط سے کام نہیں لیے 'اورا سے دوستوں کے مستوں کے دوستوں کے دوستوں کے سام میں میں اور اس کے خلاف تماری پیکش قبول سلط میں ہر کس و قاس کی ہرزہ سرائی کا نیقین کرلیے ہیں ان کی دوستی پاکدار نہیں ہوتی۔ کسی محص نے کہا کہ میں کرسکوں گا ایک بعد میں تماری پیکش قبول کرسکوں گا ایک بید میں تماری پیکش قبول کرسکوں گا ایک بید میں میری شائفت نہ کرنا جو اسے دوست کے دوست کے دوشن کرسکوں گا ایک نقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے دوشن کر دوست کر دوست کر دوست کی برزہ میں دوست کر دائی ہو کہا گہ میں میری شائفتی فریا تیسے کہ اپنے دوست کے دوشن کر دوست کر

آٹھواں حق۔ ترک تکلف و تکلیف یہ افوت کا ایک حق ترک تکلف و تکلیف ہے ترک تکلیف کا مطلب ہیہ ہے کہ دوست سے کوئی ایسی فرمائش نہ کروجس کا پورا کرنا دشوار ہو 'نہ اس پر کسی ذمہ داری کا بوجہ ڈالو بلکہ کوشش ہیہ ہوئی جا ہیے کہ اس کا بوجہ کم ہو' اور وہ تسماری دوست میں پریٹائی محسوس نہ کرے 'بلکہ خہیں اپنا مخلص غم خوار اور معاون و مدگار سمجے 'اگر تسمارا دوست بالدار ہے' باکسی منصب پرفائز ہے تو خہیں اس سے الی کوئی مدنہ لنی جا ہیے۔ جس کا تعلق اس کے بال یا جاہ و منصب سے ہو۔ دوست سے یہ بھی خواہش نہ رکھو کہ وہ ہمارے ساتھ متواضعانہ پر ناؤ کرے جب ہم اس کے پاس جا کمی تو وہ اعزاز و اکرام

كے ليے كمرا ہوجائے ، ہمارى خاطردارى كرے ، ہمارے حقوق اداكرے يو تمام اخراض صدق دموزت كى روح كے منافى بي ، دوستى كا مقعد بارى تعالى كى خوشنورى كے حصول كے علاوہ كھ ند ہونا چاہيے ووسى دخرة اخرت ب وسيلہ دنيا نيس اور ذخرة اخريت ای دفت ہو سکتی ہے جب تم کمی مخص سے محض اس لیے طوکہ اس کی طاقات میں فرحت اس کی دعاؤں میں برکت اور اس کی رفانت میں باری تعالی کی خوشنودی ہے۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ دوستوں سے سمی الی چیزی خواہش کرنا جس کی دو خواہش نہ کریں ان پر ظلم ہے 'اور ایس چیزی خواہش کرنا جس کی وہ بھی خواہش کریں اقیمیں مشقت میں ڈالناہے 'اور ان سے پچھے نہ مانگنا سلوک ہے اوث دوس کی حقیقت بھی کی ہے کہ دوست سے کوئی طبع یا خواہش نہ رکھی جائے۔ ایک دا نثور کا قول ہے کہ دوستوں سے ائی قدر کرانا انسی مضعت میں ڈالنا ہے دوستوں سے اس طرح طوکہ وہ تہماری رفاقت کو راحت سمجیں اور یہ اس وقت ہوسکا ہے جب تم تمام ملفات بلائے طاق رکھ وو حق کہ جس بات میں تم اپنے آپ سے شرم محسوس نہ کرواس میں دوست سے بھی نہ شراؤ۔ حضرت جند بغدادی فرائے ہیں کہ اگر دو محبت فی اللہ کرنے والے ایک دو سرے سے شرم کرنے لکیس یا وحشت میں جلا موں قو سمجھ لو کہ ان میں سے ایک میں ضرور کوئی عیب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہیں جو تھے سے الكف برتين عجم ان كى خاطر مدارات كرنى براك أكر واضع من كونى كوتاى بوجائ واحتدار كى ضورت مو عنيل ابن مياض فراتے ہیں کہ اختلاف و افتراق کی بنیاد تکلف ہے ، حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے 'نداہے لوقا ہے اور نداس سے تکلف کرنا ہے۔ حضرت جند بغدادی کہتے ہیں کہ جھے حارث محاسبی ،حسن موحی ، سری سعلی اور ابن الکر ہی جسے بزر کول کی رفاقت اور محبت میسردی اور ان میں سے ہرایک کے کم از کم تمی افراد یعن کل ایک سوہی افراد سے میراشب دروز کا اختلاط رہا۔ میرا تجربہ تو یک ہے کہ ان میں سے جن دو افراد میں محبت ہوئی اور دہ ایک دو سرے سے وحشت کرنے لگے تو اس کی وجہ یہ نکل كدان من سي كى ايك كى دوى مخلصانه نبيل عنى - ايك مخف سے يو جماكيا كه دوستى كس مخف كى جائے ،جواب ديا: اس مخف سے جوتم کے ملف اور حیا کا بارنہ ڈالے۔ جعفراین محرصادق فراتے ہیں کہ جمع پرسب سے کراں بار مخص وہ ہے جو محص ملف كرے اور يس اس سے تكلف كرول جو محمد شرائ اور يس اس سے شراؤل اور بلكا محلكا مخص وہ ہے جس كے ساتھ يس اپنا وقت اس طرح گذاروں جس طرح تمالی میں گذار تا مواب کس بزرگ نے بوی اہم بات کی ہے ، فراتے ہیں: ایسے او کوں سے دوسی کوجو ہرجال میں جہیں بیسال سمجیں تم نیکی کرونوان کی نظروں میں تمارا وقارباندنہ مو مکناہ کرونو تم ان کی نظروں سے نہ كد- ايك بزرگ كتے بين كد دنيا داروں كے ساتھ اوب سے رہنا جاہيے " افرت دالوں كے ساتھ علم سے رہنا جاہيے اور عار فوں کے ساتھ جس طرح جامو رہو۔ ایک برزگ نے فرایا کہ ایسے مخص کو ابنا دوست مختب کد کہ اگر تم سے کوئی کناہ سرزد ہو تو وہ توبہ کرے " تم اس پر نیادتی کروتو وہ اے اپنا قسور سمجے اور تم سے معانی جائے " حمیس کسی مشعب میں جٹلاند کرے ملکہ تماری مشقت خود برداشت كرنے كے ليے تيار رہے۔ ليكن جس مخص كى يہ رائے ہاس نے لوگوں پر دوستى كى راہ تك كردى ہے ورسى ك حقيقت يه نسي ب بكد مونايه جاسي كه براس فنص سه دوسي كروجو ديدار اورباشعور مواتا بمي ديت ضرور كراوكه تم خود تو دوسی کی تمام شرافط ہوری کروسے لیکن اسے دوست کواس کا ملات قرار نہیں دوسے کہ دو بھی تممارے ساتھ وی سلوک کرے جو تم اس کے ساتھ کردہے ہو۔ کونکہ اگر تہاری یہ نیت ہوئی و تہاری مبت الله کے لیے ہوگی اور اگر تم نے مکافاہ ی خواہش کی ق يد محبت صرف نفس كے قائدوں كے ليے موكى - ايك مخص نے جنيد سے سوال كياكہ الله كے ليے محبت كرنے والے كمال بين اب توالي لوك وموندے سے محى نہيں ملتے جو اللہ كے ليے اخوت ركير؟ جنيد نے اس سوال كاكوكى جواب نہيں ديا اور خاموشى افتیاری اس مخص نے ددبارہ یک سوال کیا اپ برستور خاموش رہے جب اس نے تیس مرتب وریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اكرتم ايے دوستوں كى طاش ميں موجو تمارى فدمت كريں اور حميس مرصفت سے بچائيں قودا قتا ايے دوست بت كم بين لیکن اگر جہیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جن کی تم خدمت کو اواں شم کے بہت سے لوگوں سے میں واقف ہوں جن سے

چامو محبت كريكته مو وه فخص به جواب س كرخاموش موكيا-

جانا چاہیے کہ دنیا بی تین طرح کے لوگ ہیں تجووہ ہیں جن کی رفاقت تہمارے لیے نفع بخش فاہت ہوتی ہے بعض وہ لوگ ہیں کہ تم اضمیں فائدہ بہنچاتے ہو الیکن وہ حہیں کوئی فائدہ تہیں پہنچاتے ہی آئہم ان کی ذات ہے حہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا۔
تیسری ضم میں وہ لوگ شامل ہیں جو صرف نقصان پہنچا ہیں ان سے فائدہ کی کوئی توقع نہیں کی جاسحت جہاں تک مؤ خوالذکر لوگوں کا تعلق ہے ان سے اجتناب کرنا مناسب نہیں ہے کہ آگرچہ حہیں ان کی ذات سے ونیا میں کوئی ففع نہیں گیان آخرت کا ففع تو کہیں نہیں گیا، تم ان کی خدمت کرد کے شفاحت اور دعا کی صورت میں حہیں اس کی جزالے گی۔ پہلی ضم کے لوگ بسرطال اس لاکن ہیں کہ ان سے ووستی کی جائے۔ اللہ تعالی نے مطرت موسی علیہ السلام پر دی ناذل فرمائی کہ آگر تم میرا کہنا اور تو تعمار سے بہت ووست بن جائیں ایسی آگر تم لوگوں کی خواری کو ان کی ایک ہیں اس کی جائے۔ ایک خواری کو بھی ان کی ایزار جرکرو اور ان سے حدد نہ رکھو تو تعمار سے دوستوں کی تعداو جو جائے۔ ایک بزرگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ جی ان کی ایک جی ان کو فی اور ان میرا اور ان کی اور ان میرا اور ان کی کو شش نہیں ہوا' نہ کمی جمار سے بابین کوئی ناخو فیکوار واقعہ پیش آبیا محض اس لیے کہ جس نے کہی بھی اپنا ہو جہ ان پر وار ان کی کوشش نہیں ہوا' نہ کمی جمار سے بابین کوئی ناخو فیکوار واقعہ پیش آبیا محض اس لیے کہ جس نے کہی بھی اپنا ہو جہ ان پر والے کی کوشش نہیں ہوا' نہ کمی جمار سے بابین کوئی ناخو فیکوار واقعہ پیش آبیا محض اس لیے کہ جس نے کہی بھی اپنا ہو جہ ان پر والے کی کوشش نہیں کوئی بابی کوئی ناخو فیکوار واقعہ پیش آبیا محض اس لیے کہ جس نے کہ جس نے کہی بھی اپنا ہو جہ ان پر والے کی کوشش نہیں گ

اس حق کا ایک تقاضایہ ہے کہ نظی حبادات میں دوست کا مزاحم نہ ہو ابعض حضرات صوفیاء اس شرط پردوسی کیا کرتے تھے کہ نہ
اخیس نظی حبادات کے ترک پر مطعون کیا جائے 'اور نہ فعل پر مجبود کیا جائے 'مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عض مسلسل دونے
رکھنا چاہے تو دو سرا مخص اسے افطار کے لیے نہ کئے 'مسلسل افطاد کرے تو اسے دونے دکھنے کے لیے مجبود نہ کرے تمام دات
سوے تو یہ نہ کے کہ اٹھ کر نماز برامو 'تمام دات جاگ کر عبادت کرے تو سوٹے کے لیے تاکید نہ کرے کسی مخص کا یہ قول بہت
مشہور ہے کہ جس کی کلفت کم ہوتی ہے اس کی الفت زیادہ ہوتی ہے 'جس کی مشخت تا پید ہوتی ہے اس کی اخرت پائیدار ہوتی ہے۔
ایک سمانی کا قول ہے کہ افخہ تعالی نے فکلف کرنے والوں پر اعزت فرماتی ہے 'دسول اگرم صلی افلہ طیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الااتى برى من التكلف وصالحوامتى «ارمن الوام)

میں اور میری امت کے ٹیک لوگ کلف سے بری ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس محض نے اپنے دوست کے کھر میں چار کام کے اس نے کویا اخرت کی بخیل کی ایک ہد اس کے کھر میں کھانا کھایا ، دو سرایہ کہ اس کے بیت الحلا میں گیا، تیبرایہ کہ اس کے جائے نماز پر نماز پڑھی، چو تعایہ کہ اس کے کرے میں سویا کمی دو سرے بزرگ کے سامنے یہ قول نقل کہا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان چار میں ایک کام کا اضافہ اور کراو اور دو ہیہ کہ اگر بیوی کے ساتھ اپنے دو سدے کے کھر جائے کا افغاق ہوا تو اس سے عبستری بھی کے مطلب یہ ہے کہ دو ستوں بیں اتن ہے تعلق موں جو نے جائے گئی ہوا تو اس سے عبستری بھی کے مطلب یہ ہے کہ دو ستوں بیں آئی ہوا تو اس سے مرد اس کے مرد بی ہی اس مطرح دو اپنے اور دوست ہی جائے اور اور اس ایک مرحبا و احداد و سمان تو استحال کرتے ہیں "مرحبا و احداد و سمان القاظ کے ساتھ استحبال کرتے ہیں "مرحبا و احداد و سمان القاظ کے ساتھ استحبال کرتے ہیں "مرحبا و احداد و سمان الدور اور اس بھی بدی محمان تو اب ہوا کہ اور اس میں بھی و سعت ہے اس کہ مرد کی امران کو ایک مرد کی کہ کو مرد کی مرد کی مرد کی کہ کی مرد کی مرد کی مرد کی کہ کی مرد کی مرد کی مرد کی کہ کی مرد کی کہ کی مرد کی کہ کی مرد کی مرد کی کہ کی کہ کی مرد کی مرد کی کہ کی کی مرد کی کہ کی کو کہ کی کر کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی

کیے ' فرمایا اس لئے کہ ان میں سے ہرایک جھے بہتر مجمتا ہے جو مخص اپن ذات رہ جھے فغیلت دے وہ بسرحال بہتر ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

المرءعلى دين خليله ولا خير فى صحبته من لايرى لكمثل مايرى له (١) المرءعلى دين خليله ولا خير فى صحبته من لايرى لكمثل مايرى له (١) الموق الم الله والمين الموقى الموت من كوكى فيرنس بو تمارك لي ووبات نه الماية لي الماية لي الماية الماية

دوست کواپے مساوی سمجھنا اونی درجہ ہے کمال دوئی ہے کہ دوستوں کو اپنی ذات پر ہراعتبارے نسیات دے 'سفیان توری' فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فض تنہیں "بدترین آدی" کہ کر آوا ذوب اور تم اس پر ٹاکواری محسوس کروتو نی الواقع تم برے ہو'اور اس قائل ہو کہ تنہیں میں خطاب دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدی اپنے آپ کو حقیراور بدترین تصور کر تا رہے تو کسی کے برا کئے سے برا نہیں گئے گا' بلکہ یہ محسوس ہوگا کہ وہ حقیقت حال کی ترجمانی کررہاہے کمی محض نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ دوشعر کے ہیں جو خود کو دوستوں سے کم تر مجھتے ہیں ۔

تنگل لمن آن نللت الله بری فاک للفضل لاللبله و حانب صداقة من لایزال علی الاصدقاءیری الفضل له و حانب صداقة من لایزال علی الاصدقاءیری الفضل له ترخمه: اس محض کے لیے قاضع افتیار کو کہ اگر تم خود کو اس کے سامنے کم ترسمجو قو وہ اس عمل کو تمادی عقمت اور بلند شان پر محمول کرے نہ کہ حماقت پر اور اس مخص سے ودی مت کوجو ووستوں کے مقابلے میں خود کو بوا خیال کرے۔

جو مخص اپنے آپ کو بوا سجمتا ہے وہ کویا اپنے دوست کو حقیر سجمتا ہے' حالا نکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سجمنا منع ہے' چہ جانیکہ مخصوص دوستوں کے متعلق بیر کمان کیا جائے کہ وہ حقیریں۔ارشاد نبوی ہے۔

يحسب المرعمن الشران يحقر اختاه المسلم (سلم-الوبرية) آدى كيرا مولے كي كانى بكر وه است مسلمان بعانى كو حقير جائے۔

ترک تکلف کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کا مشورہ تبول کرے ہاری تعالی کا رشاد ہے:۔

> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (ب مرد منه الهوا) اوران سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔

دوستوں کو اپنا راز دار بھی بناتا چاہیے 'رازی اہانت کا محافظ محلص دوست ہے بہتر کوئی دو سرا نہیں ہوسکا۔ بیقوب کرفی کتے
ہیں کہ اسود ابن سالم میرے پچا معروف کرفی کے دوست سے 'ان کی دوست کے کا دافتہ جیب ہوا ہوں کہ ایک روز بشرابن حارث
میرے پچا کے پاس آئے 'اور ان ہے کہا کہ اسود ابن سالم آپ سے دوسی کرتا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ افھیں براہ راست آپ سے
اظمار محبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی درخواست لے کر جھے جمیعا ہے 'وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی
مجبت کا علم صرف آپ دونوں کو ہو 'کسی تیسرے محف کو نہ ہو وہ اس محبت کے ذرایہ افروری اجرو تواب کے متنی ہیں 'آبم ان کی
دو شر میں ہیں 'ایک ہید کہ آپ کی اور ان کی محبت مصور نہ ہو' دو سری ہید کہ آپ کے اور ان کے درمیان بھوت ملا تا تھی نہ ہوا

(١) اس روایت کا پهلا جزه مجلے باب بیس گذر چکا ب ورسرے جزء کی مخزی ابن عدی نے الکامل بیس کی ہے ، راوی انس بیں روایت کی مند شعیف

کریں 'وہ زیاوہ ملتا جاتا پند نہیں کرتے۔ معروف کرفی نے ارشاد فرایا کہ مجت کے معافے میں میرا طریقہ جداگانہ ہے 'میں تو جس فخص سے محبت کرتا ہوں ایک لحد کے لیے بھی اس کی جدائی گوارا نہیں کرتا میں ہروقت اس کی زیارت چاہتا ہوں 'اس کے بعد معروف کرفی نے اخوت اور محبت کی فضیلت سے متعلق متعدد احادیث بیان فرہا میں شائل یہ کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھائی بیایا تو انہیں علم میں شریک کیا۔ (۱) قربانی کے اونون اس کے بعد معروف کرفی نے اپنے اس میں شریک کیا۔ (۱) قربانی کے اونون میں شریک کیا۔ (۱) اور اپنی محبوب ترین صاحبزادی سے ان کا نکاح کیا۔ (بغادی دسلم علی ) حضرت علی کے ساتھ آپ کا یہ معالمہ اس لیے تھا کہ آپ نے افعیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ اس تقریر کے بعد معروف کرفی نے بھرسے فربایا کہ میں تہمیں گوا ہمنا تا ہوں کہ میں نے ان کا تاکہ میں نہیں اس شرط پر اپنا بھائی بنایا ہے کہ اگر وہ جمع سے ملتا پند نہ کریں تو نہ آیا کریں 'لیکن میرا دل ان سے طفے کے لیے کہ میں ان کے پاس جانے ہوگا ہوں ان سے کہ دینا کہ دوا بی کوئی بات جمع سے نہ چھیا کیں 'اور جمعے اپنے تمام حالات سے باخرر کھیں 'بشرابن حادث نے ابن سالم کو معروف کرفی کی یہ صاف گوئی ہے حد حال سے مطلع کیا' ابن سالم کو معروف کرفی کی یہ صاف گوئی ہے حد کہ ان ان سے مطلع کیا' ابن سالم کو معروف کرفی کی یہ صاف گوئی ہے حد کہ تائی ان ان ان کے بادر آئی 'اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے پر انھیں ہے باہ مسرت ہوئی۔

دوستول کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ایے تمام احضاء وجوارح کو ان کا خادم اور قائم مقام سمجمو اور مرم عضوبدن سے ان کے حقوق اداکرنے کی کوشش کرومثلا اکھ کاحق بہ ہے کہ جب بھی تم اخمیں دیکھو مجت کی نگاہوں سے دیکھو 'ان کے مان پر نظرر کھو' ان کے عیوب سے چٹم بوٹی کرو جب وہ تہارے پاس موجود ہول یا تم سے معروف مفتکو ہوں تہارا مرکز نظران کے علاوہ کوئی ود سری چیزنہ ہو' روایات میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کے پاس کوئی محض آکر بیٹمتاتو آپ اسے اپنے چرؤ مبارک سے حصد عطا فرماتے۔(ٹائل تذی - بلی مطلب یہ ہے کہ آپ ہر محض کی طرف متوجہ رہتے کی مخص کویہ احساس نہ ہو آگہ آپ اس سے اعراض فرمارہے ہیں بلکہ ہر مخص بیہ محسوس کرنا کہ اس مجلس میں آپ کی نظر کرم خاص طور سے مجھ ہی برہے۔ آپ کی نشست و برخاست مع و نظر سوال وجواب میں تمام حاضرین مجلس برابر کے شریک رہے تھے ، آپ کی مجلس مبارک حیا ، تواضع اور امانت کی مجلس تھی اپ محابہ کرام کی موجودگی میں تمہم اور طاف مھی فرماتے اتعب کی بات ہوتی تو اظهار تعب بھی کرتے خود محابہ بھی جنتے اور مسکراتے ، محرجنے میں بھی آپ کے اسوا مبارک کی تعلید کرتے ، اور آپ کا احرام ملحوظ رکھتے۔ کانوں کا حق سے ہے کہ جب دوست کوئی بات کرے تو ول جمعی کے ساتھ سنے اس کی بات کا یقین کرے 'اگر کوئی بات ٹائید طلب ہو تو ٹائید کرے' خوفی کاموقع ہو توخوشی کے اظہار میں بخل ہے کام نہ لے 'اگر کوئی بات سجھ میں نہ آئے تومعذرت کردے'اوراہے اپنی تم قنی پر محول کرے وست کو قصوروارنہ ممراع اپ قصور فعم کی معذرت کے ساتھ دوبارہ کنے کی درخواست کرے ازبان کے حقوق ہم تغمیل سے بیان کر م بیاں مرف اتا کہنا ہے کہ زم گفتاری بھی دوستوں کا ایک اہم حق ہے ان سے چی چی کر سخت اب ولجه من تفتكومت كرواس من المنت كالبلونمايان مع تفتكو ك دوران آوازاتن بلند مونى جاسي كدوه آساني حسائه تهماري بات سمجہ لیں۔ ہاتھوں کا حق میہ ہے کہ ان امور میں دوستوں کی اعانت کرے جوہاتھوں کے ذریعہ انتجام دیے جاتے ہیں۔ یاؤں کا حق بیہ کہ اپنے دوستوں کے بیچے بیچے اس طرح چلے جس طرح خدام چلا کرتے ہیں مخدومین کی طرح اسمے اسمے مت چلے 'اگروہ لوگ خود سے حمیس آمے بدهائیں تواتای بدهو جتناوہ حمیس بدهانا جابین اس سے زیادہ مت بدهو اگر دہ حمیس قریب بلائمی تو اس میں بھی ان کی مرضی کالحاظ رکھو ممکن ہے وہ زیادہ قربت بیندنہ کرتے ہوں جبوہ تمہارے یاس آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کمڑے ہوجاؤ'اوراس وقت تک نہ بیٹیوجب تک وہ خود نہ بیٹھیں یا حمیس بیٹھنے کے لیے اشارہ نہ کریں جب بیٹیو تواضع اور

<sup>(</sup>۱) موافاة كى روايت ترزى ين اين عمرت اور ما كم ين ابن عباس سے معقول بے علم بن شركت كى روايت ترزى بن حعرت على سے معقول بے الفاظ روايت بيج "افا دارالحكمة على بابها" (۲) ترانى بن شركت كى روايت مسلم نے جابات نقل كى ہے۔

ادب وأكساركے ساتھ بیٹھو۔

جب دوستوں میں کامل نگا محت اور اتحاد پیدا ہوجا تا ہے تو ان حقوق میں سے بعض سل بھی ہوجاتے ہیں 'اور بعض کی ضرورت تی ہاتی نہیں رہتی 'مثلاً استقبال کے لیے کھڑے ہوتا' معذرت کرتا' ادب کے ساتھ بیٹھنا 'تعریف کرناوغیرو' یہ تمام امور اجنبیت اور حکلف کے لوازم ہیں ' بے تکلفی پیدا ہوجانے کے بعد ان حکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔

خاتمة الباب في اس موان كے تحت بم مخلف لوكوں كے ساتھ بم نشنى اور معاشرت كے چند آواب ذكر كريں كے "يه آواب مفکرین اور دانشوروں کے کلام سے ماخوذ ہیں ،حسن معاشرت کے لیے ان آواب پر عمل کرنا ناکزیر ہے دوست و متمن ہر فض سے خدرہ پیشانی کے ساتھ ملو نہ انھیں دلیل کو اور نہ ان سے ورو وار کے ساتھ رہو مرتکبرے ابتناب کرو تواضع افتیار کرد مر ذلت سے بچوا بنا ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام دوا افراط و تغریط کمی مجی کام میں پندیدہ نہیں ہے وا وطح ہوئے ادمراد مرمت ديهو 'نه يار بار ينجي مُرْكرد يكمو ' بلكه اين سائن نظرر كمو ' أكر يجمه لوگ بيشي بوئ بون و ان كياس كمزے مت بو 'بينمنا بو تو بیٹے جاؤ ورندالگ مث جاؤاں طرح بیٹو کہ لوگ بیرند سمجیں کہ تم مجل سے افعنا جاہ رہے ہو۔ مجلسوں میں بیٹے کرانگلیاں مت چھاؤ وا را می مے بالوں اور انگوشی سے نہ کھیلوئنہ وانتوں میں خلال کروئنہ لاک اور کان میں انگی ڈال کر میل کچیل صاف کرو۔ نیادہ مت تھوکو 'بگوت ناک صاف مت کرد' چرو پر سے کھیاں مت آڑاؤ'اگاڑائی اور جمای می او مجلس میں پرسکون رہو مسلسل اور مرتب مفتکو کرو اگر کوئی مخص المچی باتیں کردہا ہو تو خورے سنو اتجب کے اظماریں مباللہ مت کرو دوبارہ کہنے کے لیے ورخواست نه كو عشن بساتے كى باتوں اور قصول كمانيوں پر خاموش رہو مجلس ميں ييند كرات بينے بينے كى تعريف مت كرد نه يه كهوكه مجھے اپنا فلال شعریا فلاں باندی یا فلاں کتاب اچھی معلوم ہوتی ہے 'نہ عورتوں کی طرح زیب و زینت کرو' اور نہ غلاموں کی طرح گندے رہو۔ تیل اور سرمہ وغیرہ لگانے میں فضول خرجی مت کو۔ اگر کسی مخص سے اپنی ضرورت کے متعلق کوئی ورخواست کرو تو منظوری پر کسی مخص کو ظلم پر آماوہ مت کرو'نہ ظلم کرنے پراس کی ہمت افزائی کروغیروں کا تو کیا ذکر اپنے ہوی بچوں کو بھی یہ مت بتلاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے' اگر کم ہوا تو تم ان کی نظروں سے کرجاؤ کے' زیادہ ہوا تو وہ حمیس پریشان کریں کے اور تمہاری موت کے خواہاں موں مے۔ اہل و عمال پر اتن سختی مت کرو کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آئیں 'اور نہ اتن نری کرو کہ سریر چڑھ بیٹیں' اور تہارا لحاظ پاس فتم کردیں۔ اپنے غلاموں اور باعریوں کے ساتھ بنسی نداق مت کروکہ اس سے تہارا و قار خاک میں مل جائے گا'جمالت سے بچو' جلد بازی سے احراز کرو' مقدمہ لاُو تو عزت وو قار کے ساتھ لاُو' اپنے ولا کل پر احجی طرح غور کرلو۔ منتكوك دوران باتھ سے اشارے مت كو 'جولوگ يہي بيٹے ہوئے ہوں انميں كردن موڑ كرمت ديكمو جمشوں كے بل مت بیٹمو ' غصہ کی حالت میں مختلومت کرو۔ اگر ہاوشاہ حہیں اپنا مقرب بنائے تو اس کے ساتھ تلوار کی نوک پر رہو' اس کی نہی زاق ے ہیں مت سمجھو کہ وہ بیشہ ایسا ہی رہے گا'اس کے عمّاب سے ڈرتے رہو'اس سے دہیے لہے میں اور ملا نمت کے ساتھ مختکو کرو' الغاظ شسته وشائسته موں بادشاہ کے حسن اخلاق اور انعام و احسان کا ذکر کرتے رہو 'انتہائی قربت کے باوجود اس کے نجی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مصاجین کی عزت کرے 'اگر وہ غلطی کریں تو بخل سے کام لے 'البتہ اگر کوئی مخص مکی نظام درہم برہم کرتا چاہے ' یا کوئی اہم سرکاری راز افشاء کردے ' یا بغاوت کے دریے ہو تواسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ے-اس مخص سے دور رہوجو تکررتی کا ساتھی ہو' آبد کی طرح مال بھی عزیز رکھو۔ مجلس میں جانے کے آداب یہ بیں کہ ادلا اہل مجلس کوسلام کرو ،جو لوگ ملے سے وہاں موجود ہیں ان کی گرونیں پھلانگ کر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ، بلکہ جمال جگہ ہو وہاں بیٹے جاؤ بشر ملیکہ وہ جگہ تواضع اور اکساری کے منانی نہ ہو' بیٹنے میں جو مخص قریب ہو اسے سلام کرو' اور اس کی خیرو عالمیت دریافت کو است میں مت بیٹو-مظلوم کی مدر کروروں کاسارا بنو بھولے ہوئے کو راہ بتلادو سلام کاجواب دو سائل کو پھی وت دیا کرد اس المعون اور نبی المنکر کا فرض اوا کرد و کید بھال کر تعوکو قبلہ کی طرف مت تعوکو نه وائيں جانب تعوکو الکه پاؤل

کے نیچ یا باہی طرف (بھر طیکہ ادھر کوئی نہ ہو) تھو کو۔ عوامی مجلس میں مت بیٹھو' اگر بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اہل مجلس کی باتوں میں دخل مت دو اگر دو گذی ہاتیں کریں تو اپنی توجہ دو سری طرف ہٹالو' عوام کے ساتھ آگریچہ کوئی غرض نہ ہوت بھی کم ہی ہٹا جانا چاہیے۔

ہوتے ' اور بے وقوف کے دو اور نہ بے وقوف ہے۔ حکمند حمیس دہ جواب دے گا کہ تم حمران دہ جاؤ کے' اور بغیس جماکنے پر مجود ہوگا نہ تہ ہو کا اور بوقوف کے دل ہے تہ مارا رعب نکل جائے گا۔ زاق (اگر وہ شائستہ نہ ہو ) بیب خم کردیتا ہے' وقاد خاک میں ملا دیتا ہے' دول میں کینے پر اگر آ ہے دول کو مردہ کر آ سے باری تعالی سے دور کر آ ہے' کہتے ہیں کہ زاق حمالت کی علامت ہے' اگر کوئی مخص مجلس میں کمی ناشائستہ حرکت کا مرتکب موسائے تا ہے۔ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

بوجائة الصالة عزوجل كاذكركنا جاسي سركارووعالم ملى الشعلية وسلم ارشاد فرات بين-من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه وقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سُبْحَانُكُ اللّٰهُمَّ وَيِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهُ إِلاَ أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُو بُ إِلَيْكَ الا

غفر لمماکان فی مجلسه ذلک (تند)-ابد بریدا) جس مخص نے سی مجلس میں بیٹھ کرشور مچایا اور بکواس کی اور کھڑے ہونے سے پہلے یہ الفاظ کے "النی ہم جیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں میں گوای دیتا ہوں کہ جیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں تھے سے مغفرت جاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں "تواس کی مجلس کے گناہ معاف کردئے جائیں گے۔

> تیراباب مسلمانوں عزیز رشتہ داروں 'پڑوسیوں' اور نو کروں کے حقوق اور معاشرت کے آداب

جانا چاہیے کہ انسان یا تھا زندگی گذار تا ہے 'یا لوگوں کے ساتھ مل جل کہ پرل کہ اپنے ہم جنسوں سے میل جول رکھے بغیر
زندگی گذار نا دھوار ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ تخا لات اور میل ملا قات کے آداب مرور سکھیں 'یہ آداب مخلف نوعیت
کے ہیں ہر مختم کے لیے اس کے حق کے مطابق اوب ہے 'اور حق کی کی زیادتی کا تعلق علاقے کی قوت یا ضعف ہے ہے۔ آپس
میل جول رکھنے والوں کے درمیان ایک رابطہ یا علاقہ پایا جا ہے۔ اگر یہ علاقہ قرابت سے مجارت ہے قوات و دمخصوص
علاقہ "کمیں گے 'اور وجہ اختلاط صرف اسلام ہے قوعام علاقہ کملائے گا ورمیان میں بہت سے علاقے ہیں 'شلا دو تی کا 'ورس کا
موافق کا 'سفری معیت کا 'پروس کا 'ان میں ہے ہرعلاقے کے متعدد درجات ہیں۔ شلاقراب کا ایک حق ہے 'کین قریب اگر محرم
ہوقو فیر محرم کی پہ نسبت اس کا حق زیادہ ہے 'اس طرح محرم عزیدل کا ایک حق ہے 'کین والدین کا حق فیروالدین ہے زیادہ ہے۔
میں ممان ہے قریب یا بعد کا فرق طوظ رکھا جائے گا۔ بھی حال مسلمان کا ہے 'مسلمان ہے جس تدر معرفت اور جان پہوان زیادہ
ہوگی اس قدر دراس کا حق بھی زیاد ہوگا۔ معرفت کے بھی متعدد درجات ہیں 'شلاجس مخص کی معرفت میں مشاہدے کو وظل ہے اس
موری مورد تھی اس محض ہے زیاد اور موکد ہے جس کی معرفت ساح ہے حاصل ہوئی ہے 'معرفت میں اگر مصاحب بھی ہو قویہ خوس درس کا دی جائے ہیں اس کا حق بھی تا رہت میں اگر مصاحب بھی ہو قویہ حق دوس کے بعد متعدد درج ہیں آگر جس محض کی معرفت میں آگر مصاحب بھی ہو قویہ حق دوس کی برد متعدد درج ہیں آگر دوستی مضوم ہو اگر وستی مضوط اور معطف ہو تو یہ اخوت ہے۔ اس سے بیرہ جائے ہیں 'ادر اخ صدیق کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں 'ادر اخ صدیق کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں خور کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں خور کو میا کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں خور کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں خور کی کو مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں خور کیا کے مقالے میں خور کے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں کو سے مقالے میں 'ادر آخ صدیق کے مقالے میں کو میں کو میا کے مقالے میں کو میں کو میں کی مقالے کی می

زیادہ قریب ہے 'اس اعتبارے ان کے حقوق میں بھی فرق ہے محبت وہ جذبہ ہے جو صرف سطح دل پر اثر انداز ہو 'اور جو جذبہ دل کی رک رگ میں سرایت کرجائے وہ فلت ہے 'چنانچہ ہر فلیل صبیب ہو سکتا ہے لیکن ہر حبیب فلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کے درجات کا یہ فرق تجربے اور مشاہدے سے بخبی واضح ہوجا تا ہے۔ ہم لے فلت کو اخوت سے اعلی قرار دیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ فلت اخوت سے کال ترب 'یہ بات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سمجھ میں "تی ہے۔

لوكنت منخذا خليلالا نخلت ابابكر خليلاولكن صاحبكم خليل الله

(بخاری دمسلم-ایوسعیدا لخندی) ایم مد کمسر هفتر می مطلب به در سرم به این مسرب به در مدر در داد.

أكريس كمي هخص كوا بنا خليل بنا آماتو ابو يكركوبنا بالبين مين توالله تعالى كاخليل مون

اس روایت سے سمجھ میں آیا کہ خلیل آخ صبیب اور صدیق سے مافوق ہے ، خلت کا مطلب یہ ہے کہ عمبت محبوب کے دل کے رگ و ا رگ و ریشے میں سرایت کر جائے اس کے خلا ہر و باطن پر اثر انداز ہو 'اور اس کا احاظہ کرے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی 'اس لئے آپ نے خلت میں کسی دو سرے کی شرکت کوارا نہیں فرمائی حالا تکہ اخوت میں دو سرے لوگوں کو شریک فرمایا۔ مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد ہے۔

على منى بمنزلة هارون من موسى الاالنبوة (عارى وملم سدب الاوقامة) على ميرك لئة اليه بن جيم موى كي باردن موائد توت كـ

اس روایت میں حضرت علی سے نبوت کا استفاء فرمایا ، جس طرح حضرت ابو بڑا کے لئے فلت کا استفاء فرمایا تھا اس سے طابت ہوا کہ حضرت علی پریہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ ان طابت ہوا کہ حضرت علی پریہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ ان میں خلیل بننے کی اہلیت تھی اگر خلت میں غیراللہ کی شرکت کی تنجائش ہوتی تو آپ کویہ سعادت بھی ملتی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ سلم فرحاں و شاداں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله قد اتخلني خليلاكما اتخذابراهيم خليلا فانا حبيب الله وانا خليا الله ١)

الله تعالى نے جھے اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا ، تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور خلیل بھی۔ خلیل بھی۔

بسرحال معرفت را بطے کا اوٹیٰ درجہ ہے کہ اس سے ینچے کوئی درجہ نہیں ہے 'اور خلت اعلیٰ درجہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے 'یاتی تمام درجات معرفت اور خلت کے درمیان ہیں۔

کتاب الاخوۃ والمبت میں معبت اخوت اور معبت کے حقوق بیان کے جاچکے ہیں ان حقوق کا نقاوت ہمی واضح کیا جاچکا ہے ،
عبت اور اخوت کا انتخابی حق بہ ہے کہ محبوب کی ذات کو اپنے نفس اور مال پر ترجع دے جیسے حضرت ابو بکڑنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنانفس اور مال قربان کردیا تھا اور حضرت طور میدان جنگ میں آپ کے جدم مبارک کے لیے ڈھال بن مجھے تھے۔ اس موضوع پر ہم مزید بھی کی ضرورت نہیں سمجھے 'اب ہم یہ چاہجے ہیں کہ اسلامی اخوت 'قرابت واروں 'پروسیوں اور لودائی ظاموں کے حقوق پر روشنی ڈالیں۔

مسلمان کے حقوق: ایک مسلمان کادو سرے مسلمان پر حق بیہ کہ جب ملاقات ہو تواسے سلام کرے جب دعوت دے تو

<sup>(1)</sup> اس روایت کا پہلا جزو طبرانی میں ابو اہامہ سے ضعیف سند کے ساتھ معقول ہے

اس کی دعوت قبول کرے چھیکے تو یہ حمک الله (الله تخفی پر رحم کرے) کے 'یار ہو تو حمیادت کرے ' مرجائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو 'شہر کھائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو 'شہر کھائے تو اس کی تم می کرے 'شہرت چاہے تو اے انجی نصیحت کرے ' بہتے بیجے بھی اسے برا نہ کے 'جو بات اپنے لیے پند کرے وی اس کے لیے پند کرے ' اس کے حق میں وہ بات بری سمجھے جو اپنے حق میں بری سمجھتا ہو۔ یہ دس حقوق ہیں جنسیں بطور اجمال ذکر کیا گیا ہے ' مدیث سے ان حقوق کا ثبوت ملا ہے۔ ( ١ ) مثلاً معفرت انس مرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔

اربع من حق المسلّمين عليك ان تعين محسنهم وان تستغفر لذنبهم وان تعدر لذنبهم وان تدعر للبرهم وان تحب تائبهم (٢)

مسلمانوں کے سلط میں تحدیر چارہاتیں لازم ہیں ایک سے کدان میں سے نیکی کرنے والے کی اعانت کر' برائی کرنے والے کے اعانت کر' برائی کرنے والے کے مغفرت طلب کر' برنعیب کے لیے وعاماتک اور توبہ کرنے والے سے محبت کر۔

حضرت عبدالله بن عباس قرآن پاک کی آیت "رحماء بینهم" کی به تشریح فرماتے ہیں کہ نیک آدمی گنگار کے حق میں دعا کرے اور گنگار کے حق میں دعا کرے اور گنگار است محرصلی الله علیہ وسلم کے کسی نیک بندے کو دیکھے تو یہ دعا کرے "اے الله اتو جو خر (عمل نیک کی توفق) اسے عطا کی ہے اس میں برکت فرما اسے اس بر عابت قدم رکھ اور اس خرسے ہمیں ہمی نفع پنچا ، جب کوئی نیک آدمی کسی برکار کودیکھے تو یہ دعا کرے "اے اللہ! اسے ہدایت کی راہ دکھا اسے تو بہ کی توفیق عطا کر اس کی خطا تمیں معاف فرما۔ "ویل میں ان مجمل حقوق کی کھے تنعیل کی جاتی ہے۔

پہلاتی۔ یہ کہ تمام مسلمانوں کے لیے وی چڑپند کرے جو اپنے لئے پند ہو اور ان کے لیے ہروہ بات تا پند کرے جے
اپنے تی میں تا پند کر تا ہو۔ نعمان بن بیٹر کتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔
مثل الحو منین فی توادھم و تر احمهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضو منه
تداعی سائر مبدالحمی والسهر (عاری دسلم)
آپس میں مجت کرنے اور رحم و کرم کا معالمہ کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایس ہے جسے جم کہ جب اس کا
کوئی عضود کمتا ہے تو تمام جم بخار اور بیداری کی تکلیف بداشت کرتا ہے۔ صفرت موسکا اُروایت کرتے ہیں
المو من للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا (بناری دسلم)

ایک صاحب ایمان دو سرے صاحب ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے جمارت کہ اس کا ایک حصد دو سرے حصے لومغبوط بنا تاہیں۔ لومغبوط بنا تاہے۔

روسرائ وسرائ وسلم می ایوبریة کی دوایت به "حق المسلم علی المسلم خمس رقالسلام وعیادة المریض واتباع الجنائز واجابه الدعوة وقسمیت العاطس" ملم می بی یه دوایت به اس می پاخ که بوت و حق بیان که که بی می دوایت به اس می پاخ که بوائع و حقق بیان که که بی می الاحتائز واجابه الدعوة وقسمیت العاطس" ملم می بی یه دوایت به اس می پاخ که حقق بیان که که بی می دوایت به اس می پاخ که بوائع و حقق بیان که که بی دوایت به و افااستنصحک فانصح له "تذی اور این اج می حدرت باقی دوایت می دکوره بالا مج حقق که ما تقد ما تقد دو حق بی دکور بی " و افااستنصحک فانصح له افاغاب اوشهد" مند احمد می مواند که دوایت می به اضافه به "ان نحب الناس ما تحب لنفس و تکره لهم ما تکره لنفسک" بخاری و مسلم یوامین عازب کی دوایت که افاظ بی "امر نارسول الله صلی الله علیه و سلم بسبع" مات می به دو حق بی بیان قراع "ابر ار القسم و نصر الله طلوم"

فرماتے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے کھ افعال کی نعیات بیان فرمائی آخر میں خاطب سے فرمایات

فان لم تقدر فدع الناس من الشرف أنها صلقة تصدق بها على نفس الارى وسلم

اگرتم ان فضائل پر عمل نہ کرسکو تو اتا ہی کرد کہ لوگوں کو تم سے تکلیف نہ پنچ نیہ عمل ہمی ایک صدقہ ہے جے تم اپنی طرف سے خیرات کرتے ہو۔

اس سليل كي محدا ماديث يه بي-

افضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويدع عارى وسلم الوموي )

بمترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔

ایک مرتبہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام ہے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو (میح معنی میں) مسلمان کون ہے؟ محابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں ورمایا۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا: فمن المومن؟ قال من امنه المومنون على انفسهم و اموالهم (مام برال فنالد ابن عير) قالوا: فمن المهاجر؟ قال من هجر السوء واجتنبه (مام - الله) و قال رجل: يا رسول الله ما الاسلام قال ان يسلم قلب كله ويسلم المسلمون من لسانك ويدكر (مر - مرابن مربر)

مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ 'اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں 'لوگوں نے عرض کیا: مومن کون ہے ' فرمایا: وہ محض کہ جس سے اہل ایمان اپنے مالوں اور جانوں کے سلیلے میں مامون ہوں عرض کیا: مما جر کون ہے 'فرمایا: وہ محض جس نے برائی ترک کی' اس سے اجتناب کیا' ایک محض نے عرض کیا: یا رسول اللہ اسلام کیا ہے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تیرا ول اللہ کا مطبع ہو اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ دوز خیواں کو خارش میں بہتا کردیا جائے گا۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوگی ابتن بر قسمت دوز خی انتا کمجائیں کے کہ ان کے جم کا کوشت الگ ہوجائے گا اور ہڑی نظر آنے گئے گی اس دفت ان سے پوچھاجائے گا کہ کیا تم اس میں کچھ تکلیف محسوس کررہے ہو؟ وہ کہیں گے 'بقینا ہم ہڑی تکلیف اور سخت عذاب میں ہیں 'ان سے کما جائے گا کہ یہ عذاب دراصل تمہارے اس جرم کی سزاہے کہ تم دنیا میں اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دراصل تمہارے اس جرم کی سزاہے کہ تم دنیا میں المجنبة یہ قلب فسی شجرة قطعها عن ظهر البطریق کانت

توذی المسلمین (ملمَ-الابریة) می زاک فخو کو جند میرای لز

میں نے ایک فخص کو جنت میں اس لئے مزے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے راہتے ہے ایک ایبا در خت کاٹ ویا تھاجو مسلمان کو ایزا دیتا تھا۔

ابو ہریرہ کتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور نفع اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف وہ چیز بٹا دیا کرو۔(سلم۔ابر ہریہ) ایک حدیث میں ہے۔

من زحز ح عن طريق المسلمين شيئا يوذيهم كتب الله له حسنة اوجب لعبها الحنة (احر-ابوالدروان من معيف)

جو مخص مسلمانوں کے رائے ہے تکلیف دہ چز ہٹائے گا اللہ تعالی اس کے لیے ایک نکی تعیں مے اور جس مخص کے اور جس مخص کے لیے ایک نکی تعیں مے اور جس مخص کے لیے داجب ہوجائے گ۔ جس مخص کے لیے داجب ہوجائے گ۔ ولا یہ حل المسلم ان ینظر المی احسید بنظر یو ذیه ( ۱ )
می مسلمان کے لیے جائز جمیں ہے کہ وہ اپنے ہمائی کی طرف ایز اپنچانے والی آ کو ہے دیکھے۔

ان الله يكرهانى المومنين (٢) ملمانون كوايزا كانوانا الله تعالى كوايزا كانوانا الله تعالى كونايند ب

رہے بن خیشم کتے ہیں کہ آدی دو طرح کے ہیں مومن انسیں ایزامت پنچاؤ عال ان کے ساتھ جائل مت بنو۔

تیسراحی نے بہے کہ ہرمسلمان کے ساتھ قاضع سے پیش آئے ، تکبراور غودمت کرے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یکھیٹ کیل مُختَالِ فَحُورِ (ب١١ر١١ استر١١)

الله تعالى مى كلبركرف والع فخركرف والفح كويند ميس كرت-

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي-

اناللّٰهاو حی الی اُن تواضَعوا حتیٰ لایفخر احدعلی احد (ابدداد 'ابن اجہ میان بن عالی) الله تعالی نے جھے پروحی نازل فرمائی کہ تم تواضع کردیماں تک کہ کوئی مخص کسی دو سرے پر فخرنہ کرے۔ پر اگر کوئی مخص کخربجی کرے تو مخل اور مبرہے کام لیٹا چاہیے 'جوانی کار روائی کرنامناسب نبیں ہے پاری تعالی نے اپنے پیغیر

مهر الله عليه وسلم کويه زرس اصول تعليم فرمايا -مسلی الله عليه وسلم کويه زرس اصول تعليم فرمايا -د د د سران سران در سرفرد سران مرورد سران سران سران سران سران سران

ت کُونِ الْعَفْوَ وَالْمُرُ بِالْسَعُرُ فِ وَالْمَوْ مَلِ عَنِ الْحَاهِلِيْنَ (پ٥ ١٣ اَتِ ١٩١) سرسری بر تاوکو تبول کرلیا کیج اور نیک کام کی تعلیم کردیا نیج اور جالوں سے ایک کنارہ ہوجایا کیجئے۔ ابن ابی اوکی فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبراور غرور نام کو بھی نہ تھا ہی وجہ تھی کہ آپ ہوہ اور مسکین و مخاج مخص کے ساتھ جاکراس کی حاجت روائی کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے۔(حاکم انسائی)

> چوتھا حق: یہے کہ کسی مسلمان کی چنلی نہ کھائے ارشاد ہوئ ہے لاید خیل الب نہ قتات (عاری دسلم-ابومذینہ)

چفل خورجنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ظیل بن احرنے چفل خوروں سے چکی کررہے کے لیے کیا اچھا معیار متعین کردیا ہے کہ جو مخص تممارے ماضے کمی کی چفلی کرے گا وہ تمماری وہ مرول سے چفلی کرے گا جو مخص تم سے وہ مرول کی باتیں نقل کرے گا وہ تمماری باتیں وہ مرول سے نقل کرے گا۔
کرے گا۔

یانچواں حق :۔ یہے کہ اگر آپی میں رنجش پیدا ہوجائے تو تین دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے حضرت اوا اوب اضاری

<sup>(</sup>١) ابن الهارك في الذهب حزة بن عبية مرسلاً سند ضعيف

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك في الزحد تكرمه بن فالد مرسلاً بإساد جيد

مركار ددعالم صلى الله عليه وسلم كايه ارشاد نقل كرتے بي-

لايحل لمسلمان يهجر آخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخير هماالذي يبدا بالاسلام (١٥٠٥م/ ١٠)

ممنی مسلمان کے لیے جائز نمیں کہ وہ اپنے ہمائی کو تین دن سے زیادہ چموڑے ہم وہ دونوں باہم ملیں وایک

اد حرمند بھیرلے اور دد مرا ادھر۔ ان دونوں میں بمتروہ مخص ہے جو سلام کی ابتد اکرے۔

ہوتا چاہیے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی مرزد ہوجائے تو اسے معاف کردے "ترک تعلق کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ غلطیول سے چھٹم ہوشی نہیں کی جاتی اور معمولی خطاؤں کو تقین سمجاجا آہے 'طالاں کہ حدیث میں ہے۔

من أقالِ مسلماع شرته أقاله الله يوم القيامة (ايراور عام)

جس نے کی مسلمان کی فلطی معاف کی اللہ تعالی قیامت کے روز اس کی افز شوں سے درگذر فرمائیں گے۔
عکرمہ کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی فلطی معاف کی ہیں نے تمہمارے اس عمل کی بنائر دونوں جمانوں میں تمہمارا ذکر بلند کیا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ انخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے با کہ می کمی محض سے انقام نہیں لیا ، اس اگر کمی محض نے باری اللہ کی نا فرمائی کی تو اس سے ضرور انقام لیا ، عراللہ کے لیے لیا ، اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ (بخاری و مسلم) معزرت عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو محض اپنے اوپر کیا جانے والا ظلم معاف کرتا ہے اللہ تعالی اسے سرملندی مطافر استے ہیں ، سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد ہے۔

مانقص مأل من صنعة ومازادالله رجلاً بعفو الاعزا ومامن احد تواضع للمالا

مدقہ سے مال میں کی نہیں ہوتی عنو و درگذرہے عزت التی ہے ،جو محض اللہ کے لیے اکساری کرتا ہے

الله تعالی اے باتہ مرتبہ مطاکرتے ہیں۔ چھٹا حق ہے۔ یہ ہے کہ ہر مخض کے ساتھ بقدر دسعت و ہمت میں سکو کرنے خوا وہ اس قابل ہو کہ اس پراحسان کیا جائے یا نہ ہو' طلی بن حسین اپنے والدہ اور وہ اپنے واوا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا اس مخض پر احسان کروجو اس لائق ہو' اگر کمی ایسے مخض پراحسان کیا جو اس لائی نہ تھا تب ہمی کوئی مضا کقہ نہیں 'تم خود اس کے اہل ہو کہ کسی پراحسان کروہ

راس العقل بعد الدين النودد الى الناس واصطناع المعروف الى كل بروفاجر (برن اس)

۔ ایمان کے بعد عقل کا اصل نقاضا ہیہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ' اور ہر نیک وید کے ساتھ حن سلوک کرو۔

الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فا ملد کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نمایت اہم ہے ، فرماتے ہیں کہ الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھاکہ جب کوئی فض آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیہاتو آپ ازخود نہ چھڑاتے یماں تک کہ وہ خودی چھوڑ دیتا ، آپ کے زانو نے مبارک اپنے ہم نظین کے زانو سے آکے لکے ہوئے نہ ہوتے ، جب کوئی فخص آپ سے مختلو کرنا تو آپ ہمہ تن گوش ہوجائے اور اس وقت تک روئے مبارک نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خض خود اپنی مختلو سے مدالے۔

مان مرورت ہوتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیرنہ جائے ' بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہوتو پہلے تین مرتبہ اس کی مطال کے باس اس کی اجازت کے بغیرنہ جائے ' بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہوتو پہلے تین مرتبہ () معل دار تعنی محربہ روایت مسل ہے ادر اس کی سند ضعیف ہے

اجازت نے اگر اجازت نہ طے تو والی ہوجائے۔ ابو ہریرہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
الاست نان ثلاث فالا ولی یستنصتون والثانیه یستصلحون والثالثه یا ذنون اور دون ۵

آٹھواں حق :۔ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی ہے پیش آئے' اور ہر محض کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق مطابق م مختلو کرے' جالل کے ساتھ علم وفقہ کی باتیں کرنا' اور کسی کم فہم کند ذہن کے ساتھ نکتہ رسی اور دقیقہ سنی کا ثبوت دینا بجائے خود جمالت ہے' اس میں مخاطب اور منتعلم دونوں کے لیے ایزا ہے۔

نوال حق :- بیے کہ بوڑموں کی عزت کرے اور بچوں پر رخم کرے معزت جابر راوی ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے استاد فرمایا:-

لیس منامن لم یوقر کبیر ناولم یر حمصغیر نا (ایدادد عاری فالادب مداشین مر) جو مخص مارے بول کی عزت نمیں کر آاور چموٹول پر شفقت نمیں کر آاوہ ہم میں سے نمیں ہے۔

ایک مدیث میں ہے۔

من الجلال الله اكر امدى الشيبة المسلم (ايوداؤد-ايوسوي)

بور مع مسلمان كى تعظيم كرنامي الله كى تعظيم ب-

پو ژموں کی تعظیم کا ایک پہلویہ ہے کہ آگروہ مجلس میں موجود ہوں تو ان کی اجازت اور مرض کے بغیر گفتگونہ کرے۔ چنانچہ جابر روایت کرتے ہیں کہ جبینہ (تبیلہ) کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (جب گفتگو شروع ہوئی تو)
ایک اوکا پولنے کے لیے کھڑا ہوا' آپ نے ارشاد فرمایا: بوے کماں ہیں؟ (مانم) بیوں کی انتہائی عظمت کے لیے نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای کافی ہے' فرمایا بو ژموں کی تعظیم کرنے والا جب بو ژما ہوجا آ ہے تو اس کی تعظیم کرنے والے کے لیے بھی پچھ لوگ مقرر کردئے جاتے ہیں۔ (۲) اس مدیث میں باعزت زندگی کی بشارت ہے' اور اس امری طرف اشارہ ہے کہ بو ژموں کی تعظیم کی توفیق اس محض کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے عمر کی زیادتی لکھ دی ہو' رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماہ۔

قطیم کی توفیق اس محض کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے عمر کی زیادتی لکھ دی ہو' رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماہ۔

لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطرقيظا وتفيض الكام فيضا وتغيض الكرام غيضا ويجنرى الصغير على الكبير والليم على الكريم (مرائ ما تعرف المراف ابن معود)

قیامت بر پائنہ ہوگی بہاں تک کہ بچوں سے نفرت نہ کی جائے گئے 'بارش کری کا باعث نہ بن جائے کینے زیادہ اور شرفاء کم نہ ہوجائیں 'اور چھوٹا بوے کے مقالبے میں اور کمینہ شریف کے مقالبے جری نہ ہوجائے۔

(۱) الدار تعنی فی الافراد سند ضعیف بخاری و مسلم میں به روایت ابد موی بے ان الغاظ میں ہے الاست نمان ثلاث فیان افن لک والا فیار جمع (۲) تریزی میں به وایت ان الفاظ یہ ہے مما اکم و من یکومه "رکوی انس می تریزی کے مطابق میں ا اور بعض نسخوں کے مطابق صن ہے ۔ پول کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معول تھا' (۱) چنانچہ جب ہمی آپ سر سے تشریف لاتے اور راستے میں بچے طفۃ تو آپ ان کے پاس محبرتے ، بعض پچل کو (سواری کے جانور پر) اپنے سامنے اور بعض کو پیچے بیٹھے 'تب یہ قافلہ منول تک پنچا' بعد میں وہ بچے جنہیں سرکاری معیت میں بیٹھنا نصیب ہو آ اس سعاوت پر فخر کرتے اور وہ سروں کو بھی جاتے 'جو بچے آگے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے اور وہ سروں کو بھی جاتے 'جو بچے آگے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے اور وہ سروں کو بھی جاتے ہو بچے آگے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے اور وہ سروں کر کے اس کی فدمت میں لائے جاتے 'آپ انسی اپنی کو دمیں لے لیتے 'بعض او قات بچے پیٹاب بھی کردیتے ایسے موقعہ پر صحابہ چیخے گئے 'آپ صحابہ کو منع فراتے 'یماں انسیں اپنی کو دمیں لے لیتے 'بعض او قات بچے پیٹاب بھی کردیتے ایسے موقعہ پر صحابہ چیخے گئے 'آپ صحابہ کو منع فراتے 'یماں تک کہ بچہ پیٹاب سے فارغ ہوجا آیا طال تکہ آپ کے گزے اور بدن تاپاک ہوجا آیا گین زبان سے تو کیا چرے سے بھی خفلی کا اظہار نہ فراتے 'آپ کے اس روپے نو وہ یہ بچھے تھے کہ بچے کے پیٹاب کریئے سے سرکار دو منسی کو جب سے کے کے والدین نمایت فوش ہوتے 'وہ یہ بچھے تھے کہ بچے کے پیٹاب کریئے سے سرکار دو سے اس کو تکلیف نمیں پنجی ہے' آپ بچے کے لیے خرو پر کت اور در ازی عمر کی وعا فرماتے اور اس کانام رکھے' جب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نمیں پنجی ہے' آپ بچے کے والدین جی حرار در ازی عمر کی وعا فرماتے آور اس کانام رکھے' جب کے والدین جلے جارو پر کتا ور در ازی عمر کی وعا فرماتے آپ بایا جم مبارک پاک کرتے' اور کرٹے دھوتے ۔ س

دسوال حق السب كه تمام لوكول سے خدره پیشانی كے ساتھ ملے و نرم لب و ليج ميں تفتكو كرے اور تواضع و اكسارى سے پیش آئے آيك مرتبہ آپ نے محاب سے دريافت فرايا : كيا تم جائے ہو دو زخ كس فخص پر حرام ہے؟ محاب نے عرض كيا: الله اور اس كے رسول زياده جائے ہيں۔ آپ نے فرايا۔

الهين اللين السهل القريب (١) (تذي - ابن معود) الهين اللين السهل القريب (١)

حضرت الوجريرة سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كابيه ارشاد كراى نقل كرتي بين -ان الله يحب السهل الطلق (يهق شعب الايمان - سند ضعف)

الله تعالی کو نرم خواور خندہ رو مخص محبوب ہے۔

ایک صدیث میں خوش گفتاری کو دوزخ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے ' فرمایا نہ

اتقوالنارولوبشق تمرةفان لم تحدوافب كلمة طيبة (عارى وسلم عدى بن مام) القوالنار ولوبشق تمرة فانلم تحدول المدود ، يمين المحقوا محيى بات ي كمدود

ایک مرتبه ارشاد فرمایانه

ان فى الجنة لغر فايرى ظهو رهامن بطونها وبطرنها من ظهورها فقال اعرابى لمن هى يا رسول الله قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام (تنى مل نرب)

<sup>(</sup>۱) کتاب الکاح میں حضرت الس کی روایت (یزار) گذر چی ہے کہ آپ بچل پر نمایت میان اور شیق ہے ' بخاری و مسلم میں بھی اس مغمون کی روایت موجود ہیں۔ (۲) مسلم و بخاری میں میداللہ ابن جعفر کی روایت۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ میداللہ بن جعفر نے ابن الزبیرے دریافت کیا کہ کہا تھا اور کہ کہا جہیں یا دہ کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم جھے جہیں اور ابن مہاس کو طبے ہے ' آپ نے ہم دونوں کو اپنے جانوروں پر بٹھلایا تھا اور جہیں چھوڑ دیا تھا۔ (۳) بخاری و مسلم بروایت عائشہ مخترا منصل روایت حسن بن طل ہے امرین می نے نقل کی ہے۔ دار تھنی اور احمد میں بھی اس مغمون کی روایات موجود ہیں۔ (۳) کنظ لین ترزی میں نہیں ہے۔ جمرین معیقب نے اپنی والدہ سے یہ لفظ نقل کیا ہے ' یہ روایت خوا مئی کی معاور مال ظاتی میں ہے۔

جنت میں چند در پچے ہیں جن کے اندر سے ہاہر کا اور ہاہر سے اندر کا مظر نظر آیا ہے ایک اعرابی نے دریا فت
کیا یا رسول اللہ بید در پچے کس مخص کے لیے ہیں؟ فرمایا: اس مخص کے لیے جس نے اچھی مختلو کی کھانا
کھلایا "اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جس وقت کے لوگ محوخواب ہوں۔
معاذبین جبل نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدومیت نقل کی ہے۔ فرمایا:۔

وحفظ الجار ورحم اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح

(فوا على بيسق الوهيم)

میں تجھے خوف خدا' راست گوئی' وفاء حمد' ادائے امانت' ترک خیانت' پردسیوں کے حقوق کی حفاظت' بتیموں پر رحم' نرم گفتاری سلام کرنے اور قواضع واکساری کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کر آ ہوں۔

انس فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سحابہ کرام کے ساتھ کیں تشریف لے جارہ سے کہ راستے میں ایک عورت ملی اس لے عرض کیا: یا رسول اللہ! محصے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہے فرایا اس کوچے میں چاہے جمال ہیٹہ جاؤیس تساری بات بن اول گاوہ عورت ایک ججہ پیٹے گئی آپ نے اس کی عرضد اشت ساعت فرائی (سلم) وہب ابن منبہ کتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے ایک جمنوریہ دعایا گئی کہ ایک جمنوریہ دعایا گئی کہ ایک جمنوریہ دعایا گئی کہ اللہ! مجھے دکھلا دیجئے کہ شیطان انسانوں کو کس طرح برکا آپ جب کانی عرصے تک اسی دعا تحول نہیں ہوئی تواس نے کہا کہ اگر جھے یہ معلوم ہوجا آپ مجھ سے کیا گناہ سرزو ہوا ہے تواس دعائے مقالے مقالے فرشتہ بھیا فرشتہ ہیں۔ فرشتہ ہیں نورہ ہوتی کو اس موجودیہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی صورت میں عطا فرشتہ نے آکر کہا کہ باری تعالی کو تہاری عباوت سے زیاوہ یہ بات پند آئی ہے اس کا انعام تہیں نورہ میرت کی صورت میں عطا کیا جارا ہے ' ذرا آ تکھیں کھول کر دیکھو' اس محض نے دیکھا کہ الجیس کی فرج ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہوئی ہوئی محض ہی ایسا نظر نمیں آپ کہ وہ زیرہ ہواور اس کے ارد کرد شیاطین موجود نہ ہوں وہ بھیڑیوں کی طرح کھات نگائے ہوئے ہیں 'اس محض نے عرض نہیں ترب کریم! شیطان کے فریب سے کون خبات پاسکا ہے؟ فرمایا: فرم گھتار پر ہیڑگار۔

گیار ہواں حق ہے۔ یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو عطیہ 'اور قرض کما ہے۔ (۱) جس طرح عطیہ دینے میں ثواب ہے' اور قرض اوا کرنا ضروری ہے اسی طرح ابغائے وعدہ میں بھی ثواب ہے' اور بیہ عمل ضروری بھی ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے' الفاظ یہ ہیں:۔

ثلاثفى المنافق اناحدث كنبوانا وعداخلف وأناأتتمن خان

(مغارى ومسلم- ابو بريرة)

تین باتیں منافق میں ہوتی ہیں 'جب بات کر آ ہے جموث بولٹا ہے 'جب وعدہ کر آ ہے خلاف کر آ ہے اور جب اس کے سرد کوئی امانت کی جاتی ہے تو خیانت کر آ ہے۔

ا کی حدیث میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی محلی کہ دوجش محفص میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے 'اگرچہ وہ محض نماز بر متنا ہو'اور روزے رکھتا ہو" کھروہ تینوں امور بیان کے محلے جو اس سے پہلے حدیث میں گذر چکے ہیں۔ (بناری-ابو ہریة)

<sup>(</sup>١) فرمایا "العدة عطی" به روایت طرانی اوسط من قباث این اهیم به موی ب ایک مید فرمایا "الدة دین" به روایت طرانی اوسط و صغیر می بروایت علی اور این مسود معتول ب ابودا و و معرسل روایت کیا ب

بارہواں حق نے۔ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہواوروہی معاملہ کرے جو لوگوں سے اپنے سلسلے میں مطلوب ہو اور ان کا انقام اپنے نفس سے لے ارشاد نبوی ہے۔

لايستكمل العبد الأيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه وبنال السلام (زاع مارين الرزاع (۱)

بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو تا جب تک کہ اس میں تین عاد تیں نہ ہوں مفلی میں خرچ کرنا 'اپنے نفس سے انقام لینا 'اور سلام کرنا

ایک مرتبه ارشاد فرمایا:

من سر وان بزحز ح عن النار فلتاته منيته و هو يشهدان لا اله الا الله و ان محملا رسول الله وليات الى الناس ما يحب ان يوتى اليه (نراعى سلم نوه و مبدالله بن مرد بن العام) جم فض كويه بات پند بوكه وه وو ذرخ سے دور رہ تو اس چاہيے كه وه اس حال ميں مرے كه الله كى عود بت اور رمول الله كى رسالت كى شاوت وے رہا ہو " نيزلوگوں كے ساتھ وہ معالمه كرے جم كا اپنے ليے دو سرول سے طالب بو۔

ایک مرتبہ سرکارددعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالدردا فاکویہ نفیحت فرمائی کہ نہ احسن مجاورة من جاورک تکن مومن اواحب للناس ماتحب لنفسک تکی مسلما(۱۷)

۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرد مومن ہوجاؤ کے اور لوگوں کے لیے وہ بات پیند کرد جو اپنے لیے پند کرتے ہومسلمان ہوجاؤ کے۔

حضرت حسن فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر دی بھیجی کہ چارہا تیں تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے بنیادی اجمیت رکھتی ہیں ان چارہاتوں میں سے ایک میرے لئے مخصوص ہے وہ سری تمہارے لئے خاص ہے تیری تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے اور چوتھی تمہارے اور مام لوگوں سے تعلق رکھتی ہو ہات میرے ساتھ خاص ہے تمہارا عمل ہے میں میری هبادت کو اور کسی چیز کو میری ذات یا صفت میں شریک مت بناؤ وہ بات جو تمہارے ساتھ خاص ہے تمہارا عمل ہے میں اس عمل کی ہزااس وقت دول گا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی میرے اور تمہارے درمیان مشترک امریہ ہے کہ تم اس عمل کی ہزااس وقت دول گا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی میرے اور تمہارے درمیان مشترک اور تمہاری درمیان مشترک امریہ ہے کہ تم ان کے ساتھ وہی سلوک دما کو دو تم ان سے ساتھ کرانا چاہج ہو۔ حضرت موٹی علیہ السلام نے رب کا نئات کی بارگاہ میں عرض کیا: یا اللہ! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل اور انصاف پرور کون لوگ ہیں جواب آیا وہ لوگ جو دو مرول کا انتقام اپنی ذات سے لیں۔

تیرہواں حق ہے۔ بیہ ہے کہ جس فض کے لباس اور صورت سے اس کے مرجبہ کی باندی کا اظہار ہواس کی زیادہ تو قیر کرے' مطلب بیہ ہے کہ ہر فض کے ساتھ اس کے مرجبہ و منزلت کے مطابق پیش آئے' روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سنر کے دوران کسی منزل پر تھمریں' خادمہ نے کھانا پیش کیا' اسٹے میں ایک سائل آیا' اور اس نے کھانے کی درخواست کی' حضرت عائشہ نے اسے ایک روتی مجوادی' اس کے بعد ایک سوار جاتا نظر آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بلا کر کھانا کھلاؤ' رفقائے

<sup>(</sup>١) يه روايت عمارين يا سرف موقوقات بخاري ش مجي ب- (١) مفهوريد بي كد آپ في يد فيحت معرت ابو بريرها كو فرمائي خي

سفرنے عرض کیا: ام المومنین! اس مسمین سائل کو تو آپ نے ایک روٹی مجوائی تھی اور اس فض کو جو بظا ہرخوشحال نظر آتا ہے کھانے پر بلا رہی ہیں ، فرمایا: اللہ تعالی نے لوگوں کے درجات متعین کرئے ہیں ، تم بھی ہر فض کے ساتھ اس کے درج کو طوظ رکھ کر عمل کرو۔ وہ مسکین تو ایک روٹی لے کر فوش ہوگیا، لیکن یہ بری بات ہوگی کہ ہم اس دو سرے فضی کو بھی ایک روٹی کا گڑا دیں۔ فرق مرات کے لحاظ پر یہ دوایت بھی دلالت کرتی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمومبار کہ بی تشریف فرما سے کہ کو لوگ حاضر ہوئے یہاں تک کہ بیضنے کی جگہ باتی نہ رہی ، جس وقت جریر بن عبداللہ بھاتا آئے کم و بحریکا تھا، آپ دہنی بیٹھ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشھی وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر مبارک لیمیٹ کران کی طرف بھینگی اور یہ فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ ، جریز ہے چادر مبارک الیمیٹ کران کی طرف بھینگی اور یہ فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جو نے اور مبارک الیمیٹ کران کی طرف تھینگی اللہ علیہ کہاں کہ آپ کے بحراک اور یہ کہا اگرام کرے جس طرح آپ نے میرااکرام فرمایا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائمی اور بائمیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا ہے۔

اذاً تأكم كريم قوم فأكر موه (مام- باين مداله) جب تماري باس كى قوم كاعزت وارآدى اعداس كى تظيم كو-

ای طرح اس مخص کی تعظیم بھی کرنی جا ہے جس سے تہارے دیرینہ دوابط ہوں 'چنانچہ دوایات میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دایہ حضرت طیمہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کیا "مر حبابامتی" (ای جان! فوش آمرید) ای امزاز کا ایک جزیہ تھا کہ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھلایا "اس کے بعد فرایا: آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش تبول کروں گا آپ جو ما تکیں گی جس دوں گا۔ حضرت طیمہ نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں۔ آپ نے فرایا میں آپ کی قوم کے حق میں اپنے اور بنوباشم کے حق سے دست بردار ہو تا ہوں اس اعلان کے بعد مجلس میں ہر طرف سے لوگ کوڑے ہوئے اور سب نے آپ کی تقلید میں اپنے اپنے حق سے دست برداری کا اعلان کیا "اس کے بعد آپ نے خیر میں حاصل ہونے والا اپنا حصہ انہیں دے دیا۔ جے حضرت مثان نے ایک لاکھ در جم میں خریدا (ابوداؤد 'حاکم کے بعد آپ بعض وقت آپ تکیہ لگائے تشریف فرما ہوتے اور کوئی مخص آجا آ" تکیہ اتنا مختصر ہو تا کہ اس میں دو سرے مخض کی مختل نے بہور ہوجا تا۔ (۱)

چودہواں حق یہ یہ کہ مسلمانوں میں باہم مسلم کرانے کی کوشش کے ارشاد نہوی ہے:الا اخبر کے بافضل من در جالصلاۃ والصیام والصلقة قالوابلی قال اصلاح
ذات البین و فساد ذات البین هی الحالقة (ابواؤد تنی ابوالدواؤ)
کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں بو (قل نماز روزے اور مدقہ خیرات سے افضل ہے محاب نے عرض کیا:
یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بتلا کی فرمایا: آپس میں صلح کرانا۔ (یاور کمو) آپس میں پھوٹ ڈالنے والا مخص
دین کومنانے والا ہے۔

دین و ماسے و واہم ہے۔ حضرت انس کی ایک طویل روایت ہے کہ ایک روز سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی یات پر مسکرائے ' یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔ حضرت محراتے عرض کیا' یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قرمان

<sup>( 1 )</sup> مند احد میں مہداللہ بن عمری روایت ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوا تو آپ نے مجور کی چمال سے بنا ہوا اپنا تکیہ مجھے مطا فرمایا اس طرح کی ایک روایت طرانی میں سلمان سے موی ہے۔

ہوں' آپ کو کس بات پر اس قدر ہنی آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا؛ کہ میری امت کے دو موض پارگاہ خداوندی میں حاضریں' ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا اللہ اس فض سے میرا حق مجھے دلوائے باری تعالی نے دو سرے فض سے فرمایا کہ اپنے ہمائی کا حق ادا کو 'اس نے عرض کیا: یا اللہ امیرے داس میں بجرمعاصی کے بچھے ہمی نمیں ہے ہمیا چڑدوں کہ اس کا حق ادا ہمو' صاحب حق نے عرض کیا کہ اگریہ فضی کوئی تیکی مجھے ہمیں دے سکتا تو اتبانی کرے کہ میرا ایک گناہ لے نے ارشاد فرمایا کہ بید دن بڑا سخت اور جان لیوا و سلم کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے اور حزن و طال کی اس کے میات کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بید دن بڑا سخت اور جان لیوا ہوگئ اور مرش کیا ہم فضی بی جائے گا کہ اس کے گناہوں کا پوجھ کوئی دو سرا اٹھا نے راس کے بعد آپ واقعے کی طرف لوٹ آئے' اور ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالی نے صاحب حق مظلوم سے فرمایا کہ ذرا نظر اٹھاڈ اور جنت کا مشاہدہ کو 'اس فضی نے کی میں جنت کے عمل کے جائے گا کہ اس کے گا دو مرض کیا؛ کیسے کا مشاہدہ کو 'اس فضی نے تیا تھی کی ہیں؟ کس عالی شان محلوں پر نظر ڈائی' اور حرض کیا؛ کسے؟ فرمایا: آئے والے یہ ان کو معاف کر تا ہوں۔ باری تعالی نے فرمایا: اٹھو' اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکو کر جنت میں لے جاؤ ۔ اس کے بعد آپ نے مرض کیا؛ الیہ بھائی کو معاف کر تا ہوں۔ باری تعالی نے فرمایا: اٹھو' اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکو کر جنت میں لے جاؤ ۔ اس کے بعد آپ نے مرض کیا: الیہ بھائی کو معاف کر تا ہوں۔ باری تعالی نے فرمایا: اٹھو' اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکو کر جنت میں لے جاؤ ۔ اس کے بعد آپ نے مسل کے بعد آپ کے میانہ کرام کو یہ تھیجت فرمائی۔

وي عدى بالمومنين يوم القواالله والله والل

الله سے ڈرو' اور آپس میں صلح کراویا کو' اس لئے کہ قیامت کے دن باری تعالی بھی مسلمانوں میں صلح کراویں کے کہ تیامت کے دن باری تعالی بھی مسلم کراویں کے۔

ایک مدیث میں ہے:

ليس بكناب من اصلح بين اثنتين فقال خير الوني خيرا

ابغاری دمسلم-ام کلوم ہنت منبہ) جو مخص دو (جمکڑا کرنے والے) آدمیوں میں صلح کرائے وہ جموٹا نہیں ہے کہ کوئی احجمی بات کے اور ایک کی طرف سے دد سرے کو احجمی خبر پنجائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں مسلح کرانا واجب ہے "کیوں کہ جموث نہ پولتا واجب ہے "اور کوئی واجب اس وقت تک ذے سے ساقط نہیں ہو تا جب تک کہ اس سے زیادہ موکد واجب سائے نہ آجائے "اس سے معلوم ہوا کہ مسلح کرانا ترک کذب سے نیادہ ضروری اور اہم ہے "یعنی آگر اس کے لیے جموث بھی پولتا پڑے تب بھی کوئی مضا گفتہ نہیں ہے۔ چتا نچہ ارشاد نہوی ہے۔
کل الکذب مکتوب الا ان یک نب الرجل فی الحرب فی ان الحر ب خدعة او یک نب الدر اللہ میں الدر ضبیعا (۲)
یک نب بین الا تنہ ن فیصلے بین ہما او یک نب الا میں جموث ہوئے کہ اوائی قریب ہی کا جموث ہوئے وہ وہ کہ اور کوش کرنے کے جموث ہوئے جموث ہوئے۔
مرجموث کھا جاتا ہے (یعن قابل موافذہ ہے) گریہ کہ آدی اوائی میں جموث ہوئے اس لیے کہ اوائی فریب ہی کا مراہ ہے ہوئ ہوئے وہ کے جموث ہوئے۔

<sup>(</sup>۱) یہ طویل روایت فرائل نے مکارم الاخلاق میں اور حاکم نے متدرک میں لقل کی ہے اور معلی نے بھی اس کی تخریج کی ہے ابن حبان اور بخاری نے اسے ضعیف کما ہے۔ (۲) یہ روایت بھی فرائلی کی مکارم الاخلاق میں ہی راوی نورس بن سمتان ہیں کین اس کی سند میں استفاع اور ضعف ہے۔ کہ ہم اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں ام کلوم بنت مقبہ سے مجھے شد کے ساتھ معقول ہے۔

پندرہواں حق :۔ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوٹی کرے' آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من ستر على مسلم ستر مالله تعالى فى الدنيا والآخرة (سلم-ابوبرة) جو مخص كى ملمان كى پرده بوشى كرے كادنيا اور آخرت بين الله تعالى اس كى پرده بوشى فرائين كے-

اس مضمون کی ایک دوایت ہے۔ لایستر عبد عبداالاستر حاللہ یو حالقیامة (سلم-ابوہریة) جوبندہ دو سرے کے حیوب چمیائے کا قیامت کے روز ہاری تعالی اس کے عیب چمیائیں گے۔

حفرت ابوسعیدالدری انخضرت ملی الدهایدوسلم کایدارشاد نقل کرتے ہیں:-لایری امری من اخیه عورة فیسنر هاعلیه الا دخل الجنة

(طبرانی اوسط- مکارم الاخلاق)

جو مخص اپنے کسی بعائی کا عیب دیکھے اور اس کی پروہ پوشی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب ماعز ''نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے گناہ (زنا) کا اعتراف کیا تو آپ نے ان سے فرملیا:۔

لوستر تعبشوبککان حیرالک (ایداؤد-نائد بزاین عیم) اگر قواے کڑے میں دمانی لیتا (یعن جمیالیتا) تویہ تیرے لیے بمتر ہو آ۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لے اپناعیب چھیا نامجی ضروری ہاس کیے کہ پردہ یوشی اسلام کاحق ہے اور اس حق میں وہ اور غیردونوں برابرے شریک ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق فرمایا کرتے تھے کہ آگر میں کسی مخص کو شراب پیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوتے دیکھ لوں تو میرا دل میں جاہے گا کہ اس کا راز قاش نہ ہو' اور اللہ تعالی اس کے عیوب کی پردہ یوشی فرائے حضرت عمرین الحطاب نے اپنے دور خلافت میں رات کے محشت کے دوران ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا میں ہوئی تو آپ نے محابہ کو جع کیا اور ان سے بیدوریافت کیا کہ اگر اہام السلین کسی قض کو زناکرتے ہوئے دیکھے اور اس پر زناکی مدجاری كرے تواس كابيہ فعل درست ہے يا نہيں؟ تقريباسب لوگوں كى رائے بيہ تقى كە آمام باافتيا رہے اسے حد جارى كرنے كاحق حاصل ہے، لیکن حضرت علی کرم الله وجد نے فرمایا کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کیا والی آپ برحد جاری کی جائے گی اس لیے کہ اللہ تعالی نے زنا کے لیے چار کوا ہوں کی کوائی ضروری قرار دی ہے ، چند روز کے توقف کے بعد آپ نے میں سوال دوبارہ کیا، سنے وہی سابقہ جواب دیا، حضرت علی بھی اپنی رائے پر قائم رہے، اس دافعے سے ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عمر کو مد زنا جاری کرنے یا ند کرنے میں تروو تھا اس لیے آپ نے دوبارہ استفسار فرمایا اور استفسار بھی ایک مغروضہ قائم کرے کیا "بیہ نہیں کما کہ میں نے فلاں مرواور فلاں عورت کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے بین ان پر حد جاری کروں یا نہ کروں تہماری كيارات ہے؟ - مدزاكے ليے مطلوب شهادت اس امرى واضح دليل بك كه شريعت نے پرده بوشى پر نور ديا ہے ممال جارے كم ا فرادی شادت پر حد جاری کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا گا ، مجروہ چار بھی ایسے ہوئے چاہیے جنہوں نے زانی اور مزنی کے اعتماء کو اس حال میں دیکھا ہو جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے اور ایسا مشکل ہی ہے ہوتا ہے اگر اتفاقا قاضی اس کی مختیق ہمی کرے تب بھی اس کے لیے افظاء کرنا جائز نسیں ہے ، غور سیجے کہ ہاری تعالی نے زناجیے بدترین جرم کے لیے کتنی بری سزار کھی محربیہ بھی دیکھیے کہ اپنے بندوں کے مناموں کی س طرح پردہ بوشی فرمائی 'شادت کی قیود سے افشائے راز کا راستہ بی مسدود کردوا 'امید ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس کے کرم عمیم اور احسان عظیم سے محروم نمیں رہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان الله اذا سنر على عبد عور ته في الدنيا فهو اكر مهن الديكشفها في الآخرة وان كشفها في الدنيا فهو اكر ممن أن يكشفها مر والحري الزين ابن اله مام حل جب الله تعالى كى بندے كے عيب كى دنيا ميں پروہ يوشى فرائے ميں قواس كے كرم كايد تقاضا كب موكاكم قیامت میں اے فاش کرے اور جب دنیا میں ایک مرتبہ فاش کردیا ہے تراس سے کریم ترہے کہ دویا مہ اسے فاش کرے۔

حعرت عبدالرطن بن مون فرماتے ہیں کہ میں عربن الخلاب کے ساتھ وات کے وقت مدینہ منورہ کے کلی کوچوں میں محشت كرديا تفاكه بمين دوركين روشني نظراتي بهم روشنى كى جانب على معلوم وواكد ايك مكان مين چراغ جل ريا بها برس وروازه بندے اور اندر اوک شوروغل ما رہے ہیں عرف مرا ات مرا ات مرا ات اور الدر دعا الل امیدین خاف کا مکان ہے ایہ سب اوک شراب ك فقي مين المارى كيادائ بكيام النيس مرفاركين مي في كمامين فيال مين بيد مناسب نه موكانهم في اس وقت وہ کام کیا ہے جس سے قرآن پاک میں ممانعت وارد ہے میرااشارہ آیت کرمدولا تبجست واردو میں مت رہو) کی طرف تھا۔ عرف میری رائے سے انقال کیا اور ہم ان مدخواروں کوای حالت پر چمور کروایس ملے است اس واقع سے فابت ہوا کہ عيب كاچميانا اوراس كے دريے نہ ہونا واجب ہے۔ ايك مرتبہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے معزت معادية سے فرمايا ... انكان اتبعت عورات النساء افسدتهم اوكديث ان تفسيدهم (ايردارد-سادية) اكر تم لوكول كى عيب دوكى من لك مع وتم ان كوبكا زود مع يا (يد فرمايا) قريب مع كم تم انس بكا زود-

عام مومنین کو خطاب فرمایا۔

يامعشر منامن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه الابغتاب والمسلمين ولا تتبعواعوراتهم فأنه عن يتبع عورة احيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولوكان في جوف بيته (ابدادد ابدردا تذي مود ابن من اے وہ او کو جو زبان سے ایمان لائے اور جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبیت مت کرو اور ندان کی عیب جوئی کرو 'جو مخص اینے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی ایس کے عیب اشکار كرتے بين اور جس مخص كے عيب بارى تعالى آشكار فراتے بين اسے رسوائي لمتى ہے واووو اسے كمرى ميں كيول ندبو-

حضرت ابو پر فرماتے ہیں کہ آگر میں کمی مخص کو اللہ تعالی کی حدود کی تعدی کرتے دیکھوں تواہے کرفار نہ کروں اور نہ کسی دوسرے مخص کوبلا کریہ بتلاوں کہ وہ تعدی مدود اللہ کا مرتکب ہوا ہے ہاں اگر بیرے ساتھ کوئی دو سرا مخص ہوا تو میں نظراندا زنہ كرسكول كا- أيك بزرك كيت بي كديس معزت عبدالله بن مسود كي خدمت بي ما ضرفاكه أيك مخص كاركراا ياكيا الفي وال نے عرض کیا کہ یہ محض شرابی ہے اور اس وقت بھی نشے میں ہے ابن مسعود نے حاضرین مجلس سے کما کہ اس کا مند سو کھ کر دیموالوگوں نے علم کی تخیل کی معلوم ہوا کہ وا تعددہ شراب بے ہوئے ہے اب آپ نے اسے قید کردیا ،جب اس مخص کا نشہ ہرن موا اور موش وحواس بمال موسے تو ابن مسعود نے ایک کو زامنگوا کراس کی گرہ تھولی اور جلاد کو دیا 'اس سے فرمایا کہ مجرم کے كو را الكار الكار الما الله المرك كور الكانا! اور مخلف جكول براكانا يه نيس كدايك بي جكد براكات رمو ، جب سزات فارغ موے تواس مخص سے دریافت کیا جو مجرم کو گرفتار کرکے لایا تھا کہ تمہارا اس مخص ہے کیا تعلق ہے؟اس نے عرض کیا کہ میں اس من کا چاہوں فرمایا: "نہ تم نے اس کی تادیب و تعلیم پر توجہ دی اور نہ اس کے قیوب کی پردہ پوشی کے۔"اس کے بعد فرمایا کہ اگر ا مام کو معلوم ہوکہ فلاں مخص نے مدود الی سے تجاوز کیا ہے تو اسے شری مد جاری کرنی جاہیے 'اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے '

منوددر كذرب كام لينا سے محوب ب برآب نيد آيت طاوت فرائي-وَلَيْمُ هُوُ اوَلَيْصُ هُ حُوْ اللاَ تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ

(٢٢ - ١٤ م) (٩٠ م)

اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اورور گذر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہیے کہ اللہ تعالی تسارے تصور معاف کردے ' یہ فلور رحیم ہے۔

مزید فرمایک انخضرت سلی الله علیه وسلم نے اول اول جب ایک هنس پرچوری کی مد جاری فرمائی اوراس کا باتید کانا کیا تو بم نے دیکھا کہ آپ نمایت مضطرب ہیں معجابہ نے موض کیا یا رسول الله! شاید آپ کو اس کا باتھ کانا جانا برانگاہے؟ فرمایا: براکوں نہ گلائم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیاطین کے مداکار مت بنو انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے معاف کیوں نہ کردیا ، فرمایا

ينبغى للسلطان اذا انتهى اليه حدان يقيمه ان الله عفو يحب العفو وقراو ليعفه اوليصفحوا (١٠٠)

ما كم كوچا سے كہ جب اس كے پاس كوئى مد پنچ تووہ اس جارى كرے الله معاف كرنے والا ب وہ منوو

درگذر کوپدر کرتاب اس کے پور آپ نے یہ آبت طاوت فرائی ولید عفوا النہ
ایک روایت میں ہے کہ جب اس فض کا ہاتھ کا گیا تو اپ کا چرومبارک اس قدر هغیر ہوا کویا راکہ ڈال دی گئی ہو (خرا نلی
مکارم الاخلاق) موی ہے کہ حضرت مخررات کو مدید منورہ کی گیوں میں گفت کررہے ہے کہ ایک مکان ہے گانے کی آواز آئی ' آپ نے دیوار پر چڑھ کردیکھا کہ ایک فض شراب نی رہا ہے 'اور اس کے پہلومیں ایک مغیبے گیت گاری ہے 'آپ سٹے فرمایا 'اب
دیمن خدا ایکیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی جرے این جمان وی گائی محصوب کی اور اس کے پہلومیں ایک معصوب کی اس کی محصوب کی اور اس کے بیک وقت تین معصوبی مرزد ہوئی ہیں 'باری تعالی کا ارشاد

وَّلاَ تَجَشَّسُوا (ب١٦٠/١٣) اور مراغ مت لكايا كو-

مالا کد اپ نے بھنس کیا اس نے فرایات وکینس الیر بان کا تو البیاؤت مِن ظَهُوْرِهَا (۱۹۸۸مند ۱۸۹۰مد) اوراس میں کوئی فنیلت نمیں کہ کموں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کو۔

اور آپ اس مم كر برظاف مير في كريس دوار بايد كروافل موسة اس في اوشاد فرايات لا تُذَخِلُوا بِيُهُو تُنَاعَيْرَ بِينُو تِلْكُمْ حَتَى تَسْعَانِسُوْا وَمُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا \*

(FLECTIFICAL)

تم اسے کروں کے موادو مرے کروں میں دافل مرفت کا ان سے اجازت حاصل نہ کرلو۔
آپ نے اس محم کی بھی خلاف ورزی کی ہے الدر میرے کریں اجازت و سلام کے بغیر چلے آئے ہیں حضرت عرف نوایا!اکر میں تجے جموز دوں لا کیا لا سرم رجائے ہی اس نے عرض کیا جھیے ! امیر الموسین! میں الدی حرکت دوبارہ نمیں کروں گا اس مدے بور آپ چلے آگے۔ آپ فض نے حضرت فیداللہ بن عرف ہوہ مدے دریافت کی جو قیامت کے دوزیاری تعالیٰ کی سرکوشی ہے متعلق وارد ہوئی ہے افرایا: ہیں ہے المحضرت ملی اللہ علیہ و سام کور ارشاد فراتے ہوئے سام ہے۔
ان اللہ کی منعال مومن فیصل علیہ کفیدہ ویستر ممن الناس فیقول

اتعرف ذنب كذا فيقول نعمياريي حتى انهافاقر روبننوبه فراى في نفسه انه قدهلك قال له ياعبدي انى لم استرها عليك في الدنيا الاواناريدان اغفرها لكاليوم فيعطى كتاب حسناته وام الكافر وزوالمنافقون فيقول الاشهاد هو لا عالمين كنبواعلى ربهم الالعنة الله على الظالمين اعادى وسلم) الله تعالى مومن كوايخ قريب بلا من عراس اين رحت كرمائي من وماني كراوكون عيايي الله تعالى مومن كوايخ الي المناول كالمراف عيايي المناول كالمراف كالمراف المناول كالمراف كالمراف كالمراف كالمرافي المناول كالمراف كالمرافي المناول كالمرافي كالمرافي المناول كالمرافي كرافي كروب كى يده يوفى المنافي من كريم المناول كالمرافي المنافي المنافي كالمرافي كروب كالمرافي كالم

ايكميثي

کل آمتی معافی الا المجاهرین (عاری وسلم حادیریة) میری امت کے تمام لوگ معاف کردیے جائیں مے عران لوگوں کو معاف نمیں کیا جائے گاجنوں نے عل الاعلان کنابوں کا ارتکاب کیا۔

وہ لوگ بھی میاہر میں جنول نے جمپ کر گناہ کیا اور احد میں ما ہر کردیا کہ جمہ سے قلال گناہ بھروہ وا ہے۔ لوگول کی عیب جوئی کی کر است کے لیے ذیل کی موایت کافی ہے۔ ارشاد قرباً یا:۔

من استمع سرقوم وهم له كارهون صب في انته الانك يوم القيامة (عارى- ابن

جو فض میں قوم کا بھید سے اور وہ اسے ناپند کرتے ہوں قیامت کے موز اس کے کان میں راک پھلایا جائے گا۔

سولہواں حق نے۔ یہ ہے کہ تمت کی جگہوں سے بیچ ' اکد مسلمانوں کے قلوب پر کمانی سے اور زیائیں غیبت سے محفوظ رہیں ' اگر لوگوں نے اس کی ہدائی طبی کی ہدائی طبیب کی 'یا اسے براسمجما تو یہ ہاری تعانی کی نافرمانی ہوگی' اور اس کناہ میں وہ بھی ان کا شریک ہوگا۔ ارشاد ریانی ہے:۔

وَلاَ تَسَبُّوا الْمَدِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسَبُّوا اللَّهُ عُلُو الْغَيْرِ عِلْمُ (ب ١٩٠١ اسه ١٠٠) اور دشام مت دو ان كوجن كي يه لوك فذا كو جمور مهادت كرتے بي مجروه براه جمل مدے كذر كرالله

تعالیٰ کی شان میں مستافی کریں گئے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاب سے دریافت کیا کہ تمہارا اس مخص کے متعلق کیا خیال ہے جو والدین کو کالی دے محاب نے مرض کیا: یا رسول اللہ اکیا کوئی مخص ایہ ابھی ہوسکتا ہے جو اپنے مال باپ کو گالی دیتا ہو ' فرمایا :۔

نعہ!یسبابوی غیر ہفیسبون ابویہ (عاری دسلم-مداللہ بن من) باں! (وہ عنص ایباہے) جو دو مروں کے والدین کو گائی ویتا ہے (اور منتج میں) دو مرے اس کے مال باپ کو پراسمتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ معصیت کا باعث ہونا بھی معصیت کے ارتکاب کی طرح ذموم ہے قست کی جگہوں سے پچنا کس قدر ضوری ہے۔ اس سلط میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ندجہ مطہو سے معموف معتقل تھے کہ ایک فخص قریب سے گذرا' آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ میری ہوی مفیہ ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ تم اسے فیرعورت سمجھ کر میرے متعلق پر کمانی میں جٹلا مت ہونا) اس فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ الولی اور ہو آلواس طرح ک بر کمانی پیرا ہوسکتی تھی نیکن آپ کے متعلق قریس تصور بھی نمیں کرسکتا۔ فرمایا۔

انالشیطان یجری من ابن ادم مجری الدم اسم، شیطان آوی کے خان کی گردش کے ساتھ رکوں میں مدال ہے۔

ایک روایت میں یہ تعمیل ہے کہ آپ رمغمان شریف سے آخری مشرب میں مشکعت سے کہ معرت منید تحریف لائمیں آپ نے ان سے بات چیت کی اس دوران دو مفس قریب سے گذرے "آپ نے ان دونوں سے فرمایا:-

على رسلكما انها صفية انى خشيت ان يقذف فى قلوبكما شرا (١٥٠١مم-

سید؟ قسمو کید مغید ہیں (میں نے حمیس بیات اس لیے بتلائی کہ) جھے ڈر ہوا کہ کمیں تمہارے دلوں میں کوئی برائی (در کمانی) نہ بیدا ہوجائے۔

حضرت عمر بن الخلاب فراتے ہیں کہ جو مخص تمتوں کی جگہ سے بیخے بی احتیاط نہ کرنے کی بنائر لوگوں کی طامت اور طور ا تریین کا ہدنس سے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ڈات کو اس کا قصور وار تھرائے 'اس لیے کہ نہ وہ ب احتیاطی کر آ اور نہ وہ سرب لوگ اسے برا کتے 'حضرت عمر نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ سرراہے کسی حورث سے بات چیت کردہا ہے 'آپ سخت ناراض ہوئے' اور اس کے درے لگائے' اس نے عرض کیا: امیرالمومنین ایہ میری ہوئ خرایا ڈائی جگہ کیوں مختلو کرتے ہو جمال شہدوا تع ہو:

سترہواں حق :۔ بہے کہ اگر کوئی مسلمان اپی کسی ضورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے مایوس نہ کرے ' بلکہ جو مجوبین پڑے اس کی مطلب پر آری کے لیے کرے۔ سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انى اوتى واسال وتطلب الى الحاجة وأنتم عندى فاشفعوالتو جروا ويقضى الله على يدى نبيه ما احب (١٥٠٥ ملم - ١٤٥٥)

میرے پاس لوگ آتے ہیں 'سوال کرتے ہیں اور جھ سے اپی ضور تین بوری کراتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو (اس لیے اگر کوئی مخص اپنی کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے) قوتم اس کی سفارش کرویا کرو اگر حمیس تواب ملے 'افلہ تعالی اپنے می کے ذریعہ وی کام کرائے گا جو اسے محبوب ہوگا۔

معرت معادية مركاردد مالم ملى الشعليد ملم كايدار شاد نقل كرت بين.
اشفعوا الى فتوجروا الى اريدالالرواو خرة كي تشفعوا الى فتوجروا (ايدادر-نال)

جھے سفارش کیا کرد باکہ جمیس قاب طے میں کوئی کام کرنا جاہتا ہوں محرات اس لئے باتوی کردیتا ہوں کہ تم اس کام کی جمعہ سے سفارش کردیمے اور اجرو قواب حاصل کردیم۔

ایک مدیث فی ہے:۔

مامن صنعة افضل من صنعة اللسان قيل وكيف ذلك والالشفاعة يحقن بهاالدمو تجربها لمنفعة الى اخرويدفع بهاالمكروه عن اخر (الاس مرين حب)

کوئی صدقہ زبان کے صدقے سے انعمل نہیں ہے، مرض کیا گیا زبان سے مس طرح صدقہ ہو آ ہے؟ فربایا: سفارش کرنے سے سفارش سے خون محفوظ ہوجا آ ہے، ود مرے کو قائدہ پانچا ہے، اور شرسے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔

عرمہ حضرت عبداللہ بن عباس سے دواہت کرتے ہیں کہ بریرہ کا شرور مغیث بای ایک فلام تھا آج وہ مظرمیری نگاہوں کے سامنے ہے کہ مغیث اپنی ہوی بریرہ کے بیچے کھڑا دو دہا ہے 'اور آنسوی سے اس کی داڑھی کے بال ترہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے سے (ابن عباس سے) فرایا ججب بات ہے کہ مغیث کو بریرہ ہے جس قدر مجت ہے بریرہ کو اس سے اس قدر نفرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریرہ سے فرایا: کتا اچھا ہو آ اگر تم مغیث کے باس چل جا تی آخر کو وہ تمارے بے کا باب ہے ' بریرہ نے مرض کیا: یا رسول اللہ 'اگریہ آپ کا تھم ہے قریس اس کی تھیل کموں کی فرایا ڈید میرا تھم نہیں ہے ' بلکہ محض سفارش ہے۔ (بخاری)

اٹھارداں جن :۔ یہ ہے کہ جب کمی مسلمان سے ملاقات ہواؤل جلام و مصافحہ کرے ابعد میں دو سری مختکو کرے۔ آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

من بدابالكلام قبل السلام فلا تحييبوه حشى يبداالسلام (مران اوسا الايم-ابن من جوفف سلام يديك كدوه سلام كري-

ہو سل مل مسلم ہے ہے سو حور کردے ہی بات بہوب میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد من میں ما مربوا الکین نہ آپ سے حاضری کی اجازت میں اور نہ آپ کے حاضری کی اجازت میں اور نہ آپ کو سلام کیا ایس نے جمعے فرمایا:

ارجع فقل سيلام عليكم وادخل (١)

والى جاد اور سلام كرك اعدر آؤ-

عفرت جابر الخضرت ملى الله عليه وسلم كابيه ارشاد نقل كرتے بين-

اذادخلتمبيوتكم فسلمواعلى اهلها فان الشيطان اذاسلم احدكم لميدخل سته (١٠٤)

جب تم این گرون میں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کو اس لیے کہ اگر تم سلام کرلیتے ہو توشیطان تہمارے گھر میں داخل نہیں ہو یا۔

حضرت الس كتے بيں كد بي ہے آتھ سال تك سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت كى سعادت حاصل كى ہے اكي مرتبه آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:۔

یاانس!اسبغالوضوعیزدفیعمرکوسلمعلیمن لقیته من امتی تکثر حسناتکوانادخلت منزلکفسلمعلی اهل بیتکیکثر خیربیتک (۱۶ این تندی نوه)

اے انس! ایجی طرح وضو کیا کو کہ اس سے تہاری عمرزیادہ ہوگی اور میری امت میں جو مخفی حمیس طے اسے سلام کیا کو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور جب تم اپنے کھر میں جایا کو تو اہل خانہ کو سلام کیا کو اس سے تمہارے کھر میں بہت زیادہ خرو برکت ہوگی۔

<sup>(1)</sup> ابوداؤد تندى كى روايت كلدة ابن الحنبل سے ورادى ب صاحب تصر مجى يس-

الله تعالى كاارشاد ب

وَإِذَا حُيْثِيْتُ مِنْ حَيْدِةِ فَحُيْدُوا بِالْحَسَنَ مِنْهَا أَوْدُوهَا (به رماسه) اورجب تم كوكونى سلام كرے وتم اس سے اجھے الفاظ میں سلام كویا دیسے بی الفاظ كمه وو۔

ایک مدیث یم به محت کودخل جنت کاسب اور انشائے سلام کو باہی مجت کا باحث قراد واکیا ہے قرایا ہے۔
والذی نفسی بیده لا تدخلوا الحنة حتی تومنوا ولا تومنوا جنی تحابوا افلا ادلکم علی عمل اذاعملتموه تحابیتم قالوا بلی یار سول الله قال افشوا

السلاميينكم (عم-اوررو)

اس دات کی متم جس کے قبلے میں میری جان ہے تم اس وقت مک جنت میں داخل حمین ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ اور تمارا ایمان محل نمیں ہوسکتا جب تک ایس میں میت نہ کرو کیا میں حمیس وہ عمل نہ بتلادوں کہ اگر تم اے کرو تو تمارے ماہین محبت پیدا ہوجائے لوگوں نے موض کیا تیا رسول اللہ ضرور بتلائے '

فرمايا آپس ميس سلام كورواج دو-

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دو مرے مسلمان کو سلام کر آسے قو فریعے اس کے لیے ستر مرتبہ رحمت کی دھاکرتے بیں۔(۱) یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان ماہم ملتے ہیں اور ایک دو سرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو بڑا تجب ہو ما ہے۔(۱) آپس بیل مدوم کرنے کے لیے یہ اصول بیان فرمایا کیا ہے۔

يسلم الراكب على الماشى واذاسلم من القوم واحداج والمعنهم (سوية

لا تبدأوا اليهود ولا النصاري بالسلام وإذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطر دهم الي ضيعة (مله المربع)

(۱) ساحب فردوس نے اے ابو ہرم ہے اپنی سندیں لائل کیا ہے (۲) اس رواعت کی اصل مجھے تعیم لی) (۱) موطالام مالک نے زید بن المحلم مرسلام یبود و نساری کو سلام کرنے میں ابتدات کو جب الفائل میں کو ایس کے است میں ملے تواسے تک راستہ افتار کرنے یر مجبور کردو۔

حضرت ابو ہریرہ ذمیوں کوسلام کرنے کے سلسلے میں یہ روایت نقل کرے این اللہ

لا تصامحوا أهل الذم ولا تبداوهم بالسلام فأذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم الى اضيفه (مالا مالا)

ذمیں سے نہ معافی کو اور نانہیں کنے میں بل کو اگروہ یا ہے میں لیں وائیں عک راست افتیار

کرنے پر مجبود کمند۔

حعرت مائشہ فراتی ہیں کہ کھر ہودی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوئ اور انہوں نے "التام علیم" کما آپ نے جواب میں فرمایا "وعلیم" لیکن میں نے اس کے جواب میں کما معلی علیم الله موالید عنه "(بلکہ خودتم پر موت اور احدت ہو) آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالی کو زی پند ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سنا نہیں یہ لوگ کیا کہ رہے تھے "فرمایا: میں نے (سنا ہے اور) جواب بھی دے دیا ہے وعلیم (لین تم پر بھی وی ہوجوتم کمہ رہے ہو) (بخاری ومسلم) ایک مدیث میں یہ اصول میان فرمایا:

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير

الصغير على الكبير (عارى وسلم-اوبررة)

سوار بیادہ پاکو اور بیادہ یا بیٹے ہوئے کو سلام کے تھوڑے لوگ نیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بوے کو

سلام کرے۔

سلام اورمصا فح کے سلط میں مکے اور دوایات حسب دیل ہیں۔

لاتشبهوااليهودوالنصارى فان تسليم اليهودالا شارة بالا صابع و تسليم النصارى الا شارة بالا كف (١)

یمود و نساری کی مقایمت افتیار من کواس لیے کہ یمود اللیوں کے اشان سے اور نساری ہتملیوں

ك اشارے سے سلام كرتے ہيں

اناانتهى احدكم الى مجلس فليسلم فان بداله ان يجلس فليجلس تماناقام فليسلم فليست الأولى باحق من الاخيرة (ايدالا-تدا-ايدرة)

حدید الله می است کوئی کسی مجلس میں پہنچ تو اے (اہل مجلس) کو سلام کرنا چاہیے ، پھراگر مرضی ہو تو مجلس میں بیٹر جائے اور جب مجلس سے واپس جائے کے لیے کمڑا ہو تب بھی سلام کرے ، کیونکہ پہلا سلام

وومرے سے زیادہ حق بچانب اور موندل ہے۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دد مومن ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دو نوں پر ستر رحمیں نازل ہوتی ہیں' ان ستراس محض کو ملتی ہیں جو ان میں زیادہ خندہ رو ہو (خرا نگی۔ ،سند ضعیف) اس مضمون کی ایک روایت حضرت عمر بن الحطاب سے معتقل ہے' فرماتے ہیں' ان دو مسلمانوں پر جو آپس میں ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں باری تعالیٰ کی سور حمیں نازل ہوتی ہیں'نوے رحمیں ابتدا کرنے والے کو ملتی ہیں'اور وس دو سرے کو (سند بردار مہمیں) حضرت

<sup>(</sup>١) تندل- مروين شعى من ابير من جده ) تندى ناس دوايت كي مند كوضعف كما ب-

حسن بعری ارشاد فرماتے ہیں کہ مصافحہ دوستی بیعا تا ہے ، حضرت ابو ہریرہ استخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ناقل میں:-

تام تحیات کم بینکم المصافحة (١) تمارے ملام کا تحد صافحہ

ایک مدیث میں بوسد دینے کو بھی مصافحہ قرار دیا گیا ہے۔ (۲) بزرگول اور اللہ کے نیک بندول کے ہاتھوں کو تیزک کے لیے
اور احرام کے طور پر بوسد دینے میں کوئی مضافحہ نہیں ہے ، حضرت مخر فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار بدعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے
دست مبارک کو بوسہ دیا ہے (ابوداؤد مسند حسن) کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب بارگاہ خداوندی میں میری قوبہ قبول ہوئی اور
اس سلیلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے
ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ (۲) دواجہ ہے کہ ایک احرائی نے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہیا رسول اللہ!

موائے مبارک کو بوسہ دیا۔ (۳) ابوعبیرہ میں الجرائے نے جعرت عربی الخلاج سے مصافحہ کیا ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور
دونوں دوئے گئے۔ برائی بن عازب دواجہ کہ آپ وضوعے قائم میں اللہ علیہ و سلم کا جواب دیا ، اور مصافحہ کے
ہوئے ہوئی اور مصافحہ کے ہوئی اور اللہ میں اب تک یہ سمحتا دہا کہ مصافحہ کرتا جمیوں کا طریقہ ہے ، فرایا: جب دو سلمان
کے ہاتھ برسایا 'میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تک یہ سمحتا دہا کہ مصافحہ کرتا جمیوں کا طریقہ ہے ، فرایا: جب دو سلمان
کے ہاتھ برسایا 'میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تک یہ سمحتا دہا کہ مصافحہ کرتا جمیوں کا طریقہ ہے ، فرایا: جب دو سلمان کے ہوئے برسایا 'میں نے میں قوان کے کو جمیرے ہوئے کی در سیمتا دہا کہ مصافحہ کرتا جمیوں کا طریقہ ہے ، فرایا: جب دو صلمان

اذا مرالرجل بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لإنه دكر هم السلام وان لم يردوا عليه ملاخير منهم واطيب راو قال افضل

(خرا على المال الله ابن مسعود)

اگر آدی تمی قوم کے پاس سے گذرے انہیں سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں قواس کو اِن کے مقابلے میں ایک درجہ نیاوہ اجرو قواب فے گائیوں کہ اس نے انہیں سلام یا وولایا ہے اور اگروہ سلام کا جواب نہ دیں قوان سے بھڑادر یا کیزہ لوگ (فرشتے) اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

سلام کوفت جمکنامنع ہے ، حضرت الن کہتے ہیں کہ میں نے سرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دد سرے کے لیے جبک سکتا ہے یا نہیں؟ فربایا: نہیں، عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ بعض سے معافی کرتے ہیں، فربایا: ہاں یہ صحیح ہے (ترفری) ابن ماجہ) سفرسے آنے پر معافقہ کریا اور پوسویا جدے سے ابت ہے۔ (۲) حضرت ابودر فرباتے ہیں کہ میں جب بھی سرکار دوعالم جملی اللہ علیہ و تہم سے طابعوں آپ نے جھے سے معافی فربایا ہے۔ ایک دور آپ نے جھے حلاش کیا انفاق سے میں کمریر موجود نہیں تھا، معلوم ہوا تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ اس وقت تخت پر جلوه افروز تھے آپ نے جھے سے معافقہ فربایا (ابوداور) اس سے معلوم ہوا کہ معافقہ مسنون ہے۔

<sup>(</sup>۱) (فرائل) بردایت تذی بی بی به ابوالم اس کرادی بید (۱) این حدی بی الم کی ردایت لین این عدی نے اسے فیر محفوظ کما ب- (۳) ابو کراین المتری فی کتاب الرخص سند جمعیت (۳) ما کم بین پیدة الاسلی جی ردایت محرانوں نے ہاتھ کے بہائے پاؤں کا ذکر کیا ہے۔ (۵) فرائل مکارم الاخلاق بی بردایت ابوداؤد ترقی اور این باج بی بھی اختصار کے ساتھ موی ہے۔ (۱) ترفی می معزت ماکشر کی ردایت ہے کہ زیدین حاریہ سفرے آئے تو آپ نے النین بوسرویا اور معافقہ فرایا۔

علاء کے احزام میں ان کے سواری کے جانور کی رکاب توان کی جانور ہوئی ہے۔ آثار محابہ و تابعین ہے اس کا جوت ملا ہے ا چانچہ حضرت ابن عباس نے حضرت زید بن ثابت کی رکاب آباق کی معزف مرز نے بھی ایک مرتبہ آپ کی رکاب پکڑی اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ آپ سوار نہ ہو گئے اس سک اور جانفون سے فرمایا کہ زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ الیادی کرد۔ (۱)

بطور تعظیم کی فض کے لیے کو اور من میں کوئی جن بھی ہے بھر کھیا وہ فض اس کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کوئے ہوں اس سلط میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اسوور ہوئی آپ اپنے لیے کسی فض کا کرا ہونا پیند نہیں کرتے تھے۔ معزت انس فراتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے قواد کائی فضی ہمیں جوب نہ تھالیکن ہم آپ کے لیے کمڑے نہیں ہوتے آپ کہ آپ اسے پند نہیں فراتے (تذی) چنا نچہ ایک مرتبہ آپ نے سحاب فرایا:۔

ہوتے تے کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ آپ اسے پند نہیں فراتے (تذی) چنا نچہ ایک مرتبہ آپ نے سحاب فرایا:۔

افار این مونی فلا تقوم واکمایقو مالا عاجم والاداء این اور ایراار ا

جب تم مجے دیکمون ممیوں کی طرح کرے مت ہو۔

به بمی فرمایاند

من سر مان بمثل لمالر جال قیامافلیتبوامقعد من النار (ایداود تری سادی) جم فض کوید اچما کے کہ لوگ اس کے لیے کمڑے موں قواسے جاہتے کہ وہ اینا ممکانا دونرخ میں بنا لے۔ مجلس کا ذکر آیا تو مجلس میں بیٹنے کا دب بھی من لیجئے۔ فرایا:۔

لايقم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا

(بخاری دمسلم ابن جڑ)

کوئی مخص کی دوسرے مخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کرخود نہ بیٹے الکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں وسعت اور کشادگی پیدا کریں۔

چنانچہ اکابرین سلف اس ممانعت کی بنا کر مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے 'ان کے پیش نظر رسالت آپ ملی اللہ علیہ وسلم کابیہ ارشاد بھی تھا۔

اذا اخذالقوم مجالسهم فان دعا احداخاه فاوسع له فلياته فانماهي كرامة اكرمه بها اخوه فان لم يوسع له فلينظر الى اوسع مكان يجده في جلس فيه (مج بوي-ان شية)

جب اوگ اپنی جگموں پر بیٹے چکیں اور کوئی محض اپنے بھائی کو ہلائے اور اسے بیٹھنے کی جگہ دے تو اسے یہ پیش کش قبول کرلنی چاہیے 'اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی تعظیم کی ہے 'اور اگر وہ جگہ نہ دے تو جمال کشادہ جگہ طے دہاں بیٹے جائے۔

جو مخض کمی مجلس میں آئے اور اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو واپس نہ جائے بلکہ مجلس کے آخر میں جمال جکہ مل وہاں بیٹے جائے ابوواقد اللیٹی کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ کہ تین آدمی آئے ایک کو مجلس میں جگہ مل مئی اور وہ بیٹے گیا' دوسرا مجلس کے آخر میں بیٹے گیا' تیسرا واپس چلا گیا' جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا وکمیا میں حسیس ان تیوں کے متعلق نہ ہتلاؤں؟ ایک تو اللہ کی طرف لولگائے رہا اے اللہ نے جگہ عطا قرمائی) دو سرے نے حیا احتیار کی اللہ تعالی نے

<sup>(1)</sup> زیدین ایت کی رکاب تمانے کی روات کاب العلم میں گذر چی ہے۔

اس سے دیای تیرے نے اللہ سے اوراض کیا و اللہ نے اس سے اعراض کیا (بخاری و مسلم) اب بر مسلم کے موضوع کی طرف والی علی اللہ علی اس سے معلوم ہوا کہ ہو محض علی اللہ علی اس سے معلوم ہوا کہ ہو محض قضائے حاجت میں مشخول ہو اسے ملام نہ کرتا چاہیے 'سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے' اور اس کے لیے مشعین الفاظ میں کا وایات سے عاب ہوتا ہے کہ ملک السلام کرتا جاہی میں ہے' ایک مخص نے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کوان الفاظ میں ملام کیا تھا۔ آپ نے فرایا معمل مودل کا ملام مودل کا ملام ہے' آپ نے تمن مرتبہ یہ بات فرائی۔ اس سے احد آپ نے فرایا تم میں سے کیا تھا۔ آپ نے فرایا تم میں سے جب کوئی محض اسے بھائی سے مطبق واسے یہ کہنا جاہیے ''والسلام علیم ورحمتہ اللہ '' (ابوداؤد' تذی' نائی این جری بھی الیک مواجہ میں مصافی کرنے والوں کو یہ فوضوری سائی گئی ہے۔

مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان الاغفر لهماقبل ان يتفرقا

(ايرداوراتدي اين اجد يراكى بن عازب)

جودومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں توجدا ہونے ہے قبل ان کی منظرت کردی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت اُمّ ہانی آپ کے دونت کدے پر حاضر ہوئیں اور سلام پیش کیا' آپ نے بوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ عرض کیا عمیان یا رسول اللہ اُمّ ہانی ہیں' آپ نے فرمایا یہ خوش آ مدید آنم ہانی'۔

انیسواں حق یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان مال اور آبروکی حفاظت کرے ، ظلم ہے اس کا دفاع و اعانت اخوت کے مقتنی کی دوسے و اجب ہے۔ حضرت ابوالدردام روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک محض کے دوسرے محض کو براکمائکی تیسرے آدی ہے ایس کا دفاع کیا 'اس پر آپ نے ارشاد فرایا:۔

من ردعن عرض اخیه کان له حجابا من النار (زند) جو مض این بعالی کی آبروی حالات کے اور اس کا یہ عمل دونے سے اس کے لیے آوروگا۔

اس روایت کی نائیدزیل کی صدیث سے بھی ہوتی ہے فرایا:

مامن أمرى مسلم يردعن عرض اخيه الاكان حقا على الله ان يردعنه نارجهنم يوم القيامة (الراف-الاالسام)

جومسلمان این بمائی کی عرت کی حافت کرے گا اللہ تعالی پر حق ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اسے دورخ ک

آگے ہے بھائیں۔

حضرت انس سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم کاید ارشاد نشل کرتے ہیں کہ جس محض کے سامنے اس کے کمی مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مدونہ کرنے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ کریں گے اور جس محض کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کاذکر ہو اور وہ اس کی مد کرے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مد قرائمیں میکسا ۱) ایک مرتبہ ارشاو فرمایا:۔

من حمی عن عرض احید المسلم فی الدنیا بعث الله تعالی له ملکای حمیه یوم القیامة من النار (ایداود معنی النار مندین الن مندین) جوافض دیامی این ملمان به الی آبدی هافت کرے کا قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالی آبد

<sup>(</sup>١) يه روايت ابن اني دنيات كتاب الممت على ضعيف سند كرسان فن لك ي-

فرشتہ بھی ہے جو دوزخ ہے اس کی حفاظت کرسے گا۔ حضرت جابر اور حضرت ابو طلق انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا مشاو قال کرتے ہیں!۔

جو مختص کی مسلمان کی اس جگہ پر ہدو کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاری ہو اللہ تعالی اس کی اس جگہ پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا متنی ہوگا اور جو مجھوں کہی جسلمائی کو اس جگہ ذکیل و خوار کرے جس کی عزت پر حملہ کیا جارہا ہے اللہ تعالی اس کو اس جگہ پر ذکیل کویں سے جمال وہ اس سے مدد کا خواہش مند ہوگا۔

بیسوال حق نید بیب که مسلمان کی چینک کا جواب دے مدیث میں یہ ہدایت وارد ہے کہ جب کوئی محض چینکے تو اسے
الحمد لله علی کیل حال (اللہ تعالی تم پر رحم کرے) چینکے والا جواباً یہ دعادے پہدیکہ اللہ و بصلح بالکم (اللہ
حمیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے)۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ
وسلم ہمیں یہ تعلیم فرمایا کرتے ہے کہ جب تم میں ہے کوئی محض چینکے تو اسے الحمد لله رب العالمین (پروردگار عالم کا
شکر ہے) کمنا چاہیے جب وہ یہ الغاظ کے تو شنے والے کو کمنا چاہیے "یر حمک الله" (الله تعالی تحد پر رحم کرے) جب شنے
والا یہ الغاظ کے تو چینکے والا کے "پغضر الله لی ولکم" (الله تعالی میری اور تمہاری منفرت فرمائے) موی ہے کہ آخضرت
ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک چینکے والے کے جواب میں الحمد نذ فرمایا اور دو سرے محض کی چینک پر خاموش افتیار فرمائی و وسرے محض کی چینک پر خاموش افتیار فرمائی و در مرے محض کی چینک پر خاموش افتیار فرمائی اور دو خاموش رہا (بخاری وسلم ۔ انس) حمیت عالم مین کہ ایک معنون ہے لیکن اس کی ایک مد محمون ہو اس سلم میں یہ دایک محض ذکام کی بنا پر مسلمل چینک رہا ہواور و مرا محض ای شام کی بنا پر مسلمل چینک رہا ہواور دو مرا محض ای شام کی بنا پر مسلمل چینک رہا ہواور دو مرا محض ای شام کی جائے۔

اشمت آخاك ثلاثافان زادفهو زكام (ايردادد- ايربرية)

ایٹے بھائی کی چینک کا جواب تین مرتبہ دے آگر وہ تین بارسے زائد چینکے تو (جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس صورت میں) وہ زکام کا مریض ہے۔

ین ب ایک مرتبہ آپ نے ایک چین خوالے کو تمن بار جواب دیا 'جب اس نے چو تھی بار چینکا تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ان کے بات میں مسلسمان میں کا ایک جینکے دالے کو تمن بار جواب دیا 'جب اس نے چو تھی بار چینکا تو آپ نے ارشاد فرمایا:۔۔

انكىمزكوم (سلم-سله بن الاكوم) كي وزكام بوكيا ب-

چین کا اوب یہ ہے کہ پت آواز میں جینے اور چینک کے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑے سے چرو ڈھانپ لے۔ (٣) چینک کے جواب کے لیے در حمکہ اللّٰہ کے الفاظ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں فیر مسلموں کے لیے ہواہت کی وعاموزوں ہے۔ حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ بعض یہودی اس توقع پر سرکار دوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مجلس میں

<sup>(</sup>۱) الفاظ کی تقذیم و تاخیر کے ساتھ بیر روایت ابوداور جس ہے۔ (۲) بخاری ابوداور ابو بربرہ تظاری کی روایت جس طی کل حال نسی ہے۔ (۳) ابن مسود کی روایت نسائی نے نقل کی ہے اور اسے مطر بھی کماہے ' بیر روایت ابوداور ترفی جس بھی سالم بن حمداللہ سے حموی ہے کراس کی سند بھی مختلف نیہ ہے۔

چینے سے کہ آپ بواب میں یر حمکہ الله فرائیں کے مرآپ نے بواب می فرایا "یفلین کم الله" (ابداؤد تندی)
عبرالله ابن عامرابن ربید اپ والدے نقل کرتے ہیں کہ ایک فض آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اقداء میں نماز اواکر دہا تھا کہ ایک فض نے یہ الفاظ کے الدّ حمد کے لیہ خص کے شیر اطبیبا مبدار کافینه کم ایر ضی رینا و بیا مبدار کافینه کم ایر ضی رینا و بیا مبدار کافینه کم ایر ضی رینا و بیا می الدے مرض کیا: یا دسول الله ایر الفاظ میں نے کے جی اور خری نیت سے کے جی فرایا یہ الفاظ می فی کے جہ الفاظ کے تو بارہ فرشتہ یہ جاہتا تھا کہ ان کلمات کو وہ لکھ (۱) (ابدواؤد) چینک پر الله کا فکر اواکرتا اجاع سنت کی حیث سے باعث الم کے تو بارہ فرشتہ یہ جاہتا تھا کہ ان کلمات کو وہ لکھ (۱) (ابدواؤد) چینک پر الله کا فکر اواکرتا اجاع سنت کی حیثیت سے باعث اجرو تو اب ہے لیکن مدیث سے اس کے ایک اور فائدے کا علم ہوتا ہے جو مرا مرد نوی ہے فرمایا۔

من عطس عنده فسبق اللي الحمدلم يشتك خاصر ته (لمرافي اوسا- مل) جم فض كرچينك آساوروه الحدوادي مرف سبقت كسة واست دو كوده كي هكايت نسي موك-

ایک مدیث میں چینک اور جمائی کاریہ فرق بیان کیا گیا ہے۔

العطاس من الله والتثاوب من الشيطان فاذاتثاوب احدكم فليضع يده على فيه فاذاقال أه آه فان الشيطان يضحك من جوفه

چینک اللہ کی طرف ہے ہے اور جمائی شیطان کی جانب ہے جب تم س سے کوئی مخص جمائی لے تواسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ مند پر رکھ لے اس لیے کہ جب اوی (جمائی کے وقت) آئ آ کہتا ہے توشیطان پیٹ من

حضرت ایراییم تعلی فراتے ہیں کہ آگر قضائے حاجت کے دوران چینک آئے تواللہ کاذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بعری کتے ہیں کہ اس حالت میں دل ہی دل میں ذکر کرلیا چاہیے عالیا ایرائیم نعی کا خشا بھی ہی ہے کہ زبان سے ذکر نہ کرنا چاہیے تاہم دل میں اللہ کانام لینے میں کوئی مضا تقہ نہیں ہے۔ کعب احبار فرائے ہیں کہ حضرت مولی طیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ اب قریب ہیں کہ سرکوشی کروں یا دور ہیں کہ آوازدوں بجواب آیا کہ میں اس محض کا جلیس ہوں جو میرا ذکر کرے موض کیا ابعض او قات ہم اچھی حالت میں ہوتے ہیں بوتے ہیں یا قضائے حاجت میں مصفول ہوتے ہیں ورائر کر ایا: میراذکر کرائے او قات ہم احکی حالت میں ہوتے ہیں یا قضائے حاجت میں مصفول ہوتے ہیں ورائی میراذکر

اکیسوال حق :۔ یہ ہے کم اگر کمی شری ہے واسطہ پڑے تو اس کے شرہ محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا بر آؤ کرے۔
ایک بزرگ فراتے ہیں کہ مومن کے ساتھ خلفانہ بر آؤ ہونا چاہیے اور بدکار کے ساتھ اخلاق کا معالمہ ہونا چاہیے 'اس لیے کہ بدکار طاہری خوش اخلاقی پر خوش ہوجا تا ہے۔ اور اسپے شرہے فقسان نہیں پھچا تا معضرت ابوالدرداء کا ارشاد ہے کہ ہم بعض لوگوں ہے مسکرا کر طبح ہیں لیکن ولول ہیں ان کے شرہے نہتے کے لیے لوگوں ہے مسکرا کر طبح ہیں لیکن ولول ہیں ان کے شرہے نہتے کے لیے طاہرداری می ضروری ہے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

اِدْفَ عُبِالَيْنِي هِيَ اَحُسَنُ (پ٣٦٨٦عه) آپ نيك بر ازے (بري كو) ال ديجے

ایک جکه ارشاد فرایانه

<sup>(</sup>١) يدروايت اس داخ كى بوكى جب نماز ين يولغى أبادت على إبادت منوخ كوى كل ال دوايت محاح سدين موجودين-

حضرت ابن عباس سے معقول تغیرے مطابق سندے مراد ان اور ایزام اور حسندے مراد سلام اور و معداری ہے ایک موقع برید فرمایا:-

وَكُوْلَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ يُعْضُهُمُ بِيعْضِ (ب١٠ع العام)

ادر اگریہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالی بعض اومین کو تعطیق کے ذراعہ سے دخ کرتے رہا کرتے۔

اس آیت کی تغییر میں فرمایا کہ اللہ تعالی تو کو ایک دو مرت سے ترخیب و تربیب میاء اور دارات کے ذریعہ بانا ہے۔
حضرت عائدہ روایت کرتی ہیں کہ آیک عض نے الخضرت ملی اللہ قلیہ و سلم کی خدمت میں عاضری کی اجازت جاتی اب نے
فرمایا اے آنے دو 'یہ عض اپنی قوم میں انتمائی برا ہے 'جب وہ عض عاضر خدمت ہوا تر آپ نے اس سے انتمائی نرم لب دلیج
میں مختلو فرمائی 'آپ کے رویے سے میں یہ بھی کہ شاید آپ کے دل میں اس عض کے لیے بھی عرب 'جب وہ والی چا کیا تو
میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اجب وہ عض آیا تھا تو آپ نے اس کے دل میں آدی کما تھا 'کر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو
فرمائی 'فرمایا 'اے عائد ! قیامت کے روز سب سے برا عض وہ ہو گا جو کمی عض کو اس کے کتابوں کی وجہ سے نظرانداز کدے
(بخاری وسلم) ایک مرجہ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ماوقی المر عبه عرضه فهوله صلقة (اد سل این مدی - باید) در چرادی کے حق می مدد ہے دے کووائی مزت مخولاد کے۔

سی بزرگ کا مقولہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ اگرچہ ان (بدن) کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہو۔ محمد ابن حنیہ فرماتے ہیں کہ وہ محض مقل مند قبیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے جن سے خطرہ ہے لیکن جن کی محبت سے مغربیں ہے۔

بائیسواں حق :- یہ کہ مالداروں کے پاس بیضنے سے حی الامکان گریز کرے مربوں مسکینوں اور بیبوں کے ساتھ میل جول رکھ مخریب مسکین اور بیتم اپنی مفلی کے باوجود معزز و کرم ہیں اللہ تعالی کے مجدب محرمسطنے مسلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالی کے حضوریہ دعاکی تھی۔
تعالی کے حضوریہ دعاکی تھی۔

اللهماحيني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين (الهماحيني مسكينا وامتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين

اے اللہ جمعے بحالت مسكيني زئد ركم ' بحالت مسكيني موت دے ' اور قيامت کے روز مساكين كے زمويس اضا۔

کعب الاحبار فراتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مظیم الشان سلطت کے باوجود جب مجد میں تشریف لے جاتے اور کسی خریب آدی کو دکھتے تو اس مخص کے پاس بیٹر جاتے اور یہ فرمائے کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹرا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق کما جا آ ہے کہ انہیں آگر کوئی فقط محبوب پہندیدہ تھا تو دو ہی تھا کہ کوئی مخص انہیں مسکین کہ کر آوازوں۔ کعب الاحبار یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں باری تعالی نے یا یہ اللہ بین امنواے اور تو دات میں باایہ اللہ ساکسی سے مخاطب کیا ہے۔ مبادة ابن العامت فرماتے ہیں کہ دو زخ کے سات دروازے ہیں ان میں سے تین مالداروں کے لیے ہیں 'تین عورتوں کے لیے ہیں 'اور ایک ساکین اور فقراء کے لیے ہیں 'فرماتے ہیں کہ کئی تی بھرے باری تعالی سے مرض کیا کہ جھے یہ کیے معلوم ہو کہ آپ جھے سے راضی ہیں یا نہیں 'فرمانی ہیں یا نہیں 'اگروہ داخی

احياء الطوم - جلد دوم - سم

بوں تومیں بھی رامنی ہوں وہ نارامن ہیں تومیں بھی نارامن ہوں۔ نی آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔ ایا کہ ومحالس الموتی قیل و ماالموتی قال الاغنیاء (تدی۔ مائعہ)

ایا کمومعانس المولی فیل ومالمولی فات او تعلیما و المان المار مردور کے اور اس و فرایا: الدار

حضرت مویٰ علیه السلام نے رب عظیم کے حضور عرض کیا الی: میں تھے کمان اللی کروں جواب آیا مشکت جال اوگوں کے یاس-ایک مدیث میں ہے:-

ولا تغبطن فاجرابنعمته فانك لاتدرى الى مايصير بعد الموتفان من وراء طالباحثيثا (ارخ عاري) المران ادراع على الداين المران ال

فاجری نعت پر رفک مت کو اس کے کہ حمیس معلوم نیس مردے بعد اس کا انجام کیا ہوگا اس کے

چھے وایک جلد باز طالب نگا ہواہے۔ یتیم کی کفالت کے برے فضائل ہیں اویل میں ہم کچھ روایات پیش کرتے ہیں جن سے علم ہوگا کہ بیتم کی پرورش کرنا کتنے برے

اجرو الابكامام عبد فرات بين

منضمينيمامن ابوين مسلمين حتى يستنى فقدوجبت لهالجنة

(امر طران-الك اين من ) جس مخص نے كسى اليے ياس ركھاجس كے والدين مسلمان تھے اس سے ليے جس مخص نے كسى اليے اس سے ليے

جنت واجب ہے۔

اناو کافل الیتیم فی الجنة کهاتین و هویشید با مبعیه (۱۹۱۷-مدن س) ی ادریتم کی کوالت کردوالا جدیمی ان دو الکیس کی طرح قریب وسک-من وضع یده علی راس یتیم ترحما کانت له بکل شعر و علیها یده حسنة

ہو منس مبت و شفتت سے بیتم کے سریر ہاتھ رکھ اسے ہراس بال کے عوض ایک نیک ملے کی جس پراس کاہاتھ گذرا ہوگا۔

خيربيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشربيت المسلمين فيه يتيم يساء اليه والماء - الامرام من ديف)

مسلمانوں کا بھڑن کمروہ ہے جس میں کوئی بیٹم ہواور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا تا ہواور مسلمانوں کا بد ترین کمروہ ہے جس میں کوئی بیٹم ہواور اس کے ساتھ براسلوک کیا جا تا ہو۔

تینیسواں حق نے بہ ہے کہ ہرسلمان کے ساتھ فیر خواتی کرنے اور اسے مسرت و فوقی ہے ہم کنار کرتے کی کوشش کرے یہ حق مجی بری اہمیت و فعنیات کا حال ہے'اس سلط میں سرکاروو مالم صلی اللہ طبیہ و سلم سے متعدد روایات معقل ہیں۔ شاگا لا یومن احد کم حتی یحب لا خید ممایحب لنفسه (۱۱) تم میں سے کوئی اس وقت تک (جیلی) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے ہمائی کے لیے وہی چزید

درے جودہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔ ان احد کے مراۃ اخید فانار ای فید شیافلیہ طله (ایوداؤد اتذی) تم میں ہے ایک اپنے بھائی کا آئید ہے آگر اس میں کوئی خرافی دیکھیا اسے بور (اس کی اصلاح) کدے۔ من قضی لاخید حاجة فیکانما خدم الله عصر ہے (ادیا تعالی کا اس اس کا اس کے تمام مراثد تعالی کی فدمت (مرادت) کی جو مض اپنے بھائی کی فیروت پوری کرے وہ ایسا ہے کویا اس نے تمام مراثد تعالی کی فدمت (مرادت) کی

ے روال رو ان من احب الاعمال الى الله ادخال السرور على قلب المومن اوان يفر جعنه غمالويقضى عنه دينا اويطعمه من حوع (طراني بغير فرائي ارمامن اين من) الله كنوي مجوب رين عمل به به كم ملمان كول من فرقى پيداى جاسكام ودركيا جاسكا اس كا قرض او اكيا جاسك موكا بو تواسع كها تا كلا إجاسك

اس کا قرص اوا ایاجات بوہ بوہ اسے ماہ ماہ بو۔ استرک باللہ والضر بعباداللہ خصلتان لیس فواقعما شی من الشر الشرک باللہ والضر بعبادالله (۱) وخصلتان لیس فوقعماشی من البر الایمان باللہ والنفع بعبادالله (۱) وخصلتان لیس کہ ان سے زیادہ ان کے اندے ماتھ شرک کرا اور دو سری اللہ کے بعدل کو تقمان بھاتا اور دو عاد تیں ایک بیں کہ ان سے زیادہ انجی عادت کوئی نیس ہے ایک اللہ یہ بعدل کو تقمیل کو تقعی بھاتا۔

الان لانا و مری اللہ مے بشدوں و ع م چا-معروف کرفی کہتے ہیں کہ جو محض رات ون میں تین مرجہ یہ وعارت ایا کرے اللہ تعالی اے ابدال کے زمومی شامل فرالیں گے۔

<sup>(</sup>١) يوردايت معرت على عدمت الفروس مي مي كين صاحب مند الفرودس ك صاحزاد عديد من من مند نظل نيس كي ب-

ٱللهُمَّ اصلِحُ أُمَّةَ مُحَمَّدِ اللهُمَّ إِنْ مُ أُمَّةً مُحَمَّدِ اللهُمَّ فَرِّ جُعَن أُمَّةً مُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ! امت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح قراء اے اللہ! امت محرصلی اللہ علیہ وسلم پر رحم قراء اے

الله! امت محمل الله وسلم كو آسودكي نعيب فرا-

ایک روز نمبیل بن میاض روئے ملکے حاضرین مجلس نے روئے کی وجہ ہو چھی و رایا میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا مکہ وہ کل قیامت کے روز ہاری تعالی کے سامنے پیش ہوں کے اور ان سے وریافت کیا جائے گاکہ انہوں نے ظلم کیوں کیا تھا ، وہ اس کے جواب میں خاموش رہ جائیں سے اور ان کے پاس کوئی جست باتی نہیں رہے گی۔

چوبیسوال جی اسے کہ خالوں کی میادت کرے میادت کے آواب یہ ہیں کہ وہ مریش کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹے اس سے کم سے کم کشکو کرے انگہار ہوردی اور دعائے صحت میں بخل نہ کرے اگر اس جکہ بچو برائیاں پائی جائیں تو ان پر نگاہ نہ ڈالے۔ جب عیادت کے لیے جائے اور اجازت حاصل کرنے کی ضورت ہو تو وروازے کے سامنے نہ کو ایک ظرف ہٹ کر کو ابو ایک اور وردی کے سامنے نہ کو ایک ظرف ہٹ کر کو اور دیے کی آہمت سے دستک دے اگر اندر سے یہ بچھا جائے کہ کون ہے توجواب میں یہ نہ کے کہ میں ہوں بلکہ نام ہٹائے اگر آواز دیے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہ کے اے لڑے اللہ جان اللہ یا انجماد کے مطابق کی مطابق کی جارہ ہے۔ میادت آنجمنوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کی چاہیے۔

تمامعیادة الحریض ان یضع احد کمیده علی جبهته او علی یده و یساله کیف هو؟ و تمام تحیات کالمصافحة (اس دایت ۱ افری جره ای ابنی اندریا به) مریض کی میادت کا کمال بیسے که تم اینا باتد اس کی چیشانی یا باتد پر دکو اور اس سے معلوم کرد کم کیے

مو؟اورسلام كى محيل معافيه سے ہے۔

مریض کی میادت ایک بهترین عمل ہے والیات میں اس عمل کی بری فعیلت وارد موتی ہے چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرائے ہیں:۔

اذاعادالر جل المريض خاص في الرحم فاذاقعدعندهانفس فيها (مام بين بن بن) جب آدى مريض كي ميادت كراب توده رحمت مي داهل بوجا آب اورجب وواس كياس بين جا آب تورجت (ك سندر) من دوب جا آب

اذاعادالمسلماخاهاوزاره ناداهمنار طبت وطاب ممشاك وتبوات منزلافي الجنة (تدي ابن اجاء الامرة)

جب مسلمان است مائی کی میادت کرتا ہے یا اس سے ملنے جاتا ہے تو پکار نے والا اسے اواز دیتا ہے (اوربید

كتاب)كه تواجما بوالجيرا جلنا عره بوا اور توقي جنت بي كريناليا-

اذا مرض العبد بعث الله تبارك و تعالى اليه ملكين فقال! انظرا مايقوله لعواده فان هو اقاحاوه حمد اللمواتني عليم فعاذلك الى اللموهو اعلم فيقول! لعبدى على ان توفيته ان الاخلة وان انا شقيته ان ابدل له لحما خيرا من لحمه ودما خير امن دمموان كفر عنه سياته (١٠)

جب بن و بار ہو آے قراف تعالی اس کے ہاں دو فرقتے ہیں اور ان سے کتے ہیں کہ یہ دیکمو کہ میرا بن م میادت کرنے والوں سے کہا کہ رہا ہے 'اگر وہ اللہ کی حمد و ثنائیان کرنا ہے تو دونوں فرشتے یہ بات جناب الن تک بہنچا تے ہیں ایجودیہ کہ اللہ تعالی اس سے خوب واقف ہیں 'اللہ تعالی فرائے ہیں! محمد پر بن و کاحق یہ ہے کہ آگر ہی اسے موسطون او جنت میں واقعلی کون 'اور شفا دوں تو اس (بار) کوشت سک بدلے میں اسے دو مرا (الحق مند) کوشت اور (بار) فون کے بدلے میں (احمت مند) خون مطا کروں اور اس کے گناہ معاف

مسلمان کا بیار ہوتا ہی اس کے میں ہی ہوہ جاری ہے اس کے منابوں کا کناں ہوتا ہے بشر طیکہ وہ اسے معیبت نہ سمجے ' بلکہ مبرو شمرے ساتھ ہم جھیف بداشت کے ایشہ کے دسول ملی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

من دوالمسخير الصيم علاقال الدينا)

الد توال على المراق والما بالماساب عن جا الدعاب

میادی کا ایک اور این می کی مربی کے جن میں محتد اور شغایا لی کی دعا کی جائے۔ حضرت مثان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ می بنار ہوا تو مرکار دو فاقع میں ایک کا این میں کے ایک میں میں کے لیے تھرف لائے اور کی بارید دعا پر می۔

و الله على المحمد المحمد المحمد المحمد الذي كُمْ يَلِدُولَمْ يُولَدُولَمْ

افدر من رجم ہے ام میں بھائی رہائی (معین اسے جس میں قو جملا ہے اللہ کی بناہ میں دیا ہوں جو ایک ہے جس میں تو جملا ہے اللہ کی بناہ میں دیا ہوں جو ایک ہے اور در کوئی اس کے جو از کا ہے۔
ایک مرجہ حرب بل کرم اللہ دید بھی ہو ہا کہ اس کی میاوت کے لیے تصریف لاے اور اس دعا کی تلقین کی۔
ایک مرجہ حرب بل کرم اللہ دید بھی ہو ہو ہو تا ایک کی میاوت کے لیے تصریف لاے اور اس دعا کی تلقین کی۔
اللہ میں کے ایک ترفی کے ایک ترفی کی ایک ترفی کی ایک کی میں کہ اور میں کی ایک کی اور کو کر و جا میں اللہ نیکا

سی رسی میں ہوئے۔ اے اللہ میں جو سے در فوانسٹ کر ناہوں کہ جھے محت عاجلہ مطاکر یا معیبت پر مبری توثق دے 'یا دنیا سے جری رمت کے سات میں داخل ہوئے کی سعادت سے نواز۔

آب في الراي الراي الدي المن وعالمي إلى الن على صابك ضرور قبول موك (١٠) بارك ليه يد وعالمي متحبب-

اعُوٰذُيعِزَ وَاللَّهِ وَقُدْرَ تِهِمِنْ شَرِمَا أَجِدُ

میں اس تکلیف سے جس میں میں بتلا ہو اللہ کی عزت وقدرت کی پناہ جا ہتا ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ آگر تہیں ہیٹ کی بیاری ہوجائے قواس کا تیربدف علاج یہ ہے کہ اپنی بوی سے مہرک کچھ رقم لے کرشد خریدد اور اے ہارش کے پانی میں ملا کر لی جاؤانشاء اللہ یہ دوا تمہارے لیے عمرہ 'باحث برکت اور نسخہ شفا ثابت ہوگ' قرآن پاک میں ان نتیوں چیزوں کا ذکر اسمی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مرکے متعلق ارشاد ہے۔

فَكُلُوْهُ هُونِينًا مَرْيَا (٣٠٨ ١٥٥)

توتم اس كو كهاؤمزه داراور خوش كوار سجه كر-

رتے سکتھے میں فرمایا کیا۔ نبعہ کم ایک کا ایک میں میں میں

فِيُوشِفَا عُلِلنَّاسِ (١١٠/١٥١)

اس مں لوگوں کے لیے شفاہ۔

بارش کے بانی کی یہ صفت بیان کی گئی۔ ترکی از اس میں کا سالنس است

وَنُزُلْنَامِنَ السَّمَاءِمَاءُمُّهَارِكِا (ب١٦١ه ابده)

اورہم نے آسان سے برکت والایانی برسایا۔

ایک مرجبہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تھے ایسی دعانہ بتلادوں کہ آگر مرض کے تعاذیب رہوں اللہ ضور ارشاد فرمائے، فرمایا: بید دعا پڑھ لیا

عیادت کا ایک ادب سے کہ وہ بے مد مخضراور ہل پھلکی ہو' مریض کے پاس زیادہ دیم بیٹمنامشقت کا باعث بن جا تا ہے۔ ایک مدیث میں ہے:۔

عيادة المريض فواق ناقة (ابن الي الديا- الن)

مریض کی عیادت او بننی کے دوبار دھار لکالنے کے بندر (دنت کے لیے) ہے۔

طاؤس فرماتے ہیں بمترین میادت وہ ہے جو بکی پہلکی ہواور جلد ہو حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ ایک باری عیادت مسنون

ے اوراس سے زیادہ متحب بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میادت تمن دن کو قفے سے مونی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے:۔ اغبو افعی العیادة واربعو الابن ابی الدیا۔ بابی

عیادت د تغددے کر کرواوراس میں نری افتیار کرد۔

مریض کے آداب بطور اجمال یہ بیں کہ وہ مبر کرے 'شکایت اور اضطراب کا اظہار کم کرے 'باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دست بدعا رہے ' دوا کے استعال کے بعد دوا کے خالق پر بھروسا رکھے۔

پیسوال حق: - یہ ہے کہ مسلمانوں کے جنازے کی ہرائی کرے استخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ہراہ جانے والے متعلق ارشاد فرمایا:۔

من شيع جنازة فله قير اطمن الاجر فان وقف حتلى تدفن فله قير اطان (١٠٤١) وسلم الديره)

جو محض جنازے کے مراہ چلے اس کے لیے ایک قیرالداج ہے اور جو مخص تدفین تک قبرستان میں محسرے اس کے لیے دو قیرالد ہیں۔ اس کے لیے دو قیرالد ہیں۔

روایات میں قیراط کی مقدار آحد میاز کی برابر دی گئی ہے (سلم۔ قیان ابو بررہ) جب حضرت ابو بررہ کی زبانی ہے دوایت حضرت مبداللہ بن عرف نے نی تو آپ نے ارشاد فربایا: اب تک بم نے بست سے قیراط ذخیرہ آخرت کرلئے ہیں۔ جنازے کی بمرای پر اس لیے ندر دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھائی کے حق کی اوائیل بھی ہے اور مبرت ماصل کرنا بھی ہے چنانچہ کھول و مشقی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرباتے کہ "مجلے چلو بم بھی آرب ہیں تمارا جانا تو باحث مبرت ہے ، گرکیا کریں خفلت محیل ہوا تو آپ ان کے جاتے ہیں 'لیکن چکھے دہ معلوم نہ ہوگا کہ تمارا انجام کیا ہوا ہے ہیں اس وقت تک جنازے کے ماخ ساتھ میا تھ ہوئے چلے "فدا کی تم جب تک جھے یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمارا انجام کیا ہوا ہے ہیں اس وقت تک جنازے کے مائی ساتھ ہوئے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوئے تا کہ کس سے تعزیت کریں اس لیے کہ تمام شرکاء کے درج و کی حالت کیساں دہتی تھی۔ ایراہیم زیارت نے دیکھا کہ کھے لوگ آئی میت کے لیے دعات کردہ ہیں فربایا تم اپنے لئے رحمت کی دعا کرتے تو نیادہ بھر تھا 'یہ مخص تو تین خطروں سے نجات پا چہا کہ اس نے معلوظ و مامون ہو گیا ہے "اب تماری ہاری ہی اس نے کہ الموت کا چرو دیکو لیا ہے "اب تماری ہاری ہی تون سے معلوظ و مامون ہو گیا ہے "اب تماری ہاری ہی تم ان خطروں سے نجات کی دعا ما گو اُل تھے چکو لیا ہے "اور خاتے کے خوف سے معلوظ و مامون ہو گیا ہے "اب تماری ہاری ہی تم ان خطروں سے نجات کی دعا میں اللہ علیہ دسلم ارشاد فرباتے ہیں۔

يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله و ماله وعمله فيرجع اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله (مرائل)

تین چزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں دووالی آجاتی ہیں اور ایک روجاتی ہوہ تین چزیں ہیں'الل وعمال' مال و دولت اور اعمال ان میں سے مال اور کمروالے والی جوجاتے ہیں'اور عمل میت کے ساتھ ہاتی رہ جاتا

بحبیسوال حق: - بیب که ان کی قبرول کی زیارت کرے 'زیارت قبور کا مقعد مجی دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے 'قبرستان
کامنظر قلب کے لیے بواموثر فابت ہو تا ہے چنانچہ ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: مارایت منطر اللا والقبر افظ ع منه (تندی این اج مام حان)
میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر زیادہ ہولئاک ہے۔
میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر زیادہ ہولئاک ہے۔

حعزت عربن الحطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم کے ہمراہ تھے آپ قبرستان تشریف لے مجے 'اور
ایک قبر کے پاس بیٹے کر رونے گئے 'ہم بھی رونے گئے 'ہیں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا: تم لوگ کیوں روئے ' ہم نے عرض کیا: آپ کو دیکی کر ہمیں بھی رونا آگیا 'فرمایا یہ آمنہ بنت وہب (والدہ ماجدہ) کی قبر ہے 'ہیں نے اللہ تعالی سے قبر ک زیارت کی اجازت ما کی تو جھے اجازت وے دی گئی 'اور جب بیٹ وعائے مغفرت کی اجازت جابی تو افکار کردیا گیا 'اس پر جھے دہ غم ہوا جو ماں باپ کے لیے اولاد کو ہو تا ہے۔ (١) حضرت حمان جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ واڑھی تر ہوجاتی 'اور فرمایا کرتے کہ بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا ہے کٹ

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجامنه صاحبه فما بعده اليسر فان لم ينجمنه

فما بعده اشد (زدی این مام مام)

قبر ہ خرت کی ادلین منزل ہے اگر صاحب قبرتے اس سے نجات پالی تو بعد کے تمام مراحل اسان ہیں اور

اگر نجات نہ یا کی و بعد کے تمام مراحل د شوار ہیں۔

جابہ فراتے ہیں کہ ابن آدم ہے سب سے پہلے اس کی قبریہ کہتی ہے کہ میں گیڑوں کا ممکن ہوں' تھائی وحشت اور ظلمت کا کمر بوں یہ چیزیں جی نے تیرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو میرے لیے کیا لیے کر آیا ہے 'ابوذرائے لوگوں سے فرمایا جس دن میں قبر میں آبارا جاؤں گا وہ میری مفلسی کا دن ہوگا۔ حضرت ابوالدروا ﴿ قبروں کے پاس بیٹھا کرتے ہے 'لوگوں نے وجہ دریافت کی فرمایا ؛
میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں ہو جھے میری آ فرت یا دولاتے ہیں اور جب میں ان کے پاس سے چلا جا نا ہوں تو میری فیبت نہیں کرتے۔ جاتم اسم فرماتے ہیں کہ جو محض قبرستان سے گذرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا اور اپنے لیے جبرت حاصل نہ کرے وہ اپنے حق میں ہی دایت میں ہے کہ اسحاب قبور سے ہرشب ایک فرشتہ یہ دریافت کرتا ہے کہ اہل وزیا کا کون سام عمل تھارے لیے قائل دھی ہوں کہ وہ جواب دیے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر دشک آ تا ہے جو معبوں میں نماز پڑھے ہیں 'اللہ کا ذکر کرتے ہیں 'اور دوزے دیکھ ہیں کہ انہیں اعمال خبر کی توقیق میں ہے ہمیں نہیں ہے۔ اسم میں معبوں میں نہیں اور دوزے کو زیاوہ یا درکھ گا اسے وہ جنسے کہ ایک باغ کی صورت میں میں اور دو ہوں جنسے کہ ایک باغ کی صورت میں میں کا درجو اس سے خفلت کرے گا دونے تھوڑی درئے کے اس میں جاکر لیٹ جاتے اور یہ آبات کا ایک قرار کے گا ایک گڑھا گا ہے کہ رکھ بین خیات کو میں کرتے تو تھوڑی درئے کے اس میں جاکر لیٹ جاتے اور یہ آبات کا دور کے گا ایک قرار کی ہوں کرتے ہیں کہ ایک برخ کی صورت میں کے کہ کورور کی تھی 'جب کورور کی تھی 'جب دور کے گا ایک گڑھا گا ہے کہ میں ایک قبر کورور کی تھی نہیں جو تھوں کرتے تو تھوڑی درئے کے اس میں جاکر لیٹ جاتے اور یہ آبات کا دور ہو آبات کورور کی تھوڑی درئے کے اس میں جاکر لیٹ جاتے اور یہ آبات کا دور ہو آبات کی جور کی کے دور کی کورور کی گھور کی گھور کی گھور کور کے گئے اس میں جاکر لیٹ جاتے اور میں جاتے اور میں جاتے دور ہو تھور کی دور کے گھور کی گھور کی گھور کی گھور کی کورور کی گھور کی گھور کی گھور کے دور کے گھور کی گھور

رُبِّ از حِعُونِ لَعَلَّنِی اَعُمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکُتُ (پ١١٨ است نبر ١٩٠٠) اے میرے رب ابھے کو دنا میں مجروالی بھیج دیجئے اکہ جس (دنیا) کو میں چوڑ آیا ہوں اس میں مجرجاکر

نیک کام کروں۔

اس کے بعد ہا ہرنگل آتے اور فرماتے کہ اے وقع تو لوٹا دیا گیا ہے اب قو عمل کراس سے پہلے کہ پھروہاں بلالیا جائے۔ میمون بن مران کہتے ہیں کہ میں عمر بن حبر العزیز کے ساتھ قبرستان گیا وہ وہاں کا وحشت ناک منظرہ کی کر رونے گئے اور جھ سے فرمایا:
اے میمون! یہ میرے آباء واجد او بنوامیہ کی قبریں ہیں 'یہ لوگ زندہ سے تو دنیا کی لذتوں میں شریک سے لیکن اب اس ویرائے میں آپ سے میمون ایس کے جسم جان لئے ہیں 'اور اب ان کا وجود واستان پارٹ یہ بن چکا ہے ' پھر فرمایا کہ خدا کی قسم! میں ان لوگوں میں سے کمی کو تہیں جانا کہ اس نے میش کیا ہواور عذاب الن سے محفوظ رہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يد روايت مسلم من الوجرية ا اختمارك ما تدب اس مشمون كي ايك روايت بريده ب مند احمد من ب الناظ من الفاظ من "فقام اليه عمر ففناه بالابوالام فقال بارسول الله مالك" (٢) اس روايت كي كول اصل محمد من الحد من الم

جنازے کی مشا تعت کے آواب یہ بیں کہ خوف طاری رکھے' خاموش رہے میت کے حال پر نظرر کھے'اپی موت کے متعلق سوچ اور اس کے لیے تیاری کی فکر کرے' جنازے کے قریب ہو کر چلے' جنازے کو جلدی لے جانا سنت ہے۔ ارشاد نبوی ہے ااس عوال الحناز قا الحار قات الا مرح فا

یہ ان آداب کی تعمیل منی جو لوگوں کے ساتھ رہن سمن کے دوران طوط رہنے ہایں ان کے علاوہ بھی مجمد آداب ہیں جو . یماں اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھو خواہ وہ زندہ ہویا مودہ جمعی کو حقیر سمجھنا ہلاکت کا پیش خیمہ ہے مكن ہے كدوہ تم سے بر بواور حميس بديات معلوم ند بوا كراكركوئي مخص كنكارے تب بھي بد نبيس كما جاسكاكداس كا خاتمد ممی فیق کی حالت پر ہوگا ، یہ می ہوسکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور تمهاری حالت اس کی حالت کے مطابق ہوجائے۔ سمی کو دنیادی شان و شوکت کے نقط و نظرے بچشم نعظیم نه دیکمو اس کیے که الله تعالی کے نزدیک دنیا حقیرے دنیا کی تمام چزیں حقیری ' الل دنیای تعظیم کامطلب بیہ ہوگاکہ تم دنیا کو حقیر نہیں سمجھتے اس طرح تم بھی اللہ کے نزدیک ذلیل وخوار ہوجاؤ کے الل دنیا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین مت دو' اس طرح تم ان کی نظروں میں حقیر ہوجاؤ سے 'آگر حمیس دنیا کا پچھ حصہ مل بھی تمیا تو يقينا وہ تمہارے دین کے مقابلے میں انتائی معمولی ہوگا جے تم فے بطور موض انہیں دیا ہے۔ ان سے کملی دشنی مجی نہ رکھو ایسے لوگوں کی دشنی جلد محتم نہیں ہوتی بلکہ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی محطرولا حق ہوجا تا ہے' ہاں اگر وہ کسی برائی میں مگوث ہوں تو اسے براسمجمو 'اور ان پر رحمت کی تظرو الو کہ جارے ان گناہوں کی وجہ سے باری تعالیٰ کی نارا مملی مول لے رہے ہیں 'اور خود اسنے ہاتھوں اپنی عقبی جاہ و برماد کردہے ہیں؟ ان کی ہی سزا بہت ہے کہ وہ دو زخ میں جائیں کے پرکیا ضرورت ہے کہ تم ان سے عدادت رکھو'اگر دہ تم سے محبت کا اظهار کریں' تهاری تعریف و قوصیف کریں اور تم سے خندہ پیثانی کے ساتھ ملیں تو مطمئن ہوکر نہ بیٹو ایسے لوگوں کی محبت اور تعریف و توصیف حقیقت پر بنی نہیں ہوتی اس لئے اس پر احتاد نہیں کرنا چاہیے اسویس سے ایک ى ايا طے كاجس كے ظاہروباطن ميں كيسانيت ہوگ - ايسے لوگوں سے آپ مالات كى شكايت بمى ند كروورند الله تعالى تهيس ان بی کے سپرد کردے گائیہ خواہش بھی مت رکھو کہ جس طرح وہ ظاہر میں تسارے ساتھ پیش آتے ہیں تساری عدم موجودگی میں بھی اسی طرح پیش آئیں ' یہ طمع کازب ہے' اب ایسے لوگ کمال جو خیب وشمود میں یکسال معالمہ کریں ان لوگوں کی مال و وولت اور جاہ وحشمت كى حرص بھى نه كروكد ذلت ورسوائى كے علاوہ كھ الت نبيل كے كا- اكر تم ان سے مستعنى موتب بھى غرور مت كو ايسانه موكه الله تعالى تهيس ان كا ضرورت مندينا وي اور تمهارا سارا غرور خاك مين مل جائے اكر كسى سے كوكى درخواست كرواوروه منظور کرلے تو اس کا احسان سمجمو 'اور شکریہ ادا کرو 'منظور نہ کرے تو اس پر حتاب مت کرو 'وہ مخص تمهارا دعمن ہوجائے گا اور تم د شواری میں بتلا ہوجاؤ مے' ایسے مخص کو تقیحت نہ کروجس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ تقیحت قبول نہیں کرے گا' اگر زمادہ ضروری ہو تو اشارے کنائے سے کام چلا او اور عام پیرا بدیبان رکھو 'بد مت ظاہر کرد کہ تم اسے نفیحت کررہے ہو۔ اگر لوگ تہاری عزت کریں تو خدادند قدوس کا فشرادا کرد کہ اس نے لوگوں کے قلوب تہارے کے مخرکردے۔ اور اس بات سے اللہ کی یاہ ما تکو کہ وہ تہیں کوئی ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کامعالمہ اللہ کے سپرد کردو اور ان کے شرے اللہ کی پناہ ما تکو اسینے آپ کو انقام ی فکر میں مشغول مت کرو' ورنه نقصان زیادہ ہوگا' اور عمر جیسی گراں مایہ چیزخواہ مخواہ ضائع ہوگ۔ اگر کوئی محض تنهاری عزت نه کرے تواس سے بیامت کمو کہ تو میری قدرو منزلت اور حیثیت سے ناواتف ہے ' بلکہ یہ یقین رکھو کہ اگرتم آغزاز و آگرام کے مستحق ہوتے تو اللہ تعالی اس کے دل میں تمهاری قدر و منزلت ضرور پیدا کرتا' اس کیے کہ دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کرنے والا وی ہے۔ان لوگوں میں اس طرح رہو کہ حق بات سنو'اور باطل سے آپنے کان بند رکھو عام لوگوں کی محبت سے کریزال رہو کہ ب لوگ خطاؤں سے در گزر نہیں کرتے عیب بوشی نہیں کرتے ،معمولی معمولی باتوں پر احتساب کرتے ہیں ، ہرحال میں حسد کرتے ہیں ، خود انساف نہیں کرتے لیکن دو مردل سے انساف کے طالب رہتے ہیں' بمول چوک پر بھی مواخذہ کرتے ہیں' بمائیوں کو چفل

خوری اکذب بیانی اور الزام تراشی کے ذریعہ ایک وو مرے سے لڑاتے ہیں ان کی محبت سخت نقصان کا باصف ہے ان سے دور رہتا

ہی بہتر ہے اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں خوشا دانہ کلمات کا ورد کرتی اہیں اور تاراش ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں کینہ
اور بغض پیرا ہوجا ہے جس طرح ان کا غصہ معز ہے اس طرح ان کی خوشنودی بھی نقصان دہ ہے اپر لوگ بھا ہر خوش ہوتے ہیں کین ان کا باطن خباشوں سے پر ہے۔ غلط ہنیوں کو حقیقت مجھتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں انہ قطع تعلق کے بعد ان کا خوالہ دیا جائے اور مستوں سے حاسد انہ جذبہ رکھتے ہیں ان کی ہرائیوں اور کو تا ئیوں پر گری نظر رکھتے ہیں تاکہ قطع تعلق کے بعد ان کا خوالہ دیا جائے اس سے حاسد انہ جذبہ رکھتے ہیں ان کی ہرائیوں اور کو تا ئیوں پر گری نظر رکھتے ہیں تاکہ قطع تعلق کے بعد ان کا خوالہ دیا جائے اس سے مامی موالمات کرو خوب اور جب تھو گا یا اس سے مالی معاملات کرو خوب اور کہ اس محسل کے ساتھ جند دوز ایک جگہ یا ایک مکان میں رہو 'یا اس کے ساتھ سخر کرو 'یا اس سے مالی معاملات کرو خوب اور کہ ان امور میں تم اسے بہتر تصور کرو تو یہ دیکھوکہ وہ محض عربیں تم سے برا ہے یا چھو تا یا اللہ اور کی تراب کے برابر سمے 'چھو تا ہو تو بیٹا تصور کرو تو یہ دیکھوکہ وہ محض عربی تم سے برا ہے یا چھو تا یا برابر۔ اگر برا ہے تو اے باپ کے برابر سمجے 'چھو تا ہو تو بیٹا تصور کرو تو یہ دیکھوکہ وہ محض کر تا ہو ہوں کہ بعد برا ہو بیٹا تصور کرو تو یہ دیکھوکہ وہ محض عربی تم سے برا ہے برا ہے کہ برابر سمجے 'چھو تا ہو تو بیٹا تصور کرو تو ہو تو اسے اپنا بھائی اور دوست ہواؤ۔

## ردوی کے حقوق

پڑوی اگر مسلمان ہے تو ندکورہ بالا حقوق کے علاوہ بھی اس کے مجمد حقوق ہیں۔ چنا نچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

احسن مجاور ہمن جور ک حن مسلما (یہ مدی ہے بی ادر بی ہے)
اپ ہسائے کا حق ہسائی المجی طرح اواکر کہ (اس سے قرحیق معن میں) مسلمان ہوجائے گا۔
ماز ال جبر ئیل یو صینے یہ الجار حتی ظنت اندسیور ثد (بناری دسلم۔ مائد" این من مجرئیل مجھے خیال ہوا کہ پردی کو وارث کی حیثیت ماصل ہوا کے پردی کو وارث کی حیثیت ماصل ہوا گے گی۔

من کان یومن باللّموالیوم الاخر فلیکرم جار در دارد در می ایرش کان یومن باللّموالیوم الاخر فلیکرم جار در دارد می الله و ال

اول خصمين يوم القيامة جاران امر الراف حدين مام

قیامت کے دن پہلے جو دو آدمی مخاصت کریں کے وہ بروی مول گا-حفرت عبداللدين مسعود في خدمت مي ايك مخص يد شكايت في كرما مربواكد فلال مخص ميرا يروى ب، مجمع تكليف پنجا آ ہے اکالیاں دیتا ہے اور تک کرتا ہے والا : جاؤ اگر اس نے اللہ کی نافرانی کی ہے تو کرنے دو مم خود تو اس کی اطاعت کرد۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں ایک مورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ دن کو روزے رکھتی ہے ' رات کو نماز برحتی ہے ' اور ردسیوں کو پیثان کرتی ہے ، فرایا: یہ مورت جنم میں جائے گی- (احد ، حاکم- ابو برروا) ایک قض نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم سے اپنے بروی کی شکایت کی ای اے مبرو تحل کی تلقین فرمائی وہ مخص دوسری باری شکایت لے کر آیا اسے نام مبری بدایت کی تیسری بار می آپ نے می فرمایا کہ مبرکو اور پڑوس کی ایذا برواشت کو چوشی مرجه آپ نے اسے مشوره دیا کہ اگر اس کی ایزا نا قابل پراتشتار کر جائو اور ا پناسامان نکال کر راہتے میں رکھ دو اس مخص نے ایسای کیا کوگ سامان دیکھ کر آتے 'اور وجہ دریافت کرتے وہ مخص بتا دیتا کہ میں پڑوی سے پریشان موں کوگ پڑوی کو براجملا کہتے ہوئے چلے جاتے جب یہ سلسلہ داند ہوا تو بردی اپنے بردی کے پاس آیا اور اس سے بدورخواست کی کہ اپناسامان گھریس رکھ لویس آسندہ جہیں بریشان نہیں کول گا- (ابوداؤد عالم ابن حبان- ابو مررة) زمري موايت كرتے بي كه ايك عض سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں ا بے بروی کی شکایت لے کر حاضر ہوا " آپ نے (کمی محانی کو) تھم دیا کہ وہ معجد کے وروازے پر یہ اعلان کردے کہ چالیس محر یوس ہیں۔(۱) زہری نے "عالیس" کی یہ تفریح کی ہے کہ صرف ایک ہی جانب کے عالیس محر مراد نہیں ہے اللہ عارول طرف کے چالیس چالیس محر مراویں۔ ایک روایت میں ہے کہ "عورت" مکان اور محوث میں برکت بھی ہے اور نحست بھی عورت کی برکت بیہ ہے کہ اس کا مرتموڑا ہو' نکاح سمولت ہے ہوا ہو' اور دہ خوش اخلاق ہو' اس کی نحوست میہ ہے کہ مرزیادہ ہو' نکاح دشواری سے ہوا ہو اوروہ بداخلاق ہو۔ مکان کی برکت بیہ کہ کشادہ ہو اور پڑوسیوں کا برناؤا جما ہو منحوست بیہ ہے کہ جگہ تک ہوادر بردسیوں کا برناؤ برا ہو۔ محوڑے کی برکت بدہے کہ وہ فرمان بردار اور خوش اطوار ہو 'اور نحوست بدہے کہ سرتش اور

روی کا حق ہے۔ ایزاء پر مبرردوی کا حق صرف ہی نہیں ہے کہ اے ایزاء نہ پہنچائی جائے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تکلیف
پہنچائے تو مبر حل اور برداشت ہے کام لے 'اور اس کی طرف ہے پہنچائی جانے والی تمام تکالف کے علی الرخم نری' تواضع اور خدرہ پیشائی ہے پیش آئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کتے ہیں کہ قیامت کے دن مفلس پڑوی اپنے مالدار پڑوی کا دامن پکو کر باری تعالی ہے عرض کرے گایا اللہ! اس ہے پوچھے کہ اس نے جھے اپنے حسن سلوک ہے کول محروم رکھا؟ ابن المقفع کو اپنے کی پڑوی کے متعلق پتا چلا کہ وہ مقروض ہے' اور اپنا قرض آثار نے کے سلطے میں مکان فروخت کرنا چاہتا ہے' ابن المقفع اس محف کے دیوار کے ساتے میں بیشا کرتے تھے' جب اطلاع می توائی جگہ ہے کوڑے ہو گئے اور کہنے گئے ۔ نکدا اگر اس مخفص نے اپنا گھر فروخت کردیا تو اس کے معنی ہوں مے کہ ہم نے اس کے ساتے میں بیشنے کا حق بھی اوا نہیں کیا گھریش ہے اور اس کے مائے ہیں۔ دوستوں نے کمی پلے اور میں جانے ہیں۔ دوستوں نے کمی پالے اس کی آواز من کرج ہے پڑوسیوں کے کمریش چے بہت ہو گئے ہیں۔ دوستوں نے کمی پالے کا مشورہ دیا 'فرمایا: بلی پالے بی خطرہ یہ ہے کہ اس کی آواز من کرج ہے پڑوسیوں کے کمروں میں چلے جانمیں گیا۔ خانمی کے۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابدواؤو نے زہری ہے مراسل میں نقل کی ہے۔ زہری بن کب بن الک سے اور دہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں ، طرانی میں کی روایت مرفوع مجی نقل جو گئی ہے۔ کی روایت مرفوع مجی نقل جو گئی ہے۔ (۲) عورت مکان اور محو ڑے میں نوست کی روایت مسلم میں ابو جریرہ ہے ہے لیکن اس میں نحوست کی تقریح نہیں ہے۔ اس طرح ان تینوں میں برکت کی روایت ابن ماجہ میں محد بن معاویہ سے معتول ہے آہم اس میں مجی برکت کی تشریح نہیں ہے۔ طبرانی میں اساء بنت عمیس کی روایت میں ہے لیکن الفاظ قدرے محلف ہیں۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

روی کے حقوق :- بردی کے بہت سے حقق ہیں 'یمال چر حقق بلور اجمال ڈکر سے جاتے ہیں اسے سلام کرنے ہیں پہل کرے اس کی علاوت کرے ' معیبت ہیں اس کے ساتھ ہدردی کا اظہار کرے ' اس کے غم ہیں شریک رہ اس کی خرقی پر فوٹی ہو 'اس کی فلفیوں کو فلوائد اڈکر سے ' رہواریا ہمست سے ہدردی کا اظہار کرے 'اس کے غم ہیں شریک رہ اس کی خرقی پر فوٹی ہو 'اس کی فلفیوں کو فلوائد اڈکر سے آب کو کارات اس کے مکان میں نہ جمائے اس کی دیوار پر کڑیاں رکھ کر'یا اس کے محق میں نالہ گر اگراہے ایڈا وز پہنچاہے 'اس کے گر کارات شک نہ کرے 'اگر وہ کوئی چر اپنے گر لے جا تا ہوا نظر آئے قو اس کی جبتی نہ کرے کا گراہے کوئی حادث پیش آجا ہے تو اس کی مدرک 'اس کی عدم موجودگی ہیں گر کی حفاظت کرے 'اور بیوی پچوں کی خرگیری کرے 'اگر اے کوئی حادث بیش آجا ہے تو اس کی موجودگی ہیں گر کی حفاظت کرے 'اور محج راستہ کی طرف ایس کی رہنمائی کرے کرے 'اگر وہ کی دینوں یا دینی فصان کی طرف قدم پر سا ارا ہو قو اسے دوک وے 'اور محج راستہ کی طرف ایس ہیں۔ چنانچہ نی رہنمائی کرے کرے اس کی ادارات ہی کرایا جائے ہو عام مسلمانوں کے لیے بیان کے کے ہیں۔ یہ حقق دوایات سے خابت ہیں۔ چنانچہ نی اگرم مسلی اللہ علید دسلم کا ارشاد ہے۔

اتدرون ماحق الجار ان استعان بک اعنته وان استنصرک نصرته وان استقرضک اقرضته وان افتقر عدت علیه وان مرض عدته وان مات تبعت جنازته وان اصابه خیرهناته ون اصابته مصیبة عزیته ولا تستل علیه بالبناء فتحجب علیه الریح الا باذنه ولا تو ده واذا اشتریت فاکهه فاهده فان لم تفعل فادخلها سراولا یخرج بها ولدک لیغیظ بها ولده ولا تو دم بفتار قدر کلاان تغرف له منها شمة ال اتدرون ماحق الجار والذی نفسی بیده لاید خی الجار

الامن رحمه الله (فراعي ابن مدي)

کیا تم جانے ہو پردی کا حق کیا ہے؟ (پڑدی کا حق بیہ ہے کہ) آگر وہ تم سے مدوماتے و تم اس کی مدد کرد " قرض
کا طالب ہو تو قرض دد " تم سے کوئی کام پڑے تو اسے پورا کرد بنار ہو تو حیادت کرد "مرجائے قراس کے جنازے
میں شریک ہو "کوئی خوشی ہو تو اسے مبارک بادود "معیبت بیس کر فار ہوجائے تو تسل ود " ایسے گھر کی دھاریں
اتنی او فی نہ کرد کہ اس کے گھر کی ہوا درک جائے ہاں اگر دہ اجازت دے دے تو گوئی جی تھیں ہے۔ اس
کوئی تکلیف مت پنچاد" آگر تم کوئی مجل فردٹ فریدہ تو اسے ہو ہے کرد "اگر قم پریہ نمیں کرتھے تو ہے ہی جھیا کر
گھر میں لے جاذ " اپنے نیچ کو دہ مجل لے کربا ہرنہ جائے دد "ایسانہ ہو کہ پڑدی کا کچہ دیکھے اور اسے رہے ہو"
اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف مت پنچاد ہاں آگر ایک بچھ سائن اسے بھی دے دہ تب کوئی مضافتہ
نمیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: حمیس پڑدی کا حق معلوم بھی ہے " اس دات کی خم جس کے قیضے میں
نمیں ہان ہے بڑدی کا حق دی محض ادا کر سکتا ہے جو رحمت خداو تدی سے فیضیا ہو۔

هضرت مجاہد فراتے ہیں کہ میں حضرت حبواللہ ابن عمری خدمت میں حاضر تھا اس وقت ان کا ایک قلام بحری ڈرمج کرے اس کا کوشت بنا رہا تھا 'ابن عمر نے خلام سے فرمایا کہ جب گوشت بنا او قو ہمارے یمودی پڑوی کو ضرور دیتا ' آپ نے کئی مرتبہ یکی فرمایا ' اس خلام نے عرض کیا: آپ کئی مرتبہ یہ بات کمیں ہے؟ فرمایا: رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑو سیوں کے حقوق پر اس قدر ذور دیا کرتے ہے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ شاید آپ اضمیں وراقت میں بھی شام کر ابو واؤد ' ترقری) ہشام کتے ہی کہ حن بھری کے نزدیک نصاری اور یمود کو آفرمانی کا کوشت کھلائے میں کوئی مضا گفتہ فیس تھا۔ ابو ذرا فرمائے ہیں کہ جھے میرے خلیل مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سم مواکد جب تم ہانڈی لیکا دکو اس میں پائی فریا وہ ڈال دو ' مجراپ پڑوسیوں پر نظر ڈالو (اور ان میں ہو اوگ ضرورت مند ہوں) اخیس بھی کھ سالن بجوا دد (سلم) حضرت عائشہ دوایت کی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میرے دو پڑوی ہیں ایک کا دروازہ میرے گھرکے قریب ہے اور دو سرے کا گر ذرا قاصلے پر واقع ہے بعض او قات میرے پاس کوئی چڑ ہوتی ہے لیکن اتن نہیں ہوئی کہ دونوں کے لیے کائی ہو' آپ کے نزدیک ان دونوں میں ہے کان زیادہ حقد اربع ای فرایا: بھے ایان محرت ابو بر صدیق نے اپنے صاحبزادے عبد الرسمان کو دیکھا کہ پڑوی کے ساتھ خت کلای کررہ ہیں 'فرایا: بھے! ایسانہ کو 'یہ تکرو تلخ باتیں رہ جائیں گی اور لوگ چئے جائیں ہے۔ (بخاری) حضرت ابو بر صدیق نے اپنے صاحبزادے جائیں گے۔ حسن بن عیلی نیٹ بوری کے باتھ جی کہ جی نے میداللہ بن مبارک ہے دریافت کیا کہ میرے ایک پڑوی نے میرے فلام کی دکارہ کی میزاد کا میرے ایک پڑوی نے میرے فلام اسے ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے 'اور نہ دوں تو پڑوی کی نارا فتھی کا خطرہ ہے' ابن مبارک نے جواب دیا کہ اگر اس سے پہلے فلام اسے ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے 'اور نہ دوں تو پڑوی کی نارا فتھی کا خطرہ ہے' ابن مبارک نے جواب دیا کہ اگر اس سے پہلے فلام نے کوئی قصور سرزد ہوا ہو تو اس پر سنیہ و تادیب کردو' اس طرح فلام بھی تی جائے گا' اور پڑوی کو مجی یہ شکاہت نہ رہ کی کہ تم نے اس کے میں نہ ہوں 'اس کے بیاپ میں نہ ہوں' یہ میں نہ ہوں' یہ میں نہ ہوں' یا میں نہ ہوں' یا میں نہ ہوں' یا میں نہ ہوں' یا میں نہ ہوں' وادو وہ ہو' وہ دس یا تھی ہہ ہیں' راست گنتاری' راست یازی' وادو وہ ہو' جو روں سے خطاب میں فلام ان اظاتی حد سے آراستہ ہو' اور آقا محرہ ہو' وہ دس یا تھی ہہ ہیں' راست گنتاری' راست یازی' وادو وہ ہو' بھا بھا کہ فلام ان اظاتی حد سے آراستہ ہو' اور آقا محرہ ہو' وہ دس یا تھی ہے ہیں' راست گنتاری' راست یازی' وادو وہ ہو' بھا بھا کہ کھا اس کہ اس کے باپ میں نہ ہوں' وہ دس یا تھی ہے۔ آخری مورت سے مورت سے خطاب فلام ان اظاتی دسلم نے مورت سے خطاب فلام ان اظاتی دسلم نے مورت سے خطاب فلام ان افران ہوں نہ دیا ہے۔

یانساءالمسلمین لا تحقر نجارة لجارتها ولوفرسن شاة (عاری-اوبردا) اے مسلمان عورة اکوئی پردس اپی پروس کو (اس کی جیجی موئی چزکی بنایر) حقرند جائے آگرچه وه بکری (کے کمری) کیوں نہ جیجے۔

مدیث شریف میں مسلمانوں کی خوش تھیں کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان من سعادة المر ءالمسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمر کب الهنبی (ایر 'مانم۔ ناخ این مرد الحرث)

رمیر ما ماں مرب ہوں۔ مرد مومن کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسے کشادہ مکان' نیک پڑوی اور سید ھی سواری میسر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا' یا رسول اللہ! مجھے اپنے فعل کے حسن وجمع کاعلم کس طرح ہوسکتا ہے؟ فرمایا:

أَناسُمعتُ حِيْراتكُ يُقولُون قداُحسنت فقداحسنت واناسمعنهم يقولون قداسات (المرابر)

اگر تیرے پردی یہ کمیں کہ تونے اچھا کیا تو تیرا نعل اچھا ہے ادر اگر وہ کمیں کہ تونے برا کیا تو تیرا نعل برا

معزت جابر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کایه ارشاد نقل کرتے ہیں:-من کان له جار فسی حائط او شریک فیلا یبعه حتیٰی یعرضه علیه (زائر)) جس مخص کی دیوار میں کوئی پڑوی یا شریک ہو تو اے دہ (گمر) فرد شت نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے پڑوی یا شریک پر چیش نہ کرئے۔

(۱) اس مضمون کی ایک روایت این ماجر می حضرت عبدالله بن عباس سے معقول بیں۔

معرت ابو مربره کی روایت ہے۔

ان الحاريض عجد عدفى حائط حاروشاء امابى (فراس) بردى ايغ يردى كى ديوارير كريال ركه ك خواه وه ماليا ماليات

بظا ہراس روایت میں بڑوی کو ایڈا پنچانے کا مفہوم ہوشیدہ ہے لیکن فی الحقیقت یہ صدیث پڑوی کے حقوق کی تاکید پر مبن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑوی کو کسی بھی حالت میں اپنی وتوار پر گڑیاں رکھنے ہے منع نہیں کرنا چاہیے میموں کہ ایبا کرنا حق جارے منافی ہے یہ معنی و مفہوم ابو ہریرہ کی اس مواجت سے سمجھ میں آتے ہیں جو ابن ماجہ اور بخاری و مشلم نے روایت کی ہے 'روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لایمنعن احدکم جارهان بضع خشبة فی حداره (۱۵ روسلم) کوئی فخص اپنی پروی کوائی دیوار پر کروان رکھنے سے مرکز منع نہ کرے۔

حفزت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ آخرتم لوگ اس تھم کی تغییل کیوں نہیں کرتے میں تم سے زبردستی اس پر عمل کراؤں گا' ای بنائر بعض علاء اس تھم کو واجب قرار دیتے ہیں 'بسرطال پر دسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھترین کسوٹی ہے' وہی لوگ اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں جن کے لیے کاتب تقدیر نے خیر لکھ دی ہو'ارشاد نبوی ہے۔

من أراه اللهبه خيراعسله قيل ماعسله ؟قال يحببه الى جيرانه

احمد الدمت الخولان)
الله تعالى جس محض كے ليے خيركا ارادہ فرماتے بيں اسے شيريں بناديے بيں عرض كيا كيا: يا رسول الله! شيريں بناديے بين مطلب عب؟ فرمايا اسے پروسيوں ميں محبوب كرديے بين۔

#### رشتہ داروں کے حقوق

اعزہ وا قرباء کے حقق کے سلطے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرباتے ہیں:
یقول اللہ تعالٰی: انا الرحمٰن و هذه الرحم شققت لها اسمامن اسمی فمن
وصلها وصلته ومن قطعها بنته (عاری وسلم عائف)
الله تعالیٰ فرباتے ہیں کہ میں رمن ہوں اور یہ رحم ہے اس کانام میں نے اپنام سے مشتق کیا ہے 'جواے
ملائے گا (صلہ رحمی کرے گا) میں اس کے ساتھ رحمت کا معالمہ کروں گا اور قطع رحمی کرے گا میں اس سے
قطع کوں گا۔

منسرهان بنساله فی اثر فویوسع له فی در قه فلیتق الله ولیصل رحمه ۱) جس فض کوید اچما کے کہ اس کی عمر پوسے اور رزق میں وسعت ہوتو اے فدا تعالی ہے ورنا چاہیے اور صلہ رحی کن چاہیے۔

<sup>(</sup>١) فلينق الله كالفاظ احراور ماكم من بروايت على معول بي-

آخضرت ملی الله علیه وسل ہے کی مخص نے در اضع کیا گوئی ما آدی افغل ہے؟ فرایا اللہ ہے زیادہ ورز نے دالا ورز نے دالا در اللہ ورز اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ورز اللہ ورز اللہ ورز الوصائی خلیلی بصلة الر معم وان ادبر توان اقول الحق وان کان مرا (احر-ابن دبان)

ر برد من بال المراق بال المراق المرا

ان الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكانى ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها - (سلم-عائد المبران التي مدالله بن من (١)

وطعت ر مسلم وصلها در ما می است بران می اور اور می این می میں) وہ نہیں ہے جو مکافات کے طور پر ایسارے اور پر ایسارے اور پر ایسارے کی ایسارے کی ایسارے کی بلکہ وہ مخص ہے کہ جب اس کی قرابت منقطع ہوجائے تو وہ اسے جو ژدھ۔

اعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم حتى ان اهل البيت يكرنون فجارا فتنموا اموالهم ويكثر عددهم اذاو صلوالرحامهم (معب بيق-مدار من موف) تمام اطاعات (كمقابلي) من ملارحي كالواب زياده جلد ما ابيان تك كد كروالي بركار موتين

لین ان کی صلہ رحمی کا یہ اجر ملتا ہے کہ ان کے مال بوھتے ہیں ادر ان کی تعداد زیادہ ہوجاتی ہے۔ زیر بن اسلم فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے لیے تشریف لے میے '(اور شرفتح ہوگیا) توایک مخض نے عرض کیا کہ اگر آپ خوب صورت عور تیں اور سرخ او نثیاں حاصل کرنا چاہیے ہوں تو بنو مدلج کا قصد فرمائیں 'فرمایا:

ان الله منع من بنى مللج بصلتهم الرحم (فرائل مرسا") الله تعالى في بنوم لج ب منع فرايا ب اس لي كه وه صله رحى كرتي إس-

الد عای عے بولمن کے ماموبی ہوں کہ میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں میں نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اساء بنت ابی بحر روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں میں نے آنخفرت ملی اللہ ابیاں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ماں آئی ہیں اوروہ انجی تک مشرک ہیں کیا میں ان سے مل سمتی ہوں؟ آب نے فرمایا: ہاں۔ (بخاری و مسلم)

الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذى الرحم ثننان (تدى نال ابن اجه مان بن عام) ماكين كركه وينا ايك مدقه ب اور رشته دارول كو كه وينا و مدقع بي (يعن اس عن ووجرا ثواب

ہے) قرآن پاک کی یہ آیت "کُرکت کَالُواالْیِرَ حَتی تَنْفِقُوامِمَا تَحِیْوَنَ" نازل ہوئی تو معرت ابو طور نے انجا باغ صدقہ کرنا چاہا "کہ آیت کریمہ پر عمل ہوجائے اور وہ حقیقی معنوں میں نیک ہوجائیں 'یہ ایک وسیع اور پھل دار باغ تھا 'اور اپنی ان مصوصیات کی بناء پر ابو طو کو پند بھی بہت تھا 'لیکن باغ کی محبت پر خدا کی محبت غالب آئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ ایمی یہ باغ راہ خدا میں اور فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں؟ فرایا: حمیس اس نیت کا تواب مل کیا ' اب اس باغ کو اپنے عزیز وا قارب میں تقسیم کرد (بخاری)

<sup>(</sup>۱) یه روایت بخاری می مجی ہے محراس میں معتبزالعرش کے الغاظ نہیں ہیں۔

افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشع (امر المراف الا الا اليه الم الموم) بمترين مدقد وه بع و باطن مى عداوت ركف و الم المرشد وارير كيا جائد المنافل ان تصل من قطعك و تعطى من حرمك و تصفح عمن طلمك (ام - ما دين الن )

افغل زین عمل بہ ہے کہ اس مخض سے صلہ رحی کرد جو تم سے قطع رحم کرے 'اس مخض کو دد جو تہیں محروم رکھے 'اور اس مخض کو معاف کردد جو تم پر ظلم کرے۔

روایت ہے کہ حضرت عرفے اپنے حکام اور عاطین کو لکھا کہ اقارب سے کہدود کہ وہ آپس میں طاکریں اور ایک دو سرے کے پڑوس میں نہ رہیں ، پڑوس میں رہنے سے اس لیے منع فرایا کہ اس طرح حقوق زیادہ ہوجا ئیں مجے اور ان کی جھیل دشوار ہوجائے گئ کیر بعض اقارب کے قریب رہنے سے لڑائی جھڑے کی صورت پر اہوجاتی ہے 'اور رشتہ داری مناثر ہوتی ہے 'اس لئے بھر کی ہے کہ رشتہ دارایک دو سرے کے قریب نہ رہیں۔

### ماں باپ اور اولاد کے حقوق

واضح رہے کہ قرابت جس قدر زیادہ ہوگی اس قدر حقوق بھی زیادہ ہوں مے 'تمام قرابتوں میں ولادت کی قربت زیادہ اہم' زیادہ پائدار اور زیادہ مؤکد ہے'اس لیے اس کے حقوق بھی دو سری قرابتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں'اور احادث میں ان کی بدی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

لن يجزى ولدوالده حتى يجدمملوكافيشتريه فيعتقدم ادبرين كولى بينا الني باب كاحق ادانس كرسكانا آكداك فلام إكاور فريدكر آزاد كردك براالوالدين افضل من الصلوة والصوم والجبح والعمرة والجهاد(١) والدين كرمات حن سلوك كرنانماز كردك في عمرك ادرجمادك افتل ب

ایک مدیث میں ہے کہ جس مخص نے ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ میج کیا شام کی تو اس کے لیے جنت کے وروازے
کمول دی جاتے ہیں 'اگرچہ ماں باپ ظلم کریں '(یہ جملہ تین بار فرمایا) اگر ماں باپ میں سے ایک ہوا تو ایک ہی وروازہ کھلے گا'اس
طرح جس مخص نے ماں باپ کی نارا نسکنی کے ساتھ میجو شام کی اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دی جا کیں گے 'اگرچہ مال
باپ ظالم ہی کیوں نہ ہوں (یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی) اگر ماں باپ میں سے ایک ہوا تو دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ (۲)
مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الجنة يوجد ريحها من سيرة خمسة مائة عام ولا يجدر يحها عاق ولا قاطع رحم (٢)

<sup>(</sup>۱) یہ روایت جھے ان الفاظ بی نیس بل البت اور سل فیرانی مغیراور طرانی اوسل بی حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک محص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین ما ضربوا اور مرض کیا: یا رسول اللہ! بیں جماد کرتا چاہتا ہو لیکن اپنی فواہش کی شخیل پر گاور جس ہوں فرایا: کیا تسارے والدین ذندہ بیں؟ عرض کیا: والدہ ذندہ بین فرایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کو اگر تم نے ایسا کیا تو حاتی ہی ہو معتمر بھی اور جاہد بھی۔ (۲) یہ روایت بیسی بی اس میں محمد نیس ہے۔ (۳) طرانی مغیر۔ او بریرة) یہ روایت طرانی اوسط بی ہی ہے۔ جار راوی بین مراس بی قاطع رحم کا ذکر نیس۔

جنت کی خوشبو پانچ سوسال کی مسافت ہے محسوس کرلی جاتی ہے الیکن والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کرنے والے اس خوشبوے محروم رہتے ہیں۔

قرابت میں درجات کے تفاوت کا اندازہ اس روایت سے ہو تا ہے۔ فرماتے ہیں۔

برامك واباك واختكواخ أكثم إدناك فادناك (نال - الراه الالي) (١)

احمان کراین ہاں 'باپ 'بمن اور بھائی کے ساتھ کھران سے بنچے دو سرے رشتہ داروں کے ساتھ۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے خطرت موکی ملیہ السلام سے فرمایا کہ اے موکی ابو مخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرانی کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے میں اسے نافران کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے میں اسے نافران کوتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے بوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت بوسف باپ کے احرام میں کھڑے نہ ہوئے اللہ تعالی نے ان پروی بھیجی کہ اے بوسف ایما تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے حضرت بوسف ایما تم اپنی کوئی بھی تعقیم کے لیے کھڑے ہوئے کو ناپند کرتے ہو 'اگر ایسا ہے تو اپنی مزت وجلال کی قسم میں تساری اولاو میں کوئی نبی پیدا نہیں کوئی گا۔ ماں باپ کی طرف سے صدقہ دینے کا بردا اجرو تو اب ہے۔ ارشاو نبوی ہے۔

ماعلى احداناار ادايتصدق بصنعة ان يجعلها لوالديه اذاكانا مسلمين فيكون لوالديه اجرها ويكون لممثل اجور من غير ان ينقص من اجور هماشي

(اوسلاطراني- مروبن شعيب من آبي من جده)

اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک مخص صدقہ کرتا جاہے تواپنے والدین کی طرف سے کردے اگر وہ مسلمان موں۔ اس صورت میں اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا اور اسے بھی ان سے برابر تواب ملے گا'اس کے بغیر

کہ ان کے ٹواب میں مجھ کی ہو'

مالک بن ربید کتے ہیں کہ ہم انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرے کہ قبیلہ بنوسلمہ کا ایک فض آیا اور کسے لگا: یا رسول اللہ! میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا مرنے کے بعد ہمی ان کا کوئی حق جمعے متعلق ہے؟ فرمایا: بان:-

الصلاة عليهما والاستغفار لهما والنفاذعهدهما وأكرام صديقهما وصلة

الرحمالتي لاتوصل الابهما (امر'اين اجراين مال)

ان پر نماز پرد کران کے لیے دعائے مغفرت کران کے حمد کی محیل کران کے دوستوں کا اکرام کراور

(رشتہ داروں ہے) صلہ رحمی کر کہ اس کا سلسلہ ان ہی دونوں کی دجہ سے گائم ہوا والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھائے تعلق کو اعلیٰ درہے کی نیکی قرار دیا گیاہے قرایا۔

انمن ابر البران يصل الرجل اهل و دابيه (ملم-اين من)

اعلى درج كى فيكى يد ب كر انسان اسيخ والدك دوستول سے ملے اور حسن سلوك كرے۔

بھن روایات میں ماں کے ساتھ حسن سلوک پر بردا زور دیا گیا ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ مال کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجرباب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ (۲) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال کی دعا بہت جلد

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا معنمون مختلف الفاظ کے ساتھ احمر عامم میں ابور شدہ ابودا کو میں کلیب ابن منفحتہ ہے ' ترزی اور عائم میں بنزا بن علیم عن ابیہ عن جدہ ہے ' بناری و مسلم میں ابو بریرہ اور بنزاز بن علیم کی اس روایت سے ' بناری و مسلم میں ابو بریرہ اور بنزاز بن علیم کی اس روایت سے ذکورہ صدیت کے معنمون کی قریش ہوتی ہے فراتے ہیں "من ابر ' قال امک نم امک ' نم اباک نم الاقرب فالاقرب"

قبول ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیاوہ مہوان ہوتی ہے اور رخم کی دعا اللہ تحالی رد نمیں فرمائے۔ (۱) اولاد کے حقوق کے سلطے میں بھی روایات وارو ہیں۔ چنانچہ ایک فخص نے مرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فد مت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں سر کے ساتھ حسن سلوک کروں فرمایا: والدین کے ساتھ (یا در کھو) جس طرح تمہارے والدین کے تم پر کچھ حقوق ہیں اس تھا ایک طرح تمہارے والدین کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ اس طرح تمہاری اولاد کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ (۲) مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فخص کے لیے وعائے رصت فرمائی ہے جس نے نیک بنے پر اولاد کو اپنی مدو اور اعانت سے نوازا " یعنی اس نے ایساکوئی کام خمیں کیا جے و کھے کر اس کی اولاد فرمائی ہوجائے۔ (این حبان علی من ابی طاب " این من والدین کویہ ہوایت فرمائی۔

ساووابين اولادكم في العطية (ايدارد المان بن بين)

این اولاد کو صلیه (الی یعنی دین) میں برابری دو-

کتے ہیں کہ بچہ سات برس کی عمر تک آپ ہاپ کے لیے کھلوتا اور پھولوں کا خوبصورت گلدستہ 'جس کی دلواز خوشہو ہے وہ اپنے مشام جال کو معطر کرتا ہے 'اور سات برس کے بعد ہے اگلے ساتھ برس تک فاوم ہے 'پھرد خمن ہے یا شریک ہے 'اولاو کی تربیت کے لیے حسب ذیل دوایات برس رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرایا: پنج کا حقیقہ اس کی پیدائش کے ساتویں دوز کیا جائے 'اس کا تام رکھا جائے 'ادر اس کے بال اثروائے جائمی 'جب وہ چھ برس کا ہوجائے تو اسے اوب سکھلایا جائے جب وہ تیرہ برس کا ہوجائے تو اسے اوب سکھلایا جائے جب وہ نو برس کا ہوجائے تو اس کا بسترالگ کردیا جائے 'جب وہ تیرہ برس کا ہوجائے تو اسے نماز ند پڑھنے پر مارا جائے 'جب وہ سرا کہ کہ جو جائے تو اس کا بات کہ جب وہ سکھلایا 'وین کی ہا تھی سکھلا 'میں میرا نکاح کیا اس کا باپ اس کی شادی کردے 'اور اس کا باتھ پکڑ کریے کے کہ جس نے تھے اوب سکھلایا 'وین کی ہا تھی سکھلا 'میں خیان۔ الس پا ایک روایت اب جی دنیا جی تا ہوں۔ (این حبان۔ الس پا ایک روایت میں ہے:۔

كلغلام رهين بعقيقنيذ بع عنه يوم السابع ويحلق راسه

(امعابہ سن-سرة ان بنب) بریچہ اس مقیقے کی عوض (خدا کے یہاں) رہن ہے جو اس کی جانب سے پیدائش کے سالویں روز ذرج کیا جائے اور اس کے بال موعث جاتمیں۔

قادہ فراتے ہیں کہ جب تم آپ نے کا حقیقہ کو تو خدی جانور کے بال لے کراس کی شدرگ کے قریب کرو 'جب وہ خون سے تر ہوجائیں تو انہیں نیچ کی چندیا پر رکھو' ہماں تک کہ خون کی آیک دھار بالوں سے بیچ کی جانب برریزے ' پھر سروحو دو اور بال اتروا دو ' آیک محض حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا ' اور اپنے لڑکے کی شکایت کرتے لگا' ابن مبارک نے اس محض سے پوچھا کیا تم نے بھی اپنے لڑکے کو بددعا بھی دی ہے ' عرض کیا: جی بال! فرمایا: تمماری بددعاؤں بی نے اسے بگا اوا ہے۔ بچوں کے ساتھ نری کا بر آؤ کرنا مستحب ہے ' قرع بن عابس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو

<sup>(</sup>۱) به مدیث ان الفاظ بی چھے نیس لی۔ (۲) ابو مرافع کانی بدایت حان بن مفان کراس بی بدالفاظ نیس بی "ف کسا ان الوالدی" طرانی بی بی بدرایت ابن مرسے معتول ہے۔

پارکررہ ہیں 'انہوں نے کماکہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک بھی کی کواس طرح بیار نسیں کیا 'جس طرح آپ اس بچ کوکررہ ہیں۔ آپ نے فرمایا:۔

من لأير حم لاير حم (عاري- آومرة)

جورهم نتيس كرناس بررم فيس كياجاتا-

حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرایا: اسامہ کا منے وحودو میں تھم ک تھیل میں اسامہ کا مند وحوے کی الیکن جھے اس عمل سے تھن آرہاتھا آپ نے یہ مظرد یکھاتو میراہاتھ جھٹک ویا اور فوداس کا مند وحوتے کئے مند وحونے کے بعد اسے بیار کیا اور فرایا: اسامہ نے ہم پراحسان کیا ہے کہ لڑی نہیں ہوا۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت حسین معید کے منبر سے کریوے ایس نے تھے از کرانہیں کودیس لے لیا اور یہ ایت پر میں۔

إِنَّمَا أَمْوَ الكُّمْ وَالوَّلَّا ذُكُمْ فِينْنَة (اصاب سني-مدة الاسلى)

تسارے اموال اور تہاری اولاد (تہاری) اناکش ہیں۔

والدین کے حقوق کے سلطے میں جو احادیث و آثار چیش کے مجے ان سے قابت ہو آہ کہ والدین کے حقوق کی بجا آوری ایمان
کا جز ہے 'اخوت کے سلطے میں ہم نے جو یکھ میان کیا ہے اس سے بھی والدین کے حق کی ٹائید ہوتی ہے 'کیول کہ مال باپ کا رشتہ
اخوت کے رشیتے سے بدر جمامؤکد ہے 'اکٹر علماء کی رائے یہ ہے کہ والدین کی اطاحت مشہمات میں واجب ہے بمال تک کہ اگر ان

<sup>(</sup> ۱ ) ہر روایت ان الفاظ میں جھے نمیں لی البتہ مند احریں ایک روایت ہے جس کا منبوم ہے ہے کہ ایک روز اسامہ دروا نے کی والمیزے ٹو کر کھا کر گر پڑے اور چرہ فون آلودہ ہوگیا ' آنخضرت صلی اللہ طیہ وسلم لے انہیں افعالا اور چرب سے خون صاف کیا اور فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہو آتو میں اسے زیور پہنا آ ادر (ریشی) کپڑے بہنا آ۔

کے دستر خوان پر کوئی مشتبہ کھانا موجود ہو'اور وہ تہیں کھانے ہیں شریک کرنا چاہیں' نیزیہ اندیشہ ہو کہ اگر تم نے افکار کرویا تو وہ ناراض ہوں کے 'ایں حالت میں ان کے ساتھ کھالینا چاہیے' کیوں کہ شہ ہے بچنا درع ہے' اور والدین کے حکم کی بجا آوری واجب ہے' درع کو واجب پر ترجع نہیں دی جاستی' مباحات اور نوا فل کے لیے ان کی اجازت کے بغیر سز کرنا جائز نہیں ہے' فرض جے کہی موخر کیا جاسکتا ہے طلب علم کے لیے سفر کرنا بھازت درم می کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے' اہم اگر نماز روزے اور دیگر فرائش کا علم ہو' اور شہر میں کوئی بھلنے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں والدین کی اجازت و مرضی کے بغیروطن چھوڑ سکتا ہے 'محلوم ہوا کہ فرائش کی وادت اور دیگر مستجات یا مباحات میں ان کی کہ فرائش کا وادی مرضا کی دورائش کا اور دیگر مستجات یا مباحات میں ان کی فرائش میں والدین کی نارافتگی اور رضامندی کا لخاظ نہ کرنا چاہیے' البتہ نظل عبادت اور دیگر مستجات یا مباحات میں ان کی رضا اور عدر مرضا کی روائش کی نارافتگی اور خوابیا جمال کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمیل کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمال کی خدمت میں حاضر ہوا' آپ نے اس سے دریافت فرمایا جمال کی خدمت میں حاضر ہو جانا' دریہ وہیں اور کہ کران کی خدمت میں حاضر ہو جانا' کی خدمت میں حاضر ہو جانا' دریہ وہیں ان می شرکت کے متعلق مضورہ کران کی خدمت میں حاضر ہو جانا' دریہ دیا ہو گیا تھا تھا ہو سکم کی خدمت میں حاضر ہو جانا' دورائی کران کی خدمت میں حاضر ہو جانا' دریہ دیا تھی تھی آبا ہو گیا تھا تھی دسکم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ اس میں ان اس کے بھی آبار میں کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ نے ان سے کران کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا تھی کران کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھی ہو گیا تھا تھی کہا کہ کرانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا تھی کرانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ کیا گیا گیا گیا گیا تھا تھا تھی کرانا کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا تھی کرانا کی خدمت میں حاضر کیا تو خدر کیا تو خدر کی کرانا کی خدر کرنا کی خدر کیا تھا تھی کرانا کی خدر کرانا کی خدر کرانا کی خدر کرنا کی خدر کرنا کی کران

فالزمهافان الجنة تحتقلمها (نال ابن اجر عام - ماديد بن جامر)

ا کی مخص نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی درخواست کی اور عرض کیا کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر موا تو میرے والدین میری جدائی پر ملول متے اور رورہ سے آپ نے اس مخض سے فرمایا:۔

ارجع اليهما فاضح كهما كما الكينهما (ابرداود نال ابن اجر مام مراشين من ان كياس والي جاور المين من ان كياس والي جاور المين بساوجس مرح تم في المين ولايا ب-

#### ملوک کے حقوق

ملک کی دو قشیں ہیں ملک نکاح اور ملک یمین (ملک رقبہ) ملک نکاح کے حقوق و آواب کی تفسیل کتاب النکاح ہیں گذر چکی ہے 'ملک یمین (یعنی مملوکہ غلاموں اور پاندیوں) کے حقوق و آواب یمال بیان سے جارہے ہیں 'شریعت نے غلاموں اور پاندیوں کے حقوق کی رعابت پر بوا نور دیا ہے 'حق کہ وہ آخری وصایا بھی ان حقوق کے وکرسے خالی تمیں جن سے آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران امت مسلمہ کو ٹوا زا۔ ارشاد فراتے ہیں۔

أتقواالله فيماملكت ايمانكم اطعموهم ما تاكلون واكسوهم ما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل مالا يطيقون فما احببتم فامسكوا وماكرهتم فبيعوا ولا تعنبوا خلق الله فان الله ملككم اياكم ولوشاء لملكهم اياكم (١)

<sup>( 1 )</sup> یہ مبارت مخلف روایات کا مجنوص ہے اس کا پہلا تھنا (ایماعم تک) ابوداؤد میں مل سے دو سرا تکوا (مالا جیتون تک) بناری دسلم میں ابودر سے اور تیسرا تکوا الفاظ کی تقدیم و تا خیرے ساتھ ابوداؤد میں معتول ہے۔

غلاموں اور باندیوں کے سلط میں اللہ تعالی سے ڈرو انہیں وہ کھانا کلاؤ جوتم کھاتے ہو وہ لباس پہناؤ جوتم پنتے ہو انہیں کمی ایسے کام کا مکلٹ نہ بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں جو تحمیس پیند ہوں انھیں رہنے دو اور جونا پیند ہوں انہیں فروخت کردو اللہ کی مخلوق کو ایز امت پنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے آگر وہ جاہتا تو انہیں تمارا مالک بنا دیتا۔

فلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کچھ روایات بدہیں ورایانہ

للمملوك طعامه وكسونه بالمعروف ولايكلف من العمل مالايطيق

اسلم-ابررہ) مملوک کو اچھا کھانا اور اچھالباس دینا چاہیے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لینا چاہیے جو اس کی طاقت سے معرب میں۔

> لايدخل الجنة خبولاتكبر ولاخائن ولاسئى الملكة (١) فريب كار مفرور وائن اورغلامول كرماته نامع اسلوك كرف والاجند مي واخل نبي موكا

حفرت عبدالله بن عرا كيت بي كدايك مخص في الخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت من عرض كيا يارسول الله! بم خدام ے تصور کتنی مرتبہ معاف کردیا کریں ' آپ نے مجمد دیر سکوت سے بعد ارشاد فرمایا : دن میں ستریار (ابوداؤد ' ترزی) حضرت عمر بن الحلاب كامعمول بير تفاكه وه بغته من ايك بار شنبه ك دن موالى تشريف في جايا كرتے سے اگر دبال كى غلام كوايے كام مي معوف دیکھتے جواس کی طاقت سے باہر ہو یا تواسے دو سراکام سرد کردیتے حضرت ابو ہریرہ کے دیکھاکہ ایک مخص اونٹ پر سوار ب اوراس كافلام بياده إسوارى كے يہ دو الكارباب فرايا: اے الله كے بندے! اسے بھى اپنے ساتھ بنماتے ، آخر كويہ تيرا ہمائی ہے'اس کے جم میں بھی وہی روح ملول کئے ہوئے ہے جو تیرے جم میں ہے'اس مخص نے غلام کو اپنے پیچیے بٹمالیا'اس ك بعد آپ نے فرایا : جس فض كے يہي لوگ بدل بعاك رہے موں سجه لوود فض الله مزد جل سے دور مو تا چلا جارہا ہے ابوالدرداء کی ایک باندی نے ان سے کما کہ میں ایک سال سے مسلس آپ کو زمردے رہی ہوں لیکن آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا' فرمایا: تم زہر کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کما: اس مقصدے کہ آپ مرحائیں اور جھے آزادی کی راحت نصیب ہو 'یہ س کر آپ نے تعلی کا اظهار نہیں کیا'نداسے سزادی' بلکہ آزادی کا پروانہ عطا کردیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب تم اپنے غلام کو افزاک الله (الله تخبے رسواکرے) کد دو تو وہ آزادے مطلب سے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ اسے اپنی ملیت میں رکھ سکو اللہ بستریہ ہے کہ اسے آزاد کو احن بن قیس سے کمی مخص نے بوچھاکہ تم نے ملم اور بردباری کا سبق کس سے حاصل کیا 'جواب دیا: قیس بن عاصم سے سائل نے ان کے علم کا واقعہ دریافت کیا ، فرمایا : باندی سے کماب لے کر اٹی سے کرم تھی اتفاقاً ، باندی کا ہاتھ بمک میا اور شعلہ ریز سے ان کے بیٹے کے اور کریڑی کے مادی اڑے کے لیے جان لیوا ٹابت ہوا 'اوروہ زخی ہو کرموت کی آخوش ہیں بہنے کیا' باندی خوف سے ارزاطی' ابن عاصم نے سزا دینے کے بجائے اسے اللہ کی راہیں آزاد کردیا' اس خیال سے کہ وہ خوف زدہ ہے اور جب تک اسے آزادی نہیں ملے گی اس کا خوف زائل نہیں ہوگا۔ عون بن مبداللہ کا غلام اگر کوئی غلطی کر تا تو آپ اس ے فرائے کہ تواہد اتا کی طرح ہے ، تیرا آتا ایٹ آتا کی نافرانی کرتا ہے اور تواہد آتا کی کرتا ہے۔ ایک روز غلام نے کوئی اليي حركت كي جس في ان كي نارا مكني كاشديد انديشه تما ، فرايا كيا قويه جابتا ہے كه ميں بختے ماروں ، خدا كي فتم يه مركز نهيں موسكا جاتو آزادہے۔میون بن مران کے یمال ایک ممان آیا 'انہوں نے اپنی باندی سے کماکہ رات کا کھانا ورا جلدی لانا' باندی کھانا

<sup>(</sup>۱) یہ روایت احمیص ای ترتیب کے ساتھ 'ترندی میں نقدیم آخر کے ساتھ 'اور این ماجہ میں صرف سی المکند کے ذکر پر بنی ابو بکرۃ ہے معقول ہے۔

ہے۔ چانچہ جب ابوراض آزاد کئے گئے تو بہت ردے اور فرمایا کہ فلام تھا تو چھے دو ہرا ثواب طاکر یا تھا اب میں ایک ثواب سے

محردم ہو کیا ہوں۔ ایک مدیث میں ہے۔

عرض على اول ثلاثة يدخلون الجنة واول ثلاثة يدخلون النار فاول ثلاثة يدخلون البار فاول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك احسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذوعيال واول ثلاثة يدخلون النار امير مسلط و ذو ثروة لا يعطى حق الله وفقير فخور (تنى ابن مان الامرة)

میرے سامنے تین ایسے فض پیش کے مجے ہو سب سے پہلے جنت میں جائیں مے اور تین ایسے فض پیش میرے سامنے تین ایسے فض پیش کے مجے ہو تین آدی پہلے جنت میں جائیں مے ان میں ایک جسید ہے اور وہ فلام ہے جس نے اللہ کی ایسی طرح میاوت کی اور اپنے آقاکی خرخواتی کی تیسرا وہ پارسا میالدار جو دست سوال درازنہ کریے اور وہ تین جو پہلے دوزخ میں جائیں مے ان میں ایک امیر طالم ہے دو مرا وہ مالدار

ہے جواللہ کاحق اوانس کر آااور تیسرا فی خور فقیرے۔

ابومسود الانصاري كيتے بيں كه أيك دن جب كه من است قلام كومار رہاتها ميں نے اپني پشت كى جانب دو مرتبديہ آوازئ ، خردار! ابوسعود ، خردار ميں نے يہنے مؤكر ديكها آنخ ضرت صلى الله عليه وسلم جھے سے قاطب بيں ميں نے كوڑا زمين پر ڈال ديا ، آپ نے فرمایا: بخدا جننی قدرت تھے اس فلام پر حاصل ہے ، اس سے تیادہ اللہ تھے پر تادر ہے (مسلم) فلاموں كو اپنى ذات اور استے كمر سے مانوس بنانے كے ليے يہ طربيقة ارشاد فرمائے۔

اذا اتباع احدكم الخادم فليكن اول شي يطعمه الحلو وفانه اطيب لنفسه (طراني الساع العدين جل)

جبتم فلام خرید قرب بے پہلے اسے میٹی چز کھلاک اس کے کہ میٹی چیزاس کے دل کے لیے نیادہ بھر ہے۔

ہوتاری احدکم خادمہ بطعامہ فلیجلسہ ولیاکل معہ فان لم یفعل فلینا وله لقمة (عاری وسلم - او بررة)

جب تمارا فلام كمانا لے كرائے واسے بھاؤاورات اپنے ساتھ كلاؤ اگرايباند كرووات ايك لقمدى

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تہارا فلام تہیں پکانے کی مشعت سے بچاتا ہے تہارے سامنے کھانا لاکررکھتا ہے تواب
تہارا فرض یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ کھلاک اگر ایسانہ کرسکو تو الگ دے دو "اتا بھی نہ کرسکو تو ایک لقمہ رو فن میں تو کر کے ہی
دے دو اور اس سے کمو کہ کھائے جب آپ نے لقمہ ترکرنے کی بات کی تو باتھ کے ذریعہ اشارہ بھی فرمایا کہ اس طرح بھوکردو۔
(خزا کلی۔ ابو ہریم ایک فض حضرت سلمان الغارس کی فدمت میں کیا آپ اس وقت آٹا کو ندھ رہے تھے "آنے والے نے جرت
کا اظہار کیا 'فرمایا: ہم نے فلام کو ایک ضرورت سے با ہر بھیجا ہے 'ہم نہیں چاہیج کہ ایک وقت میں اس سے دد کام کرائیں 'اس
لیے آٹا ہم کو ندھ رہے ہیں۔ بائدی فلام کے ساتھ حسن سلوک کا بدا اجر و ثواب ہے 'ایک مدیث میں ہے:۔

من كأنت عنده جارية فعالها واحسن اليهاثم اعتقها وتزوجها فللكلماجران

جس مخص کے پاس باندی ہے اور وہ اس کی پرورش کرے اس کے ساتھ اچھا بر آذکرے کراہے آزاد کرے اس کی شادی کردے تو اس مخص کے لیے دو تواب ہیں۔

برحال فلاموں اور بائد ہوں کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا کھانا کھلاہ اسے جیسالہاں پرنائے ان کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام نہ لے 'انہیں تکبراور حقارت کی تظرسے نہ دیجے 'ان کی لفوشوں سے مرف نظر کرے 'اگر ان سے کوئی فلطی سرزد ہوجائے 'اور طبیعت میں کھدر ہو 'یا سزا وسنے کا خیال آئے تو یہ ضرور سوچ لے کہ میں باری تعافی کا فلام ہوں اور دات دن سناہ کرتا رہتا ہوں 'لیکن وہ مجھے سزا نہیں دیتا 'طالاں کہ اللہ تعافی مجھے پر زیادہ قادر ہے 'فضالہ ابن عبید" کتے ہیں کہ سرکار ودعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ تین آدمیوں کی پرسش احوال نہ ہوگی' ایک وہ مخص جو جماعت سے الگ ہوگیا' دو سراوہ مخص جس نے اپنے امام کی نافرمائی کی 'اور اسی مالت میں چل بسا' تیسری وہ مورت جس کا شوہر مرااور اسے دنیا کی ضروریات سے فارغ کر میں سنور کر باہر تھی۔ ان کے علاوہ میں تین آدی ہیں جنیس کوئی نہ پوچھے گا۔ ایک وہ محض جو اللہ تعالی سے اس کی جادر کبریا تی ہو ۔ مراوہ محض جے اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جے اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جے اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جے اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جے اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جو اللہ کی قدرت میں شک ہے' اور تیسراوہ مختص جو اللہ کی دھوں جو اس کی دھوں ہے۔ اور تیسراوہ مختص جو اللہ کی قدرت میں شک ہے۔ 'اور تیسراوہ مختص جو اللہ کی دس سے ابور سے ایس کی دیسے ایس کی دھوں جو اللہ کی قدرت میں شک ہے۔ 'اور تیسراوہ مختص جو اللہ کی دہ مراوہ مختر ہوں کی دھوں ہوں کی دھوں جو اللہ کی دھوں ہوں کی دو مراوہ ہوں کی دھوں ہوں کی دو مراوہ ہوں کی دو مراوہ ہوں کی دھوں ہوں کی دھوں کی دھوں ہوں کی دھوں ہوں کی دھوں ہوں کی دھوں کی دو دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں کی دھوں

#### کتاب آداب العزلة عزلت اور كوشه نشنى كے آداب

کوشہ نشنی اور اختلاط کی ترج اور عدم ترج سے متعلق لوگوں کا بہت کھ اختلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ عزات اور مخالفت دونوں میں خرایاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی! خرابیوں سے نفرت کو اور اچھائیوں سے رفیت کو تحریک ملتی ہے تاہم اکثر عابدین اور زاہدین نے کوشہ نشینی کو اختلاط پر ترج دی ہے۔ اس سلط میں ان کے بہت ہے اقرال اور واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے بھی موند از خردارے کے طور پر ہم آنے والے معاد میں نقل کریں تھے۔ اس سے پہلے تماب الاخوۃ المحصد بین ہم نے اختلاط

ا خوت اور محبت کے فضائل ذکر کئے 'بظاہران اقوال میں تعارض معلوم ہوتا ہے 'اس لئے ہم مناسب سیجھتے ہیں کہ عزامت کی کوئی الیمی تشریح کریں جس سے بیہ تعارض یاتی نہ رہے۔ اور امرحق واضح ہوجائے اس تشریح کے لیے دوباب قائم کئے جارہے ہیں پہلے باب میں لوگوں کے ذاہب اور دلا کل کا تذکرہ ہوگا اور دوسرے باب میں امرحق واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

يهلاباب

فریقین کے زاہب وا توال اور دلاکل

عرات و اختلاط کے باب میں اختلاف تابعین کے دور میں سامنے آیا ، جن لوگوں نے کوشہ نشینی کو ترجے دی ہے ان میں سغیان ثۇرى' ايرابىم بن ادېم' دا دُد طائى' نسيل بن عياض'سلمان خواص' يوسف بن اسباط' حذيفته المرحثی' بشرحانی وغيروا كابرشامل بيس' اکثر آبعین نے اختلاط کو ترجے دی ہے۔ ان کے خیال میں لوگوں سے تعلقات برمانا دوستی کرنا مسلمانوں کے ساتھ محبت والقت ے پی آنا وی امور پر ان کی مدحاصل کونامتعب ہے ، کوں کہ امرخدادندی "تَعَاوُنُوا عَلَى البِّرِ وَالتَّقُويٰ" کے بموجب جب نیکی اور تقویل پر ایک ود سرے سے تعاون اختلاط اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے 'یہ حضرات سعید بن المسیب" شعی ابن الی ایل بشام بن موه ابن شرمه شری شریک بن عبدالله ابن مینه ابن مبارک شافتی احمد بن طبل وغیره اکابر رحم الله كى رائے ہے۔ اس سلسلے میں ملاء كے اقوال دو طرح كے ہيں ابعض اقوال مطلق ہيں يعنى ان ميں مزلت و اختلاط كى مطلق نعنیات بیان کی می ہے' اس نعنیات و اعتیار کی کوئی دلیل مثیں وی می ہے' اور بعض اقوال میں ترجیح کی علب مجمی ذکر کی می ہے' يهال مطلق نسيات على اقوال لكم جارب بين علل اوروجابات يرمشمل اقوال فوائدو نقصانات على عمن من بيان ك جائين ے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم سب عرالت سے اپنا اپنا حصہ فے لو۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی عبادت ہے منیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی محب مونے کے لیے ور آن مونس بننے کے لیے اور موت واعظ کے طور پر کافی ہے اللہ تعالی کو دوست بنا اور لوگوں سے مریز کر ایک بزرگ ابوالرئے نے داؤد طائی سے مرض کیا کہ جھے کوئی نعیعت کردیجے و فرمایا: دنیا سے روزہ رکھ لو' اور آخرت کو اپنا افظار بنا لو' اور لوگول ہے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیرے بھائے ہو۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ مجے تو رات کے چند جملے یاد ہیں۔ مثا آدی نے تناحت افتیار کی اور بے نیاز ہوا او کول سے دور ہوا سلامتی عاصل کی شہوات ترك كيس آزادي ياني ونب حدكو خيراد كما شرافت كامظرينا وتوري در مبركيا آدم نفع يايا: ومب ابن الوارد كت بي كه ميس معلوم ہوا کہ حکمت کے دس اجزاء ہیں ان میں سے نو جز خاموثی میں ہیں 'اور آیک جزء عزامت میں ہے۔ علی بن بکار کوشہ نشین ہو کر رہ مکئے تھے 'اس صورت مال کو دیکے گریوسف ابن مسلم نے ان سے کہا کہ آپ تنمائی کے مبر آزمالحات پر کس طرح مبر کرلیتے ہیں؟ فرمایا: یس نے نوجوانی کے دور میں اس سے بھی ہوی آنمائش پر مبر کیا ہے ، میں لوگوں کے ساتھ بیشا کر اُتھالیکن ان سے بات شیں كريّا تعا- سغيان ثوريّ فرماتے ہيں كہ يہ سكوت اور كوشہ نفيني كا دور ہے۔ ايك بزرگ كتے ہيں كہ ہم كشي بر سوار ہے اس سفرين ا کے علوی نوجوان بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ مربد لب خاموش مح سنرتھا 'سات دن کے بعد ہم نے اس نوجوان سے کما کہ کتنی حرت کی بات ہے کہ تم نہ ہم سے بات کرتے ہو اور نہ ہارے یاس المعنے بیٹے ہو مالا نکم اللہ تعالی نے ہمیں تقریبا سات روزے اس کشتی پر بیجاکر رکھاہے 'جواب میں اس نے یہ دوشعر رہے۔

قلیل الهم لاولدیموت ولاامریحافره یفوت قضی وطرابصباوافار علما فغایته التفردوالسکوت (تفرات کم بین ندیجه که اس کی موت کافم بو اورندایی کوئی چزم جس کے فوت بونے کا اندیشہ بوئ بچین کا شوق پوراکیا اور بے علم ماصل کیا اس کی انتخابی اور سکوت م ابراہیم تھی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر، اور گوشہ نشین ہوجاؤ اس طرح کا ایک قول رہے بن خیتم کے بارے میں منقول ہے ا كها جاتا يه كم مالك ابن انس اول اول جنازول مين بهي شركت كياكرت ين مريضول كي عمادت بعي ان كامعمول تما اور دوستول کے حقوق بھی (بات چیت اور ہم نشینی وغیرہ کے ذریعہ) پورے کیا کرتے تھے الیکن پھراپیا ہوا کہ انہوں نے یہ سب معمولات کیے بعد دیرے ترک کردے اور کوشہ نقین ہو کر بیٹھ مجے اولی مخص استغمار کر آنو فرماتے: پیابات اسان نہیں ہے کہ ادمی اپنے تمام اعزار بیان کردیا کرے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزے ورخواست کی کہ ہمارے لئے بھی فرصت کا کوئی وقت مخصوص فرمادين ارشاد فرمايا: فرصت اب كمال! فرصت توالله بي كيمال ملح كي فنيل بن مياض كتي بين كه مين ان لوكول كالمنون مول جو راه میں ملیں تو مجھے سلام نہ کریں 'اور میں بیار پڑوں تو میری عیادت نہ کریں۔ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ رہیج بن خیثم اپنے گھر ك دالميزر بين موئ من كد ايك بقر آكر بيثاني رفكا بيثاني زخي موكى "آب يد كت موسة اندر جل كف كد" اب اب ربع و فرت پڑ" روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ آخر عمر تک محرکی دہلیز رسیں بیٹھے۔ حضرت سعد بن ابی و قاص اور سعید ابن زیدوادی عقیق میں واقع اپنے اپنے کمرول میں محبوس ہو کر رہ گئے تھے 'یمال تک کہ جمعہ و خیرہ کے لیے بھی مدینے میں تشریف نہ لاتے 'ان دونوں حضرات نے مقیق ہی میں وفات یائی۔ بوسف بن اسباط سفیان توری کا پہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب عزالت مروری ہو تن ہے ، بشرین عبداللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی تم رکھو، تہیں کیا معلوم قیا مت کے ردز تهارا کیا حشر ہوگا'خدا نخواست رسوائی ہوئی تو بمتری ہے کہ تهارے واقف کار کم ہوں۔ ایک محض جو اتفاق سے امیر بھی تھا' عاتم امم کے پاس کیا اور عض کیا کہ اگر کوئی خدمت میرے لا کل ہوتو بلا تکلف ارشاد فرمائیں ، فرمایا: میرا برا مقصدتو یہ ہے کہ نہ تم مجمے دیکمواورنہ میں تہیں دیکمول۔ایک مخص نے سل سری کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی خرمایا: اگر ہم میں ایک مركياتواس كے ساتھ كون رہے گا؟ اس نے عرض كيا الله! فرمايا: جواس وقت ساتھ ہوگا وي اب مى ہونا چاہيے۔ فنيل ابن عیاض ہے کی مخص نے ان کے ماجزادے علی ابن منیل کا قول نقل کیا کہ دکاش! میں ایک جگہ رہوں کہ لوگ بجمے دیمیں میں لوگول كوند ديكمول" فغيل يدس كروون كك اور فرايا: على نے بات عده كى ب مكراد مورى كى ب اے يد كها جا سے تعاكد ند میں لوگول کو دیکھوں 'اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ فنیل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آدی کی کم عقلی کی ایک علامت بد بھی ہے کہ اس کے جانے والے بت ہوں۔ بہترین مجلس وہ ہے جو کھرکے اندر ہو کہ نہ تم کسی کو دیکھواور نہ کوئی حمیس دیکھے۔

# اختلاط کی فضیلت کے دلا کل اور وجوہ صفت

اب ہم اختلاط کے قائلین کے ولائل بیان کریں مے اور ان کے کزور پہلوؤں کی نشان دہی کریں گے۔ ان حفرات کا پہلا استدلال اس آیت کریمہ ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَّ قُواوَاخْتَلَفُوْا بِ٢٦٣ مِن ١٠٥٠

اورتم ان الوكول كى طرح مت موجنهول في باهم تغريق كرلى اورباهم اختلاف كرليا-

يه آيت بحى ال معزات كابمتن معدل خيال كي جاتى ہے۔ وَاذْ اكْرُ وَانِعْمَ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ إِذِ كُنْيَهُمْ اعْدَاءُ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ (١٠٠ يـ ٢٠٠٠) اورتم پرجواللہ تعالی کا انعام ہے اس کویاد کر جب کہ تم دعمن تھے ہیں اللّٰہ نے تمہارے قلوب میں اللہ

ژال دی**۔** 

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں میں باہم الفت پیدا کردی اور عداوت ختم كدى ئيد دونول ضعيف دليليل بين اس لي كديمال آيت من تفرق و اختلاف سے مراد قرآن كريم اور شريعت كے اصولول ميں آراء كا اختلاف به اور آلف قلب كا مطلب به به كه دلول به ان آلا تثول كو نكال دما جو فتنه كا باعث بول اوروجه خصومت بول عرات آلف قلب كه منافى نبيل به - تيمري دليل به روايت به كه آنخفرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: المومن الف مالوف و لا خبير فيه من لا يالف و لا يولف (١) مومن الفت كرف والا به اوراس به الفت كي جاتي به اس فض من كوتى فيرضي جونه الفت كرب اورنداس به الفت كي جائه

یہ دلیل بھی ضعیف ہے اس میں برخلتی کی برائی کی طرف اشارہ ہے 'آدی بداخلاق ہو تولوگوں کی الفت سے محروم رہتا ہے 'اس حدیث کا مصداق وہ مخص نہیں ہے جو خوش اخلاق ہو اور اختلاط کرے تو دوستوں کی محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو' کیکن اپن نفس کی سلامتی اور اصلاح حال کی خاطروہ اختلاط ترک کرتا ہے۔ چو بھی دلیل کے طور پریہ دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں:۔

من تركالجماعة فمات مينة جاهلية المراه

جس مخص نے جماعت سے علیمر کی افتیار کی دہ جاہیت کی موت مرا۔ مند میں میں اللہ میں اللہ میں فرمین فرمیں ملاحدہ -

من شق عصاالمسلمين والمسلمون في سلام معجفقد خلع ربقة الاسلام (المرافئ ظاني - ابن مهم)

جس منس نے اس مال میں مسلمانوں کی مخالفت کی کہ وہ اسلام پر مجتمع ہیں تو (کویا) اس نے اپنی کر روہ ہے

اسلام كاطوق نكال ديا-

یہ استدلال بھی ضعیف ہے' اس لیے کہ حدیث میں مسلمین ہے وہ جماعت مراد ہے جس نے کمی ایک امام پر عقد بیعت کے ذریعہ اتفاق کرلیا ہو' اس جماعت سے لکتا بقیناً بخاوت ہے' یمال «شق عصا» لینی مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امام کی رائے کے خلاف کرے' اور یہ ممنوع ہے کیوں کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جس کی لوگ اطاعت کریں' اور جس پر بب انفاق کرلیں' اور یہ صورت اکثر کی بیعت کے بغیر نہیں ہو سکتی' اس لیے امام کے معاطے میں مخالفت کرنا فتنے کا باعث ہے' اس میں عزات کا ذکر نہیں ہے' کیوں کہ عزامت کے منافی نہیں ہے' ایک مخص کوشہ نشین دہ کر بھی عقد بیعت کرسکتا ہے' اور امام کے مزات کیا ہے۔ اور امام کے مزات بیعت کے منافی نہیں ہے' ایک مخص کوشہ نشین دہ کر بھی عقد بیعت کرسکتا ہے' اور امام کے ادر امام کے مخصوص تدت نیا دہ ترک تعلق کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ مثلاً

من هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار (ابوداؤد-ابوبریة) جو مخص این بھائی کو تمن دن سے زیادہ چھوڑدے اور مرحائے وہ دو فرخ میں جائےگا-لایحل لامری ان پھجر اخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح ید خل الحنة (۲) کی مخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تمن دن سے زیادہ چھوڑے اور مسلم کی طرف سبقت

كرف والاجنت من داخل موكا-

من هجر احادسنة فهو كسف دمه (ابدائد-ابر فراش الملي) جو مخص أبي بمائي كوسال بحرتك چيو شي (اس كايه عمل) كويا اس كاخون بمائے كم مرادف ہے-ان روايات سے ترك ملاقات ترك تعلق اور ترك كلام پروميد ہے ، مراست مي تو ان سب چزوں كا ترك ہے ، مارے نزد يك

<sup>(</sup>۱) یہ روایت کاب الاخوق کے پہلے باب یں گذر پھل ہے۔ (۲) یہ روایت بھاری وسلم یں انس سے موی ہے محرسابق یا سطی زیادتی طبرانی یں ہے الفاظ روایت یہ یں "والذی ببدا" بالصلح بسبق الى الجنة"

یہ استدال بھی ضعیف ہے' اس لیے کہ احادیث مر ،وہ ترک کلام و سلام مراو ہے جو کمی نارا فتکی یا خکلی کے باحث کیا جائے نہ کہ جو کی نارا فتکی کے بغیر محض عرات کی وجہ سے ہو۔ حالا نکھ یہ روایات مطلق ہیں لیکن وو مو قعوں پر تمن دن سے زیاوہ جر (ترک تعلق ) کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایک اس وقت جب کہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق سے وہ محض راہ راست پر آجائے گاجس سے ترک تعلق کیا جارہا ہے۔ اور دو سرے اس وقت جب کہ اپنی سلامتی ترک تعلق ہی میں نظر آتی ہو ، حضرت عائشہ فرہاتی ہیں کہ انجی سلامتی ترک تعلق ہی میں نظر آتی ہو ، حضرت عائشہ فرہاتی ہیں کہ انجی سلامتی ترک کے لیے ترک کرلیا تھا۔ (۱) اس طرح کی ایک انجی سلامتی ترک کے لیے ترک کرلیا تھا۔ (۱) اس طرح کی ایک اندواج مطرات سے ایک ہاہ تک تعلق منقطع رکھا 'اور ان روایت حضرت عرب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی ادواج مطرات سے ایک ہاہ تک تعلق منقطع رکھا 'اور ان سے میں رہنے گئے جمال ظلہ و غیرہ کا گورام تھا چنانچہ وہاں انتیں دن تک تشریف فرہا رہے ' جب آپ نے اترے تو محابہ نے عرض کیا 'آپ تو انتیں دن رہے ؟ فرہایا ممینہ انتیں دن کا بھی ہو آپ دناری و مسلم) حضرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتی ہیں۔

لايحل لمسلمان يهجر اخامفوف ثلاث الأان يكون من لا يامن بوائقه

ابن مدی) کی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیا وہ چھوڑے 'ہاں اگر اس کے شر سے محفوظ نہ رہنے کا (اندیش) ہوتپ کوئی حرج نہیں نے نہ

حضرت حسن بھری کے اس قول کا مطلب بھی ہی ہے کہ احمق سے دور رہتا پاری تعالی کی قربت کا باحث ہے طاہر ہے کہ اس میں احمق سے عرب کر تک کے لیے جدا رہتا ہے ہیوں کہ حماقت کا کوئی علاج نہیں کہ دور ہوجائے قربت افقیار کرلی جائے۔ جمہ ابن عمرواقدی کے سامنے ایک ایسے معنا گوارا نہیں عمرواقدی کے سامنے ایک ایسے فض کا ذکر کیا گیا جس نے کسی سے ترک تعلق کرلیا تھا اور آخری دم تک اس سے مانا گوارا نہیں کیا تھا 'فرمایا یہ اس فضی کا قصد نہیں ہے 'اس سے پہلے بھی بچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے 'شاکہ سعد بن و قاص" محاربن یا سرسے ترک تعلق ترک تعلق کے رہے یمال تک کہ وفات پاگئے 'طان بن حفاق نے عبدالرحمٰن بن حوف سے عائش نے حفد سے 'طاؤس نے دہب بن منب سے تعلق منقطع رکھا اور آخر تک اس پر قائم رہے۔ ان حضرات کے اس موقف کا مطلب بھی تھا کہ وہ ترک تعلق میں اپنی سلامتی سیجھتے ہیں چھٹی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک فخص مجادت کی فرض سے پہاڑدں میں چلاگیا 'پچھ لوگ اسے پکڑ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے فرمایا۔

لانفعل انت ولا احدمنكم لصبر احدكم في مواطن الاسلام خير من عبادة احدكم و حدمار بعين عاما (ين مس بن سام)

نہ تو ایساکر' اور نہ تم میں ہے کوئی وو سرا مخص ایسا کرے 'اسلام کے بعض مواقع پر تمهارا مبرکرنا تمهاری اس عبادت ہے بہترہے جو تم چالیس برس تک تنهائی میں کرو۔

یہ روایت بھی اختلاط کے قائلین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کی جاستی اس لئے کہ ظاہر روایت سے بھی مفہوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بات اسلام کے دور اول میں فرمائی اس وقت کفار سے جماد ضروری تھااس مفہوم کی تقدیق حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمی فروہ کے لیے سفر کررہے تھے 'اثناء سفر میں ہمارا گذر ایک کھاٹی سے ہواجس میں بیٹھے اور صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ رواں تھا 'ہم میں سے کمی مخض نے کہا آگر میں اس جگہ لوگوں

<sup>(</sup>۱) مج یہ ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس میت تک کے لیے معرت زینب سے ترک تعلق کرلیا تھا جیسا کہ ابوداؤد میں معرت عائشہ کی روایت ہے۔

ے الگ تملک ہوکر رہنے لگوں تو کتنا اچھا ہو' لیکن میں اپنی اس خواہش کو اس دفت تک عملی جامہ نہیں پہناؤں گا جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تذکرہ نہ کرلوں' اس مخض نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا' آپ نے فرمانا:۔

لاتفعل فان مقام إحدكم في سبيل الله خير من صلاته في اهله ستين عاما الاتحبون ان يغفر الله لكم وتدخلوا الجنة اغزوا في سبيل الله فانهمن قاتل في

سبيل اللهفواق ناقة ادخله الجنة (تني-مام)

ایبانہ کو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں تمہارا قیام گریں ساتھ برس کی نمازے بہترہ کیاتم نہیں جاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کردے اور تم جنت میں داخل ہوجائ اللہ کے راستے میں جماد کرواس لیے کہ جو مخص او نثنی کی ایک دھار تکالنے کے بہ قدر بھی اللہ کی راہ میں جماد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فراکیں عملے۔

ان حفرات نصادين جبلى اس روايت بهى استدلال كياب كه المخفرت ملى الله عليه وسلم نارشاد فرايا: ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم وأخذالقاصية والناحية والشاردة والشاردة والكموالشعاب وعليكم بالعامة والجماعة والمساحد (امر المراني)

شیطان انسانوں کا بھیریا ہے بگریوں آئے بھیریے کی طرح کہ وہ دوروالی کنارہ والی اور رہو ڑسے برگشتہ بمری کو

پڑلیتا ہے اس لئے تم افتراق ہے بچ۔ سب کے ساتھ رہو 'جماعتوں اور مجدوں میں ماضررہو۔ اس مدیث میں وہ محض مراد ہے جو عزات کے شرعی احکام کا علم حاصل کئے بغیر گوشہ نشینی افتیار کرتا ہے اس کا بیان عنقریب آئے گا' وہاں اس حقیقت کی تفعیل کی جائے گی کہ عزات کے آداب کا علم حاصل کئے بغیر عزات افتیار کرنا ممنوع ہے' لیکن ضورت کی بنا پر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

# عزلت کے قائلین کے دلائل

ان لوگوں نے جو عزامت کو ترجیح دیتے ہیں معزت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا'ارشاد ہے۔

ا الله المَّهُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ وَادْعُورَ بِتَى (ب١٨٦ تعد ٢٩) اللهِ وَادْعُورَ بِتَى (ب١٨٦ تعد ٢٩) اور مِن تم الواجن في تم خدا كو چمو و كرم عاوت كرر به موان سے كناره كرتا مول-

اس كابعد فرمايا: فَلَمَّا اعْتَزُلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ السَّحَاقَ وَ يَعْقُونَ وَكُلَّا جَعَلْنَا فَ نَبِيًّا البارا المعامر الم

کیں جب ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق (بیٹا) اور بیٹوب (ہوتا) عطا فرمایا۔

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعت عزامت کی بنائر عطاکی مٹی لیکن یہ استدلال ضعیف ہے' کیوں کہ اس میں کفار دمشرکین سے الگ رہنے کا ذکر ہے' کا ہرہے کہ کفار کو اول دین کی دعوت ہی دی جاسکتی ہے'اگر ان کے قبول حق سے ماہوی ہوجائے قر ہمتر ہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے' ہمارا موضوع بحث مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہے کفار کا اختلاط فہیں' مسلمانوں کے ساتھ طفے جلنے ہیں ہرکت ہے' متعنداور سرکش کفار کے ساتھ کا اطبت سے کیا حاصل؟ چنانچہ ایک حدیث میں ہم کہ کسی محض نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کو مٹی کے دیکے ہوئے برتوں (لوٹوں دفیرہ) سے وضو کرنا زیادہ پہند ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ طمارت حاصل کرتے ہیں' فرمایا: ان حوضوں سے' اس لیے کہ حوضوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی ہرکت ہے (طبرانی اوسا۔ ابن عرض اس طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فانہ کعبہ کاطواف کیا تو زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے آگہ اس کاپانی نوش فرمائیں' آپ نے دیکھا کہ چڑے کے تھیلوں میں محبوریں ہمگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں سے محمول دیا ہے اور وی پانی نوش فرمایا: جمعے نے فرمایا: جمعے ہی اس پانی میں سے پلاؤ' حضرت عباس نے عرض کیا یہ تقوں سے کہا وسل میں دیکھ ہوئے رکھ ہیں' فرمایا: جمعے اور محمول گئی ہیں آپ کے لیے ان گھڑوں سے صاف ستمراپائی نہ لے آؤں جو گھروں میں دیکھ ہوئے رکھ ہیں' فرمایا: جمعے اور کھول گئی ہیں آپ نے دی پانی نوش فرمایا۔ جمعور سے ہوں ہوا کہ مسلمانوں سے عوام ہو کی مسلمانوں سے عوام ہو کی مسلمانوں سے عوام ہوا کہ مسلمانوں سے عوام ہوئے کیا ہ

وَانِّ لَمْ نَوْمِنُو النِي فَاعْتَرْ لُونِ (به ۱۳۸۲ تا ۱۳) اور اگرتم جھیرا بیان میں لائے تو جھے سے الگ بی رہو۔

اس آیت سے ثابت ہو آ ہے کہ موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر عزامت کی خواہش کی اصحاب کف کے قصے میں اللہ تعالی نے عزامت کا حکم دیا ارشاد ہے۔

وَإِذَا غَنَرَ لَنَهُ وَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُو ٓ اللَّهَ الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمُ رَبُّكُمُ مِّنْ رَحْمَتِهِ بِهِ اللَّهَ اللَّهَ فَأُو ٓ اللَّهَ اللَّهُ فَأُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ فَأُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ فَأُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَوْ ٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُو ٓ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَوْ ٓ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّٰ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا

اور جب تم ان لوگوں ہے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں ہے بھی مگرانٹد ہے الگ نہیں ہوئے تو تم (فلاں)غارمیں چل کرپناہ لوئتم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا۔

قریش کمہ نے جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا 'آپ پر ظلم وستم ڈھایا تو آپ نے عزات افتیار فرائی 'اور بہاڑ
کی گھائی میں تشریف لے سکے 'اپنے بہت سے رفقاء کو بھی عزات 'اور جبشہ کی طرف بجرت کا تھم دوا 'چنانچہ یہ سب لوگ تھم نبوی
کی تھیل میں جبشہ چلے گئے 'جب اللہ نے اپنا کلمہ بلند کیا تو یہ اصحاب مدینہ منورہ میں آپ کے پاس پہنچ گئے (ابوداؤد - ابوموی) فلا ہر
ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزات افتیار نہیں فرمائی تھی 'اور نہ ان کفار سے کنارہ کھی کی تھی جن کے
بارے میں قبول اسلام کی توقع تھی 'آپ کی کنارہ کھی ان کفار مکہ سے تھی جو دعوت حق اور تبلیخ دین کی تمام تر کو مشوں کے باوجود
اپنی سرکھی پر ڈ نے رہے 'اسی طرح اصحاب کھف نے بھی ایک دو سرے سے عزات افقیار نہیں کی 'بلکہ وہ اپنے ایمان سلامت لے
کر نکل گئے 'اور بہاڑ میں کیجا رہے ' دراصل انہوں نے کفار سے دور رہنے کے لیے یہ بناہ گاہ تلاش کی تھی ۔ ان لوگوں کی ایک دلیل
یہ روایت ہے کہ عقبہ ابن عام جمنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا! یا رسول اللہ نجات کا کیا طریقہ
ہے فرمایا:

يسعكبيتك وامسكعليكالسانكابكعلى خطيئتك (تناك مته)

ا پے گھری میں رمو'اپنی زبان برر کھو'ادر اپنی ظلمی پر آنسو بماؤ۔ کسی صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ!افعنل کون ہے؟ فرمایا:

مومن یحاهدبنفسه و ماله فی سبیل الله قیل: ثممن! قال: رجل معنزل فی شعب من الشعاب یعبد به وید عالناس من شره (عادد سلم-ابسیدا قدری) و مومن جو الله کی راه من این جان اور مال سے جماد کرتا ہے " پر عرض کیا گیا" اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا وہ مخص جو کی گھائی من تمالی رب کی مبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شرسے بچاتا ہے۔

ایک مرتبه ارشاد فرمایانه

ان الله يحب العبد النقى النقى الخفى (سلم سدين ابود امن) الله تعالى النيخ تق كي كيزه فو اور چهپ كرمباوت كرفي والے بنرے كو محبوب ركھتا ہے۔

ان احادیث سے استدال بھی محل نظرہ ' پہلی روایت کو لیجے ' ابن عامر سے آپ کا یہ فرمانا کہ گرکولازم پکڑلوا مرعام نہیں ہے' بلکہ آپ نے اپنے نور نبوت کی روشن میں یہ بھر سمجا کہ ابن عامر کو مزلت کا محم دیں ' مزلت ان کے مناسب حال تھی ' فالمت سے سلامتی کو خطرہ لاحق تھا' ہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف ابن عامری سے یہ فرمایا ' تمام صحابہ کو اس کا محم نہیں دیا ' یہ مکن بھی ہے کہ کسی مخص کے لیے جماد پر ممکن ہے کہ کسی مخص کے لیے جماد پر ممکن ہے کہ کسی مخص کے لیے جماد پر محمل ہو ۔ بھی محمل میں بھو آس سے یہ استدال جانے کہ تم جماد نہ کرد ' بلکہ کمر میں رہوتو اس سے یہ استدال نہیں کیا جاسکا کہ جماد افضل نہیں ہے' لوگوں سے ملتا جانا بھی ایک مجابرہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ' میں کیا جاسکا کہ جماد افضل نہیں ہے' لوگوں سے ملتا جانا بھی ایک مجابرہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ' الذی یہ خالط الناس و لا

یصبر علی افاهم تندی این اجر-این می ایدا پر مبرکرے وہ اس مخص سے بستر ہے جوند لوگوں سے ملے اور

ان کی ایزار مبرکرے.

آپ کے اس ارشاد کا بھی ہی مغموم ہے کہ کمی بھاڑی کھائی جس ورلت نظین رہ کراللہ کی عبادت کرنے والا اور لوگوں کو اپ شرے بچانے والا محض مجاہد ہو'اور لوگ اس کی مصاحبت سے تکلیف جس جٹلا ہوں۔ ایسے محض کے لیے عزات نشینی بقیبنا ہم تر افضل ہے' یہ حدیث کہ اللہ تعالی ''متی 'پاکیزہ فو'اور خنیہ طور پر عبادت کرنے والے کو پیند کر آہے ''کمامی افتیاد کرنے' شرت و ناموری سے دور رہنے کی دعوت دہی ہے'اس کا عزامت سے کوئی تعلق نہیں ہے' بہت سے راہوں کو ان کی خلوت نشینی کے باوجود شرت عاصل ہے' اور بہت سے اختلاط رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں' اس حدیث کو بھی بطور جمت ہیں کی کیا کہ بڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :۔

الاانبكم بغير الناس قالوا بلى فاشار بيده نحو المغرب وقال رجل اخذ بعنان فرسه في سبيل الله ينتظر أن يغير أو يغار عليه الا انبكم بخير الناس بعده واشار بيده نحوال حجاز وقال رجل في غنمه يقيم الصلوة ويوتى الزكاة ويعلم حق الله في ماله ويعتزل شرور الناس (١)

<sup>( : )</sup> طبرانی بیں اُم مبشری روایت کین اس بیں المغرب کی جگہ المشق ہے تندی اور نسائی نے بھی یہ روایت این عماس سے مختر الفاظ میں نقل کی ہے۔

کیا میں حمیس بھرین فض کے متعلق نہ ہٹلاؤں محابہ نے عرض کیا کیوں نہیں' آپ نے اپنے وست مبارک سے مغرب کی طرف اشارہ کیا' اور ارشاد فرمایا کہ ایک فضی اللہ کی راہ میں اپنے کھوڑے کی لگام تھا ہے ہوئے اس بات کا منظر ہے کہ وہ خود حملہ کرے یا دو سرے لوگ اس پر حملہ آور ہوں (تو وہ جوائی کارروائی کرنے) کیا میں اس فخص کی نشان دی نہ کروں جو اس آوی کے بعد سب سے بھڑے' آپ نے حجاز کی طرف ارشارہ فرمایا کہ اس کے بعد وہ فخص بھڑے جوائی بکریوں کے گلہ میں نماز پڑھتا ہو' کی طرف ارشارہ فرمایا کہ اس کے بعد وہ فخص بھڑے جوائی بکریوں کے گلہ میں نماز پڑھتا ہو' ذکرۃ رہتا ہے' اور اسے دور رہتا ہے۔

اس روایت میں بھی مطلق افترال کا ذکر نہیں ہے بلکہ محض ان لوگوں سے دور رہنے کا ذکر ہے جو اپنی طبع ممل یا کردار و گفتار کے لحاظ سے برے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ دونوں فرایتوں کے دلائل ہیں۔ ہمارے خیال میں ان دلائل سے طبعیت کی تسکین نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ ضروری معلوم ہو تا ہے کہ ہم عزات کے نوائد و نقصانات کا جائزہ لے کر دیکھیں اور اسکی روشنی میں امر حق طاش کریں۔۔

دوسراباب

## عزلت کے فوائد

جانا ہا ہے کہ عرات اور اختلاط کے سلیے میں لوگوں کا اختلاف نکاح کے اختلاف ہے ہے حد مشاہہ ہے 'ہم نے کتاب النکاح میں یہ بات بوئی وضاحت سے لکسی ہے کہ نکاح و تجود کو ایک دو سرے پر علی الاطلاق فضیلت حاصل نہیں ہے۔ بلکہ یہ اختلاف احوال و اشخاص کے لحاظ ہے ہے ' بعض لوگوں کے حق میں نکاح افضل ہے اسی طرح عراحت کا اور اختلاط کا اسکلہ ہے ' ہم نے نکاح کے اختلاف پر اس اختلاف کی تغریبی ہے ' پہلے ہم عراحت کے فوائد و نصانات بیان کرتے ہیں۔ عراحت کے بہت سے فوائد ہیں ' و زئی ہی ' اور دغوی ہی۔ و ٹی فوائد یہ ہیں کہ آدی گوشہ نشین ہو تو اے عمادت تھر' اور تربیت علی و عملی پر مواطبت کا زیادہ موقع باتا ہے ' بہت ہی منہیات ' میل جول اور اختلاط کے نتیج میں سرزد ہوتی ہیں۔ شا را و تربیت علی و عملی پر مواطبت کا زیادہ موقع باتا ہے ' بہت ہی منہیات ' میل جول اور اختلاط کے نتیج میں سرزد ہوتی ہیں۔ شا را و کرن فیر شرقی حرکوں اور فلیقا عاد توں ہے مرف نظر کرنا فیری فور اندر کرنا کہ خور کرنا اگر وہ مخص پیشہ و ریا فنکار ہے تو وہ تھا رہ کرا پنے میدان میں زیادہ ترقی کرسکتا ہے ' عام کرنا و فیرو' دنیوی فوائد ہیں ہوت ہیں ہوت ہیں ' مثلا اگر وہ مخص پیشہ و ریا فنکار ہے تو وہ تھا رہ کرا پنے میدان میں زیادہ ترقی کرسکتا ہے ' عام دنیا کی چند روزہ ہدار پر اس کی نظر نہیں جاتی ' اور نہ اسے اپنی میں سیٹ لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ آدی میل جول رکے تو ایک کو جوں کے عبوب مثلاً چنٹی ' فیریہ ہوتی ہے۔ آدی میل جول رکے تو ادب ہوت کو کو ایک کھور کرتے ہیں اور جرفائد کی الگ الگ تنصیل کرتے ہیں۔ اور دسرو فیرو ہے تراف کیں۔ اور میں مخصر کرتے ہیں اور ہوائد کی کا الگ الگ تنصیل کرتے ہیں۔

سلافا کرد۔ عبارت کے لیے فراغت ہے۔ عرات کا پہلافا کرہ یہ ہے کہ آدی کو اللہ کی عبارت 'آیات اللہ میں غور و کھر 'اور رب کریم ہے مناجات کا زیادہ سے زیادہ موقع نصیب ہو تا ہے اور یہ تمائی اسے دین و دنیا کے معاملات اور زمین و آسان کے ملکوت میں اسرار و رموز کا فنم عطا کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ امور فراغت چاہتے ہیں اور میل جول رکھنے کی صورت میں فراغت ملنا مشکل ہے۔ اس لحاظ ہے عرات ہی ان امور کے حصول کا وسیلہ ہے۔ کسی عاقل کا قول ہے کہ کوئی آدمی صبح معنی میں خلوت نہیں پاسکتا جب تک وہ کتاب اللہ سے تمک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے راحت بات کی وہ کتاب اللہ سے تمک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے سرو در

ہوتے ہیں 'اس میں شک نہیں کہ اختلاط ذکرہ فکر کے لیے مانع ہے 'ایسے لوگوں کے حق میں ہی بہترہ کہ وہ مزلت نشیں رہیں۔

میں وجہ ہے کہ ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فار حرا میں عزلت افتیار فرمائی 'اورلوگوں سے دور رہ کر عبادت کی ،

جب نور نبوت قوی ہوگیا تو مخلوق سے اختلاط عبادت کے لیے مانع نہ رہا 'اس صورت میں آپ کا بدن مخلوق کے ساتھ اور قلب باری تعالی کی طرف متوجہ رہا کر تا تھا (بخاری ومسلم۔ عائش) مخلوق کے ساتھ آپ کے اس اختلاط کی بنا پر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ معزت ابو بکر آپ کے خلیل ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں پر یہ بات واضح کردی کہ میرا قلب باری تعالی کیا دمیں مستغرق ہے 'یہ بھی فرایا:۔

لوكنت متخذا خليلالا تخلت ابابكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله

(مسلم-ابن مسعود)

اگر میں تمی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن تمهارے رفتی (بعنی رسول اللہ) اللہ کے خلیل ہیں۔ ظاہر میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا'اور باطن سے باری تعالی کی طرف متوجہ رہنا صرف نبوت ہی کی خصوصیت ہے'اس لیے ہر کس و ناکس کو اپنی ذات پر اعتاد کرتے ہوئے اس مرتبے کی طبع نہ کرنی چاہیے ' تاہم اللہ کے بعض وہ بندے جنمیں نور نبوت ہے نیضان ملا اس درجے پر فائز ہو کتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جیند بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ میں تمیں برس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منتکو کر تا ہوں اور لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ میں ان نے ساتھ ہاتیں کر تا ہوں۔ یہ درجہ ان لوگوں کو میسر ہو تا ہے جو باری تعالیٰ کی محبت میں غرق ہوجائیں 'اور استے دل میں تمسی دو سرے کی مخبائش ہاتی نہ رہے۔ اور یہ صورت حال پھے بعید بھی نہیں ' دنیا کے عشاق کی حالت اس کا ثبوت ہے ' یہ عاشق مزاج لوگوں سے ملتے ہیں 'لیکن وہ نہ اپنی بات شجھتے ہیں اور نہ دو سرے کی محبوب کی محبت ان کے دلوں میں غالب ہوتی ہے ، بلکہ ہم تو یہ مجی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تفکرات میں جٹلا مخص بھی بے خودسا نظر آیا ہے ، بظا ہراو کول سے ملتا جلاب لین نه اخمیں بھانتا ہے اور نه ان کی آوازیں سنتا ہے جب دنیا کامیہ حال ہے تو آفرت کا کیا ہوگا اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ عقل مندوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ ہی زیادہ پرا ہے۔ اگر آخرت کے خوف سے اور حب خداوندی میں استفراق کے باعث ان کا یہ حال ہوجائے تو کوئی محال بات نمیں ہے۔ تاہم اکٹرلوگوں کے لیے عزات سے مددلینا 'اوراپنے باطن کو ظاہر کی آلائش سے بچانا ہی بہترے۔ کس حکیم سے دریافت کیا گیا کہ عزات سے لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ جواب دیا کہ وہ لوگ عزات کے ذریعہ فکر کو دوام اور علم كورسوخ واستحام عطاكرتے بي ورمعرفت كى طاوت سے كام ووئن كولدت بخشے بير-كى رابب سے كماكياكم آپ كو تنائی سے وحشت نمیں ہوتی' آپ بوے صابر ہیں' جواب دیا: وحشت کیوں ہوگی' میں اللہ عروجل کا ہم نشین ہوں' جب میں جاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے بچھ فرمائے تو میں اس کی کتاب رہ سے لگتا ہوں اور جب یہ جاہتا ہوں کہ میں اس سے بچھ عرض کردل تو نماز شروع کردتا ہوں۔ ایک دانشورے سوال کیا گیا کہ منہیں عزات سے کیا حاصل ہوا، فرمایا: باری تعالی کی انسیت سغیان ابن مینید کتے ہیں کہ شام کے بعض شہروں میں میری ملا قات ابراہیم بن اوہم سے ہوئی میں نے ان سے عرض کیا آپ نے خراسان کو بالکل چھوڑ دیا ہے ، فرمایا: مجھے اس مرزمن پر سکون ملاہے ، میں اپنے دین کوسینے سے لگائے ایک بہاڑ سے دو مرے بہاڑ پر پھر آ موں 'اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی وہمی ہول شمریان یا ملاح ہول فروان رقائی ہے کمی نے کماکہ آپ بنتے نسیں ہیں الیکن لوگول کے یاں بیضنے اٹھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا: جس سے میری فرض علی اس کی معیت میں بیٹھا' اور راحت یائی 'اب کیا ضرورت ہے کہ میں دو سروں کا ہم تشین بنوں۔ حضرت حسن بھری سے سمی مخص نے کماکہ یمال ایک مخص ہے جو تن تھا کسی ستون کی آڑیں بیٹارہتا ہے۔ فرمایا: جب تم اس فض کو کہیں بیٹے ہوئے دیکموتو مجھے اطلاع کرتا میں اس کاسب دریافت کروں گا۔ ایک روزوہ مخص نظرر الوگوں نے حس بقری کو ہلایا کہ یمی وہ مخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ سے کما تھا، حس اس مخص کے پاس تشریف کے گئے اور دریافت کیا کہ اے بندہ خدا آتم عرات نشین ہو کر کیوں رہ گئے اوروں کے پاس اٹھنے بیٹے میں کیا ر کاوٹ ہے؟

جواب دیا ایک امرانع ہے ، فرایا: کیااس مخص کے پاس آنے میں مجی کوئی حرج ہے جے حسن کتے ہیں جواب دیا: ہال حسن کے پاس جانے میں بھی وہی رکاوٹ ہے جو دو سروں کے پاس جانے میں ہے۔ اس مانع کی تفسیل ہو جھی مٹی تو اس نے بتایا کہ میری مبح وشام الله كي نعت اور كناه كے درميان موتى ہے ميں لوكوں كے پاس بيٹنے اشخے ميں وقت ضائع كرنے سے بهتر سجمتا موں كه الله كي نعتول كاشكراداكرون اوراي كنابول كى معانى چابول وسن في الله مخص كى تحسين كے طور پر فرمايا كم تم حسن سے زيادہ سمجه واراور دین کا شعور رکھنے والے ہو' حہیں اس حال میں رہنا جاہیے کہتے ہیں کہ جرم ابن حیان اولیں قرنی کی خدمت میں حاضر ہوئے' اولیں قرنی نے ان سے دریافت کیا: کیا بات ہے کیے آیا ہوا؟ مرض کیا کہ میں آپ سے انس ماصل کرنے ما ضربوا ہوں ، فرمایا: میرے خیال میں جو مخص اینے رب سے واقف ہو وہ کسی دو مرے سے انس عاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ فغیل ابن عیاض کتے ہیں کہ جب رات اپنے پیر پھیلاتی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نسیں رہتا کہ اب میں اپنے رب سے خلوت میں مناجات كون كا اورجب مع طلوع موتى ب توي اناالله وانا اليه راجعون بإمتا مون كه اب لوك آكر جهي كيرس ك اورخداكى يادى غا فل كريس محه عبدالله ابن زيد فرماتے ہيں كه وه لوگ خوش قسمت بيں جنهوں نے آخرت ميں بھي عيش كيا اور دنيا ميں بھی-لوگوں نے یوجیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے رب سے مناجات کریں کے اور (اس کا بدلہ انمیس سیا سطے گاکہ) وہ آخرت میں جوار رب کی سعادت حاصل کریں ہے۔ ذوالنون معری فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی اور اسکی لذت خلوت میں باری تعالی سے مناجات کرنے میں ہے۔ مالک ابن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مختص مخلوق کی ہم کلای کے بجائے باری تعالی کی ہم کلامی (مناجات) و طاوت سے لطف اندوزنہ ہووہ کم عقل اور بعیرت سے محروم مخص ہے اس کی متاع عمرلا حاصل اور بے فائدہ ہے ابن البارک کا قول ہے کہ وہ مخص کس قدر خوش حال ہے جو تن ومن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں شام کے بعض شہروں میں محوم رہا تھا، میں نے ایک عابد کو ایک غارے دہانے سے نکلتے دیکھا، جیسے ہی ان کی نظر محصر پریاں وہ درخت کی آڑیں ہو گئے میں نے کمااے اللہ کے بندے کیا اپن صورت دکھانے میں بھی کئل کو مے؟ کہنے گئے بھائی حقیقت سے ب کہ یماں بہا ژوں میں ایک عرصہ سے مقیم ہوں اور اپنے ول کا علاج کررہا ہوں میں نے اپنے قلب کو دنیا سے منقطع کرنے بربری منت کی ہے 'بری مشقت اور معیبت برداشت کی ہے یہ خدائے پاک کا انعام ہے کہ اس نے میری مخت قبول کی 'اور مجھ پر رحم فرمایا میرا اضطراب دور کیا میرے دل سے دنیا کی محبت تکالی اور مجھے تنائی سے مانوس کردیا 'اب تم پر نظریزی تو مجھے خوف ہوا کہ كسي ميري يه تمام تر منت اور جدوجد را كان نه چلى جائے اور ميرى دى حالت بوجائے جو پہلے مفى اس ليے ميں تمارے شرسے رب العارفين اور مبيب القائلين كى بناه چاہتا ہوں ، مراس نے ايك نعمونكايا اور دنيا ميں اپنے طويل قيام برغم كا اظمار كيا ،ميرى طرف سے منعہ مجیرلیا اور اپنے دونوں ہاتھ جھنگ کریہ الفاظ کے اے دنیا مجھ سے دور ہو کسی ادر کو زینت بخش اس مخص کو دھو کا دے جو بچے چاہتا ہو'یاک ہے وہ ذات جس نے عارفین کے دلوں کو خدمت کی لذت اور عزات کی طلاوت عطاکی' اور اپنی ذات کے علاوہ انعیں برچیزے غافل کردیا 'انعیں صرف اپنے تی ذکر میں سکون عطاکیا 'ان کے نزدیک مناجات اور تلاوت سے برے کرکوئی لذت بخش اور لطف المميز چيز نہيں ہے اتنا كمه كروه عابد اپنے مسكن ميں چلے محكے - حاصل كلام يہ ہے كه تنائى ميں الله كے ذكر سے انس اوراس کی ذات کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دوشعروں میں بیہ مضمون اواکیا کیا ہے۔

رورس السنغشى ومابى غشوة لعل خيالا منكيلقى خياليا واخر جمن بين الجلوس لعلنى احدث عنك النفس بالسر خاليا تجمد: (بحد رب بوقى طارى نين ب) ين جان بوج كرب بوش بول شايد اس طرح تيرا اور ميرا خيال بم آبك بوجائ بن مجل (ياران) سے اس لي كل جا ا بول كه خلوت من بين كرا بي آپ سے تيرى ذات كے متعلق باتيں كول) كى دائش مند كا قول بے كہ جس مخص كى ذات فينا كل سے خالى بوتى ہودا ہے آپ سے وحشت كرا ہے اور لوگوں ميں بين كر اپی وحشت دور کرتا ہے "کین اگر اس کی ذات میں کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ تمائی کی جبتو کرتا ہے تاکہ خلوت کے ذریعہ فکر

اخرت پر مدو لے اور علم و حکمت کے اظہار کا ذریعہ ہے "چتا نچہ یہ حثل بھی مضور ہے کہ لوگوں سے انس عاصل کرنا افلاس کی دلیل

ہے۔ بسرحال خلوت کا یہ ایک بیا فائدہ ہے حکرتمام لوگوں کے حق میں نہیں بلکہ ان مخصو مین کے حق میں ہے جنمیں دوام ذکر کی ہفا پر
اللہ کا انس اور دوام فکر کی وجہ سے اللہ کی معرفت میسر ہے "ایسے لوگوں کے لیے اختلاط کی بنسبت بھینا تجربہ برہ ہے کہ

عبادات کی غابت "اور معاملات کی اثبتا ہی ہے کہ آوی اللہ کی محبت اور معرفت کے مرچھوں سے فیض یاب ہوکر مرے "اور
مجبت دوام ذکر کے بغیراور معرفت دوام فکر کے بغیر ممکن نہیں "اور قلب کا فراغ دوام ذکر اور دوام فکر دونوں ہی کے ضور ری

ہے "اور اختلاط مع الناس کی صورت میں فراغت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

دوسرا فائدہ۔ معاصی سے اجتناب :۔ بعض مناہ اختلاط کے نتیج میں مرزد ہوتے ہیں عزات نقین مخص اس طرح کے مناہوں سے اپنا دامن بھا سکتا ہے' یہ گناہ ہوار جیں' فیبت' ریا کاری' امرالمعون اور نبی المتکرے سکوت اختیار کرنا' اور دل میں ان اعمال خبیشہ اور اخلاق رفطہ کا اثر انداز ہونا جو دنیا کی حرص کے نتیج میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جلد سوم میں زبان کی آفات کے من من مم نے غیبت کے اسباب بیان کے ہیں ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاط مع الناس کی صورت میں غیبت سے محفوظ رہنا مدیقین کے علاوہ کسی ود مرے کے بس کی بات نہیں ہے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ وہ جمال بیٹے ہیں ایک ود مرے کے عیوب کی جبتو کرتے ہیں اینے بھائیوں پر کیچڑا جمالنا ان کا محبوب مشغلہ ہے ، وہ اس مشم کی بے ہووہ باتوں میں آپنے لئے لذت و طاوت پاتے ہیں اور اپنی تعالی کی و مشوں میں ان سے سکون ماصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم نے لوگوں سے میل جول رکھا ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے تو تین صورتیں ہوں گی او تم ہی ان کی باتوں میں دلچین لومے اور جس طرح کی باتیں وہ کریں مے اس طرح کی ہاتیں تم بھی کرو مے اس صورت میں تم کنگار ہو اور ہاری تعالی کے غیض و فضب کے مستحق ہو کیا خاموش رہو مے اور ان کی غیبت سنو کے ' سننے والا بھی کہنے والے کی طرح ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خاموش رہنا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے ' تیسری صورت سے سے کہ تم ان لوگوں کو اس ذموم حرکت پر برا کموسے الیکن اس طرح تم انھیں اپنا وسٹمن بنالوسے اوروہ دو مرول کی برائی چھوڑ کر تمہاری کلتہ چینی شروع کریں مے 'بہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ فیبت سے آلمے برور جائیں' اور نوبت سب و شم تک جاپنچ معلوم ہوا کہ فیبت کے مناہ سے بیجنے کی تدہریمی ہے کہ آدمی عرالت اختیار کرے۔ امرالعروف اور نبی عن المنکر ایک اہم دینی واجب اور شرعی اصل ہے۔ اس جلد کے آخر میں ہم اس فریضے پر روشنی ڈالیں مے الوگوں سے میل جول کی صورت میں بہت سے مكرات إور فيراسلامي امورمشابدے ميں آتے ہي ايك سے مسلمان كي حيثيت سے يہ ضروري ہے كہ ہم مكرات ميں بتلا فض کو منع کریں' اور اسے معج راستہ و کھلائیں' لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا فرض اوا نہیں کرنے تو ہاری تعالی کی نافرانی کے مرتکب ہوتے ہیں' اور فرض اوا کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں' بعض او قات منع کرنے کا نتیجہ یہ لکتا ہے کہ جن معاصی سے رو کا جائے ان سے زیادہ تھین معاصی سے سابقہ پیٹ آ تا ہے 'اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آئی 'نبی عن المنکرے رکنامجی جرم' اوراس پر عمل کرنا ہی خطرناک۔بس میں سمجھ میں آباہے کہ آدمی تعمالی اہتیار کرے منی من المسکر کا ادانہ کرنا کتا تھین جرم ہے اس کا اندازہ معرت ابو برصدیق کی اس موایت سے ہو تا ہے۔ کہ ایک موز انہوں نے اپنی تقریر کے دوران فرایا: اے لوگوں تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو حمراس کو میچ مجدیر استعال نہیں کرتے۔

يَّا يُهَا الَّذِينَ الْمُنْوُ اعْلَيْكُمْ انْفُسَكُمْ لاَيضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ افْالْهُ تَدَيْتُمْ (بدر ما اسده ۱۰) اے ایمان والوا ای اگر کو جب تم راه پر مل رہ بو توجو مض کراه رہ اس سے تمارا کوئی تعمان

> ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سے ہیں:۔

اذارای الناس المنکر فلم یغیر و هاوشک ان یعمهم الله بعقاب (امهاب من) جب لوگ برائی دیکس اور اس سے منع نہ کریں تو عجب نیس کہ خدا تعالی ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔

ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بڑے ہے جا ہے گا'اس محا سے کے دوران اس سے پوچھا جائے گاکہ تم نے دنیا میں فلاں برائی دیکمی تھی گراس پر تحیر نہیں کی'اس کی کیا وجہ ہے؟ (یہ سوال بڑے کو لاجواب کردے گا' ہاں اگر اللہ ہی اسے جواب سمجھا دے تو وہ عرض کرے گا) یا اللہ! میں لوگوں کے شرسے فوف زدہ تھا'اور تیرے عنوو کرم سے پرامید تھا۔ (ابن اجہ ابو سعید الحدری) بسرحال نمی عن المنکرسے رکنا اس صورت میں ہے جب کہ مار پہید کا فوف ہو' یا کسی ایسے ردعمل کا اندیشہ ہو جو اس کی طاقت سے باہر ہو لیکن کیوں کہ اس امر کی معرفت مشکل ہے اور خالی از معز نہیں' اس لیے عز لت ہی میں نجات ہے' امر بالمعروف میں بچر کے کم مشکلات نہیں ہیں' لوگوں کو انجی بات کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کید پیدا ہوجائے'کی شاعر نے فوپ کما ہے۔

وكمسقت في آثار كم من نصيحة وقديستعينالبغضة المستنصح من تحديث المستنصح من تحديث المستنصح من المادون المراد من المراد من المراد من المراد المراد

جو هخص امرالمرون کا تجربہ کرتا ہے وہ عموا کھتا تا ہے میوں کہ امرالمروف کرنے والا ایسای ہے جیے ٹیڑھی دیوار کو سید ما کرنے والا میا مجب ہے کہ یہ دیوار سید هی ہونے کے بجائے ای پر آرہ ہاں اگر کچھ لوگ دیوار کو سمارا دیں اور وہ ان کی مدد کوئی پھتہ وغیرو لگا کر اسے سید ها کردے تو ممکن ہے کہ اس دیوار کے شرسے محفوظ رہے 'کین اس زمانے میں امرالمعوف کے سلطے میں مدد کرنے والے لوگ کماں ہیں 'اس لیے بھتری ہے کہ آدی گوشہ عافیت اختیار کرے 'ریاکاری ایک لاعلاج مرض ہو اس سے پچٹا او تا راور ایدال کے لیے بھی مشکل ہے 'چہ جائیکہ عام لوگ اس مرض سے اپنی حفاظت کر سکیں 'جولوگ ایک دو سرے سے مطترین وہ مدارات پر مجبور ہوتے ہیں اور مدارات سے ریاکاری کو تحریک ملتی ہے 'اور جو ریاکرے گاوہ ان ہاتوں میں جاتا ہوگا جن کا وہ شکار ہیں 'اختلاط کی اونی خرابی نفاق ہے 'آدی اپنی تا پہندیدگی' اور جن میں وہ لوگ جن کا وہ دی کراہت کے لئد قرائی جذر ہے اور جہ دور ہو مدارات ہوگا کہ کراہت کے لئد قرائی جذر ہیں اور جالے ہیں کہ دی سے معرب میں من شرارالناس خاالو جھیس یا تسی ہو لا عبوجہ و ہو لا عبوجہ و ہو اور عباری دسلم

-ابر ہریہ ہا) تم لوگوں میں بد ترین مخض دور سے آدی کو پاؤ کے کہ ان سے ایک رخ سے پیش آیا ہے اور اُن سے دو مرسے رخ سے۔

اوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں جموث بھی ہولتا پڑتا ہے طاقات میں شوق کا مبالغہ آمیز بیان جموث نہیں تؤکیا ہے؟ لیکن یہ جموث بھی طاقات کا ایک اہم رکن ہے 'اگر کوئی مختص نہ طنے پر اپنے اضطراب اور بے چینی کا اظہار نہ کرے تو اسے بہ خلق تصور کرلیا جاتا ہے 'خوش اخلاتی کی رسم نہمانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے طنے والے سے کے کہ میں آپ سے طنے کے لیے انتہائی بہت تاب تھا' پھری نہیں بلکہ پُرسش احوال میں بھی انتہائی تعلق خاطر کا جموت دیا جاتا ہے حالا تھ دل میں ذرہ برابر بھی اس کی طرف یا اس کے بچوں کی طرف النفات نہیں ہو تا' یہ خالص نفاق ہے سری سقلی فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر کوئی دوست آگ اور میں اس کے داخرام میں اور اس کی آمد کی خوشی میں) اپنی داڑھی برابر کروں (آرائش کروں) تو جھے یہ ڈر ہے کہ کمیں میرا یہ ممل نفاق نہ شار کیا جائے' اور جھے ذموً منافقین میں شامل نہ کرلیا جائے' فنیل مجد حرام میں تھا بیٹھے ہوئے کہ ان کے ایک

دوست آئے، فنیل نے آنے کی وجہ دریافت کی انہوں نے مرض کیا آپ کی محبت معنی لائی ہے، فرمایا یہ محبت نہیں وحشت ہے اکیا تم جاہے ہوکہ میرے لیے زینت کرو اور میں تمهارے لیے بناؤ سنگار کروں عمری خاطر جموث بولو اور میں تمهاری خوشنودی کے لے جموث بولوں مرس ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ ورنہ میں یمال سے چلا جا تا ہوں محی عالم کا قول ہے کہ الله تعالى ا بے کی بندے سے عبت کرتے ہیں تو یہ بھی جانچے ہیں کہ اسے میری عبت کی خبرنہ ہو۔ طاؤس خلیفہ ہشام کے پاس محے 'اور کنے لكے اے ہشام كيا حال ہے؟ خليف كو اس طرز مخاطب پر بے حد خصر آيا " قاعدے ميں انسيں امير المومنين كمنا جا ہيے تھا "كين ہشام ے پوچنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری خلافت پر تمام مسلمان منف نہیں ہیں 'اگر میں امیرالمومنین (تمام مسلمانوں تے امیر) کتا تو یہ كتا جموت مويا۔ اور ان لوكوں پر تهمت موتى جو جمهيں اس منصب كاالل نہيں سجھتے۔ ان آثارے بديات سجھ ميں آتى ہے كہ جو من اس طرح کی احتیا کا کرنے پر قادر ہے اسے لوگوں ہے میل جول رکھنا چاہیے 'ورنہ اپنا شار زمرہ منافقین میں کرالینا چاہیے' چانچہ ساف سالین آپس میں ملتے تو اس طرح کے سوالات میں امتیاط سے کام لیتے اپ کیے ہیں؟ آپ کاکیا مال ہے؟ اس طرح جواب دینے میں تبی احتیاط ہے کام لیتے 'ان کے سوال وجواب کا تحور دین جو تا 'وہ دین کے متعلق پوچھتے ' دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ كرتے كنانچه حاتم اضم في حامد لغاف سے ان كا حال دريافت كيا انسول نے جواب ميں كماكم ميں سلامت ہول ادرعافيت ے ہوں عامد لغان کا یہ جواب ماتم امم کو ناکوار گذرا و فرایا حامدیہ تم کیا کتے ہو ملامتی تو بل مراط سے گذرنے میں ب اور عانیت جنت میں ہے۔ معرت عینی علیہ السلام سے جب ان کی حالت دریافت کی جاتی تو فرائے کہ میری حالت یہ ہے کہ نہ اسے مقدم كرسكا موں جس كى مجھے خوامش ہے اور ندائے ثلا سكا موں جس سے مجھے خطرہ ہے میں اپنے افعال كا اسيرموں خمركى كني دوسرے كے ماتھ ميں ہے ميں محاج موں اور شايدى كوئى مجھ سے بدا محاج مو 'ربھے ابن خيثم سے اگر ميى سوال كيا جا آ او فرماتے كہ بمتى! ہم تو كزور اور ناتواں كنگار بين اپنا داند پائى بوراكردے بين اور موت كے معظر بين- ابوالدرداء كاجواب يه موساكه أكر دوزخ سے نجات ال می تو میں خیریت سے ہوں مطرت سفیان توری فراتے ہیں کہ میں ایا ہوں کہ اس کا شکراس کے سامنے کر آ ہوں اس کی برائی اس سے کر تا ہوں اور اس سے ہماگ کراس کے پاس جا تا ہوں۔ اولیں قرنی جواب میں کہتے کہ اس مخص کا حال کیا دریافت کرتے ہوکہ شام ہو تو میں کے وجود سے لاعلم اور می کرے تواسے بید معلوم نہ ہو کہ وہ شام سک زندہ بھی مہ سکے گایا نیں الک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس مال میں میج کی ہے کہ عرکمٹ ری ہے اور گناہ برمد رہے ہیں۔ کسی دانا سے می سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا ہوں کہ موت کی خاطرزندگی کو پیند نہیں کرنا اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں ہوں۔ ایک مخص نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں اور اپنے رب کے وحمٰن الجیس کی اطاعت کررہا ہوں محربن واجع نے جواب دیا کہ تمہارا اس مخص کی عافیت کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر روز موت سے ایک منزل قریب ہورہا ے ' عامد لغاف نے کماکہ میری تمنایہ ہے کہ میرا ایک دن ایک رات عانیت سے گذرے سائل نے بوچھا تو کیا آپ کے شب وروز عانیت سے نہیں کزرتے وایا: میرے عزیز!عانیت توب ہے کہ دن رات کے کی جصے میں کوئی کناہ مرزدنہ ہو ایک محض عالم زع میں مرفار تما می ہے اس کی حالت معلوم کی جواب دیا کہ اس مخص کی کیفیت کیا معلوم کرتے ہو جو اپنا طویل سفرزاوراہ کے بغیر طے کردہا ہے اور قبری و حسوں میں سمی موٹس و غم خوار کی رفاقت کے بغیرجا رہا ہے اور سلطان عادل کے حضور سمی جحت کے بغير پيش مونا جابتا ہے۔ حسان بن سنان سے كسى نے ان كى خيريت دريافت كى جواب ديا ، تم اس مخص كى خيريت كيا بوجيع موجو مرے گا اٹھایا جائے گا اور پراس سے اس کے اعمال کا مواخذہ ہوگا ابن سیرین نے ایک مخص سے اس کا حال دریافت کیا اس نے کہا آپ اس مخص کا مال کیا دریافت کرتے ہیں جس پر پانچ سودرہم کا قرض ہو 'ابن سیرین بیدس کر کمریں مجعے 'اور ایک ہزار درہم لاکر زکورہ مخص کو دیے 'اور فرمایا کہ پانچ سوورہم سے قرض اوا کرو 'اور پانچ سوورہم این بیوی بجوب پر خرج کرو'ابن سیرین کے پاس اس وقت صرف ایک ہزاری درہم تھے۔اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ کی کھال دریافت نمیں کریں گے ہے عمد

آپ نے اس کیے کیا کہ تمی فخص کا محض حال دریافت کرنا 'اور اس کی اعانت کی نیت نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے 'اپنا تمام مال فض کودینے کے بعد ان کے پاس کیا بچنا تھا کہ وہ کس مخض سے اس کا مال دریافت کرتے؟ اس صورت میں ان کی پرسش احوال نفاق اور ریا کاری نہ ہوئی؟ بسرمال ان بزرگان کا سوال امور دین اور احوال قلب سے ہوتا اگر وہ کی سے دنیا کے متعلق م کھے یوچنے توان کے دل میں متول کی حاجت روائی کا عزم بھی ہوتا 'اور وہ اس کی مقعد پر اری کا پورا پورا اہتمام بھی کرتے۔ ایک بررگ فراتے ہیں کہ میں ایے لوگوں کو جانتا ہول کہ وہ مجی ایک دو مرے سے طبتے بھی نہیں تتے ، لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے تمام مال کی خواہش کر آ تو دوسرے میں اس کی خواہش رو کرنے کی جرات نہ تھی 'اور اب حال یہ ہے کہ لوگ ایک دو مرے سے ملتے ہیں اور ب تکلفی سے ایک دو سرے کا حال دریافت کرتے ہیں مدیہ ہے کہ مرکی مرفی کی کیفیت بھی معلوم كرتے إلى الكِ ومرى مجى ايك دو مرے پر خرج كرنے كے ليے تيار نسيں ہيں اكيابيہ محض ريا اور نفاق نہيں ہے؟اوراس كا جوت مارا یہ مشاہدہ ہے کہ دو آدی مرراہ ملتے ہیں ان میں سے ایک دو مرے سے بوجمتا ہے تم کیے ہو؟ دو مراجواب دینے کے بجائے پہلے سے ہی سوال کرنا ہے تم کیے ہو؟معلوم ہوا انہیں ایک دو سرے کا حال جانے سے کوئی دلچی نہیں ہے ، وہ محض سوال كرك أين محبت أور تعلق خاطر كااظمار چاہيے ہيں عالال كه وه بيبات جانتے ہيں كه ان كابيه سوال نفاق اور ريا كارى بول ميں مدردی کاند ہوناتو کھے تعب خزنس محرت تواس پر ہوتی ہے کہ دلوں میں کیند اور حمد ہوتا ہے اور زبان بر مجت کے مشمے الفاظ۔ حسن بقری فرماتے ہیں کہ بچھلے لوگ السّلام علیم اس وقت سنتے جب ان کے دل سلامت ہوتے تھے ، کین اس دور میں لوگ سلام سے بید جاتے ہیں خرو عانیت دریافت کرتے ہیں اور محت و سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں مارے نزدیک یہ سب سوالات ا ذراہ بدعت ہیں 'ازراہ تعلیم شیں ہیں 'اب چاہ لوگ ہماری بات کا برا مانس یا بھلا مانیں۔ حسن بعری نے بیاب اس لیے فرمائی كه طاقات كي وقت يه يوچمناك تم كيم مو؟ برعت بي ايك فض نے ابو كرابن مياش سے مي سوال كيا تو انهوں نے جواب ميں فرمایا کہ بھائی! ہمیں تو اس بدعت سے معان ہی رکھو' یہ بھی فرمایا کہ اس بدعت کی ابتدا حضرت عمر کے عهد میں اس وقت ہوئی جب شام کے شرعمواس میں طاعون پھیلا 'اور بری تعداد میں لوگ مرے 'اس زمائے میں لوگ میج کے وقت ایک دو سرے سے ملتے توان کاسوال ہو تاکہ رات بخیر گذری؟ شام ہوتی توون بحری خیریت دریافت کرتے ، بعد میں یہ رسم بن می اور برطا قات کے دفت يرسوالات كے جائے كے ..... خلامہ يرك اختلاط موما ريا ، كلف اور نفاق سے خالى ديس بو با اوريرسب چزي برى بيں۔ ان بي ے بعض حرام ہیں ابعض محدہ ہیں عرالت ان تمام برائوں سے نجات کا دریعے بن جاتی ہے اختلاط کی صورت میں احتیاط رکھنا بت مشكل ب الك محض لوكول سے ملے اور ان سے اخلاق كے ساتھ بيش نہ آئے تو وہ لامحالہ اس كے دسمن ہوجا كيس ك اس كى كت چيني كريں مے 'اسے ايذا پنچائيں مے 'ود سرے لوگوں ميں اسے بدنام كريں مے 'خودان كادين بھي بمواد مو كا 'اور اكروہ مخض انقام لينے ير آماده موجائے تواس كارين اور دنيا بھي برماد موگي۔

لوگوں کے برے افلاق و اعمال کا خاموقی کے ساتھ اثر انداز ہونا ایک مخفی مرض ہے 'بیا او قات عمل مندوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہو ناکہ ہم بہت خاموقی کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے برے اثرات تبول کررہے ہیں غاقلوں کا کیا ذکر ہے چنا نچہ اگر کوئی مخص کچھ مدت تک کسی فاس کے ساتھ بیٹھے تو اگرچہ دل ہیں اس کے فتی کو برا سجھتا ہو تو وہ پہلے کی بہ نبست اپنے اخلاق و اعمال میں معمولی میں من فرق ضور پائے گا' خود فت کا فساد بھی اس کی نظروں ہیں اتنا جیجے اور تنظین نہیں رہے گا' بتنا پہلے تھا' اس کی نظروں ہیں اتنا جیجے اور تنظین اور اس برائی ہے رک کوجہ یہ کہ کشرت مشاہدہ سے برائی طبیعت پر سمل ہوجاتی ہے ' اس کی نظری اور شدت ہاتی نہیں رہتی ' اور اس برائی سے رک کی اصل وجہ کی ہوتی ہو جاتی ہو ج

ہے کہ اس کی نظروں میں وہ نعتیں حقیمیں جو اللہ نے اسے مطاک ہیں و سرا مخص فقراء کی ہم نشینی کو ترجیح دیتا ہے اس کا یہ عمل ہاری تعالی کی ان تعتوں کا اعتراف ہے جن سے اسے نوازا کمیا اطاعت گذاروں اور کنگاروں کی طرف ویکھنے کی بھی طبیعت میں کھ ایس ہا تھرہے 'مثلاً جس مخص نے محابداور تابعین کی کرت عبادت 'اور زبدنی الدنیا کا بی آمکموں سے مشاہرہ کیا ہے وہ ا پے نس کو ذلیل اور اپنے اعمال کو حقیر محض تصور کرے گا' اور جب بیہ صورت ہوگی تو دل میں جدوجمد کا دامیہ بھی پیدا ہوگا' اور محیل عبادت کی خواہش مجی ہوگی اور یہ کوشش مجی ہوگی اے ان بزرگوں کی کامل اقتراء نعیب ہو'اسی طرح جس مخص نے اہل دنیا کے اعمال و اخلاق پر نظرر کی ہے اور بید دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا تعالی سے روگرداں ہیں اور دنیا کی قیم ولذات کی طرف متوجہ ہیں وہ مخص اپنی ذراسی نیکی کو بھی بوا سمجے گا اور یکی ہلاکت کی ملامت ہے یہ تومشاہدے کی بات ہوئی طبیعت کے تغیر میں توساع کو بتی بدا دهل ہے، طبیعت پر بری بات سننے کا اڑ بھی ہو تا ہے اور انجی بات سننے کا بھی انخضرت صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد کو سجمنے کے لیے سی باریکیاں طوط رکھنے فرایا ۔

عندذكر الصالحين تنزل الرحمة (١)

نیک او گوں کے ذکر کے وقت رحمت الی کا نزول ہو تا ہے۔

ر حت کے معن ہیں جنت میں وافل ہونا اور دیدار الی کی سعادت سے مشرف ہونا ' ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے دفت اس معن میں رحمت نازل نمیں ہوتی۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ سبب رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ بیعن ول میں ان بزر کول کی اقتداء کی تحریک ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے علاصہ سے کہ رحت کامبدا عمل خیرہے اور عمل خیر کامبدا قلب کا داعیہ اور رغبت ہے اور رغبت کا داعیہ صالحین کا ذکر ہے معلوم ہوا کہ صالحین کے ذکر سے وہ چیز نازل ہوتی ہے جو رحت کے زول یعن حسول جنت اور دیدار الی کے حسول کاسب ہو۔ اس مدیث کے منہوم سے ایک مثل مند آدی ہے متجہ می اخذ کرسکتا ے کہ فاستوں کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے میوں کہ ان کے ذکر کی کثرت سے طبائع پر معاصی سل ہوجاتے ہیں 'اور رفتہ رفتہ المنظارون كاذكركرف والعلوك معاصى مين جلا موجات بين اوراس طرح وه لوك لعنت كي مستى فمرت بين العنت كي معنى ہیں بعد ' اور اللہ تعالی سے دوری کا میدا معاصی اور اعراض عن اللہ ہے ' اور پیدا عراض اس وقت ہو تا ہے جب آدمی وٹیا کی فیر مشروع عارضى لذقول اورخواموں كى پناه كے "بيد بات بھى يا در كھنى جا سے كە كناه كار كاب كى جرات اسى وقت موتى ہے جب دل ہے اسی تعینی کا حساس لکل جائے اور تعلیق کا حساس اس وقت زاقل موجا آہے جب آدی گناموں کے ذکر میں اپنے انس و تلذذ كاسامان تلاش كرے - جب بير صالحين اور فاسقين كے ذكر كا حال به تومشابده كا حال كيا بوگا۔ المخضرت صلى الله عليه وسلم ك ارشاد كراى بي بعى اس كى توشق موتى ب فرمايا:

مثل الجليس السوء كمثل الكيران لم يحرقك بشرره علق بكمن ريحه ومثل الجليس الصالح مثل صاحب المسكان لم يهب لكمنه تجدريحه

(بخاری ومسلم- ایوموس)

برے ہم نعین کی مثال ایس ہے جیے بعثی کہ اگر بھے اپنی چنگاری سے نہ جلائے قواس کی بداو تھرے کیڑوں میں ضوربس جائے گی اور اچھے ہم تھیں کی مثال ایس ہے جیے محک فروش کہ آگرچہ تھے مشکل نہ دے " لكن اس كي فوشيو تيريه كيرول من بس جائے گا-

<sup>(</sup>١) مدعث مين اس كى كولى اصل نيس به البيد اين يوزى في صفوة السفوة كم مقد من ال سفيان بن ميذ ك قول كي حييت سه وكركيا ب-

مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہو کپڑوں میں بس جاتی ہے 'اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی 'اسی طرح فساد قلب میں سرایت کرجا تا ہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چاتا۔

ای لیے ہم کتے ہیں کہ جس فض کو عالم کی کمی لفرش کا علم ہو اس کے لیے دو سرے لوگوں کے سامنے اس لفوش کا ذکر کرنا حرام ہے' اور ہے ہوا ہے ' اور میں ہے کہ اس طرح کی لفوشوں کا ذکر فیبت ہے ' اور فوا ہے لیے اسے سل جمیحے گئے دو سری دجہ یہ ہے کہ ہم تہ پھرمام آدی ہیں' فلاں عالم اور فلاں دو لی فض احراض میں موف ہیں ' اس کے برفکس اگر لوگوں کا لیکن ہے ہو کہ ملاء اس طرح کے کتابوں کا ارتکاب ہیں کرسے تو وہ بررگ ہی اس کناہ میں موف ہیں' اس کے برفکس اگر لوگوں کا لیکن ہے ہو کہ ملاء اس طرح کے کتابوں کا ارتکاب ہیں کرسے تو وہ بررگ ہی اس کناہ میں موف ہیں' اس کے برفکس اگر لوگوں کا لیکن نے ہوا کہ ہم تھر ہم ہے ہمت و برنا وار لوگوں کو دیکھ ہوئے ہوں' اور جاہ و منصب کے لیے اپنی محبت اور خواہش کے جواز پر صحابہ رضوان اور ملیم اجمعین کے واقعات دیکھ اس کہ ہو تی ہوں کا بیٹرات کی ہوگی ہوں کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ ہور کہ وار اس کہ خواہش المیں اس طرح کی خیال اور ان کی فلا ہے اور ان کی طلب حق کے لیے نہ محمی بلکہ جاہ و منصب کا حصول ان حضرات کا مطبع نظر تھا۔ بلا شہر ان کو خواہش المیں اس طرح کی خیال اور ان کی فلا ہے اور ان کی حقیقت ہی ہور کہ ہور کہ ہور کہ وہ الور ان کی حقیقت ہی ہی ہورے ہے ' ان کے دیل اور ان کی حقیقت ہی ہی ہی ہورے ہے ' ان کے دیل اور ان کی حقیقت ہی ' ان کی نظر چھا تیں پر نہیں خوری اور ان کی حقیقت ہی ہی ہی ہورے ہے ' ان کے دیل اور ان کی حقیقت ہی ہی ہی ہورے ہے ' ان کے دیل اور ان کی حقیقت ہی خوریہ کا مخار ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو دیل اور ان کی مفوات پر وحیان نہیں دیے ' اور معمی ارسے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کی مفوات پر وحیان نہیں دیے ' اور معمی اور سے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کی مفوات پر وحیان نہیں دیے ' اور معمی ارسے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کی مفوات پر وحیان نہیں دیے ' اور معمی اور اسے کی اور ان کی درائے۔

الْلِيْنُ يَسْتِمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (ب١١٦٢٦ مدا)

جواس كلام (الني) كو كان لكاكر في بين مجراس كي الحيى الحيي بالون يرجلته بي-

انخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس محض کی کیا خوب مثال بیان فرائی ہے جو انجمائی کے پہلوے برائی طاش کر آ ہے 'اور خرکو شریر محول کر آ ہے' فرمایا:۔

مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحمل منها الا شرمايسمع كمثل رجل اتى راعيا فقال العب نخذ خير شاة من عنمك فقال العب نخذ خير شاة فيها فذهب فاخذباذن كلب الغنم (١١١٥) وداوم رو)

اس فض کی مثال جو تحمت کی ہاتیں سے اور ان سے شرکے علاوہ کھے نہ حاصل کرے الی ہے جیے وہ فض جو کہ نہ حاصل کرے الی ہے جیے وہ فض جو کئی جاتے ہوں گئی ہوئی جو کئی جو اسے تعلیم میں سے کوئی اس آکر کے کہ اسے جو اسے تعلیم میں سے کوئی بھڑن مکری لے لو وہ فض جائے اور گلے کے دے اور چو دی گلے کی مجربوں میں سے کوئی بھڑن مکری لے لو وہ فض جائے اور گلے کے کا کان مکر کرلے آئے۔

جو فض ائمہ کی نفوشیں نقل کرتا ہے اس کی مثال بھی ہی ہے کہ وہ ان کی اچھی یا تیں پھیلانے کے بجائے ان باتوں کی تبلغ
کردہا ہے جو ان سے بتقاضائے بشریت سرزدہو کیں۔ کسی چیز کی اجمیت اس وقت بھی ختم ہوجاتی ہے جب اس کا مشاہدہ بار بار ہو۔
اس سے لیے ایک مثال کیج کوئی مسلمان آگر دمضان میں روزے ند دیکے اور دن میں کھا تا بین نظر آئے تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے
میں بلکہ بعض لوگ تو اس پر کفر کا انوی بھی لگانے ہے کریز نہیں کرتے "لیکن وی محض آگر ایک یا گئی فرازیں ترک کردے تو اس پر
ند انھیں جرت ہوتی ہے اور ند اس کا یہ عمل ان کے لئے یاصف نفریں ہوتا ہے "حالال کہ روزے سے زیاوہ نمازی اجمیت ہے "بعض

ائمہ نے نماز ترک کرنے والے کو کافر بھی کما ہے 'اور بعض اوگوں نے اس سے اس جرم کو قائل کرون ننی قرار دیا ہے 'جب کہ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کسی مجی امام نے مفرو قل کا علم میں رہا ، پر کیا دجہ ہے کہ روزہ کے ترک پر اس قدر برجی اور نماز ك ترك يرلايوا في اور تسابلي وجدين ب كم فماذ باربار الله يه اور تسائل كرف والع بحى باربار تسائل كرت بين جب كم روزے سال بحریس ایک مرتبہ آتے ہیں ہی وجہ ہے کہ اگر لوگ کسی فتید کو سونے کی اگوشی سے ہوئے یا رقی لباس نیب تن کے ہوتے یا سونے جاندی کے برتوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھیں توانمیں بدی جرت ہوتی ہے 'اور وہ شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر سی لوگ اس فقید کو سمی مجلس میں فیبت کرتے ہوئے سنیں تو اشیں کوئی چرت نہیں ہوتی عالال کہ فیبت زنا ہے بھی زیادہ سخت ترے بھلا سونے کی اگو تھی 'اور رہیٹی کیڑے پینے سے زیادہ سخت کول نہ ہوگی لیکن کیول کہ فیبت کارت سے ہوتی ے اور ریشی لباس پیننے کا مظر مجمی مجمی نظر آتا ہے اس لیے وہ فیبت کو اجمیت دسیں دیتے اور اسے محمی عام سی بات سمجھ کر نظر

انداز كرية بي-

ان باریکیوں کو سمجمو، فور کرد اور اوگوں ہے اس طرح دور ہما گوجس طرح تم شیرے ڈر کردور ہما محتے ہو ان کے ساتھ میل جول رکو کے تواس کے علاوہ خمیں کچے ہاتھ نہ لگے گاکہ تمامے ولوں میں دنیا کی حرص اور آخرت سے ففلت بدا ہوجائے گ معسیت کوئم آسان سمجموے اوراطاعت میں تماری رخبت کم موجائے گی اگر خوش قسمتی سے مہیں کوئی ایا رفق مل جائے جو ا ہے تول و نعنل اور سیرت و کروارے حمیس ذات حق کی یاوولا تا ہے تواہے لازم پکڑلو "اس کاساتھ ہر گزنہ چھو ژو اس کے وجود کو غنیت سمجو جودد چار کی حمیت اس کی معیت سے تعیب ہوجائیں دہ تمهاراتم شدہ خزانہ ہیں ان کی حفاظت کرد اقعیں مشعل راہ ہناؤ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نیک آدی کی ہم نشینی تھائی ہے بہترہ اور تھائی برے آدی کی معبت ہے بہترہ اگر تم یہ حَمَّا كُنْ سَجِيعَة بواورا بي طبيعت سے واقف ہوتو تمهارے کے عزات واختلاط میں سے کوئی ایک راہ افتیار کرنا مشکل نہیں ہے ، تم جان لو مے کہ تمہارا فائدہ عزامت میں ہے' یا اختلاط میں .... لیکن بیہ مناسب نہیں کہ تم مطلقا عزامت و اختلاط میں ہے کہی ایک کو بمتراور دوسرے کو برا کو جن امور میں تقسیل ہوتی ہے ان میں مطلقا نقی یا اثبات سے کام نسیں چان بلکہ طبائع اور احوال - کے اختلاف كوسائ ركه كرفيعله كرنايز اب-

تیسرا فائدہ - فتنوں اور خصومتوں سے حفاظ<u>ت :</u> مزلت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں 'اور خصومتوں سے نجات ملتی ہے ' اور جان و ایمان دونوں سلامت رہتے ہیں ورنہ ایسے ممالک بہت کم ہیں جمال فتوں کی مگ نہ بھڑے 'اور جھڑوں عداوتوں کاشور بلندند ہو 'عرات نشین بی اس اک سے کے سکتا ہے چنانچہ معرب مبداللہ بن عموین العاص فرائے ہیں کہ سرکار وو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتوں کا اس طرح ذکر فرمایا کہ معجب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے حمد ختم ہوجائیں ان کی انائنتی بکی موجائي اوروه آپس مي اس طرح دست وحريان موجائي" (اس موقع ير آب في الكيول كوايك دو سرے بين بعضاكر بالایا) س نے عرض کیا: یا رسول الله! ان مالات من بم کیا کریں ورایان

الزمبيتك واملك عليك لسائك وخذماتعرف ودعماتنكر وعليك بامر الخاصةود ععنكامر العامة (ايراورانال)

ا ہے کمر کولازم مکرد اپنی زبان قائد میں رکو ،جو بات جائے ہوا ہے کرد اور جو بات نہ جانے ہوا ہے ترک کو عاص او کول کے اسوہ کو رہنما بھاؤ عام او کول کی تھاید مت کرد۔

حضرت ابوسعيد الخدري مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كابيد ارشاد لقل كرت بي-

يوشكان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطريفربدينسن الفتن (١١١٥) قریب ہے کہ مسلمانوں کا بھترین مال بکریوں کا گلہ ہو جسے لے کروہ بیا ژکی گھاٹیوں 'اور بارش کی دادیوں میں لے جائے 'اور فتنوں سے اپنے ذہن کو بچا کر دا ہ فرار اختیار کرلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس موایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہانیہ

سياتى على الناس زمان لا يسلم لذى دين دينه الامن فربدينه من قرية الى قرية ومن شاهق الى شاهق ومن جحر اللى جحر كالثعلب الذي يروغ قيل له ومتى ذلك يارسول الله قال الخالف النالم تنل المعيشة الا بمعاصى الله تعالى فانا كان ذلك الزمان حلت العزرية قالوا وكيف ذلك يارسول الله وقد امرتنا بالتزويج قال اذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يدابويه فان لم يكن فعلى يدى قرابته قالوا وكيف ابواك فعلى يدى قرابته قالوا وكيف ذلك يارسول الله قال يعيرونه بضيق اليدفي تكلف ما لا يطيق حتى يورده ذلك يارسول الله قال يعيرونه بضيق اليدفي تكلف ما لا يطيق حتى يورده ذلك موارد الهلكة (١)

لوگوں پر ایک زمانہ ایما آسے گاکہ صاحب دین کا دین سلامت نہ رہ سکے گائ گر (شاید) وہ مخص اپنا دین بچا

لے جائے جو ایک گاؤں سے دو سرے گاؤں ایک بھاڑ سے دو سرے بھاڑ اور ایک بل سے دو سرے بل
لومڑی کی طرح بھاگا پھرے گائ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ایما کب ہوگا؟ فرمایا: اس دفت جب کہ معیشت کا
حصول اللہ تعالی کے معاصی کے علاوہ کسی ذریعہ سے نہ ہوگا 'جب یہ دور آئے تو بھرد رہنا جائز ہوگا 'لوگوں نے
عرض کیا: یہ کسے یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا تھم دیا ہے ' فرمایا: اس دور میں آدی کی ہلاکت
مرض کیا: یہ کسے یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا تھم دیا ہے ' فرمایا: اس دور میں آدی کی ہلاکت
اس کے دالدین کے ہاتھوں ہوگی ' والدین نہ ہوں گے تو ہوی ہے جاتی کا سبب بنیں گے 'اور ہوی ہے نہ ہوں
گے تو اقرباء ہلاکت میں ڈالیس کے ' صحابہ نے عرض کیا' یا رسول اللہ! ان کے ہاتھوں جاتی کس طرح ہوگی'
فرمایا دہ لوگ اسے نگ دستی کا طعنہ دیں گے 'وہ اپنی استطاعت سے زیادہ عاصل کرنے کی کو شش کرے گا اور
اس طرح دہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

یہ صدیث اگرچہ تجرد کے سلسلے میں ہے لیکن اس میں عزلت کا مفہوم بھی ہے 'شادی شدہ آوی معیشت اور مخالفت ہے بہنا ز نہیں رہ سکنا 'اور معیشت بغیر معصیت کے دشوار ہوجائے گی۔ اس لئے بہتر بھی ہوگا آدی عزلت افتیار کرے 'میں یہ نہیں کہتا کہ جس زمانے کی پیشین کوئی صدیث شریف میں ذکور ہے وہ زمانہ بھی ہے ' بلکہ یہ زمانیہ تج آج بہت پہلے آچکا 'اسی زمانے کی آمر پر حضرت سفیان ثوری نے ارشاد فرمایا تھا ''بخدا جو مجرد رہنا جائز ہوگیا" .... ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرجب سرکار دوعالم صلی افلہ علیہ وسلم نے فتوں اور ہنگاموں کے دنوں کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا 'یا رسول اللہ! وہ دن کب آئیں ہے؟ فرمایا : جب آدی اپنے ہم نشیں سے محفوظ و مامون نہ رہ سکے گا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان حالات میں ہمارے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا '

<sup>(</sup>١) اس روايت كا حوالد كتاب النكاح عن كذر يكاب-

كدر؟ فرمايا كمرك اندروني كمرك (كوشمري) من مس جانا من في سنة مرض كيا أكروبال بمي آجائ فرمايا معدين علي جانا اوراس طرح كرنا (آپ نے اپنا پہنچا بكراليا) اور يدكمنا ميرارب الله ب- يد عمل اس وقت تك جاري ركھنا جب تك جهيس موت نه آجائے (ابوداؤر مخترا عظانی مفصلاً) معزت معاویہ کے دور مکومت میں جب حفرت سعد کو پچم لوگوں نے قال کی دعوت دی اوانهوں نے جواب دیا کہ میں مرف اس صورت میں اوسکا ہوں کہ میرے پاس نطق ویرمائی رکنے والی تکوار ہو جو جھے یہ اتاوے کہ یہ کافرے اے قل کرد اور یہ مومن ہے اس سے ہاتھ روکو۔ پر فرمایا: ہماری اور تمماری مثال ایس ہے جیسے کچھ لوگ کھلے راستے پر گامزان موں کہ اجانک آندھی ملے اور وہ راستہ بھول جائیں کوئی فض اخیں دائیں طرف چلنے کو کے اور وہ اس پر جل کر مراہ ہو جائيں كوئى مخص بائيں طرف اشاره كرے اوريه راسته بھي منول مقصود تك نه بنج اور راه ميں بلاك موجائيں اس قافے ميں چندلوگ ایے بھی تے جنوں نے او مراو مرچنے سے الکار کرویا اوروین ممرے رہے اور آند می ختم ہونے اور مردو فہار جمت جانے کا انظار کرتے رہے ،جب راست مان ہو کیا آمے بدھے اور منول معمود تک پنچے۔ معرت سعد اور ان کی جماعت کے بت سے رفقاء فتوں میں شریک نہیں ہوئے اور جب تک فتوں کی ایک مرد نہیں ہوئی گوشہ نھین رہے حضرت ابن عرا کے بارے میں معقول ہے کہ انہیں جب یہ اطلاع لی کہ حضرت حسین عراق روانہ ہو محے تو آپ بھی بیچے بیچے چلے واست میں حضرت حسين كا قاظد ال كيا وريافت كيا آب كمال جارب بي ؟ فرايا : مراق اس كے بعد آپ نے وہ تمام محلوط وكملائے جو مراق ك لوگوں نے ان کے پاس بیمجے تھے اور جن میں انہیں اپنے یمال آنے کی دعوت دی تھی ابن عرف کماکہ آپ ان خطوط کا خیال نہ كريس اور والى تشريف لے چليں اليكن حضرت حسين في ان كى بات نہيں مانى حضرت ابن عرف يہ حديث سائى كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مي حضرت جراكيل عليه السلام آئ اور آپ كودنيا و آخرت مين سے اپنے لئے پند كرف كا اختيار ديا- آب في الني الحرت بند فرائي (طراني اوسط) اس كيد آب في كما: ال حسين! آب جركوشه رسول ہیں' آپ میں سے کوئی دنیا کاوالی نمیں ہوگا۔ اللہ نے آپ پر شرکے دروازے بندر کے ہیں' مرف خبر کے دروازے کھولے ہیں 'اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ آپ عراق نہ جائیں 'واپس چلیں الیکن حضرت حسین نے واپسی سے انکار فرمایا معضرت ابن عمر ا نے ان سے معانقہ کیا' اور رخصت کرتے ہوئے کما میں آپ کو اللہ کے سرد کرتا ہوں ،جس وقت فتے رونما ہوئے وس بزار محاب مرجود تے ، مرجالیس سے زیادہ محابہ نے جرأت میں گی۔ طاوس کوشہ نظین موکررہ مجے تو لوگوں نے ان سے استفسار کیا ؟ فرایا: میں زانے کے فساد اور سلافین کے ظلم سے خوف سے یک سوہو گیا ہوں عودہ ابن الزبیر نے مقام عقیق میں اپنا کمربوایا اور آی میں رہے گئے مجدمیں بھی آنا جانا بند کردیا او کول نے وجہ دریافت کی فرمایا تھماری مجدول میں لوولعب تمارے بازاروں میں نغویات اور تمهاری کل کوچوں میں مظامد شورو شرب اس لئے میں نے میں بھر سمجاکداس مرمیں یک سوہو کر بیٹھ

جوت فا کده و لوگوں کی ایز اسے حفاظت نے عزائت کا ایک فائدہ یہ بھر کہ لوگوں کی ایزائے تم محفوظ رہنے ہو لوگ مجی تو خمیس نیبت سے ستاتے ہیں ' بھی سورظن اور تھمت ہے ' بھی چنلی اور جسوٹ سے ' بھی تم سے اپنی فیر ممکن حاجت ووائی کا مطالبہ کرکے بعض او قات وہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں اور تمہارے اعمال واقوال پر سخت نظر دکھتے ہیں اور جس قول و عمل کی حقیقت کے اوارک سے ان کے وہن عاجز رہنے ہیں اسے ذخیرہ کرلیتے ہیں 'اور مواقع خرجی اس کا اظہار کرتے ہیں ' آکہ تمہیں بدنام کر سکیں 'اگر تم نے عوالت اختیار کی تو تم ان تمام معیبتوں سے نجات پاجاؤ کے۔ اس لیے ایک وانا نے اپنے شاگروسے کما کہ جس

مختے ایسے دوشعر سکھلا گاہوں جو دس ہزار درہم سے جیتی ہیں۔

والتفتبالنهار قبل المقال بقبيح يكون اوبجمال

اخفض الصوت أن نطقت بليل ليسلقول رجعة حين يبدو

ترجمہ: (اگرتم رات کوبولولول اواز پست رکمو اورون میں بولئے سے قبل او هراد مرد کھ لو ،جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تووالی شیس آتی جاہے وہ احجی ہو کیا بری ا

اس میں شک نمیں کہ لوگوں سے اختلاط رکھنے والے مخص کا کوئی نہ کوئی صامدیا وسمن ضرور ہوتا ہے 'جواس کے دریے آزار رہتا ہے'اے ستا یا ہے'اس کے لیے کرو فریب کے جال بنتا ہے'اس لیے کہ انسان جب حریص ہو تا ہے تووہ ہر آواز اور حرکت کو اسے مفادات کے خلاف سمحتا ہے اور ہردد سرا مخص اسے اپنا مخالف تظر آیا ہے چتا تھے متنبی کہتا ہے۔

اناساءفعل المرءساء تظنونه وصدق مأيعنا دممن توهم وعا دى محبيه بقول عد اته بي فاصبحفي ليل من الشكومظلم ترجمہ: (جب آدی بدعمل ہو آ ہے تو اس میں بد کمانی بھی پیدا ہوجاتی ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے' دھمنوں کے قول پر احتاد کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے دھمنی کرتا ہے اور فنک کے دبیز

اندهرے میں رہتاہے)

یہ مقولہ بست مشہور ہے کہ بدل کی ہم نشینی اچھول کے بارے میں بر گمانیوں کو ہوا ویل ہے اس شرکی بے شار انواع ہیں جو انسان کو اینے طقہ تعارف ہے پنچا ہے ،ہم یہاں اس کی مزید تنسیل نسیں کرنا جاہیے 'جو ٹیکھ ذکر کیا گیا اس میں شرکی تمام انواع کا مجمل ذکرہے' اور عمل مندوں کے لیے اس میں بردا سامان عبرت ہے ، عرالت ہی شرکی تمام قسموں کا واحد علاج ہے ، بہت سے بزر كوں نے جنہوں نے مزات كا تجربه كيا۔ اس كى كواي دى ہے۔ چنانچہ ابوالدرداء فرماتے ہيں كہ اپنے ہم نقيس كو آزمالو کا كہ اس كادوسرارخ بمي سامنے آجائے ايك شاعركے بيدود شعر بمي اي قول كي تشريح بين ب

منحمدالناس ولميبلهم وصار بالوحدة مستا نسا ثميلاهمذممنيحمد يوحشالاقربوالابعد

ترجم : (جو مض آزائے بغیرلوگوں کی تعریف کرتا ہے جب اعمیں آزمالیتا ہے تو برا کتا ہے یہاں تک کہ وہ تمائی سے مانوس موجا آ ہے اور قریب و بعید ہر فض اے اپنے لئے سامان وحشت نظر آ آ ہے)۔

حفرت عر فراتے ہیں کہ عرالت میں برے ہم نشین سے راحت التی ہے ، عبداللہ بن الزبیر سے سی نے عرض کیا کہ کیا آپ مدینے تشریف نمیں لائیں مے؟ فرمایا: وہاں جاکر کیا کوں اب تو اس شریس حاسدان تعت کے علاوہ کوئی بھی نمیں ہے۔ ابن السماك" في فرمايا كه جمارت ايك دوست في جميل بدخط لكعاب وويمل لوك دوات اوران كو دريع جم اين امراض كاعلاج كرتے يتے اب يدلوگ لاعلاج مرض بن كے بين ان سے اس طرح بماكوجس طرح تم شيرے بعاضتے ہو۔"ايك عرب كيارے میں منقول ہے کہ اس نے کسی درخت کے پاس اینا ممکانا بنالیا تھا' دویہ کماکر یا تھا کہ میں نے اس درخت کوا بی ہم نشینی کے لیے اس کی تین خصلتوں کی وجہ سے متحب کیا ہے۔ آیک ہد کہ میری بات سنتا ہے اور چنلی نہیں کرتا ، دو سری ید کہ میں اس پر تھوک دیتا ہوں توجمع برخفانسیں ہوتا ، تیسری ہد کم میری بدخلتی برداشت کرتا ہے ، ہارون رشید نے جب بدواقعہ سنا تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عرب بدونے تو مجھے ہم نشینوں کے سلسلے میں زاہر بنادیا۔ کسی بزرگ کا ذکرہے کہ دہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹے رہتے ، کسی نے ان سے اس کی وجہ دربیافت کی انہوں نے جواب دیا کہ تنائی سے زیادہ سلامتی مجھے کی چیزیس نہیں ملتی ترسے زیادہ کوئی واعظ اور دفترے زیادہ کوئی نفع پیچانے والا جلیس مجھے نظر نہیں آیا۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال ج کے لیے رخت سفر باندها و ابت بنانی میرے یاس آئے اور کنے لکے کہ میں بھی اس سنرمیں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں نے جواب دیا کہ بھائی' بہتر پی ہے کہ تم ساتھ چلنے کا ارادہ ملتوی کردد' ہمیں اللہ کی بردہ بوشی میں رہنے دو' ایبا نہ ہو کہ ساتھ رہیں تو ایک دو سرے کے ایسے حالات پر مطلع ہوں جو نفرت اور باہمی بغض کا باعث بنیں۔ خطرت حسن بھریؓ کے اس انکار میں یہ اشارہ ہمی ہے کہ عرات دین 'و معداری' اخلاق اور اقتصاوی طالات کے لیے پردہ پوشی بھی ہے ' اور اللہ تعالی نے پردہ پوش کرنے والول کی تعریف کی ہے ' اور اللہ تعالی نے پردہ پوش کرنے والول کی تعریف کی ہے ' ارشاد فرمایا:۔

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اعْنِيكَ عَمِنَ النَّعَفَّفِ (ب٣ره المد ٢٤٣) اور ناواقف أن كوتو كرخيال كرما ب الح سوال كر بيخ ك سبب --

ایک شامر کهتاہے:۔

ولاعار ان دالتعن الحر نعمة ولكن عار ان يزول النجمل ترجم : اس من كوئى عار نسي كه شريف أدى سے دولت الب بوجائے ليكن عارى بات يہ ہے كه ظاہرى وضع دارى باقى نه رہے۔

انسان اینے دین' دنیا' اخلاق اور افعال و اعمال کے مجمد عدی کھی ایسے پہلو ضرور رکھتا ہے جن کی بردہ بوشی ہی اس کے لیے دنیا و آخرت میں مغید ہو' اور سلامتی کی ضامن ہو۔ ابوالدرواء فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ شاداب چوں کی مگرح تھے جن میں کوئی کا ٹانسیں تھا'اور آج کے اوک خاردار پتوں کی طرح ہیں جب قرن اول کے آخری دور کا بید حال تھا تواس دور کا کیا عالم ہوگاجس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو خرالقرون سے بہت دور ہے۔ سفیان بن مین کتے ہیں کہ جمع سے سفیان ٹوری نے اپنی زعر کی میں بیداری کی حالت میں اور وفات کے بعد خواب میں بد فرمایا کہ لوگوں سے جان پھیان تم رکھو ان سے چھٹارا یانا بہت مشکل۔ من میلی ب ہے کہ جھے جو کچے برائیاں ملی ہیں وہ واقف کاروں بی سے ملی ہیں۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کی خدمت میں ماضر ہوا ان کے زانو پر ایک کتا ای گرون رکھے لیٹا ہوا تھا میں نے اسے بھانا جاباتو آپ نے بھے روک دیا اور فرمایا کہ یہ ب زبان نہ تکلیف دیتا ہے نہ نقصان پنچا آ ہے 'یہ برے ہم نقیں سے برتر ہے۔ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تملک موکررہ مے ہیں؟ فرمایا: کھے یہ خوف تماکہ کمیں میرادین ندسلب موجائے اور جھے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ جواب دراصل برے ہم نشینوں کی معبت کے اثرات پر تنبیہ ہے ،یہ اثرات بھی شعوری طور پر اور بھی بے شعوری میں سرایت کرجائے ہیں معزت ابوالدرداء فرائے ہیں کہ اللہ تعالی ہے ڈرد اور لوگوں سے بچو اس کے کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تواسے زخی کردیتے ہیں ، کموڑے پر سوار ہوتے ہیں تواسے کھائل کردیتے ہیں 'اور کسی مومن کے دل میں جگہ ہناتے ہیں تواے ب نور کردیتے ہیں' آیک بزرگ نے فرمایا کہ جان پھان کم رکھو' تہمارے دین کی سلامتی' قلب کی حفاظت'اور حقوق کے بارگراں سے سبکدوشی کے لیے قلت معرفت بے مد ضروری ہے اگر تمهاری جان پیچان زیادہ ہوگی تو حقوق بھی زیادہ ہول مے اورتم ان تمام حقوق کی بجا آوری سے خود کو قا صروعا جزیاؤ کے۔ ایک دانا نے وصیت کی کہ جس مخص سے واقف ہو اس سے اجنی بن کررمو'ادر جس سے ناواتف ہواس سے واقنیت عامل کرنے کی کوشش نہ کرد۔

یانجواں فاکدہ حرص وطع کا خاتمہ ہے۔ مزلت کا ایک فائدہ یہ کہ لوگ تم ہے کوئی طع نہ رکھیں کے اور تم لوگوں ہے

کوئی طع نہ رکھو کے 'لوگوں کی طع کا خاتمہ تمہارے حق میں ہے حد مغید ہے آگر تم کسی کی حاجت روائی بھی کو تب بھی یہ مشکل بی

ہے کہ اے راضی رکھ سکو 'اس ہے بھتر ہی ہے کہ آدمی خود اپنے قش کی اصلاح کا اہتمام کرے 'دو مرے کے کام میں گئے ہے کیا
فاکدہ 'دو مروں کے جو حقوق تم ہے متعلق ہو سکے ہیں ان میں اوئی حقوق ہے ہیں: جنازہ کی مشابعت 'مریش کی میادت 'فاح اور و لیے
میں شرکت 'ان میں وقت کا ضامے بھی ہے اور دو مری بہت ہی الجمنیں اور پریشانیاں بھی بیمن او قات کوئی حق اوا نہیں ہوپا تا اور
لوگ شکایتیں کرتے ہیں 'اگرچہ تمہادے ہی معلول اعذار ہوں لیکن معلول لوگ کماں کہ تمہارے عذر قبول کریں 'یہ حکوے اور
شکایتیں بعد میں عداوت کی شکل اختیار کرلتی ہیں 'چنانچہ کہتے ہیں کہ جو محض بیار کی میادت نہیں کرتا وہ اس کی موت چاہتا ہے تاکہ
دہ صحت یاب ہو کر باہر نکلے تو اس کا سامتا کر کے شرمندگی نہ افھانی پڑے 'اس طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو محض سب کے ساتھ

کسال سلوک کرتا ہے بعنی کمی کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہو تا اس سے سب خوش رہتے ہیں اور اسے معذور تصور کرتے ہیں لکی بین ہو قات سے سب وحشت کرتے ہیں پھریہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا داروں کے حقوق استے زیادہ ہیں کہ ایک مخص اپنا تمام وقت ان کی اوا تیکل کے لیے وقف کردے تب بھی وہ حقوق اوا نہ ہوں 'ایک ایسا مخص جو اپنے حقبی کی فلاح و بہتری ہیں معموف ہو اتنا وقت کیے دے سکتا ہے؟ غالباسی لیے عمو بمن العاص فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی کشرت قرض خواہوں کی کشرت ہوں۔

علوكمن صديقكمستفاد فلاتستكثرن من الصحاب فان اللاء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب رجم: (وغن دوستول سے جنم ليتے ہيں 'اس ليے نياده دوست مت بناؤ' اکثروه امراض جن کاتم مثابرہ

كرتے ہو كھانے بينے بى كے نتيج ميں پيدا ہوتے ہيں)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عداوت کی بنیادیہ ہے کہ کمیڈ قطرت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیاجائے 'یہ تفکیوعام لوگوں کی طبع کے انقطاع کے سلطے میں بھی لوگوں ہے تہماری کوئی طبع نہ دہے اس میں بھی بدے فوائد ہیں 'حرص ایک ندموم وصف ہے اور اس کا نتیجہ عموما ناکای کی صورت میں ظاہر ہو تا ہے' ناکامی اپنے وامن میں اذبت لاتی ہے 'آدمی گوشہ نظین ہو تو نہ اسے کوئی حرص ہونہ اس کی کمی کے مال پر نظر ہو اور نہ اس کے حصول کی طبع ہو'اور نہ وہ اذبت میں جتلا ہو۔ قرآن یاک میں ہے:۔

و لا ترکی نیک نیک الی مامنع نیار مار واحگام نهم (پ۱۱ری آیت ۱۳۱۱) اور مرکزان چزوں کی طرف آپ آنکو اٹھا کرنہ ویکس جن سے ہم نے ان کے مخلف کروہوں کو (ان کی آزمائش کے لیے) معتم کرر کھا ہے۔

آنخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

انظرواالى ماهودونكم ولا تنظرواالى من هو فوقكم فانه احبطان لاتزدرا نعمة الله عليكم (ملم الهمرة)

اس کو دیکھوجو تم ہے کم ہو'اے مت دیکھوجو تم سے زیادہ ہو'یہ اس لیے کہ تم اپنی ذات پر اللہ کی نازل کدہ نفتوں کو حقیرنہ سمجھو۔

عون بن عبداللہ کتے ہیں کہ پہلے میں الداروں کی مجلس میں بیٹا کر تا تھا'اس زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ جب ان ک خوب صورت اور قیمی لباس'اور فریہ گھوڑے دیکھا تو ول حسرت وغم سے کٹ کررہ جا تا' پھر میں نے غربیوں سے تعلقات بدھائ اور ان کی مجنس میں آنا جانا شروع کیا۔ تو یہ ساری کیفیت زاکل ہوگئ'من کی کاواقعہ ہے کہ ایک روزوہ جامع تسلاس سے نکل رہے تھے کہ اچانک ابن عبدالحکم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوا نظر آیا آپ اس کی شان و شوکت دیکھ کر جیران رہ گئے' اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِبَعُضِ فِتُنَقُّاتُضِيرُ وُنَ (پ١١٥١٦ء٥٠)

پر فرایا: بقینا میں مبر کروں گانیں رامنی رہوں گانیا درہے مزئی کی الی حالت بہت فراب تھی 'بر حال ہو مخص کوشہ نشین رہے دہ اس طرح کے فتوں میں جتلا نہیں ہوسکا ورنہ دنیا کی زیب و زیمنت کے فتنے سے پچنا پوائی مبر آزما کام ہے 'آدی میں بقین کی قوت اور مبر کی تلخی چینے کا یا را ہو تو ہر فتنے کا مقابلہ آسان ہے 'ورنہ بہت سے جوال مرد اور جامت پھسل جاتے ہیں اور اپنی دنیا و دین دونوں تباہ کر لیتے ہیں 'دنیا اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ ان کی اکثر ممعیں پوری نہیں ہو تیں۔اور دین اس لیے کہ وہ دنیا کو آخرت پر

ترجے دے کرباری تعالی کی نارا ملکی مول لے لیتے ہیں 'ابن العربی کے بقول طمع ذات کا باحث ہے۔ اذاكانباب النلمن جانب الغنى سموت الى العليامن جانب الفقر ترجمه : (جب الداري كي راه من مجهدوات نظر الى تومن فترك وروان سے بلندى ير منوا)

چھٹا فا کدہ۔ احقوں سے چھٹکارا:۔ نازک ملیج اور پاکیزہ مزاج لوگوں کے لیے احقوں کامشاہرہ اور ان کی احتمانہ حرکتوں سے سابقہ می نا قابل برداشت ہو تا ہے، بعض لوگوں نے تو ان کے مشاہرے کو "منصف نامیان" سے تعبیر کیا ہے "ا ممش ایک بزرگ گذرے ہیں' ان سے کی نے مرض کیا: آپ کی آگھیں کیول چند میا گئیں؟ انہوں نے جواب دیا: احتوں کو دیکھنے ہے۔ ایک مرتبہ امام ابو منیفہ اعش کے پاس مے اور ان سے فرمایا کہ جس نے سے مدیث بردھی ہے کہ اللہ تعالی جس سے اس کی دونوں آ تکمیں چین لیتے ہیں اس کا بمترین موض عطا فرماتے ہیں(۱) منہیں کیا موض ملاہے؟ انہوں نے نمایت عمر بغانہ جواب دیا کہ یہ عوض کیا کم ہے کہ جھے احقوں کو دیکھنے سے بچالیا اور تم بھی انہیں میں سے ہو ابن سیرین ایک مخص کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے کسی احق کودیکھا تو ہے ہوش ہوگیا۔ مکیم جالینوس کماکرتے تھے کہ ہرچے کا ایک بخار ہے اور دوح کا بخار بے وقوقوں کو و کمنا ہے۔ امام شافع فراتے ہیں جب بھی میں کور مغزوں کے پاس بیٹا جھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا ہو پہلوان کور مغزوں سے متصل ہے وہ دوسرے پہلو کی بہ نبست کی ہوجمل اور مختل ہے۔

لے کہ انسان جب سی بے و توف سے انہت یائے گاتو اس کی برائی ضرور کرے گا اور یہ غیبت ہوگی علاوہ ازیں سی مخف کی غیبت 'بر گمانی' حسد' چفل خوری اور الزام پر انقامی رد عمل کا بھی امکان رہتا ہے جو سرا سردین کی سلامتی کے منافی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا را زعزلت ہی میں مفتمرہے۔

## اختلاط کے فوائد

جاننا چاہیے کہ دین و دنیا کے جو مقاصد اختلاط سے حاصل ہوتے ہیں وہ عزات سے فوت ہو جائیں مے کمی عزات کے نقصانات ہیں'اختلاط کے بہت سے فوائد ہیں شاعلم حاصل کرنا'طم سکھلانا'اوب سکھنا'اوب کی تعلیم دینا'انس پانا' ووسروں کا انہی بننا' قریب و بعید کے حقوق کی ادائیگی سے تواب پانا اواضع اور انکساری کا عادی ہونا ' حالات کے مشاہدے سے تجوات حاصل کرنا اور عرب باناوغيرو- زيل مين بم ان فوائد كي الك الك تشريح كريس كم-

يبلا فائده- تعليم و تعلم ا اختلاط كاليابم فائده تعليم و تعلم ب وركت سي فائده حاصل نبيل مو تأكول كم تعليم و تعلم كے لے اخلاط بت ضورى ہے مماب العلم ميں ہم نے علم كے بد شار فضائل كھے ہيں ان سے ثابت ہوا ہے كہ علم حاصل كرنا بھی عبادت ہے اور لوگوں کو علم سے لیض یاب کرنا ہی عبادت ہے علوم کیوں کہ بے شار ہیں ان میں بعض علوم مستحب ہیں اور بعض واجب اور فرض اس لیے یمال به وضاحت مجی ضروری ہے کہ واجب علوم کا سیکمنا ہی قرض ہے آگر کوئی هخص عزلت تی بنا پر اس فرض کی بجا آوری میں کو ماہی کرے گا گندی رہوگا الکین اگر اس نے فرض علوم کی واجب مقد ارسیکی لی اب وہ اپنے طبعی رحجان ك باعث كوشه نشين مونا جابتا ہے تواس میں كوئي مضا كقه مجی نہیں ہے " ناہم بهتر يى ہے كه وہ مخصيل علم میں مزيد وقت لگائے"

<sup>(</sup>١) يردوايت طراني جرير عول على روايت كالقاظيرين - "من سلبت كريمتاه عوضه عنهما ما هو خير منهما" احر م ابراام ے بی ای طرح کی ایک رواعت نقل ہوئی ہے ، عاری می الس کی رواعت ہے "افالبتلیت عبدی بحبیبتیه ثم صبر عوضته منهماالحنةيريدعينيه"

ملاحیت اور قدرت کے باوجود شرعی اور عقلی علوم حاصل ند کرنا نا قائل جلافی نقصان ہے۔ اس کے ابرہیم نعمی وغیرہ اکابر فرمایا كرتے تے كر پہلے علم حاصل كرو كر مزات افتيار كرو مزات عالم بى كوزيب وي ب افر كسى فض نے عالم بنے سے پہلے بى عزات افتیاری وہ این اکثراو قات سوئے میں یا لایعن امور میں فکر کرنے میں مرف کرے گایا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ زیان ہے وفا نف پڑھتا رہے اور اصداع بدن کو مباوات میں مشخول رکم الین قلب پر قابد رکھنا اس کی طاقت ہے یا ہر ہوگا شیطان لعین این جھکنڈوں سے لیس ہوکران راستوں سے جن کی اس جابل مزامت نشین کو خربھی نہ ہوگی اس کے باطن میں مھے گا اور طرح طرح کے فریبوں سے اس کے اعزل باطل کردے گا'اور اسے پیدیمی نہ چلے گاکہ اس کی تمام کوششیں منالع چلی تی ہیں۔علم دین کی اصل اور بنیادہ عوام اور جلاء کی عرات میں کوئی خرنس ہے، عوام اور جلاء سے میری مرادوہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ تھائی میں عبادت کس طرح کی جاتی ہے' اور یہ کہ خلوت کے اواب کیا ہیں؟ انسان کا نفس بیار کی طرح ہے' آگر بیار کو مشفق ڈاکٹر کاعلاج میسرنہ ہو اور وہ خود ہمی ڈاکٹروں سے ناواقف ہو تو ظاہرے کہ اس کے مرض میں کی ہونے کے بجائے اضافہ ہوگا، نفس کا حال بھی میں ہے 'اگر صاحب نفس خودعالم شیں تواہے اصلاح کے لیے عالم کی محبت اختیار کرنی جاہیے ' تعانی اس کا علاج نسی ہے ، تعلیم میں بھی برا تواب ہے بشرطیکہ استاذاور شاکردی نیت صبح ہو 'اگر علم سے ان کا مقسود عزیت و جاہ کا حسول ہو' یا یہ خواہش ہو کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کے متبعین و مریدین کی تعداد زیادہ ہو تو یہ نیت فاسد اور ممراہ کن ہے 'اس پر تواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے علم کے ضیاع اور دین کی تابی پر بھی کمیں اجر ملتا ہے؟ ہم کتاب العلم میں اس کی وضاحت کر چکے میں میاں ہمیں علم اور عرالت کے بعض پہلوؤں پر روشنی والنی ہے۔ اس زمانے میں علماء کے لیے بھتری ہے کہ وہ اسے دین کی سلامتی کی خاطر عزات افتیار کریں میوں کہ اب نہ اللہ کی خوشنودی کے لیے استفادہ کرنے والے رہے اور نہ وہ طلباء رہے جو علم کے ذریعیہ تبلیخ دین اور اعلاء کلمہ اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں' مرارس آباد ہیں علم کی مجلسوں میں بجوم نظر آتا ہے بمحربیہ سب حقیقی علم سے دور سراب کے بیچے دوڑ رہے ہیں 'اور ان علوم کی مخصیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جارہے ہیں جن کے ذریعہ عوام کو بهكا سكين اور انتمين أين دام فريب مين الجمعا سكين البعض لوك علوم منا ظروى تعليم وتعلم مين مشغول نظر آتے بين بعض لوگ فقه کی اختلافی جزئیات کی تخصیل میں معموف ہیں' ان سب کا ایک ہی مقعد ہے ایک ہی ملح نظرہے اور وہ بیر کہ اپنے ہم معموں پر فوتیت مامل کریں 'اور ما کمان وقت کے درباروں میں انھیں کوئی اجہامقام بل جائے ، کمی کو حمد فضا کی خواہش ہے 'کوئی حاکم بنتا جابتا ہے کوئی او قاف کے تولیت کا عزم رکھتا ہے 'وین کی سلامتی کا نقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور ہی رہا جائے 'ہاں اگر کوئی ایسا طالب علم مط جوعلم كو تقرب الى كازريد سجمتا موتوات موقع ضروردينا جابيك طالب مادق كو محروم ركهنا بواكناه ب-سفیان وری کا ایک مقولہ اس سے پہلے بھی ای تتاب کے تمی باب میں مُذراب کہ ہم نے فیراللہ کے لیے علم عاصل کیا جمر علم نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہونے سے انکار کردیا اس مقولہ سے دھوکا نہ کھانا جاہیے کہ وفقہاء "غیراللہ کے لیے نقہ ی تعلیم حاصل کرتے ہیں پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں 'ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے آکٹر دیشتر فقهاء کی آخری زندگی پر نظر ڈالو' کیا ختیقت میں دہ اللہ کی طرف رحوع کر لیتے ہیں 'یا زہد اختیار کر لیتے ہیں ' ہر گز ایسا نہیں ہے 'یہ لوگ دنیا کی طلب میں مرتے ہیں ' اور زندگی کے آخری سائس تک اس کے حریص رہتے ہیں مقولہ من کر گوئی تھم لگانے کے بجائے آئسیں کمول کر خود دیکھو'مشاہدہ کرو' پھر کوئی فیصلہ کرو' ہمارے خیال میں سغیان ثوری کی مراد علوم مدیث' تغییر قرآن' سرانبیاء و صحابہ میں ان علوم میں واقعتا تخویف و تخذیر موجود ہے ان کے بڑھنے بڑھانے سے اللہ تعالی کا خوف پیدا ہو آ ہے ،علم کلام اور علم فقہ 'جومعالمات کے فاوی اور نرہی خلافیات پر مشمل ہیں۔ کی یہ آٹیر نئیں ہے کہ دنیا کی وجہ سے حاصل کئے جائمیں اور وہ ان کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کردیں' بكد ان علوم كے عاصل كرنے والے آخر تك دنيا كى حرص ميں جال رہے ہيں۔البتداس كتاب احياء العلوم "ميس بم نے جو مضامين بیان کئے ہیں وہ طالب علم کو اللہ کی طرف واپس لا سکتے ہیں۔اس لیے اگر کوئی مخص دنیا کی غرض سے ان مضامین کاعلم حاصل کرے

تواے اجازت دی جاسکت ہے میں کہ یہ کتاب قلوب میں اللہ کا خوف اور آخرت کی رفیت پیدا کرتی ہے اور ونیا ہے اعراض پر آماده كرتى ہے۔ يه وه مضامين بين جو مديث تغييراور آثار محاب و تابعين من مل جاتے بين اختلافي مسائل اور مناظران كم بحثول ے ان کاکوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ می تعیمت کرتے ہیں کہ انسان دھوکانہ کھائے اور ان علوم کی تحصیل میں یہ سمجھ كرمشنول نه بوكه مين ميح كردا بول اوى كوائي فللى هم ي نظر الى بهد جوالل علم تعليم و تدريس پر شدت سے حريص بوت ہیں عجب نہیں کہ ان کی بیہ تمام نگ و دو کسی جاہ کی خاطر ہوئی وہ جابلوں نے مقابلے میں اپنی برتزی کی خواہش رکھتے ہوں ارشاد نوی منی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم کی الفت محبرہ۔(١) چنانے بشرے معتول ہے کہ انہوں نے اپن ساعت کردہ امادیث کے سترہ صندوق زیر زمین وفن کردئے تھے 'اور مدیث بیان کرتا چموڑ دیا تھا' فرمایا کرتے تھے کہ میں مدیث بیان کرنے کی خواہش ر كمتا ہوں اس كے بيان نيس كرتا اكر ميرے ول من اس كى خواہش نہ ہوتى ضرور بيان كرتا۔ ايك مرتبہ انموں نے فرمايا كه حدثا (ام نے مدیث بیان کی) دنیا کے دروانوں میں سے ایک دروانہ ہے اگر کوئی فض مد خاکے تو سجم او کہ دہ دنیا کی دسعت اور فراخی كاطالب - رابعه عدويه في سفيان توري سے فرمايا كه أكر حميس دنياكى رفيت و خواہش نه موتوتم بمترين انسان مو؟ انهول نے عرض کیا بھلا مجھے دنیا کی تمس چیز میں رخبت ہے؟ فرایا: مدیث میں۔ ابوسلیمان دارانی فرمایا کرتے تھے کہ جس محض نے شاوی کی " مدیث بیان کی اور سفر کیا اس نے کویا دنیا کی طلب کا اظهار کیا۔ کتاب العلم میں ہم نے علم کی ان آفات پر تنبیہ کی ہے احتیاط اوردوراندیش کا نقاضای ہے کہ کم سے کم شاگر دینائے جائیں۔ عرات کے ذریعہ ہی آدی اس طرح کی احتیاط کرسکتا ہے ' بلکہ ہم تو یہ کتے ہیں کہ جولوگ اس زمانے میں درس و تدریس کا مصفلہ اختیار کے جوئے ہیں ان کے حق میں بھتری ہے کہ وہ اپنا یہ مصفلہ ترك كردين- ابوسليمان خطابي نے بھي علاء كويد تعيفت كى ہے كہ جو لوگ تمهارے ياس علم كى رخبت لے كر أئي اخميں نال دو اس کے کہ تم ان سے نہ مال ماصل کر علتے ہو اور نہ جمال 'وہ ظاہر کے دوست اور باطن کے وسمن ہیں 'جب تم سے ملیس کے تو تهاری خوشار کریں مے اور تمهاری عدم موجودگی میں تمهاری برائی کریں ہے 'یہ لوگ تمهاری ہر حرکت پر نظرر کہتے ہیں 'اور ہاہر نكل كر تكت فيني كرت بين بيه منافق چفل خور وظاماز اور فريب كارلوك بين ايني مجلس مين ان كاجهوم ويكم كرد موكامت كمانا ان كا مقصد علم كا حصول نتيس ب كلك بير جاه و مال كي غرض لے كر آئے بين اور اپنے افراض كى بحيل كے ليے حميس ذريعہ بنانا چاہتے ہیں اگر تم نے ان کی کسی فرض کی محیل میں اونی کو آبی ہمی کی تو یہ تسارے شدید ترین دعمن بن جا کی ہے اوک سمحت میں کہ تمارے ملتہ درس میں ان کی آر تماری ذات پر ان کا احسان مقیم ہے 'اور وہ تعلیم کو تمهارا واجب حق تصور کرتے ہیں ' اور تم سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم ان کی خاطرائی عربت عاد اور دین سب کھے داؤں پر لگا دو ان کے دفعوں کے دعمن اور ودستول کے دوست بنوان کے قریب وعزیز کی مدکرو علم مولیکن وہ تمسی بے وقوف عجمے بی عم متوع مولیکن وہ تمسی ابنا الع مجعة بين اى لي كماكيا ب كم عوام الناس العالم عن من شرافت كي نشاني بيد الوسلمان خلابي كالويل هيعت كا ما حصل ہے۔ اس میں شک نیس کہ خطائی نے جو پھے فرما اورست فرمایا ہمارے دور کے مدرسین اور معلمین کی وا تعدیمی حالت ے انھیں فلام سمجا جا اے اور جو چھووہ کرتے ہیں اے ان کودمدواری قراروا جا آے اگروہ بددمدواری اواند کریں تو بحرم میں والی کردن زدنی میں۔ مدتویہ ہے کہ آکر کوئی استاذا ہے ال میں طالب علم کا وظیفہ مقرر نہ کرے تواس سے کوئی استفادہ نہیں كريا- ايك معمول مدرس كي بير اوقات كمال كروه ابنا كمر بحي سنبعال اور تلافده كي بيث كادوزخ بحي بحرب مجورا وه سلاطين وحکام کے دریہ جب رسائی کرتا ہے 'اوران کی امدادے اپنا ذاتی مدرسہ جا تاہے ، کتی ذات اور رسوائی ہے اس پیٹے میں ' پھر

<sup>(</sup>١) مشہوریہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرایا کہ علم کی الفت نسیان ہے اور حسن کی افت تھرہے یہ روایت ملین نے اپی مندیس علی بن ابی طالب سے نقل ک ہے۔

تیسرا فاکدہ تادیب و تادید ہے۔ اختلاط کا ایک فاکدہ تادب و تادیب ہے' تادب سے ہماری مرادیہ ہے کہ آدی کا نفس مراض ہوجائے ادر لوگوں کی ایزا پر قبل کرنے کا عادی بن جائے' نفس کی شہوت اور فرور کے فاتے کے لیے تادب ضروری ہے' اور یہ چزاختلاط کے بغیر حاصل نمیں ہو عتی 'اس لیے ان لوگوں کے حقوق میں اختلاط ہی بھتر ہے جن کے اخلاق معذب نہ ہوں' اور اے جن کی خواہ شات حدود شرعہ کے تابع نہ ہوں۔ کی دجہ ہے کہ خافا ہوں کے خادم اسٹے کام کو خدمت تصور کرتے ہیں' اور اے

ایے حق میں بھر سمجتے ہیں میموں کہ بازار والوں کے سامنے صوفیاء کے لیے دست سوال دراز کرنے میں ذلت بھی ہے اور اس ذلت سے نفس کی رعونیت ختم ہوتی ہے و دسری طرف اضمیں صوفوں کی دعاؤں کی برکت بھی عاصل رہتی ہے ، گذشت زمانوں میں خانقای خدمت کایس مغموم تما اب اس می دوسری قاسد افراض محی مل می بین اور پہلی جیسی بات باقی نیس رہی ہے " یہ تبدیلی مرف خانقاموں کے نظام ہی میں واقع نمیں ہوئی بلکہ دین کے دو سرے شعائر بھی اپن اصل بیئت سے مغرف ہو یکے ہیں 'اب خدمت کو تواضع اور اکساری کے اظمار کا ذریعہ نہیں سمجماجا یا بلکہ اسے مردین کی کفرت اور مال کی ذخیرہ اندوزی کا وسیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر وا تعتا خدمت سے کسی کا متعمد یکی ہوتو اس کے حق میں عرات ہی بھترہے اور اگر رعونت نفس اور کبروغودر کے خاتے کی نیت ہو تواہے اختلاط کرنا جاہیے کیوں کہ عرامت میں اس کے امراض کاعلاج نہیں ہے، محرات ریاضت ہی پر ختم نہیں موجاتی ریاضت تو پہلی منول ہے ایک اوا ہے کہ سفرے اغادی تاری ہے جس طرح محووے کو سدهایا جاتا ہے کوئی نہیں کمہ سكاكه محووے كى تربيت سے مرف تربيت بى مقصود بلكه مقصود سفرے اكد وہ آسے سواركو بسولت اس كى منزل ك بنجا دے انس مجی انسان کی سواری ہے انٹس کی ریاضت کا مقصد مجی کی ہے کہ انسان اس پر سوار مواور راہ م خرت کی دشوار کزار وادبوں اور کھانیوں کو عبور کرتا ہوا منول تک بینے اگر نفس مرتاض نہ ہوا تو یہ ممکن ہے کہ وہ راستے میں سر مثی کرے اور اپنے سوار کو نقصان پنجائے معلوم ہوا کہ اصل مقصود سواری ہے اب اگر کوئی مخص ساری غمرانس کی ریاضت میں لگا رہے وہ ایسا ہے جیے کوئی مخص اپنی سواری کے جانور کوسد مانے میں زیرگی گذاردے اور اس پر سوارت ہو قائدہ اس صورت میں بھی ہے ایعن دہ منس این جانور کی سرمتی سے محفوظ رہے گا الیمن سے قائمہ مقصود بالذات تو نہیں ہے اصل مقصد توبیہ ہے کہ وہ سواری کے لیے مغید ثابت ہو'ای طرح نس سے مرف ترک شوات ہی مقعود نمیں ہے بلکہ راستے کی دعواریوں کو ایمیز کرتے ہوئے آخرت کی منل تک پنچنا مقصود ہے ورنہ شوات تو قوم اور موت کے ذریعہ مجی ختم ہوجاتی ہیں کرکیا ضورت ہے اس مجامدے کی اور اس ریاضت کی؟ اس داہب کی طرح نہ ہوجس نے کما تھا کہ میں تووہ پاکل کتا ہوں جس نے اپنے نفس کو لوگوں کو ایذا پہنچانے سے ردک روا ہے ' یہ راہب ایزا پنچانے والے سے بقیع اجھا تھا لیکن ترک ایزا پری و قامت نہ کرنی چاہیے ' ترک ایزا واس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدی اپنے آپ کو قبل کردے لیکن کیا اس سے طریق اخرت ملے ہوگا؟معلوم ہوا کہ طریق اخرت کے سفری اہمیت ہے سالک کو اس مقصد پر نظرر کمنی جاہیے اس کے لیے اختلاط سے زیادہ عرالت معین و مدد کارہے۔ یعن اولا اس کے حق میں اختلاط بمترے جب ریاضت نام ہوجائے اور سلوک کی منزلیں قطع ہونے آلیس تو عزات بمترے۔

ارب یہ ہے کہ آوی دو سروں کی اصلاح کرے ' آدیب کا تعلق بی ہے وہ اپ مردین کی اصلاح و تربیت ان کی مخالات کے بغیر نسیں کرسکا۔ چی کی حیثیت مطم کی سی ہے۔ گذشتہ صفات میں ہم معلم کا تھم بیان کر آئے ہیں 'وبی تھم جی کہ بی ہے 'لین اگر اسے طالبان صادق ملیں 'اور خود اس کی نبیت بھی اصلاح و تربیت سے بخیر ہو جاہ و منصب کا حصول یا کوئی دو سری فرض فاسد ول میں نہ ہو تو اصلاح و تربیت سے وربی نہ کرتا چاہیے 'جو آفات علم میں چیں وبی ریاضت میں بھی ہیں فرق اتنا ہے کہ طالبان ریاضت میں بھی ہیں فرق اتنا ہے کہ طالبان ریاضت میں طلب دنیا کی علامات بعید 'اور طالبان علم میں قریب ہیں 'بی وجہ ہے کہ طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں ' چی کو جا ہیے کہ وہ عرائت و اختلاط کے نوائد اور نقصانات بیش نظر رکیں 'اور اپ احوال کی مناسبت سے فیصلہ کریں 'اختلاط و عزائت میں سے کی عرائت کا کوئی مطلق تھم گئتا مشکل ہے۔ ایک کی افغلیت کا مشکل ہے۔

جوتھا فائدہ موانست نے۔ موانست کامطلب ہے کمی ہے انس ماصل کرنا اور انس وینا عزامت سے یہ فائدہ بھی فوت ہوجا آ ہے ' یہ فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ولیموں 'وحواق اور وہ مری معاشرتی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں ' اس شرکت سے نفس انسانی لذت حاصل کرتا ہے ' یمی موانست ہے ' بعض او قات یہ موانست حرام طریقہ سے حاصل کی جاتی ہے مثلاً ان لوگوں سے الس حاصل کرنا جن سے انس حاصل کرنا شرعا ورست نہ ہو' اور کبھی یہ موانست مباح ہوتی ہے ' اور کبھی کسی امردی کی وجہ سے متحب ہوتی ہے 'جیسے کوئی مشام کے اس ماصل کرے کہ ان کی زندگی تقوی اور اجاع شریعت سے عبارت ہے 'اور مقعدیہ ہے کہ ان کے اتوال و افعال کے مشاہدے سے ول کو راحت ہوگی 'فشاط اور عبادت کی تحریک پیدا ہوگی 'اس لیے کہ قلوب بھی جر واکراہ سے بے نور ہوجاتے ہیں ' شمائی ایک جربی تو ہے خاص طور پر ان قلوب کے لیے جو اس کے عادی نہ ہوں 'اگر ایسے قلوب کے لیے گاہ گاہے تعرب کا کا م ہو آگر ایسے قلوب کے لیے گاہ گاہے تعرب کا سامان ہو آ رہے تو یہ ترق کے مزید مدارج طے کریں گے 'عبادت میں نری بھی احتیاط کا کام ہے 'ایک و دسرے کے ساتھ بیضے اٹھنے میں قلب کو راحت ملتی ہے 'اور سارا تعب زائل ہوجا آ ہے 'قلب کا تعب یا اکا ہے جرت انجمیز بھی بھی ہے۔

ان الله لايمل حتى تملوا (١) الله تعالى نبيس الما ما يمال تك كه تم تحك جاؤ-

المرءعلى دين خليله فلينظر احدكم من يخالل (۴) آدى اين دوست كوين يرمو آئ تهيس ديكنا جائي كرتم كس دوى كرد مو-

اچھا رفق وہی ہے جو تم ہے ملے تو تم اس ہے دین کے امور پر اور ول کے احوال پر تفکلو کرواس ہے راہ حق پر ابت قدی می ابنی کو باہی اور فصور ہمت کی شکایت کرو اور اس کو باہی کے فلت کی تدبیری دریافت کو 'یہ اختلاط ہے فیض نہیں ہے 'اس سے نفس کو راحت ملتی ہے 'اور یہ موضوع بہت زیادہ وسیع بھی ہے 'یہ نہیں کہ دو چار مجلون میں محتم ہوجائے ہمیوں کہ طریق آخرت فاردار رہ گذر ہے 'قدم قدم پر الجعنیں اور وشواریاں ہیں 'اس لیے سالک کو جمزاور قصور ہمت کی شکایت ہونا بچھ بعید نہیں ہے 'یہ بھی جرت اگیز نہیں کہ شکا چوں کا سلسلہ طویل ہوجائے اور زندگی بحرچانا رہے 'جو محض اپنے نفس سے مطمن ہے وہ فریب میں جتا ہے اسے اصلاح کی ضرورت زیاوہ ہے۔ بسرحال موانست کی یہ نوعیت بعض لوگوں کے حق میں عزات سے بمتر ہے۔ موانست سے پہلے سالک کو اپنے قلب اور جلیس دونوں ہی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے 'بعد میں عملی قدم انجانا چاہیے۔

یانچواں فائزہ۔ ٹواب حاصل کرنا ہے۔ ٹواب حاصل کرنا اور دو سروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا بھی مخالفت ہی ہے۔ حمکن ہے' ٹواب حاصل کرنے کی بیہ صورتیں ہوسکتی ہیں شاہ جنازے کی مشاقشت کرے' مریضوں کی عمیادت کرے' عمیدین کی نماز میں حاضری دے' جعد کی نماز اور تمام نمازوں کی جماعت میں حاضری ضروری ہے'اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے' ہاں آگر کسی

<sup>(</sup>۱) یه مدیث پهلے می گذر چی ہے۔ (۲) یه روات کتاب المجت میں می گذری ہے۔

شدید مرر کا اندیشہ ہوتو ترک جمد و جماعت کی اجازت ہے 'لین ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ نکاح کی تقاریب اور دعوتوں میں شرکت ہی اجرو تواب کا باعث ہے کیوں کہ اس شرکت ہے دائی کوخوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کوخوش کرنا ہمی عبادت ہے 'وو سروں کو تواب اس طرح پہنچایا جاسکتا ہے کہ اپنا دروا زہ کھا رکھے تاکہ لوگ اس کی عیادت کے لیے آسکیں 'اور اسکی خوشی وغم میں شریک ہو سیس لوگوں کی تعزیت 'عیادت اور تہذیت پر تواب ملتا ہے 'اس طرح آگر کوئی محض عالم ہو 'اور وہ لوگوں کو اپنی زیادت و ملا قات کی اجازت عطا کر بے تو انہیں اس زیادت کا تواب بھی ملے گا'اور کیوں کہ وہ محض ان کے تواب کا سب بنا ہے اس لیے وہ بھی اس اجازت عطا کر بے تو انہیں اس زیادت کا تواب بھی ملے گا'اور کیوں کہ وہ محض ان کے تواب کا سب بنا ہے اس لیے وہ بھی اس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احوال پر بھی فور کرنا چاہیے 'بھی اس کے زدیک مواب دارجے ہوگی اور بھی تا المت کی وجہ ہم کرنے کے اور نہ مریضوں کی عمادت کے لیے جاتے تھے اور نہ جانا دوں بھی مرک شرکت کرتے تھے 'اور نہ مریضوں کی عمادت کے لیے جاتے گھروں ہی مشور سے ابر لکلا کرتے تھے 'اور نہ مریضوں کی عمادت کے لیے جاتے گھروں میں مقید رہنا زیادہ پر خرات کرتے تھے 'مرف نماز جمد اور زیادت تجورک کے گھروں سے ابر لکلا کرتے تھے 'اکہ عبادت کے لئے کی سو ہو سیس اور دنیا کی کوئی مشنولیت ذکر النی کرنا نہ کرنا ہو سے بھر کرتے تھے 'اکہ عبادت کے لئے کی سو ہو سیس اور دنیا کی کوئی مشنولیت ذکر النی کرنا نہ کرنا نہ کرت کرتے تھے 'اکہ عبادت کے لئے کی سو ہو سیس اور دنیا کی کوئی مشنولیت ذکر النی میں دکاوٹ پر دائے کے اس کرنا نہ کرے دیا تھیں اور دنیا کی کوئی مشنولیت ذکر النی کرنا نہ کرے ۔

چینافا کدو۔ تواضع ہے۔ تواضع کا تعلق افضل مقامات ہے ہے تمائی میں تواضع کا اظمار ممکن نہیں ہے کلد بعض او قات تمائی تھتری کی بنا پر افتیار تبھی کی جاتی ہے' یا یہ کئے کہ حمالی سے تحکیر دور نہیں ہو تا' اور نہ تواضع و انکساری کا وصف پیدا ہو تا ہے' چنانچہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ تمنی تعلیم نے تھمت کے فن میں تین سوساٹھ محینے تعنیف کے اپنے کارنامے پروواس قدر نازان ہواکہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ تصور کرنے لگا اللہ نے اس وقت کے ترفیر کے پاس وی بھیجی کہ فلال محض سے کمدوو کہ تونے زمین کو نفاق سے بحرویا ہے اور میں تیرایہ نفاق قبول نہیں کروں گا ارادی کمتا ہے کہ اس شنبیمہ کے بعد وہ کوشہ تمائی میں چلا گیا ا اور زمین کے بنچ کی ته خاتے میں رہے لگا، خلوت کے اس ریاض اور مسلسل عبادت کے پھر تکبر کوموقع ریا اوروہ ای سابقہ غلط ونی میں بتلا ہوگیا'اوریہ سمجنے لگا کہ اس عمل سے یقیعا میں نے اسے رب کی خوشنودی حاصل کرل ہے الیکن یہ غلا منی بھی زیادہ دیر تک قائم ندرہ سکی پنجبریرومی نازل ہوئی کہ فلال بندے سے محمد دوکہ تم اس وقت تک میری خوشنودی حاصل نہیں کرسکتے جب تك لوكوں سے نہ موجلو ان كى ايزار مبرنہ كو اس وى كے بعدوہ مض ته خاتے ہے اہر آیا ، بازاروں ميں كيا الوكوں سے ملاجلا ، ان کی مجلسوں میں شریک موا ان کے ساتھ ایک وسترخوان پر بیٹے کر کھانا کھایا اور بازاروں میں چلا مجرا۔ اس کا یہ عمل اللہ ک خوشنودی کا باعث ہوا اور اسے پنجبر کے ذریعہ مطلع کیا گیا کہ اب تم صحح راستے پر ہو 'تممارا رب تم سے خوش ہے اس واقع سے اندازہ لکایا جاسکتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے تمالی افتیار نہیں کرتے الکہ وہ محض اس لئے عام مخلول میں آنے جانے سے رکتے ہیں کہ وہاں نہ ان کی تعقیم کی جائے گی اور نہ ان کی پیٹوائی ہوگی کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اس سے کمیں اعلی وارفع ہے کہ ہم ایس مجلسوں میں شریک ہوں 'اخمیں یہ فلط منی مجی رہتی ہے کہ اگر ہم لا تعلق رہے تو ہماری بدی تعریف ہوگ 'اوردوردور تک شرت بنیج کی بعض لوگ اس لیے بھی مزامت افتیار کرتے ہیں کہ اسے فا ہری و باطنی میوب کی بردہ واری کے لیے ان کے یاس اس کے علاوہ کوئی دو سرا ذرایعہ نہیں ہو آگہ مداوش موجائیں اور لوگوں سے ملنا جانا کم کردیں سادہ لوح عوام اور معقدین سے معجمیں کے کہ ہمارے مخ بھارے بدے ہی نیک ہیں ان کا تمام وقت مبادت میں اور ذکرو فکر میں گذر تا ہے والال کہ حقیقت میں وہ لوگ ان کے اس اعتقاد کی عملی محذیب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی علامت ریہ ہے کہ وہ خود کمی کے یمال جانا پند نہیں کرتے 'نہ كى تقريب ميں ند يارى اور موت ميں اور ند محض طاقات سے ليے الكه ان كى خواہش يہ ہوتى ہے كه سلاطين و حكام ان ك یماں آئیں اور ان کے وروا زول پر عوم کا چوم ہو جب وہ باہر تکلیں تو لوگ ان کی وست بوی کریں اور اے اپنے لئے حمرک سمجیس - ان لوگوں کو آگر عبادت کی وجہ سے مرامت محبوب ہوتی تو وہ دو سروں کا اپنے یمال آنا بھی پیند نہ کرتے ، بلکہ وہ نفیل ابن

عیاض کی طرح ہوتے کہ ان کے ایک دوست طا قات کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ بس تممارے لئے بن سنور کر بیٹھوں ' حاتم اصم ؒ نے بھی ایک حاکم کو اس طرح کا جواب دیا تھا ' حاکم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی کوئی ضرورت بیان فرما کیں ' انہوں نے جو اب دیا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ نہ میں جمیس دیکھوں اور نہ تم جھے دیکھو۔ بسرحال جو لوگ کوشہ تھائی کے باوجوہ ذکر و فکر میں مشخول نہیں ہیں وہ در حقیقت اپنے احرام ووقار کے لیے اور اپنی جموئی شمرت کی خاطر عرامت افتیار کے ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا بید عمل سرامر جمالت پر جنی ہے کاش انھیں معلوم ہو آگہ جولوگ علم اور دین بیل بردے ہوتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا بید عمل سرامر جمالت پر جنی ہے کاش انھیں معلوم ہو آگہ جولوگ علم اور دین بیل بردے ہوتے ہیں ' اختلاط اور تواضع سے ان کی بردائی میں کوئی فرق نہیں آ تا 'چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سمجوریں اور فیرواشیاء اپنے ہاتھوں یا دامن میں لیے جلے آئے۔ کوئی کھو کہتا تو یہ شعر سنادیتے ۔

لاینقص الکامل من کماله ماجر من نفع الی عیاله ترجم : (اگر کوئی فض این مال کے لیے کوئی چزلے کر آئے واس سے کمال میں کی نیس آتی)

الع بریرة وفق الی اور این مستود سے الاین سحابہ لکڑی کے عفر اور آئے کی بوریال اپنے کند عول پر لاولیا کرتے ہے اور مزید الله بریرة بدینے کہ والی ہونے کے باوجود جنگل سے کٹریال چن کرلاتے اور مزید طور کے ہوئے شریں وافل ہوتے اور کول سے کتے اپنے اپنے کر ورائے دو مزید طور اور میارک بھی بھی تھا کہ آپ بازار سے کوئی پیز خرید تے اور خودی افخا کرلے جاتے الوئی سحالی موس کر آیا ورسل اللہ تھے دہتے میں لے چلوں اور شاو فریاتے اس کا مالک اسے افغا کرلے جائے کا زیادہ حق رکھتا ہے کا زیادہ حق رکھتا ہے والی بھی اپنے ماسنے رکھے ہوئے جائے کا زیادہ حق رکھتا ہے والیہ میں اللہ اسے افغا کرلے جائے کا زیادہ حق رکھتا ہے والیہ میں اللہ علیہ میں کہ بینے موسا اس کے ماسنے رکھے ہوئے مشرک ہوجائے اور فریاتے کہ اللہ تعالی کے دعوی اور ان کے سامنے رکھے ہوئے مشرک ہوجائے اور فریاتے کہ اللہ تعالی کے دعوی ہوئے اور ان کے سامنے رکھے ہوئے مشرک ہوجائے اور فریاتے کہ اللہ تعالی کا میں میں کہ دو اور ان کے سامنے رکھے ہوئے مشرک ہوجائے اور فریاتے کہ اللہ تعالی ہوئے کہ اور ان کے سامنے کہ اور ان کے سامنے کہ اور ان کے سامنے کہ میں اللہ کی معرف خواہاں ہیں وہ فریب کا شکار ہیں۔ اگر افری معرف خواہوں ہوئی وہ بیات اچھی طرح بیان لیے کہ اور ان کے میں خواہوں کہ نواہوں کہ نواہوں کہ تو مورک ہو تعلق کو خوش کرنا نواہ خور کرنا زیادہ خور کرنا ہوا ہو کہ کہ تعلق ہو ساری وہا کی خوش کرنا چاہے ہوں کہ دورائ کے سامنی کی موسی کے خواہاں کہ باری تعالی کو خوش کرنا زیادہ خوری ہے 'وہ اگر خوش ہے تو ساری وہا کی خواہاں کہ باری تعالی کو خوش کرنا چاہے کہ اس میں عبد اللہ ہوں کہ دورائ کے سامنی کی موسی کے خواہاں کہ موسی کے خواہاں کرنا چاہے ہیں اور کوئی سے اور کوئی ہو کہ کرنا چاہے کی کرنے خواہاں کی موسی کرنا چاہے کہ کہ موسی کے خواہاں کوئی خواہ کی خواہاں کی موسی کے خواہاں کے موسی کرنا چاہے کہ کہ کہ کہ کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کہ کرنے کی کرنے کرنا چاہے کہ کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنا چاہے کرنے کرنا چاہے کرنا چاہے کرنے کرنا چاہے کرنے کرنا چاہ کرنا چاہے کرنا کوئی کرنا چاہاں کرنا چاہ کرنا چاہ کرنا چاہے کہ کرنا کرنا چاہے کرنا کوئی کرنا چاہ کرنا چاہا کرنا کرنا چاہ کرنا کرنا

من راقب الناس مات عما وفار باللذة الجسور ترجم : (بو هض لوكون كالحاظ كرائه وه فم من مرجاتات و في من النات اس كو لمق ب بوب ياك بو العني كسى كردا كرف والاند بو)-

سیل نے اپنے کی شاگرد سے فرایا کہ فلال عمل کرد' اس نے مرض کیا: استاذ محرّم! میں اوگوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے معندر موں' آپ نے اپنے دو سرے تلافہ سے فرایا کہ آوی کو حقیق معرفت عاصل نہیں ہو علی جب تک اس میں دو و مغوں میں سے ایک نہ پایا جائے' ایک بید کہ لوگ اس کی نظروں سے گرجائیں اور وہ ذات حق کے سواکس کو خاطر میں نہ لائے' اور یہ یقین رکھے کہ حق سجانہ و تعالی کے علاوہ کوئی ذات نفع و فقصان پہنچائے پر قاور نہیں ہے۔ دو سرایہ کہ خودوہ اپنی نظروں میں گرجائے' وہ

سمی حال کی روا نہ کرے واہ لوگ اس نے فوش ہوں یا تاخوش اسے اچھا کمیں یا برا۔ اہام شافی قراتے ہیں کہ کوئی فض ایسا

نہیں ہے جس کے بچہ دوست اور بچہ و شمن نہ ہون اس لیے ہمیں صرف اہل حق کا ساتھ دیتا جاسیے۔ حسن ہمری سے کسے

مرض کیا یا ہوسید اجھیں لوگ آپ کی مجلوں میں محض اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی نفوش پر نظر دھیں 'اور آپ کو اپ لاینی

اور پیچیدہ سوالات کے ذریعہ پریشان کریں 'آپ یہ بات من کر مسکرانے 'اور فربایا: یعانی اجمیس ایسے لوگوں پر فانہ ہوتا جاسیے ،

میں نے اپ نفس سے جن کی سکونت اور باری تعالی کی ہساتی کا وعدہ کر رکھا ہے ' بھے قربس کی آب لائے اور طوع ہے ' بھے بھی

میں نے اپ نفس سے جن کی سکونت اور باری تعالی کی ہساتی کا وعدہ کر رکھا ہے ' بھی قربس کی آب لائے اور طوع ہے ' بھی بھی

ہو سے دو ک دے ' فربایا: اے موسی! یہ وہ صفرت موسی طابع لیے انسلام نے باری تعالی سے عرض کیا: اے اللہ لوگوں کی ذبانوں کو

موسی طید السلام سے فربایا: اے موسی! یہ وہ میں نے اپنے لیے پینڈ نسیں کی تمبرارے کے کیے پیند کروں۔ اللہ تعالی نے

موسی موسی کی جب چاہیں لگال میں اور جب چاہیں لگال ویں (بھی تمبرائی برائی سے باز دیوں) اس وقت بحک تمبران اشار متوا نعین میں

موسی ہوسکا۔ حاصل کلام میہ کے جو محمل کو تھور کی مقید تیں سیسے باری ہو کو بھی رکھیں رکھ کے اس کا محمل کی تعریف کو عرف رکھی تعریف کو تعریف کو تعریف کو تعریف کو تعریف کی تعریف کی تعریف کو تعریف کو تعریف کی تعریف کو تعریف کی تعریف کو تعریف کو تعریف کو تعریف کی تعریف کو تعریف کو تعریف کی تعریف کو تعریف کو تعریف کو تعریف کو

ساتواں فا کدہ۔ تجربات کا حصول :۔ تجربات لوگوں کے احوال دیمنے اور ان کے ساتھ معاملات کرتے ہے حاصل ہوتے ہیں ؟ اوریہ امرافتلاط کے بغیرمکن نیں ہے۔ ادی کی طبی معل دین اورونیا کے مصالح محصفے کے لیے کانی نئیں ہے ، بلکہ مصلحوں کا معے علم ترب سے ہو تا ہے۔ جنانچہ نا جی کار اور فیرین کار فض کی مزلت میں خرنس بے مثل اگر کوئی الز کا عزلت نقیل ہوجائے توساری عرطم اور تجوات کی دوشن سے محروم رہے گا اور جمالت کے اندھیوں میں بھکتارے کا بلکہ اس کے لیے مناسب سے کہ وہ اولا علم حاصل کرے اور تعلیم کے دوران جو چھے جہات حاصل کرسکتا ہو حاصل کرے اس کے بعد محن ساح احوال سے بھی نین اٹھا سکتا ہے اختلاط مروری سی ہے۔ سب سے اہم تجربہ اے اپنے ذاتی اوساف اور اطلاق کا کو ہوتا جاہیے اور یہ تجربہ خلوت میں نہیں ہوسکا۔ تھائی میں آدمی ہے کسی مجی وصف کا اظہار مکن نہیں ہے نہ خوش اخلاقی کانہ خصہ کانہ ممینکی اور حسد کا۔ بہت سے حساس مزاج ' کمینہ فطرت 'اور غصہ در اشخاص مخالی میں رہتے ہیں توان کی بید خباشیں ظاہر میں ہوتیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کا دور ہونا انسانی زندگی سے لیے بے حد ضروری ہے ' یہ مطلب ہر کز شیں کہ جب ان اوصاف خبیثہ کا ظہور ہو انسیں دیا دیا جائے بلکہ باطن میں ان کا وجودی مملک ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں ان ادسان خیشہ کا اظمار تحریک ہی سے ہو تا ہے۔ایے قلوب کی مثال جن میں یہ اوسان موجود ہوں اسی ہے جینے پھوڑا کہ اس میں فاسد مواد محرا رہتا ہے اور جب تک اے حرکت نہ ہو' یا کوئی ہاتھ اس ہے مس نہ کرے اس وقت تک دور محسوس نہیں ہو نا۔ فرض کیجے کہ ایسا مخص جس کے بھوڑا ہو آ کھے ہی محروم ہے کہ اپنا پیوڑا و کھ سے اور ہاتھ سے بھی محروم ہے کہ چموسکے اور کوئی دو سرا مخص بھی اس کے پاس موجود نس جواے اللہ كريكے اس مورت من وه كل ميك كاكمين محت مند بول اور ميرے جم من كوئى قامد ماده وا برنكنے كے ليے ب تاب نسیں ہے کین اگر اے حرکت ہو ایا کسی واکٹر کا نشتر کے قان میں ہے فاحد مادواس مرح لکتا ہے جس طرح بقربانی ہے فرارہ ابلاً ہے اس طرح جن دلوں میں کینہ کل حد اور ضد جیسی زموم مغات بحری بوئی ہیں وہ بھی تحریب می سے پہنے ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ راہ آخرت کے سا کین اور تزکیز بھس کے بالیس این دلوں کی آزبائش کرلیا کرتے تھے 'جو حضرات یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے قلوب محبر کی برائی میں ملوث ہیں وہ اپنی پھٹوں پر پانی کے مشکیرے اور سروں پر کلڑی کے عشر رکھ کر

اپنی بوائی کاعلاج کیا کرتے تھے اور بازاروں میں چرکراس کا تجربہ کیا کرتے تھے کہ وہ بوائی ان کے ولوں میں ابھی تک باتی ہے یا نیں اننس کی شرارتیں اور شیطان کی فریب کاریاں اتنی زیاوہ مخلی ہیں کہ انسان کم ہی ان کا ادراک کریا تا ہے اور اگر کر بھی لے تو مفکل بی سے نجات ملی ہے۔ ایک بردگ کاواقعہ مع نرماتے ہیں کہ میں نے تمین برس کی نمازیں ددیارہ پر میں 'ہوا یوں کہ میں تمام نمازیں جامت کے ساتھ اور پہلی صف میں پرماکر ہا تھا ایک روزمجر میں تاخیرے بنچا عامت کمزی ہوچی تھی ودسری مف من جكمة في محراقة موميا الين ول بوانادم تعا اور بارباريد خيال اربا تعاكد لوف كياكيس عن بمازيد فارغ موا اين احساس ندانت کا احتساب کیا اور اس منتج پر پنجا که میری به سالهال کی نمازیں جویں نے بہلی مف میں کھڑے ہو کراوا کی تعین سرا سر ریا اور نام و نمود کی خواہش کے لیے تھیں ان میں جذبہ اخلاص شامل نہیں تھا میں اس احساس سے للف اندوز ہوا کر آتا تھا کہ لوگ مع سابقین الی الخیری شار کرتے ہیں اور میرے اس عمل کو سراہے ہیں۔ بسرحال خبائث کے اظمار کے لئے اختلاط کی بدی اہمیت ہے۔ چنانچہ سر کو مظمرا ظلاق قرار دیے کا مطلب یمی یم ہے کہ سفردائی اختلاط اور رفاقت کی ایک صورت ہے اس دوران آوی ك طرز عمل كو جانسيخ اور يركف كاموقع زياده ملا ب- ان صفات قدمومه كم معانى اور حقائق تيرى جلد مين بيان ك جائي ح مادساء خیال میں ان مفات سے ناوا قلیت بہت سے اعظم اعمال کے شائع جائے کا سبب بنی ہے 'اور وا قفیت سے تموزا عمل بھی نياده اجرو تواب كابامث بنا ہے۔ اگريہ بات ند موتى تو علم كو عمل ير فريت ندوى جاتى ميول كديد بات عال ب كد نماز كاعلم نماز سے افتی ہو مالان کر نماز معمود بالذات ہے اور معمود بالذات جزافعنل ہوتی ہے لیکن اللہ نے عمل کے معالم میں علم کو شرف سے نوازا اور عابد کے مقابلے میں عالم کو افعنل قرار دوا۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي ١٠ عابدير عالم ك فنيلت الى بعيد كسى الله محالي كمقابل ميرى فنيلت ب-

ملم وعلى رقبن وجوبات كى منار فعيات ماصل ب أيك وجدون ب جوجم ن ابحى لكسى ب كه علم كرمات تموزا عمل بمي زیادہ اجر کا باعث ہے ود سری وجہ یہ ہے کہ ملم کا نفع عام ہے ود سرے بھی اس سے فائدہ افعاتے ہیں اور اپنے اریک قلوب کو علم ك ورس موركت بين جب كم عمل كالفع خود عمل كرف والح كاذات كك عدود وجتاب تيسكادج بيب كد أكر علم ي الله ك ذات ومقات كاعلم مرادليا جائة يه بلاش تمام ظاهري اعمال سے افعن به محدل كد اعمال كا مقدود واحسل بي يه كم ادى كا دل اللون عدد من كر خال كى طرف منوجه موجائ ادراس كے منتج بن اسے اللہ كى معرفت اور محبت نعيب مواس علم عمد على معلى المعلى المحاب أيه على مورين كى متناسة فوق عب اورعلم ال كے ليے شرط ك قائم مقام ب ال آيت -4-120 July 10

الته يَصْعَدُ اللَّهُ وَالطَّيْبُ وَالْعَمْلُ الطَّمَالِ حُرِيرٌ فَعُهُ (١٠١١ ١٠٠١) الماكام اى تك من عبد اوراجا المراس وينوانه

معم اليب مراد بارى قبالى كادات ومغلت كاعلم ب اور عمل منالح اس سر ي مال كى طرح ب الين اس بارى تعالى تك يعياً إنه كامر بم موقع رافع كم مقابل من افضل مى بوكا- يد بحث جلد معرف ك طور ير زبان قلم ير أى ورند يد موضوع اس بخت کے لیے مولدی میں ہے اب ہم سابقہ بحث کی طرف ملے ہیں۔

والت ك فواكد اور نتسانات كي اس النسيل ك بعديد حقيقت العبى مرح واضح موجاتى ب كد عوات ك متعلق مطلق الفنليت كا عمر لكنا فلد ب الك محل محم لكان سي يمط و كانا جاسي كه متعلقه فض كون ب اس ك اوال كيابين اس ك جلیں اور رفتاء کے این ایم و مکنا جاہیے کہ لاکورہ فض کے لیے فرات میں فائدہ ہے یا اختلاط میں۔ نیزیہ کہ فرات سے اے

(۱) پردایت کاب اظهان کندی ہے۔

احياء العلوم جلد دوم کون ہے فوائد حاصل ہوں ہے اور کون ہے فوائد ضائع جائیں ہے۔ اس صورت میں امرحق واضح ہوسکتا ہے اور علم کی نعیات ظامر موسكتى ہے۔ اس سليلے ميں امام شافع كى تقرير قول نصيل ہے وايا: اے بولس الوكوں سے احتباض ركھناعداوت كاسب بنا ہے اور ان سے زماوہ تھلنے ملنے سے برے ہم نشیں پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی کیفیت انتباض اور انبسالا کے درمیان رکھو' يعنى ند زياده محملو ملو اور ند دور دور رمو معلوم مواكر عزات اور اختلاط من احتدال ضوري بي تاجم أكر حالات كا تقاضا يا فوائده نقسانات كاموازند كسي ايك جانب كي انعليت ابت كرے أو عمرا عندال ير زور دينا بھي منجے نبي ب- اس باب ميں امر حق اور قول نیعل سی ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے پچھے کہا ہے وہ ناتمام ہے کیا اس کیفیت کی خبرہے جس سے وہ خود دو جارہے اس کا بیہ فيمله دوسرے مخص کے حق میں معج نہیں ہوگا۔علم ظاہر میں صوفیاء اور علاء کا اختلاف بھی ای حقیقت پر بنی ہے کہ صوفی اپنا حال بالا آہے ای وجہ ہے کہ ایک ہی مسلے میں ان کے جوابات فلف ہوتے ہی اور مالم اپن مالت سے قطع نظر مسلے کا وہ جواب دیتا ہے جو حق ہواور حق ایک ہی ہو تا ہے عفر حق بے شار ہوتے ہیں مونیائے کرام سے درویش کے متعلق بوچھا کیا تو انہوں نے مخلف جوابات دے وج سی تھی کہ ہرصوفی کے پیش نظرانی کیفیت تھی اگرچہ ہرجواب مجیب کے حال کے اعتبارے حق تھا، محرافس الامريس حق نيس تعا- بلك حق ايك مو ما ب- ابوعبدالله جلاء في درويشي كم متعلق سوال كاجواب دية موس كما كه دونول آسيني ديوارير ماركر كوميرارب الله ب معزت جند بغدادي في فرمايا درويش وه بجوند سى سوال كرے اور نه مزاحت كرے اگر كوئى مزاحت كرنا جاہے تو خاموش اختيار كرے كوئى جواب نددے اسيل ابن عبداللہ في جواب ديا ورويش وہ ہے جو نے کی سے بچھ مانے اور نہ کوئی ذخرو کرے۔ ایک بزرگ نے درمائی کی یہ تشریح کی کہ تسارے پاس بچھ نہ ہو اور اگر کوئی چز حہیں مل جائے تواہے اپن مت سمجو ایراہیم خواص نے بتلایا کہ درویٹی سے کہ ند شکایت کرو اور نہ معیبت و پریشانی ظاہر ہونے دو اید مخلف جوابات ہیں اگر سوبزر کوں سے بھی ہی ایک سوال کیا جائے ان کے جوابات مخلف ہوں مے امشکل ہی سے کسی ایک کا جواب دو سرے کے جواب کے مطابق ہو سکے گا'اور بیرسب جوابات من وجہ درست ہوں مے میوں کہ برصوفی اینے اس مال ی خردے گا جو اس پر طاری ہے ، یمی وجہ ہے کہ ایک صوفی کمی دوسرے صوفی کو تصوف میں طابت قدم نہیں بتلا یا بلکہ وہ سے دعویٰ کرتا ہے کہ حق کی معرفت اور حق پر ثبات صرف اسے حاصل ہے اس کابید دعویٰ میج بھی ہو تا ہے میوں کہ اس کی نظر صرف ا ہے احوال پر رہتی ہے ' دو مرول کی طرف النفات کی اضیں قرمت ہی نہیں ملتی 'وہ اپنے حال میں منتقل رہتے ہیں۔ اس کے ر مل جب علم كانور چكتا ب و تمام چزول كا اماط كرلتا ب اور اختلاف سے پردوافھا ديتا ب اور امرحق واضح كرديتا ب مثال ك طورير بم نے زوال ك وقت ساير اصلى كرسلسلے ميں مخلف اقوال سے بيں محلی كرى كے موسم ميں دوقدم بنا تا ہے اور كوئى نسف قدم بنا آ ہے کوئی سردی کے موسم میں سات قدم قرار دیتا ہے اور کوئی پانچ قدم کتا ہے میں حال صوفول کا ہے کہ مرفض نے اپنے اپنے شرکے سایہ اصلی پر قیاس کیا اور ایک رائے قائم کرنی لیکن اس کا قیاس خود اس کے ضرکے حق میں تو منجے ہے دوسرے شہوں کے حق میں معج نہیں ہے ، لیکن کول کہ صوفی دوسروں کے احوال سے باخر نہیں ہو آاس لیے وہ اپنے قیاس ہی کو مع سمت ہے اور دوسرے تمام قیاسات کو باطل قرر دیتا ہے کین جو مخص نوال کے اسباب سے باخر ہے اور اس سلسلے میں موسموں کے اختلاف پر بھی نظرر کھتا ہےوہ برموسم کے ساب اصلی کو کیسال نہیں کے گا۔ اس مثال سے صوفی اور عالم کا فرق بخوبی واضح بوجا تا ہے۔

ع است کے آواب :۔ اختلاء معبت کے آواب ہم لے کانی شم و سط کے ساتھ میان کے ہیں الیکن موالت کے آوب ہم بت بی اختمار کے ساتھ مان کریں مے والت کی معاکش نیس ہے وزت کی تفریح اور فوائد و آفات کی وضاحت کے بعد طوالت كى ضرورت بعى باتى نيس ربتى-عرات كرنے دالے كوسب سے بہلے يہ نيت كرنى جاہيے كه ميں لوگوں كوا بنى برائى سے اور خود كولوگوں كے شرسے محفوظ ركھنے

كے ليے عزات افتياد كردا موں مجھ اميدے كدين اس كوشد نشنى كى وجدے اس كو نابى سے بھى نجات باجاؤں كا بو مسلمانوں کے حقوق اوا نہ کرنے کی صورت میں مجھ سے سرزو ہوئی میری اس خلوت کا مقعد خدا تعالی کی عبادت کے لیے ول وہ اخ اور اعضاء کی پکسوئی ہے'اس نیت کے بعد خلوت میں چلا جائے'اور اپنا زیادہ تروفت علم وعمل اور ذکرو ککر میں صرف کرے میجوں کہ عزالت ك ثمرات يى چزى بي لوكول كواب ياس بكوت المدونت ركف منع كردے ميول كريد المدونت دل جمعى كے منافى ہے" لوگ آئیں توان سے قبرے احوال وواقعات وریافت نہ کرے اگر وہ کمی موضوع پر مالی میں کو مختلو کررہے ہوں تواہی کام میں مشغول رہے 'ان کی باتوں پر کان نہ دھرے 'بعض او قات بدیاتیں دماغ میں بیٹے جاتی ہیں' اور عبادت کے دوران وسوس کی مورت میں ان کا ظمور ہو تا ہے کان میں خبول کا ردنا ایسا ہے جیسے زمین میں ج کا بردنا ،جس طرح زمین کا سید چر کرج بووے کی شکل میں ظاہر ہو باہ اور یہ نتما سا پودا اپنے برگ و ہار کے ساتھ تنادر درخت بن جا آ ہے اس طرح خریں بھی دل کی سطح پر ابحرتی ہیں ' اور اتن مجیلتی ہیں کہ دل و دماغ کا احاطہ کرلتی ہیں ' بی وسوسے ہیں 'عرالت کے لیے وسوسوں کا منقطع ہوتا بنیاوی ضرورت ہے۔ عرات نشیں کو چاہیے کہ وہ کم پر قنامت کرے معیشت میں قنامت نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگوں کی ضرورت محسوس کرے گا، اوران سے اختلاط رکھنے پر مجور ہوگا۔ پروسیوں کی ایزا پر مبرکرے ، بعض لوگ عرات پر اس کی تعریف کریں ہے اور بعض لوگ ترک محبت پراسے مردم بیزاری کا طعنہ دیں گے 'اسے نہ اپنی تعریف پر خش ہونا چاہیے 'اور نہ برائی پر مغموم 'یہ سب وقتی ہاتیں ہیں۔ اگر ان کا اثر تبول کیا گیا تو وہ مقاصد پر اثر انداز ہوں گی اور نقصان پنچائیں گی۔ مزلت سلوک آخرت کا ذریعہ ہے اور آخرت كاراسته قلب كے اشتغال سے ملے ہو آئے قلب كے اشتغال كى متعدد صورتيں ہوسكتى ہيں مثلاً كسى وظيفے كى موالمبت باری تعالی کی ذات و مفات اور زمین و آسان کے اسرار میں خورو فکر 'اعمال کی باریکیوں کی جنبو 'آور مفیدات عمل کا جائزہ 'اور ان سے بچنے کی تدبیروں کی تلاش 'یہ وہ مشاغل ہیں جو فراغت ہی میں انجام دیے جاسکتے ہیں 'اگر آدمی ود مرے کے معاملات میں خود کو الجمانے 'اور شریمری خریں پوچمتا رہے تو یہ فراغت کیے ال سے می انعن اوقات یا دیں بھی دوام ذکرو فکر میں مخل ہوجاتی ہیں۔ عزلت نشیں کے لیے محمولا باہرنیک عمل اور صالح فکر رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا وجود بھی ضروری ہے جس کے پاس وہ دن بھر میں تھوڑی در کے لیے بیٹ جائے اور اس کی باتوں سے اپناول بسلالے اس طرح مسلسل محت کا ناخو فکوار اثر زائل ہوجا تاہے اور باتی او قات دلجعی رہتی ہے عزامت اس وقت ممل ہوتی ہے جب اوی دنیا ہے پور کائن اتعلق ہوجائے اور اپنی ہرامید منقطع كرك اس كا آسان طريقه يد ب كدايي زندگي كوب مد مخفر سمج اوريد خيال كرے كديس مبح وشام كا چكر ب يد چكر كمي بحي وقت 'کی بھی کیے پور ہوسکتا ہے' زندگی نایا کدار ہوتو ہرخواہش منقطع ہوجاتی ہے'اور بہت ی دشواریوں کو انگیز کرنا'اور مشقتوں یر مبر کرنا آسان نظر آیا ہے الیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ میری عمر طویل ہے تو پھر مبرنہ ہوسکے گا اور بہت ی خواہشیں وامن دل يكركر كينچيں گ- عزالت ميں موت كو بھي زياده سے زياده يا دكرنا جا ہے ؟ تنائى سے وحشت ہو تو قبرى وحشت كاتصور كركے 'اور بيد یقین رکھے کہ جو دل اللہ تعالی کی یاد ادر اس کے ذکرہے مانوس نہیں ہوگاوہ قبر کی وحشت ناک تاریکیوں اور تھائیوں کا مخل نہ كرسك كا-ادرجس دل مي الله كي ياد رج بس عن موكى وه قبر من بحي اس كے ساتھ موكى ، موت انس اور معرفت التي كے محل كو عندم نہیں کرتی بلکہ یہ محل خدا کے فضل و کرم ہے اس کی محبت و معرفت کے طفیل میں زندہ ویا محدہ رہتا ہے ' جیسا کہ اللہ تعالی نے شداوکے سلطے میں ارشاد فرمایا:۔

وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتَا بَلُ اَحْيَاءُ عِنْكَرَبِهِمْ يُرُزَقُونَ فَر فَرِحِينَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ (پ٣٠٨ تعداد ١٤٠) اُدر جولوگ الله كى راه مِن قُلْ مِحْ مِحْ ان كومرده مت خيال كر الكه وه ترزنده بين اپني رورد كارك مقرب

ا در جولوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پرورد گار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز ہے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔

احياء العلوم جلد دوم

جس مخص نے اپنے ننس کے خلاف جماد میں اپنے آپ کو دفک کرموا ہے وہ مبی شمید ای ہے ، جیسا کہ زبان رسالت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کی صراحت فرائی گئے۔

المجاهدمن جاهدبنفسموهو أورام من فعالدائن منية عن اس من العاموا وسي ب

مجامد وہ ہے جوابی فواہشات کے خلاف جماد کرسف میں اور اپنی خواہشات کے خلاف جماد کرسف میں اور اپنی خواہشات کے خلاف جماد کی معالے کے جماد کو جماد اکبر کما کرسٹے تھے چتانچہ فردات سے دانہی پر وہ یہ کہتے کہ ہم چھوسٹے جماد کی طرف واپس آئے ہیں۔ طرف واپس آئے ہیں۔

## كتاب آداب المنفر سفرك أداب كابيان

ولمارفیعیوبالناسعیبا کنقص القادرین علی التمام ترجم : (میرے نزدیک اس عیب سے بواکوئی عیب نیں ہے کہ آدمی قدرت کے بادجودا جی سی کی تاقی

لیکن کیوں کہ باطن کا سنر پروا د شوار ہے "اس لیے کسی رہنما کی مد" اور رفتی کی اعانت کے بغیریہ وشوار گذار اور خطرات ہے پر سنر طے نہیں ہوسکیا۔ ہمارے دور کی حالت انتمائی فراب ہے نہ راستہ متعین و معلوم ہے۔ نہ مخلص رہنما اور نیک ول رفتا و میسر ہیں جو گئے پنے لوگ اس راستے کے مسافر ہیں وہ زیادہ کے مقابلے میں کم پر قائع نظر آتے ہیں راہ سلوک سوئی پڑی ہے "کوئی راہ رو نہیں رہا" نفس و آفاق "اور ملکوت کی میر گاہی ویران ہیں ' حالاں کہ قرآن مسلسل دعوت میردے رہا ہے 'ارشاد رہائی ہے۔ سندر فیصلہ این نیافی الافراق فیتی آنفر میری ہے ہم (پ ۲۵ را آنت ۵۳)

ہم عنقریب ان کو اپنی (قدرت) کی نشانیاں ان کے کردونواج میں بھی دکھادیں کے اور خودان کی ذات میں۔

ب جدہ ارساد فرہا ہے۔ وَفِی اَلْاَ رُضِ آیَاتَ لِلْمُوْقِینِیْنَ وَفِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلَا ثُبُصِرُ وُنَ (پ۲۱؍۱۸ ہے۔۲۰) اور بھین لانے والیں کے لیے زیمن میں بہت سی نشانیاں ہیں' اور خود تماری ذات میں بھی اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔

اس سُرَكُ نَهُ كُنِهُ كَيْرِان آبات مِن مُودِبُ أَوْلِيانَ. وَإِنْكُمُ لَنَهُ رُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنُ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا نَعْقِلُوْنَ (ب١٢٥ آبت ١٣٥ - ١٣٥) اور تم توان (كروار) رميج بوت اور دات مِن گذرا كرت بو 'وَكِيا هُرَ مِي نَيْس تحصة بو-وَكَايِّنَ مِنْ اَيَةٍ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُّ وْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ (ب١١٥ - ١١٥ ) اور بہت می نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زشن میں جن پر ان کا گزر مو ما مہتاہے اور وہ ان کی طرف توجہ ا مرک ت

جس فض کویہ سفرنصیب ہوتا ہے وہ جنت کی سرکر آہے اس سفر بیں بدن کو حرکت نہیں دئی برتی ہے وہ سفرے جس کے چشموں اور گھاٹوں میں بنگی کا خطرہ نہیں ہوتی مسافرین کی کثرت یہاں پرشان اور اضطراب کا باعث نہیں ہوتی ہلکہ جتنے مسافر ہوتے ہیں شمرات اور فوائد میں اتابی اضافہ ہوتا ہے اس کے فوائد و شمرات ایری اور فیر منقطع ہیں اس راہ میں کوئی فض دو سرے کے لیے رکاو میں پیدا نہیں کرتا تاہم وہ مسافر خود اپنے عمل کا نتیجہ بھٹ لیتے ہیں جو اس سفر میں سستی کا شکار ہوں 'یا اپنا داس مراد بحریے ہے کریز کریں 'ان کا عمل ان کے انجام کا باعث بنتا ہے 'ارشاد رہانی ہے۔

ان الله لا يُغَيِّرُ مَا بِقُوم حَنتَى يُغَيِّرُ وَ امَا بِا لَهُ سِهِمْ (بُسُرِم أَسَهُ) واقع الله تعالى كمى قوم كى (الحجي) حالت من تغير نسي كرنا جب تك وولوك خود الى حالت كو نسي مل

الله تعالیٰ کی بندے پر ظلم نہیں کر آئی بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اکثر اوگوں کا سفر جسمانی ہو آئے 'بعض اوگ دنیا کی تجائی تجائی اور مال دوولت کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں اور بعض اوگوں کا مقصد جھیل علم ودین ہو آئے 'یہ مؤخر الذکر لوگ بھی راہ آخرت کے سالک ہیں 'بشر طیکہ اس سفر کے آداب اور شرائط کی پابندی کریں 'اگر انہوں نے ان آداب سے بے توجی برتی تو ان کا سفردنیا کا عمل اور شیطان کی اتباع کہلائے گا 'سفر کے یہ آداب و شرائط ہم دو ابواب میں بیان کریں گے۔

ببلاباب

## آداب سفر آغاز سفرے واپسی تک نیت اور فوا کد

سفرکے نواکد ' فضیلت اور نیت:۔ سنرایک قتم کی حرکت اور اختلاط کانام ہے 'اس کے کچھ نواکد ہیں ' اور کچھ نقسانات ' کتاب السجت اور کتاب العزلہ میں اختلاط کے نواکد اور نقصانات پر خاصی روشنی پڑچکی ہے۔ یمال ہم کچھ ایسے نواکد و نقصانات ذکر کریں گے جو صرف سفر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم مقاصد کے اعتبار سے سفر کی تقییم ضرورکا بچھتے ہیں۔ یمی مقاصد نواکد بھی ہیں۔

کوئی فضی یا تواس جگہ کی پریشانیوں سے عاجز آگر سنرکر تا ہے جہاں وہ مقیم ہے 'بالفرض آگریے پریشانیاں نہ ہو تھی تو وہ سنر بھی نہ کرتا' یا وہ خود ہی اپنے کسی مقصد کے حصول یا غرض کی جھیل کے لیے سنر کرتا ہے 'وہ پریشانیاں جن سے بیخے کے لیے سنرافتیار کیا جائے یا دنیاوی ہوتی ہیں جیسے شریس طاعون اور وہا کی بیماری پھیلٹا'لڑائی' جھڑے اور فقتے بہا ہونا نظے اور دیگر اشیائے خوردو نوش کا گران ہونا' یہ عام پریشانیاں ہیں' خاص پریشانی کی صورت یہ ہے کہ اہل شمرخاص طور پر اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کیں' اور اسے ترک وطن پر مجبور کردیں' یا ان پریشانیوں کا تعلق دین سے ہو تا ہے' مثلاً یہ کہ شہر میں رہنے سے جاو و ال کی خواہش پیدا ہوئے کا خوف ہو' یا ایسی مصروفیات در چیش ہوں جن سے خدا تعالی کی عبادت اور ذکرو گلر کے لیے فراخت پانا مشکل ہوجائے' یا کسی فخص کو اہل شہراس کی مبتدعانہ حرکات کی بنائر شرور کردیں' یا وہ خود ہی اہل شہر کے کمی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے جلا جائے جے اہل شہراس کی مبتدعانہ حرکات کی بنائر شرور کردیں' یا وہ خود ہی اہل شہر کے کمی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے جلا جائے جے اہل شہراس کی مبتدعانہ حرکات کی بنائر شرور کردیں' یا وہ خود ہی اہل شہر کے کمی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے جلا جائے جے اہل شہراس کی مبتدعانہ حرکات کی بنائر شرور کردیں' یا وہ خود ہی اہل شہر کے کمی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے جلا جائے جے

تسلیم کرنا اس کے لیے شرعاً جائز یا مباح نہ ہو۔ کسی مقصد کے لیے سفریجی دین و دنیا کی تقسیم سے خالی نہیں ہے ، بعض لوگ جاہ و منصب کی خاطر سنرکرتے ہیں 'اور بعض حسول علم و عمل کے لیے۔ پھر علم کی بھی تین قتسیں ہیں 'ایک فقہ ' مدیث ' تغییراور ان کے متعلقات کا عکم ورسرا اینے اخلاق اور مغات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرا مجائبات دنیا اور زمین میں اللہ کی آیات کا عکم جیسے ذوالقرنين نے اطراف دنيا كاستركيا تھا۔ عمل كى مجى دو تشميس بي عبادت يا زيارت عبادت ميں جي عمواور جماد كے اسفار شامل ہیں کد کرمہ 'میند منورہ اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے ، بعض او قات علاء کی زیارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے مرجوم علاء کی زیارت قبرستانوں میں ما ضربور اور زند وعلاء کی زیارت ان کی قیام گابوں پر۔علاء کی زیارت خواہوہ حیات موں یا اپی قروں میں ارام کررہ موں سبب برکت ہے ان کے احوال کے مشاہرے سے اجاع حق کے جذب اور خواہش کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔مقاصد کے اعتبار سے سفرگی متعدد قشمیں ہیں۔ ذیل میں ہم ہرفتم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

بہلی قتم۔ طلب علم کے لیے سفر = علم واجب بھی ہے اور نقل بھی اس لیے واجب علم کے لیے سفر کرنا واجب ہوگا اور تقلی علم نے لیے سنر کرنا لال ہوگا۔ ہم نے ابھی لکھا ہے کہ علم کی تین قشمیں ہیں علوم دیبنیہ (قرآن و مدیث کاعلم) اپنے اخلاق کا علم اور عائبات عالم كاعلم- ان علوم ميس ي جس علم ك لي بعي سفرك في تواب يائے كا۔ چنانچه علم دين كے سلسلے ميں سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

من خرجمن بینه فی طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی درجع (تندران) بوقن طلب علم کے لیے اپنے کمرے نظے وہ واپی تک اللہ کے رائے میں ہے۔

ايك مديث ين عند من سلك طريقا يلتمس فيه علماسهل الله له طريقا الى الجنة (سم) و فن طلب علم کے لیے سمی رائے پر گامزن ہواللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ سمل فرمادیتے ہیں۔

حضرت سعیدابن المیب ایک مدیث کی تلاش میں کی گئی دن کاسٹر کیا کرتے تھے، شعبی فراتے ہیں کہ اگر کوئی مخص شام سے اقصائے یمن تک سفرکرے 'اور مقعد سفر صرف ایک ایما کلمہ ہوجو اسے ہدایت کی راود کھلائے یا ہلاکت و تبای سے بھائے تواس کا بد سنرضائع نبیں جائے گا۔ جابرابن عبداللہ اپ دس رفقاء کے ساتھ آیک ماہ کی طویل سانت طے کرے معر تشریف لے محے کول کہ انہوں نے ساتھا کہ عبداللہ بن انس انساری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صدیث نقل کرتے ہیں 'یہ لوگ ان كياس تشريف لے محے اوروه مديث ان سے سي ( بخاري) محاب كے زائے سے مارے زائے تك سنرى علم كا اہم ترين وسيله رہا ہے۔ ایسے علاء بت کم ہوں مے جنوں نے علم کے لیے سفرنہ کیا ہو۔ اپنے نئس کے احوال اور اخلاق کاعلم حاصل کرنا ہمی ضروری ہے کیوں کہ آخرت کے راہتے پر چانا اخلاق کی تہذیب اور عادات کی در تکلی کے بغیر ممکن نہیں ہے ،جو مخص استے باطن ے اسرار اور خبائث سے واقف نہ ہوگا وہ ان سے اپنے ول کی تطبیر کیے کرسکے گا ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سفراخلاق کے اظمار کا بھڑی ذریعہ ہے اس کے وریعہ اللہ تعالی نشن و آسان کے حق امور ظاہر فراتے ہیں سنر کانام سفر کھاہے اس لیے کما کیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ظمور و کشف اور سفرے پوشیدہ اخلاق خلام ہوجائے ہیں کی وجہ ہے کہ حضرت مراکے دور خلافت میں ایک مخص نے کی دو سرے مخص کے حق میں گواہی دی آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سنرکیا ہے اس نے عرض کیا انسی اسر کا اتفاق تو نہیں ہوا ، فرمایا : تب میرے خیال میں تم اس محض سے واقف نہیں ہو ، بشر فرمایا کرتے تھے کہ اے کروہ قراء! تم لوگ سنرکیا کرو ماکہ پاک وطیب ہوجاؤ اس لیے کہ پانی رواں ہو توطیب رہتا ہے اور کسی ایک جگہ محمرا ہوا ہو تو متغیر ہوجا تا ہے۔ اخلاق کے لیے سنری اہمیت کا اندازہ اس اہم کلتے سے ہوگا کہ آدی اسے وطن میں ہو تو ان امور سے مانوس مہتا ہے جن کی اسے عادت ہو و نادر ہی کوئی ایما موقعہ پیش آتا ہے جس سے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے' عام طور پر طالات معتمل اور معمول کے مطابق رہتے ہیں اور اخلاق خبیثہ کے ظہور کاموقع نہیں ملتا سفریں مشقیں پیش آتی ہیں 'طالات میں تغیر اور تبدیلی نظر آتی ہے' مبعیت اس سے الجعتی ہے' اور وہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں نہوا طن میں موجود تھے لیکن محرک نہ ہونے کی دجہ سے انحیس تحریک نہیں ملی تھی 'کس بھی مرض کا علاج اس سے واقعیت کے بعد ہی ممکن ہے' سفریس اخلاق رفطہ کا علم ہوگاتو ان کے علاج کی تدیم بھی ہوگا۔
تدیم بھی ہوگی۔

زمن میں اللہ تعالی کی آیات اور مجائیات کا مشاہرہ بھی اہل بھیرت کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آدمی سنرکر آئے تو اسے زمین پر اللہ تعالی کی بے جار نشانیاں نظر آتی ہیں ' مخلف خصوصیات رکھنے والے زمنی قطعات ایک وہ سرے سے متصل ' پہاڑوں کے مسلسل اور بلند و بالا سلیلے' بحر و بر میں حیوانات اور نیا آت کی مخلف قشمیں۔ ان میں سے ہر چز اللہ تعالی کی قدرت کالمہ اور و مدانیت بامد پر شاہر عدل ہے' ہر چز بجائے خود اس ذات برحق کی تعیج و تحمید ہے 'لیکن یہ شمادت اور تعیج وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عشل کے کانوں سے سنین اور جنمیں قلب کا استحصار حاصل ہو' محرین خدا' فغلت شعار اور و نیا کی چک دمک سے رحو کا کھانے والے لوگ نہ ان آیات کو د کھے سکتے ہیں' نہ سمجھ سکتے ہیں' اور نہ ان کی تشیج و تحمید سن سکتے ہیں' یہ لوگ ساعت اور

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًّا لِمِّيَ الْحِيَاةِ النَّنْيَا وَهُمْ عَنِ إِلَّا خِرَةِ هُمْ عَافِلُونَ ١٠١١ ٢٠١١)

یہ لوگ مرف دینوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خریں۔

اوريه آيتِ بمي ان پر ميادق آتي ہے:-

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ وَلَوْنَ (ب١١٥ آنت ٢١٢) وو (سياطين وي آساني) سنف بروك دي مين

مردش کے لیے موسنوں محمد جس محض کا طواف کرے اسے کیا ضرورت ہے کہ دہ کمی مجد کے طواف کی مشلات افعائے 'اگر ایسا کرے گاتو اس کا یہ عمل تعب سے خالی نہیں ہوگا۔ یمی حال اس محض کا ہے جے اس کے چاروں طرف پیٹی ہوئی نشانیاں دعوت فکر دے ربی ہوں 'اوروہ ان میں فکر کرنے کی بچاہئے ڈیمن کا سنرافتیار کرے۔

وافاآکانت النفوس کبارا تعبت فی مرادهاالا جسام ترجم : (جب نش برے (باح مل) ہوتے ہیں توان کے مطلوب کی راویں جم بمی مشتی بواشت کرلیتے ہیں)

الله تعالی نے دین و دنیا کی عزت اور سلطنت کو خطرات کے درمیان رکھا ہے 'باہمت لوگ ہی ان خطرات کو فلست دے کتے ہیں 'بندل اور عاجز لوگ ان خطرات کے متحل کماں؟ یہ لوگ اپنی بزدلی اور مجز کو احتیاط و اجتناب کا نام دے لیتے ہیں 'ایک شعر ہے ۔ تری الحبن اعلن الحبن حزم و تلک خدید مقال طبع اللئیم ترجمہ: (بندل بزدل کو حزم و احتیاط کا نام دیتے ہیں ' حالاں کہ یہ طبع لئیم کا فریب ہے)

دو سمری قتم - عبادت کے لیے سفر قی ۔ دو سمری قتم ہے ہے کہ عبادت مثلاً جج اور جماد کے لیے سنر کرے اس سفر کے نضائل ' آداب' اور ظاہری و باطنی اعمال ہم باب اسرار الجج میں بیان کر بچے ہیں۔ انبیاء علیم السلام ' محابہ کرام ' آبھین' اور علاء کے مزارات کی زیارت بھی جاتی ہے مرتے کے بعد ان کے مزارات کی زیارت بھی موجب برکت ہے ان حقوات کے مزارات کی زیارت کے لیے سنرکریا ممنوع نہیں ہے۔ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاداس سفر کے لیے مانع نہیں ہے۔

لا تشدوا الرحال الا أنى ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدى هذا والمسحد الاقصم "

تین مجدول کے علاوہ کئی مجد کے لیے سواریاں نہ کمو مسجد حرام میری یہ مجداور مجداتھی۔ یہ عظم مساجد کے سلط میں وارد ہے اور ان تین مجدول کے بعد دنیا کی تمام مساجد فنیلت میں یکسال ہیں وو سری طرف انبیاء مسلاء اور علاء کی مزارات کی زیارت اصل فنیلت کے اعتبار سے یکسال ہے 'اگر چد اللہ تعالی کے یمال ان کے ورجات میں تفاوت () یہ روایت کتاب الج میں گذر چی ہے ہے ذرہ اور مروہ بزرگوں کی نیارت فعنیات میں ایک نیس ہے ' زندہ بزرگوں کی نیارت مردوں کی زیارت کے مقابلے میں افضل
ہے 'کیوں کہ زندہ لوگوں کی دعائمیں حاصل ہوتی ہیں 'ان کی طرف و یکنا عباوت اور باعث برکت ہے انہیں دکھ کر تقلید کرنے اور
ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہیے 'ان کی ذات اور اعمال ہے علی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب اسمبت میں ہم
نے افوان ٹی اللہ (لئی ہمائیوں) کی ملاقات اور زیارت کے فضائل کھے ہیں 'انہیں سائے رکھ کر فور کیج کہ علاء اور صلحاء کی
فرارت کے کس قدر فضائل ہوں گے۔ قررات میں ہوتی بلکد اس کا مغموم ہیے کہ مقامات اور اسکہ ہے برکت حاصل کرنے کے لیان تمن
شریف سے علاء کی تیارت کی فئی نہیں ہوتی بلکد اس کا مغموم ہیے کہ مقامات اور اسکہ ہے برکت حاصل کرنے کے لیان تمن
مہدوں کے علاوہ کی مجدیا کی جگہ کے لیے سفرنہ کیا جائے۔ حرین شریفین (مجبر جرام اور مجد نبوی) کے فضائل ہم کتاب الج
میں بیان کرچکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بے شار فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بین عمر دید متورہ سے سفر کرکے بیت
میں بیان کرچکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بے شار فضائل ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بین عمر دینہ متورہ سے ماسک مورہ سے اس مجدی کیا ہوں کہ اس اللہ ہو محض نماز پر صفح کی نیت سے اس مجدی کا قصد کرے آپ اس پر نگاہ
ضام فرمائیں 'اور جب تک وہ اس مجد میں مقیم رہے آپ کی قرص نہ ہو 'آپ اس کے تمام گناہ معاف کویں یہاں خوامس خاص فرمائیں 'اور جب تک وہ اس مجدیں مقیم رہے آپ کی قرصات سے محروم نہ ہو 'آپ اس کے تمام گناہ معاف کویں یہاں خوامس خاص فرمائیں 'اور جب تک وہ اس مجدیں مقیم رہے آپ کی قرصات سے محروم نہ ہو 'آپ اس کے تمام گناہ معاف کویں یہاں کہ جب وہ اس مجدی ہو ایس محدوں اس مجدیں مقیم رہے آپ کی قرصات سے محروم نہ ہو 'آپ اس کے تمام گناہ معاف کویں یہاں

تیسری قتم-دینی مشکلات کے باعث سفر: سفری تیسری قتم بیہ کدان مشکلات کے باعث سفرکیاجائے جن کا تعلق دین <u>ے ہوئی سفر بھی اچھا ہے' ان امور سے راہ فرار افتیار کرنا جن کا تحل نہ ہوسکے انہیاءاور مرسلین کی سنت طیبہ ہے۔ جاہ واقترار'</u> کثرت روابط 'اور کثرت مال و متاع سے بیخے کے لیے ترک وطن کرنا نہایت ضروری ہے 'کیوں کہ بیر سب چزیں دل کو مشغول کردیتی ہیں اور دین ای وقت کامل ہو تا ہے جب وہ غیراللہ سے فارغ ہو'اگر دل دنیا ہے پوری طرح فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہوگا ای قدر دین میں مشغول ہوگا' دنیا کی ضرور توں سے بوری طرح فراغت ممکن نہیں تاہم یہ ممکن ہے کہ ضرور تیں کم ہوں'اور زیادہ کی ہوس دل میں نہ ہو۔ اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجات کو دل کی تھمل اور مطلق فراغت پر معلق شیں فرمایا ' بلكه اس نے اپنے فضل وكرم كے مدتے ميں بلكا بوجھ ركھنے والوں كو بھي تبول كيا علكے بوجھ والا فخص وہ ہے جس كى تمام تر توجه كا مركز دنيانه بوا اوربيصورت وطن من شازى بيش آتى ہے۔ كول كه جاه ومنصب اور مال ودولت كے جصول كے مواقع يمال زياده ہوتے ہیں' تعلقات بھی وسیع ہوتے ہیں' سالک کا مقصود گمنامی کے لیے سفر کرنا اور قطع علا نُق کرنے ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ ایک مرت کی ریاضت کے بعد نفس عادی ہوجائے اور باری تعالی کی مدد اور تونیق سے اس کا دل قوی اور مطمئن موجائے 'یمان تک کہ اس کے نزدیک سفرو حضراور اسباب کے وجود و عدم کی تمیزیاتی نہ رہے 'اوروہ مرحال میں اللہ کی یاویس مشغول رہے ' ذکر اللی سے کوئی چیزاہے نہ روکے 'کین ایا ہونا مشکل ہے' آج کے دور میں قلوب ضعیف' ہمتیں بہت 'اور خوابشات شدید بین ایبامشکل بی نظر آبا ہے کہ ان میں محلوق اور خالق دونوں کی منجائش ہو کیہ قوت انبیاء اوراولیاء اللہ کو حاصل ہے'اگرچہ دو سرے لوگ بھی اس درج تک اپی محنت اور جدوجمد سے پہنچ سکتے ہیں۔ محنت اپنی جکہ ضروری ہے'اگرچہ اس مرتبے تک پنچنادشوار نظر آیا ہو 'یہ ایما ہی ہے جینے ایک پہلوان نمایت طاقت در اور تندرست و نوانا ہے اور تن تناؤهائی دومن بوجھ اٹھا سکتا ہو و سرا مخص نمات لاغر کزور اور مریض ہے لیکن اس کی خواہش سے کہ وہ بھی پہلوان بے اور اس طرح دو وْهَانَى من بوجِهِ الْهَانِي كَيْ طَاقْت عاصل كرے 'بظا براس خواہش كى يخيل مشكل ہى نظر آتى ہے 'ليكن وہ مثل 'جددجمد' اور لكن ہے اپی موجودہ حالت سے بسترحالت ضرور بنا سکتا ہے' اگر آدمی کمی بلند مرتبے پر چنچے میں دشواری محسوس کرے تو اس کابیہ مطلب سی ہے کہ مایوس ہو کر بیٹ جائے اور کوشش ترک کردے سے جمالت اور ممرای ہے۔ اکابرین سلف کا طریقہ یہ تھاکہ وہ فتوں کے خوف سے وطن چھوڑ دیا کرتے تھے 'سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ بیہ برائی کا دور

ہے'اں دور ہیں کم نام بھی محفوظ نہیں 'مضہور و معرف لوگوں کا لوگیا ذکرہ ہے'ای نمائے ہیں آوی کو ایک شمرے دو سرے شرک ہجرت جاری رکھنی جاہیے 'اگر ایک شمر ہیں شمرت ہوجائے تو دین کی بقائے لیے شمرے رفصت ہوجانا ہی بھرہ الوقیم کتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو دیکھا کہ ایک تعمیلا کمر پر لفکائے اور لوٹا ہاتھ میں لئے چلے جارہ ہیں' میں نے عرض کیا ۔ آپ کرانی کے فوف ہے ترک وطن کا قصد ہے؟ فرمایا: فلاں گاؤں جارہا ہوں' سنا ہے وہاں گرانی کم ہے' میں نے عرض کیا کہ آپ کرانی کے فوف ہے ترک وطن کررہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اگر حمیس کی جگہ کے متعلق یہ خبر لے کہ وہاں چزیں سستی ہلتی ہیں تو وہیں جا یہو 'کیوں کہ تمہمار کی سمامتی کے لیے یہ ایک مفید صورت ہے' مری سفی موفیاء سے فرمایا کرتے ہے' مردی ختم ہوگی' موسم ہمار کی آمد آمد ہے' اب درختوں پر برگ وہار آئیں گئے' آمدورفت بدھے گی' اب تم نکلوا در او هراؤ هرجاؤ۔ خوامی تکمی شمر میں چالیس دن کے زود نہیں محمرتے ہے' افھیں ہاری تعالی کو دات پر توکل تھا' اسب پر احتاد کرنا ان کے نزدیک توکل کی دوج اور غائت کے منانی تھا۔ توکل کے اسرار و رموز انشاء اللہ متعلقہ باب میں بیان کے جائیں گئے۔

جو تھی قتم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفرہ ان مشکلات سے مجود ہو کر سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق بدن سے ہو ، چیسے کوئی ایسا مرض جس میں مرنے کا اندیشہ ہویا اشیاء کی گرائی وفیرہ امور جن سے اقتصادی مشکلات پیدا ہوجائیں 'اور زندگی گزارتا سل نہ رہے ' بلکہ اگر اس سفرسے حاصل ہونے والے فوائد واجب ہوں تو یہ سفر بھی واجب ہوگا 'اور مستجب ہوں تو یہ سفر بھی البتہ طاحون کی صورت اس تھم سے متنی ہے ' اگر کمی شمر میں طاعون کی بیا ہوا ہو تو اس سے مستجب ہوں تو یہ سفر میں اس طرح بھا گئے سے منع فرمایا گیا ہے 'اسامہ ابن فرید دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

انهذاالوجعاوالسقمرجزعنببهبعضالا عقبلكم ثميقي بعدفى الارض فيذهب المرة وياتي الاخرى فمن سمع به في ارض فلا يقدمن عليه ومن

وقع بارض وهوبها فالا يخرجنه الفرار منه واري دسلم

رسے بوردیا بھاری عذاب کی ایک صورت ہے جس بیس تم سے پہلے کی بعض قویں بتلاکی کئیں پھر بعد میں بھی ہے ۔ بھار باتی رہ کئی (اب یہ بھاری) بھی چلی جاتی ہے اور بھی آجاتی ہے اگر کوئی مخص یہ سنے کہ فلال جگہ پر سے بھاری ہے تو ہر گزاس جگہ نہ جائے 'اور اگر وہ پہلے ہی سے اس جگہ مقیم ہو تو وہاں سے ہر گزراہ فرار افتیار نہ

حضرت عائشة تمتى بس كه الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا :-

ان فناء آمتى بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قدعر فناه فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير تاخذهم في مراقهم المسلم الميت منه شهيدوالمقيم عليه المحتسب كالمرابط في سبيل الله والفار منه كالفار من الزحف (امنان المير)

میری امت کی ہاکت طین اور طاعون کے زوسیے ہوگی، میں نے عرض کیا طعن تو ہم جانتے ہیں 'طاعون کیا چزے؟ فرمایا: ایک کو مڑا (ابحرا ہوا کوشت) ہے اونٹ کے کو مڑے کی طرح یہ لوگوں کے پید کے نرم اور زیریں صے میں پیدا ہو آ ہے طاعون کے سبب سے مرنے والا مسلمان شہید ہے 'اور جو طخص تواب کی خواہش میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے 'اور جو طاعون سے فرار افتیار کرے وہ جماو سے بھاکنے والے فیض کی طرح ہے۔ کول ام این الله شیاوان عنبت او خوت ملی الد طید وسلم باید کی حال کوید و میت قرال نه الا تشرک بالله شیاوان عنبت او خوفت واطع والدیک وان امر آک ان تخرج من کل شی هولک فاخرج منه و لا تترک الصلوة عمدا فان من ترک الصلاة عمد افقد برئت دمة الله منه و ایاک و الخمر فانها مفتاح کل شر و ایاک و المحصیة فانها تسخط الله ولا تفر من الزحف وان اصاب الناس موتان وانت فیهم فاثبت فیهم انفق من طولک علی اهل بیتک ولا ترفع عصاک عنهم اخفه بیالله (سین برا)

الله تعالی کے ساتھ شرک مت کو اگرچہ حمیں ایزا پنجائی جائے اخوف زدہ کیا جائے 'اپ والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ دہ حمیں اپنی ہر چزے دست بردار ہونے کے لیے کمیں 'جان ہوجہ کر نماز مت چھوڑو ' اس لیے کہ ہو فض جان ہوجہ کر نماز چھوڑا ہے الله تعالی کا ذمہ اس سے بری ہوجا تا ہے ' شراب سے اجتناب کرو کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے اکناہ سے بچ کہ گناہ سے الله تعالی ناداض ہوجاتے ہیں' جمادے مت ہماکو'اگر لوگوں میں مرنے کی ویا پھیلے اور تم ان کے درمیان موجود ہو تو ان ہی میں فھمو'اپی نعت اپنے گھر وان سی بر خرج کرد اور ان سے اپنا ڈیڈا مت اٹھاؤ (مطلب یہ ہے کہ اسی نری مت کو کہ وہ ب راہ ہوجائیں۔ اٹھیں اللہ سے ڈراتے رہو)۔

ہوب یں۔ میں معد اور سے رادی اور طاعون میں جاتا دونوں بی منوع ہیں۔ کتاب التو کل میں ہم اس پر

مغصل بحث كريں محب

اس تقتیم سے پتا چانا ہے کہ سفر ذموم ہی ہے اور محود ہی ' ذموم کی دو قسیس ہیں ' حرام جیسے قلام کا ہوائنا ' یا ال باپ کی نافربانی کرکے جانا ' اور مکروہ جیسے طاعون زوہ شہرسے سفر کرنا۔ محود کی ہمی دو قسیس ہیں ' داجب جیسے ج کے لیے جانا ' یا اس علم کے لیے سفر کرنا ہو ہر مسلمان پر فرض ہے ' اور مندوب جیسے علاء کی زیارت کے لیے جانا ' ان اسفار ہیں دیت کی بدی اہمیت ہے۔ بہتر یہ ہو کہ ہو کتی ہے کہ ہر فعل میں آدی کی دیت آخرت کا اجرو آواب ہو ' اس صورت میں ہے۔ نیت واجب اور مندوب اسفار میں مسمح ہو کتی ہے ' مکردہ اور حرام اسفار میں مسمح منیں ہو عتی۔ مباح سفر کا دارود در ہے ' ایک محض مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے کر اس کی نیت ہے بیک دو مال حاصل کرکے خود کو سوال کی لعنت سے بیچائے گا اور اللی و میال پر خرج کرے گا ' اور جو مال ذا ' ندا ذ مرورت ہو گا اس صورت میں اس کا یہ سفر بھی آخرت کا عمل ہے ' دو سرا محض تج کے لیے جارہا ہے مگردل میں اظام اور فرض سے سکدوش ہونے کی دیت کے بجائے دیا کاری اور طلب شہرت کا جذبہ ہے ' اس نیت سے یہ سفر آخرت کا عمل میں شار نہیں ہوگا ' آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کے اعمال میں شار نہیں ہوگا ' آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ کے اعمال میں شار نہیں ہوگا ' آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انماالاعمالبالنيات

اعمال کا داردیدار نبیت پرہے۔

بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سنر کرنے والوں پر فرشتے مقرر کردیتے ہیں جوان کے مقاصد سفر پر نظرر کھتے ہیں 'ہر مسافر کو اس کی نیت کے مطابق اج مطالحیا جا آ ہے 'جس کا مقصود دنیا ہوتی ہے اسے دنیا لمتی ہے 'اس کی آخرت کھنا دی جاتی ہے ' اور دنیا کی حرص و خواہش میں اس کا ول مشغول اور وماغ منتشر کردیا جا آ ہے 'اور جس کا مقصد آخرت ہو آ ہے اسے بھیرت 'حکمت اور زبانت کمتی ہے اور اس کے لیے تذکار و عبرت کا در واکر دیا جا آ ہے 'اس کی قوت کار مجتمع کردی جاتی ہے 'اور طائحکہ اس کے مغفرت اور کامیابی کی دھائیں کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یومده پیلے می گذر چی ب

وہ تحصیل علم اور زیارت می علاوہ سفرنہ کرے۔

ہارے زانے کے اکثر صوفی وظائف افکار اور وقائق اعمال سے محروم بین علوت میں انھیں اللہ کے ذکر سے انس حاصل نسي مويا واكروشاغل موت كر بجائيد اوك جالل وكالل مورج بين ايداوك عمل كودشوار يصح بين طريق كسب الميس وحشت ہوتی ہے۔ سوال اور کدا کری ان کا پیشہ ہے ، مختلف شہول میں سلاطین وحکام کی طرف سے بنائی منی رہا میں ان کے فسکانے ہیں ، یہ اوک ان رباطوں میں قیام کرتے ہیں وہاں متعین خدام سے خدمت لیتے ہیں منت کی کھاتے ہیں اور ایک رباط سے دو مرى رباط كاستركرة رجع بين ان لوكول في المع دين كو بحى واحت كامرف بعايا ب اور خود كو بحى رسواكيا ب ان كادعوى بيد ے کہ دہ موام کی فدمت کے لیے سزرتے ہیں الین حقیقت یہ کہ موام کی فدمت کے بجائے ال جح کرما الحب کی مشعب ے بچنا اور تصوف کے نام پر شرت حاصل کرنا ان کا مطم نظرے انہوں نے خالقابول کو سیرگا بنالیا ہے ، حقیقی صوفیاء کالمیاس پون كر اور آداب عابري من ان برركون كى تعليد كرك يد لوك فوش منى من بتلا بن اوريد ممان كرري بين كه مارے اعمال لا كن علین ہیں ان کے خیال باطل کے مطابق ظاہری آواب میں شرکت سے باطنی تھا کی ایل ہمی شرکت ہوجاتی ہے وجف مدحف! س قدر ب وقوف ہے وہ محص جے ورم اور زمی میں امتیاز تہ ہو کی اللہ کے مبغوض معے ہیں اس کے کہ اللہ تعالی کو ب كار نوجوانوں سے نفرت ب ان صوفوں كو سروساحت بران كى جوانى اور يكارى فى نے آمادہ كيا ہے۔ بال اكريد لوگ را كارى یا طلب شرت کی نیت کے بغیرج کاسترکرتے یا کمی بررگ کی زیارت کے لیے جاتے اور متعمد سنران سے علی و عملی استفادہ مو یا تو بلاشبران كاب سنرلائق محسين موتا محراب الي لوك كمال جونيك مقعد اور جذبه صادق ك ساتف سنركرين وفي امورضيف ہوسے ہیں انصوف ختم ہوچکا ہے علماء حل کے بجائے ملاء سوء کا دور دورہ ہے علوم بلاشبہ ذعرہ ہیں محرائل علم سے بغیر علم کی زندگی كيامتى؟ علاء كابكار عمل كراه سے پرايووالان كاعلم موجود بحراقسوف كادجوداى البيد موكيا علم اخر عمل كيايا جاسكا ب تصوف بغير عمل كے منس بايا جاسكا انصوف نام ب ماسوى الله عدد أل كے تجود اور انخلام كا اور اس كا تعلق ول اور اعضام كم مل ےے 'جب عمل فاسد ہوگا (اصل (تعوف) کیے الی دو علے کا؟

سے بب س مداری ملا ایس کی است کی اے ایک منتقل بحث ہے این کے خیال میں اس مرح کے اسفار سے انس کو موجہ کی مارے کے اسفار سے انسان میں کو بلاوجہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے اس کے یہ سنر بھی ممنوع ہے انسان مارے بالوجہ کی مشعت میں ڈالنا ممنوع ہے اس کے یہ سنر بھی ممنوع ہے انسان مارے

نزدیک بد اسفار صحح ہیں کیوں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد ہے ہے کہ وہ مختلف شہوں اور مکنوں کی سرکریں اور ننس کو کسب کی مشقت سے بچا کر بیکاری ہیں راحت پا کیں ' بد مقصد اگرچ امتنائی حقیہ ہے گئی کیا کہتے ' ان کی طبائع ہی ایسی ہوتی ہیں ' فتویٰ کی رو شہت مطلق اجادت ہے جن میں نہ نفع ہوا ورنہ تقسان 'جولوگ کی وہی مقصد کے بجائے تحصٰ ساتی کے طور پر شر شر محوث ہیں وہ الیے ہیں جیسے جنگلی جانور ' انھیں صحوال ہیں محوث ہیر نے کی آزادی ماصل ہے ' اگر یہ لوگ تخلق خدا کو فضان نہ ہو گئی ہیں اور اس ساجی میں کوئی مضا کقہ ہی میس کو فضان نہ ہی ہیں اور فسوف کے نام پر ماسکتے ہیں ' اور ان او قاف کی آمدنی سے کھاتے ہیں جو حقیق صوفی وہ محض ہے جو صلاح و تفوی اور دیگر فضا کل و بیں جو حقیق صوفی وہ محض ہے جو صلاح و تفوی اور دیگر فضا کل و کمالات کے ساتھ ساتھ دین میں عادل ہو ' یہ مصنوی صوفی صوفی وہ محض ہے جو صلاح و تفوی اور دیگر فضا کل و ممالات کے ساتھ ساتھ دین میں عادل ہو ' یہ مصنوی صوفی حقیق صوفی ہوگر نہیں ہو بھتے ' ان کی اوٹی فصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ ممالات کے امران اس ساتھ میں کہ کوئی افر صوفی کا وجود تسلیم کرنے کے معنی ہیں ہیں گئی ہوری میں میں کہ کوئی محض خاص فاس ہونے کے باوجود ممکن نہیں کہ کوئی کا فر صوفی اور کوئی بودی فقیہ اسلام ہو۔ ابنی طرح یہ بھی مکن نہیں کہ کوئی محض فاس ہونے کے باوجود میں نہیں کہ کوئی کا فر صوفی ' اور کوئی بودی فقیہ اسلام ہو۔ ابنی طرح یہ بھی مکن نہیں کہ کوئی کوئی فاس ہونے کے باوجود صوفی کہلا ہے۔

ان ظاہری صوفوں کویہ بات اچی طرح سجو لین چاہیے کہ آگر کوئی مخص انعیں حقیق صوفی سجد کراند کا تقرب ماصل کرنے کی نیت سے کچھ دے اور خیال یہ ہو کہ اگر اسے معلوم ہوجائے کہ یہ اصلی صوفی نیس ہے تو ہر گزاس کی مدونہ کرے اس صورت مين اس كاديا مولمال تبول كرنا جائز شين ب الصوف سے بمرومو في كم باجودو تصوف كے نام ير لوگوں سے ماكنے ادر لينے والا الیابی ہے جیسے گوئی مخص سید ہونے کا جمونا وعویٰ کرے 'اور ایک مختی رسول اللہ کی مبت میں اس کی مدد کرے 'اگر اسے یہ معلوم ہو تا کہ وہ سید جس ہے لا ہر گزاس کی مدونہ کرتا اس صورت میں اس معنوفی سید کے لیے بھی اس کی مدد قبول کرتا جائز نسیں ہے۔ مالمین تقوی اور امتیا دیت طاء اور صوفیاء نے دین کے موض میں کے لیتا اس لیے پیند میں کیا کہ جو اوگ دے رہے ہیں وہ ان کے ظاہر کو اجما سمجہ کردے رہے ہیں اگر دیے والوں کو پر معلوم ہوجائے کہ وہ ایسے جس میں جیسا ہم سمجہ رہے ہیں توا بنا ہاتھ ردک لیں اید مشکل ع ہے کہ کسی فض کے طاہرو باطن دواؤں ایکے بول کو نہ کے حدیث باطن میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ اگر فا بربوجائي ووالول كي معيدت يروف الي بعض يوركون في الن مد تك احتياط كى كد فريدو فرودت ك معاملات يكو موسمے اور بازاروں کی مروروں کے لیے اسے دکیل اور نائب مقرر کردئے محن اس خیال سے کہ بعض نیک دل بائع اور مشتری دین میں ان کے مقام کی بنا بر خریدو فروشت کے معاطات میں رعابت کریں گے ، یہ رعابت دین کے عوض ہوگی ان بزرگوں نے انے وکیوں کو ہدایت کروی تھی کہ وہ فرید و فرد فت کے کسی بھی معافے میں ان کا نام ند لیں۔ البتہ دین داری کی وجہ سے طنے والے مال کا تبول کرنا اس وقت میج ہے جب کہ دیے والا اس مخص کے ظاہر دیا من سے کما حقہ واقف ہو اور حال ہے کہ آگروہ اس کے سی باطنی عیب پر مطلع ہوا ہمی توریخ سے باز جس اسے گا اور نہ اسے دل میں سمی طرح کا تحدر محسوس کرے گا۔منصف اور صاحب بعیرت مخص جانتا ہے کہ یہ امر محال میں تو نادر الوقوع مرور ہے۔ جو مخص اینے ننس سے جال ہے اور فریب خوردہ ہاں کے لیے امور دین سے ناواقف رہنا ہی بھترہ سب سے زیادہ جو چیزاس کے قریب واقع ہے وہ اس کاول ہے جب دہ اپنے دل کے حال ہی سے تاوا تعن ہے دو سرے کا حال کیا سنجے گا جو محض یہ حقیقت سمحتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت بازوے کمایا موا ال این کھاتے اور لباس پر خرج کرے کا کہ اس آفت ہے اور شیمات کے خطرے سے محفوظ و مامون موجائے یا ایے مخص كا مال كمائة جس كے بارے من قطعيت كے ساتھ يہ معلوم موك وہ ميرے باطني ميوب سے واقف مولے كے باوجود است طرز عمل میں گذان فرق بدانہ ہونے دے گا۔ اگر لقمۃ طال کے طالب اور داہ احرت کے سالک کو کسی مجوری کے باعث فیر کی مدد

تبول کرنی ہی بڑے تو دینے والے سے صاف صاف کمہ دے کہ اگر تم جھے دین دار سمجھ کردے رہے ہو تو ہیں اس مدکا مستی نہیں ہوں ' میرا یاطن طا ہر کی طرح اجلا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر میرے یاطنی عبوب مکشف کردے تو جھے بقین ہے کہ تم جھے اس عزت 'اکرام اور اعانت کے مستی نئیں سمجھو کے ہلکہ تم یہ خیال کرد کے کہ میں پر ترین انسان ہوں۔ اس صاف گوئی کے بعد ہمی اگر وواعانت پر مستید نظر آئے تو ہمراس کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بمال ہمی نفس فریب دے سکتا ہے 'اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے 'اس طرح کے اقرار واحتراف کو حموا لوگ بزدلی پر محمول کرتے ہیں نمیون پر کوئی میں ہوئی خریب سے تعقیر کا حوصلہ ہے 'چنانچہ بعض او قات یہ صاف گوئی آظمار حقیقت کے بجائے مدح و تنافی میں گئی ہرائی کردہا ہے لیکن سننے والے اسے اس کی نیک نیتی 'صفائے قلب اور فید و تعقی پر محمول کررہے ہیں 'اس لحاظ سے نفس کی ذمت علوت میں ہوئی چاہیے بال آگر اس انداز میں اپنی باطنی خرابوں کا احتراف کرے کہ لوگ اسے حقیقت سمجیس اور کسی فلط فنی میں بھل نہ ہوئی تب کوئی حرج نہیں ہے۔

سفرکے آداب

پلا ادب اداء حق د سفر کا اولین اوب بید ہے کہ وہ حقق ادا کرے جواس نے ظلم اور زیردسی سے غصب کے ہوں وض خواہوں کا قرض چکائے، جن لوگوں کی کفالت اس کے ذیتے ہو ان کے نان نقتے کی تیاری کرے 'اگر لوگوں کی امانتی اس کے پاس محفوظ ہوں انھیں واپس کردے ' رائے کے لیے مرف طال زاد راہ ساتھ لے 'اور اتن مقدار میں لے کر رفقائے سفر تک بھی اس کا دائد وسیع ہوسکے معرت عیداللہ بن عرارشاد فرائے سے کہ آدی کی شرانت کی علامت سے کداس کا زاد سنریاک وطبیب ہو سفر میں اچھی طرح بولنا اوگوں کو کھانا کھلانا اوران کے ساتھ اچھا بر آؤ کرتا بہت ضوری ہے اس کیے کے سنریاطن کی مخلی عاد تیمی ظاہر كديتا باي لي كت بن كرو مخص سري ساخ رب كى ملاحيت ركمتا بود حفري بى ساخ بوسكا ب الكين يه منورى نسیں کہ جو مخص حضریں اچھا فابت ہووہ سفریس بھی اچھا فابت ہوگا، بعض لوگ حضریں اچھے فابت ہوتے ہیں اسینے بردسیدل اور منے جلنے والوں سے اچھاسلوک کرتے ہیں لیکن سفری مختی اور مشقت ان کے مزاج میں تلخی اور چڑے بن کی کیفیت پیدا کردتی ہے ' اوروه لوگ اسے رفتائے سنرے ساتھ وہ سلوک نہیں کریاتے جو اضمیں کرنا جاہیے اس کے کما جاتا ہے کہ آگر کمی فضم کی تعریف اس کے حضرو سنرے رفقاء کریں تواس کی نیکی اور شرافت میں جب مت کو اسٹر نگلیف کاسب ہے اگر کوئی محض تعلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی خوش اخلاق رہے تو حقیقت میں وہ خوش اخلاق ہے حضر میں بج خلتی اور مزاج کی بخی اور ترقی کے اظہار کاموقع کم ماتا ہے کیوں کہ ہرکام عموااین وقت پر اور اپن رفارے معمول کے مطابق ہو تاہے سفرمیں ایسانیس ہو تا کہتے ہیں کہ تین مخصول کو ان کے اصطراب اور بے قرائی مطعون شیں کیا جاسکتا ایک مدزہ دار کو دوم بار کو سوم مسافرک حسن اخلاق کا کمال سے ہ كدكرايه والول مع احدان كامعالمه كري وفقاء سنرى مرمكن اعانت كري الكركوئي مخض يجيع روكيا مواس كي دلجوئي كري اوراس ساتھ کے کر آھے پدھ اگر اے زاد راہ اور سواری کی ضورت ہو تو مقدور بحر تعاون سے کریزنہ کرے کلف اور اپی ذات میں محدود رہنے کی کوشش نہ کرے الکہ اپنے رفتام کے ساتھ زال بھی کرلے باکہ وہ ب تکلف ہوجائیں اور اس کی وجہ سے پریشان نہ موں تاہم یہ ضروری ہے کہ مزاق سجیدہ ہو افٹی اور رکک نہ ہو انہ اس کا کسی معصیت سے تعلق ہو افراق کا ایک فاکدہ یہ ہے کہ اس ہے سنرکی تکلیف اوروطن سے دوری کا احساس تم ہوجا آہے۔

روسراارب: رفیق کاسفرانتخاب ندرفتی سفر کاانتخاب بھی سفر کا اہم ترین ادب ہے 'تخاسفرند کرنا چاہیے 'مشہورہ کہ پہلے رفیق ہے پھر طریق (راست) ہے 'ایسے محض کو اپنا رفیق بنانا چاہیے جو دیندار ہو' پاکیزہ خیالات کا حال ہو' اگر اس کا رفیق دین کی کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یا دولا دے 'اسے یا د ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے 'آدی اپنے دوست کے ندمب پر ہو تاہے' اگر کسی فض کا اخلاق یا ربی حالت کا اندازہ لگانا ہو تو اسکے دوستوں کو د کھی لو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تناسفر کرنے سے منع فرایا

لويعلم الناسم افى الوحدة ماسار راكب بليل وحذ ( الان عن الدين الدين عن الدين الدين عن اگر لوگ جان لیں کہ تناسفر کرنے میں کیا (نقصان) ہے تو کوئی سوار رات کو تناسفرنہ کرے۔ سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین آدمی قافلہ ہیں (ابو داؤر' ترزی۔ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) ایک مرتبه فرمایا:

اذاكنتم ثلاث فأمر والحدكم (طراني-ابن معور) جب تم تین ہوجاؤتوایک کواننا امیر بنالو۔

چنانچہ اکابرین سلف کا معمول میں تھا' فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ امیر ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز ہے نوازا

ہے۔(متدرک عام)۔

کسی ایسے محض کو اپنی جماعت کا امیر منتخب کرنا چاہیے جوخوش اخلاق ' زم خو'ایٹار پرناز اور ساتھیوں کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دینے والا نہ ہو' امیر مختب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ راستوں اور منزلوں کی تعین 'اور سفر کے مفادات کے شخفط میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ اختلاف رائے سے پیج کر کوئی ایسا فیصلہ کرناجو کارواں کے تمام اراکین کے لئے موزوں اور مناسب ہو امیر ہی کا کام ہونا جا ہے ' نظام وحدت میں ہے اور فساد کثرت میں ہے' عالم کا یہ تمام نظام ایک ہی ذات پاکٹ کے قدرت و کمال کا ظہور ہے آگر اس کے منتظم بھی دو ہوتے توبیہ سارا کارخانہ ہست و بود درہم برہم نظر آیا۔ ارشاد رہانی ہے :

لَوْ كَانَ فِيهِمَ اللَّهُ اللَّهُ لَفُسَدَنَا (بِعارا آيت٢١)

نمین اسکان میں اللہ تعالی کے سوا اور معبود ہو آاتو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سنرہویا حضر ہر جگہ مربر و نتظم ایک ہی ہونا جا ہیے 'ایک کی رائے اور نصلے سے کام سمجے ہو تا ہے 'بت سی آراء اور نصلے مسئلے کا حل نہیں بن سکتے 'حضر میں تعین امیر کامسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہلے ہی امیر متعین ہیں 'مثلا "شہر کا حاکم تمام اہل شمر کا امیر ہے 'کھر کا برا تمام ابل خانہ کا امیرادر منظم ہے سنرمیں کیوں کہ پہلے سے کوئی امیر متعین نہیں ہوتا اس لیے آغاز سنرسے پہلے مسافروں کو اپنے ہی قا فلے کے کسی ایک مخص کو اپنا امیر منتخب کرلینا چاہیے ماکہ مختلف آراء نقطہ وحدت بن جائیں 'امیرکے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے جن کا اسے امیر بنایا گیا ہے اور اپنے آپ کو ان کی ڈھال تصور کرے عبداللہ ابن موڈی نے سفر کا ارادہ کیاتو ابوعلی رباطی نے عرض کیا کہ مجھے اپنارنیق بنالیجے ' فرمایا مجھے تہماری بید درخواست آیک شرط پر منظور ہے اور وہ بیہے کہ قافلے کے امیریا تم ہو سے یا میں ہوں گا'انہوں نے جواب دیا کہ امیر کا منصب آپ کے شایان شان ہے'امیر آپ ہی ہوں مے 'سفر شروع ا موا ابن موزی نے اپنا اور اینے رفت ابوعلی کا تمام سامان اپنی پشت پر لادلیا اور چل دیے ابوعلی نے لاکھ رو کا مرسس مانے 'راستے میں تھے کہ رات میں بارش شروع ہو گئ ابن مروزی نے ابو علی کو بٹھایا اور خود ایک جادران کے سریر تان کر کھڑے ہو محت تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہیں ابو علی نے منع کیالیکن انہوں نے یہ کمہ کرخاموش کردیا کہ تم نے مجھے امیربنایا تھا اب میری اطاعت کرو ابو على كهتے ہيں كه اس وقت ميں انہيں اپنا امير بنا كربت نادم ہوا اور دل ميں خيال آيا كه كاش ميں انہيں امير بنانے سے بہلے مركميا ہو آ۔ اس واقعے سے اندازہ ہو تا ہے کہ امیر کوایے عیش و آرام کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے رفقاء کا خیال رکھنا جاہے۔ ر نقائے سفر کے متعلق آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد 😀

حير الاصحاب اربعة (ابوداؤد تذي طام ابن عباس)

برتن سائتی چارہیں۔ اس مدیث میں چار کاعدد استعمال کیا گیاہے اس عدد میں بھیٹا کوئی مصلحت بوشیدہ ہوگی غور کرنے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ مسافر کے لیے سنرمیں وہ کام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں 'ایک سامان کی حفاظت' دوم حوائج ضروریہ کی خرید و فروخت اب اگر قافلے

میں تین آدی ہوں۔ دوسامان کی حفاظت میں لگ جائیں' تیسرا خرید و فردخت اور دیگر امور کی پیجیل کے لیے چلا جائے تو وہ تنما رہ حائے گا اور یہ تنائی اس کے لیے وحشت کا باعث ہوگی اور آگر دو چلے جائیں اور ایک حفاظت کرے تو وہ محبرائے گا اس لیے چار آدی ہونے عامیں باکہ دو خرید و فروخت اور دیگر امور کی پخیل کے لیے جلے جائیں اور دوسامان کی حفاظت کریں جارہے کم افراد ضرورت کے لیے کانی نہیں ہیں اور جارے زائد کی ضرورت نہیں ہے ، چنانچہ اگر پانچ افراد ہوئے تو پانچواں بیکار ہی ہوگا البتہ افراد کی کثرت خوف وخطر کے مواقع پر مغید ابت ہوتی ہے 'بسرحال یہ جار کاعدد مخصوص رفانت کے لیے ہے عام رفانت کے لیے نہیں ہے۔ تيسرا ادب رخصت يسترس بهلغ اسي اعزه اقرباء دوست احباب اور ملغ جلنے والوں سے رخصت ہو اور وہ دعا يرسع جو بيرا اوب ر \_\_\_\_ آخضرت ملى الله عليه وسلم سے منقول ہے۔ استو فی الله می سرد کرنا بول

میں تیرادین آور تیرا کر ماراور تیرے اوا خراعمال اللہ کے سپرد کر آ ہوں۔

ایک تا بھی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرے ساتھ مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ تک رہا'جب میں نے آپ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیاتو آپ چندقدم میرے ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت لقمان کا یہ قول سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سپرد کردی جائے تو وہ اس کی حفاظت فرما آ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین مجمر میار اور اوا خر اعمال سیرد کرتا ہوں۔ (نسائی ابو داؤد و مختصرا بن عمل زید بن ارقم انخضرت صلی الله علیه وسلم کابیہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔ اذا اراد احدكم سفر افليود ع اخوانه فان: الله جاعل له في دعاء هم البركة

(خرا على مكارم الاخلاق) جب تم میں ہے کوئی مختص سنر کا ارادہ کرے تو اے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں ہے رخصت ہو 'اس لیے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں اس کے لیے برکت دیتا ہے۔

عمروابن شعیب اینے والدسے اور وہ اینے داداسے نقل کرتے ہیں کہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی مخص کو رخصت فرماتے تواہے بدرعادیے :

ے رہا دے ۔ زَوْدَکَ اللّٰهُ النَّقُولَ وَغَفَرَ ذَنْبَکَ وَوَجَّهَکَ لِلْخِيْرِ حَيْثُ تَوجَّهُتَ (الله على مارم

الله تعالی عجم تقوی کا زاور راہ عطا کرے تیرے گناہ معاف فرمائے 'اور جمال کمیں تو جائے خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے

یہ دعامقیم کی طرف سے مسافر کے لیے ہے اس سے پہلے مسافری دعامقیم کے لیے گذر چکی ہے مویٰ بین وردان کتے ہیں کہ میں الودائ ملاقات کے لیے حضرت ابو ہررہ کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھینے میں مجھے وہ دعا سکھلا تا ہوں جو آتخضرت ملی الله علیه وسلم نے ایسے موقع کے لیے مجھے تلقین فرمائی تھی میں نے عرض کیا: منرور سکھلائیں فرمایا یہ الفاظ کما

استودعكاللهالنىلا تضيعودانعه اساماح نال

میں مجھے اللہ کے سپرد کر تا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ ایس سنر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی ومیت فرمائے "آپ نے ان کلمات کے ساتھ اسے رخصت فرمایا :

فِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي كِتَفِهِ زُوْدُكَ اللَّهُ التَّقُوَىٰ وَعَفَرَ ذَنْبُكُ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْر عَيْثُكُنْتَأَوْانْنَمَاكُنْكُ

(۱) یه روایت کتاب الج می گذر چک ب

الله تعالی کی حفاظت اور پناه میں الله تعالی تحقی تقویٰ کا زاد راه عطا کرے "تیرے گناه معاف فرمائے" اور جماں کسیں تو ہو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

اللہ تعالیٰ کے سرو کرتے وقت کی ایک شے کی تخصیص نہ کرے بلکہ اپنا گھریاد' آل داولاد' اور مال متاع سب کھ اس کی تفاظت اور پناہ میں دے دے' روایت ہے کہ حضرت عزلوگوں کو عطایا تقسیم کررہ سے کہ ایک فض اپنے بیٹے کے ساتھ آیا' آپ نے اس فض سے فرمایا کہ میر نے بیٹے کے ساتھ آیا' آپ نے اس فض سے فرمایا کہ میر نے بیٹے کا ایک ججب واقعہ ہے میں کمی سفر کے لیے پابہ رکاب تھا' ان دنوں میری ہوی حالمہ تھی' کئے گئی مجھے اس حال میں چھوڑ کر آپ با ہرجا رہ ہیں' میں نے کہا کہ میں تیرے حمل کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں' یہ کہ کرمیں چلاگیا' والیس آیا تولوگوں نے جھے ہوی کی موت کی اطلاع ورت کہ بادریہ آگ نظر آئی میرے استفار پر لوگوں نے بتالیا کہ یہ فال کو ورت کی اس کی قبر میں خورت کی آئی قبر میں خورت کی آئی قبر میں آگا کہ میں ہر رات نظر آتی ہے' میں نے کہا کہ خدا کی ضم وہ قو نمایت عابدہ زاہدہ عورت تھی' اس کی قبر میں آگا کہ مطلب سمجو میں نہیں آگا؟ ہم لوگ کہ الل اور پھاوڑہ وغیو لے کر قبر پر بہونچ مٹی ہٹائی' ہم نے دیکھا کہ قبر میں چائے دوشن ہے' اور ایک بچر ہائی ہوائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہائی ہم اور کہ اور آئی : اے فلال! یہ تیری امانت ہے' اگر قواس کی اس کو بھی ہمارے سرو کر آئو تجھوہ ہی خوائی دھڑے تھی ہائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہی ہمارے سرو کر آئو تجھوہ ہی خوائی دھڑے کہ میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہمارے سرو کر آئو تجھوہ ہی خوائی دھڑے نوایا واقعی یہ بچر تم ہے بہت زیادہ مشابہ ہو گائی دیں مشابہ ہو گاہے۔

چوتھا اوپ نفل نماز نے سنرشوع کرنے سے پہلے ہمارے ہلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز استخارہ پڑھے پلے وقت سنری نماز کے طور پر چار ر کھتیں پڑھے حضرت انس بن مالک روابت کرتے ہیں کہ ایک فخص سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سنر کا ارادہ کیا ہے (اور اس خیال سے کہ شاید والپی نہ ہو) ایک وصیت بھی مرتب کرلی ہے میں یہ وصیت کس کے سپرو کروں ' بیٹے کے ' بھائی کے ' یا والد کے ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی نائب جو بندہ اپنی عدم موجودگی میں گھر کے لیے مقرر کرے ' اس سے بہتر نہیں کہ جب وہ سنر کالباس بہن لے تواہی کھرمیں چار رکھات پڑھے 'اور ہر رکھت میں مورہ ور اور مورہ افرامی تلاوت کرے ' نماز کے بعد یہ دعا کرے ہے۔

الَكُهُمَّ إِنَّى اَتَفَرَّ بَبِهِنَّ الِينِكَ فَأَخُلِفَ نِي بِهِنَّ فِي اَهْلِيْ وَمَالِيْ اے اللہ میں ان رکعات کے ذریعہ تیری قربت جاہتا ہوں تو ان رکعات کو میرے کروالوں میں اور مال میں میرا

نائب بنادے۔ یہ رکھتیں اس کے اہل اور مال میں نائب رہیں گی اور والیس تک اس کے گھر کی تفاظت کریں گی۔ (نواعی مکارم الاخلاق)
پنچواں اوب روائگی کے وقت دعا کیں نے جب مکان کے دروا ذے پر پنچے یہ الفاظ کیے ہے۔
پینے اللّٰهِ مَّو کُلُتُ عَلَی اللّٰہِ وَ لاَ جُولَ وَ لاَ قُو اَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

ہے'اے اللہ ایم تیری پاہ چاہتا ہوں اس بات ہے کہ خود گراہ ہوں یا گراہ کیا جاؤں'خود آلیل ہوں یا ذلیل کیا جاؤں' خود آلیل ہوں یا دلیل کیا جاؤں' کی باہ جاؤں' کا کم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے' جمالت کروں یا مجھ پر جمالت کی جائے۔ وروازے ہے نکل کریہ دعا پڑھے۔ اللہ ہم بھی کی اعتصاب کی اعتصاب کی اعتصاب کی اعتصاب کی اعتصاب کی ایک کی کہ دو کا کہ دو کہ دو

أَنْتُ لِقِينَ وَأَنْتَ رَحَاثِي فَآكُ مِنْ مَااهَمْ يَنِي وَمَالَا اهْنُهُ بِهِ وَمَاأَنْتَ اعْلَهُ بِهِمِنِي عُمَّ جَارَكَ وَجَلَّ ثَنَاءُ كَ وَلَا اِللهَ عَيْرُكَ اللّهُمَّ زَوِّدْنِي ٱلنَّقُوى وَاغْفِرُ لِي دَنْبِي

<u>ۅؘٷڿؚۿڹۣؽٳڶڿؘؽۯٳؽؙڹؘؘؘۘۘ</u>ڡٲؾؘۅؘجَّهُت

اے اللہ! میں تیری بی مدے چلائیں نے تھے پر بی بحوسہ کیا تیری بی بناہ حاصل کی تیری بی طرف متوجہ ہوا ا اے اللہ! تو بی میرا اعتاد ہے تو بی میری امید ہے اے اللہ جھے اس چزے بچا جو جھے پیش آئے اور میں اس کا اجتمام نہ کر سکوں اور جس چز کو تو جھے سے زیادہ جانتا ہے تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا "تیری تعریف عظیم ہے " تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے "اے اللہ جھے تفوی کا زاد راہ عطا فرما" میرے گناہ معاف کر" اور جمال کمیں میں جاؤل میری خیری طرف رہنمائی فرما۔

يدعا برمنل بوالي كُوتَت مِي وَمَن عليه مُواري بيضة موت يالغاظ كه ف بسنم الله وَبِاللّهِ وَاللّهَ أَكْبُرُ مَوْكُلُتُ عَلَى اللّهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْ وَالأَبِاللّهِ الْعَلِي مَا شَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَالَمُ لَكُنْ سُبُحَانَ الّذِي سَحَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ

وَإِيَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

میں اللہ کا نام لے کرسوار ہوا'اللہ سب سے برطا ہے' میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جمناہ سے پھیرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو برتراور عظیم ہے 'جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو تا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہو تا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو منحرکیا' ورنہ ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے' اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔

مواری براجمی طرح بینے جانے کے بعد کھے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الْنَيْعُ هَدَّانَالِهُنَاوَمَا كُنَّالِنَهُ تَدِى لَوْ لَا اَنْ هَدَانَا ٱلْأُوَّانَتَ الْحَامِ مِلْ عَلَى النَّهُ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ الظَّهْرِ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْأُمُورِ

تمام تعریف الله تعالی کے لیے ہیں جس نے تہدین اس کی راہ بتلائی ،ہم راہ پانے والے نہیں سے آگروہ ہمیں راہ نہ اللہ ان است معاملات میں مدیاہی جاتی ہے۔ نہ بتلا آ اے اللہ تو ہی سواری کی پشت پر بٹھانے والا ہے 'اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدیاہی جاتی ہے۔

اللهمة بارك لأمتني في مكورها (من اربيد- موعامى)

ا الله المري امت كے ليے مع سور ، علنه من بركت عطافرا-

متحب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا جعرات کے دن کرنے عبداللہ ابن کعب ابن مالک اپ والدے روایت کرتے تھے۔ (۱) انس کستے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرائی "اے اللہ! میری امت کے لیے شنبہ کے روز میم سرے چلے میں برکت عطا کر" اس طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریا ہے منقول ہے (ابن ماجہ ' خرا علی) آپ ہمیشہ میج کے اول جھے میں لفکر روانہ فرمایا کرتے تھے (سفن اربعہ سے کوئی کام ہوتو اسے میج کے وقت پورا کرو ' دات میں اس محض کو تلاش کرنے کی زحمت مت اٹھاؤ ' اور نہ اسے تکلیف دو ' میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے میج سورے اٹھنے میں برکت دے (بزار طبرائی کیر ' خرا علی) جمعہ کے روز طلوع فجر کے بعد سفرنہ کرنا چاہیے ' ورنہ ترک جعد کا گمناو ہو گا جعد کا تمام دن نماز جعد سے منسوب ہے ' دن کا ابتدائی حصہ بھی وجوب جعد کا سبب بعد سفرنہ کرنا چاہیے ' ورنہ ترک جعد کا گمناو ہو گا جعد کا تمام دن نماز جعد سے منسوب ہے ' دن کا ابتدائی حصہ بھی وجوب جعد کا سبب سے اس لیے نماز جعد سے پہلے سفرنہ کرے مسافر کو الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ چانا سنت ہے۔

<sup>(</sup>۱) یدردایت بزار اور خوا عی دونوں نے ضعیف شدوں سے نقل کی ہے بزار میں جعرات کا ذکرہے اور خرا عی میں شنبہ کا

T نعرت على الترطير وسلم ارشاد فراسين-لان اشيع مجاهدافي سبيل الله فاكتنفه على رحله غدوة اوروح احب الى من اللنياومافيها (ابن اجمعادين انع) الله كى راه ميں جماد كرنے والے كى مشا عت اور ميميا شام كواس كى سوارى كے ارد كر د ہونا جھے دنيا و مافيما سے زيادہ

ساتوال ادب براؤ كاوقت ندجب تك سورج الحجى طرح بلندنه موجائ اور دهوب خوب ند مجيل جائ اس وقت تك پراؤنه رے اکثررات رات کو طے کرنا جاہیے اسرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں -

عُليكم بالعلجة فأن ألارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (١) اند میرے میں چلا کروای کے کہ زمین رات میں جس قدر طے ہوتی ہے دن میں اس قدر طے نہیں ہوتی جب منزل کے آثار نظر آنے لکیں توبید دعا پر ھے۔

-اللهة مَرَبَ السَّمُ وَاتِ السَّمُ عِهِ وَمَا أَظْلَلُنَ وَرَبُ الْاَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَغْلَلُنَ وَرَبَ الشَّيَا طِين وَمَا أَضَلَلْنَ وَرَبُّ الرِّيَاجِ وَمَا نَرِينُ وَرَبَّ البِّحَارِ وَمَا جَرِينَ 'اسْأَلُکُ خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ اهْلِهِ وَأَعُودَ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيُهِ إِصْرِف

عَنِیْ شُرَّ شِرَارِ هِمْ۔ اے اللہ جو ساتوں آسانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے میجے ہیں 'اور جو ساتوں زمینوں کا اور اے اللہ جو ساتوں آسانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے میجے ہیں 'اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اور بیں اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کوشیطانوں نے مراہ كيا ہے اور جو ہواؤں كا اوران سب كارب ہے جنسي ہواؤں نے اڑايا ہے اور جو سمند رول اوران چيزول كارب ہے جنسیں وہ بماتے ہیں سومیں تھے سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرسے تیری بناہ جا ہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں مجھ سے ان کے بدوں کی برائی دور کردے۔

من رقیام کے لیے سواری سے اترنے کے بعد دور کعت نماز اداکرے اور میہ دعاکرے ٱللهُمُّ إِنِي أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ التَّنِي لَا يُجَاوِزُ هُنَّ بَرُّولًا فَاحِرُ مِنْ شَرِمَا

میں اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں اللہ کے ان بورے کلمات کے داسلے سے جو کسی نیک وبدسے تجاوز نہیں کرتے اس کی

جب رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھے :۔ ؾٵۯؙ*ۻٛۯٙؾؽٚۊ۫ۯؿ۫ؼ*ؚٳڵڷٚ؞ٲۼؙۏۮؙۑٵڵڷؚ؞ؚڡؚڹؙۺؘڗؼۊۺۜڗڡٵڣؽػۊؘۺڗڡٵؽڮٮػؙۘڠڶؽػ اَعُودُيْ اللَّهِ مِن كُلِّ إِسَدِ وَاسْوَدُو حَيَّةً وَعَقْرَبِ وَمِنْ شَرْسَاكِنِي الْبَلَدُو وَالدِوْمَا وَلَدَ وَلَهُمَّأُسكَنَ فِي اللَيْلِ وَالنَّهَاْرِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمَ

ں۔ یں میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ عابتا ہوں تیرے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جو تھے میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شرہے جو تھے پر چلتی ہیں 'اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہرشیر' ہرا ژدہے' ہر سانپ اور ہر بچتو کے شرے اور اس شرکے رہنے والوں تے اور باپ کے اور اولاد کے شرتے اور اللہ ہی کا ہے جو رات میں بتا ہے اور دن میں بستا ہے 'اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

<sup>(1)</sup> برمدے كاب الجيم كذر كى ب

سفرکے دوران کسی بلند زمین پرچ مینا ہوتو یہ الفاظ کے نہ

اَللَّهُمْ لَكُالْتُشْرُ فُعُلِّى كُلِّ شُرُوبٍ وَلَكَالْحَمْدُ عَلِى كُلِّ حَالِ الحالة تقيي رتري عامل بي تأميلا، بين راه، تعريبية لروروا مِن تام تُعالِي مِنْ

اے اللہ تخبی برتری حاصل ہے تمام بلندیوں پر اور تیرے ہی لیے ہر حال میں تمام تعریفیں ہیں۔ بلندی سے پنچ اترتے ہوئے اللہ کی تبیع بیان کرے لین سجان اللہ کے 'اگر سنرے دوران ان کمی تشم کی دحشت ہویا تھائی کا خونستائے توبید کلمات کے :۔

عوية تاتات . سُبُحَانَ اللهِ الْمُلِكِ الْقُنُّوْسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْجِ جَلَّلَتِ السَّمْوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ

باً کی بیان کرتا موں اللہ کی جو بادشاہ ہے پاک ہے فرشتوں اور روح الامن کا رب ہے تو نے آسانوں کو اپنی عزت

آٹھوال ادب سفر کے دوران احتیاط داقامت اور سفر برحال میں احتیاط رکھے دن میں تنانہ چلے ایسانہ ہو کہ قافلے سے بدا ہو جائے ایسانہ ہو کہ قافلے سے بدا ہو جائے اور منزل نے دورجا ہوئے کا اللہ علیہ جدا ہو جائے اور منزل نے دورجا ہوئے کا اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دوران سفر اگر رات کے ابتدائی جے میں سوتے تو اپنا دست مبارک بچھا کر تکمیہ بنا لیتے اور اگر آخری جے میں سوتے تو دست مبارک کھڑا کر کے ہتھیلی پر سرر کھتے اس طرح سونے سے مقعدیہ تھا کہ محمدی نیندنہ آئے ایسانہ ہو کہ آئی انگل سوتے تو دست مبادک کھڑا کر کے ہتھیلی پر سرر کھتے اس طرح سونے سے مقعدیہ تھا کہ محمدی نیندنہ آئے ایسانہ ہو کہ آئی بیاد کا اس کھڑا کی فضیلت اس چیز سے کمیں نیادہ مستحن ہے جو سفر سے مطلوب ہے 'رات کے وقت مستحب یہ ہو دفقائے سفریاری باری پیرودیں ایک سوجائے دو سمرا محمد کی اور پہلا محمرانی کرے 'یہ سنت ہے لا

بِسْمِ اللَّهِ مَاشَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةً إِلاَ بِاللَّهِ حَسْبِي اللَّهُ تَوَكَّلَتُ عَلَى اللهِ مَاشَاءَ الله لاَ يَصْرِفُ السَّوْءِ إِلاَ اللهُ حَسْبِي اللهُ وَكَفَى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَنْتَهَى وَلاَ دُونَ اللهِ مَلْحَاء كَتَب اللهُ لاَ غِلْبَنَّ آنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قُوى عَزِيْرُ مَنْتَهَى وَلاَ دُونَ اللهِ مَلْحَاء كَتَب اللهُ لاَ غِلْبَنَّ آنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللهَ قُوى عَزِيْرُ يَحَصَّنَتُ بِاللهِ الْعَلْمُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) يروايت بين كتاب الح ين كردمكي ه-

ساتھ ہاری طرف بھیردے بلاشبہ توار حم الراحمین ہے۔

نواں اوب جانور کے ساتھ نری ، آگر سوار ہو تو سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا بر آؤکرے اس براس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لادے نہ اس کے چرے پر مارے چرے پر مارنے سے منع کیا گیا کیواری کے جانور پر سونا بھی نہیں جاہیے اس کیے کہ سویا ہوا مخص بھاری ہو جا آ ہے اور اس نے بوجھ نے جانور کو 'لکیف پہنچتی ہے' آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں 🕒

لاتنخلواظهور دوابكمكراسي (١) اسيخ جانورون كي پيمون كوكرسيان مت بناؤ-

مسنون ومتحب یہ ہے کہ سواری کو مبح اور شام کے وقت اپنے برج سے ہلکا کردیا کرے ماکہ اسے بھی پچھ دیر راحت مل جائے اور آگے برھنے میں سمولت ہو اس سلطے میں سلف کے بہت ہے واقعات اور آثار بھی منقول ہیں چنانچہ بعض اکابراس شرط کے ساتھ جانور کرایہ پر لیتے تھے کہ وہ اس پر مسلسل سواری کریں ہے اتریں مے نہیں اجرت ان کی شرط پیش تظرر کھ کر ملے کی جاتی 'مجروہ سنر کرتے اوروقا فوقا اتر کرجانور کو آرام پنچاتے ان کاب عمل جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظرمو آ ان بزرگوں کی خواہش ہوتی کدوہ جانوروں کے ساتھ احسان کرکے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں اور عند اللہ ماجور موں 'جانوروں کی خدمت میں اجرہے 'اور انمیس ا بذا " پہنچانے میں عذاب ہے جولوگ جانوروں کو ستاتے ہیں ان پر نا قابل برداشت بوجھ لادتے ہیں اور بلا ضرورت مارتے ہیں 'یا ان کے وانے یانی کا خیال نہیں رکھتے وہ قیامت کے دن باری تعالی کے عذاب اور مواخذے سے زیج تمیں سکیں مے حضرت ابو الدرواء کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کا اونٹ مرکیا تو وہ اس کے مردہ جم کے پاس آئے اور کہنے گئے 'اے اونٹ! اپنے پروردگار کے سامنے مجھ سے جھڑا مت کرنا میں نے تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ مہمی شیس لادا ، سرحال تھوڑی دیر کے لیے سواری سے اتر کر پارہ یا جلنے میں دوصدقے ہیں' ایک جانور کو آرام پنچانا' دوسرے جانور کے مالک کوخوش کرنا (کہ اس کے جانور کو آرام پنچایا گیا ہے) اس میں مسافر کا فائدہ بھی ہے کہ سواری پر مسلسل بیٹھنے سے جسم میں جو تناؤ پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا اور چلنے پھرنے سے اعضاء کو مناسب درزش ملے گی سواری کے لیے جانور کرایہ پر ملے کرتے ہوئے مالک کے سامنے ان تمام چیزوں کی فہرست رکھ دین چاہیے جو جانور پر لادی جائیں گی ماکہ معلمہ میچ ہو جائے اور ظرفین کے لیے شکوے شکایت کی کوئی مخبائش باقی نہ رہے معاملات میں مفائی آور احتیاط نہ ہونے سے دلوں میں رمجش پدا ہوجاتی ہے اور بعض او قات طول کلام تک نوبت پنچی ہے طول کلام سے بچتا چاہیے اور سہ یا در کھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے یماں ہرلفظ کاموا خذہ ہوگا ، باری تعالی نے اپنے بندوں کے الفاظ پر بھی بہت سخت پسرے بنُمات ميس - ارشاد ع-ما يَكُفِظُمِنُ قَوْلِ اللهُ لَكَيْ وَفِيثِ عَتِيدٌ (به ١٨٠٣ من ١٨٠٠) وه كونى لفظ منه سے نهيں تكالنے پا ما مراس كياس بى ايك ماك لكانے والا تيار - ب

شرائط طے ہوجانے کے بعد خلاف ورزی کرنا دینداری کے خلاف ہے 'کوئی ایسی چیزجانور پر نہ لادے جو مالک کے علم میں نہیں لائی من آگرچہ وہ وزن میں ہلی پھلکی ہی کیوں نہ ہو قطرہ دریا ہوا آ ہے اور معمولی سی ہے احتیاطی تعلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے ابن البارك كرايه كے جانور پر كہيں تشريف لے جارئے تھے ایک فخص نے عرض كيا كہ ميرايہ خط اپنے مراہ ليتے جائيں اور فلال فخص كو پنچادیں انہوں نے فرایا کہ میں نے الک سے تمام معالمات ملے کر لئے ہیں ان معاملات میں اس خط کی شرط نہیں تھی میں اس کی اجازت کے بغیریہ خط منیں لے جاسکا اگرچہ فتهاء نے ان امور میں توسع افتیار کیا ہے اور اجازت دی ہے لیکن ابن البارک نے فوی کے بجائے تقوی پر عمل کیا۔

رو به روی و یا یا در این استری فراجمی : سفر کے دوران چه چزیں اپنے ساتھ ضور رکھنی چاہئیں مضرت عائشہ فرماتی ہیں و وسوال اوب فروریات سفری فراجمی : سفر کے دوران چه چزین ضور لے جاتے "آئینه" سرمہ دانی قینجی "مسواک " تکھی۔ کہ جب آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سفرکیا کرتے تو اپنے ساتھ پانچ چزین ضور لے جاتے "آئینه" سرمہ دانی قینچی "مسواک " تکھی۔

<sup>(</sup>١) اس روايت كي سند كتاب الج هي ويم

حضرت عائشہ ہی کی ایک روایت کے مطابق جو چزیں آپ سفر میں اپنے ہمراہ لے جاتے ان کی تعداد چے تھی آئینہ 'شیشی 'مسواک' سرمہ دانی اور تکلمی۔(۱) ام سعد انصاریہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر میں دو چزیں ضرور رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ دانی۔(فرائی۔ مکارم الاخلاق) حضرت صبیب سرمہ کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل میں فرمایا:۔

عليكميالا ثمدعندمضجعكم فانعممايزيدفى البصر وينبت الشعر (٢) مونيك وتت مرمدلكا يكون كداس عيمائي برحتى عوادربال اكتيس

روایات میں ہے کہ آپ ہر آگھ میں تین سلاکیاں ڈالا کرتے تھے 'ایک روایت کے مطابق آپ وائیں آگھ میں تین بار اور بائیں آگھ میں دوبار سرمہ نگاتے۔( ٣ ) صوفیائے کرام نے ڈول اور رتی کو بھی ضوریات سفر میں شامل کیا ہے۔ اور اس سلیلے میں بدال تک کمہ دیا ہے کہ جس فض کے پاس ڈول اور رتی نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ان دونوں چزوں کی زیاد آبی بانی ہون اور کڑوں کی طمارت میں احتیاط کے لئے ہے۔ ڈول پاک پانی کی حقاظت کے لئے 'اور رسی کی ٹرے سکھانے اور کڑوئیں ہے پانی تھیے ہے '
اور کپڑوں کی طمارت میں احتیاط کا لفظ اس لئے استعال کیا ہے کہ پہلے لوگ تیم پر اکتفاکیا کرتے تھے 'پانی بھرنے کی ضورت میں وہ لوگ چشموں اور بالابوں کے پانی سے بھی وضو کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سجھت تھے '
جاست بینی نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ چشموں اور بالابوں کے پانی سے بھی وضو کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سجھت تھے '
جاست بینی نہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی 'معلوم ہوا کہ ڈول اور رہی لے جانے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے 'اس اختبار اس لئے اضیں دی کی ضرورت بھی نہیں احتیاط ہی بھرت ہو ۔ اس اختبار کے اختی دین سروع ہوا ہے 'اس اختبار کے اختی طمارت میں مبالغہ اور احتیاط ہی بھرت ہے 'اس احتیاط ہی بھرت ہو 'ابت و صحیح سنتوں کے مزاج میو 'جو میں احتیاط ہی بھرت ہو 'ابت و صحیح سنتوں کے مزاج میو 'جو میں احتیاط ہی بھرت ہو 'ابت و سے یہ بدعت ہے مگر دعت صنہ ہے 'نگری آگر احتیاط کر نے میں کوئی افضل عمل ہو تا ہو تو جواز پر عمل دین میں احتیاط ہی بھرت ہو 'ابت و حضور میں ضرور ساتھ رکھتے تھی 'ڈول 'رہی' موئی وہا گا اور حضور میں ضرور ساتھ رکھتے تھی 'ڈول 'رہی' موئی وہا گا اور حضور میں ضرور ساتھ رکھتے تھی 'ڈول 'رہی' موئی وہا گا اور حضور میں خواص 'اپ کیا گا تھی نہیں ہے۔ کتھ بی کہ خواص 'اپ کیا کہ کو ایک تو تھی فروا گا اور میں گوئی کو مواکا اور ساتھ رکھتے تھی 'ڈول 'رہی' موئی کو کہ افتال نہیں ہے۔ کتھ 'ڈول 'رہی' موئی وہا گا اور کی خواص 'اپ کو خواص نو کو خواص نو کو

ُلَا الْهَ الاَّ اللَّهُ وَ حُلَهُ لَاَ شَرِينَكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَغَى قَدِيرُ اَبْبُونَ تَالِبُونَ عَلِبُدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنِا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَّرَ عَبْلَهُ وَهَزَمَ الْآخَرُ ابَوَ حَدَمُ ﴿ ٣ )

الله ك سواكونى معبود نميں ہے وہ اكيلا ہے اس كاكونى شريك نميں ہے اس كا ملك ہے اس كے لئے مما تعريف ميں ہے اس كے لئے مما تعريف بيں اور وہ جرچز پر قادر ہے ، ہم رجوع كرنے والے بيں اقبہ كرنے والے بيں الله تعالى نے اپنا وعدہ سچاكيا ، والے بيں عبدہ كرنے والے بيں الله تعالى نے اپنا وعدہ سچاكيا ، اس بندے كى مد فرمائى اور لشكروں كو تنما فكست دى۔

<sup>(</sup>۱) یه دونوں روایتی طبرانی اوسط منن بیعتی اور مکارم الاخلاق میں ہیں تاہم ان کے طرق ضعیف ہیں۔ (۳) یہ روایت طبرانی اوسط میں ابن مخرّ سے منقول ہے۔ (۳) سیب کی بیر روایت مکارم الاخلاق میں ہے 'اسی مضمون کی ایک روایت ابن هر س سے ترندی 'ابن خزیمہ 'ابن حبان اور ابن عبدالبرنے نقل کی ہے۔ (۳) یہ تیوں روایتی کتاب الج میں گزر چکی ہیں۔

جبائى بىتى نظرة نے كے توبدالغاظ كے: الله ما خعل كنا بها قرار اور رُقاحسنا۔

ائے اللہ اس بنتی میں ہمارے کئے قرار اور بہتررزق عطا فرما۔

بتی میں داخل ہونے سے پہلے کمی مخص کو گھر بھیج دے آکہ وہ گھروالوں کو اس کی آمد کی خوشنجری سنادے 'بغیراطلاع کے اچانک پہنچ کر دروازہ کھنگھٹانے اور اہل اچانک پہنچ کر دروازہ کھنگھٹانے اور اہل خانہ کو نینڈ میں کسی ایس مالت کے مشاہرے کا اندیشہ بھی ہے جسے طبعیت گوارانہ کرے 'رات کو پہنچ کر دروازہ کھنگھٹانے اور اہل خانہ کو نینڈ سے بیدار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (یہ تنوں روایتیں کتاب الج میں کر چک ہیں) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تفاکہ آپ بہتی میں واضل ہونے کے بعد اولا مجد میں دور کعت نماز پڑھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے جب گھر میں ہوتے تو یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے۔

تُوبِّكَانُوْ بِالْحِرَبِينَا الْوُبُالْا يُعَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا (ابن الني عاكم ابن عباس) توبِر رَامِونَ توبِ الين رب كي طرف رحوع كرامون اس طرح كه ماراكوني كناه باتى نه رب\_

سفرسے واپسی پر اپنے گھر والوں اور عزیزوں کے لئے کوئی چیز بطور مختنہ کے کرجانا مسنون ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر کچھ نہ ہوتو اپنے تھلے میں چند پھری ڈال لے (دار تعنی۔ عائشہ) اس مبالغے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نمیں کہ مسافران تحائف کی اہمیت محسوس کریں 'اور پچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھروں کا دروازہ کھنگٹ تیں 'خواہ دہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو 'گھروالے اپنے مسافر کی واپسی کے ختظر رہتے ہیں 'اگر وہ پچھ لے کر آئے 'توان کے دل خوش ہوں گے 'اور یہ سوچ کرا نظار کی تمام کلفت جاتی رہے گ کہ مسافرنے انھیں سفر میں بھی یا در کھا ہے۔

یمال تک سفرے ظاہری آداب کا بیان تھا'اب ہم پچھ باطنی آداب بیان کرتے ہیں'سالک کو چاہیے کہ وہ دین کی سحیل اور ایمان میں زیادتی کی خاطر سفر کرے اور جس وقت اپنے ول میں کوئی تغیر یا دین میں کوئی نقصان محسوب کرے "سفر موتوف كدے اور واپس چلا آئے ول جمال قیام كا نقاضا كرے وہيں تھرے اسے نہ بردھے اكى جمي شريس پنچ ايہ نيت مرور كرے كه میں اس شرکے کاملین اور اولیاء اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں 'اور یہی مقصد لے کر آیا ہوں' کاملین کی ملا قات محض ملا قات اور زیا رت نہ ہونی چاہیے ' بلکہ کوشش یہ کرے کہ ان بزرگوں سے کوئی ادب وین کی کوئی بات ' یا حکست کا کوئی لفظ حاصل ہو ابعض لوگ بزرگوں سے اسلتے ملتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے یا بعد میں آنے والوں سے بطور افخریہ کم سسسکیں کہ ہم نے است بزرگوں سے ملاقات کی ہے ہم استے مشامخ اور کاملین سے ملے ہیں ہمی شرمیں ہفتہ دس روز سے زیادہ قیام نہ کرے الین اگر شیخ کا تھم ہو تو قیام کی ترت برسانے میں کوئی مضا کقہ بھی نہیں ہے ، قیام کے دوران اِدھرا کھوشنے پھرنے کے بجائے فقرائے صادق کی مجلوں میں جیمے اور ان کے ارشادات سے 'اگر مقصد سنرایے مملی دوست ' بھائی 'یا عزیز قریب کی زیارت و ملا قات ہے تو ان کے پاس تین دن سے زیادہ نہ تحرنا چاہیے ،ممان نوازی کی حد نی ہے ، تاہم میزیان اگر خود بی تحرف پر مصربوتو زیادہ رہنے میں کوئی خرج نہیں ہے ، کسی شخ کے پاس زیارت کے لئے جائے تو اسکے پاس ایک دن رات سے زیادہ قیام نہ کرے اینے ننس کوعیش و عشرت میں مشغول ند کرے' اس سے سفری برکت ختم ہوجاتی ہے' جب کسی شہر میں جائے تو بھٹے کی زیارت کے علاوہ کسی دو سرے کام میں مشغول نہ ہو' سواری ہے اُتر کر چیخ کے محریضیے'اگروہ با ہر موجود ہوں تو شرف ملا قات حاصل کرے'اندر ہوں تو دروازہ محنکعنا کر انھیں پریٹان نہ کرے اور نہ ان سے باہر آنے کی ورخواست کرے ، جبوہ باہر آئیں تو اوب و احرام کے ساتھ اکی پیٹوائی كرے 'انھيں سلام كرے ان كے روبرد از خود كوئى بات نہ كرے 'جب تك وہ خود بى تجھے نہ بوچيں خاموش رہے ' كچے بوچيں تو اس قدر جواب دے جس قدر دریافت کیا گیا ہو 'کوئی مسلم معلوم کرنا ہوتو پہلے اجازت چاہے۔ دوران سفراینے رفقاء سے نہ مختلف شروں کے خوش ذا کقتہ کھانوں کا ذکر کرے 'نہ انھیں وہاں کے سخاوت پیشہ لوگوں کے قصے سائے 'نہ وطن کے دوستوں کا بکفرت تذکرہ کرے' بلکہ گفتگو کا عام موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کس شہریں کئے مشائح تھا بلین ہیں'اور کن سے کتا فیض حاصل کیا جاسکا
ہے' اوران حفرات سے فیض حاصل کرنے کا طرفتہ کیا ہے؟ دوران سفرجس شہرے بھی گزرے یا جس شہریں بھی تیام کرے دہاں
کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت ضرور کرے' اپنی ضرور توں کا اظہار بقدر ضورت کرے اور صرف ان لوگوں کے سامنے کرے
جن سے یہ امید کی جاسمتی ہو کہ وہ خدا ترس ہی اور ضورت مندوں کی مدد کرنے میں انھیں خوثی ہوتی ہے' راستے میں ذکر کا الترام
رکھے' اور قرآن پاک کی طاوت کرتا رہے' لیکن اس طرح کہ دو سرے لوگ نہ سنیں' ذکریا طاوت کے دوران اگر کوئی محض بات
کرے تو اس کا جواب دے' اور جب تک وہ گفت تم نہ کرے ذکر موقوف رکھے' اگر کمی محض کا دل مسلسل سنویا مسلسل تیام ہے
گجرا جائے تو اس کی خالفت کرے' کیوں کہ نفس کی مخالفت میں برکت اور قواب ہے' اگر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شرف
عاصل ہوجائے تو نفس کی تحریک پر انکی خدمت سے دل پرداشتہ ہو کر سفر نہ کرے' یہ اللہ تعانی کی اس عظیم نعمت کی ناشکری ہے جو
برزگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں اسے مطاکی گئی ہے سفر اور حضر کی صالتوں میں دل کی کیفیات کا جائزہ لیے تربنا چاہنے آگر
وطن واپس آجائے ہی میں بھری ہے۔ آگ حکی موس نے اور خاب ہو سنواری رکھنا نے زمیس ہو کہ وہ اپنے نوان میں ہوں کے ایک موس سفریں گیا ہے تو انموں نے فرایا
وطن واپس آجائے ہی میں بھری ہے۔ آگ حض خاب ہو عثان مغربی ہے عرض کیا کہ فلال محض سفریں گیا ہے تو انموں نے فرایا
وطن واپس آجائے ہی میں بھری ہے۔ آگ حض خاب ہو جو اپنی خواہشات کے قید خانے ہو انس ان لوگوں کے لئے جو انہی خواہشات کے قید خانے سے اطاعت کی کھل
خواہم سفرکرتے ہیں۔

## دوسراباب ست قبلہ او قات عبادت اور سفری رخصتوں کاعلم

سنرکا پہلا مرحلہ زادراہ کی تیاری ہے'اس کا تعلق دنیا ہے ہمی ہے'اور آخرت ہے ہمی ہے' دنیا کا زادراہ کھانے پنے کی چیزیں اور نقتری ہے' دنیاوی زادراہ اہم ضرور ہے' لیکن اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی فخص اس سے محروم ہو تو وہ ایک قدم ہمی آگے نہ پر حاسکے' ایک فخص قافلے کے ساتھ گھر ہے چلا ہے' یا کمی ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے راستے میں تعو ڈے تحو ڑے فاصلے پر انسانی آبادیاں ملتی ہیں' یہ فخص آگر خالق کا کتات پر احماد کرتے ہوئے کسی زادراہ کے بغیر سفر کرے تو کوئی مضا لقہ نہیں ہے' اسید کی ہے کہ وہ کسی پریٹانی کے بغیر اپناسٹر پورا کرے گا 'وہ سرا فخص تھا گھرہے لگلا ہے' یا اسے کسی ایسے قافلے کی معیت می ہوئے ہیں نہ کھانے کی چیزیں ہیں' اور نہ کھانے کی چیزیں خرید نے کے لئے نفذ رقم' یہ ممکن ہے کہ وہ مخض ہفتہ دس دونہ بحوں ہیں زادراہ کے بغیر نکل سکتا ہو' ایسا ہو' اور زادراہ سے محروی اس کے اضطراب کا باعث نہ ہو' ایسا مختص بھی زادراہ کے بغیر نکل سکتا ہو' گوئی اس کے اضطراب کا باعث نہ ہو' ایسا ہو' اور زادراہ کے بغیر سفر کرنا معصیت ہے اور ایخ آپ کی جس میں نہ مبر کا یا را اس کے میں نہ مبر کا با اس کیے کی مزید تشریح کریں گئی ہمان ایک غلط فئی کا زالہ بے حد ضروری ہے' بعض لوگوں کے نزدیک ہے ہیں اس ایس کے کسی ان تعلی کی امریک کے منافی ہو تا' اور بندہ کے لئے ضروری ہے' بعض لوگوں کے نزدیک امریک کی مناف ہو تا اور رہی کا ساتھ لے جاتا اور کو کس ہے' فال نامی ہو گا کہ ہے میان کو تھم ہوگا اور رہی کا ساتھ لے جاتا اور کو کس ہے کوئی فرشتہ آئے گا جواس کے منافی ہو تا' اور بندہ کے لئے ضروری ہو تاکہ وہ مبر سے کام لے اور اور تی کا ساتھ لے جاتا اور کوئی فرشتہ آئے گا جواس کے منافی ہو تا' اور بندہ کے لئے ضروری ہو تاکہ وہ مبر سے کام لے اور اور کی تھررے کہ باری تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا جواس کے منافی ہو تا' اور بندہ کے لئے ضروری ہو تاکہ وہ مبر سے کام لے اور اور کی باری تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا جواس کے منافی ہو تا' اور بندہ کے لئے فرات کی کی انسان کو تھم ہوگا وہ کی کوئی فرشتہ آئے گا جواس کے منافی ہو تا' اور بندہ کے دفرات کیا کی انسان کو تھم ہوگا وہ کیا کہ کی انسان کو تھم ہوگا

کہ دہ اس سرایا توکل بندے کے لئے کوئیں سے پانی نکال دے 'جب ڈول اور دی کا ساتھ لے جانا توکل کے منانی نہیں ہے جو
مشروب (پانی) کے حصول کا ذراید ہیں تو عین مشروب (پانی) اور مین مطعوم (کھانا) کا ساتھ لے جانا توکل کے خلاف کیوں ٹوا؟ توکل
کی حقیقت سے عام علاء واقف نہیں ہیں 'صرف وی اہل علم اس کی حقیقت جانے ہیں جنسی علم میں رسوخ اور کمال حاصل ہے۔
سنر کے جس زاوراہ کا تعلق آخرت ہے ہوہ طمارت 'نماز 'روزہ اور ویکر عبادات کے سلمے میں شری احکام کا علم ہے 'مسافر
کو چاہیے کہ وہ سنر کے آغاز ہے پہلے اس زاوراہ کی تیاری بھی کرے 'اس زاوراہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ سنر اور حضر کے احکام
میں فرق ہے 'سنر میں تخفیف بھی ہے 'اور تشدید بھی ہے 'سنر کے دوران نماز میں قعر کا حکم ہے ' دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی
اجازت ہے 'روزہ افطار کرنا جائز ہے 'بیہ تخفیف کی مثالیں ہیں 'اور تشدید کی مثال ہیہ کہ سنر کے دوران ست قبلہ کی دریافت'
اور نماز کے اوقات سے واقعیت پر زور دوا جاتا ہے جیسا کہ حضر میں مجدول کے رخ سے قبلہ متعین ہوجا تا ہے 'اور ازان کی آواز
سے نماز کا وقت معلوم ہوجا تا ہے 'سنر میں ہو ان بعض ہو اوقات نماز کا وقت اور قبلے کی جت معلوم کرنے کے لئے
میں میلی پریٹائی اٹھائی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سنر کی رختوں کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے 'اور ان امور کا بھی جو حضر
میں معلوم ہوتے ہیں 'سنر میں معلوم نہیں ہوتے۔

سفر کی رخصتول کا علم: شریعت نے مسافر کوسات رخستوں سے نوازا ہے'ان میں سے دو کا تعلق طمارت سے 'دو کا فرض نماز سے 'دو کا نفل نماز سے 'ادرا یک کاروزے ہے ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترفی این اجه انسانی این خریمہ این حیان (۲) آج کل نا کلون کے موزوں کا رواج ہے اید بھی جرابوں کے تھم میں ہیں ان پر بھی مسح جائز انسی ہے ایس ہے ایس ہے میں ہیں ان پر بھی مسح جائز انسی ہے ایس ہے ضواحت بھی ضروری ہے کہ وہ موزہ جس پر مسح کیا جائے اتنا موٹا ہوکہ اگر اسکے اندر پانی ڈال دیا جائے وگرے نہیں۔
(۲) احتاف کے یمال بھی بھٹے ہوئے موزے کے معالمے میں محدود توسع ہے ایسی جو موزہ اتا بھٹ کیا ہوکہ چلنے میں بیری چھوٹی الکیوں کے برابر حصہ کمل جاتا ہے تو اس پر مسح درست ہے اس طرح اگر ایک ہی موزہ کی جگہ سے پیٹا ہے اور سب طاکر تین الکیوں کے برابر کمل کیا تب بھی مسح جائز نہ ہو گاہدا ہے میں 80 ج ا)

نہ ہوتی ہو'اس موزے کا بھی ہی تھم ہے جس کا پھٹا ہوا حصد بوے بوے ٹاکوں سے می لیا جائے۔ اس لئے کہ ضودت اس کے مقتضی ہے موزوں کے سلطے میں ہمیں یہ دیکنا ہے کہ وہ فخوں سے اوپر تک پاوں کو ڈھانے ہوئے ہے یا ہمیں ، چنا نچہ آگر کمی محض نے پاؤں کے طاہری جھے کو موزے ہے 'اور باتی کو لفافے وغیو ہے ڈھانیا تو اسے مسم کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چو تھی شرط یہ ہمیں مرف پننے کے بعد پاؤں سے نہ نکالا جائے 'اگر کمی محض نے ایسا کیا تو بھتریہ ہے کہ وہ از سرنو وضو کرے 'آبم اس صورت ہیں مرف پاؤں دھولینا بھی کا فی ہے۔ پانچی سر شرط یہ ہمی موزے کے اس حصد پر کرے جو پاؤں کے اس جھے کہ مقابل میں واقع ہو جس کا وضو میں دھونا فرض ہے چنانچہ آگر کمی نے پنڈلی پر مسم کیا تو یہ درست نہیں ہوگا 'مسم کا اونی ورج یہ ہے کہ موزے کے اس حصد پر جو پہت قدم پر واقع ہے بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسم کملائے 'اگر کمی محض نے تین بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسم کملائے 'اگر کمی محض نے تین بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسم کملائے 'اگر کمی محض نے تین بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح نگا دے کہ مسم کملائے 'اگر کمی محض نے تین بھیگا ہوا ہاتھ اس طرح نگا دے کہ مسم کملائے 'اگر کمی محض نے کہ موزے کے اور اور نے کہ اور انہیں ہے 'جیسا کہ سرکار دوران ہمیں ہوگا ہوا ہاتھ اس کا شہوت ملک ہوا اور انہیں ہوگا کی الگیوں پر رکھ 'اور انہیں اوپر کی طرف کھنچتا چا جائے 'اور انہیں اوپر کی اگلیوں کے مرے دا تھیں پاؤں کی الگیوں پر رکھ 'اور انہیں اوپر کی طرف کھنچتا چا جائے 'اور انہیں اوپر کی طرف کھنچتا چا جائے 'اور

یا بن ہے کا بھر کا بھیوں سے مرح ہیں پولی میں ایری مال کی ہوستان کے استان کی ہوستان کے بیلے اقامت کا افتار کر کی فض نے اقامت کی مالت میں مسم کیا ہم سنری ایک دات اگر کے بعد دوبارہ مسم کرنا ہوگا۔ ان استار کر کی تو دونوں صور توں میں اقامت کا حکم خالب رہے گا اللہ کا اللہ کا انتہار مدٹ کے دوت پاول دھوکر موزے پنے اور عاذم سنر مسم کی مذت کا اغتبار مدٹ کے دوت ہوگا ، طلا کمی مختص نے اقامت میں مسم کے دوت پاول دھوکر موزے پنے اور عاذم سنر مورت میں مسم کی مذت کا اغاز مسم کے بجائے زوال کے دوت ہوگا ، اور چوشے دن کے ذوال کے دوت اس نے بو فوہو نے پر مسمل کی مختی نوال کے دوت اس نے بو فوہو نے پر مسل کی اس کے مورت میں مسم کی مذت کا آغاز مسم کے بجائے زوال کے دوت ہوگا ، اور چوشے دن کے ذوال تک مسم کی اجازت رہے گا اس کے بو و موزوں پر مسم کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا چا ہیے کہ دوہ کب بو خوبوں کے بور اور کی مختص کو موزوں پر مسم کی میں مدٹ اور موسی اور کر می محتوں ہو گا ، اور ایسی کہ دوہ کر سرکی ہدت کا اختیار ہوگا ، اور ایسی کہ عاد قالوگ سفرے پہلے موزے پہنے کی ضرورت تھے ہیں ، اور مدت سے جسے کہ دوہ کہ اسراز ممکن نہیں ہو ، اور کہی موزوں ہیں ہو اور بھا آور سے جس کے دھڑیں موزے پہنے ہوں ، ان پر مسم نہ کیا ہو ، اگر مسم کرلیا تو ہو کیا ہوں ہو کا اور ایسی کو اور اس کے بیان ہو میں ہو اور بھا آپ کے اس اس کرا جسی طرح جھاڑ لیا تا چا ہوں ہو کہی این اور حور موزوں کے بینے ہوں گا ، موزوں ہو کے بینے ہوں گا ، موزوں ہو کہی کہ موزوں ہو کہی کہا تھا کہ موزوں ہو کہیں ہو اور جھاڑ دیا ہو ایا میں موزوں ہو کہیں ہو اور جھاڑ دیا ہو ہو کہیں ہو اور جھاڑ ہو کہی ہوں ہو کہا ہو کہا ہوں ہوں کہیں ہو اور جھاڑ ہو کہی ہوں ہوں ہو کہیں ہو اور ہو کہا ہو کہا ہوں ہو کہیں ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا کہا ہو ک

جو مخص الله اور يوم آخرت پر ايمان ركھتا ہوا ہے جھا أے بغير موزے نہ پہننے چاہئیں۔ دو سرى رخصت سيم : پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی اس کا بدل ہے ،جس طرح آدى پانی سے پاکی عاصل کرسکتا ہے ،اس (١) احتاف کا سلک ہے کہ اگر کمی مخص نے اقامت کی مالت میں مع شوع کیا

اوروہ ایک دن رات گزرنے سے پہلے مسافر ہوگیا تو تین دان گزات تک مسح جاری رکھ' اور جس کھنس نے سنریس مسے کیا پھر متیم ہوگیا تو اقامت کی رات کا اختیا رکرے' اور ایک دن ایک رات گزرنے پر موزے اٹار کرپاؤل دھولے (منیتہ المملّ ص ۱۳) طرح مٹی سے بھی حاصل کرسکتا ہے 'پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل سے اتنی دوری پرواقع ہو کہ اگر کوئی مخص لینے کے لئے جائے تو چیخے چلانے کے باوجود قافلے کی مدواس تک نہ پہنچ سکے 'یہ وہ دوری ہے کہ عام طور پر قافلے کے لوگ پڑاوا افتیار کرنے کے بعد این کمی ضرورت کے لئے اتنی دور نہیں جاتے (۱) بعض او قات پانی قریب ہو تا ہے لیکن اس کا استعال د شوار ہوجا تا ہے' مثلاً میں کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو'یا پانی اتنی مقدار میں ہوکہ ایک دوروز پینے سے ختم ہوجائے اور اس عرصے میں کہیں سے پانی ملنے کی کوئی امیدنہ ہو' یا اپنے رفیقوں میں سے کوئی اس پانی کا ضرورت مند ہو' آن تمام صورتوں میں تیم کرنا چاہیے' پانی کے آس یاس در ندول اور دشمنول کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں ہے ' پینے کے لئے پانی کاند رہنا بھی خطرناک ہے 'اور ہلا کت کا باعث بن سکتا ہے' رفت آگر بیاسا ہے اور اس کے پاس فاضل پانی موجود ہے تو وضوے بمتر پیہے کہ اِس پانی سے رفت کی تفتی دور کی جائے' خواہ پانی اسے مفت دیا جائے یا قیم ان سرحال دیتا ضروری ہے ال اگر شور با لکانے یا روٹی کے مکڑے بھکونے کے لئے یانی کی ضرورت ہے تب سیم درست نہیں ہے بھیوں کہ شوربے کے بغیرروٹی کھائی جاسکتی ہے اور روٹی کے سوکھے کارے یانی میں بھگوتے بغیر بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی مخص پانی ہریہ کرے تو قبول کرنا واجب ہے 'کیکن اگر پانی کی قیت ہدئے میں دے تو قبول کرنا ضروری نہیں ہے 'کیوں کہ پہلی صورت میں احسان نہیں ہے ' دو سری صورت میں احسان ہے 'اگر بانی فروخت ہو تا ہو تو قیت کا اعتبار ہوگا' دام مناسب ہوں تو وضواور عسل کے لئے یانی خرید نا ضروری ہے اور دام زیادہ ہوں تو خریدنا ضروری نہیں ہے اس صورت میں

سے چہرہ بسرحال اگر کسی محض کے پاس پانی نہ ہو 'اوروہ تیم کرنا چاہے تو اولا اسے پانی کی جبتو کرنی چاہیے 'مکن ہے تلاش کرنے سے مل جائے 'اپنے رفقاء سے دریافت کرے 'منزل کے آس پاس محوم مجر کر جائزہ لے 'اپنے سامان پر نظر ڈالے ' بر تنوں اور محربوں میں بچا کھچا بانی بیجا کرے 'چنانچہ اگر کوئی محض آپے سامان میں پانی رکھ کر بھول گیا 'اور نیم کرکے نماز پڑھ لی 'نماذ کے بعد اسے یاد آیا کہ برتن میں پانی موجود ہے اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھے "کیوں کہ اس نے پانی تلاش کرنے میں کو تاہی اور غفلت سے کام لیا کا ) اگر نمازے آخری وقت میں پانی ملنے کا امکان ہوتو نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ( س ) بھریہ ہے کہ اس وقت میں تیم کرے نماز پڑھ کے 'زندگی کا کوئی بحروسا نہیں ہے 'اسے کیا معلوم کہ وہ نمازے آخری وقت تک زندہ بھی رہے گایا نہیں؟ یوں بھی اول وقت نماز اوا کرنے کے برے فضائل ہیں 'پانی ملنے کے امکان پر بیہ فضائل کیوں قرمان کئے جائیں 'ایک مرتبہ ای طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عرا کے ساتھ پیش آیا 'پانی ند ملنے کی صورت میں آپ نے اول وقت کی فغیلت ضائع نہیں فرمائی' حالا نکہ امکان ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ آخری وقت میں پانی مل جائے گا 'مگر آپ نے متیم کیا' اور نماز پر می 'لوگوں نے عرض کیا عجیب بات ہے' مدینہ کے آثار نظر آرہے ہیں اور آپ نے تیم کرے نماز پڑھ لی؟ فرمایا "کیا مدینہ میں میرا زندہ داخل ہو نایقینی ے ؟ نماز شروع كرنے كے بعد يانى ملنے سے نماز باطل نيس ہوتى اور نہ وضولازم ہوتا ہے ، بال أكر نماز شروع كرنے سے بللے بانى مل جائے تو وضیو ضروری ہے ' تینم سے نماز نہیں ہوگی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ایسی پاک زمین سے تیم کرنا جاہیے جس سے غبار المتا ہو' تیم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی اٹکلیاں کھول کر ملالے اور اسمیں زمین پر مارے بھردونوں ہاتھ آپنے چرے یر پھیرلے و مری بار بھی ایسا کرے اور اس سے دونوں ہاتھوں کا کمنیوں تک مسے کرے اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبارند نینچ تو دوبارہ ہاتھ مارنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے "کتاب السارت میں تئم کی کیفیت تفصیل سے لکھی جا چی ہے 'دوبارہ ( ١ ) احناف دوري كى تحديد كرتے ہيں يعن أكر پانى ايك ميل شرق كے اندر بو تو پانى لانا واجب ہے اور أكر ايك ميل سے دور ہے تو پانى لانا واجب نيس ہے اس صورت میں تئم کرتا جاہیے۔ شرقی میل نو فرلا تک کا ہو تا ہے۔ ( ۲ ) اس صورت میں احناف کے نزدیک اعاوہ واجب نہیں ہے۔ ( ۳ )

اگر آگے چل کرپانی ملنے کی امید ہوتو احناف کے نزدیک متحب یہ ہے کہ اول دقت نماز نہ بڑھے بلکہ پانی کا انظار کرے الین اتن در کرنا میج نہیں ہے کہ وقت محروه موجائ اگر كى نے اول وقت ميں عى نمازيز حال تب مجى ورست ہے۔ (منية المعلى صلا) کھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تیم ہے صرف ایک فرض نماز اوا کی جاستی ہے۔ (۱) نوافل کی کوئی قید نہیں ہے ، جتنے نوافل چاہے ایک تیم سے رہے کہ ایک مائے پر منی ہوں تو وہ مری نماز کے لئے از سرنو تیم کرے دقت ہے پہلے کی نماز کے لئے از سرنو تیم کرے دقت ایا حت نماز کی نیت کرنی چاہیے 'اگر بعض اعضاء کے لئے تیم کرنا موج نہیں ہے 'وقت آئے پر دوبارہ تیم کرنا ہوگا' تیم کے دقت اباحث نماز کی نیت کرنی چاہیے 'اگر بعض اعضاء وضو کی طہارت کے لئے پانی مل جائے تو وہ کا مطاع دھولے 'اور بعد میں تیم کر لے۔

تیسری رخصت منماز میں قصر: نمازیں قعرے معن بین که مسافر ظرعمراور مشاءی فرض نمازوں میں جار رکعت کے <u>بجائے دور کوت پڑھے 'یہ اجازت ٹین</u> شرطوں پر بنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نمازیں وقت اداء میں ادا ہوں 'اگر قضا ہو گئیں ہیں تو ظاہر تری ہے کہ کمل اوا کی جائیں گی اوت شدہ نمانوں کی قضامی قصر نمیں ہے۔ (۲) دو سری شرط یہ ہے کہ مسافر قفر کی نیت کرے اگر کسی مخص نے مکمل نمازی نیت کی تو مکمل ادا کرنی ضروری موگی (۳) ساس طرح دو مخص بھی یوری نماز پڑھے گا جے اپی نیت میں شبہ ہوگیا ہوکہ آیا اس نے تعری نیت کی ہے یا اتمام کی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم کی افتداء کرے اور نہ کی ایے مسافری المت میں نماز اداکرے جس کاسفر "شرمی" نہیں ہے لین اسے تصروغیرہ مراعات سفرحاصل نہیں ہیں 'اگر اس نے کی مقیم کی یا "فیرشری مسافر" کی اقدا کی نیت کرلی تو تکمل نماز اوا کرے "بلکه اس صورت میں تکمل نماز اواکرے جب که است ا پنے امام کی اقامت یا مسافرت میں شبہ ہو' اگرچہ بعد میں شک باتی نہ رہے اور امام کے مسافر ہونے کا یقین ہوجائے' ہال اگر مافرت کے بقین کے بعدیہ شبہ ہوجائے کہ امام نے تعری نیت کی ہے یا اتمام کی وقعری کرے میوں کہ نیتیں ظاہر نہیں ہوتیں ' اس مورت میں مسافری ظاہری مالت (مسافرت) کا اعتبار کیاجائے گا'اوریی مجماجائے گاکداس نے تعرفی نیت کی ہے۔ تعرفی اجازت ہرسنرکے لئے عام نہیں ہے بلکہ صرف وہی لوگ اس سمولت اور انعام سے فائدہ اٹھاسکتے ہیں جن کاسفرطویل بھی ہو'اور مباح بھی ابطا ہرسنری تعریف انتا اور ابتدائے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہے الیکن ہم کوشش کریں سے کہ مخطر اغظوں میں اس ک كوئى اليي جامع تعريف بيان كرديس جس سے سفر كرتے والوں كے لئے ان ر خصوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہوجائے ،جو شريعت نے انصیں عطاکی ہیں 'سفریہ ہے کہ کوئی مخص اقامت گاہ سے قصدوار ادے کے ساتھ کسی متعین جگہ منتقل ہو'اس تعریف کی روسے وہ مخص تعری رخصت کامنتی نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیراد حراد حرکھوے یا لوٹ مارکے لئے سنرکرے۔مسافر بننے کے لئے شمری آبادی ہے باہر نکلنا ضروری ہے 'لیکن اس شرط کا یہ مطلب نہیں کہ شمرے دیران اور غیر آباد مکانات ہے بھی یا ہرنکل آئے' اور آن باغوں کو بھی پیچیے چموڑ دے جمال اہل شہر ہوا خوری اور تفریح کی غرض سے آتے ہیں' البتہ گاڈل سے سنر کے لئے جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باغوں سے نکل جائے جو گاؤں کا احاطہ کے ہوئے ہیں ،شمرے نکلنے کے بعد کوئی چز لینے کے لئے وایس آئے ہے رخصت ختم ہوجاتی ہے بشر طیکہ وہ شہراس مسافر کا وطن ہو 'جب تک آبادی سے دوبارہ با ہرنہ نکل جائے اس وقت تك تمرند كرے 'اگر دہ شراس كاوطن ند ہوتو تعرجا تزے ميوں كدبا برنكلنے سے اس كى اقامت ختم ہوگئ تھى 'اس كى دوبارہ والى سافری حیثیت سے ہوئی ہے نہ کہ مقیم کی جیثیت سے 'یہ اغاز کے اعتبار سے سنری تعریف تھی' تین امور میں سے ایک یائے جانے سے سنرتمام ہوجا آے اور رخصت خم ہوجاتی ہے۔

ایک یہ جس شریس ا قامت کی نیت ہے اس کی آبادی میں داخل ہوجائے "و سرایہ کہ کمی جگہ خواہ وہ شرہویا جنگل تین دن رے نیا وہ کی نیت کرلے" تیسرایہ کہ اقامت کی شکل پر ابوجائے "اگرچہ نیت نہ کی ہو "مثلاً یہ کہ کمی جگہ کی جے ہو "اس وان کو رے نیا وہ کی نیت کرلے" تیسرایہ کہ اقامت کی شکل پر ابوجائے "اگرچہ نیت نہ کی ہو "مثلاً یہ کہ کمی جگہ کی جھ اور کے سنری فوت (۱) احتاف کے مطابق تیم کرنے والا ایک تیم ہے جس قدر چاہ فرض نمازیں بڑھ سال اللہ مسلم اللہ اللہ اللہ من جس مرح سنریں بڑھی جاتی ہی قدر کیا جائے گا۔ دوایہ ص محاج ا) (س) احتاف کے زویک قدر سلوة رفست نیس ہے بلکہ مزیرت ہے "چنانچ سنری قدر کرنے الا محنی ہوگی اور الا ایشاح میں سول اور کھات کی نیت باند می اور دور کھت پر تشد کے لئے بیٹ کیا تواس کی بیا ذرکر اہت کے ساتھ می برگ اگر نمیں بیٹا تو می نیس ہوگی (ور الا ایشاح میں سوا)

مشنیٰ کرے جس دن پنجا ہے تین دن مزید تھرجائے'(۱) اس صورت میں قعری رخصت یر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر روائلی کی نیت ہو'اور کی کام کی وجہ سے در ہورہی ہو'اور ہرروزیہ امید ہوکہ وہ کام آج پورا ہوجائے گاتو رخصت تصریر عمل کرنا منجے ہے 'خواہ اقامت کی ترت مختنی ہی طویل کیوں نہ ہوجائے' اس سلسلے میں فقہاء کے دو قول ہیں' ایک جواز کا' اور دو سراعد م جواز کاہمارے نزدیک تفرے جواز کا قول قرین قیاس ہے'اس لئے کہ وہ مخض اتفاقی آخیر کا شکار ہوا ہے'نہ کہ جان ہوجھ کرائیے ارادہ و قصدے 'بظاہراس کا جم مہرا ہوا ہے لیکن قلب منتشراور پریشان ہے آلیے قیام کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بظاہرایک جگہ محسرا رے اور دل کوسکون و قرار نہ ہو 'با او قات مجاہدین جنگ نے انظار میں مرتوں کسی ایک جگہ قیام کرتے ہیں 'کیاوہ مقیم کملائمیں ے؟ ہرگز نتیں! ان کا قیام جنگ پر موقوف ہے ، جنگ آج ہوجائے اور دستمن کا خطرہ مل جائے وہ آج یہ جگہ چھوڑ دیں 'اور جنگ برسول نہ ہوتو یہ ایک انچ بھی سرکنے کا ارادہ نہ کریں جماد بھی ایک کام ہے ، شریعت نے جماد اور غیر جماد میں فرق نہیں کیا ہے ، اور نہ مدت كى طوالت و اختصار ميس كوئى فرق كيا ب " تخضرت صلى الله عليه وسلم في بعض غزوات ميس الماره الماره ون تك تمرى رخصت برعمل فرمایا اور ایک ہی جگه مقیم رہے (ابوداوُد--عران بن حمین ) ظاہرہے کہ اگر جنگ طویل ہوجاتی اور آپ کو زیا دہ دنوں تک قیام کرنا پر آ او آپ قصری رخصت پر ممل کرتے رہتے کیوں کہ اٹھارہ دنوں کی تعیین کے توکوئی معنی ہی تہیں ہیں جمی بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے سنری اس رخصت پر مسافر ہونے کی حیثیت سے عمل فرمایا نہ کہ اس لئے کہ آپ مجاہداورغازی تھے طویل سغراس سغرکو کہتے ہیں کہ جو دو منزل کے لئے ہو'ایک منزل آٹھ فرسے کی ہوتی ہے' فرسے تین میل کا'میل چار ہزار قدم کا اور قدم تین یاوس کا ہو تا ہے ( ۲ ) سفری آباحت اور جواز کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مخض باری تعالی کی مرضی کے برخلاف حرام مقاصد کے لئے سنرنہ کرے'اور وہ حرام مقاصد اس نوعیت کے ہوں کہ اگر نہ ہوتے وہ مخص ہرگز سنرنہ کریا۔ ( r ) مثلاً کوئی مخض اینے والدین کی محوتی غلام اینے آتا کی اور کوئی عورت اینے شوہر کی نا فرمانی کرکے جائے 'یا کوئی مالدار مقروض اینے قرض خوا ہ ك خوف سے فرار مواياكوكي مخض رہني ول اور فساد بين المسلين جيسے جرائم كے لئے سفركرے ايا ظالم باوشاه سے حرام مال حاصل کرنے کے لئے جائے یہ تمام مقاصد سفر کو حرام کردیتے ہیں 'اور حرام سغرمیں نماز کے قصر کی اجازت نہیں ہے 'ہاں اگر سغر كيا'اور شراب نوشي كأكناه سرزوبوكيا تويه جرم رخصت كے لئے اتع نہيں ہے' مانع رخصت وہ سنرہے جو ممنوع مقاصد كے لئے كيا جائے۔ اگر سفر کے دو مقصد ہیں' ایک مباح اور دو سراحرام' اور صورت حال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا تب بھی مباح اور دو سراحرام 'اور صورت حال بیہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا تب بھی مباح مقصد کے لئے سنرنا گزیر تھا'اس صورت میں سنر کی رخصت ختم نہیں ہوتی' وہ خود ساختہ صوفی جو ملکوں مکوں محوصتے پھرتے ہیں' اور تفریح کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہو تا اس رخصت کے مستحق ہیں یا نہیں؟اس سلسلے میں اختلاف ہے ' ظاہر تریمی ہے کہ انھیں سفری رخصت کاحق حاصل ہے کیوں کہ ان کا مقصد سنراکر چہ خالص دئی نہیں ہے لیکن حرام دممنوع بھی نہیں۔

چوتھی رخصت۔ جمع بین الصلاتین : شریعت نے سنری دشواریوں کے بیش نظرمسافر کو اجازت دی ہے کہ ظہراور عصر کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھ لے (۳) یہ رخصت بھی قصر کی رخصت کی اوقات میں ایک ساتھ پڑھ لے (۳) یہ رخصت بھی قصر کی رخصت کی طرح طویل اور مباح سنر کے لئے ہے ، مختمر سنرمیں اس رخصت کا جواز مختلف فیہ ہے۔ اگر عصر کو ظہر کے دقت میں پڑھنا

<sup>(</sup>۱) احتاف کے زدیک پندرہ دن ہے کم نمبر نے میں مسافرت باتی رہتی ہے اور قصر کی رفصت پر عمل کرٹا ضروری رہتا ہے۔ (ہرایہ 'ص ۱۳۹ ج ۱)

(۲) احتاف تین حزل ہے کم جانے کو سز نہیں کہتے ' تین حزل یہ بیں کہ پیدل چلنے والے وہاں تین روز میں کینچے ہیں ' فقہاء نے ۲۸ میل کو تین حزل شار کیا ہے (۲ اس ۱۳۸ ج ۱)

(۳) احتاف کے زدیک یوم عرف کے علاوہ کی بھی موقع پر جمع بین اصلا تین جائز نہیں ہے ' خواہ سز مختم ہویا طویل 'جن روایات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دو نما ذول کے درمیان جمع کا جوہ جمع صوری پر محمول ہیں 'جمع حقیقی پر نہیں ہے۔ ( تفصیل کے نفتی ک بین ملاحظ کی بھیئے )

ہوتو دونوں کے درمیان جمع کرنے کی نیت کرلنی چاہیے 'اس کے بعد ظہرے لئے اذان دے 'اور تکبیر کمہ کر ظہری دور کعت پر معے ' پھر عصرے لئے تکبیر کے اور دور کعت اوا کرے " تیمم ہے نماز پڑھنے کی صورت میں ظہرے فارغ ہو کر عصر کے لئے تیمم کرے " کیوں کہ ایک تیم سے دو فرض نمازیں اوا نہیں ہوتیں ' دونوں نمازیں کے بعد دیگرے پرجے تیم آور تھبیریں جتناوت مرف ہو اس سے زیادہ تاخیرنہ کرے ' دو نمازوں میں جمع اس دفت میچ ہے جب کہ پہلی نماز پہلے اور بعد کی نماز بعد میں بڑھے 'ظمرو عمرے درمیان جع کرنے کی صورت میں عصر کو ظهر بر مقدم کرنا جائز نہیں ہے' امام مزئی کے نزدیک جمع کی نیت میں باخیر کرنا ورست ہے' لین آگر کوئی مخص ظہرے فارغ ہونے کے بعد عمری نمازے وقت جمع کی نیت کرے تو کوئی مضا کقہ نہیں ویاس سے بھی اس کی تائد ہوتی ہے اور کوئی ایس دلیل شرع بھی موجود نہیں جس سے یہ فابت ہوکہ جمع کی نیت کو مقدم کرنا ضروری ہے 'ہمارے خیال میں شریعت نے جمع کی اجازت دی ہے اور یہ صورت ہمی جمع ہی گی ہے کہ ظہرسے پہلے جمع کی نبیت کرنے کے بجائے کوئی مخص عصر کے وقت کرے 'اور کیوں کہ جمع کی رخصت عصر کے لئے ہے 'اس لئے بظا ہرنیت بھی عصری میں ہونی چاہیے 'ظہرتو اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے'اس میں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں ہمی ایک ساتھ برجے۔ عصری نماز کے بعد توکوئی سنت ہی نہیں ہے، ظہری سنتیں ہیں جو عصری نمازے بعد پڑھنی چاہئیں ، خواہ سوار ہوکریا ٹھرک اگر کسی مخص نے ظہری سنتیں عمری نمازے پہلے پڑھ لیں تو دونوں نمازوں کے درمیان تسلسل جو ایک درجے میں واجب ہے باتی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی محض ظہرو عصری ان چار چار سنتوں کو جمع کرنا چاہیے جو ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں تو اسے اوّلاً ظہری سنتیں پڑھنی چاہیں' پھرعصری پر منی چاہئیں'سنتوں سے فراغت کے بعد ظہرہ عصرے فرائض بالتر تیب ادا کرنے چاہئیں 'اور آخر ظہری وہ دو بنتیں پڑھنی چاہئیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔سفرمیں نوا فل سے غفلت کرنا مناسب نہیں ہے 'سفر کے ذریعہ حاصل ہونے والا نفع اس اجرو تواب کے مقابلے میں یقیناً کم ہے جو نوا فل سے حاصل ہو تا ہے نوا فل میں یوں بھی شخفیف ہے 'یماں تک کہ شریعت نے سواری پر بھی نفلیں پڑھنے کی اجازت دی ہے تاکہ کوئی مخص نوا فل کی مشغولیت کی وجہ سے اپنے ہم سفروں سے پیچیے نہ رہ جائے'اس شخفیف اور سہولت کے باوجود نوا فل کا اہتمام نہ کرنا خسارہ عظیم نہیں تو کیا ہے؟۔ یہ صورت ظہرے وقت عمر ردھنے کی فی اگر کوئی محف ظہر کو مؤخر کرے عمرے وقت پڑھے تب ہمی ہی ترتیب رہے گی اینی پہلے ظہرردھے پر عمرردھ اظہری سنیں آخریں پڑھے 'یہ نہ سوچے کہ عصرکے بعد نماز پڑھنا کروہ ہے 'اس لئے جن نمازوں کے لئے کوئی سبب ہے وہ کروہ وقت میں رامی جاستی ہے۔ یی تر تیب مغرب وعشا کو یکجا کرنے میں ہے ، جاہے جمع تقدیم ہویا جمع ناخر 'پلے مغرب راحی جائے گی ، پرعشاء ہوگی اس کے بعد دونوں نمازوں کی سنتیں ہوں گی اور و تربرانفتام ہوگا۔ اگر ظمرٰی نماز کا خیال وقت ختم ہونے سے پہلے آئے تو یہ ` نیت کرلنی چاہیے کہ میں عمرے ساتھ آھے جع کوں گا میں جع کی نیٹ ہے 'اگر کسی نیت نیت نہیں کی واس کامطلب یہ ہے کہ وہ ترک ظہرتی نیت رکھتا ہے' یا ظہر کو عصرہے مؤخر کرنا جاہتا ہے' اور یہ دونوں صور تیں حرام ہیں' اس لئے ان کی نیتیں بھی حرام ہیں۔ ہاں آگر نیندی وجہ ہے 'یا کسی کام میں معروف ہونے کی ہنا پر ظمر کا خیال نہیں آیا 'اور وقت اواء فوت ہو گیا تو ظمر کو عصر کے ساتھ جمع کرلے اس صورت میں ممناہ کارنہ ہوگا۔ کیوں کہ سفرجس طرح نمازے عافل کردیتا ہے اس طرح نیت ہے بھی عافل كرديتا ہے۔ بعض لوگ يه كمه سكتے ہيں كه اس صورت ميں ظهراس وقت اوا ہوگی جب كه وقت نكلنے سے پہلے عصرے ساتھ اے جع كرنے كى ديت كى مى ہولكن ہمارا تنيال يہ ہے كه اس صورت ميں بھى ظهراس طرح ادا ہوگى جس طرح اس وقت ادا ہوتى جب کہ اس کی نیت ظہر کاونت ختم ہونے سے پہلے کی جاتی میوں کہ سغر کی ہنائیر مصر کاونت ظہرو مصردونوں کے لئے مشتر کہ ونت ہو گیا' بلکہ حفر میں بھی اس کا اعتبار ہو تا ہے ، چنانچہ اگر جا نیہ فروب آفاب سے پہلے یاک ہوجائے تواسے عفری طرح ظہری قضابھی کرنی ہوگی(۱) اس بنا پریہ کماجا تا ہے کہ ظہرہ عصر میں بصورت جمع موالات (نشکس) اور ترتیب شرط ہونی چاہیے بلکہ جو مخص جس

<sup>(</sup> ۱ ) احناف کے نزدیک صرف مصری قضا ضروری ہوگی بشر طبیکہ پاک ہونے کے بعد خروب سے پہلے طمارت اور قدر تحریمہ کا وقت مل جائے ظہر کا وقت غروب آفاب تک منتی نئیں ہے۔ (در مخار باب احکام المین)

طرح چاہ پڑھ لے ' طالاں کہ تم ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی جع کو درست کتے ہو 'اس کا جواب یہ ہے کہ اگر چہ ظہر کے دقت سے عصر کے آخری دفت کے بعد ہی عصر کا دقت رفت سے عصر کے آخری دفت کے بعد ہی عصر کا دقت رکھا ہے 'اس لئے ظہر پڑھے بغیر عصر کیے پڑھی جا بھی ہے؟ جس طرح سنر کے عذر کی بنا پر دو نمازیں ایک دفت میں پڑھنا جا تزہے ' رکھا ہے 'اس لئے ظہر پڑھے بغیر عصر کیے دفرض ہے 'لیکن مسافر کو ترک جعد کی دفست بھی مطاکی گئی ہے 'جعد ک اس طرح بارش کے عذر سے بھی جا تزہے 'جمد ک مسافر کو ترک جعد کی دفست بھی مطاکی گئی ہے 'جعد ک بجائے دہ اس دن ظہر کی دد رکعت پڑھے اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا دفت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اس میں دواس مورت میں ادا سمجی جاتی کہ سنر کا عذر عصر کے دفت کی یہ نماز ددیارہ پڑھنی چاہیے 'اس سے پہلے جو نماز اس نے پڑھی ہے دہ اس صورت میں ادا سمجی جاتی کہ سنر کا عذر عصر کے دفت کی

انتا تك باقى ربتا- (١٠)

المنا بالدور المناسور المناسو

چھٹی رخصت ' پیا دویا انقل بڑھنا۔ سفر کے دوران پیل چنے کی حالت میں بھی تغلیں پڑھنا درست ہے ( س ) رکھ و ہود اشاروں سے کرے ' تشد کے گئے نہ بینے 'اگر بیٹھنا پڑے تو پھریا دہ پا چلنے کی حالت میں نقل پڑھنے کی رخصت کے کیا معنی؟ پیادہ پا اور سوار دونوں کا ایک ہی تھم ہے ' فرق صرف انتا ہے کہ پیل چلنے والا تحبیر تحرید کے دفت قبلہ رخ ضرور ہوجائے ' باتی نماز میں اپنا رخ ادھر رکھے جدھر محوسٹر ہو ' ایک لحد کے لئے اپنا رخ بدل کر کھڑے ہوئے میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے ' اور نہ اتنا وقت لگا ہے کہ رفقاء فکوہ کریں ' یا منزل تک مینے میں در ہوجائے ' سوار کے برخلاف آگرچہ جانور کی باگ اس کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو' پھر بھی اس کا رخ بدلئے میں دشواری ہے ' بعض او قات جانور بھڑک ہی جا تا ہے ' اور اگر نقلیں زیادہ پڑھی ہوں تب بار بار سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرنے اور پھر اپنی منزل کی طرف موڑنے میں کائی پریٹائی اور حرج ہے۔ اگر راستے میں تر نجاست پڑی ہو تو اس میں مت چلے 'اگر چلے گا تو نماز باطل ہوجائے گی' یہ تھم صرف ہادہ پائے گئے ہے ' سوار کے لئے نہیں تکافی کرکے اپنے آپ کو میں مت بھی میں اور کی نماز باطل نمیں ہوتی' جو نجاستیں راستے میں عام طور پر پڑی رہتی ہیں ان سے نجنے میں تکلف کرکے اپنے آپ کو پیٹائی میں بٹلا مت کرے۔ درندے ' دعن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پڑھتا ایسا ہی ہے جینے عام صالات میں پریٹائی میں بٹلا مت کرے۔ درندے ' دعن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پر ہمتا ایسا ہی ہے جو عام صالات میں پریٹائی میں بٹلا مت کرے۔ درندے ' دعن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پر ہمتا ایسائی ہے جینے عام صالات میں

<sup>( )</sup> احتاف کے نزدیک معربات کچھ کے بعد اگرچہ معرکا وقت شم ہونے سے پہلے الامت کی نیت کی ہواس اداکردہ نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ ( ٢ ) احتاف کے نزدیک پیدل چلنے کی مالت میں نماز پرمعنا درست نہیں ہے۔ (نورلا بینا ص وور)

نوا فل يرمى جاتى بير-

سزیم بھی روزے ترک نہ کرے ال اگر روزہ کی وجہ سے کوئی ضرر ہوتواس صورت افظار ہی افعال ہے۔ یہ کل سات ر مسیں ہیں ان میں سے تین کا تعلق طویل سفرے ہے 'اوروہ تین ر ضیس ہیں ' تعر انظار 'اور موزوں پر مسے ' دو کا تعلق ہر طرح کے سنرہے ہے خواہ وہ طویل ہویا مخترا اور وہ دور ہیں ترک جمعہ اور تیم کرتے نماز پڑھنے کی صورت میں فریضہ كى ييا درى براديا درمادى بفاتونعنى توست كرسيد يوافق دي كرانكان طول فرجوالول وتحقون مطل توسي به كونفرخ مي كالكحست فانذا ضا باسك ولان الم درمیان جع کرنے کی رخصت مجی مخلف نید ہے انوادہ می بات یہ ہے کہ اس رخصت کا تعلق مرف طویل سفرے ہے اخوف کی وجے یادہ یا سوار ہو کرنماز ردھنے کی اجازت مرف سنری کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ای طرح مردار کھاتے اور سیم سے نماز یرے کی آجازت مجی تنا مسافر کے لئے نہیں ہے ملکہ حضر میں مجی ایسے حالات پیش آسکتے ہیں کہ وسمن ورندہ یا سلاب کا خوف ہو اور سواری پریا چلتے چلتے نماز پر منی پرے 'یا کسی وجہ سے مراوار کھانا پرے 'اور پانی نہ طنے کی صورت میں تیم کرنا پرف ہال ہے سوال کیا جاسکا ہے کہ کیامسا فرکے لئے ضوری ہے کہ وہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے ان رضتوں کاعلم حاصل کرے 'یا ضروری نہیں ہے کہ بلکہ مرف منعب ہے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر مسافر کا عزم وارادہ بیہ کہ وہ دوران سنر کسی بھی رخصت سے فائدہ دا شائے گا'ند موزوں پر مس کرے گا'ند نماز میں تعرکے گا'ند موزے اظار کرے گا'ندود نمازی ایک نمازے وقت میں پڑھے گاور نہ پیل چلنے کی حالت میں یا سواری کی حالت میں نفلی نمازیں پڑھے گا تب تو اسکے لئے ان رختوں کاعلم حاصل كرنا ضروري نيل ہے البتہ تيم كى رخصت كاعلم حاصل كرنا ضروري ہے كيوں كه تيم إنى ند ملنے پر موقوف ہے اور يہ صورت سى بحى دقت پيش الكتى ہے الله كدوه سندر كے كنارے كنارے جل رما موادريد يقين موكداس كاپانى خلك نبيل موكايا لے كى ايے عالم كى معيت حاصل ہو جس سے مسائل معلوم كئے جاسكتے ہيں ان دونوں صورتوں ميں تيم كے مسائل كي مل ضرورت ك وقت تك موفركيا جاسكا ب أكركوكي مخص ماري اس تقرير بريد احتراض كرے كد تيم كا مورت فاز كے لئے ہے اور نماز ا بی دا جب نہیں ہوئی اسس مورت یں یہ کیے کہاجا سکتاہے کرتیم کا ذکرماصسل کرنا واحب سے کی مروری ہے کہ نماز کا وقت آئے اور تیم کی ضرورت بڑے؟اسکا جواب یہ ہے کہ جس مخص کا وطن کعبہ شریف سے ایک سال کی سافت پرواقع ہو کیا اس کیلئے ضوری نہیں کہ وہ جج کے میوں سے پہلے سز کرے 'اور آگر راستے میں کوئی جج کے سائل بتلانے والاند ہوتو پابد رکاب ہونے سے پہلے وہ مسائل سکھے؟اب آگر کوئی فض بد کنے کے کہ کول کہ کعبہ تک بنجا بھنی نہیں ہےاس لئے ج کے سائل کا علم حاصل کرنا ہمی ضروری نہیں ہے تو کیا اسے ب وقوف نہیں کماجائے گا کھینا وہ مخص عقل سے محروم ہے۔ آے سوچنا چاہیے کہ اصل زندگی اور سفر کے اختیام تک بقاء ہے محض موت کے امکانات کے پیش نظر سکھنے کا عمل مو تون نمیں کیاجا سکتا کیا پتا ہے کہ وہ مرے نمین اور زندہ سلامت کنچ جائے 'اور چنچنے کے بعد کوئی بتلانے والانہ ملے 'اس صورت میں

کیا کرے گا کیا اس کے ذھے سے فرض ج ساقط ہوجائے گا 'یہ بات ایسی طرح جان لینی جا ہیے کہ واجب کے حسول کا ڈواچہ بھی
داجب ہی ہو تا ہے 'ادراس شرط کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہو تا ہے جس پر کوئی واجب معلق ہو خواہ وہ فی الحال واجب نہ ہو بلکہ
گمان غالب یہ ہوکہ آئندہ چل کر واجب ہوجائے گی جیسے ج کہ اس جس مشخول ہونے قبل اسکے افعال کا علم کرنا ضوری ہو گاہ
اس تفسیل سے ثابت ہوا کہ تیم کے ضروری مسائل کی واقعیت حاصل کے بغیر سنر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح آگر کسی تعقیل کے
یہ نبیت ہوکہ وہ سنری ان تمام رضوں پر عمل کرے گا جو باری تعالی نے اسے عطاک چیں تو وہ ان رضوں کا اتنا علم ضرور حاصل
کے بہتنا ہم نے بچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے۔ آگر کوئی قض یہ کے کہ سوار یا پیدل مسافر کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ نشل پر صفح
کا طریقہ سیکھے 'فرض کیجے کہ اس نے سنر کیا' اور نشل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو اسے کیا نقصان ہوگا' آگر اسنے سوار ہونے کی
حالت میں یا یاوہ چلتے ہوئے نظلین تو تو اور اور لگل نماز پڑھنے کا کہ وہ فاسد ہوجا کیں' اور کیوں کہ نظلیں اس کے ذے واجب
خالت میں یا یاوہ چلتے ہوئے نظلین تو تو اور ای لازم نہیں آئی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی خوابی ہے 'کیوں کہ نشل
خار کوفساد کی صفت پر نہ پڑھا وا فی پڑھنا حرام ہے الذا مسافرے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے جن سے
نوافل فاسد ہوجائے ہیں۔

مناز کوفساد کی صفحت پر نہ پڑھا وا فل پڑھنا حرام ہے الذا مسافرے لئے ضور دی ہے کہ وہ ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے جن سے
نوافل فاسد ہوجائے ہیں۔

قبله كي سمت اورنماز كے او قات كاعلم

تیلے اور نماز کے وقت کاعلم حاصل کرناسنری میں نہیں بلکہ حضر میں بھی واجب ہے 'لیکن کیوں کہ شہوں اور بستیوں میں مہی بنی ہوئی ہوتی ہیں 'اور ان کے رخ متعین ہوتے ہیں 'اس لئے تیلے کی جت معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی 'اس طرح مؤذن کی آواز نماز کے وقت کی اطلاع و اعلان سمجی جاتی ہے 'اس اعلان کے بعد کوئی محض بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کر آگہ وہ نماز کے وقت کالحاظ رکھے 'موذن نماز کے اوقات کا محافظ ہے اور وہ سب کی طرف سے یہ ذمہ داری اواکر آہے۔ لیکن سنر کا حال حضر سے مختلف ہو آہے 'اگر مسافر کسی ایسی منزل کی طرف روال دوال ہو جس کے راستے میں دور تک آباوی کا نام و نشان نہیں ملیا تو وہ یقینا نماز کا وقت معلوم کرنے اور تیلے کا رخ متعین کرنے کے سلسلے میں پریشان ہو گااس لئے مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ تبلے اور وقت کی دلیوں اور علامتوں کا علم حاصل کرے۔

قبلے کی و کیلیں اور علامتیں : تبلے کی دلیس تین طرح کی ہیں۔ زمنی جے پہا ثدن 'نہوں اور بتیوں ہے تبلے کا رخ معلوم
کرنا ، بواتی جیسے شال 'جنوبی 'شرقی اور خوبی ہواؤں ہے استدالال کرنا 'آسانی جیسے ساروں کے محل وقوع اور دفار ہے قبلہ متعین کرنا۔ جہاں تک ذمنی اور ہوائی دلیوں کا تعلق ہو وہ مقامات کے اختلاف ہے مخلف ہوتی ہے 'چنانچہ آکر کسی ایے شہر کی طرف واقع ہیں یا ڈواقع ہیں تو یہ معلوم کرلینا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ کوڑے ہونے والے کے بائیں طرف واقع ہیں یا دائی ہوائی دلیوں کہ زمنی اور ایک میں ہوائی دلیوں کے سلے میں تمام علاقوں کا حال ہے 'بعض علاقوں میں ہوائے درخ سے قبلے کا تعین ہوجا تا ہے 'کین کیوں کہ زمنی اور اور ایک کہ لیوں کہ درخی اور اور ایک کی قاعدہ بیان کرنے ہے قاصر ہیں۔ آسانی دلیوں کہ بوائی دلیوں کے سلے میں تمام علاقوں کا حال کیساں نہیں ہے اس لئے ہم کوئی کلی قاعدہ بیان کرنے ہے قاصر ہیں۔ آسانی دلیوں میں سافر کو شہر ہے نگفتا ہے آن انٹی دور ہے گزر جانا چاہیے 'یہ ایک مختری آزائش ہے جس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میں سافر کو شہر ہے نگفتا ہے آبا ایک آزائش دور ہے گزر جانا چاہیے 'یہ ایک مختری آزائش ہے جس میں ہو کہ کہ پہلے ایک آزائش دور سے گزر جانا چاہیے 'یہ ایک میں سورج ان جگھوں میں ہے کسی نہ کہ پہلے ایک آبا ہائیں آبکہ پر منور رہتا نہا ہوائی کی طرف والے جان جگھوں میں ہے کسی نہ کی پر منور رہتا ہے 'یہ پیشانی کی طرف ہائی کی مالک میں سورج ان جگھوں میں ہے کسی نہ کسی ہے کی خوب کے دوت قبلہ خوب ہے 'اس طریقے سے زوال کا علم حاصل کرنے کے بعد قبلہ معلوم کرے 'اور اس دلیل ہے رہنمائی حاصل کرے 'جو ہم عنقریب ذکر ہو ب

کعبہ کی جہت مطلوب ہے یا ذات : اس سلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ عین کعبہ مطلوب ہے یا جت کعبہ بعض اہل علم اس اختلاف ہے جیب مطلوب ہو وور دراز ممالک میں یہ کیے ممکن ہے کہ کعبہ علم اس اختلاف ہے جیب مختل میں پر کئے ان کا کمنا یہ ہے کہ اگرون کو بھالوب ہوتو دور دراز ممالک میں یہ کیے ممکن ہے کہ کعبہ نمازی کے عین مقابل میں ہو اور اگر جت کعبہ کو مطلوب قرار دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فتماء کے نزدیک بالاتفاق اس محضوع پر فقہی باطل ہوجاتی ہے جو حرم شریف میں جت کعبہ کا استقبال کرے اور اسکا جم کعبہ کے عین مقابل میں نہ ہو۔ اس موضوع پر فقہی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے ، طویل تقریروں 'اور لمبی چو ڈی بحثول سے قطع نظر ہم اس اختلاف کا اصل منشاء بیان کرنا چاہیے ہیں تاکہ حق واضح ہوجائے۔

سب سے پہلے میں اور جت کے نقابل کا منہوم سمجھتا چاہیے۔ مقابلہ میں کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی الی جگہ کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان سے ایک خط کعبہ کی دیوار نتک کھینچاجائے تو وہ دیوارسے جالے اور اس خط کے دونوں جانب دو متسادی زاوئے پیدا ہوجائیں۔ کعبہ کے مین مقابل میں نمازی کے واقع ہونے کی یہ صورت سے ہے مزید وضاحت کے لئے حسی بالی فقت میکھیں۔

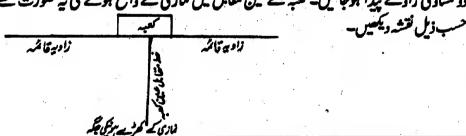

<sup>(</sup>۱) احتاف کے نزدیک فالصف اور کا برار تحری ہے 'اگر سمی نے تحری نیس کی اور جد حربی جایا فماز پڑھ لی آس کی فراد نیس ہوگی خواد اس نے میج ست میں فماز پڑھی ہویا نہ پڑھی ہو' لیکن اگر تحری کی' اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس ست فماز پڑھی گئی ہے ادھر قبلانہ تھا آ فماز ہوگئی' اعادہ کی ضرورت دیس ہے۔ (در مخارض ۲۵۰ ج)

اور جت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے لہ نمازی کی دونوں آگھوں کے درمیان ہے جو خط نظے وہ کعبہ ہے مس ضرد رکرے لیکن اس خط کے دونوں جانب شماوی ذاوئے نہ ہوں' دونوں زاوئے مساوی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ وہ خط کسی ایک متعین نقطے پر ختم ہواور یہ صورت خط عمودی ہیں ہوتی ہے' اب اگر کعبہ خط عمود سے ہٹا ہوا ہو جو خط دونوں آ کھوں سے نکل ایک متعین نقطے پر ختم ہواور یہ صورت ہیں ہمازی کر کعبہ سے ملیکا اسے دونوں جانب برابر ذاوئے نہیں ہو نئے بلکہ ایک زاویہ چھوٹا ہوگا اور ایک برا ہوگا' اس صورت ہیں نمازی عین کعبہ کے مقابل نہ ہوگا بلکہ جت کعبہ کے مقابل ہوگا' ذیل کے نقشے سے جت کعبہ اور عین کعبہ کا فرق بخربی واضح ہوجا آ ہے۔

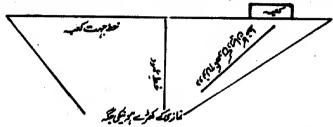

خطِ جتی کی وسعت کا تعلق فاصلے ہے ہے ' نمازی کعبہ ہے جتنی دور ہوگا اتنائی وہ خط وسیجے ہوگا عین اور جت کا منہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس اختلافی مسلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں ' ہمارے خیال میں اگر کعبہ کو دیکنا ممکن نہ ہوتو عین کعبہ مطلوب ہے 'اور دیکھنا دشوار ہوتو جت کعبہ کا استقبال کرلیما کافی ہے ' پہلے نقطے پر تمام علائے امت کا انفاق ہے ' رلیمن کی کے لئے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا بالانفاق ضروری ہے خواہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی دیوار وفیرہ حائل ہویا نہ ہو حتی کہ اگر کوئی کی استقبال کافی ہو کہ اس کے عین اسے عین مانڈ پڑھے تو اس کے لئے ایک جگہ کوئا ہونا ضروری ہے کہ اگر بچے میں سے دیوار ہٹا دی جائیں تو کعبہ اس کے عین سامنے ہو) اور دو سرا نقط (لین کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں جت کعبہ کا استقبال کافی ہو) کتاب و سنت ہے بھی ثابت ہو ' محابہ کرام کے عمل اور قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

ن کین کار کنته فو آواو جو هکه شطر کار ۱۲ آیت ۱۵۰ اور تم لوگ جمال کین (موجود) بواینا چروای کی طرف رکما کو-

اس آیت میں شطر کعبہ سے مراد جست کعبہ ہے 'چنانچہ عرب بھی قبلہ کی طرف رخ کرنے والے کے لئے کہتے ہیں قدولی وجہہ شطر ھا(اس نے منہ کعبہ کی طرف مجیرلیا ہے) یہ کتاب کی آئید ہے 'سنت کی تائید کے لئے وہ روایت طاحظہ سیجیج جس میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مینہ سے خطاب فرمایا۔

مابين المشرق والمغرب قبلة (تذي ابن اج-الامرة)

مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ ہے۔
جولوگ مدید منورہ سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل مدید کے دائیں طرف مغرب ہے اور ہائیں طرف مشرق ہے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے مغرب و مشرق کے درمیانی صبے کو قبلہ قرار دیا ہے 'حالا نکہ کعبہ کا طول و عرض اتنا نہیں ہے 'اتنا طویل قبلہ ای
وقت ہو سکتا ہے کہ جت کو قبلہ قرار دیا جائے 'یہ الفاظ حضرت عمراور آپ کے صاحبرادے حضرت عبداللہ ہے ہی موی ہیں 'فنل
صحابہ کے سلسلے ہیں یہ روایت اہم ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ ( تبلے کی تبدیلی کا تھم نازل ہوا مدینہ منورہ کی مجمد قبا میں پجھ لوگ
بُیت المقدس کا رخ کے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے 'کھبہ کی طرف ان کی پشت تھی 'کیوں کہ مدینہ منورہ 'کمہ کرمہ اور بیت المقدس
کے درمیان واقع ہے 'کسی مخص نے آکر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل کردیا گیا ہے 'اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے 'جولوگ نماز میں مشخول
سے انھوں نے یہ تھم سنا اور اس حالت میں گھوم مے '(مسلم - انس 'ناری و مسلم 'ابن عمر) نہ انھوں نے قبلہ کی تعین کی کوئی علامت

دریافت کی اور نہ آن اس کے فعل پر (نماز کے دوران رخ بدلنے پر) کوئی بھیری می اس مبحد کا نام مبحد ذوالقبلتین (دو قبلوں والی مبحد) بھی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ بھین کوب کا استقبال مقصود نہیں تھا ور نہ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محابہ کرام نے اطراف کہ محین ہوتی علم المندسہ کے ماہرین خورو فکر کے بعد کوئی رائے قائم کرتے اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محابہ کرام نے اطراف کہ اوردور دراز ملکوں بھی مبحدیں بناتی اور بھی کسی مبحدی تاسیس کے وقت قبلے محین کے لئے مندس کو نہیں بلایا 'نہ جغرافیا ئی مشخص ماہنے دیکھ میں اور بھی کسی مبحدی تاسیس کے وقت قبلے محین کے بین کعب کی مشکل کام ہے فقتے سامنے دیکھ 'بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرف کعبہ ہے اس دخ پر محراب بنادی 'مین کعب کی محین ایک مشکل کام ہے شہر مسامند ایک فائن ہونا چاہئے 'میں دیا جاسکا 'قیاس بھی ہی کہ تاہے کہ جہت کعبہ کائی ہونا چاہئے 'میں دیا جاسکا قبل قبلہ 'اورا طراف عالم میں تخیین سے مقام ہوں کہ میں دیا ، اور اطراف عالم میں تخییل کا تھم نہیں دیا ، اور اطراف عالم میں تخصیل کا تھم نہیں دیا ، اور میں غلو کر لے ہے منع کیا ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ بھیں میں مدر ہوت کے میں دیا ، کہ نہیں میں مدر ہوتا جن سے میں مدر ہوتا جن سے میں مدر ہوتا ہوت میں مدر ہوتا ہوت میں مدر ہوتا ہوتاتو شریعت میں ان علوم کی تحصیل کا تھم ضور ہوتا جن سے میں کھبر کی معین میں مدر ماتی۔ مطلوب نہیں ہے 'اگر مطلوب نہیں ہوتاتو شریعت میں ان علوم کی تحصیل کا تھم ضور ہوتا جن سے میں کھبر کی تعین میں مدر ملق ۔

تہا کے سلسلے میں مسافر کے لئے اتا جان لیما کانی ہے کہ سورج کد حرسے طلوع ہو تا ہے کد حرفوب ہو تا ہے زوال کی کیفیت کیا ہے اور عمر کے وقت سورج کمال ہو تا ہے؟ سفر پر روانہ ہونے سے قبل ان امور سے واقنیت حاصل کرنا اس کے لئے وجوب کا درجہ رکھتا ہے اگر اسے خیال ہو کہ راستے میں قبلہ معلوم نہ ہوسکے گا۔

بمال یہ موال کیا جاسکتا ہے کہ آگر کوئی مخص یہ آمود کھے افیری سفر چلا جائے تو وہ گناہ گار ہوگایا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آگر اسکے دائے دائے جس قریب بنتیال واقع ہیں اور ان جس سجدیں تی ہوئی ہیں یا اس کے ہمراہ کوئی ایسا مخص ہے جو صاحب ہمیں ہے 'اور صاحب علم و تقویٰ ہمی 'نیزوہ تھا کے احکام دسائل سے کماحتہ واقت بھی ہے تو سفر سے پہلے مسائل کا سیکنا ضروری نہیں ہوگا 'اور نہ سیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں آگر راستہ فیر آباد اور دیران ہے 'مسلمانوں کی بنتیاں لمی مسافق پر مورد نہیں جس کی تقلید کی جاسکے 'تو مسائل واقعہ ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا قابل احتاد اور تھا کے احکام سے واقف مخص ہمی موجود نہیں جس کی تقلید کی جاسکے 'تو مسائل سے واقف ہوم ہوگی'یہ ایسانی ہے جیسے کوئی محض پانی نہ ملے کا سے واقف ہونا موری نے ایسانی ہے جیسے کوئی محض پانی نہ ملے کا بیشین رکھنے کے باد جود تھم کے احکام ومسائل نہ سکھے۔

اب دو مرا موضوع لیجے ایک مخص نے تلے کے ولائل کاعلم حاصل کیا سورج کے غروب اور زوال کی کیفیتیں دریافت

كيس بهواؤل كارخ معلوم كيا اور اسكے ذريعه تيلے كى دريافت كا طريقه سيكما اليكن جب نماز كا وقت آيا تو تمام معلومات بيكار ثابت ہوئیں کیوں کہ ہوا ساکت ممی اسان ایر آلوو تھا سورج اور جائد بادلوں میں چھے ہوئے تھے واسرے مخص نے علم حاصل کرنے ہی میں کو تابی کی اس امید پر رہا کہ رائے میں بہت ہے لوگ بتلانے والے مل جائیں گے میا فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ ہیں اور وہ ان سے واقف ہیں الیکن جب سفر شروع ہوا تو راستہ غیر آباد تھا ؟ یا جن کے علم پر بھروسہ تھا وہ بھی اس جیسے ثابت ہوئے۔ آب سے اوك كياكرين؟اس كاجواب يه ب كديد لوك وقت آني رجس طرح بحي بونماز برمد لين بعد مين اسكي تمناكرين واه محك رخ بر ردمی ہویا تھی اور طرف کورد می ہو۔ ( ۱ ) تھی نابینا یا جال کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تھی ایسے قافے میں شامل ہوتے بغیر سنر ترے جس میں تبلے کے وال کل سے واقف مخص موجود ہو 'یہ ایسائی ہے کہ جیسے کمی جامل کے لئے ایسے شریس قیام کرنا جائز نہیں جمال دی تعلیمات سے روشناس کرانے والا کوئی معتبرعالم یا متعد تعید موجود ند ہو کلکہ اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شرسے اجرت کرے اور کمی ایسی جگہ جاکر رہے جمال دی تعلیم دینے والا کوئی فض موجود ہو' فاس نقیمہ کا وجود معتبر نہیں اس صورت میں بھی ترک وطن ضروری ہے 'کیوں کہ فاس فتیمہ کے قاولی پر اعتاد نہیں کیا جاسکا' بلکہ قبول فاولی کے سلسلے میں عدالت شرط ہے 'اگر کوئی مخص فقہ میں معروف اور عدالت و نقابت میں مستور الحال موتو اس کے نناوی مانے جاسکتے ہیں 'بشر طبیکہ کوئی ظاہر العدالت (جس كى عدالت واضح مو) فتيد شريس موجودته مواس لئے كم كسى مسافرك لئے يه مكن نبيس كه وہ اسئے قيام كے مختصر وتنے میں مفتیوں کے مالات اور عدالت فاجت میں اسے درجات کی تحقیق کرنا پھرے ال اگر ان کا فتی ظاہر ہو تب وا تعنا اجتناب مروری ہے ، مثلاً کوئی قتید ریشی کیڑے سے ہوئے ہو ایا کمی محوثے پر سوار ہواور اس پر سونے کی زین کسی ہوئی ہو ؟ یا سمى ايسے باوشاه كے وسترخوان ير كمانا كما يا بوجس كا بيشترمال حرام ب يا ظالم اور حرام مال ركھے والے امراء و حكام سے بدايا اور وظائف قبول كرنا موايدسب فتى كي علامات بين ان سے عدالت محروح موتى ہے ايسے مقيد سے احراز كرنا جا ہے اور كمنى معتبر متيد كوجبتوكرني عاميد الكافتي الكافتي روايت ان كى شماوت سب فيرمعتراورلا كل رويل-

<sup>(1)</sup> احناف ان حالات میں تحری (قبلہ معلوم کرنے کی کوشش) کا تھم دیتے ہیں 'مسافر کو چاہئے کہ اگر اے کوئی قبلہ بتلانے والا نہ لیے اور وہ خود قبلے کے دلائل سے ٹاواقف ہوتو وہ دل میں موسیح اور جد حردل کوائی دے اوحر نماز پڑھے اس صورت میں نماز ہوجائے گی اور بعد میں قبلہ معلوم ہونے پر قضا کی ضورت نمیں دہے گی 'خواہ میج رخ پر خواہ میج رخ پر اس اس سے قبلہ بی کی خواہ میج رخ پر خواہ میج رخ بر اس خواہ میں معلوم ہوجائے کہ اس نے قبلہ بی کی طرف نماز پڑھی ہو قبلہ نمیں ہوگی۔ یہ دو اصل تحری نہ کرنے کی سزا ہے۔ اور می معام جا)

میں سامیہ زوال کے محفظے برصنے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہو۔ آگر پہلے سے بدبات معلوم ہوکہ قبلہ رخ آدی کے سامیہ کی زوال کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو ان جکہوں پر جمال قبلہ کی دلیل سے معلوم ہوجائے زوال کاعلم حاصل کرلینا آسان ہے تعنی جب یہ دیکھے کہ قبلہ رخ آدی کے سامیر کی وہ کیفیت ہوگئی جو زوال کے وقت ہوتی ہے تو سجھ لے کہ ظہر کا وقت شروع ہوگیا۔ مغرب کے وقت کی مج پچان غروب الآب ہے۔ بعض اوقات سورج بہاڑوں کے پیچے چلا جا آ ہے' اس صورت میں مشرق پر نظرر کمنی چاہیے 'جب مشرقی افن پر تاریکی ایک نیزو کے بقدر اونجی ہوجاتی ہے قو مغرب کا وقت شروع ہوجاتا ہے ' عشاء کا وقت شفق کے غروب سے شروع ہو تا ہے 'اگر بہا اول کی وجہ سے شفق نظرنہ آئے تو نقے نقے ستاروں کے طلوع اور کارت کا معظررہے 'رات مرر جانے کے بعد اولا بھیڑئے کی دم کی طرح ایک لبی روشی افق میں ظاہر ہوتی ہے ، یہ میج کاذب ہے اسکا کوئی اهتبار نہیں تھوڑی در تے بعد چو ڈائی میں سفیدی ظاہر ہوتی ہے آگھوں سے اسکامطام ہ کرلیما کھ مشکل نیں ہے 'یہ منع کا ابتدائی وقت ہے 'سرکاروو عالم صلی الله علیه وسلم نے مبح کاذب کے وقت نمودار ہونے والی سفیدی اور مبح صادق کے وقت ظاہر ہونے والی روشنی کی تنہیم کے لئے اپنی دونوں ہتیلیاں ملائیں اور فرمایا کہ میج الی نہیں ہوتی چرایک سبابہ (انحشت شادت) کو دو سری سبابہ پر رکھا اور انسيس كمول كرد كملايا- (١)اسميس اشاره تفاكه مي كي سفيدي مريض (يميلي موتي) موتى ب- بعض لوك طلوع ميج بر منازل ب استدلال كرتے ہيں ليكن اس طرح كے استدلات يقين نيس موتے 'احتاد مشامده پر بي مونا جا سيے يعن 'جب يد و كم لے سفيدي عرض پر مجیل کی ہے تب طلوع می کا یقین کرے بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ میج مورج نکلنے سے چار منزل پیشر طلوع ہوتی ہے 'یہ ان كى غلاقتى ہے ، ظلوع آفاب سے چار منول پیشز ظاہر ہونے والی سغیدی میح کاذب کی ہے۔ محققین علاء کے نزدیک دو منول قبل مبع نمودار ہوتی ہے' اکل یہ رائے اور اندازہ قیاس پر منی ہیں' اس پر بھی احتاد نمیں کیا جاسکا' اسلے کہ بعض منازل عرض میں انحراف کے ساتھ تکلتی ہیں اور ان کے طلوع کا زمانہ مجی مختر ہوتا ہے ، بعض سید حی تکتی ہیں اور ایکے طلوع کا زمانہ طویل ہوتا ہے 'منازل کی یہ کیفیت ہر ملک میں الگ ہے منازل پر قطعی احماد تو نہیں کیا جاسکا البتہ ان سے اتنا ضرور معلوم ہوجا آ ہے کہ میم کا وقت قریب ہے یا دور ہے ' یہ کمنا صحیح نہ ہوگا کہ دو منول چشخرونت کو منج کا اول وقت کمہ دیں 'منج اس سے پہلے طلوع ہوتی ہے ' لیکن جار منول پہلے بھی نہیں 'وہ وقت میج کازب کا ہے 'اس سے بیاب معلوم ہوئی کہ وہ منول قبل کا وقت یقینی طور پر میج کا وقت ہے اور جار منزل پہلے کا وقت یقینا مبح کازب کا وقت ہے ورمیانی وقت محکوک ہے کیدوہ وقت ہے جب کہ افق میں سفیدی کا ظہور ہو باہے الیکن اہمی پھیلنا شروع شیں ہوتی بمتراق سے کہ روزہ وار اس وقت سے کھانا بینا چھوڑدے اور شب زندہ وار نماز اس محکوک وقت سے پہلے پہلے ویز اوا کرلے البتہ میج کی نماز اس وقت پڑھے جب شک کا وقفہ فتم ہوجائے اور میج کا بیٹنی وقت ظا ہر ہوجائے 'سالک کے لئے کوئی ایسا متعین وقت معلوم کرلینا ممکن نہیں جس میں وہ سحری کے لئے کھانا کھاسکے اور اسکے فوراً بعد میج کی نماز کے لئے کو ابوجائے کیکہ سحری موقوف کرنے اور میج کی نماز پڑھنے کے درمیان ایک معکوک وقفہ ضروری ہو تا ہے۔ ظامہ یہ کہ احداد مشاہدے پر ہے اور مشاہدے پر بھی احداد اس وقت ہے کہ دوشن عرض میں مجیل جائے اور زردی کا آغاز موجائے اس سلسلے میں بہت ہے اوک غلطی کر بیٹھتے ہیں اور غلط وقت میں نماز بڑھ لیتے ہیں 'مارا متدل وہ روایت ہے جو ابو میسی تذى نائىسنن ميں ملق اين ملى الله نقل كى الله فرماتے إلى ا

بي الين المربوا ولا يهينكم الساطع المصعه وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر

<sup>( ! )</sup> يدروايت ابن اجه ين ابن معود عقول م بحراس بن بقيليون اور الكفت إع شاوت كي تمثيل كا ذكر نس اس مغمون كي ايك روايت احد بن علق ابن الجديث علق ابن على سه قرايا "ليس الفجر المستطيل في الافق لكنه المعترض الاحمر"

کھاد اور پو (محری میں) ایبانہ ہو کہ تہیں اوپر چڑھنے والی موشنی معنظر کردے (اور تم کھانا پینا موقوف کردو) بلکہ اس دفت تک کھاو پو جب تک سرخی نہ تھیل جائے۔

تذی فراتے ہیں کہ اس باب میں عدی ابن عاتم 'ابوذر' اور سموابن جندب کی موایات بھی ہیں ' یہ حدیث حن اور اہل علم کے نزدیک معمول بھی ہے ' حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ جب تک موقتی نہ پھیل جائے کھاتے ہیئے رہو' ابن عباس نے لفظ '' ساطع '' کما ہے صاحب الفر '' بین نے اس کی تغییر '' مستطیل '' سے کی ہے لینی جب تک موقتی لمبائی میں نہ پھیل جائے' اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو زردی کے ظہور کے علاوہ کسی چزر احتاد نہ کرتا چاہیے ' مسافر کے لئے نماز کے او قات کا جانتا اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو زردی کے ظہور کے علاوہ کسی چزر احتاد نہ کرتا چاہیا ہو تا نہ برنے ' یا جلدی نماز پر حمنا چاہتا ہے تاکہ راستے میں اترتا نہ برنے ' یا جلدی نماز پر حمنا چاہتا ہے تاکہ آرام کرلے ' اگر کوئی فض نماز کو بیٹی وقت تک کے لئے مو خرکرنے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ زیادہ برخ صورت ہے اگر چہ اس میں تکلیف زیادہ ہو آور اول وقت کی فنیلت کا ضیاع ہی ہے ' گراس تا خیرے بیٹی وقت میں نماز اوا ہوتی ہے ' اور اول وقت میں مرنی پرتی۔ معلوم کرنے کے جدوجہ نہیں کرنی پرتی۔

کتاب آداب السماع والوجد ساع اوروجد کے آداب کابیان (۱)

جانا ہا ہیے کہ جس طرح پقراور او ہے میں آگ اور زہن کے سینے میں پانی پوشیدہ ہے اس طرح داوں میں اسرار کے خزیئے
اور جوا ہر بخلی ہیں 'ولوں کے مخلی اسرار کے اظہار کی تدہیر ساع ہے بہتر کوئی دو سری نہیں ہے 'جو راستہ کانوں ہے ہو کر گزر تا ہے وہ
ہراہ راست دلوں سے متعلق ہے 'موندل اور خوبصورت نفنے باطن کو آشکار کرتے ہیں 'خواہ وہ ہرائیوں سے پر ہوں یا نیکیوں سے
مزین وہ معمور دل بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے جب اسکوالٹو کے تو وہ نظے جو اس میں ہوگادلوں کے لئے ساع ایک ہی سوٹی اور
معیار صادق ہے جب یہ نغمات دل پر اثر انداز ہوں کے ان سے وہی ہاتیں ظاہر ہوں گی جو ان پر غالب ہیں خواہ وہ ہاتیں اچھی ہوں
یا بری 'آج کل لوگ ساع کی طرف زیادہ اکل ہیں 'اسلئے ہم ساع اور وجد کی حقیقت' اسکے جو از وعدم میں علاء کا اختلاف 'فوا کداور
علی باتری 'آج کل لوگ ساع کی طرف زیادہ اکل ہیں 'اسلئے ہم ساع اور وجد کی حقیقت' اسکے جو از وعدم میں علاء کا اختلاف 'فوا کداور
گنگ یا بری 'آج کل لوگ ساع کی طرف زیادہ اس کے ذکر کرنا چاہتے ہیں 'اگ یہ یہ موضوع مشرح ہو کر سائے آجائے اور کسی طرح کا کوئی

پہلاباب ساع کے جوازمیں علماء کا اختلاف اور قول فیصل

جانتا چاہیے کہ اول ساع ہو تاہے 'ساع ہے دل پر ایک حال طاری ہو تاہے اسے وجد کتے ہیں 'وجد سے احضاء کو حرکت ہوتی ہے' آگر وہ حرکت فیرموزوں ہوتو اس کا نام اضطرب ہے' اور موزوں ہوتو حال اور رقص ہے۔ اس باب میں پہلے ہم ساع کا تھم بیان کریں گے اور وہ مختلف اقوال ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں دارد ہیں' پھر ساع کے جواز پر سیرحاصل مختلو کریں گے' اور آخر میں ان دلا کل کا جواب دیں گے جو اس کی حرمت کے قائلین سے معقول ہیں۔

علاء کے اقوال کی روشنی میں ساع

قاضی ابوا للیب طبری نے امام شافعی امام مالک امام ابو حنیف سفیان توری اوردو مرے متحدد علاء کے حوالے سے نقل کیا (۱) ہام ایک اختلافی موضوع ہے اکتاب المام والوجد کے آخر جس ہم نے اس موضوع پر حضرت تعانوی کے افادات حواثی جس درج کے ہیں۔ 8ر کمن کرام وہ حواثی ضرورد کے لیں۔

ہے کہ یہ حضرات ساع کی حرمت کے قائل سے المافی نے کتاب آداب القعناء میں لکھا ہے کہ داگ ایک لغواور تاپندیدہ کھیل ہے اور باطل کے مثابہ ہے جو مخص بحرت اس محیل میں حصہ لے وہ احق ہے اسکی شادت تول نہ کیا جائے۔ قامنی ابو اللیب طبری کتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک فیرمحرم عورت سے گانا سننا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے خواہ وہ بے یردہ ہو اور میں ہو ازاو مویا لونڈی مو معرت امام شافق یہ بھی فرماتے ہیں کہ اقا کا اپنی باندی کے گیت سننے کے لئے لوگوں کو جمع کرنا حماقت کی دلیل ے ایے مخص ک کوای تنلیم نہ کی جائے ام شافق کری وغیروے کت لگانے کو ناپند فرائے سے ان کا کمنا تھا کہ یہ راگ اور باہے زندایوں کی ایجاد ہیں اور مقصد ایجادیہ ہے کہ لوگ قران پاک کی طاوت کرنے اور سننے سے عافل موجا کیں۔ اہم شافعی سے ہمی فرایا کرتے تھے کہ زوے کھیلنا دوسرے کھیلوں کی بنسبت زیادہ تا پندیدہ اور محدہ ہے میں شطر بج بھی تاپند کر نا مول اوران تمام کھیوں سے بھی جھے نفرت ہے جن میں لوگ مشخول میں اسلنے کہ ابود احب دین دار اور شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہے الم مالک کے نزدیک بھی گانا ممنوع ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخض باندی خریدے اور بعد میں بید معلوم ہو کہ وہ مغتیہ ہے تواسے واپس كدينا جا ہے۔ ابراہيم ابن سعد كے علاوہ تمام الل مدينہ كائي مسلك ب- امام ابو حنيفة تے بھي ساع سے منع فرمايا اورات مناہ قرار دیا۔ سفیان توری محماد ابراہیم علی اور دو سرے تمام فقمائے الل کوف کی بھی دی رائے ہے جو امام ابو منیفی ہے۔ ساع کی مخالفت کے سلیلے میں واردیہ اقوال اور فقمائے است کے ارشادات قامنی ابوا المیب طبری نے نقل کے ہیں ابوطالب کی مانع کی اباحت کے قائل ہیں'اس سلطے میں انصول نے بہت ہے محابد و تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے استدلال کیا ہے'ان كے بقول محابد ميں سے مبدالله ابن جعفر عبدالله ابن زبير مغيوبن شعبة اور معاوية وفيرو معرات سے ساع منقول ب مكه ك رہے والے سال کے ان افعنل ترین ایام میں سنتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوؤکر کا تھم دیا ہے مثلاً ایام تشریق میں۔ کہ والوں کی طرح اہل میند بھی سنتے رہے ہیں اور آج کے دان تک وہ لوگ سام کی مخلول میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے قاضی ابو مروان کے پاس باندیاں دیکسیں جن کاممرف یہ تھا کہ وہ صوفوں کو راگ سنایا کرتی تھیں عطاء کے پاس بھی دو گانے والی باندیاں تغیس التے بعض دوست واحباب بھی ان بائدیوں سے نفے ساکرتے تھے اوگوں نے ابوالحن ابن سالم سے کہا کہ تم سام کا انکار كرت بو عالا تكد جنيد بنداوى مرى سقفى اور ذوالنون معرى جيد اكابراس جائز كت بين؟ فرايا : بعلا بس كيدا تكاركرسكا بول جب کہ جھے سے بمترلوگ اسکے قائل ہیں اور اے اچھا مجھتے ہیں؟ مبداللہ ابن جعفر طیار ہے بھی ساع معقول ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں ساع میں ابو واحب بیند نہیں کرتا۔ یکی ابن معاذ فراتے ہیں کہ ہم نے تین چیس منافع کردیں اب شایدی ہمیں بہ چین مل سكيس ايك خوبصورتي كيساخد حفاظت ووسرى خوش كنتاري تي ساخد ديانت اور تيسري وفاداري كساخد حسن اخوت العض كابوں ميں اس معولہ كو حرث ابن ما يى كى طرف منسوب كيا كيا۔ اس سے ابت ہو تاہے كہ يجي ابن معاذيا حرث ابن ما بى اینے زیر ' تقویٰ' اور دین کے میدان میں سخت ترین جدو جمد کے باوجود ساع کو جائز سجھتے ہے۔ ابوطالب کی کہتے ہیں کہ ابن مجاہد الي وعوت قبول نه فرماتے جو ساع سے خالی موتی مبت سے لوگوں نے بیرواقعہ نقل کیا ہے کہ ہم کسی دعوت میں شریک تھے ہمارے ساتھ منیع کے نواسے ابوالقاسم ابو بکرابن واؤد اور این مجامد بھی تھے اس دوران محفل سام جی ابن مجاہد نے ابوالقاسم سے کما کہ ابو بكرابن واؤد كوساع كے لئے تاركرو ابو بكرتے معذرت كى اور استے والد كا حوالہ دیا كہ انموں نے امام احمد ابن منبل سے ساع كى كرابت نقل كى ب اور ميں بھى امام احد كا يرو بول ابوالقاسم كنے كھے كم ميرے نانا احد ابن منبع نے جھے سے صالح ابن احمد كا قول نقل کیاکد ان کے والد ابن خیازہ کا کلام ساکرتے تھے۔ ابن مجاہد نے ابو بکرے کماکہ تم اپنے والد کا قول رہے وو اور ابوالقاسم ے کماکہ تم ایجی اپنے نانا کا حوالہ مت دو میں تم ے صرف اتنا دریافت کرنا جاہتا ہوں کہ کیا شعررومنا اور پرمنے والے کا خوش آواز ہونا حرام ہے؟ ابو برے جواب دیا نہیں 'ابن مجاہدتے ہوچھا کیا تھی فض کے لئے جائز نہیں کہ وہ شعرر بھنے کے دوران ممدور الفاظ کو مقصود کردے 'اور مقصور کو ممدود کردے ( یعن تھینج آن کربڑھے اور آواز کے زیر و بم اور آبار چرھاو کاخیال رکھے) جواب

دیا نہیں 'یہ ہمی حرام نہیں' اسکے بعد کنے گئے کہ میں آج تک ایک شیطان پر غالب نہ اسکا تھا اب دوشیطانوں پر کیسے غالب آسکا موں ابوطالب کی کہتے ہیں کہ ابوالحن عسقلائی اپنے دقت کے مشہور بزرگ تھے ان سے سام معقول ہے ، بعض او قات وہ ساع کے دوران بے ہوش بھی ہوجاتے تھے۔ انموں نے ساع کی مائید میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے 'اس میں جواز کے ولائل کے ساتھ ساتھ منکرین ساع کا بحربور رد بھی ہے۔ کسی بزرگ سے منفول ہے کہ میں نے ابوالعباس معفرت فنفرعلیہ السلام کو دیکھا اوران سے دریافت کیا کہ اس ساع کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے 'انموں نے جواب دیا کہ یہ ایک ماف ستمری چزے لیکن اسکے سامنے علاءی ثابت قدم رہ سکتے ہیں 'جابول کو نفوش کا خطرولاحق ہے۔ مشاد نعوری ا کتے ہیں کہ میں خواب میں تمی ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوائمیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیا آپ ساع کو ناپند فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ناپند نہیں کرنا الیکن لوگوں نے کمو کہ وہ ساع کے اول و آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کرلیا کریں۔ طاہراین ہلال ہدانی وراق جو ایک صاحب علم بزرگ تھے خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں سمندر کے کنارے بی ہوئی جامع مجد میں معتلف تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجد کے ایک کوشے میں بیٹے ہوئے اشعار من رہے ہیں مجھے ان کی بہ حرکت احمی نہیں گلی کہ وہ اللہ کے تحریب شعری صف اور سننے میں مشغول ہیں اس رات مي نے خواب مين ديكھاكہ جس جكہ وہ لوگ ساع ميں معموف سے وہاں سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم تشريف قرما ہيں اور حضرت الويكرمدين المي اشعار سارب بي اب روجدى ى كيفيت طارى باور آب باربارا باوست مبارك سينه مبارك ي ر کو کیتے ہیں میں نے یہ مظرد یکھا تو میچ کے واقعے پر غدامت ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے سام کو کیوں برا سمجھا 'یمال تو آتحضرت صلی الله علیه وسلم مجی سنتے ہیں اور حضرت ابو برمدنی جیدے اکابر محابہ ساتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے میری طرف متوجہ مور قرایا مذاحق بی (یہ درست ہے حق کے بوجب)یا یہ فرایا مذاحق من س ایہ حق کی طرف سے) مجھے یاد نمیں رہا کہ آپ نے ووجلوں میں سے کون سا جملہ فرایا۔ حضرت جنید بغدادی فرائے ہیں کہ صوفوں کی جماعت تین مواقع پر رحمت رب كريم سے مستفيد ہوتى ہے ايك كھانے كے وقت كيوں كريد لوگ فاقد كے بغير نيس كھاتے و مرے باہى ذاكرے کے وقت میوں کہ ان لوگوں کی مختلو کاموضوع صدیقین کے مقامات کے علاوہ کوئی دو سرانہیں ہو تا۔ تیسرے ساع کے وقت میول کہ یہ لوگ وجد کی کیفیت کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کامشاہدہ کرتے ہیں ابن جرتے نے بھی ساح کی اجازت دی ہے ایک مرتبہ کس مخص نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اع میں رخصت کے قائل ہیں آیا فعل قیامت کے دن نیکیوں میں شار ہو گایا گناموں میں؟ فرمایا نه نیکیوں میں اور ند گناہوں میں بلکہ بدلغوے مشابہ ہے 'اور لغوے متلق باری تعالی کا ارشاد ہے۔

لاَيُوَّاخِذُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي أَيُمَانِكُمُ (بِ٤٦٢) اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّ

الد على مسلط من يہ مخلف اقوال ہيں ، تعليد كى راہ ہے حق كى جبتوكر نے والا ان اقوال كے اختلاف ہے جران رہ جا تا ہے ، اور وہ كؤن فيملہ نہيں كريا كہ اس مسلط ميں حق كيا ہے ، يا جد حراسكى مبعبت ما كل ہوتى ہے اوحر چلا جا تا ہے ، يہ أيك غلا بات ہے اور وہ كؤن فيملہ نہيں كريا تاكہ اس مسلط ميں حق كے رائے ہے طلب كرنا چاہيے يعنى كى بھى چزے متعلق اسكے تمام پهلووں كاعلم ماصل كرنا چاہيے خواہ وہ ممنوع ہوں يا مباح اور اس علم كے ذريع حق تك پنجنا چاہيے ، ذيل ميں ہم ساع كا اس نقط، نظر ہے جائزہ ليتے ہيں۔ سماع كى اباحت كى دليل

سی بھی چزے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی مرض کے مطابق نمیں ہے ،اورید کہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا، اور مر تکب کو مزا دی جائے گی، اس قاعدہ کی روسے ساع کی حرمت کے قائلین کویا اہل ساع کے معذب ہونے کا وجوی کرتے ہیں۔ لیکن عذاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ محض عظل سے معلوم ہوجائے بلکہ اسکے لئے فتی والا کل کی ضرورت ہے ،
فتی والا کل شریعت سے ماخوذ ہوتے ہیں اور شریعت فعی اور منصوص پر قیاس میں مخصر ہے ، جمیں دیکانا یہ ہے کہ ساع کی حرمت نعص سے فابت ہے یا قیاس سے فابت ہے یا قیاس سے فابر فعل سے فاہر فعل سے فاہر فرائی اور قیاس سے وہ منصوم مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے افذ کیا گیا ہو اگر کمی مسئلے کی حرمت نعص سے فابت ہوتی ہواور نہ قیاس سے قوہ ایک مباح امر ہے ، این اسکے کرنے میں کوئی حربہ نہیں ہوگا ہوا ہا فول باطل نص سے فابت ہوتی ہواور نہ قیاس سے قوہ ایک مباح امر ہے ، این اسکے کرنے میں کوئی حربہ نہیں نہیں ملتی اور نہ قیاس ہمیں نہیں ملتی اور نہ قیاس ہمیں نہیں ملتی اور نہ قیاس ہمیں نہیں ملتی اور نہ قیاس سے اسکی حرمت فابت ہوتی ہمیں نہیں ماع کا جواب میں سے اسکی حرمت فابت ہوتی ہمیں وہ کی کہا کی اباحث پر والمات کرتے ہیں۔ وار اسکے بعد مزید کمی وہیل کی ضوورت باقی نہیں رہے گی نگرن اس سے پہلے ہم ساع کے جواز پر وہ سرے پہلو سے مشکلو وہ کرنا چاہے ہیں اور وہ یہ کہ نعم اور قیاس دونوں ہماع کی اباحث پر والمات کرتے ہیں۔

ساع کی اباحت پر قباس کی والمات: ساع کی چیزوں کے مجود کا نام ہے اولا ہم ان تمام چیزوں کا الگ الگ جائزہ لیس می کے کیران کے مجود پر مختلو ہوگی ساع نام ہے ایکی خوبصورت موزوں اور بامعنی آواز سننے کا جو دل میں مؤثر ہواور اسے تحریک دے اس قریف کی روسے ساع میں اصل وصف آواز کا حسن ہے کھراس کی ووقت میں ہیں موزوں اور فیرموزوں موزوں کی ہمی ودفتمیں ہیں ایک وہ جس کے معنی سجو میں آئیں جیسے جماوات اور وقت میں ہیں ایک وہ جس کے معنی سجو میں آئیں جیسے اشعار اور ووسرے وہ جس کے معنی سجو میں نہ آئیں جیسے جماوات اور حوانات کی آوازیں اب آئے وصف عام کی طرف خوب صورت آواز سنتا اس حیثیت سے کہ وہ خوبصورت ہے حرام نہیں ہے ، بلکہ نص اور قباس دونوں بی سے اس کا جواز طابت ہو آب۔

قیاس کا حاصل ہے ہے کہ حاسی می اپنی تخصوص چیز ( آواز ) کے اوار ک سے لذت پاتا ہے اور یہ امر صرف حاسرہ سمع ہی کے ساتھ خاص شمیں ہے بلکہ انسان کے دو سمرے حواس بھی اپنے اپنی پندیدہ چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں انسان کے لئے ایک عشل اور پانچ حواس ہیں اور برحاسے کا ایک اوار ک ہے ' یہ حواس جین اور برحاسے کا ایک اوار ک ہے ' یہ حواس جین اور بعض اور بھی سمین اور بعض اور بھی سمین اور بعض اور بھی معلوم ہوتی ہیں ' مثلاً آگھ کو خوبصورت چیزوں ہیں سمین وزار ' دواں دواں پانی کے مناظر ' اور تمام بھین رنگ اور تمام بھین موتی ہے ' ملک مناظر ' اور بھی کے حاسے کو لذت المتی ہوتی ہے ' اور افعیں و کھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے ' عاسنہ شم (سو تھنے کے حاس) کو خوشبووں سے لذت المتی ہے اور برایوؤں سے کراہت ہوتی ہے اور افعیں و کھ کراسے تکلیف ہوتی ہے ' عاسنہ شم (سو تھنے کے حاس) کو خوشبووں سے لذت المتی ہے اور برایوؤں سے کراہت ہوتی ہے کہ وان چیزوں سے لذت المتی ہوتی ہے ' ملک براہ بھی ہوتی ہیں اور کان ان سے بری گئی ہیں ' مسرا چھور تو اور کروی کہیں ہوتی ہیں اور کان ان سے جمالت اور خوردہ ذبی کے حاسے کو ان چیزوں سے لذت المتی ہی حال ہوا کہ وار بری ہیں ' اور انسان کی بھی قیت پر جمالت اور خوردہ ذبی کے جائے طور معرف سے کو بھورت آواز ' بعض آواز ہی انہی کریمہ ہوتی ہیں ' اور انسان کی بھی قیت پر افعی خوش دی کے ساتھ سنتا گوارا نہیں کرتا جیے گدھے کی آواز معلوم ہوا کہ حاست سمج بھی دو سرے حواس کی طرح ہے ' جس افعیں انہی جو س کی طرح ہے ' جس افعیں انہی چیزیں انہی اور بری چیزیں بری معلوم ہوا کہ حاست سمج کو بھی آوازیں انہی اور بری آوازیں انہیں ہیں انہی اور بری توزیں بری معلوم ہوا کہ حاست سمج کو بھی آوازیں انہی اور بری آوازیں انہیں کرتا تھیں اور بری توزیں بری معلوم ہوا کہ حاست سمج کو بھی آوازیں انہی اور بری توزیں بری معلوم ہوا کہ ماسے سے کہ اور بری چیزیں بری معلوم ہوا کہ حاست سمج کو بھی آوازیں انہی اور بری آوازیں آور ہی ہوتی ہیں۔ کریم کو بری آوازیں آور ہی ہوتی ہیں ہوتی ہیں آوازیں آور ہی ہوتی ہیں۔ کریک کو بری آور ہیں آوازیں آور ہی ہوتی ہیں۔ کریک کو بری آور ہیں آور ہی ہوتی آور ہی آور ہیں آور ہیں آور ہیں آور ہیں آور ہیں آور ہیں آور

نص كى دلالت : الله تعالى نے خوش آوازى عطاكى ہے اور اسے اپنا احمان قرار دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے كہ اچمى آواز سننا مباح ہے ارشاور بانى ہے: 

آواز سننا مباح ہے ارشاور بانى ہے: 
کزید کو في الْحَلْق مَا يَشَا عُرْبِ ١٣٠٣ آيت ١)

وہیدائش میں جو چاہے زیادہ کردیتا ہے۔

كتي من منت ( فلقت ) من اس زيادتى مراد فوش آوازى به ايك مديث من به المحسن الوجه وحسن ما بعث الله نبيا الاحسن الصوت و كان نبيكم حسن الوجه وحسن الصوت ( ١ )

(ٹاکل تندی)

الله تعالی نے کی نی کو نہیں بھیجا کر خوش آواز (ہناکر) اور تممارے نی (محم صلی الله علیه وسلم) خوبصورت اور خوش آواز تھے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں :

حضرت داؤد عليه السلام كي خوش آدازي كي تعريف ان الفاظ ميس كي كي :-

أنه كان حسن الصوت في النياحة على نفسه و في تلاوة الزبور حثى كان يجتمع الانس والجن والوحوش والطير لسماع صوته وكان يحمل عن مجلسه ربعمائة جنازة وما يقوب منها في الاوقات ٢١)

وہ اپنے آئس پر نوحہ کرتے اور زبور کی تلاوت کرنے میں خوش آواز سے یہاں تک کہ ان کی آواز سنے کے لئے انسان ' جنات مج برجایا کرتے سے ' اور اکل مجلس سے (ان) او قات میں تقریبا چارسو جنازے اٹھ جایا کرتے ہے۔

بنارے کو بیار سے اور میں اصعری کی تعریف میں ارشاد فرایا :کفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ابوموئی اشعری کی تعریف میں ارشاد فرایا :لقداعطی مزمار امن مزامیس آل مناود (سم)
اس شخص کوآل داؤدک کے عطائ میں ہے۔

ترآن کمیم کی میآیت یہ

ایے منہوم کے اعتبار ہے انجھی آواز کی تعریف ہے اگر کوئی تھنس یہ کے کہ خوش آوازی متحسن ہے اوراس کاسنتا بھی جائز ہے بشرطیکہ اسکا تعلق قرآن پاک کی تلاوت ہے بہوتواس ہے ہوچھا جائے گاکہ بلبل کی آواز کے متعلق تم کیا کہتے ہو 'طاہر ہے بلبل قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی' وہ تو ہے معنی جملے ہوئتی ہے' آیا اس کی آواز سنتا بھی حرام ہے؟ اگر جواب نئی میں ہے تو ہم سے سوال ضرور کریں گے کہ جب انجھی آواز میں بے معنی الفاظ سنتا جائز ہے تو وہ آواز سنتا کیوں جائز نہیں جس میں حکمت و معرفت کی باتیں اور بامعنی الفاظ یائے جائیں' بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور ان کاسنتا لفع سے خالی نہیں ہو تا۔

آواز کی خوبصورتی اور کلام کی موزونیت: اب تک ساع کے وصف اول یعن آواز کی خوبصورتی زیر بحث تھی'اب

( ) روایت کا دو سرا کواراوی معرت قاده کا مقولہ ہے ( ۲ ) ہے روایت کاب آواب طاوۃ القرآن یم گزر چی ہے ( ۳ ) ہے مدیث مجھے نیس کی ( ۴ ) ہے دوایت کاب آواب اللوۃ یم گزر چی ہے۔ ( ۴ ) ہے دوایت کاب آواب اللوۃ یم گزر چی ہے۔

آواز کی موزونیت کو پیچیئون اور حسن ودالگ الگ چیزیں ہیں ، بعض آوازیں حسین ہوتی ہیں لیکن ان میں وزن نہیں ہو تا ، بعض آوازیں موزوں ہوتی ہیں لیکن حسن سے محروم ہوتی ہیں سننے والے کو احجی نمیں لکتیں موزوں آوازیں اپنے مخارج کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں' آیک وہ جو جمادات سے تعلیم جیسے بانسری' ستار' دھول اور طبلے کی آواز' دوسری وہ جو انسان کے گلے سے لکیں "تیری وہ جو حیوانات کے گلوں سے برآمہ مول جیسے بلبلوں قربول اور دو سرے خوش الحان مسیم کلام پرندوں کی آوازیں۔۔ یہ آوازیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور موزوں ہمی الیتی ان کی ابتدا و انتها متناسب اور یکساں ہوتی ہیں۔ اسلیمے یہ کانوں کو بھلی لکتی ہں "آوا زوں میں اصل حیوانات کے ملے ہیں عمادات (باجوں گاجوں) کی آوازیں حیوانات کے گلوں پر قیاس کرتے ہی بنائی گئی ہیں تآکہ انسانی صنعت خدائی خلقت کے مشابہ ہوجائے کاریگروں نے اب تک کوئی ایس چزنسیں بنائی جس کی کوئی مثال اور نمونہ مخلوق میں موجود نہ ہو۔اس کی شرح تنعیل طلب ہے اور موضوع سے خارج بھی ہے ورند ہم ہتلاتے کہ بندول نے کن کن چیزوں میں اپنے رب کی مخلق نمونوں کی افتداء کی ہے۔۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آوازوں کا سنتا جرام نہیں ہوسکتا محموں کہ یہ انتھی بھی ہیں اور موزوں بھی۔ کوئی منص بھی یہ نہیں کہنا کہ بلبلوں اور قربوں کی آوازیں حرام ہیں 'انھیں سنتا ناجا زہے' آوازیں سب كيسان بن خواه وه كسى انسان كے مكلے سے تكليل يا حوان كے كيا جمادے بر آمد بول ان تمام آوا نوں كو بلبول كى آوا نول پر قياس كرنا جانبے جو آدى كے افتيارے وجوديس أئيس جيے خوداس كے طل سے كوئى آواز نظے كا وحول اور طبلہ بجانے سے كوئى آواز پیدا ہو۔ استفاء صرف ان آوازوں کا ہونا چاہیے جو آلات آبو' تارکے باجوں اور مزامیروغیرہ سے لکیں کیوں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے (منع کی روایت بناری میں ابو مامراور ابو مالک اشعری سے منتول ہے) محربیہ ممانعت اسلنے نہیں کہ ان سے لذت ملتی ہے ،اگر لذت كى وجد سے منع كيا جا يا تو مروه چيزمنوع موتى ہے جس سے انسان لذت ماصل كريا ہے ان كى ممانعت كى وجد دو سرى متى ، اصل میں عرب شراب کے بہت زیادہ رسیاتے ،جب اسکی حرمت کا عظم نازل ہوا توان کے شوق اور حرص کی شدت کے پیش نظر اس تعلم پر عمل کرائے میں بہت زمارہ مختی سے کام لیا کیا یمال تک کہ ان محکوں کو قو ڑنے کا علم بھی نازل ہوا جن میں شراب ذخیرہ ک جاتی تھی اور ان بر تنوں کا استعال بھی منوع قرار دیا گیا جن میں شراب کی جاتی تھی 'ساتھ ہی ان امور سے بھی منع کیا گیا جو کے نوشی کے اوازم تھے مثلا مزامیروفیرو۔معلوم ہواکہ یہ باہے شراب کے تواقع ہونے کی حیثیت سے حرام ہوئے اسکی مثال ایس ہے جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ممنوع ہے میوں کہ یہ خلوت جماع کا پیش خیمہ بن سکتی ہے کیاران کا دیکھناحرام ہے کیوں کہ یہ شرمگاہوں سے ملحق ہے 'یا شراب کی معمولی مقدار مجی حرام ہے خواہ اس سے نشہ طاری نہ ہو جمراس لئے کہ تعوری سے زیادہ کی نوبت بھی آسکتی ہے۔ شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام قراروی ہیں ان سب کی ایک مدمقرر کردی ہے ماکہ حرمت اس تک محدود رہے اس سے تجاوز نہ کرے اور حرام و حلال میں اختلاط نہ موجائے بسرمال مزامیری حرمت تین وجوہات کی بتائر شراب کی -جعیت میں ہوئی' ایک وجہ یہ کہ یہ باہ شراب کی وعوت دیتے ہیں میوں کہ ان بابوں سے جولذت ملتی ہے اسکا اعتبام عموما شراب یری ہو تا ہے ' یک وجہ ہے کہ تھوڑی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے ' کیوں کہ اس سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے 'اور زیادہ مسكر (نشر آور) ہے۔ دو سرى وجہ يہ ہے كد ان باجول سے ماضى ياد آيا ہے اور ان محفلوں كى ياد بازہ ہوتى ہے جن ميں شراب يى جاتی تمنی اور باہے بجائے جاتے تھے اوے اشتیاق کو تحریک ملق ہے اور شوق سے اقدام کی جرأت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ باج اقدام كاسب مونى كى وجدس ممنوع قراردي محك اى وجدس مزفت اور تقيرو غيرو غروف كاستعال سے منع كيا میا میں کہ یہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص سے اور انھیں دیکھنے سے شراب یاد آتی ہے اس علم میں لذت کی یا د بنیادی چیز ے 'چنانچہ آگر کوئی قض شراب نوشی کے ساتھ سام کاعادی ہوتواہے ساع سے روکا جائے گاکیوں کہ یہ عمل اسے شراب کی لذت یادولا تا ہے۔ تیسری وجہ سے کہ ان آلات پر جمع ہوتا اہل فس و فحور کا شیوہ ہے ان کی مشاہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے ، اسلئے کہ جو فض کی قوم کی مشاہت افتیار کرتا ہے وہ ان ی کا ایک فرد سمجا جاتا ہے۔ ای لئے ہم یہ کتے ہیں کہ اگر اہل بدعت

کسی سنّت کو اپنا شعار ہنالیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اس خوف سے کہ کمیں اس سنت پر عمل کرنے ہے بد عتیوں کی مشاہت نہ ہوجا ئے۔ ڈگڈ کی بجانے سے منع کرنے کی وجہ بھی نی ہوتی ہے کیوں کہ بیاجہ مخت بجایا کرتے ہیں (اور مارے زمانے میں بندر اور بمالو وفيروا تاشا دكهان والدراري- حرم) أكر وكوكري من شبه ند مو ما تواسى حيثيت مجي وي موتى جو تج اور غزوات كي موقع ير بجائ جانے والے نقارے کی ہوتی ہے'اسی شبہ کے قاعدے سے وہ اجتماعات بھی منوع ہیں جن میں نسان کی مشابہت اعتیار کی گئی ہو' مثلاً کچھ لوگ جع ہو کر کوئی محفل سجائیں ، پینے پلانے کے برتن سامنے رکھیں ایکی فض کوساتی مقرر کریں جو انھیں باری باری جام پیش کرے وہ لوگ ساقی کے ہاتھوں سے جام لے کریکن اور ایک دو مرب کا ساتھ مختکویں وہ الغاظ استعال کریں جو ہے خوار آپس میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے "ساغرومینا" میں ہے کے بجائے متابعین یا کوئی دو سرا شریت ہو' اگرچہ یہ شریت جائز ہے مراس کے بینے کے جو طریعے افتیار کئے ملے ہیں وہ سے خواروں کے طور طریقوں کے مشابہ ہیں اسلے اس طرح کی محفلوں سے مع کمیاتمیا ہے "اس طرح ان مکول میں جہاں قبامندین کالباس مو قبا پہننا اور ان کی طرح سرر بال چموڑ تا بھی جائز نہیں البتہ ماورالنهرا کے علاقے میں علاء و مسلحاء یہ لباس پہنتے ہیں اس کئے وہاں کے باشندوں کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ انتمیں اسکی مزید ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ نیکوں کے ساتھ بالمن میں نہ سمی طاہری میں مشاہت پیدا کریں۔ ندکورہ بالا اسباب کی بنیا دیر عراقی مزمار عود 'چنگ رہاب اور سار ملی وغیرہ حرام ہیں ایکے علاوہ باجول کے لئے یہ علم نسیں ہے۔ مثلاً چروا ہوں اور تجاج کرام کے قافلوں کے نقارے وصول اوروہ آلات جن ہے المجھی اور موزوں آوازیں تکلی ہوں اور جنس عادیاً میوارند بجاتے ہوں۔ کیوں کہ یہ باہے نہ شراب سے متعلق ہیں' نہ شراب کے یاد دلاتے ہیں' نہ آتش شوق بحرکاتے ہیں' اور نہ کسی الی قوم کے ساتھ مشابت پدا کرتے ہیں جوفت و فجور میں جٹلا ہوں اور جس کی مشابت اختیار کرنا جائزنہ ہو میوں کہ ان میں بید تمام مفاسد نہیں اس لئے وہ اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں 'جس طرح پر ندوں کی بولیوں میں اصل اباحت (جواز) ہے 'میں تو یماں تک کمتا ہوں کہ تار والے باجوں (چنگ و رباب) کی وہ آوازیں سنتا بھی جائز نہیں جو غیر موزوں اور ممل موں اور جن سے کسی بھی تتم کالطف حاصل نہ ہو تا ہو۔اس سے ظاہر ہوا کہ جن باجول کو منوع قرار دیا گیا ہے ان میں حرمت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی اوازی اچمی ہیں اور ان سے لذب ملی ہے ' بلکہ قیاس کے مطابق تمام طیبات طال و جائز ہیں' الآید کہ ان میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہو' ارشاد ہاری 

اور کھانے یہنے کی طال چزوں کو کس فخص نے حرام کیا ہے۔

معلوم ہواکہ یہ آوازیں اپنی موزونیت یا حس کے باعث حرام نہیں بلکہ دوسرے عوارض کی وجہ سے حرام ہیں ان عوارض ی تنصیل اینے موقع بر آئے کی انشاء اللہ

بامعنى اور مفهوم كلام

ساع کی تیری صفت بامنی کلام پرمشمل ہونا ہے ،جس طرح پچھلے دووصف آواز کاحس اور موزو نیت حرام نہیں اس طرح سى كلام كا بامعنى اور قابل فهم بونامجى حرام نتيس ہے ، جب بيد تينوں وصف الگ الگ حرام نتيں بيں توان كامجموعه مس مرح حرام ہوگا ؟البت مفهوم ومعنی کی نوعیت پر ضرور غور کیا جائے گا اگر اسکامفہوم حرام اور امرمنوع ہے تووہ کلام حرام ہوگا خواہ وہ نشریس مویا نظم میں عوش الحانی سے برما کیا ہویا تحت اللفظ ایسے الفاظ کا منع سے نکالنابھی جائز نہیں جو غیر شرعی معنی ومفهوم پر ولالت كرتے ہوں اس سليلے ميں امام شافعي كامقولہ حقيقت كى عكاسى ب فرماتے ہيں كه شعرا يك كلام ب أكر اسكامطلب احجما ب تووه شعر بھی اچھا ہے 'اور مطلب خراب ہے توشعر بھی خراب ہے ، بعض اوگوں نے ترنم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی 'ہم کتے ہیں کہ جب تحت اللّفظ شعررومنا جائز ہے تو ترقم سے كوں جائز نسيں؟ وونوں من كيا فرق ہے؟

اس تغییل کا حاصل یہ ہے کہ شعر پڑھنا جائز ہے' ایمی آواز سننا جائز ہے' موزوں آواز سننے میں کوئی قباحت نہیں' بامعن کلام سننا بلاکراہت سمجے ہے 'جہلے تمام امور الگ الگ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ کیوں جائز نہیں ہوگا' ساع ناجائز ہو تا آگر اس مجموعہ کے افرادیا کوئی ایک فرد حرام ہو تا۔ لوگ شعر پڑھنے ہے کس طرح منع کرسکتے ہیں حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے مکتے ہیں۔ (1) نیز آپ کا ارشاد ہمی منقول ہے :

بعض اشعار مکیماند ہوتے ہیں (عاری-الاابن کعب)

انمنالشحرالحكمة

حفرت عائشة في في شعرسايات

فهبالنين يعاش في أكنافهم ويقيت في خلف كجلدالا جرب (وه دن رخست مو كن بن ويقيت في خلف كجلدالا جرب (وه دن رخست موكة بن كرت تح " بن تو بجنول من خارش زده كي جلد كي طرح باقي ره مي مون المحتمد من من معزت عائشة سے معقول ہے كہ جب آنخفرت سلى الله عليه وسلم مريد منوره تشريف لائ تو معزت ابو بكر اور معزت بال بخار من بنال مول من من مي والد ماجد معزت ابو بكر سے دريافت كرتى كه اباجان آب كيا محسوس كررہے بين تو وه جو اب ميں بيد معرود من منال ماجد معزت ابو بكر سے دريافت كرتى كم اباجان آب كيا محسوس كررہے بين تو وه جو اب ميں بيد معرود من منال ماجد معزت ابو بكر سے دريافت كرتى كم اباجان آب كيا محسوس كررہے بين تو وه جو اب ميں بيد معرود منت الله ماجد معزت ابو بكر سے دريافت كرتى كم اباجان آب كيا محسوس كردہ بين تو وہ جو اب ميں بيد شعرود منت الله ماجد معزت ابو بكر سے دريافت كرتے ہوں كيا ميں الله معرود منت الله بين الله معرود منت الله معرود منت الله بين الله منت كيا محسوس كرد ہوں كيا ميں معرود منت الله بين الله بين الله منت الله بين ال

کُل امری مصبح فی اهله والموت ادنی من شراک نعله (مرفض این کمروالول میں می کرنا ہے لیکن موت ہوتے کے تھے سے زیادہ اسکے قریب ہوتی ہے) اور جب میں بلال سے ان کی خریت دریافت کرتی ہوں تو وہ یہ شعر بڑھتے ۔

الاليتشعرى هل بُيتنليلة بوادوخولى اذخروجليل وهل ارون يوماميا محنة وهل يبدون لي شامة وطنيل

(کاش مجمعے معلوم ہو آکہ میں اس وادی میں کوئی رات گزار سکوں گا جمال میرے ایک جانب اذخر ہو اور و مری جانب جلیل ہو'یا جد کے چشوں پر کسی روز میرا گزر ہوگا یا مجمعے شامہ اور طفیل بہاڑ نظر آئیں میں۔ (۲)

میں نے ان دونوں کی اس کفیت ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا "آپ نے یہ دعا فرمائی :۔ اللّٰهم حبب الیناالمدینة کے حبنام کتاو اشد (س) اے اللہ مینہ کو ہمیں اسلم محبوب کردے جس طرح کمہ ہمیں محبوب ہے یا مینہ ہمیں کمہ نے زودہ

(الاستخفرت ملی الله علیه وسلم کے سامنے شعر پر مینے کی روایت بھاری و مسلم میں ابو ہریہ اسے معقول ہے ، فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت مراح حسان بن اللہ علیہ و سان ہے کررے وہ اس وقت مجد میں شعر بڑھ رہے تھے ، معزت مرقب المحمیں کور کرو یکھا تو معزت حسان ہے آپ سے افضل و برتر ہنسیت کے سامنے میں مسلم میں عائشہ کی روایت ہے جب حسان ہے آنخفرت ملی اللہ علیہ و سلم کے سامنے یہ شعر پڑھا۔

3. حجوت محمد افح احبیت عنه وعنداللہ فی فاک الحزاء

ایک مرجہ حمان ابن ابت نے معربی باط وان سنام المجدمن آل هاشم بنوبنت مخزوم ووالد کالمعبد عناری میں ہے کہ ابن رواحد نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں مرسالا :-

وفینارسول الله یتلوکتابه اذاانشق معروف من الفجر ساطع (۲) از فر اور جلیل دوخشبودار کماسوں کے نام میں ' بعد کمد معمر کے قریب ایک جکہ ہے 'شامہ اور طفیل دو پاڑ میں جو بحد سے نظر آتے ہیں۔ (۱۵) یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے ' کین اصل مدیث اور اشعار صرف بخاری میں ہیں۔ مسلم میں تسیں۔

محیوب کردے۔

روایات میں ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم مدینه طیبه کی معجد کی تغییر کے وقت انیٹیں اٹھا اٹھا کر پنچارہ سے 'اور بید شعر يزه د ج تے :

هذاابرربناواطهر ( ﴿) هذاالحماللاحمال خيبر (به بوجه المانے والے (اونٹ) ہیں خیبر کے اونٹ نہیں جمریہ کمیں زیادہ اچھے اور یا کیزہ ہیں)

ایک مرتبہ المحضرت صلی الله علیه وسلم نے بدشعر بھی بردھا۔

اللهمان العيش عيشه الاخرة فارحمالانصاروالمهاجرة (١) ترجمہ! اے اللہ زندگی مرف آخرت کی زندگی ہے 'انصار اور مماجرین پر رحم فرا۔)

بعض اوقات الخضرت صلى الله عليه وسلم كے محم سے معجد نبوى من منبرر كما جاتا اور حعرت حسان بن ابت اس ير كمرے موكر الخضرت صلى الله عليه وسلم كي شان اقدس من اشعار يزجة اور كفاري جوبيان كرت سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم أن کے اشعار من کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ حسان کی مائید و حفاظت کراتے ہیں جب تک وہ وشمنان خدا کی ہواوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے ایک مرتبہ نا .فد شاعر نے مجمد اشعار سائے تو آپ نے اسکی محسین کی اور به دعا دی که الله رب العزت تیرے دانت نه تو ژے ( بینی تحقیه زیل ورسوا نه کرے) الله عزت عائشہ فرماتی ہیں که آمخضرت صلی الله عليه وسلم كامحاب ايك دوسرے كوشعر سايا كرتے تھے اور آپ مسكراتے رہے تھے ( ٣ ) عموابن شريد اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امید ابن الی الصلت کے سوشعر آپ کوسناتے "آپ بریار یکی فرماتے مزید سناؤ" کھے اور سناؤ و آپ نے فرمایا کہ اس کے اشعار میں تو اسلام جملکا ہے(مسلم) حضرت انس سے موی ہے کہ سنرمیں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم كيل مدى فرجي جاتى فنى انجثر ومذب كيل صرى برمانا تعااد دراين الك مردو كعد ليصوري برصن يرمق تصايب رتها كيمل المعطير كل الخريب فرايا المساوس کا کا این اختیا کرو- (۵) ولال کا یما) و تورت کردی وادا و اور کا تھے ہے مسلت تھا انخفرت کے دوری جن اسسی دستور برخل ہوتا رہا - حدی خوانی کامطلب تھا اچھی اورموزوں اوازیں اشعار پر صنا۔ حمی بھی محالی سے مدی خوانی کا اٹکار منتول نہیں ہے ' بلکہ بعض او قات وہ لوگ اینے قافلوں کے لئے کمی ایسے مخص کی ضورت محسوس کرتے جو ان کے لئے مدی خوانی کرسکے سے مدی خوانی او تنوں کو بنانے کیلئے ہی ہوتی اور فلف مامل کرتے کے لئے ہی ۔۔۔اس تفکو کا نتیجہ یہ لکا کہ سام اس حیثیت ہے ہی منوع نہیں کہ وه لطیف اور بامعنی کلام کامجموعہ بحے موزول اور خوب صورت آواز کے ذریعے اوا کیا جا باہے۔

ساع محرک قلب کی حیثیت سے: ساع کا ایک ومف یہ ہے کہ وہ قلب میں تحریک پیدا کر آ ہے اور ان چیزوں کو اجمار آ ہے جو اس برغالب موتی ہیں اور یہ کوئی الی تجب خزیات نمیں کہ سام میں یہ تا غیر مواور موزوں اور خوبصورت نغوں کو روحوں کے ساتھ کوئی مناسبت ہو ، بعض نغے من کر آدی اواس ہوجا آ ہے ، کمزور دل رکھنے والے آدی رویزتے ہیں بعض نغوں سے سرورو انبساما کی کیفت پیدا ہوجاتی ہے بلیمن نفنے نیندلاتے ہیں اور بعض سے بنبی آتی ہے ، بعض نفیے اصطباء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور

( ۱ ) یہ شعر تفاری ومسلم میں ہواہت الس منتول ہے۔ یہ شعر آپ نے فروہ خدر الکے کودنے کے موقع پر برما ہے ، بعض روایات میں فارحم کی جکہ نبارک اور فاکرم کے الفاظ مجی ہیں (۲) یہ روایت بخاری ومسلم میں سطیقا اور ابوداود ارتزی اور مائم میں معرت مائشہ سے سعد مودی ہے ( ۳ ) یه روایت بغوی نے معم المحابہ میں این عبدالبرنے استیعاب میں اور بزارتے اپنی مند میں نقل کی ہے ' حاتم میں فزیم بن اوس کی روایت ہے ك آپ نے يہ وعا عباس كواس قدر وى جب انموں نے آپ كى مرح مي اشعار سائے ... ( س ) يه روايت ترقري مي جابر ابن سمو سے معقول ہے ، معرت ما تھ کے حالے سے مجھے کہیں نہیں لی ( ۵ ) ابوداؤد مالی بھاری ومسلم میں بھی یہ روایت ہے ، تحراس میں مرف ا نبشہ کا ذکر ہے ، پرا این مالک کی صدی خوانی کا تذکر دیں ہے ( جود) بخاری۔ موہ مرسلاً

ہاتھ 'پاؤں اور سروغیرہ کی جنبش ہے اس باتر کا اظہار ہو تا ہے۔ ضوری نہیں کہ یہ تاثر صرف ان اشعار کا ہوجن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے 'چک و رہاب کی حرکات بھی تا فیرسے خالی نہیں ہوتیں 'بعض لوگوں نے یہاں تک کہ دیا کہ جس فض کو موسم بہار کا حسن اور تھلے ہوئے پھولوں کی رعنائی اور ستار کے خوبصورت نفے متاثر نہ کریں 'وہ فاسد مزاج ہے' اسکے مزاج کے فساد کا کوئی علاج نہیں ہے' تا فیر میں معنی فنی بنیاوی چیز نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفے منے بنچ لوری ہے بہل جاتے ہیں 'روتے روئے دوئے ہیں ہوجاتے ہیں 'اور آواز کی طلاحت افھیں نیند کے آفوش میں بہنچاد تی ہے 'اونٹ اپنی غباوت طبع اور بے متل کے باوجود صدی ہوئے نظر سے متاثر ہو تا ہے اور صدی خواں کی آواز اس پر مستی اور سرشاری کی ایسی کیفیت طاری کردیتی ہے کہ راستے کی مشتیس اسے بیچ نظر آتی ہیں' اور وہ اس نشے میں سب بچھ بمول جا تا ہے' کمر پر لدا ہوا ہو جو اسکی ہمت بست نہیں کرنا' وہ صدی خواں کی آواز پر کان گائے آگے برحتا چلا جا تا ہے' بعض او قات وہ کجاوے اور سامان کے ہوجھ کے ساتھ دشوار گزار راستوں میں قدم اٹھاتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن صدی اس تکا خوا میں او قات وہ کجاوے اور سامان کے ہوجھ کے ساتھ دشوار گزار راستوں میں قدم اٹھاتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن صدی اس تکلیف کا اظہار نہیں ہوئے دیان بھی بھی وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ و موریشتا ہے۔

حدى كے اثرات كاليك واقعہ: چانچہ ابو ير محمد ابن داؤد ديورى جورتى كے نام سے مشور تھ ابنا واقعہ بيان كرتے ہيں كدايك جلل ميں سفركردہا تھا 'راستے ميں ايك عرب تعيلے پر ميرا كزر مواقواس كے ايك معزد ركن نے ميرى ميانت كى 'اور جھے اسے نصے میں بلایا میں نے دیکھا کہ فیے کے باہر چند اونٹ مرے برے ہیں اور ایک اونٹ قریب الرگ ہے افیے کے اندر ایک ساہ مبتی غلام پابہ زنجیر بیٹا ہوا تھا تیدی نے محمد کماکہ آپ میرے آتا کے میمان بین اگر آپ میری سفارش کردیں تو بدی مرانی ہوگی میرا اقا آپ کی سفارش رو نہیں کرے گا کیوں کہ وہ ممانوں کی بدی تظیم کرنا ہے اشاید آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے اور مجے اس قیدے رہائی ال جائے میں نے فلام سے دعدہ کرلیا ،جب میںان کمانا لے کر آیا تو میں نے اس سے کماکہ جب تك تم اس فلام كورم نيي كرو مع مي كمانا نيس كماول كانيوان في كماكد اس فلام في جع عماج بناوا ب اور ميرا تمام مراب مالع كرواب، مين في تعميل جائي خوام في المرى قواس في الاياك بيد مرده اونت جوتم ديد رب مو ميري كزربركا واحد ذریعہ تے اوگ انھیں اجرت پر لے کر جاتے اور ان کے ذریعہ سامان إدهرے اُدھر کرتے الیکن اس كمبنت نے انھیں ہلاک کرڈالا اور میرے ذریع معاش کو آگ لگادی اس مرتبہ جب یہ اونٹ کے کر گیا تو معمول سے زیادہ بوجد ان کی پیٹھوں پر لادویا اسکی آواز اچی ہے عدی بھرین پرستاہے جب اس نے مدی پرمی تواونوں نے مدی کے نشے میں بوجم اور راستے کی طوالت ے بروا ہوکر تین دن کاسفرایک دن میں کمل کردیا اورجب وہ منول پر پنچے تو تھک کرچورچور ہو چکے تھے ، محمرتے ی مرکے ، ایک اونٹ زندہ بچاہے اوروہ بھی نزع کی کیفیت سے ووجارہ۔ اس ظام کا جرم ایا نہیں کہ معاف کردیا جائے الیکن آپ ممان جن اور ممان كا اعزاز جي آپ كي بات مان ير مجور كرنا ب اسك مين اس كويد كرنا مون اپ ميرايد تخف قبول فرائين مين التى خوبمورت آوانيسنے كے لئے بي يون تھا ، مي كوفت جب كدوه كوس سے اونث كويانى باكروالي اربا تھا ،ميروان نے اس سے مدی پڑھنے کے لئے کما جب اس نے مدی سے فنے چھیڑے تواونٹ پر تھت ہوگیا اس نے رسیاں تزالیں اور خویس مجی اس اوازے سویس اتا کھواکہ اسے جم پر گافونہ پاٹا اور مدے بل زمن پر کر برا۔ یاد نمیں بر آکہ اس سے زیادہ موہ اور خوبصورت سحرا تكيز آواز كهيس سن مو-

بسرحال دل پر ساع کی اثر انگیزی ایک ناقائل الکار حقیقت ہے بہن لوگوں کے دل بد اثرات تبول نہ کریں وہ ناقع ہیں حد
اعتدال سے منحرف ہیں 'اور روحانیت سے دور ہیں 'اور طبعیت کی گیافت اور فخلت میں وہ اونٹول اور پرندوں سے بھی گئے
گزرے ہیں 'ان کی طبائح تمام حیوانوں سے زیادہ کثیف ہیں 'اسلئے کہ شایدی کوئی جانور ایسا ہو کہ جو موزوں نفمات سے متاثر نہ
ہوتا ہو' ہیں وجہ ہے کہ جس وقت حضرت واؤد علیہ السلام زاور کی طاوت کرتے ہے تو پرندے ان کے ارد کر دہم ہوجاتے ہے 'اگر
ساح پر اس حیثیت سے نظر ڈالی جائے کہ وہ قلب پر اثر ڈال ہے تو یہ کمنا مجے نہ ہوگا کہ ساح مطلقاً مباح ہے' یا مطلقاً حرام ہے' بلکہ

کوئی تھم نگانے سے پہلے احوال اور اھنام زیر بحث اس کے افغان کے اختلاف پر فور کیا جائے گا'اس لحاظ سے سام کا دی تھم ہوگا جو قلب کے خیالات اور کیفیات کا ہے۔ ابو سلیمان کتے ہیں کہ سلم وال میں وہ بات پیدائنیں کر آجو اس میں نہ ہو بلکہ جو پکھ اس میں ہو تا ہے اسے حرکت دیتا ہے۔

اب ہم ان مواقع کا ذکر کرتے ہیں جمال موزوں اور متنی کلمات کو ترقم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور ول پراس کا اثر ہو تا ہے۔

ای طرح کے مواقع سات ہیں۔

اول : حاجبول کے تغیے : عجاج اولا مشہوں میں محوضے ہیں کا روف بہاتے ہیں اورج کے نفے گاتے ہمرتے ہیں ہورے ہیں اورج کے نفے گاتے ہمرتے ہیں ہور اس کے کہ ان کے لغے ہیت اللہ طریف مظام ایرا ہیم ' طعم ' رمزم اور دو سرے شعائر جی کی عظمت کے مضابین پر مفتل ہورتے ہیں ' یہ مضابین پر مفتل ہورتے ہیں ' یہ مضابین من کردوں علی جی بیت اللہ اور آوارت موضاً اقد می کا عوق ابحر ہے اور آکر سمی کوب کے میں پہلے ہے عوق ہوتا ہو جا آ ہے ' آگر جی مہاوت ہے ' اور اس کا طوق پندیدہ و مجوب ہوتا وہ محل ہی مجوب کو جملوں اور معنی و سیح عمارتوں کے دوریا ناوتی کا سب بنا ہے 'جس طرح واصلے کے جائز ہے کہ وہ آئی تقریب میں شرک بھرتن اور دائی و سب کے دوریا ناوتی کا سب بنا ہے ' جس طرح واصلے کے جائز ہے کہ وہ آئی تقریب میں شرک بھرتن اور دائی وہ باتے ہی میں اور مواد نہے بھی جائز ہے کہ وہ منظوم کلام مو دول اور آجی آواد اجراز اور اس می اور اس می اور اس می دول اور آجی آواد کے ذریعہ یہ منتصد ماصل کرے ' آگر منظوم کلام عیں آواز کا حسن اور مواد نہے بھی جائز ہے کہ وہ منظوم کلام مو دول اور آجی آواد کے ذریعہ یہ منتصد ماصل کرے ' آگر منظوم کلام عیں آواز کا حسن اور مواد نہے جائیں ' کین آگر ان نفوں ہے اس مختص کے دل میں آئر اس وقت اور بھی زیاوہ ہو جاتی ہے جب دف اور نظارے بھی بجائے جائیں ' کین آگر ان نفوں ہے اس مختص کے دل میں ہو اور کہ عالم اور می ہو جاتی ہو جائے گو میں ہو اور کہ جائز نہیں تو اس کی اور اور ہو باتی ہو جائز نہیں تو اس کی منتص کے طی اور مواد نہ ہو جب اس کا فول ہو تو ہو ہا گی ہو گائوں ہو ہا گی ہو ہو ہا گی ہو ہو ہا گی ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو جائی ہو گائوں ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو تو ہو گائوں ہو گائوں ہو تو ہو گائوں ہو گائوں ہو ہو گائوں ہو تو گائوں ہو گائوں ہو گائوں ہو گائوں

روم فی مجاہدین کے رزمئے۔ کینے کے بعد فقے گاتے ہیں ان نغول میں جماد کے فغائل بیان کے جاتے ہیں ، شیاعت اور بداوری مریف کی جاتی ہے ، کافروں پر غیض و خضب کا اظہار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جان و مال سب پچھ اللہ کی راہ میں قربان کردیں ، دل میں جذبہ جماد پیدا کرنے ، اور بمادوی کے ماتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر آمادہ کرنے کے لئے یہ فغے تیم بردن وابت ہوتے ہیں ، مثار متبنی کہتا ہے۔

فان لا تمت تحت السيوف مكرما تمت و تقاسى الذل غير مكرم الرود كرام و الروكم كرام الرود كرم كرام الكرام كرم الوديل و فوار مورم كا) ايك شاعر في برادون كواس طرح الكاراب

یری الجبناءان الجبن حزم وتلک خدیعة الطبع اللیم (بزول کتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کانام ہے ' حالاں کہ یہ کمینی فطرت کا فریب ہے کہ بزدلی کو احتیاط کما جا ہے) یہ عہامت کے نفتے ہیں ان سے ول میں جماد کا شوق ابحر تا ہے ' اگر جماد مباح ہو تولوگوں میں عجامت اور بمادری کا جذبہ پیدا کرنا مباح ہے ' اور مستحب ہو قومستحب ہے ' مگریہ اباحت صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لئے جماد میں شرکت کرنا مباح ج سوم : نوجے توجی محترب نغول سے دل بحرا آیا ہے اور طبیعت کملند ہو جاتی ہے ، بعض کزوردل افک بما کرا ہی اس کیفیت کا ظمار کرتے ہیں جو حزنب نغے سن کراس پر طاری ہوتی ہے ، حزن کی دو قسیس ہیں ، محود اور ندموم کنرموم حزن وہ ہے جو ضائع جانے والی چیزوں پر ہو ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

اكم جويزتم عالى رب تماس يرونج ندكر

لِكَيْنَالَاتَأْسَوْاعَلَى مَافَاتَكُمُ ( ١٣٠٢ - ١٣٠١)

جمارم : طریب گیت : خرش مواقع راس طرح کے گیت گاناجن سے خوشی کا ظمار ہو یا ہو جائز ہے ، بشرطیکہ ان مواقع پر خوش ہونا ازروے شرع درست ہو ، مثلاً حدین کے دنول میں ، شادی بیاه کی تقاریب میں ، بجول کی ولادت ، حقیقہ اور ختنہ

<sup>(</sup>١) عارى وسلم من الم معيدي مدعد من اخذعلينا النبي صلى الله عليموسلم في البيعة ان لاننوح"

وفیرہ کی خوشی میں 'منظ قرآن کے موقع پر'یا کسی غائب مخص کی آمد پر'یوسپ مباح مواقع ہیں' شریعت نے اس طرح کے مواقع پ خوش ہونے اور خوشی کا اظمار کرنے کی اجازت دی ہے' چنانچہ جس وقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی' اور مدینہ منوںہ کو اپنے مبارک وجود سے رونق بخشی تو وہاں کی مورتوں نے چیتوں پر چڑھ کر آپ کوخوش آمدید کھا' وف بجا کراوراس طرح کے اشعار پڑھ کراس بے پلیاں مسرت کا اظمار کیا جو آپ کی آمدسے انھیں ہوئی تھی۔

من ثنيات الوداع مادعى لله داع حث بالامر المطاع

طلع البد رعلينا وجب الشكر علينا ابها المبعوث فينا

رہم پر خیات الوداع سے بدر کال نے ظلوع کیا ہے ،ہم پر اللہ کا شکرواجب ہے جب تک اللہ کو کوئی لیکار نے والا باتی رہے اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں تغیر بنا کر بھیج گئے آپ اللہ کی طرف سے ایسے احکام لے کر تشریف لائے ہیں جن کی طاعت واجت (ا) بسرمال بير الخضر ملى الله عليه واله وسلم كي آمري خوشي مني جس كيا كيزه ومحمود موت من كوتي شبه نهيس كيا جاسكن شعرو نفیہ اور رقص و طرب کے ذربعہ اس خوشی کا اظہار ہمی محود تھا' چنانچہ بعض محابہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک یاؤں پر کمڑے ہو سے اور انجملنے کودنے کے (ابوداؤد... ملی) رقص کے احکام آنے والے باب میں بیان سے جائیں مے اظہار سرت کے یہ طریقے مباح ہیں اور کسی بھی آنے والے کی آمر کیا کسی بھی ایسی تقریب کے موقع پر جس میں مسرت جائز ہوان طریقوں ہے اپی شادیانی کا اظمار کرنا درست ہے۔ تعجیمین میں حضرت عائشہ کی روایت سے اس كا ثبوت ماتا ہے، فرماتی میں كم ميں نے انخضرت ملى الله عليه وسلم كو ديكھا ہے كہ تجھے ابنى جادر ميں چھيا لينتے بين اور ميں مبشيوں كا کھیل دیکھتی جومسجر میں تھیلا کرتے تھے' یہاں تک کہ میں خودہی اکتا جاتی (علاری دسلم) خفرت عائشہ اس وقت نوعمر تھیں' اس عمر کے بچیاں اور بیج عموما مکیل میں بے انتہا دلچیں رکھتے ہیں 'ای سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ کتنی دیر کھیل دیکھتیں ہوں گی کہ تفک بھی جاتی تنمیں حضرت عائشہ کی ایک اور روایت اس طرح ہے کہ میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جھے كيڑے ميں جميائے ہوئے ہيں اور ميں ان مشيول كا كھيل ديك ربى مول جو مجرك محن ميں كھيل دكھا رہے ہيں استے ميں حطرت عرق اعداور انموں نے مشیوں کو ڈانٹ کر بھانا جاہا (وہ مبٹی ڈر کر بھا مخت کے) آپ نے فرایا: اے بن ارفدہ! تم ب خف رمو (اور کھیل جاری رکھو) (۲) بخاری ومسلم نے روایت کی ہے کہ عقیل نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انمول نے عائشہ سے نقل کیا کہ حضرت ابو بر (اپی صاجزادی) عائشہ کے پاس تشریف لائے منی کے دن سے اس وقت ان کے پاس دو چھو کریاں بیٹمی ہو ٹی وف بہا رہی تھیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چاور سے ڈھانے ہوئے (آرام فرا رے) تھے ابو بران چھور بول کو ڈاٹا (کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرارے بیں اور تم شور مجاری مو) آنخضرت ملی الله عليه وسلم نے ابو بركى آوازسى تو چرومبارك سے جاور بٹائى اور فرمایا كه ابو بكر چمو ژو التميں بحد مت كمو سے عيد كے دن بي -عموابن مارے نے ابن شاب ہے اس مضمون کی روایت نقل کی ہے البتد اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ چموکریاں گیت گاری تھیں اور دف بھا رہی تھیں۔ ( ۳ ) ابوطاہر'ابن وہب سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ خدا کی تشم'یں نے

<sup>(1)</sup> يدروايت يمل في دلاكل النوة عن معرت عائشت نقل كى ب

<sup>(</sup>۲) يدروايت مسلم عن الوجرية مع معتول ب "امنا يانبى ارفدة كالغاظنهي بي، بكرآب في فرا يكسل عرانهي كيونه كودالبت مسلم اورنسائي من مصرت عائشة كي روابيت بين بدالغاظ جي - «وونكو يانبي ارفدة»

<sup>(</sup> س ) معتلی کی روایت زیری سے عفاری یہ اور حمواین مارث کی روایت زیری سے مسلم علی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كويكفاك آب است جموم إرك كورواز ي كمير عين اور عبى مجدر سول الله صلى الله عليه وسلم من است بصیاروں کا تماشا د کھلا رہے ہیں اب نے مصابی جاور میں چمپار کھاہے اکد میں مشیوں کا تماشا د کم سکوں۔ آب میری خاطراس وقت تک کمرے رہے جب تک می خودی الناکر ند بث جاتی (مسلم) معرت مائٹ یہ بھی فراتی ہیں کہ میں الخضرت ملی الله علیه وسلم کے سامنے گڑوں سے مجیلا کرتی تھی میرے ساتھ میری سیلیاں بھی کھیلا کرتی تھیں جمی ایہا ہوا کہ الخضرت ملی الله علیه وسلم عمر میں تشریف لے اتے و میری سیلیال شرم کی وجہ سے اندر کمرے میں کمیں جاتیں آپ ان کی ام ے اور میرے ساتھ فل کر کھیلنے سے فوش ہوتے تھے۔ ایک روز انخضرت صلی الله علیہ وسلم محری توریف لائے تو میں کریوں سے كميل دى تمى اب في المان فرايا : يدكواين يركوين المان الله يكرون الله يكرون المان الم كريون ك درميان من بي من في من كيا : كوراب فرايا : يدكياب (آب في كورت كور اوم الكي بوت بدل کی جانب اشارہ فرایا) میں نے جواب دیا ہے اس کے ددر ہیں فرایا : کیا گھوڑے کے بر بھی ہوتے ہیں میں نے کما : کیا آپ نے سانسیں کہ حضرت سلیمان کے محودوں کے پڑھے اپ سے سن کرالی بنے کہ آپ کی کیلیاں ظاہر ہو گئیں ( 1 ) ہماری نددیک بد روایت او کول کی مادت پر محول ہے کہ وہ ملی یا کرنے کی صورت ممل کے بغیر تصویر بنالتی ہیں ، چنانچہ بعض روایات ے ثابت ہو آ ہے کہ حضرت ماکشے یہ محوزا اور اس کے باند کرنے سے بنائے ہے ، حضرت ماکشے یہ بھی مان کیا کہ ایک روز میرے یاس دو اوکیال بغاث کے دن کاکیت کا ری تھیں کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے "ب ہاری طرف سے كوث كرليث مح التع من حفرت الويكر الفي انهول في مظرد بكما و محد ذائلك الخضرت ملى الله عليه وسلم ي مودوكي میں شیطانی عمل (گیت گانا اور سننا) کرتی ہو استخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ابو یکری جواز سی توان سے فرمایا کہ انسین تجور مت كو ؛جب ابو برعا فل مو كے تو ميں لے ان الركوں كو آ كھ سے اشارہ كروكا ،وہ إم ملى كئيں أيد ميد كادن ها ، بابر مجد ميں مبنى تماشا وكملادب تع من في الخضرت صلى الله عليدوسلم ي مجل ويمين كي اجازت جاي يا شايد آب في عدت فرايا كركياتم كميل د کمنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا : بی بال! آپ نے بھے اپنے بیچے کمراکیا میرار خدار آپ کے رضار پر تعااور آپ ان سے فرما رے تے کہ اے بی ارفعہ کیلتے رہو یماں تک کہ میں تھک گئ آپ نے فربایا اے مائٹہ بس! میں نے عرض کیا تی بال!اس پر آپ نے جھے سے فرایا کہ اب اعرر جاو ( تفاری و مسلم) ان روایات سے قابت ہو تاہے کہ گانا اور کھیانا جوام نس ہے۔ ذکورہ بالا امادیث سے بہت سے امور میں رخصت کا فہوت ملی ہے مثلا سے کہ آپ نے مبیوں کو کھیلنے اور دو مرول کو ان کا کھیل دیکھنے ک اجازت دی والال کروہ مرف تمیلتے ہی نہیں الکہ تھیلنے کے دوران تابیخ کودیتے بی بی ایول کہ تحیل مجریس تمااس سے وابت ہو تاہے کہ اس طرح سے کمیل مجد میں ہوسکتے ہیں "انخضرت صلی اللہ طبیدو سلم نے ان مبشوں سے میے فرمایا کہ اے بی ارفدہ کھیلتے رمو اس جلے میں کمیل کی اجازت بھی ہے اور حم بھی۔ اس صورت میں کمیل کو حرام کس طرح کما جاسکا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے کمیل دیکھا ، کمیل جاری رکھنے کے لئے کما بلکہ حضرت ابو براور حضرت حمر کو بھی منع کیا۔ حضرت ابو پر کو اس سے کہ وہ اور کیوں کو گانے سے نہ روکیں 'اور حضرت مواکواس سے کہ وہ مشول کو کھیلئے سے منع نہ کریں 'اس کی وجہ آپ نے بیان فرائی کہ آج عید كاون ب الين خوش اور مرت كاون ب اور كميلنا اور كانا خوش ك اظهار كاوريد بن صرت مائش سے كميل ويكينے كے لئے آب نے خودوریافت فرمایا 'نیز آپ ان کی خاطردیر تک کمڑے رہے یماں تک کدوہ خودی تھک کرمٹ مکیں 'یہ عمل اس کی بات ک دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور اٹھیں کھیل دکھا کرخوش کرنا نا مختف اور سخت گیری ہے بمترے اس اسوا مبارک سے یہ میں بھی ملا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر موروں سے خودان کی خواہ دریافت کر لینے میں کوئی مضا كفته نيس ب الخضرت صلى الله عليه وسلم في عائشة على ان ي خوابض اس لئة معلوم نيس ي عنى كه آب ابل خانه ي مرضى

<sup>(</sup> ۱ ) بخاری دمسلم میں بیروایت مخترا "معتول ہے " کمو ڑے کے پر کا واقعہ ابو وا ڈو میں ہے۔

کے پابٹہ تھے یا آپ کو ان کے ضعے یا ناراضکی کا اندیشہ تھا یہ صورت تو اس وقت تھی جب کہ وہ ورخواست کرتیں اور آپ انکار فرما دیے 'ان دوایات سے یہ بھی فابت ہو آ ہے کہ لڑکوں کے لئے گانا اور دف بھانا گانی ہوں گرچہ دھزت ابو بھر نے اسے شیطان کے مزمار سے شیسہ دی 'لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاو سے کہ افسی پچونہ کمو 'اس کی تواز آپ کے کانوں میں پرتی رہی ' کے نفے اور دف شیطانی مزمار ہے 'لڑکوں کے گانے کے دوران آپ لیٹے رہے 'اور ان کی آواز آپ کے کانوں میں پرتی رہی ' بالفرض اگر آپ کی الیکن جگہ ہوتے جمال بمبلو و غیرہ بھائے جا رہے ہوتے تو آپ یقینا "وہاں قیام کرنا ہر گزیند نہ فرماتے معلوم ہوا کہ حورتوں کی آواز صرف ان مواقع پر حرام ہے جمان فتے کا جوا کہ حورتوں کی آواز صرف ان مواقع پر حرام ہے جمان فتے کا خوف ہو' ان قصوص سے فابت ہو آپ کہ خوش کے او قات میں گانا ناچنا' دف بجانا' ہتھیا دول سے کھینا' مبشیوں اور زنجیوں کا خوف ہو' ان قصوص سے فابت ہو آگ ہے کہ خوش کے او قات میں گانا ناچنا' دف بجانا' ہتھیا دول سے کھینا' مبشیوں اور زنجیوں کا خوف ہو' ان قصوص سے فابت میں آگرچہ عید کا دون ہو' لیکن عید کے دن کی صلت سرور ہے' اور سرور عید کے علاوہ بھی ہو سے ناچی دیکھنا جائز ہے' روایات میں آگرچہ عید کا دون ہو' لیکن عید کے دن کی صلت سرور ہے' اور سرور عید کے علاوہ بھی ہو سے خوف ہی خوش کے اظہار کے وہ سب طریقے اپنا کے جائی مورتوں کی دورات کی دی ہون کی مقبتہ ' مورتوں کی اورایا ہے جو تبایا ہون کے ہوں کا روایا ہے جو تبایا ہوت ہوت ہا ہے۔

معشم ، عشقید غرایس فی صفاق مجی گانا سنتے ہیں 'ان کے ساع کا مقعد آئش شوق کو بھڑکانے اور شعلۂ عشق کو ہوا دیئے کے علاوہ کوئی دو سرائمیں ہو آ ابعضاق معشوق سامنے ہو آ ہے اور اس کی موجودگی میں اشعار پڑھے جاتے ہیں 'اس صورت میں لذت کی نطاوتی مقصود ہوتی ہے 'بھی معشوق کے فراق میں گیت گائے جاتے ہیں 'ان گیتوں سے جذبۂ شوق فزوں ہوتا ہے 'اگر چہ جدائی میں سکھنے محروصال کی آرزو اس تکلیف میں یک گونہ لذت پیدا کر دی ہے 'جتنا شوق ہوتا ہے اس قدر لذت زیادہ ہوتی ہے '

معتول کے حسن و جمال کی تعریف بھی لطف دی ہے 'یہ ساع جائز ہے بھر طبیکہ معتول ان لوگوں میں سے ہوجن کا وصال شرعا م ہے 'شام بیوی اور بائدی۔ ان کے عشق بیں گیت گانا جائز ہے 'خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں اگر موجود ہوں تو خود ان کا گانا بھی سنا جا

سكنا ہے ، مشاق كواس ميں بھى لذت ملى ہے ، بلكه اس ميں مخلف شم كى لذتيں جع ہو جاتى ہيں ، اكله ديدار حسن سے لذت باتى ہے ، كانوں كو آواز كے حسن سے مزوملتا ہے ، ذہن و كلروصال د فراق كے لطيف معانی سے لفف عاصل كرتے ہيں الذت كے بيد اسباب دنياوى متاع ہيں ، اور لمود لعب ميں داخل ہونے كو بوجود مباح ہيں ، اس طرح أكر كسى هنص كى باندى نا داش ہو جائے ، اور اس

سے وصال میں کوئی رکاوٹ پر ا ہو جائے تو آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ ساع سے شوق کی آگ بھڑکائے اور وصال کے تصور سے لذت حاصل کرے ایک بائدی فرو خت کردی کیا بیوی کو طلاق دے دی اس صورت میں ساع کے ذریعہ عشق کے لذت حاصل کرے ایکن اگر کمی نے اپنی بائدی فرو خت کردی کیا بیوی کو طلاق دے دی اس صورت میں ساع کے ذریعہ عشق کے

جذبے کو ہوا دیا جائز نہ ہوگا'اس لئے کہ جمال وصال اور دیدار جائز نہیں دہاں عشق اور شوق کی تحریک بھی جائز نہیں' چنانچہ کسی

اؤکے 'یا فیرمحرم عورت کا نصور کرکے ساع میں مشنول ہونا حرام ہے 'کیوں کہ اس سے قلب میں حرام افعال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے' اکثر عشاق اور بے وقوف نوجوان شہوت کے فلیے میں اس مرض کا شکار ہوجاتے ہیں'ایسے لوگوں کے حق میں ساع ممنوع ہے'

ممانعت کی دجہ یہ نہیں کہ سام میں کوئی فرانی ہے 'بلکہ فرانی ان کے تصور کی ہے 'اگروہ تصور نہ ہو یا تو ان کے لئے ساع جائز ہو یا۔

سمی دانش مندے عشق کے متعلق ہو چھا گیا اس نے جواب دیا کہ عشق ایک دخواں ہے جو انسان کے دماغ کی طرح پرواز کر تاہے، بید دھواں ساع سے بدھتا ہے اور جماع سے زائل ہو جا تا ہے۔

ہفتم عاشقان خدا کا سماع ہے۔ یہ ان لوگوں کا سماع ہے جن کے رگ دیے جن اللہ تعالی کی مجت اور اس کا عشق سرایت کے موت ہوئے ہے 'اس کے دیدار کا شرف حاصل کرنا ان کی تمام ریا ضوں اور عبادتوں کا مقصد ہے' جو دنیا کی ہر چیز میں اپنے محبوب کے نور کی جی دیکھتے ہیں' ہر آواز انھیں محبوب کے وجود کی خبردی ہے' سماع سے اس کا عشق بدھا ہے' اس کے شون کی آئی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے' مصال محبوب کی آردو زیادہ ہو جاتی ہے' سماع ان کے دلوں کے لئے چتماق ہے' جس طرح چتمان کی رگڑ پھر کے سینے میں ہے' وصال محبوب کی آردو زیادہ ہو جاتی ہے' سماع ان کے دلوں کے لئے چتماق ہے' جس طرح چتمان کی رگڑ پھر کے سینے میں

آک کی دوشن چگاریاں پیدا کرتی ہے 'اس طرح ساع کی رکز باطن کے تھی لاا تف اور جیب و فریب مکاشفات فا ہر کرتی ہے 'یہ لطا تف و مکاشفات کیا ہیں؟ ہر فضی آن کی جنگت بیان نہیں کر سکنا 'صرف وقی لوگ ان احوال سے واقف ہیں جنموں نے اس کا ذاکتہ چکھا ہے 'جو لوگ ان احوال کی نہان میں ان مخصوص ان کا اٹکار کرتے ہیں۔ نصوف کی زبان میں ان مخصوص احوال کا نام جو ساع کے نتیج میں قلب پر طازی ہول وجد ہے 'وجہ وجود سے مشتق ہے جس کے معنی میں مصاولہ بعنی سامع نے اپنے وال کا نام جو ساع کے نتیج میں جو رواد ف اور توالع پیدا ہوتے ہیں ول میں دہ احوال موجود یا ہے جو سام سے پہلے موجود نہیں تھے 'کھران کے احوال کے نتیج میں جو رواد ف اور توالع پیدا ہوتے ہیں ول کو جلا ڈالنے ہیں اور اسے تمام الاکٹول سے پاک کردیتے ہیں۔ جس طرح آگ سونے کو کندن بنا دیتی ہے۔ اس تزکیہ و تعنی موجود تھا کے مشاق کے مقدد کی انتہا اور ان کی رواضت و مبادت کا شمو ہے۔

عشق النی کیا ہے؟ 
عشق النی کیا ہے؟ 
مال بدیوال کیا جاسکتا ہے کہ ہاری تعالی ہے جبت اور عشق کے کیا معی ہیں؟ اور ساع کے ذریعہ اس جذبہ عشق کی تاکیدو ترکیک کا کیا مطلب کہے؟ اس سلط میں بدیات جان لینی چا ہئے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی معرفت رکھتے ہیں ان کے دلول میں اس کی محبت کی معرفت ہے نہ ہوتی ہے اس کی معرفت ہے، جس کی معرفت ہے نہ ہوتی ہے اس کی محبت بھی پختہ ہوتی ہے اور پختہ محبت بی عشق فرط محبت کو کتے ہیں محبت میں ایک مرجہ ایدا بھی آتا ہے ہکہ آدی سب کچھ چھوڈ کر محبوب کا ہوجا تا ہے، محبوب کا تصور 'اس کی یاد' اسکے وصال کی آرند ہی اس کا اصل مراب ہوتی ہے کی دجہ ہے کہ جب مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی عبادت کیلئے قار جراجی تعالی افتیار فرائی تولوگوں نے کہا کہ محمد تو اپنے رب برعاش ہوسے ہیں۔

" یمان سے بات بھی جان لنی چاہیے کہ جس قوت در کہ کے ذریعے جمال کا ادارک ہو تا ہے اس کے نزدیک ہر جمال محبوب ہے ا اور کیوں کہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پند کرتا ہے 'اس لئے دنیا کے ہر جمال میں اس کے حسن کا پُر تو نظر آتا ہے خواہ وہ جمال

ظا ہری ہویا باطنی۔ جمال ظاہری کا تعلق آ کھ ہے ہے اور جمال باطنی کا تعلق عمل ہے ہے۔ ایک مخص ظاہر میں اجما ہے یعنی اسكے احضاء متناسب میں 'رنگت صاف ہے۔قدوقامت معتدل ہے 'یہ سب فلا ہری جمال کے اجزاء ہیں 'یہ جمال آ کھ کے ماہ سے معلوم ہو آہے واسرا مخص باطن میں اچھاہے وہ مقیم ہے کالی مرتبت ہے ، حسن اخلاق کے زبورے اراستہ ہے اسکے دل میں علوق خدا کے لئے بھلائی اور خبر کا جذبہ ہے 'یہ باطن کا جمال ہے ' ظاہری آگھ اسکا اوارک نہیں کرسکتی 'یہ سب امور حاسر ' قلب سے معلوم ہوتے ہیں افغ جمال جس طرح ظاہری حسن کے لئے بولا جا تاہے اس طرح باطنی خوبوں کے لئے بھی استعال کیا جاتاہے ؛ چنانچہ کمہ دیا جاتا ہے کہ فلاں مخص حسین و جُسِل ہے ، مراس سے ظاہری شکل و معورت مراد نہیں ہوتی ، بلکہ اخلاق حسنہ اورمقات حمید مراد ہوتی ہیں، ادی ہے جس طرح اس کی شکل وصورت کی ہنائر مبت کی جاتی ہے اسطرح سیرت و کردار اور اخلاق ومفات کی بناگر بھی محبت کی جاتی ہے " یک محبت برمنے برمنے عشق کا درجہ افتیار کرلتی ہے ، چنانچہ ائمہ زاہب شافعی مالک اور ابو حنیفہ کے لئے اپنے دلول میں مجبت وعش کے جذبات رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جوان کی خاطرحان و مال کی قربانی سے بمی در این نه کریں عشق میں جو غلو انھیں ماصل ہے دہ شاید ہی کسی عاشق کو میسر ہو، ہم رات دن ایسے افتحاص کی محبت میں جالا ہوتے ہیں جن کی صورت بھی نہیں دیکھی اور نہ سے معلوم کہ وہ خوب صورت بھی یا بدصورت الیکن ان کے اخلاق ان کے کردار اور مسلمانوں کے لئے ان کی خدمات جمیں ان کی محبت پر مجبور کرتی ہیں اند کوئی مخص اس محبت پر اپنی جرت کا اظهار کر تا ہے اند اس كى كيفيت دريافت كرياب ، كركيابات ب كد لوك عشق اللي كى كيفيت معلوم كرتے ہيں اور عارفين كے داوں ميں اس محبت كى میدائش کاسب دریافت کرتے ہیں ،جس ذات پاک کاسر حال ہے کہ دنیای ہرخونی اس کی خوبیوں کا پر تو آور ہر حسن اس کے جمال کا عمر ہے عمل مع بعراور دو سرے حواس کے ذریعہ جان خیرات الذات اور مفات کا ادارک ہوتا ہے ' دوسب اس کے بحزاپیدا کنار کا ایک قطرہ اور لازدال خزانوں کا ایک ذرہ ہیں خواہ ان کا تعلق'ازل سے ابد تک کسی مجی وقفے سے ہو اور اعلی ملیتن سے اسفل اللّا فلین تک سمی جمع مصے میں ہو'جس ذات پاک کے یہ اوصاف ہوں کیا اس کا عشق نا قابل فہم ہوسکتا ہے' جر لوگ باری تعالیٰ کے ان اومیان سے واقف ہوں گے ان کے دلوں میں یقینا اس کی محبت ہوگی اور یہ محبت برمضتے برمضتے عشق کا درجہ اختیار كركى الكهاس ميں اتن قوت اور اتنا كمال پيدا ہوجائے گاكہ اس كے بعد اسے عشق كمنا ظلم ہو گاكيوں كہ عشق كالفظ مجت تے اس کمال کا صبح طور پر اظهار نہیں کرسکتا جو عارفین کے دلوں میں پیدا ہوجاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ شدت ظہوری جس کے ظہور کا جاب ہے اور اس کے نور کی جک ہی اسکے جمال کا پروہ ہے 'اگر وہ ذات باک نور کے ستر جابوں میں نہ ہوتی تو دیکھنے والوں ک نگاہیں اس کے انوار کی کرنوں سے جل کر فاکسر ہوجاتیں 'اگر اسکا ظہور اسکے مخلی ہونے کاسب نہ ہو یا تو مقلیں دیگ رہ جاتیں 'ول پریشان ہوجائے ' تو تیں مصحل اور اعضاء منتشر ہوجائے ' بالفرض اگر لوہے کے سینے میں پھر کا دل بھی ہو تا تو اسکی مجلّی کے انوار کی الیک اونی کرن بھی لوہے کو تکھلا دیتی اور پھر کو ریزہ ریزہ کردی بھیرک میں یہ طاقت کماں کہ وہ دن کے اجالے میں باہر آئے اور آفاب کی فیایاش کرنوں سے آگھ ملاسکے۔

کتاب المجت میں ہم ہتلائیں مے کہ فیراللہ کی محبت قصور فہم اور نادانی کی علامت ہے، محقق کال کے زدیک حقیق محبت صرف باری تعالی سے ہوسکتی ہے کیوں کہ محقق کی نظر ظاہری اشیاء پر نہیں ٹھرتی بلکہ اسکے فالق پر ٹھرتی ہے، ظاہری اسباب کو اہمیت دیتا جاہوں کا شیوہ ہے'ائل معرفت مسبب الاسباب کو اہمیت دیتا ہیں'شلا ایک ہخص کی نظرامام شافعی کے علوم پر ہے'وہ ان کی تصانیف میں ان کے علوم کا جلوہ دیکھا ہے'اگرچہ ان کتابوں میں علوم کے علاوہ بھی بہت کو چزیں ہیں'الفاظ ہیں' جملے اور میں علوم کے علاوہ بھی بہت کو چزیں ہیں'الفاظ ہیں' جملے اور عبار تبیل ہیں'کاغذ' سیابی اور جلد ہے'لکین وہ ان چزوں کو درخود اعتما نہیں سمجھتا' صرف علوم کو اہمیت دیتا ہے'اور ان میں امام شافعی کا کھوہ وات پر نظر ڈالئے' یہ تمام موجودات باری تعالیٰ کی تصنیف اور اس کا فعل ہیں' جو مخص ان موجودات کو اس نقطہ' نظر سے دیکھے گا کہ وہ باری تعالیٰ کی صفات اور تخلیق ہیں وہ ان میں صانع و خالق اس کا فعل ہیں' جو مخص ان موجودات کو اس نقطہ' نظر سے دیکھے گا کہ وہ باری تعالیٰ کی صفات اور تخلیق ہیں وہ ان میں صانع و خالق

کی صفات دیکھے گا۔اور ال صافع کی مقلت واول میں پیدا کرتی ہے اس مقلت سے عبت جم لیتی ہے اور یہ عبت مشق حقق کا روب افتیار کرلتی ہے۔

بولے جاتے ہوں جس سے ہاری تحالی کی تنزیمہ و تقدیس واجب ہے۔

پاری تعالی کے ذکرہے اس کا عشق پر معتاہے 'اور وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے 'عجب نہیں کہ بعض مقاق پر وہ وجد غالب آئے کہ ان کے دل پہٹ جا کیں 'اور دور کا رشتہ جم ہے ختم ہوجائے' چنا نچہ حضرت ابو ہر ہو ہ ہے مودی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ بی اسرا کیل میں ایک لڑکا پیا ڈر تھا 'اس نے اپنی اس نے کہا اللہ نے 'لڑکے یہ بیا ٹول کے پارے میں مال نے جواب اللہ نے لڑکے نے پیا ٹول کے پارے میں مال نے جواب اللہ نے اور پہ بی بیا ٹول کے بارے میں مال نے جواب وا 'لڑکے ہے بولوں کے متعلق بھی ہی موال کیا 'اور مال نے اس مرجہ بھی اللہ ہی کا نام لیا 'اس لڑکے نے کہا اللہ کی عجیب شان ہے 'اور این آور کمال قدرت کے والا کی اور کس نے اور اس نے اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان 'اور کمال قدرت کے والا کل اور کس نے 'اور اس ذکرے اس پر وجد طاری ہوا اور وہ بہ خودی کے عالم میں بیا ڑے گر کر دیزہ دیزہ ہوگیا 'تمام آسانی کا بیس اس کے اور اس ذکرے اس کہ وجہ میں 'اور وجہ و طرب کی کیفت ہے وہ جارہوں 'ایک بزرگ فراتے ہیں کہ میں نے انجیل میں نازل ہوئی ہیں کہ لوگ اللہ کا ذکر سفیں 'اور وجد و طرب کی کیفت ہے وہ جارہوں 'ایک بزرگ فراتے ہیں کہ میں نے انجیل میں نازل ہوئی ہیں کہ لوگ اللہ کا اور اس کا اللہ کوئی ہیں ہوا وہ دیکھا ہے کہ ہم نے تمارے سامنے گایا لیکن تم طرب کی کیفت سے نہیں گرے ہیں کہ میں کیا جم نے اللہ کا یہ ارشاد کھیا جوا دیکھا ہے کہ ہم نے تمارے سامنے گایا لیکن تم طرب کی کیفت سے نہیں گر دے 'ہم نے مزار بجایا لیکن تم طرب کی کیفت سے نہیں گر دے 'ہم نے مزار بجایا کیکن تم طرب کی کیفت سے نہیں ہوا۔

یہ ساع کی اقسام' اسباب اور مقتنیات کی تفسیل تھی' اس تفسیل سے یہ بات ظاہر ہوگئی ہے کہ بعض مواقع پر ساع مباح ہے ہے' اور بعض مواقع پر مستحب۔ لیکن یہ اباحت واستمباب مطلق نہیں ہے بعض طالات میں ساع منع بھی کیا جا تا ہے۔

ساع کی حرمت کے اسباب

: بانج اسباب كى بنار ساع حرام موجاتا ہے ویل میں ان تمام اسباب كى الك الك تعميل كى جاتى ہے۔

بہلا سبب : بہ ہے کہ گانے والی عورت قامر ہوا شریعت نے اسکی طرف ویکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسکا گانا سنا اس کے اسکے اس کی آواز سننے میں بھی نفتے کا خوف ہے اسکے امرد کا سکے جائز نہیں کہ اس کی آواز سننے میں جا کر سکتی ہے اسکے امرد کا ساع ہے بھی منع کیا گیا اور یہ عظم صرف ساع کا نہیں بلکہ الی عورت یا امرد سے کلام کرنے یا ان کی علاوت سننے کا بھی ہی عظم ساع سے بھی منع کیا گیا اور یہ عظم صرف ساع کا نہیں بلکہ الی عورت یا امرد سے کلام کرنے یا ان کی علاوت سننے کا بھی ہی عظم

یماں یہ سوال پید ہو آ ہے کہ حورت یا احرد کے ماع کی حرمت بر مض کے حق میں عام ہے یا صرف ان لوگوں کے حق میں

ہے جن کے متعلق فتے میں جملا ہونے کاخوف ہو۔اسکاجواب یہ ہے کہ فلند کی دوستے یہ مسللہ محتمل ہے اور دوامسلوں پر منی ہے ، بهال اصل بدے كم اجنبيد ك ساتھ خلوت كرنا اور اسكم چرك كود كانا فرام ہے مؤاہ فئے كا خوف ہويا نہ ہو اسلے كہ خلوت اور روئيت دونوان على محتر بين أكريجه في الحال كوئي احمال نهيس ب اليكن بداخيال خارج ازامكان بعي نسيس ب صورول ك حسن و جے سے تطع نظر شریعت نے اس علم کے ذریعہ فتنے کا دروازہ بی بر کردیا۔ دو سری اصل بیہ ب کہ آگر فتنے کا خوف نہ ہو تو امرد کی طرف دیکنامبار ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ امرد کا تھم وہ نہیں جو عورت کا ہے الکہ اس میں فتنے کے خوف کی قید لگائی جاتی ہے۔ عورت کی آوازان دونوں اصلوں پر منطبق موسکتی ہے اگر ہم آواز کوچرود <u>یکھنے</u> پر تیاس کریں قواس کاسنتا حرام ہے قیاس قریب سے بھی آواز کی حرمت ثابت ہوتی ہے الیکن دیکھاجائے تو آواز اور چرو کا تھم کیاں نہیں ہوسکا 'اس لئے کہ شوت سے اولاً دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے آواز سننے کی نہیں اس طرح شوت دیکھنے ہے جس قدر بحری ہے اس قدر آواز سننے سے نہیں بحری نیز مورت کی آواز صرف ختایس سترے عام حالات میں ستر نہیں ہے ، محابہ کرام کے زمانے میں عور تیں مردوں سے باتیں کیا کرتی ختیں ملام بھی کرتی ختیں ملام کاجواب بھی دیتی ختیں 'اور مسائل بھی معلوم کیا کرتی ختیں 'لیکن کیوں کہ ساع کی آواز اور غیر ساع کی آوازی فرق ہے ساع کی آوازے شہوت کو زیادہ تحریک ملی ہے اس لئے بمتریہ ہے کہ عورتوں کی آواز کو نوخیز الوکوں ک مورت میں قیاس پر جائے، جس طرح لڑکوں کو پردہ کا تھم نہیں دیا گیا اس طرح عور قوں کو بھی یہ تھم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آوازیں مخنی رکھیں 'اسکئے بمتریہ ہے کہ خوف فتنہ کو مدار تھم بنایا جائے اور حرمت مرف ان لوگوں کے حق میں ہوجن کے بارے میں خوف ہوکہ وہ فقے میں جا اموجائیں مے اس قیاس کی تائید حضرت عائشہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو او کیوں کے گانے کا ذکر ہے ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹنی طور ان او کیوں کی آواز س رہے تھے آلیکن آبینان کی آوازے اس لئے اجتناب نہیں فرمایا کہ آب پر فتنے میں جیلا ہونے کا خوف نیس تھا 'اس سے معلوم ہوا کہ آواز کا تھم عورت اور مرد کے احوال کے اختلاف سے مخلف مو تا ہے ' بوڑھے کا تھم وہ نہیں ہے جو بوان کا تھم ہے' ان امور میں جوان اور یو وصے کے فرق کی نظیر مجی التی ہے مثلاً ہم یہ کتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بو وہا آدی اپنی ہوی کا بوسر لے سکتا ہے الیمن جوان آدی کے لے بوسہ لینا جائز شیں میوں کہ بوسہ جماع کا مقتفی ہے اور جماع سے روزہ فاسد ہوجا اے۔

روسراسب. دوسراسب. دوسراسب. دورک این علاوه جننے باج میں وہ سب اپنی اصل مین اباحت پر ہیں مشلا جمانجھ والے دف اور نقارے بجانے کیا کئری وغیرو سے کت لگانا۔

تیسراسیب : بیہ کہ کلام میں خرابی ہو 'چنانچہ اگر سام میں گائے جانے والے اشعار میں فیش اور بیووہ مضامین ہوں 'یا ان میں کسی کی جو کی بو ' بیا اللہ ' اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر افترا پر وازی کی مئی ہو ' بیا اللہ ' اسکے رسول صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام پر افترا پر حوام ہو یا منشور' ترقم ہو یا بلا ترقم کے حوام ہو ' اس طرح کا کلام سننے والے کا وی تھم ہے جو کہنے والے کا ہے ' اس طرح وہ اشعار بھی جائز نہیں جن میں کسی مخصوص عورت کا اس طرح ذکر کرنا جائز نہیں ہے ' جس مورت کے اعتباء وربدن کا حال معلوم ہو' البتہ کا فرول اور بد متیوں کی ہجو کرنا اور ان کے عیوب کو نظم و نثر کی پیرائے میں بیان سے اس کے اعتباء اور بدن کا حال معلوم ہو' البتہ کا فرول اور بد متیوں کی ہجو کرنا اور ان کے عیوب کو نظم و نثر کی پیرائے میں بیان کرنا ور سنا جائز ہے' چنانچہ شاعر رسول حضرت حمان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی ہجو میں اشعار سنایا کرتے تھے' بعض او قات خود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسطرح کے اشعار سنانے کا حکم فرمائے ' ربخاری و مسلم ۔ براء سنایا کرتے تھے' بعض او قات خود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسطرح کے اشعار سنانے کا حکم فرمائے ' ربخاری و مسلم ۔ براء بین عاذب ) تشبیب (غزل کے اشعار) میں آبل ہے' قصائد کے شروع میں بطور حسن آغاز عورتوں کے فدوخال' اور قدو قامت کا

تذكره كرنا شعراء كامعمول رما ب مح يه ب كه اس طرح ك اشعار يرهنا خواه آواز يه مويا بغير آواز كح حرام نبي ب البت سامع کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیان کردہ اوساف کا محل کمی خاص جورت کو قرار ندوے' تاہم اگروہ عورت اس کی محکومہ ہوی' یا مملوکہ باندی ہوتب کوئی حرج نہیں ہے اجنبی عورت کو اشعار کاموضوع بنانا اور اس سلط میں کر بخن کرنا کتاہ ہے ،جس مجنس کا حال بير موكه وه نا محرم مورتون يا امردول كوانا موضوع من بناسة على باجواشعار سنة المعين مخصوص مورتون يا امردول يرؤها لي ات ساع کی اجازت میں دی جائے گی اسلے کہ اسکے ول دواغ پر عشق سوار ہے اور جو کھے دو سنتا ہے اسے اپنے معثوق پر وحالنا اس کاشیوہ ہے ، خواہ مناسب ہویا نہ ہو استعاراتی زبان میں بہت سے معنی پیدا کرنے کی بدی محبائش ہے محیل کہ کوئی انظامی ایسا میں ہے جیسے بطور استعاره متعدد معافی کے لئے استعال ند کیا جاسکے ،چتانچہ جس مخص کے دل پرعشق الی کا غلبہ ہو تا ہے وہ زلفوں کی سابی سے کفری بار کی رخساروں کی تابیدگی اور بازگی ہے نور ایمان وصال سے باری تعالیٰ کی ملاقات فراق سے باری تعالیٰ کے مغضوب و مردود لوگوں کی زمرے میں شمول' رقیب سے وہ تمام مواقع' مواکق اور آقات مراد لیتا ہے جو روح کے اضطراب کا باعث بنتی میں اور وصال الی کی طرف قدم بیسانے سے رو کت میں ؛ان الفاظ کو ذکورہ معانی بر محمول کرنا نہ کسی غور و کار کا متاج ے'ند استنباط واسخزاج کا اورنہ مملت و ناخیر کا ہلکہ 'جس پرجو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ ہرافظ سے اپنی اس کیفیت کا اظہار کر تاہے' مرافظ سے وی معنی مرادلیتا ہے جو اسکے ول میں ہیں ؛ چانچہ ایک بزرگ اواقعہ ہے کہ وہ بازارے گزررے تے اکانوں میں آواز يرى الخيار عشرة حبته" (كيرودس بيع من) يد الفاظ سنة ى ان كى مالت در كول موكى وجدكى كيفيت طارى موكى" لوگوں نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر خیار (اچھوں) کی قیت دس سے ہے تو شرار (بروں) کی قیمت کیا ہوگ۔ایک دوسرے بزرگ کا ذکرہے کہ بازارہے گزرتے ہوئے انموں نے یہ جملہ سنا "یا معتربری" تو انمیں دجد المیا کو کوں نے وجد کا سبب دریافت كيا ومايا يس في سناكه كين والأكوياب الغاظ كمد رما تعا" اسع تريري" (كوشش كرة ميراسلوك وكيد لي مي بعض عجى زواد لوك خالص على اشعار ير مردعنة موسي اورعالم ب خودى من رقص كرت موسة ديم كئ اسك كد على ك بعض الغاظ فارى ك بعض الفاظ کے ہم وزن اور مشابہ ہوتے ہیں 'اگرچہ ان کے معنوں میں زمین و آسان کا فرق ہو تاہے چنانچہ کسی نے یہ معربر برهاع ومازارنی فی اللیل الاخیالہ (میرے پاس رات میں اسکے خیال کے علاوہ کوئی نہیں آیا) ایک فارس نے یہ معرف سا تو بے خود ہو کیا " لوگوں نے وجہ دریافت کی کنے لگا اس میں ہے "مازاریم" فارس میں زار قریب الرگ اور آمادہ بلاک مخص کو کتے ہیں عربی کی مانافیہ کو اس نے فارسی کی مغیر برائے جمع مشکلم (معنی ہم) سمجی اور ہلا کت و موت کا تصور کرکے وجد کرنے لگا عشق النی کی آگ مں جلنے والے پر وجد کی جو بھی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے فعم کے اعتبارے ہوتی ہے 'اور فعم مخیل کی بنیاد پر ہو تا ہے ضروری نہیں کہ اس کا قئم شاعری زبان سمجے 'اور اسکے مشاو مراوے اتفاق کرے ' آخرت کے بولناک تصور سے قلب کی جو مجی کیفیت ہوجائے کم ہے اس کاحق توبیہ ہے کہ عمل محل ہوجائے اور اعضاء بے جین ومضارب ہوجائیں۔۔اہل حق حسن وعشق ی قسوں میں ہمی اینے مطلب کی چیز طاش کر لیتے ہیں 'وہ اجنبی زبان کا نامانوس لفظ ہمی سنس کے تواس کاوی محمل طاش کریں مے جوان کے قلب کی کیفیت ہے ہم آہاک ہو اجس مخص پر علوق کے عشق کا ظلبہ ہے اسکو ساع سے احراز کرنا چاہے اور جس پر عشق الی کاظبہ ہے اسے الفاظ نقسان نہیں پنچاتے اور نہ ان لطیف معانی کے قم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو ذکر الی کے دوام ے قلب برنازل ہوتے ہیں۔

چوتھا سبب : بہ ہے کہ سننے والے میں قرابی ہو سننے والے کی قرابی یہ ہے کہ اس پر شوت نفس کا غلبہ ہو 'اور وہ عنوان شاب کی منول سے گزرد ہا ہو 'ایبا محض شہوت کی دلدل میں پھنس جا گاہے 'ایسے محض کیلئے ساع جائز نہیں ہے 'خواہ اسکے دل میں کسی معین د مخصوص محض کی محبت غالب ہویا نہ ہو ' دلف ور خسار اور وصال و فراق کے ذکر سے اس کی شہوت میں تحریک ہوگی اور وہ کسی ایسی متعین صورت کو ان الفاظ کا مصداق بنائے گا ہو شیطان اسکے ذہن میں وال دے گا 'اس طرح شہوت کی آگ بحراک اشے گی اور شرکو وصلنے پولنے کا موقع لے گا ، جس نے شہوت کی آواز پر اپیک کیا اس نے گویا شیطان کے لئکر کو کمک بم پنچائی اور الله کا لئد کے نیک بندول کے ماتھ صف آراء ہونے میں اسکی مدد کی اور حصل کو فکست دی جو اللہ کا لئکر ہے اور انسان کوشیطان کے پھیلائے ہوئے جال میں سخنے سے بچاتی ہے ، شیطانی لئکر یعنی شہوات اور النی لئٹکر یعنی نور حتس کے درمیان ایک مسلسل بجک جاری ہے 'اور قلوب اس جنگ کا میدان ہیں 'مرف وہ دل اس جنگ کی خوں ریزیوں سے جمخوظ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا 'اور انمول نے نور حتس سے شیطانی فریب کو فکست دے دی 'گر ایسے قلوب بہت کم ہیں' زیادہ تر دلوں کامرانی سے سرفراز فرمایا 'اور انمول نے نور حتس سے دل شیطانی شہوتوں سے فکست کھاچے ہیں' ان دلوں کو از سرفر سامان جنگ میا کرنے میں مغول نہ ہوں امنافہ کیا جائے 'اور ان کے ہتھیا رول کی دھار تیز کردی جائے' وہ لوگ جن کے دل کا فرد فکست کھاچکا ہے سام ہیں مشخول نہ ہوں' ان کے لئے سام ایسا ہے گویا وہ شیطانی ہتھیا رول کی دھار رکھ رہے ہوں' اور انمیں مسلسل بر سمریکار رہنے کی دھوت دے رہے ہوں۔

پانچوال سبب: بدہے کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو ایعنی نداس پر حب الی کاغلبہ ہو کہ ساع اسے اچھا گئے اور اسکے حق میں مفید ثابت ہو اور نہ وہ کمی مخلوق کے عشق میں جٹلا ہو کہ ساع اسے نقصان پہنچاہے اس طرح کے لوگوں کے حق میں دوسری لذوں کی طرح ساع بھی مباح ہے الیکن اس پر مواقعبت کرنا اور اپنے بیشتریا تمام او قات اس کی نذر کردینا سخت مکروہ ہے ایسے لوگ احتی ہیں 'ان کی شمادت قابل رد ہے 'اسلنے کہ وہ ساع میں مشغول رہتے ہیں جو ایکے لئے ایک کمیل کی حیثیت رکھتا ہے 'جس طرح مغیرو پر مواظبت سے کبیرو گناہ جنم لیتا ہے اس طرح مباحات پر اصرار کرتے سے مغیرو بن جاتا ہے 'مثلا زکیوں اور جشیوں کے تھیل تماشے دیکھنے پر مواظبت کرنا مروہ ہے 'اگرچہ اس تھیل کی اصل منوع نہیں ہے ' بلکہ مباح ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم في ير كل ديكما ب اور دوسرول كو بحي ديكين كي اجازت دي ب يي حال شاريح كاب أيه كميل بحي مباح ب الكن اس ر مواطبت كرنا سخت محموه ب 'اكر ساع سے محمل يا لذت مقعود بوتواس كى اجازت دى تمي ہے ، محربير اجازت اسلنے ہے كه دل و دماغ کو پچھ راحت و آرام میسر آئے ، بعض او قات دل کے بہت ہے امراض مثلاً مستی اور غفلت دفیرہ کا علاج تموزی در کے آرام سے ہوجا تا ہے "آرام کے اس مخضرو تفے کے بعد آدی جات و چوبند ہوکر اپنی باقی او قات دنیا کے کاموں مثلاً کمب معاش اور يرورش اولادو فيرويا دي كامول مثلا تماز اور تلاوت قرآن من فكار متأب اب الركوتي عن اين آب كوكمي كميل ك لئے وقف مردے تودہ ان اہم کاموں کے لئے وقت کیے نکال پائے گا مختر کھیل 'یا حصول لذت و راحت کا مخترو قنہ ایسا ہے جیسے سرخ وسفید ر خسار پر ایک نقاساً ساہ مل میں تر ہے کا حسن دوبالا کردتا ہے الیکن اگر تمام چرے پر مل ہی مل پیدا ہوجا کیں تو کیا وہ چرو حسین و جیل کملائے کامسخق رہے گایا اتنا فراب ہوجائے گاکہ لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں مے جمعرت کی دجہ ہے یہ حن بچے میں بدل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی چیزی زیادتی اعجی ہوید ضروری نہیں ہے کہ اس طرح یہ بھی ضروری نہیں كم مباح كى كورت مو اكثريد كرامت اور حرمت تك جا يتنى ب مثلا دولى مباح ب اليكن اس كى كورت حرام ب ساع كى اباحت كوبعى دوسرى تمام مباح چيزول كى اباحت يرقياس كرنا جا بيا-

ساع کی مطلق اباحت پر اعتراض کاجواب : اس بحث کے آغاز میں ہم نے سماع کو مطلقا مباح کما ہے اکن ساع کے عوارض کی تفعیل سے ثابت ہو تا ہے کہ ساع بعض لوگوں کے حق میں مباح ہے اور بعض لوگوں کے حق میں حرام ہے اس تعناد پر سے امتراض کیا جاسکتا ہے کہ جس محم میں تفعیل ہو وہاں علی الاطلاق ہاں یا نہ کمہ دینا مصح نہیں ہے ' حالا تکہ تم (مصنف) نے ساع کو مطلقاً جائز کما ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق ان امور میں ممنوع ہے جن کی تفسیل خود ان امور کی وجہ سے پائی جائے 'کین جو تفسیل عوارض کی وجہ سے پیدا ہو اس میں اطلاق ممنوع نہیں ہے 'مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی محض شمد کے متعلق دریا فت

کے کہ یہ طال کہ کہ یہ ان کرم مزاج تو ہم اسکے جواب میں ہی کہیں کے کہ شد مطلقا طال ہے بین اسمیں کی طرح کی کوئی حرمت نمیں ہے ، طالا تکہ کہ یہ ان کرم مزاج تو گول کے حق میں حرام ہے جنہیں اس سے نصان ہوتا ہو ، ای طرح آگر کوئی فض شراب کے متعلق سوال کرنے قرب اسے مطلقا حرام کہیں گے ، طالا تکہ شراب اس فض کے لیے جائز ہے جس کے حلق میں کوئی لقہ وغیرہ اس کے ایک جائز اس خور کوئی سیال چزپائی یا وورو وغیرہ اس لنے کو حلق سے بیچے اتار نے کے لئے نہ طے کین اس جوار سے کون فض یہ استدال کی اجازت ضرورت کی بنیاو پروی گئی ہے ، می حال شر کا ہے شد اس حیثیت سے کہ وہ شراب ہے حرام ہو اس کے استعال کی اجازت ضرورت کی بنیاو پروی گئی ہے ، می حال شر کا ہے شد اس حیثیت سے کہ شد ہے طال ہے محرمت صرف ضرو کی وجہ سے ہو ایک عاد ض ہے ، شراب کی اجازت مراب کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، شرا کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، شرا کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ، شرا کی وجہ سے ہو کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار سے یہ کہنا صح نہ ہو گا کہ بچ کی مطلقا حلت باتی نہیں رہی کی حال مور پر قیاس کا است ہو کہ می وگر مبارح امور پر قیاس کی اس سے بہ کہنا ہے کہ ہو کہنی وہ کہن وہ کے حرام ہونے کی وجہ ہی ہو گئی ہو سے بہن سے ہو گئی اجازت کی باحث کی دوجہ سے ہوگی ۔ امر خارجی کی وجہ سے ہوگی ۔ امر خارجی کی دول کی جوارت کو میں جوار کی اس کندے کی دیل ہم نے بہت واضح انداز میں میان کردی ہے ، اب جمیں اس فیض کی پرواہ نہیں جواس کی جو می کی بود جمی اپنی البحث کی دئیل ہم نے بہت واضح وارخورو گئر سے کام نہ ہے۔

الله تعالى تم على مواخذه تنس فراح تساري فيمول من لفريتم (او زي) ير-

جب خدا کانام کی شئے پر عزم کے بغیر بطور متم کے لینے میں کوئی مواخذہ کمیں ہے تو شعرو نغہ اور رقص پر کیے مواخذہ ہوگا' اس تعلی کی نفوے اس تعلی کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ آب رہی باطل کے مشابہ ہونے کی بات اس سے ہمی 'ساع کی حرمت کا بت ممیں ہوتی' اس لئے کہ امام شافق نے مشابہ کا انتظا استعمال کیا ہے آگر آپ باطل ہمی کمہ دیے تب ہمی یہ حرمت کی صریح دلیل نہ ہوتی' بلکہ اس کا مطلب یہ ہو تا کہ ساع فا کدہ سے فالی عمل ہے' باطل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی فا کدہ نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی مہل لیل : جولوگ ساع کو حرام کتے ہیں ان کی پہلی دلیل یہ آیت کریمہ اور اس مضمون کی دوسری آیات و احادیث ہیں ، ارشادر بانی ہے : ارشادر بانی ہے :

ر من النّاسِ مَنْ يَشُنَرِ ىُ لَهُو الْحَدِيْثِ (ب٢١٥ اسه) اور ، عنا آدى ايبا (مِي) ہے جو ان باتوں كا خريد اربنا ہے جو (الله سے) غافل كرنے والے ہيں۔ حضرت عبد الله ابن مسعود "حسن بعرى" اور تحى فراتے ہيں كه لهو الحديث سے گانا مراو ہے " نيز حضرت عائشة كى روايت ك

بموجب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد بـ :-

ان الله تعالى حرم القينة وبيعها و ثمنها تعليمها (طراني اوس) الله تعالى حرم القينة وبيعها و ثمار والله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى

 حلاوت بھی حرام ہوگ۔ایک منافق کا قصد ہی کہ وہ لوگوں کی امامت کرتا تھا' اور نمازوں میں عموا سورۃ مبس پڑھا کرتا تھا' اس سورت میں اللہ تعالی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر حماب فرمایا ہے' حضرت عرکو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فلال مخض خاص طور پر آیات عماب تلاوت کرتا ہے اسکی یہ حرکت پند نہیں فرمائی' اور اسے قابل کردن ذنی قرار دیا' اسلے کہ لوگوں کو اسیے تعالی سے عمراہ کرنے کا ارادہ کردہا تھا' اگر چہ اس کا فعل تلاوت تھا لیکن فلط مقصد کی وجہ سے وہ جائز فعل نہ دہا' بلکہ حرام قرار بایا'

روسرى جست : يه المت به :-افسن هذا الحديث تعجبون و تضحكون و لا تَبْكُون و اَنْهُمْ سَامِدُون (پ ٢٥١٥ مرى الميدون (پ ٢٥١٥ مرى الميدون)

سوکیاتم لوگ اس کلام (الی) سے تعب کرتے ہواور بشتے ہواور روئے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو۔
حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی لفت میں سرگانے کو کہتے ہیں اس کاجواب یہ ہے کہ اگر آبت میں سرکو
نہ کور ہونے کا مطلب حرمت ہے تو پھراس میں سر (گانے) ہی کی خصیص کیوں ہو ' بلکہ بشنا اور اور نہ رونا بھی ممنوع ہونے چا ہیں '
کیوں کہ یہ دونوں چیزیں بھی آبت میں نہ کور ہیں 'اگر تم یہ کو کہ اس بنسی سے مخصوص بنبی مراد ہے 'لینی مسلمالوں پر ایکے اسلام
کی وجہ سے بنسنا ممنوع ہے تو ہم یہ کمیں گے کہ گانے ہے بھی مخصوص قسم کا گانا مراد ہے لینی وہ گانا نا ممنوع ہے جو مسلمانوں کے
لئے بطور استہزاء و مسلم گایا جائے' اس مخصیص کی نظیریہ آبت ہے۔
لئے بطور استہزاء و مسلم گایا جائے' اس مخصیص کی نظیریہ آبت ہے۔

وَالسَّعُرَ آءُيَتَبِعُهُمُ الْعَاوَى (ب١٩ر١٥ آيت ٢٢٣) اورشاعون كى را وتوب را ولوك چلاكرت بن-

اس میں کفار شعراء مرادییں نہ کہ وہ مسلمان شعراء جو حق کی ہاتیں نظم کریں' آیت کا بیہ مقصد بھی نہیں کہ شعر کوئی فی نفس کوئی بری چیز ہے۔

تیسری ولیل: وه روایت ہے جس کے ناقل حضرت جابراین عبداللہ ہیں ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
کان اہلیس اول میں ناح واول میں تغنی (۱)
سب سے پہلے الجیس نے نوجہ کیا اور اس نے گانا گایا۔

اس روایت میں نوسے اور گانے کو جمع کیا گیا ہے۔ مقصد جمع یہ ہے کہ جس طرح نوحہ حرام اس طرح گانا ہمی حرام ہے' ہمارے نزدیک یہ حدیث ہی حرمت کی جمت نہیں بن سکتی اس لئے کہ تمام نوسے منوع نہیں بلکہ اس ممانعت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے نوحوں کا اور ان لوگوں کے نوحوں کا استفاء کیا گیا ہے جو گمنا ہوں سے نادم ہو کریاری تعالی کے حضور توبہ و استغفار کے وقت کرتے ہیں' اس طرح وہ گانے ہمی مشتنیٰ ہیں جن سے مباح امور میں شوق' مسرت یا حزن پر ا ہو' جمیے عید کی دوز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکوں کو گانے کی اجازت دی جو حضرت عائشہ کے گھریں گاری تھیں' یا مینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر عور توں نے یہ گیرے گار آپ کا استقبال کیا۔

طلعالبدرعلينا فيسمن تنيات الوداع

چوتھی دلیل: حضرت ابوالمدی بدروایت ہے کہ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا :

<sup>(1)</sup> جاري روايت محى شيل لى البته مند الفروس كم معنف في الصحوت على ابن الى طالب كى طرف منوب كياب

مارفع احد صوته بعناء الا بعث الله له شیطانین علی منکبیه یضربان باعقابهماعلی صدره حتی یمسک (ابن الی الدنیا طرانی کیر) باعقابهماعلی صدره حتی یمسک (ابن الی الدنیا طرانی کیر) جب کوئی فض گانے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالی ووشیطان اس کے دونوں شانوں پر مسلط کردتا ہے جو اپنی ایر یوں سے اسکے سینے پر ضریس لگاتے ہیں اور اس وقت تک لگاتے رہے ہیں جو جب تک وہ گانا ناموقون نہ کردے۔

ہمارے نزدیک بیہ حدیث ساع کی ان قسموں پر محمول ہے جن سے مطابق کے عشق کو تحریک بلتی ہے اور شہوت پر ا ہوتی ہو المو مطابق کا عشق اور شہوت دونوں شیطان کے مقاصد ہیں 'جمال تک اس ساع کا تعلق ہے جس سے اللہ کی بلا قات کا شوق پر ا ہو تا ہو ' یا عید ہے کی پر اکث ' غائب کی آمد وغیرہ مواقع پر خوشی کے اظہار باحث بنتا ہو وہ جائز ہے 'اور شیطانی مقاصد کے مخالف ہے 'اس کی دلیل دوائر کیوں کے گانے کا قصہ ' مبشوں کی کھیل کی دوایت 'اور وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے ہیں ہم نے صحاح سے نقل کی ہیں ' کی چیز کو ایک بی موقع پر صحیح جائز قرار دینا اباحث پر نص ہے 'اور ہزار مواقع پر منع کرتا مختمل ہے 'اسمیں تاویل کی مخبائش ہی ہے 'اور تنزیمہ کا احمال بھی 'البتہ فعل میں کمی آویل کا احمال نہیں ہو تا 'ناجائز فعل صرف اسی وقت جائز ہو تا ہے جب اس میں اکراہ اور زیر دستی کی صورت پر ا ہوجائے اور نہ کرنے ہیں جان و مال کوخطرہ لاحق ہو 'اور جس چیز کا کرنا میاح ہے وہ بہت سے موارض کی دجہ سے حرام ہوجاتی ہے 'یماں تک کہ نیت وارادے سے بھی مباح بلکہ مستحب اور واجب میں حرمت پر ا ہوجاتی

ان صورتول كوذبن من ركهناب حد ضروري ب-

بانجویس دلیل: حضرت عقبه ابن عامری به روایت به که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرهایا: کل شنی یلهو به الرجل فهو باطل الاتا دیبه فرسه ورمیه بقوسه و ملاعبنه لامرائته (سنن اربحه)

مروہ چزجس سے آدی کھیتا ہے باطل ہے مگر (تین کھیل باطل نہیں ہیں) اپنے کھوڑے کو تربیت ریتا' تیراندازی کرنا'اور اپنی بیوی سے دل کلی کرنا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ لفظ باطل "حرمت پر ولالت نہیں کر تا بلکہ ہے فائدہ ہوئے پر ولالت کر تاہے "اگر تشلیم بھی کرلیا جائے کہ باطل سے مراد حرمت ہے تب ہم کمیں سے کہ جس طرح مبشیوں کا تھیل ویکھنا جائز ہے اسی طرح ساع بھی جائز ہے 'حالا نکہ حدیث میں مبشیوں کے تھیل کا استفاء نہیں ہے ' بلکہ محصور میں فیر محصور کو قیاس کرکے شامل کرلیا گیا ہے۔ چنانچہ آمخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

لأيحل دم امر عمسلم الإباحدي ثلث ( بخاري ومسلم - ابن مسوري)

مسلّمان کاخون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین ہاتوں میں ایک کی دجہ ہے (قصاص کرجم کیا ارتدادہے)
اسمیں تین کے علاوہ بھی امور ہوسکتے ہیں جو محصور میں غیر محصور کو قیاس کرکے شامل کرلئے جائیں گے نیوی کے ساتھ دل
کی کرنے میں لذت کے علاوہ کوئی دو سرا فائدہ نہیں ہے اس اختبار ہے یہ باطل بھی ہوسکتا ہے مگر کیا اس کے جوازے انکار ممکن ہے اس فاقلے سے بیات بھی معلوم ہوئی ہے کہ باغات میں چہل قدمی کرنا پرندوں کی آوازیں سنتا اور نہی محمول کرنا جرام نہیں ہیں جالا نکہ ان سب جزوں کو باطل کما جاسکتا ہے۔

چھٹی ولیل : حضرت عثان کا یہ ارشاد ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے نہ مجم میت

گایا ہے نہ جھوٹ بولا ہے' نہ اپنے وائیں ہاتھ سے آلہٰ تاسل چھوا ہے'اس کاجواب یہ ہے کہ اگر حضرت عثان کا یہ ارشاد حرمت کی دلیل ہے تو آلہٰ تاسل کو دائیں ہاتھ سے چھوتا بھی حرام ہوتا چاہیے 'کیوں کہ بیعت کے بعد آپ نے اس فعل سے بھی اجتناب کیا ہے؟ اس سے یہ کماں ثابت ہو تا ہے کہ حضرت عثان جس چیز کو از راہ تقویٰ 'برینائے احتیاطیا بتقاضائے طبع چھوڑ دیتے وہ حرام ہوجاتی تھی۔

ساتویں دلیل: ابن مسعود کا قول ہے کہ جس طرح انی سے سزو اکتا ہے اس طرح کانے سے دل میں بغال بیدا ہو تا ہے ، بعض لوكوں نے اسے مرفوع بھي روايت كيا ہے ، ليكن اسكار فع مي نيس ب- (١) روايات ميں بے كھ لوگ حضرت عبدالله ابن عر کے سامنے سے احرام باند معے ہوئے گزرے ان میں سے ایک محض کچے گارہا تھا ابن عرف اس کی آواز س کر فرمایا: الله تعالی تمهاری دعائمیں قبول نه فرمائے الله تعالی تمهاری دعائمیں قبول نه فرمائے۔ نافع کتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله ابن عرائے ہمراہ ایک جكد سے كزر رہا تھاكد ايك چوا اكا تا موا نظر آيا "آپ نے اس كى آوازس كرائي انگلياں كانوں ميں محونس ليں اور آكے جلائے آپ چند قدم چلنے کے بعد مجھ سے دریافت فرماتے ہیں' نافع کیا تم اب مجی وہ آواز من رہے ہو؟ یمال تک کہ ایک جگہ پہنچ کرمیں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آری ہے، تب آپ نے کانوں سے الکیاں نکالیں، اور فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو(ایے مواقع بر) یی کرتے دیکھا ہے(ابوداور) فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ گانا زنا کامنترہ۔ایک بزرگ کتے ہیں کہ گانا بدکاری کا رہنما اور فسق و فجور کا قاصد ہے۔ بزید ابن ولید کتے ہیں کہ گانے سے بچو اسلنے کہ گانے سے بے شری کوشہہ ملتی ہے، شموت میں اضافہ ہو تا ہے اور جبین شرافت واغدار ہوتی ہے ، کانا شراب کا نائب ہے ، اور وہی نشہ کرتا ہے جو شراب کا خاصہ ہے اگرتم گانا سننے پر مجبور ہوتو كم از كم عورتوں سے مت سنو اسلئے كه گانا سننے سے دل ميں زنا كاداميد پيدا ہوتا كاب ان تمام ا قوال کے جوابات سننے۔ حضرت ابن مسعود کا بہ قول کہ گانے سے نفاق پیدا ہو آہ گانے والے کے سلسلے میں ہے کیوں کہ گانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی آواز اور فن کولوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان سے داد وصول کرے اور لوگوں سے اس لئے ملا جلنا ہے کہ وہ اس کی آواز پر فریفتہ ہوں 'یہ اس کانفاق ہے 'ہم کتے ہیں کہ اپنی آوازیا کلام کی خوبصورتی کے ذریعہ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش حرام نہیں ہے 'یہ ایہا ہی ہے جیسے کوئی مخص خوب صورت کیڑے پنے 'اعلی نسل کے محورے پر سوار ہو'یا دو سری آرائش کی چیزیں استعال کرے کیا محیتی اور جانوروں کی عمرہ قسموں پر اترائے یہ سب امور بھی ریا اور نفاق کا باعث ہوتے ہیں مگرانمیں مطلق حرام نہیں کہا جاتا ول میں نفاق کے ظہور کا سبب معاصی ہی نہیں ہوتے بلکہ ان مباحات ہے بھی نفاق اور ریا و کبر جیسے امراض بیدا ہو سکتے ہیں' جو مخلوق کے دیکھنے کے محل ہیں' نہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے اس خوبصورت اور عمدہ محو ڈے گ دم كأث والى تقى جس يروه سوار تن ميول كداس كى خوش رفيارى سے انموں نے اپندل ميں تكبر محسوس فرمايا تعا، جانور كى خوش رفاری مباح امور میں سے ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور بھی نفاق و ریا کا سبب بن سکتے ہیں اسلے ابن مسعود کے قول سے یہ استدلال کرنا میج نہ ہوگا کہ ساع حرام ہے کیوں کہ اس سے ول میں نفاق پیدا ہو تا ہے۔ اس کئے ان محرمین کے لئے حضرت ابن عرائی بدوعا بھی حرمت پرولالت نہیں کرتی علمہ آپ نے ان کے لیے اسلئے بدوعا فرمائی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے اس حالت میں انکے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ عورتوں کا ذکر کریں اور اپنے اشعار میں انکے اوصاف بیان کریں 'اشعار کے مضمون اور گانے کے اندازے ابن عراسمجھ مجے تھے کہ سام بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں نہیں ہے ' بلکہ محض کمیل کے طور پر ہے ' آپ نے اس پر تكير فرمائي ميوں كه بيركوئي احيى بات نه تمنى كه وواحرام بانده كراس لمرح كى لغويات بيں مشغول موں ، جروا ہے كى آواز س كر

<sup>(</sup>۱) بیتی نے اسے مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے مستف نے اس مدیث کے رفع کو فیر میج اس لئے کما کہ اس کی سند ہیں ایک جمول راوی موجود ہے

کانوں میں الکیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی اس قصیر اسکابواب میں ہے کیوں کہ اگرچ واہے کا گانا حرام ہو آتو آپ نافع سے بھی کتے کہ وہ بھی کان بند کرلیں 'اور چواہ کی اواز درسٹی ند آپ نے ان سے کان بند کرنے کے لئے کما اور ندب فرایاکہ اس کی آوازی طرف دھیان مت دو بلکہ باربار سی سوال کرتے سے کہ کیا اب بھی تم اس کی آواز س رہے ہو 'شاید آپ نے اپنے کان اسلے بند کر لئے ہوں کہ کمیں اس کی آوازے خیالات کی مونہ بخک مائے اور اس فکر کالتلسل نہ ٹوٹ مائے جس میں وہ منتخل تھے 'یا اس ذکر میں خلل واقع نہ ہوجو بلا شبہ چواہے کے کلام سے زیادہ افضل اور نفع بخش تھا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ اور نافع کو اس عمل کی تلقین نہ کرنے سے حرمت کمی طرح ثابت نہیں ہوتی 'زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہو آ ہے کہ ترک ساع بسترے ، ہم بھی کی کہتے ہیں کہ اکثر طالات میں ترک ساع بمترہے ، بلکہ یہ بات ساع بی پر کیا موقوف ہے بت سے مباح امور کے لئے بھی کی علم ہے اگر اسکے اشغال سے دل پر غلا اثرات مرتب ہونے کا اغریثہ ہو چنانچہ انخضرت صلی الله علیه دسلم نے نمازے فارغ مونے کے بعد ابو جم کی دی موئی جادرا تاردی تھی میوں کہ اس پر بنے موتے گفش و نگارے ول کی توجہ بنی تھی۔(یہ روایت کاب اللهٰ ایم کرر مجل ہے) کیا آپ کے اس قتل سے منقش کیڑے حرام سمجے جائیں ہے؟ ممکن ہے کہ ابن عمر نے چرواہے کی آوازے ایسی ہی کوئی کیفیت محسوس کی ہوجو آپ نے منقش چادراوڑھ کرمحسوس فرمائی تھی 'پھرابن عمر کوئی معمولی محض نہ تھے'ان حضرات کو تو بمیشہ ہی حق کی حضوری میسر رہتی ہے'ساع سے وہ اپنے دل کے احوال بدلنے کی کیا تدہیر كريس مع اب تدييرس دو مرول كے لئے كمال بين حميري كہتے بيں كه ميں اس ساع كاكياكروں جو كانے والے كى موت ير منقطع موجائے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے سننا بیشہ رہنے والا ہے 'انبیاء علیم السلام بیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں اسلئے انمیں قلب کی تحریک کے لئے کسی تدبیری ضرورت نمیں ہے۔ منیل ابن عیاض اور دوسرے بزرگوں کی اقوال زیر بحث ساع کے لئے نہیں ہیں ' بلکہ ان کا تعلق فاستوں اور شموت رانوں کے ساع سے ہے 'اگر ہرساع ناجائز ہو یا تو آپ ہرگز ان دو چموکریوں کا گیت نہ سنتے جو عید کے روز حضرت عائشہ کے مکان میں گارہی تھیں۔

العض او کول نے تاریخ کی اور قیاس کرے گانے کو حرام قرار دیا ہے 'کین گانے کو تاریخ وی بر قیاس کرنا ٹھیک نمیں ہے 'ان دونوں کا فرق پہلے بیان کیا جادی ہی اول تھے ہیں کہ گاٹا ابود لعب ہیں داخل ہے اسکے حرام ہے 'کین گانے کے علاوہ ہی بہت ی چیزیں ابولیب میں داخل ہیں 'اول تو یہ دنیاوی زندگی ہی تمام ابود لعب ہے 'میسا کہ قرآن کریم میں فرکور ہے 'حضرت عمل بہت ی چیزیں ابولیب میں داخل ہیں 'اول تو یہ دنیاوی زندگی ہی تمام ابود لعب ہر طرح کی دل کی 'اور ہنی فراق کھیل ہی تو ہی اور فواحث ہے پاک ہنی طال ہے ' ہخضرت سلی اللہ و ہے 'اور یہ کھیل پیغیراور صحابہ و اولیاء سب بی نے کھیلا ہے ' بے بودگی اور فواحث ہے پاک ہنی طال ہے ' ہخضرت سلی اللہ و ہما کہ انشاء اللہ میں منعوں اور ذکلیوں کے بودگی اور فواحث ہے پاک ہنی طال ہے ' ہخضرت سلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام ہے اس طرح کی ہنا ہوا ایک معلوں اور ذکلیوں کے بودگی اور فواحث ہے کہ دن اور صحن مجر میں کیا کیا وہ کھیل نمیں ہم کے واقعات بیان کئے جائم سے ' انشاء اللہ ۔ مبیوں اور ذکلیوں کو اپنا آخذ کر مناز اللہ کا اور کھا اور کھا اور کھیل میں معرض میں کیا کیا وہ کھیل نمیں معرض کیا جائے وہ بھی کہ وابت کی بواب کی جو ہائی رہو ہائی ہو ہوگ 'اور کھا وہوں کو اپنا اس میں معرض کیا جائی ہو ہوگ اور دسوں ہو کہ اس میں کہ ہو ہوگ اور ہو کہ اور دسوں سے دروس کی ہو اس کیا ہو ہوگ 'اور تا کہ کیا ہو ہوگ کو ہو کہ کیا ہو ہوگ 'اور تا کہ کیا ہو ہوگ 'اور تا کہ کیا ہو ہوگ 'اور تا کہ کہ کیا ہو ہوگ 'اور میا ہو کہ کو کہ کیا ہو ہوگ کو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کو کو کہ کو کہ

طرح ثابت قدم رہنا اور مبر کرنا صرف تینجبوں کی خصوصیت ہے ' ماصل یہ لکلا کہ کھیل تھے ہوئے ولوں کے لئے راحت ہے 'اس
لیا ظاسے اس کے مباح ہونے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی تاہم کھیل میں بہت زیادہ دلی لیما بھی ٹھیکہ نہیں ہے 'جس طرح دوا
کی زیادتی مریض کو صحت نہیں دے سکتی بلکہ بعض او قات مرض کی شدت کا سبب بن جاتی ہے اس طرح زیادہ کھیل بھی راحت کے
بجائے محکن کا باعث بن جاتا ہے 'اگر کوئی محف اس نیت سے ساع میں حصہ لے کہ اس سے عبادت کے لئے نشاط اور قوت پیدا
ہوتی ہے تو میں جمتا ہوں کہ اس کے خق میں یہ ساع بھی عبادت ہے 'اور یہ اس محف کو تق میں ساع مستحب ہونا چاہیے 'اس میں
صفت کو محرک کرنے کے بجائے محض لذت اور استراحت کے لئے سے 'ایر یہ فض کے حق میں ساع مستحب ہونا چاہیے 'اس میں
مشک نہیں کہ ساع سے لذت و استراحت حاصل کرنا لقص پر دلالت کو تا ہے 'کمال یہ ہے کہ آوی اپنے نفس کی داحت کے لئے حق
سک نہیں کہ ساع سے لذت و استراحت حاصل کرنا لقص پر دلالت کو تا ہے 'کمال یہ ہے کہ آوی اپنے نفس کی داحت کے لئے حق
سک مقربین کے علاوہ کس بھی چیز کا مختاج نہ ہو 'جو لوگ دلول کے امراض اور ان کے علاج کی تدیروں سے واقف ہیں وہ جائے ہیں کہ ساع
مقربین کے لئے اس میں کوئی نفع نہ ہو 'جو لوگ دلول کے امراض اور ان کے علاج کی تدیروں سے داقت ہیں وہ جائے ہیں کہ ساع
سماع کے آشار و آد آب

: جاننا چاہیے کہ ساع کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو پکو سنا جائے وہ سمجھ میں آئے 'جو بات سننے والے کے زہن میں آئے اے اپنے آپ پر ڈھال لے 'فنم سے وجد ہو تا ہے' اور وجد سے اصطباع میں حرکت ہوتی ہے اس طرح ساع کے تین مقامات ہوئے'ان متنوں مقامات کی الگ الگ تضمیل کی جاتی ہے۔

يسلامقام فهم مسموع : فم (سجمنا) سننه والے كے حالات كے اختلاف سے مخلف ہوتا ہے اور سننے والے كى جار حالتيں بيں-

اور فلا بری طرز ادائے عاصل بونے والی لذت کے علاوہ اے کی اور چیزے کوئی سروکار نہ ہوئی ساع کا اوفی ورجہ ہوئے کے اور فلا بری طرز ادائے عاصل ہونے والی لذت کے علاوہ اے کی اور چیزے کوئی سروکار نہ ہوئی ساع کا اوفی ورجہ ہوئے کے باوجود مباح ہے اونی ورجہ اس لئے ہے کہ آواز اور مونونیت کی لذت عاصل کرنے میں اونٹ اور دو سرے حوانات بھی شریک بین وہ بھی حدی کی آواز پر سردھنتے ہیں اور نشے کی ترفک میں آکر لمبی لمبی مسافتیں مختروفت میں طے کر لیتے ہیں اس ذوق کے لئے صرف زندہ ہوناکانی ہے ، برجانور خوبصورت آوازوں سے مجھ نہ مجھ لذت حاصل کری لیتا ہے۔

دو سری حالت : فنم کے ساتھ ساع اور غیر کے احوال پر تطبیق : دو سری حالت یہ ہے کہ فنم کے ساتھ ہے ا معنی و معمون سمجھے لیکن جو پچھ سمجھ اسے سمی معین فض یا غیر معین فرد پر ڈھالیا جائے 'یہ نوجوانوں اور شہوت پرستوں کا ساع ہے کہ دہ ہر شعر کو وہ معنی پہناتے ہیں 'جس سے ان کے جذبہ ہوس پرسی کو تسکین طے 'یہ حالت الی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے بیس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ اس حالت کانہ ہونای خیر ہے۔

تیسری حالت : این حال برا نظماق : تیسری حالت یہ ہے کہ قم کے ماتھ ہے 'اور جو پھے ہے اے اپ ان حالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرے 'جن کا تعلق اللہ تعالی ہے ہاور جو تمان و تعذر کی کیفیات ہے گزرتے رہتے ہیں 'یہ مریدین کا ساع ہے 'خاص طور پر ان لوگوں کا جو راہ سلوک کی ابتدائی منزلوں ہیں ہیں ' بر مرید کا ایک مراو ہو تا ہے جے اسکا مقعد بھی مریدین کا ساع ہے 'خاص طور پر ان لوگوں کا جو راہ سلوک کی ابتدائی منزلوں ہیں ہیں 'بر مرید کا ایک مراوی ہے اللہ کی معرفت' اس کی لقاء اور مشاہد فہا طن اور کشف کے طریق ہے اس تک پنچنا' اش مقعد کے مصول کا ایک راستہ ہے جس پروہ چاتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے' اور جن پر موا طبت کرتا ہے' بچھ

اے پیش آتے ہیں 'چنانچہ جب وہ عماب و خطاب ' تبول درد 'وصل و فراق ' قرب و بعد 'حرت و افسو س ' طمع و شوق ' امید و بیم وحث و النس ' وفاو جفا نخف بجر ' سرور وصل ' دیدار دوست ' کلت رقیب ' طور فراق ' وعده وصال و فیره کے مضامین پر مشتل اشعار سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی مضمون اسکے احوال پر ضرور صادق آ با ہے ' الی صورت میں وہ مضمون اسکے دل پر اس طرح اثر وال کے ہوئی دل پر اس طرح حب النی کی مشع دوشن کر تا ہے جس طرح پھڑی رگڑ ہے جشماق میں روشن پر ابوق ہے ' اس کے دل کی آگ بھڑی رگڑ ہے جشماق میں روشن پر ابوق ہے ' اس کے دل کی آگ بھڑک انسی ہے ' فلبہ شوق میں اضافہ ہوجا تا ہے ' اور بعض او قات وہ طالات بھی پیش آتے ہیں جو اس کی عادت کے فالف ہول۔ الفاظ کو اپنے طالات پر منظبی کرنے کی بری مختیا کش ہو ' سننے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعرے کلام خالف ہول و منابور کا فالم کی مراو ہے ' ہر لفظ اپنے اندر معنی کی وسیح دنیا رکھتا ہے اس وسیح دنیا کی پرنا نہوں سے سے وہی معنی و مفہوم سیح جو صاحب کلام کی مراو ہے ' ہر لفظ اپنے اندر معنی کی وسیح دنیا رکھتا ہے اس وسیح دنیا کی پرنا نہوں سے معلوم ہوگا کہ الفاظ کو اپنے مقصود پر ڈھالنا مشکل کام نہیں ہے ' بہت سے جاتی ہی تجھتے ہیں کہ جن اشعار میں زلف و رخسار' سرور معلوم ہوگا کہ الفاظ کو اپنے مقصود پر ڈھالنا مشکل کام نہیں ہے ' بہت سے جاتی ہی تجھتے ہیں کہ جن اشعار میں زلف و رخسار' سرور وصل اور غم فراق کا ذکر ہوگا کہ واقعات بیان کرتے ہیں ' ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب معنی جھنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں ' ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب فلک سے مطلب کی ہو تیں ان کر جو کی اور کے کی بھی ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں ' ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب فلک سے مطلب کی ہو تیں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں ان کرتے ہیں ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں ان کرتے ہیں ' ان سے معلوم ہوگا کہ یہ ارباب فلک سے مطلب کی ہوئی کرلیا کرتے ہیں۔ ان کیا کش کارٹ کیا کہ کی کوئی کرنے ہوئی کرنے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ ان کی کوئی کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ ان کرتے ہیں۔ کرتے ہیں

الل ساع كى حكايات: ايك مونى نه كى مخص كويد شعريز مقروع الله المولى على المولى على المولى الم

(رسول (قامد) نے کماکہ کل تم اوقے میں نے کماکہ خریمی ہے تو کیا کہ رہا ہے)

اس آوازادر کلام کاصوفی ندکورپراس قدرا رُ ہواکہ وجد کی کیفیت طاری ہوگی اس مالت میں وہ بارباریہ شعر پر معنے لگا تعقل کی ت کون سے بدل لیا جس سے میغہ مخاطب کے بجائے صیغۂ متعلم کے معنی پیدا ہو گئے 'وہ لذت و سرشاری کی بحربور کیفیت کے ساتھ یہ شعرد ہرائے 'یمال تک کہ ان پر عثی طاری ہوگئ 'جب ہوش آیا تولوگوں نے ان سے وجد کی دجہ دریافت کی 'فرمایا کہ جھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یا و آگیا تھا کہ جنت دالے ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں مے (ترفری ابن ماجہ۔ابو ہریوہ)

رقی این دراج سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور فوطی بعمواور ایلہ کے درمیان دجلہ کے کنارے کنارے چلے جارہے تھے 'راستے میں ایک عالیشان محل پر نظریزی 'محل کے بیرونی جھے میں ایک فض بیٹھا ہوا اپنی باندی کا گاناس رہا تھا 'باندی اس وقت یہ شعربڑھ رہی تھی۔

کلیومتنلون غیرهذابکاحسن (قهرددایک نیاده ایمای) (قهرددایک نیادگ بدایم)

ای دوران ایک خوبصورت نوجوان او حر آلکلا'اس کے جم پر پہنا پرانالباس تھا'یہ شعر سن کر ٹھنگ گیا'اور باندی سے کئے لگا!
اے باندی تھے رب کی شم! اور تیرے آقا کی زندگی کی شم! یہ شعردوبارہ سنا' باندی نے اسکی فرمائش پوری کی'وہ نوجوان کنے لگا
بخدا! اپنے رب کے ساتھ میرے قافلوں کی ہی کیفیت ہے' میں جردوز ایک نیا رنگ افقیار کرتا ہوں'اس اظہار حال کے بعد اس
نے سرد آہ بحری اور جان جان آفرین کے سپرد کردی' ہم یہ منظرد کھ کر چرت میں رہ گئے' میں نے اپنے رفق سے کہا کہ اب ہمیں
آگے چلنے کے بجائے اس فرض (میت کی تدفین) کی تحلیل کرنی جاسے جو ہمارے کاندھوں پر آپڑا ہے' کچھ لوگ بھرے سے یہ
واقعہ سن کر آگے' سب نے مل کر فماز جنانہ پڑھی اور اس کی تدفین کا فریشہ انجام دیا' مالک مکان کی حالت زیادہ وکر گوں تھی' اس
نے باندی کو اللہ کی راہ میں آزادی کا پروانہ دیا' اور لوگوں سے کئے لگا کہ اے اہل بھرہ! تم لوگ گواہ رہتا میں نے اپنی تمام چیزیں اللہ

کی راہ میں وقف کردی ہیں' اور اپنے تمام غلاموں اور ہاندیوں کو آزاد کردیا ہے' اس مخض کی جیب کیفیت تھی' یہ کہ کروہ اٹھا' اپنے کپڑے اتارے' دو چادریں لیں' ایک جسم پر لیٹی اور دو سری کاندھے پر ڈالی' اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے جنگل کی راہ ہولیا بہت سے لوگ اس کی جدائی سے غزوہ تھے' اور اس منظر کی تاب نہ لاکر ذار و قطار رورہ تھے' بعد میں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کد حرکیا' اور اب کس حال میں ہے؟

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ وہ توجوان ہروقت اپنے حال میں اللہ تعالی کے ساتھ مستغرق تھا'اوروہ یہ بھی جانیا تھا کہ میں اس معالمہ میں حسن اوب کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے عاجز و قاصر ہوں'وہ اپنے ول کے عدم استقلال'اور جادہ حق سے انحراف پر معالمہ میں حسن اوب کے ساتھ ثابت کا محالت کا عماز تھاتواں نے یہ خیال کیا کہ کویا خدا تعالیٰ اس سے مخاطب انتہائی متاسف تھا'چنانچہ جب اس نے وہ شعر سناجواس کی حالت کا عماز تھاتواں نے یہ خیال کیا کہ کویا خدا تعالیٰ اس سے محالم ہیں اور اسے تلون مزاجی پر تنبیہ فرمارہ ہیں کہ تو صبحة ہیں اور اسے تلون مزاجی پر تنبیہ فرمارہ ہیں کہ تو جدف سے سے دیگر بران ہے' تیرے لئے بھتری اس میں ہے کہ تو صبحة

الله (الله كريك) من رنك جائے اور كوئي دوسرا رنگ تھ پرنہ چھے۔

صفات اللي كي معرفت ضروري بي جن لوكون كاساع من الله على الله اور في الله مو العني ذات حق كے سواساع سے ان كاكونى دوسرا مقصودند مواسمين جابي كدوه الله تعالى كي ذات وصفات كي معرفت كاعلم الحجي طرح عاصل كرلين ورندساع ان کے حق میں خطرہ کا باعث بھی بن سکتا ہے ، مثلاً کوئی مخص اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بات تصور کر بیٹھے جو اس کے حق میں مال ہے ، ایا مخص اینے اس غلط خیال کی وجہ سے کفرتک پہنچ سکتا ہے ' راہ سلوک کے مبتدیوں کو اس وادی میں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا یر تا ہے' اضی ساع سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم منطبط کرلینا جا ہے' ایسا نہ ہوکہ وہ لاعلی میں باری تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب كردين جس سے وہ منزواور پاك ہے اوپر كے واقع ميں جو شعر لكما كيا ہے اس ميں بھى مبتدى سامع فلطى كرسكتا ہے ، اوروه اس ظرح كدايية آپ كوشككم سمجي اور فدا تغالي كو خاطب تضور كرے اس طرح شغريس ندكور تكون كي نسبت باري تعاليا كي طرف ہوگی اوریہ نبت کفر کاسب بن جائے گی بعض او قات اس طرح کی غلطیاں جمالت اور لاعلمی کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں ، اور بعض او قات اس میں مختیق کو بھی دخل ہو آ ہے 'خواہ وہ غلط تی کیوں نہ ہو 'مثلاً ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب کا تغیر بلکہ تمام دنیا کا تغیرہاری تعالیٰ کی طرف ہے ہے' اس عقیدے کی حقانیت ہے انکار نہیں کیا جاسکیا' ہمارا مشاہدہ اس کی تقدیق کر تا ہے 'ہارے دل اللہ تعالی کی دو الکیوں کی درمیان ہیں 'مجمی وہ انھیں تک کردیتا ہے اور مجمی کشادہ بنادیتا ہے' اور مجمی ان میں نور بميرية ہے بھی انہیں ظلمت كده بناديتا ہے بھی ان میں بختی پيدا كرديتا ہے اور بھی انہیں نرم كرديتا ہے اور بھی ان ملاعت پر ابت اورمنحکم کردیتا ہے اور مجمی جاوہ حق سے منحرف کرنے کے لئے شیطانوں کومسلط فرمان اے۔ یہ سب مخلف ومتفادواحوال باری تعالیٰ کی طرف ہے ہیں 'بندے کے لئے مکن نہیں کہ وہ اپنے قلب کی نمی کیفیت کا ازالہ کرسکے 'یا ایک کیفیت کی جگہ دوسری کیفیت پدا کر سکے آگر دنیا میں اس طرح کے مخلف احوال اوقات قریبہ میں کسی ایک محض کی طرف سے صادر ہوں تواسے عرف میں غیر منتقل اور تلون مزاجی کہتے ہیں غالبًا شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو مظاطب کیا ہے اور اِس کی تگون مزاجی پر شکایات کی ہے کہ وہ مجمی اس کی محبت کو شرف تولیت سے نوازویتا ہے اور مجمی پائے تقارت سے محکران تا ہے مجمی اے اپنے قرب کالذت بخش دیتا ہے اور مجمی دوری کی تلخی برداشت کرنے پر مجبور کردیتا ہے شاعر کی اپنے محبوب سے شکایت بجا الیکن ساع میں بید شعرردها جائے 'اور سننے والا اپنے آپ کو متعلم اور باری تعالیٰ کو مخاطب سمجھ کر تلون مزاجی کا شکوہ کر بیٹھے تو یہ کفر محض ہوگا 'اسے بیہ بات اچھی طرح سمجد لینی جا ہے کہ اللہ تعالى دو مرول کوبدلتا ہے خود نہیں بدلنا دو مرول کے احوال میں تغیر کرتا ہے خود اس میں کوئی تغیر نمیں ہو تا کنے بیروں کا وصف ہے کاری تعالی کی ذات وصفات تغیرے عیب سے پاک ہیں کاری تعالیٰ کی اس صفت کاعلم وہ دو سردں کو بدلیا ہے خود نہیں بدلی مرید کو اعتقاد تھلیدی و ایمانی سے حاصل ہو تاہے' اور عارف محقق کو یقین تحقی حقیقی سے' اللہ تعالی کار وصف عجیب سے اس کے علاوہ کسی دو سرے میں بدوصف نمیں پایا جا آ۔

ارپاب وجد اور صد اوب بن کر بمک جاتے ہیں اس حالت میں ان کی زبان پاری تعالیٰ کے ساتھ حماب پر کھل جاتی ہیں جس حقیقت کو بعید سجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اپنا مطبع کر رکھا ہے اور ان کے احوال مخلف طور پر تقیم کرد کھے ہیں چنانچہ اس نے صدیقین کے دلوں کو مفاکے نور سے روش کیا اور مشکرین و مغرورین کے دلوں میں ماریکی پیدا کی وہ جو چیز عطاکرے اسے کوئی در نے والا نہیں ہے کفار سے ہدایت کی قرفی اسلئے سلب نہیں کی گئی کہ سابق میں ان سے کوئی گناہ سرزوہ وا تھا ،جس کی سرزا نمیں ہدایت کے نور سے محروم رکھ کردی گئی انہا جو مرسلین کو اپنے نور ہدا ہت اور میں ان سے کوئی گناہ سرزوہ وا تھا ،جس کی سرزا نمیں ہدایت کے نور سے محروم رکھ کردی گئی انہا جو مرسلین کو اپنے نور ہدا ہت اور قرفی ہدا ہت کے توری کے اللہ تعالی فراتے ہیں۔

4 جالے بخش دے اور جس کی قرفی میں بیلے ان سے کسی شم کی نکی کا ظہور ہوا تھا یہ سب تقدیر اندل ہے کہ جس کو چاہا ہدا ہت کی قرفی ہوا کہ اللہ تعالی فراتے ہیں۔

6 کے قد سب تھی کے اور جس کی میں کی کی سرکیوں میں پناہ لینے پر مجبور کردیا "اللہ تعالی فراتے ہیں۔

7 کی میں ان سے کوئی شرز کی کردی کی میں کی کی کا کھور ہوا تھا یہ سب تقدیر اندل ہے کہ جس کو چاہا ہدا ہت کی میں کردی گئی کہ سب تھدیں۔

8 کی میں کی کہ کردی گئی کا خور سرکھ کردی گئی اللہ تعالی فراتے ہیں۔

8 کی میں کی کی کہ کہ کہ کی کے کہ کہ کردی گئی کو کردی گئی کا کھور کردیا "اللہ تعالی فراتے ہیں۔

8 کی کہ کی کہ کی کردی کی کا کہ کہ کردی گئی کی کا کھور کردیا "اللہ تعالی فراتے ہیں۔

ولفدسبفت كلمتنا بعب في المرسيين (ب ۱۹۲۳ المفالا) اور مارے خاص بندوں يعني غيروں كے لئے مارا يہ قول پلے ى مقرر موچكا ہے۔ وَلاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى لَا مُلَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (ب١٢ر١٥ آسـ١١)

اور لین میری بیبات محق ہو چک ہے کہ میں جنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔

ِ اِنَّ اَلَّذِیْنَ سَبَقَتُ لَکُمُ مِیْنَا الْکُسُنَی اُولِیُکَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (پکارے آیت ۱۹)

جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چک ہے وہ اس (دونرخ) سے دور کئے جائیں گے۔
اب اگر تم اس تقیم پر اعتراض کرو کہ تقذیر سابق ہی کیوں مختف ہوئی 'عبودیت میں سب مشترک تے' پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کو ہدایت کی توفیق' اور کفار کو ہدایت سے محروی دی می تو تمہیں للکارا جائے گاکہ خبروار مدادب سے تجاوز مت کو' اس ذائیں ہے۔

زات پاک کی شان بہ ہے لایسٹ کُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْلُوْنَ (پ،۱۲ آیت ۲۳) وہ جو کچھ کر تا ہے اس سے کوئی بازیرس نہیں کرسکٹا اوروں سے بازیرس کی جاستی ہے۔

اس طرح کی ہاتیں زبان پر تو کیا ول میں بھی نہ آئی چاہئیں ہم ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے اوپ کرنے پر اکثر لوگ قادر ہیں اکی اور اس تقسیم پر چرت زوہ رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا کیا قصور ہے ، جن کی قسمت میں پیشہ کے لئے شقادت لکھ دی گئی ہے ، اور اضیں کس عمل کا انعام دیا جارہا ہے جن کے حصے میں سعادت کے لازوال نزانے آئے ، دل کے اوب پر مرف وہ لوگ قادر ہیں جنمیں علم میں رسوخ حاصل ہے ، کہی وجہ کہ جب کس مخص نے حصرت خضر علیہ السلام سے خواب میں ساع کے متعلق وریا فت کہیا تو انعوں نے جواب دیا کہ وہ صاف شمری چڑ ہے گراس پر علاء کے علاوہ کوئی قابت قدم نہیں رہتا ، اس کی وجہ کی ہے کہ ساع کہ ساع میں رہو ہے کہ جس طرح نشہ آور چڑ آوی کو اس صد تک مہوش کردہی ہے کہ عقدہ زبان کمل جا آ ہے ، اور اس طرح ساع بھی ولوں کو مہوش کردہت ہے جب نہیں کہ مہوش کی یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد باطنی ادب بھی باتی نہ ہمیں اس طرح ساع بھی ولوں کو مہوش کردیتا ہے عجب نہیں کہ مہوش کی یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد باطنی ادب بھی باتی نہ ہمیں ول طرح طرح کی دسوسوں کی آمادگاہ بن جائے ، اس کے کسی عقل مند نے کہا تھا کہ کاش ہم ساع سے برابر چھٹ جائیں نہ ہمیں ول طرح طرح کی دسوسوں کی آمادگاہ بن جائے سے کہیں زیادہ خطرات ہیں جو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس ساع کی غایت کر جو اس ماع کی غایت کا جو اس ماع کی غایت کو اس ساع کی غایت کہ اس ساع کی غایت مقدرت زنا) ہے اور اس ساع کی غایت کا میں جائے ہو، اس ساع کی غایت مصیت (زنا) ہے اور اس ساع کی غایت کا میں جائے ہو، اس ساع کی غایت کو بیں اور اس ساع کی غایت کا میں جائے ہو۔ اس ساع کی غایت کا میں جائے ہو۔ اس ساع کی غایت کا میں جو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس ساع کی غایت کا میں جو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس ساع کی غایت کو حدم کی جائے ہوں کو میں جائے ہوں کو اس ساع کی غایت کو حدم کی خواب کو میں کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو رہ ہو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس ساع کی غایت کو بھور کی خواب کو کرک ہو، اس کی کی غایت کو کی ہو کیفیت کو کرک ہو، اسلی کو کہ کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو کرک ہو، اسلیک کو کرک ہو، اسلیک کو کیس کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو کرک ہو، اسلیک کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو کرک ہو، اس ساع کی غایت کو کرک ہو، اسلیک کو کرک ہو، اسلیک کو کر کو کرک ہو کو کرک ہو کو کرد کو کرک ہو کو کو کرک ہو کر کو کو کرد کو کردہ کو کرد ہو ک

وجد كا تعلق فهم سے ہے: يهال يدبات بمي يادر كمني جاسئے كه فهم سنے والے كے اعتبار سے مخلف مو آا ب و آدى ايك

شعر سنتے ہیں اور دونوں پر وجد طاری موجا آہے 'مالا نکہ ایک نے شعر کا صبح منہوم سمجا'اور دوسرے نے سیجنے میں غلطی' یا دونوں بی نے میچ مفہوم سمجھا الیکن ان دونوں کا فهم ایک دو سرے سے مختلف و متناد ہے معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنے خیالات کے اعتبارے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ایک محص پیشعررو رہاتھا۔

سبحان جبار السما ان المحب لفي عنا

(آسان كاجبار (بارى تعالى) ياك ب عاش ى رنج من جلا ربتاب)

عتبه غلام نے بید شعر ساتو کینے نگا کہ تو بچ کمتا ہے وا تعد عاش رنج و مجن میں جتلا ہے و دسرے مخص نے انکار کیا اور عاش کو جلائے غم بتلانے والے کی تکذیب کی تیسرے فض نے کہا کہ تم دونوں کی رائے اپنی اپنی جکہ درست ہے تقدیق اس عاش نے ك ب جے حصول مقصد من ناكاى كامنه ويكنا برا محبوب كا اعراض اور بے رخی اس كے لئے سوہان روح ہے ، كاذيب اس عاشق نے کی جو محبت میں اس قدر دوب میا کہ معثول کی طرف مینچے والی ہر تکلیف اور ہرانت میں اسے راحت نظر آنے گی وہ اس دوری و مبحوری کے باوجود تصور دوست سے حظ افھا تاہے 'اور وعدہ فردار قائع ہے 'یا ایسے عاش نے کی جو آگر چہ نی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نتیں لیکن اسے کامیابی کااس درجہ یقین ہے کہ وہ مجبوب کے اعراض کانصور بھی نہیں کرسکیا 'اس مثال سے سمجہ میں آ یا ہے کہ سننے والوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور وہ جو پچھ سنتے ہیں اسے اپنی حالت پر محمول کرتے ہیں۔

ابوالقاسم ابن موان ابوسعید خرازی محبت میں رہتے تھے اور انموں نے ساع میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی 'یہ بزرگ ایک مرتبه كسى دعوت من محق معفل ساع شروع مولى ممى مخص في شعرسنايا

واقف فى الماءعطشا وتولكن ليس يسقى ریان کے اندر پیاسا کمڑا ہوں لیکن کوئی پانے والا تمیں ہے)

حاضرین میہ شعرس کر پھڑک اشھے 'اور وجد کرنے لگے 'جب پر سکون ہوئے تو ابوالقاسم ابن مروان نے ان سے دریافت کیا کہ وہ اس شعریس کیامطلب سمجے ہیں او کوں نے جواب دیا کہ علق تعنی پاس سے مواد احوال شریفہ کی تعنی ہے اور پانی کی موجود گی یں ماس نہ مجھنے کا مطلب یہ ہے کہ احوال شریفہ ختم کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن قسمت میں محروی لکسی ہے اس جواب سے انھیں تعلی نہیں ہوئی او کول نے اکل رائے دریافت کی افرایا :اس کامطلب یہ ہے کہ سالک احوال کے وسط میں ہے اے کرامات عطاکردی می ایس الین اہمی اصل حقیقت سے محروم ہے اس کا جواب حاصل یہ لکلا کہ حقیقت احوال اور کرامات ہے الگ ایک چیز ہے 'احوال اور کرامات حقیقت کے مبادی اور سوابق ہیں 'کرامات سے حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی 'بظا ہر دولول معنی میچ معلوم ہوتے۔ حاضرین محفل کے بھی اور ابو القاسم ابن مروان کے بھی ورق اگر ہے تو مرف اس قدر کہ حاضرین ق احوال شریفه ی محروی کوعطش (یاس) بتلایا اور ابوالقاسم فراحوال و کرامات سے ماور او کسی حقیقت تک ند پنیخ کو تشد لب رہے ہے تعبیر کیا۔ حضرت قبل اس شعر پر بہت زیادہ وجد کیا کرتے ہے مسر

ودادگم هجر و حبک قلی ووصلکم صوموسلمکم حرب (مهاری دوی ترک تعلق به مهاری معجد دوت به مهارا دمال فراق به مهاری معجد دادت به مهارا دمال فراق به مهاری معلی جنگ

اس شعرے کئی معنی ہو سکتے ہیں من بھی اور باطل بھی ' ظاہر تربیہ ہے کہ اس شعر کو مخلوق بلکہ ونیا اور ماسوی اللہ کے باب میں سمجها جائے 'اس لئے کہ شعریں مذکور اوصاف ونیا ہی ہے ہیں 'ونیا دغا بازے 'فریب کارہے اپنے دوستوں کی قاتل ہے ' ظاہریں ان کی دوست ہے اور باطن میں اکل وحمن ہے ،جو مکان دنیاوی دولت سے لبریز ہو تا ہے آخر کاروہ آنسوول سے بمرجا تا ہے جیسا كه حديث من وارد ب- (الفاظ يه بين "ماامتلات دار منها حبوة الاامتلات عِيرة" ابن البارك بردايت عرمه بن عمار عن يكي ابن الميرسلاً) فعلى في دنيا كا نقشد ان الفاظ من كمينيا ب

ولا تخطبن قتالة من تناكح ومكروهها اناتاملت راجع وعندى لها وصف لعمرى صالح شهى اذا استذ للته فهو جامع ولكن اسرار سوء قبائع تنع عن الدنيا فلا تخطبنها فليس يفى مرجوها بمخوفها لقد قال فيها الواصفون فاكثروا صلاف قصارا ها زعاف مركب وشخص جميل يو ثر الناس حسنه

(ترجمہ بونیا سے دور رہو'اس سے تعلق نہ قائم کو' بو ہوی اپنے شوہر کی قائل ہوا سے شادی کا پیغام نہ دو'اس کے اندیشوں کے مقابلے جس اس کی امیدیں کم ہیں'اگر فور کروتواس کی مصیبتیں زیادہ ہیں' دنیا کے بہت کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں' لیکن میرے نزدیک اس کا ایک وصف زیادہ کمل اور واضح ہے کہ دنیا ایک ایک شراب ہے جس کی تلجمت مملک زہر ہے' ایک خوش رفار سواری ہے لیکن اگر تم اس پر ج موتو وہ سرکش بن جاتی ہے کہ جس کا حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کا باطن گذریوں اور برائیوں کا منبع ہے)

ندکورہ بالا شعرکواپے نفس پر منطبق کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی کے حقوق کے سلسلے میں نفس کاوہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے 'مثلاً یہ کہ اس کی معرفت جمالت ہے 'جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَمَاقَدَرُوالِلَّهُ حَقَّ قَدُرِه (ب، ١٤١٤ ته)

اوران لوگول نے اللہ تعالی کی جیسی قدر پہانی واجب تھی ولی قدرنہ بھانی۔

اسکی اطاعت ریا ہے 'کیوں کہ وہ اللہ تعالی سے اسطرح نہیں ڈر ٹاجس طرح ڈرنا چا ہے' اس کی محبت صحت مند نہیں ہے بلکہ بارونا قص ہے 'کیوں کہ وہ اس کی محبت کی خاطرا پی خواہشات ترک نہیں کر تاجس محض کی قسمت میں خر لکھ دیا گیا ہے اسے اس کے لئس کے میوب سے واقف کردیا جا تا ہے' اور وہ اس طرح کے اشعار کا مصداق اپنے فنس کو سجمتا ہے' اگرچہ وہ حقیقت میں ان میوب سے پاک ہو' اور زمرہ غافلین میں اس کا شار نہ ہو تا ہو۔ یکی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الحلق مور نے باوجود شاء حق کے سلسلے میں اپنے قسور اور بجز کا اعتراف فرمایا۔

لااحصی ثناءعلیک أنت کمااثنیت علی نفسک (ملم) میں تیری ثاء کا اعالم نیں کرسکا والیا ہے جیساکہ تونے خود اپی ثاء کی ہے۔

ایک مدیث س ب

انى لاستغفر الدهفى اليوموالليلة سبعين مرة من رات ون من سريار حق تعالى عن مغرت كى دعاكر آمون

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاید استغفاران احوال و درجات کے لئے تعاجو مابعد کے احوال و درجات کے اعتبار سے بعید نظر آتے تھے' آگرچہ وہ ماقبل کے اعتبار سے عین قرب تھے' لیکن کوئی قرب ایسا نسیں ہے کہ اسے قربت کی انتہا کما جاسکے' ہر قربت اپنے مابعد کے اعتبار سے نقطۂ آغاز ہے' راہ سلوک لامحدود اور فیر متنای ہے اور قرب کے انتہائی درجے تک پنچنا محال ہے۔

یہ مدیث کاب الاز کاریس گزر چی ہے

تیرے معنی یہ ہیں کہ اس شعرے ذات حق مراولے اور قضاء وقدرے شکوہ کرے کہ اسکے احوال بھی اچھے ہوتے ہیں 'اور کھی خراب ہوجاتے ہیں 'بعض احوال اپنے آغاز کے اعتبارے خوش کن ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام احجا نہیں ہو آئ ہر حال میں ایک مغالط ہے 'فریب ہے ' جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ کسی شعر کے ایسے معنی مراولینا جس سے باری تعالیٰ کی تنزیمہ و نقدیس پر حرف آئے ایمان کے منافی اور موجب کفرہے ' خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اشعار کا فہم سننے والے کے علم اور صفائے قلب برموقوف ہے۔

چوتھی حالت : فناعن النفس: چوتھی حالت یہ ہے کہ سامع احوال و مقامات طے کرتا ہوا اس درجے پر پہنچ جائے جمال مرف الله تعالى كا جلوه نظر آیا ہے ، وہ الله كے علاوہ ہر چيز سے بناز موجا آ ہے ، يمال تك كه اين نفس اور احوال و معاملات کے بھی بے خبر ہوجا تا ہے 'اور ایسا مرہوش ہوجا تا ہے گویا بحرشود میں منتقل ہے 'اس کا حال ان غور تول کے مثلبہ جنوں نے حضرت پوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ لاکر عالم بے خودی میں اپنی انگلیاں کا اس تھیں 'اوروہ تھوڑی دریک لئے تکیف کے ہراحیاس سے عاری ہو تکیں تھیں موفیا اس مالت کو فتا عن النفس کتے ہیں اور جب آدی اپنے نفس سے فتا ہوجا تاہے تواسے غیر نفس کی کیا خررہتی ہے وہ تو واحد شہود کے علاوہ ہر چڑے فا ہوجا آئے ، یمال تک کہ مشاہدے سے بھی فنا ہوجا تاہے اینی یہ احساس بھی ختم ہوجا تاہے کہ وہ مشاہرہ کردہاہے اسلے کہ اگر دل میں یہ احساس بیدا ہو گیا کہ وہ مشاہرہ کردہاہے تو شہود سے غافل مرور ہوگا اور اس ورج پر فائز لوگوں کو بیہ غفلت بھی گوارا نہیں ہے کیہ ایسا ی ہے جیسے کوئی عاش آئی محبوب و پندیدہ چیزد کھنے میں اس قدر محوموجائے کہ نہ اسے اپنے تعل مشاہدے کا احساس رہے 'نہ آگھ کی طرف توجہ رہے جس سے دیکھنے كاعمل جارى ہے' نه ول كى طرف النفات رہے جو ويكھنے سے لذت پارہا ہے' يهاں متوالے كو اپنے نشر كى خبر نہيں رہتی' اور نه متلذوکو این لذت سے سروکار رہتا ہے ' بلکہ تمام تر توجہ اس چیزی طرف ہوتی ہے جس سے نشہ قائم ہے اور لذت حاصل ہوری ہے' یہ ایبا ی ہے جیسے کئی چز کا جاننا اور چیز ہے اور اس چیز کے جاننے کاعلم ہونا اور چیز ہے' ایک مخص کسی چیز کاجانے والا ہے' اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ فلاں چیز کا جاننے والا ہے تو اس چیزے اعراض ضروریایا جائے گا 'خواہ تھوڑی ہی دیر کے لئے سی \_ بسرمال فتا عن النفس کی حالت مجمی محلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے اور مجمی خالق کے حق میں الیکن عموماً بہ حالت بے مد مختر بھلی کی چک کے مانڈ بہت ہی تھوڑی در کے لئے طاری ہوتی ہے'اس حالت کو ثبات و دوام نہیں'اگر ایہا ہوجائے تو بشری قوت اس کا تحل ند کربائے ابعض او قات اس حالت کا ثقل جان لیوا ثابت ہو تا ہے ، چنانچہ ابوالحن نوری کا واقعہ ہے کہ انعوں نے ساع کی ایک مجلس میں پی شعر سنا۔

مازلت انزلمن ودادكمنزلا تتحير الالباب عندنزوله

(میں تیری محبت میں بیشہ اس منول پر اتر تا ہوں کہ جمال اتر تے وقت عقلیں جران رہ جاتی ہیں)

سنتے ہی اٹھے 'اور وجد کے عالم میں ایک طرف چل دے 'اتفاقا ایک ایسے کھیت کی طرف انکارٹے ہوگیا جمال سے بانس کا نے گئے تھے 'اور ہنوزان کی جڑیں باتی تھیں 'وہ اس کھیت میں رات گئے تک دو ڈتے پھرتے رہے 'زبان پر بھی شعرجاری تھا' پاؤل میں زخم ہو گئے 'خون جاری ہوگیا' اور پاول پنڈلیوں تک ورم کرگئے' چند دن بعد ان زخموں کی آب نہ لاکر چل ہے 'فم اور وجد کا یہ ورجہ صدیقین کا درجہ ہے 'اور بلاشہ تمام درجات میں اعلیٰ و متاز ہے 'کیوں کہ کمال بھی ہے کہ آدی اپنے آپ کو باللہ طور پر فنا کردے 'نہ اسے اپنے نفس کی طرف النقات رہے 'نہ اپنے احوال کی طرف توجہ رہے 'جس طرح زنا معراپے نفس سے بے پروا ہوکر انگلیاں کا مین بیشی تھیں' فناعن النفس ہوجائے والے لوگ للہ 'باللہ' فی اللہ اور من اللہ سنتے ہیں' اور یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہو تا ہے جو اعمال و احوال کا ساحل عبور کرتے بحر حقیقت میں غوطہ ذن ہوجا کیں اور صفات تو حید ہے ہم آہنگ ہوجا کیں خودی کی کوئی علامت ان میں باتی نہ رہے ان کی بھرے با لگیہ طور پر ختم ہوجائے' اور بھری صفات کی طرف اونی درجہ کا النفات بھی

باقی نه رہے۔

فرائے ول مقصود ہے : فاسے ہاری مراد جم کا فا ہونا نہیں ہے ' بلکہ قلب کا فا ہونا ہے 'اور قلب ہے گوشت اور خون کا
وہ لو تعزا مراد نہیں ہے جو سینے میں دھڑ کتا ہے ' بلکہ وہ ایک سراطیف ہے 'جس کی ظاہری قلب سے مخلی نبست اور علاقہ ہے ' سر
لطیف کا ادار ک نہیں کر سکتا 'اس سر کا ایک وجود ہے 'اور اس وجود کی صورت وہ ہے جو اس میں موجود ہے آگر اس میں فیرچیز موجود
ہوگی تو ہی کہا جائے گا کہ اس فیر کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے ' اس کی مثال الی ہے جیسے چیکدار آئینہ ' آئینے میں فی الحقیقت
کوئی رنگ موجود نہیں ہو تا 'بلکہ جو چیز اسمیں ہوتی ہے اس کا رنگ جملکتا ہے ' ہی حال شیشہ کی ہوتل کا ہے کہ اس کے اندر جو چیز
ہوتی ہے اس کا رنگ باہر سے نظر آتا ہے سراطیف کے اندر بھی آئینے کی طرح تمام رگوں کو تبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے ' اس
حقیقت کی گئی خوبصورت ممثیل ان دوشعموں میں کی ہے۔

رق الزجاج و دقت الخمر فنشا بها كل الامر فكا نما خمر ولا قدح وكانما قدح ولاخمر فكا نما خمر ولا قدح ولاخمر وردي وكانما ومرككاس مدتك مثابين كه

پچان دشوار ہے ایبالگتا ہے گویا ہے ہے جام نہیں ہے یا جام ہے ضیل ہے)

یہ مقام علوم مکا شغہ سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں نے اس بنیاد پر ذات حق میں حلول اور اتحادی کا دعوی کیا اور اُنَّا اُلِحَی کا نحو بلند کیا 'نعماری کے اس دعوی کی بنیاد بھی کی مقام ہے کہ لاہوت اور ناسوت ایک ہیں 'یا اول دو سرے کا لباس ہے 'یا اول دو سرے میں حلول کرلیا گیاہے 'یہ دعوی ایبا ہی ہے جسے کوئی فقض آئینے کے اندر سرخی دیکھ کریہ دعوی کرے کہ آئینہ کا رنگ سرخ دو سرے مالا فکہ اس کا عکس جھلک رہا ہے 'ہم اس موضوع پر میں اس کا عکس جھلک رہا ہے 'ہم اس موضوع پر میں میں اس کا عکس جھلک رہا ہے 'ہم اس موضوع پر میں میں گھرف دجوع کرتے ہیں۔

دو سرا مقام وجد: بيد مقام فهم اور مفهوم كواپ نفس اور حالات بر منطبق كرتے بعد آبا ب وجد كيا ہے؟ اس سلسلے ميں صوفيات كرام اور حكماء كے بحت سے اقوال ہيں اولا ہم ان كے اقوال نقل كرتے ہيں ، كھراس كى كوئى اليى جامع تعريف كريں كے جو ان تمام اقوال كانچو ژاور عطر ہوگی۔

وجد کی تعرفی : ذوالنون معری فراتے ہیں کہ ساع حق کاوارد ہے'اس لئے آبا ہے کہ قلوب کا رخ حق کی طرف موڑد ہے' جو فض اے حق کی فاطر سنتا ہے وہ زنداتی ہے ہویا ان کے نزدیک وجد یہ ہے کہ قلب حق کی طرف اکل ہو العنی جب ساع کا وارد آئے حق موجود پائے 'ابوالحسین دراج فرماتے ہیں کہ وجداس حالت کا نام ہے جو ساع کے وقت پائی جائے ' پھراس حالت کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ ساع رونق کے میدانوں میں لے جا آب ، مجھ پر وجد کی کیفیت طاری کرتا ہے ' جھے جام صفا ہے شراب الفت پلا آئے۔ میں اس سے رضا کے مراتب حاصل کرتا ہوں اور کشادہ دو سیع باغوں اور پُر نفا واریوں کی سیرکرتا ہوں 'شیل کہتے ہیں کہ ساع کا ظاہر فتنہ ہے' اور باطن عبرت ہو مخص اشارہ سیجھنے پر قادر ہے ایکے لئے عبرت کا کلام سنتا جائز ہے آگر ایبا نہیں تو وہ فتنہ کا فواسٹگار اور معببت کا طلب گار ہے' ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ساع اہل معرفت کے لئے روحانی غذا ہے' السلئے کہ یہ دقیق ترین عمل ہے' اور رفت طبع' اور صفائے قلب ہی ہے اس کا اور آگ ہو تا ہی موان سی عبوت کی طرف سے حاصل ہو نے والے مکاشفات کا نام ہے' ابو سعید ابن اعرائی کئے کی کہ وجد کی کی طرف سے حاصل ہونے والے مکاشفات کا نام ہے' ابو سعید ابن اعرائی کئے ہیں کہ وجد خصوصیت کا جی کہ وجد نام ہے جاب ' دیدار دوست 'حضور فنم' مشاہرہ غیب' حدیث مر' اور فناء ذات کا۔ ان می کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا جی کہ وجد نام ہے جاب ' دیدار دوست 'حضور فنم' مشاہرہ غیب' حدیث مر' اور فناء ذات کا۔ ان می کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا جی کہ دو جد نام ہے جاب ' دیدار دوست 'حضور فنم' مشاہرہ غیب' حدیث مر' اور فناء ذات کا۔ ان می کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا جی کہ دور نام دی کے اس کے کے وقت القاء ہو تا ہو کی کہ کر ان مور کی کشاہرہ غیب ' مورث کے دور نام ذات کا۔ ان می کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا جی کی کر نام دین کی کو کور خور کی کورٹ کی کورٹ کی کھر کی کورٹ کی کا کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ ک

اولین ورجہ ہے 'یہ ایمان بالغیب کا داعی ہے 'چنانچہ جب وہ (صوفیاء) وجد کا مزہ چکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چکتا ہے تو شکوک و شبهات کے اندمیرے چھٹ جاتے ہیں اور بھین و اذعار اجالا تھیل جا آئے منس کے آثار اور علائق و اسباب سے وابتكى وجدكے لئے مانع ہے۔ جب اسباب منقطع ہوجاتے ہیں علائق سے وابتكی ختم ہوجاتی ہے 'ؤکرخالص ہو تاہے 'ول میں سوزو مداز اور رقت کے ساتھ ساتھ معیمت تول کرنے کی صلاحیت پدا ہوجاتی ہے 'مناجات کے قریب ترین مقام میں پنچنا نعیب ہوجاتا ہے ادھرے خطاب ہونے لگتا ہے اور ادھرے حضور قلب کے ساتھ سننے کاعمل شروع ہوجا تا ہے اس کو دجد کہتے ہیں كول كدأس من جوبات موجود نه تحى ساع سے وہ حاصل موسى ايك مرجد آپ نے ذكر كواس احساس كانام ديا جوان او قات ميں طاری ہو تا ہے جب ذکریا رہو'اور اس سے ول میں تخریک پیدا ہو'یا نمی چیز کاخوف بے چین کرجائے'یا سی لغزش پر سنبیہ ہو' كوئى يُركظف بات سن مكى فاكد على طرف اشاره مو مكى غائب كاشوق الجرع مم شده ير افسوس اور ماضى يرندامت مو كا دل سی حال کی طرف ماکل ہوجائے یا سر قلبی سے سرگوشی میسرہو ، بعض لوگوں نے کما کہ وجد ظاہر کو ظاہر کے 'باطن کو باطن کے غیب کو غیب کے 'اور سرکو سرکے مقابل کرنے اور تقذیریں لکھے ہوئے فائدے کو اپنی سعی و کاوش کا ذریعہ ممکنہ ضرر کے بدلے میں يد اكرنے كا نام ب سي علم وجد كا ظاہر ب موفياء سے اس باب ميں ب شار اقوال منقول بين اب حكماء كي رائے سنے ابعض حكماء مستحقے ہیں کہ قلب میں ایک نعنیات متی جے نطق کی قوت لفظوں کے دریعے ظاہرنہ کرسکی اسے نفس نے نعنوں کے دریعہ ظاہر کیا " اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس کو خوشی ہوئی اور وہ طرب میں آیا ، تم نفس سے سنو اس سے سرگوشی کرو اور ظاہری مناجات ترک کردد' بعض لوگوں نے کما کہ سام کے تمرات یہ ہیں کہ جو محض رائے سے عاجز'اور نیسلے کی قوت سے محروم ہواسے رائے کاشعور' اور نیسلے کی طاقت مل جائے' جو محض فکرسے خالی ہواسے فکر حاصل ہوجائے محمدہ بن ذہن رسابین جائے' تھے ہوئے احصاب کی معمن ذائل موجائے اور چستی پیدا ہو جائے میل دور ہو جائے مل کرائے اور نیت و ارادے میں جولانی پیدا ہو جائے درستی ہو خطانہ ہو عمل ہو باخیرنہ ہو ایک علیم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح فکر علم کو معلوم کی راہ بتلا تا ہے ای طرح ساع ول کو عالم روحانی کی راہ بتلا تا ہے 'اس محیم سے بوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نغوں کی لے 'اور باہے کی تعاب پر اعضاء میں طبعی حرکت پیدا ہوتی ہے 'جواب دیا کہ بیر مقلی عشق ہے 'اور عقلی عشق اس بات کا عمّاج نہیں کہ اپنے معشوق سے گفتلوں میں تفتگو کرے ' ملکہ وہ اس سے تعبم ، چھ وابدے اشارے سے اور اعضاء کی لطیف حرکات سے سرکوشی کرتا ہے ، یہ سب چزیں بمی بواتی ہیں ، محران كا تعلق عالم روحانيت سے ب مرف عقل بى سے ان كا ادارك موسكتا ب عشق كابيانه جذبه ركھنے والے لوگ اپنے ضعیف شوق اور جعلی عشق کے اظہار کے لئے لفظوں کا سمارا لیتے ہیں'ایک تھیم کا قول ہے 'کہ جو مخض رنجیدہ ہواہے نغمہ سننا چاہیے' اس لئے کہ نفس پر جب حزن طاری ہو تاہے تو اس کی چک ماند پڑجاتی ہے'اور جب خوش ہو تاہے تو اسکی چک میں اضافہ ہوجا تا معلق صوفیاء اور حکماء کے یہ چندا توال بلور نمونہ پیش کے ملے ہیں 'باتی اقوال بھی انہی ہے ملتے جلتے ہیں 'لیکن کیوں

كدان سب كے نقل كرتے ميں كوئى فائدہ نيس اس كے ہم ذكورہ اقوال پر اكتفاكرتے ہيں اور امر محتق پيش كرتے ہيں۔

وجد کی حقیقی تعریف : وجداس حالت کانام ب جو ساع کے شموی طا بر ہوتی ہے 'یہ ایک واردی ہے جو ساع کے بعد سننے والاان دلين بالب مراس مالت كي دو تمين بين ايك يدكم اس كانجام مشابرات ومكاشفات ير موجوعلوم و تنبيهات کے قبل سے ہیں 'یا وہ تغیرات واحوال پر منتی ہو جیسے شوق ،حزن ، قلق ،خوش افسوس ،ندامت اور .سطو قبض وغیرہ میراحوال از قبیل علوم نیس ہیں ' ملکہ یہ مخلف کیفیات ہیں جو و کا فو کا انسانی جوارح پر طاری ہوتی ہیں 'ساع سے ان احوال پُر جوش اور قدرت يدا ہوتى ہے 'چنانچہ اگر ساع اتنا ضعيف ہو كہ نہ اس سے ظاہريدن ميں حركت پيدا ہو 'نہ وہ سكون كا باعث بنے 'نہ سننے والے ك حالت میں تغیریدا کرے کہ خلاف عادت حرکت کرنے لگے 'یا سرچھالے 'یا آنکسیں بر کرلے 'یا جی رہ جائے تواہے وجد نہیں

كيس كے 'بال أكر ظاہريدن پر ساع كے اثرات ظاہر ہوں تواسے وجد كها جائے گا خواوو اثرات توى موں ياضعيف ' پھران اثرات كى تحريك اس قدر قوت سے ہوكى جس قدر قوت سے دو حالت پيدا ہوكى جے دجد كتے بي ابعض اوقات باطن ميں دجد بريا ہو تا ب لیکن واجد کی قوت اور جوارح واحضاء پراس کی قدرت سے ظاہر میں کوئی تغیر شیل ہوتا الیکن پید ضروری نہیں ہے کہ ظاہر رُ تغیرنہ ہونے کی وجہ صاحب وجد کی قوت ہو ' بعض او قات وارد ضعیف ہو تا ہے ' اور تحریک اور مقدہ منبط کھولنے سے قا صربو تا ہے ' ابو سعیدابن اعرانی نے وجد کی تعریف میں ای حقیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ساع میں مشاہدہ دوست حضور فنم اور طاحظہ غیب ہو تا ہے چنانچہ یہ بات کھ فیب نہیں کہ ساع تمی ایسے آمرے اکشاف کا باعث ہو بو پہلے نے کشوف نہ ہو اس لئے کہ کشف جن اسباب کی ہنا پر حاصل ہو تا ہے وہ سب ساع میں پائے جاتے ہیں اسف کے اسباب جار ہیں اول تنبیہ۔ اور ساع سے دل کو تنبيهم موتی ہے وام احوال كا تغير اور ان كامشام و واوراك بحى ايك طرح كاعلم بى ہے اس سے ان امور كى وضاحت موتى ہے جو وجدى كيفيت وارد ہوتے سے پہلے معلوم میں تصر سوم صفائے قلب ساع قلب كى صفائى ميں مؤثر ہے اور تصفيہ قلب سے کشف ہو آ ہے ، چمارم تقویت قلب سام سے قلب میں نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے ، پہلے دہ جن امور کے تخل سے قا مرتماساع کے بعد وہ ان کا مخل کرلیتا ہے 'یہ ایسا بی ہے اونٹ مدی سننے کے بعد دوڑنے لگتا ہے' اور طویل مسافتیں کم وقت میں طے كرليتا ب انيزاي كرير نياده سے زياده يوجه لاد كرچلنے ميں كوئى پريتانى محسوس نيس كرنا جسطرح اون كاكام بوجه انعانا ہے اس طرح قلب کا کام مکافخفات اور ملکوت کے امرار کامشاہرہ ہے 'جو عام دلوں کے لئے بیٹیٹا ایک ایسا بوجو ہے جو ان کی طاقت و قوت سے نیادہ ہے 'بسرحال کشف کے اسباب ساع کے نتائج و ثمرات ہیں 'اسطرح ساع کو کشف کاسب کمدیجتے ہیں ' الکہ جب ول صاف ہو تا ہے تو بعض اوقات امرحق اسے سامنے مجسم موکر آجا آہے ؟ یا لفظوں اور منظوم عبارتوں میں پوشیدہ موکر اس کے کانوں پردستک ن ا ب اگریه دستک بیداری کی حالت میں موتو اس ہا تف کتے ہیں 'اور سونے کی حالت میں موتو خواب کتے ہیں 'یہ خواب اور ہا تف نبوت کا جمیالیوال حمد ہونے کی حیثیت سے حل بی ۔

ہا تف غیری کے چندوا قعات : اگرچہ ہا تف غیری کے حق ہونے کا موضوع علم معالمہ سے خارج الین ہم ذیل میں ایک دو واقع اس ملیط معالمات پیش آتے رہتے ہیں۔ محمد ابن واقع اس ملرح کے معالمات پیش آتے رہتے ہیں۔ محمد ابن مسموق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں جمالت کے اندھروں میں خرق تعاایک رات شراب کی مستی میں یہ شعر کا تا ہوا سر کیس ناپ رہاتھا۔
ناپ رہاتھا۔

بطورسیناء کرممامررتبه الاتعجبت محن یشرب الماء (طورسینا میں واقع اکوروں (کے باغوں) سے جب میں کررتا ہوں تو مجھے ان لوگوں پر چرت ہوتی ہے جو یانی ہے جو یانی ہے جو یانی ہے جو

ابھی میں نہ جانے کتنی دیر تک ادھراول فول بکتا پھر تاکہ ایک آوازنے میری آئکمیں کھول دیں کوئی مخص یہ شعر پڑھ رہا

وفی جہنم ماءماتجرعه خلق فابقی له فی الجوف امعاء (ترجمه اور جنم میں ایبا پانی ہے کہ جولوگ اے تیں کے اکلی آئیں کل جائیں گی)

یہ شعری کر جھے اپی حالت پر بردی ندامت ہوئی 'ادر میں نے بارگاہ الی میں توب کی 'یہ شعر میری زندگی میں بوے انقلاب کا داعی ہے 'بعد میں میں نے آورہ کردی اور شراب نوشی سے مائب ہو کر علم وعرفان کے چشموں سے اپی تعلقی بجھانے کا کام شروع کیا ' مسلم عباد انی کہتے ہیں کہ ہمارے شرمیں ایک مرتبہ صالح مری 'عتبہ غلام 'عبدالواحد ابن زید اور مسلم اسواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے 'ایک رات میں نے ان معزات کی دعوت کی 'اور ان کے لئے کھانا تیار کرایا 'جب سب لوگ جمع ہو مجے اور دسترخوان پر کھانا چن دیا گیاتونہ جانے کون مخص بیشعر پڑھتا ہوا گزر کیا۔ و تلھیک عن دار الحلود مطاعم ولذہ نفس غیماغیر نافع (یہ کھانے مجمع آخرت کی یا دسے غافل کردیے ہیں (یا در کھ) نفس کی لذت مجمعے کوئی فاکرہ نہیں دے گی)

ہم سب نے یہ شعر سنا اور رونے لگے 'عتبہ غلام چی مار کربے ہوش ہوگئے ' کھانا دسترخوان پر رکھا رہا' کسی نے ایک لقمہ بھی افرار

قلب کی مفائی کے نتیج میں جس طرح فیبی اشارے جمیں ملتے ہیں اور کان سے ہا تف فیبی سائی دیتی ہے اس طرح آتھ سے حضرت خطر علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے "خطر علیہ السلام ارباب قلوب کے سامنے مخلف شکوں میں فاہر ہوتے ہیں 'انبیاء علیم السلام کے سامنے اپنی حقیقی صورت 'یا حقیقی صورت سے مشابہ شکل میں فرشتوں کی آمد و ظمور بھی اس حالت میں ہو آئے "
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل علیہ السلام کو وہ مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ انصوں نے اپنی اصلی شکل میں ظمور کے وقت افق کو بند کردیا (بخاری ومسلم۔ عائشہ اس آبت کریمہ میں بھی ہی صورت مراد

ہے۔ عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی دُوْمِرَّ قُوْ فَاسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاَفْقِ الْاَعْلٰی (پ٧١٥ آيت ٥ تا) اکو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بوا طاقتور ہے 'پیدائش طاقتور ہے 'پھروہ فرشتہ (اپنی اصلی صورت پر نمودار ہوا ایس صالت میں کہ وہ (آسان کے) بلند کنارے پرتھا۔

ای طرح کے حالات میں آدمی دلوں کا حال جان لیتا ہے' اصطلاح میں اسے تفرس کتے ہیں' چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

اتقوافر اسةالمومن فانه ينظر بنور الله (تذى - ابوسعيدا لحدري) مومن كى فراست عددواس كے كدوه الله ك نور عديما -

فراست مومن : بیان کیا جا آ ہے کہ ایک بوس مسلمانوں کے پاس جا آ ہے اور ان ہے اس جدیث کا حوالہ وے کر پوچھتا ہے کہ آخر فراست مومن کیا چڑہے ؟اوک مدیث کا مطلب بیان کردیے گرکی جواب ہے اس کی تشخی نہ ہوتی ، آخر میں وہ کس صوفی کے پاس پہنیا ، اور ان ہے اپ موال کا جواب چاہا ، انموں نے فرایا کہ اس حدیث کا مطلب بہ ہے کہ تممارے پیدٹ پر کپڑوں کے بیٹے جو زنار بٹرو و رہا ہے اسے کھول دو اور مسلمان ہوجاد ، بجوی نے کہا واقعی آپ کج فرماتے ہیں ، مدیث کا ہی مطلب ، اب میں نے جو بیا کہ آپ موماند فراست ہے ہم گئے تھے کہ سائل اسلام کے بیٹے ہوئے ایک اسلام کے نام لیاؤل کی آزمائش کی خاطر اس طرح کے سوالات کر تا پھردہا ہے ) اس سوال و جواب کے بور بیٹے ہوئے تھو رہ بیٹے ہوئے تھو رہا ہے ابراہیم خواص کتے ہیں کہ بغد اور کی جامع مبعد میں چند ورویشوں کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا ، ہمیں بیٹے ہوئے تھو رہ کی دریا کرری تھی کہ آبکہ خوب صورت نوجوان جس کہ لباس ہے بھرین خوشبو آری تھی مبعد میں داخل ہوا میں اور ایک مسلمان کو بیودی کہ دیے دیتا ہوا تھا کو اور کہ ہم سالن نہیں ہے 'ان لوگوں نے میری بات تاگواری سے موا اور میرے رہا تھو کہ کہ ہم نے بھی کہ ہم دریا تھو کی کہ دریا جو ان جس کے بھری اور کو کہ جس ان لوگوں نے میری بات تاگواری سے ہمیں بیٹری خواص کتے ہیں کہ دور کی جس میں جس بیٹو تو گوگوں کے میری بات تاگواری سے میری نوروں کی اس میرے دیال میرے میاں میرے متعلق کیا کہ درہ ہے تھے ؟ پہلے تو گوگوں نے میری بات تاگواری کے جس کیا ہم نوگ کیا تھوری کہ درے تھے 'خواص کتے ہیں کہ دور ہوری کہ درے تھے 'خواص کتے ہیں کہ درے تھے 'خواص کتے ہیں کہ وہ خواص کتے ہیں کہ درے بیاس آباس کیا 'اس نوجوان کا مراز بوحا تو انموں نے تناور کہ کہ مرن ان کی کیا ہم کیا 'کو کی سے کو کو اس میرے میاں میرے میاں تھور کیا گوں ہیں جس کیا ہم کیا ہوں کی کو است خطان کو خواس کیا کہ کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا گور کیا گور کیا گور کیا کیا گور کیا گور

نیں کی میں نے ارادہ کیا کہ اس قول کی مدافت کا امتخان کروں 'مسلمانوں کے پاس پنچا ایکے مالات پر نظر ڈالنے کے بعد میں اس نتیج پر پنچا کہ مسلمانوں کے صدیق دروی ہوں اور فقیوں کے طبقہ میں ہوتے ہوں گئے 'میں سوچ کرمیں آج آپ اوگوں کے پاس آیا تھا 'آپ نے میرا ڈیسب بتلا کر میرے ارادے کی بخیل کردی 'اور ساتھ ہی ہمارے ذہبی محینوں کے اس قول کی تقدیق بھی ہوگی کہ مدیق کی فراست خطا نمیں کرتی خواص کے ہوگی کہ دو فوجوان اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہوگیا'اور اس قدر مہادت وریاضت کی کہ ایک دن پوامس کی کملایا۔

اسل مے کشف کی ائیدول کی صدیف شریف سے میں ہو تی ہے فرایا !۔

لولاانالشياطين يحومون على قلوب بنى أدم لنظر واالى ملكوت السماء (يرايت كاب المرم من كرد ملك على على المدينة السماء (ي

اکر شیاطین بی آدم کے داول کے ارد کردنہ محوضے تووہ آسانی مکوت کامشاہرہ کرلیا کرتے۔

شیاطین بی آدی کے ولوں پر اُس وقت محوضے ہیں جب وہ ذموم مفات اور فیج عادات سے پُر ہوں ایسے ہی ول شیطان کی چراگاہ ہیں ، جہاں وہ آزادی کے ساتھ محوضے ہیرتے ہیں ، وہ ول شیطانی چراگاہ نہیں بنے جومفات ندمومہ کی آلاکٹوں اور کدورتوں سے پاک وصاف ہوں ، قرآن پاک کی ان آیات میں وی لوگ مراد ہیں جو شیطان کے قبضے میں نہیں آتے اور اس کی دست بد سے باک وصاف ہوں فرایا ہے۔ محفوظ رہے ہیں فرایا ہے۔

ُ الْآعِبَاذَكَ مَنهُ الْمُخْلَصِينَ (پ٣٦٣ آيت ٨٣) بَرَان بندل كِ بوان شِ مُخْبِ كَ كُ بِن -إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ (پ١٥ر٤ آيت ١٥)

رعبادی سیس مصطلیهم مستصال بهادرد میرے فاص بندوں پر تیرا زرا قابونہ چلے گا۔

زوالنون مصری کا واقعہ: اس حقیقت پر کہ ساع تعنیہ قلب کا ذریعہ ہے یہ روایت بھی ولالت کرتی ہے کہ جب حضرت دوالنون معری بغداد تشریف کے تو بچھ صوفی ان کے پاس حاضرہوے ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا' آنے والوں نے عرض کیا کہ اُکر آپ کی اجازت ہوتو یہ قوال بچھ ساتے' آپ نے اجازت دی' اس نے یہ اشعار سائے۔

صُغیر هواک علبنی فیکف به اذا احتنکا وانت جمعت فی قلبی هوی قد کان مشتر کا اما ترثی لمکتئب اذا اضحک الخلی بکی

(تیری چموئی ی مجت نے بھے جنائے مذاب کروا اس وقت کیا ہوگا جب یہ مجت بیری (زیادہ) ہوجائے گی تو نے اس مجت کو تنا میرے دل میں بڑج کردیا ہے جو ہم دونوں میں مشترک تھی ہمیا تھے اس محض پر رحم نہیں آنا جو رو آ ہے جس وقت فم و کر سے آزاد مخض بنتا ہے)

ندالنون معری بیدا شعار من کر کھڑے ہو گئے اور شدّت ما ثر سے اپنے آپ پر قابوند رکھ سکے اور مند کے بل ذمین پر گرپڑے اس کے بعد ایک اور مختص کھڑا ہوا اور دوجد کرنے لگا اس نے اس سے فرمایا ہے۔

الَّذِي يَرْلُكُ جِبْنَ تُقُومُ (ب١١م١) الذي يَرْلُكُ جِبْنَ تُقُومُ (ب١١م١)

جو آب کودیکھا ہے جس وقت کہ آپ (نماز کے لئے) کرے موتے ہیں۔

یہ آیت آپ نے اس لئے پڑھی کہ آپ آئی مومنانہ فراست سے بیات سمجہ سمجے تھے کہ وہ بتلف وجد کردہا ہے چنانچہ وہ فض یہ آیت من کر بیٹر کی اگر اس کا قیام اور وجد فیرافشہ کے لئے انھو کے تو وی تسارا ہری میں اگر اس کا قیام اور وجد فیرافشہ کے لئے انھو کے تو وی تسارا ہری ہوگا جو اٹھتے وقت جہیں دیکھ رہا ہے۔

ہوگا جو اٹھتے وقت جہیں دیکھ رہا ہے۔

وجد کی دو قشمیں: اس تغییل سے ابت ہو آ ہے کہ دجدیا مالت کا نام ہے یا مکا شغہ کا پھران دونوں کی دو تعمیں ہیں ایک یہ کہ افاقے کے بعد دو مالات اور مکاشفات بیان کئے جانکیں اور دو سرے یہ کہ ان کا بیان کرنا ممکن نہ ہو کیے بات بھا ہر مجیب ہے کہ انسان پر ایک مالت دائع ہویا اسے کی چیز کا علم ماصل ہوا ہو اور دہ اسے بیان نہ کرسکے کیکن فی الحقیقت یہ بات مشہدیا جہت اکھیز نہیں ہے کام مالات میں اس کی نظیریں لمتی ہیں اور کس

مورت پڑھ جاتا ہے اور کوئی فلطی نیس ہوتی ابعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلط کی حالت میں پڑھ رہاتھا ہی حال کھنے والے کا ہے کہ وہ ابتدا میں سخت مشکلات کا سامتا کرتا ہے کہ کہ مش کرتا ہے انجام کار لکمتا اس کی جبست بن جاتی ہے اور اس حالت میں بھی وہ صفے کے صفح لکمتا چلا جاتا ہے کہ اس اس کا دل کھنے کی مطرف متوجہ ہوئے ہو بجائے کمی دو سری تکر میں مضفیل ہو ول اور اصفاء کے تنام اوصاف کا بھی حال ہے کہ اولا ان کے حسول واکتساب میں ملک اور احتیار بھی ان کا اظہار ہوئے واکتساب میں ملک اور احتیار بھی ان کا اظہار ہوئے اگر اس کے اور اور احتیار بھی ان کا اظہار ہوئے اگر ہے اس کے عادت کو طبح بیم اور محادے یہاں جبعیت فادید) کتے ہیں۔

اے اللہ بھے اپن مبت مطافرہا ان لوگوں کی مبت سے نواز جو تھے سے مبت رکتے ہیں اور ان لوگوں کی مبت سے بھی جو جھے

تیری مبت سے قریب کردیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حبت طبی ہی نہیں ہوتی ' لکہ اس میں کسب ہی ہوسکتا ہے 'ورنہ آپ مید دعا کیوں فرمات۔ وجد کی یہ کل چو تشمیں ہوئیں' پہلی دو تشمیں ہیں حالت اور مکا شف 'ان کی دو تشمیس تھیں قابل بیان اور نا قابل بیان ' پھردو تشمیں ہوئیں ایک وہ وجد جس میں کلف ہو' اور دو سراوہ جس میں تکلف واقتیار کوکوئی دعل نہ ہو۔

قرآن یاک سے وجد : یمال یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ صوفیاء کو قرآن کریم سننے سے وجد نہیں آتا ' نغے سننے سے وہ ب حال ہوجاتے ہیں' آگر وجد حق ہو تا' اور عطاء رب ہوتا' شیطان کے فریب کو اس میں کوئی وظل نہ ہو تا تو وہ لوگ ساع سے زیاوہ علاوت سے وجد کرتے؟ اس کا جو اب یہ کہ جو وجد حق ہے اسکا ضبع اللہ تعالیٰ کی فرا محبت' اور شوق دیدار ہے' یہ وجد قرآن کریم کی علاوت سے بھی جوش میں آتا ہے' جیسا کہ خود قرآن کریم سے اس کا فبوت ملتا ہے' فرمایا

الأبِذِكُر اللَّهِ يَطْمَئِنُ الْقَلُوبِ (بِ١١٠ اسه)

خوب سجولوكه الله تح ذكره ولول كواطمينان موجا تاب-

مَثَانِيَ نَقْشَعِرٌ مِنْهُ جَلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ بَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللي

یے عران بورپ ، ارکے ، یک ، ا جو کر النورپ ) بار بار دہرائی گئی ہے ، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں پھران کے بدن اور دل نرم ہوکراللہ کے ذکری طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ اِنْمَا اَلْمُ وَمِنْوُنَ الْذِیْنَ اِذَا دُکِرَ اللّٰمُوَ جِلَتْ قَلْوْبُهُمْ (پ اور ۱۵ آیت ۲)

بس ایمان والے تو ایمے ہوئے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالی کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) يودايت كاب الدوات ش كرد كل ع)

لَنُو أَذُرُ لُنَا لَهُ لَمُ الْفَرْ لَنَ عَلَى جَبَلِ لَّرَ أَيْتَهُ خَاشِعًا مُنَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (پ١٢٨ اَيت ١١)

اگر جم اس قرآن كوكسى بها لربازل كرتے تو (اے فاطب) تو اس كو ديكتا كہ فدا كے فوف سے وب جا آ اور بهث جا آ۔
قلب كى طمانيت شدت فوف سے جم كى لرق تا تلب كى رقت نوي اور خشوع وجدى كے فلف مظاہر ہيں اگرچہ يہ مظاہر طالات كے قبيل سے بيں مكاشفات كا سبب بن جاتے ہيں ،
مظاہر طالات كے قبيل سے بيں مكاشفات كے قبيل سے نہيں ہيں الكين بھى بھى يہ طالات بحى مكاشفات كا سبب بن جاتے ہيں ،
قرآن پاك كو لحن كے ساتھ پڑھنے كى تاكيد اسلئے ہے كہ الحجى طاوت سے وجد ہو تا ہے ، چنانچہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما يا ۔ زينو اللقر آن باصوات كم (عالاً)

قرآن كريم كواني آواندل سے زمنت دو

حضرت موسیٰ اشعری کی خوش الحانی کی آن الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔ قرارہ تی میڈر امینے میزامید الربیخار دیسے الربیخار الدی کی اس

لقداوتي مزمارامن مزامير الحاود اعلال والوي ايك في ع

قرآن سے وجد کی حکایات: اس طرح کے بت سے دافعات ہیں جن سے قابت ہو تا ہے قرآن کی طاوت س کراہل دل وجد میں آجاتے ہیں ، چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شيبنني سورة هودواخواتها (تذى ابر حجيفة)

مجے سورہ ہوداوراس جیسی سورتوں نے بو رحا کروا۔

اس مدیث میں وجد کی خبرہ اس لئے کہ بیعلیا خوف اور حزن سے طاری ہو تا ہے اور خوف و حزن وجد کے مظاہر ہیں ،
روایت ہے کہ حضرت میداللہ ابن مسوق نے الحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوسوں نساوسائی ، جبوہ اس ایت پر پہونچے :۔
فکیف اِذَا جِنْدَا مِنْ کُلِ اُمَّةِ بِشَهِ يُدِدِوَ جِنْدَا بِکَ عَلَى هَوُ لاَ عِشَهِ يُدُدُ (پ٥ س ایت ۱۳)

سواس وقت بھی کیا حال ہو گاجب کہ ہم ہرامت بی سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گوائی دینے کے لئے حاضرال میں گے۔

آپ نے فرمایا: بس کرو' راوی کتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکموں سے اشک رواں تھر بخاری و مسلم ۔ ابن مسعودی ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آبت علاوت فرمائی کیا کمی دوسرے فض نے آپ کے سامنے یہ آبت پر میں آب خف ہے ہوش ہو محد آبت یہ تھی رہی ۔

آپ کے سامنے یہ آیت رامی آپ فوف سے بوش ہوگے آیت یہ تمی (۱) اِنَّ لَدَیْنَا اَنْکَالا وَجَحِیْما وَطَعَامًا ذَاعُصَّةِوَعَذَابًا اَلِیْمَا (پ۲۹ر۱۳ ایت ۳)

مارے یمال بیڑیاں ہیں اور دونرخ ہاور کے میں مجنس جانے والا کھانا ہے اور دروناک مذاب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کرروئے کے (مسلم۔ عبداللہ ابن عمر) اِن تَعَدِّبُهُمْ فَانِهُمْ عِبَادُکُ (پ، عرا آیت ۱۸)

اگر آب ان کومزادیں ویہ آپ کے بوے ہیں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاید معمول تھا کہ جب آپ رحمت کی کوئی آیت طاوت کرتے یا کسی سے سنتے قوبار گاہ اللی میں رحمت کی دوغواست کی د

(۱) یہ روایت مدی نے کال میں اور بیل نے شعب میں اور حب این ابی الاسود سے بطریق ارسال مثل کی ہے۔ (۲) یہ روایت کاب طاوة القرآن می گزر مجل ہے بید یو دول روایتی کیاب آواب طاوت القرآن می گزر مجل میں

وَإِنَّا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُم تَعِينَ مِنَ النَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِ (ب2را آيتُ ٨٣)

اورجب وہ اس کوسنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیا گیا ہے تہ آپ ان کی آسمیس آنسووں سے بہتی

بولى ديكية بن-

روایات میں ہے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم نمازین پرها کرتے اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں تکلتیں جیسے باعدی اہل رہی ہو '(ابوداؤو' نسائی شاکل ترفری۔ عبداللہ ابن النیور) محابد و تابعین سے بھی قرآن پر وجد کے بہت سے واقعات معقل میں 'بت سے معرات خوف کی شدت سے بہ ہوش موجاتے 'بت سے لوگ ب قابو ہو کر رولے لگتے 'بت سے لوگ نشن براو مع لکتے الے موش مور كر جات بعض معرات بموشى ك عالم من والت يمي ياسك ين چانچه زاره ابن ابي اوني نا بنی کے بارے میں معتول ہے کہ وہ رقبہ میں لوگوں کو نماز برهارہے تھے مکی رکعت میں یہ ایت برهی۔

فَإِذَانُقِرَفِي النَّاقَوْرِ فَدُلِكُ يَوْمَئِيذِيَّوْمُ عَسِيْرٌ (ب١٩ر٥١ اسه ٩٠)

يمرجى وقت صور يكو فا جائ كاسووووت يعنى ودوان كافيول يرايك مخت ون بوكا-

اخرت کی دہشت اس قدر طاری مولی کر بدور فی موار کر جسم ماور مواب معربی میں وقات یا مح ایک مخص به ایت

پره دافاد آن عَذَابَ رَبِّكُلُو الْعَجُ قَالَمْمِنْ وَالْعَجِ (ب عَرَب المعتمد) بعد داف المعرف المع

حعرت عمرابن الخفاب نے بد ایت سی تو عذاب کے مولاک تصور کی باب ندلا سکے ایک باند کراہ کے ساتھ بے ہوش ہو کے انعیں کمر لے کر آئے اس واقع کے بعد آپ تقریباً ایک ماہ تک صاحب فراش رہے صالح مری نے مصور تا جی بردگ ابوجريك سامنے چند آيات الاوت كيں اب يخ يزے أور چند لحول بين اسے خالق حيق سے جالے امام شافع ايك قارى ے یہ آیت من کربے ہوش ہو گئے۔

هْنَايَوْمُلَاينُطِقُونَ وَلَا يُؤُذَّنُ لَهُمْ فَيَعْنَانِرُ وَنَ (١١٦١٦ ٢٥ ٢٥١١) میہ وہ دن ہوگاجس میں لوگ بول ند سکیل کے اور نہ ان کو اجازت (مذری) ہوگی مذر بھی نہ کر سکیل ہے۔

على ابن فنيل كرساخد اى طرح كاواقد بيش آيا مولى فض به آيت طاوت كررباتها الد

يَوْمَيْقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (ب١٨٥٥م اسه)

جس دان تمام آوی رب العالمين كي سامنے كرے مول محد

آپ سننے کی تاب نہ لا سکے اور حق کھا کر کر پڑے کی مطرد کو کر نسیل نے اللہ کا شکر اوا کیا اور مل سے فرمایا کہ تخے وہ لے گا جواللدنے جھے معلوم کرلیا ہے اس طرح کے واقعات صوفیاء کے بارے میں بھی منتول ہیں ایک مرجبہ شیان اپنی مجدمیں تراوی كى فمازاداكردى تع الم ليد ايت يرامي

وَلَئِنْ شِئْنَالَنَدُهُبُنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا الِّيكُ (ب١٥ م است ٨١) اوراکر ہم جابی وجش قدروی آپ پر بیٹی ہے سب سلب کرلیں۔

شیل بے ساختہ ج الحف او سمجے کہ شاید آپ کی روح پرداز کر گئ ہے 'ریک زرد پر کیا جم کا بنے لگا اور آ محموں سے ایک جاری ہو مجے اپ باربار سی فرارے سے احباب سے اس طرح ہمی خطاب کیا جاتا ہے 'جنید کھیے کہ میں سری سعلی کے پاس ميا'ان كے جرب ميں ايك فض ب موش را مواقا ميں نے اسكى ب موشى كى وجہ دريافت كى فرمايا كہ بيہ فض قرآن كريم كى فلال آیت س کربے ہوش ہوگیا میں نے کماوی آیت دویا رہ پرھے ،جب وہ آیت دویارہ پر ھی می تواس کی عشی جاتی رہی او کول کو یہ تدبیر بہت پیند آئی مسری سقلی نے پوچھا کہ حمیس یہ انو کھا طریقہ کمال سے معلوم ہوا؟ میں نے کما کہ حضرت بیقوب علیہ السلام کے واقعے سے 'اگر آپ کی بیعائی حق کی وجہ سے زائل ہوتی تو مخلوق کے سبب واپس نہ ہوتی سری سقلی نے اس جواب پر اپنی بیندیدگی کا اظہار فرایا مکسی شاعر کا یہ شعر بھی حضرت جنید کی تدبیر کی تغییر ہے۔

وكاس شربت على لذة وأخرى تداوى منهابها

(ایک جام میں نے لذت کی خاطریا '(اور جب لذت برحی اور نشہ ہو کیاتو) دو سرے جام سے میں نے

اس(فق) كاعلاج كيا)

ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں دات کے دفت یہ آیت بار بار طاوت کردہا تھا۔

كُلُّ نَفْسِ كَالْفَةُ الْمُوْتِ (ب١٠٨ آيت ١٨٥)

مرجان کو موت کا مزہ چکمنا ہے۔

معاایک آواز آئی کہ آخرتم کب تک یہ آبت پڑھتے رہو گے 'تم نے اس آبت سے چارا لیے جنوں کو قبل کردیا ہے جنوں لے اپنی پیدائش کے روز اول سے اس وقت تک آسان کی جانب سر نہیں اٹھایا تھا' ابوعل مغازلی نے شیل سے عرض کیا کہ جب میں قرآن کی کوئی آبت سنتا ہوں تو وہ جھے دنیا سے کنارہ کش کردی ہے 'کر جب میں اپنے دنیاوی کاروبار کی طرف واپس آیا ہوں' اور لوگوں سے ملتا جاتا ہوں تو اعراض عن الدنیا کی وہ حالت یاتی نہیں رہتی جو تلاوت کے وقت پیدا ہوئی تھی' شیل نے فرمایا کہ تلاوت کے وقت پیدا ہوئی تھی' شیل نے فرمایا کہ تلاوت کے وقت تمدارے ول میں اللہ کی طرف انابت اور باسوی اللہ سے اعراض کی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے وہ بھی رب کریم کی لطف و عنابت سے ہے' اور تلاوت کے بعد تم دنیاوی امور میں مشغول اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہو' یہ بھی اللہ کی رحمت و کرم کا مظہر ہے 'کیوں کہ تمہارے شایان شان بی ہے کہ جب تم اسکی طرف متوجہ ہو تو اپنی قوت اور تدبیر کا کوئی اثر تم میں ہاتی نہ دہے' ایک صوفی نے کسی قاری سے یہ آبت سی ہے۔

يَّاأَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطَمَّنَّةُ أُرْجِعِي اللَّي رَبِّكُ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (پ ١٣٠ اس ٢٨) النَّاتُهُ النَّالَةِ النَّامِةِ النَّالِ النَّامِةِ النَّامِةُ النَّامُ اللَّهُ النَّامِةُ النَّامِ

ادروه تخصے خوش ہو۔

صوفی نے کہا کہ آخر میں تفس سے کب تک رب کی طرف او شخے کے لئے کہنا رہوں کیے رجوع کا نام ی نمیں لینا کونیا میں لگا ہوا ہے اس کے بعد ایک چخ ماری اور جان جان آفریں کے سپرد کمدی۔ کوئی مخض یہ آست پڑھ رہاتھا :۔

وُ أَنْفِرُهُمُ يَوْمُ الْأَزِفَةِ (ب١٢٨ أيت ١٨)

اور آپان لوگوں کوایک قریب آنے والے معیبت کے دان سے ڈرائے۔

برین معاد نے یہ آیت سی تو بے مد معظرب ہوئے اور کئے گئے کہ اے رب کریم تو اس محض پر رحم فرما جے تولے اپنے عذاب سے دُرایا ، لیکن اس کے باوجودوہ تیرا مطبع نہ ہوا ، اتنا کما اور بے ہوش ہوگئے ، ابراہیم ابن اوہم جب کسی محض سے یہ آیت سنتے تو ان کے جسم کاروابی روای کانپ افتحا۔

إِذَا السَّمَا غَانُشَقَّتُ بِ٩٦٥ آيت ا

جب آسان محث جا أيكا-

محرابن صبح نقل کرتے ہیں کہ ایک مخص دریائے فرات میں مسل کررہا تھا اجنی سامل پر آیا اوریہ آیت پڑھنگا۔ وَامْنَا رُوالْیکُوْمَایُّهُ الْمُنْجِرِمُوْنَ (پ۲۱۳ آیت ۵۹) اوراے مجرموا آج الل ایمان ہے الگ ہوجاد۔ نمانے والا مخص یہ آیت من کربے تاب ہوگیا'اس پر پھ بھی مطابری ہوئی'ا ہے اوپر قابونہ رکھ سکا اور امروں کی نذر ہوگیا' حضرت سلمان الفاری نے ایک نوجوان کو کسی آیت پر مضطرب اور لرزہ برائدام ہوئے دیکھا تو یہ منظر آپ کو بہت اچھالگا'اور اس نوجوان سے آپ کو مجت می ہوگئ 'چند دن تک وہ نظرنہ آیا تو آپ بے تاب ہوئے'لوگوں سے اسکے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھارے اس کا مزاج دریافت کیا' کنے لگا جو لرزش ہوا کہ وہ بھارے اس کے گھر تشریف لے کئے'وہ اس وقت عالم نزع میں تھا' سلمان نے اس کا مزاج دریافت کیا' کنے لگا جو لرزش آپ کے میرے جم پر اس دن ملاحظہ فرائی تھی وہ جسم ہو کر میرے سامنے آئی' اور جھے سے کہنے گلی کہ خدا تعالی نے تیرے تمام کناہ معاف کردئے' بسرحال صاحب ول قرآن من کروجد ضرور کرتا ہے 'خواہ اس وجد کی کوئی بھی کیفیت ہو' اگر کسی مخص کے قلب کریا احتماء وجوارح پر کوئی آیت اثر اندازنہ ہو تو وہ اس آیت کریمہ کا مصدات ہے۔

رُبُرُومِن بِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَانُّونَ مِنْ الْمُعَانُّونَ مِنْ الْمُعَمِّلُ مَا مُنْ ال كَمَثَلِ النَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسُمَعُ الاِّ دُعَانُو نَلِنَاءُ صُمَّ الْكُمْ عُمْنَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (ب١ر٥ آيت ١١١)

اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک مخص ہے وہ اسے (جانور) کے پیچے چلا رہا ہے جو بجز ہلانے اور اور لیکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا 'بسرے ہیں جو تئے ہیں 'اندھے ہیں 'سو سیجھتے کچھ نہیں۔

بہتر پھر قرآنی آیات کا ذکر ہے جو ر موز کا نات کا سرچھہ 'اور دنیاو آخرت کے لئے نبخہ کمیاء ہیں اہل دل کا حال تو ہے کہ وہ عکمت و دانش کے ایک جملے بلکہ ایک کلے پر بے حال ہوجاتے ہیں 'چنانچہ جعفر خلدی کتے ہیں کہ ایک خراسانی ہخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا'اس وقت آپ کے پاس کھولوگ بیٹے ہوئے تھے 'اس مخص نے جنید سے پوچھا کہ آدی کے لئے تعریف اور ندست میں کوئی فرق باتی نہ رہے 'یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ خاضرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ آدی ہی ہی اس واضل ہو داخل ہو جائے 'اور قید حیات کے ساتھ ساتھ قید مرض میں بھی جٹلا ہوجائے ( یعنی خلل دماغ یا ضعف کی وجہ سے وہ تمیز کی قوت ہی کو جیٹے) حضرت جنید نے فرایا کہ ہے جواب تمہارے شایان شان نہیں ہے' اس کے بعد آپ ٹراسانی سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرایا کہ آدی سے یہ اخیا راس وقت اٹھ جا تا ہے جب اے اپی مخلوقیت کا ایمین ہوئے گئا ہے' ٹراسانی یہ جواب س کر جہا شااور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دوح کا طائر جم کے قنس سے آزاد ہوگیا۔

الحیک اعتراض کا جواب : بمال یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر قرآن سننے ہی وجد ہوتا ہے تو پھر سام کی کیا ضرورت ہے ، موفیاء کے لئے بھتریہ ہے کہ وہ سام کی محفلیں منعقد کرنے اور راگ و رنگ کی مجلسیں سجانے کے بجائے تلاوت قرآن کے اجتماعات ترتیب دیں 'اور خوش گلو قاربوں کو قرآن پڑھنے کے لئے بلائیں 'اسلئے کہ اللہ کا کلام سام سے افضل ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ سات وجوہات کی بنائر قرآن کریم کی بنسبت سام سے وجد کو تحریک زیادہ ہوتی ہے۔

مہلی وجہ: بیہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات سننے والے کے مناسب حال نہیں ہیں 'اور نہ سب اس قابل ہیں کہ انھیں سمجھ کراپنے حال پرا علمان کرلیا جائے' مثلا ایک ایسا مخص جو حزن وغم میں جلا ہے یہ آیات سنتا ہے مجملا بتلائے یہ آیات اس کے مناسب حال کسے ہوگی :۔

يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي اَوْلَادِكُمُ لِللَّذِكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْالْنُشَيَيْنِ (ب ١٣ ١٣ منه) ي الله تعالیٰ تم و عم ديتا به تمهاري اولاد کے باب میں لاکے کا حصہ دولڑ کيوں کے صے برابر۔

وَالَّذِيْنَ يرمون المحصنات (پدار آيت) اورجولوك (زناك) تمت لا كس ياك دامن عورون ير-

اس طرح اور آیتیں ہیں جن میں میراث طلاق اور حدود وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں ول میں دہی بات تحریک کرتی ہے اس کے مناسب حال ہو ، شعراء دل کے حالات کا آئینہ ہیں اسلئے اشعارے حال سجھنے میں پچھ ٹکلف نہیں کرنا پڑتا۔ البتہ وہ فخص

جَن كُو الله كى يادے اور (بالفوس) نماز يرصف اور زكوة دينے اور فريد ففات بن والحياتى

ہے اور نے فروخت

ذات شجو صدحت فی فنن وبکت حزنا فها جت حزنی ابکا ها ربما ارقنی ولقد تشکو فما تفهمنی ربورقاءهنوف فى الضحى دكرت الفا ودهرا صالحا فبكائى ربما ارارتها ولقد اشكوفما افهمها

راوی کتا ہے جب ابوالحسین نوری نے یہ اضعار سائے تو مجلس میں موجود ہر مخص معظرب ہو کیا 'اور اٹھ کروجد کرنے لگا'یہ وجد اضیں اس علمی بحث سے نہیں ہوا جس میں وہ معموف سے 'حالا نکہ وہ علم بھی بینی اور حق ہی تفام اس سے معلوم ہوا کہ اشعار ہر مضص سمجھ لیتا ہے ' ہر مخض کے حالات پر ان کا اعلباق ممکن ہے 'جب کہ علمی مباحث 'اور آیات قرآنی کا سمجھتا 'اور ان سے

اینے مناسب حال معانی اخذ کرنا ہر مخص کے لئے ممکن نہیں ہے۔

دو سری وجہ : یہ ہے کہ قرآن کریم اکثرلوگوں کو بادہے جنس یاد نس ہے وہ بار بار سنتے ہیں جو تنہ نمازوں میں بھی اور دیگر مواقع برجمی ' پیہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ سن جائے اس کا اثر زمادہ ہو تاہے ' دوسری مرتبہ سننے سے وہ اثر کم ہوجا تاہے ' اور تیری مرتبہ سننے سے تقریباً ختم می موجا یا ہے ، چنانچہ اگر کسی صاحب وجد سے کما جائے کہ وہ ایک می شعرر تعوارے تعوارے وقفے ہے وجد کرتا رہے تو ایسا کرنا اسکے لئے ممکن نہ ہوگا البتہ آگر کوئی نیاشعر پڑھ دیا جائے خواہ دہ سابقہ شعری کے مضمون پر مشمل ہو نیا اثریدا ہوگا ، مضمون اگر چہ ایک ہے لیکن الفاظ اور وزن دونوں شعروں کے جدا جدا ہیں ،جس طرح معنی سے نفس کو تحریک ہوتی ہے اس طرح الفاظ ہے بھی ہوتی ہے الفاظ ومضامین کی تجدید انسانی نظم ونٹریس تومکن ہے لیکن قرآن میں ممکن نہیں' اسٹر بیر لفظ ا بی جکہ معین ہے 'نہ اس پر زیادتی ہوسکتی ہے نہ کی 'کسی قاری کے لئے ممکن نہیں کہ وہ ہرمجلس میں نیا قرآن پر سے 'بی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے عرب کے دیماتی باشتدوں کو قرآن من کر روتے ہوئے دیکھاتو ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس طرح رویا كرتے تھے 'جس طرح تم رورہے ہو 'ليكن اب ہمارے دل سخت ہو مجے ہيں 'اس كايد مطلب ہر گزنہيں كہ خدانخواستہ حضرت ابو بكر مدیق اور دوسرے محابہ کے داوں میں نری اور اثر پزیری کی صلاحیت باتی نیس رہی تھی اور استے دل دیما تیوں کے داوں سے بھی زیادہ سخت ہو مے تھے 'یا ان حضرات کو اللہ کے کلام ہے اتن محبت نہ تھی جتنی اعراب کو تھی ، حضرت آبو بکر صدیق کے ارشار المنشاء یہ تھا کہ ہم کثرت تحرارے قرآن پاک کے عادی ہو مجے ہیں اور جب کی چیزے انس برمہ جا آ ہے تو اس کا اثر کم ہوجا آ ہے یہ بات کچے ناممکن ی ہے کہ ایک مخص قرآن کی ایک آیت کو باربار سے اور برسا برس تک اس بر گریہ کر آ رہے ، کی وجہ ہے کہ حضرت عرائے لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع کرتا جابا ورایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرٹا موں کہ کمیں لوگ کثرت سے طواف کرے اس کھرسے اتنے مانوس نہ ہوجا کیں کہ اسکی عظمت و بیبت ان کے داول میں باتی نہ رہے کید بات مشاہرے میں بھی اتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ طامی فاند کعبد کی زیارت کرتا ہے تواس کے شوق واضطراب کاعالم پھے اور ہوتا ہے ابعض لوگ اس موقعہ پر بے ہوش ہوجاتے ہیں ' پرجوں جون زیارت کے مواقع ملتے ہیں' آمدورفت برستی ہے تو وہ کیفیت بھی کم ہونے لگتی ہے جو يملي دن مملي-

سیسری وجہ : یہ ہے کہ کلام کی موزونیت سے شعر کی لذت ہوں جاتی ہے انھی اور موزوں آواز اس آواز کا مقابلہ نہیں کرسکتی جوا تھی تو ہو تکر موزوں نہ ہو وزن اشعار میں پایا جاتا ہے 'آیات میں نہیں 'شعر سے وزن کا تعلق انتا بھرا ہے کہ اگر گانے والا غلطی کرجائے 'اور کسی شعر کا وزن ساقط ہوجائے تو شنے والا ہوئی گرانی محسوس کرتا ہے کیوں کہ فیرموزوں کلام سے مبعیت کو اس وقت مناسبت نہیں ہوتی اس سلئے ساع کا سارا لطف ختم ہوجا تا ہے اور وجدکی کوئی تحریک ول میں پیدا نہیں ہوتی' مبعیت کی نفرت کا اثر

دل پریز آے اور دو بھی معظرب ومتوحش ہوجا آہے۔

جو تھی وجہ : یہ ہے کہ شعری موزونیت کے علاوہ شعری نفیگی بھی مؤثر ہوتی ہے این شعر کو لے اور ترخم ہے پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے 'یہ لے اور ترخم کیا ہے؟ اسکے علاوہ کچر نہیں کہ جن حوف کو تھنج کر پڑھتا ہو انحیس گھٹا دے 'جو گھٹانے ہوں ان پس طول وید ہے 'بعض کلمات کے درمیان وقف کدے بعض کو منقطع کردے اور بعض کو طاکر گائے 'یہ تمام تقرفات شعر میں درست بیں 'قرآن میں ان تقرفات کی اجازت نہیں ہے 'کیول کہ خلافت ای طرح کرتی ضروری ہے جس طرح وہ لوح جفوظ ہے محم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ' خلاوت کے تقاضول کے بر عکس تقرکو کہ 'اور مکہ کو تقرکرنا 'موصول کو منقطع اور منقطع کو موصول پڑھنا اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے ' خلاوت کے تقاضول کے بر عکس تقرکو کہ 'اور مکہ کو تقرکرنا 'موصول کو منقطع اور منقطع کو موصول پڑھنا حرام یا محروہ ہے ' قرآن کو ساوہ لب و لبح میں جس طرح وہ نازل ہوا ہے پڑھنا اتنا مؤثر نہیں ہو تا جنے نفول کے سراور کے ہوتی ہے ' لے یا چرکا ایک منتقل سبب ہے 'اگر چہ وہ کلام غیر مفہوم ہی کیول نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کہ سی کیوں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کیوں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کو سالم کیوں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کہ سی کیوں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کیا گھٹوں کیا ہے کہ کرمیاں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار ' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کرمی کیوں نہ ہو' چنانچہ بربط' ستار' فقیری اور وو سرے باجے مفہوم نہ کرمیاں کیا گھٹوں کیا کیا کہ بھٹوں کیا کیا کہ کرمیاں کیا گھٹوں کیا کیا کہ کرمیاں کیا گھٹوں کیا کیا کہ کا کرمی کیا کی کرمیاں کیا کہ کرمیاں کیا کہ کرمیاں کیا کہ کو کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کہ کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمی کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کیا کرمیاں کرمیاں

ہوئے کے باد جو دعض مردل کی وجہ نے پند کئے جانے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں۔ یانچوس وجہ : یہ ہے کہ اشعار کا لطف ان آوا ندل سے بھی دوبالا ہوجا آئے جو طلق سے نہیں تکلتیں میسے ڈھول کی آل وغیرہ م معیف وجد میں تحریک اس وقت ہوتی ہے جب محرک قوی ہواور ان تمام چیزوں کا دارویدار ان تمام چیزوں پر ہے جو ابھی ذکر کی گئیں۔

لینی شعریت 'آوازگی موزونیت' کے 'ومول کی تال دخیرہ 'یہ تخریک کی قرت کے اسباب ہیں 'ان ہیں سے ہر سبب اپنی جگہ مستقل تا فیرر کھتا ہے 'لیکن یہ تمام اسباب ساخ ہی ہیں دوا ہوسکتے ہیں 'قرآن کریم کو اُن جیسی چزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے 'کیوں کہ عوام کے نزدیک ان چزوں کی حیثیت کو و لعب سے زیادہ نہیں ہے ' جب کہ قرآن نہ کھیل کے لئے نازل ہوا ہے 'اور نہ کوئی مسلمان یہ کوارہ کرسکتا ہے کہ کلام اللی جیسی مقدس چزکو کیو و لعب کے مصفلہ کے طور پر اختیار کیا جائے 'اسلئے قرآن کر بھر سرکسی

مسلمان یہ کوارہ کرسکتا ہے کہ کلام الی جیسی مقدس چیز کو امود لعب کے مشخلہ کے طور پر افتیار کیا جائے "اسلے قرآن کریم میں کسی الی چیز کے اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جو عوام کے نزدیک کمیل ہو 'اگرچہ خواص اسے کمیل نہ سجھتے ہوں' قرآن کی تقدیس اور جلالت شان کا مقاضا یہ ہے کہ ایسکا احرام کیا جائے 'اسکا احرام یہ ہے کہ سروکوں اور راستوں پر تلاوت کرنا بھی اسکے

تقذیں اور جلائت شان کا متفاضا ہیہ ہے کہ اسکا احرام کیا جائے اسکا احرام ہیہ ہے کہ سراوں اور راستوں پر تلاوت کرنا ہی اسکے احرام کے منافی ہے مہیوں کہ قرآن کریم کی تعظیم و تحریم کا حق صرف وی لوگ ادا کرسکتے ہیں جو اپنے احوال کی محرانی کرتے ہیں'' اسکی میدا عاقب استون میں مکامان میں اور کا سے میں میں کی اور میں احداد کی بیٹر سے میں میں میں میں میں میں میں

اسلئے وہ ساع میں اپنے مرض کا علاج تلاش کرنے پر مجبور ہیں میں اکرام کی ضرورت نہیں ہے ہمی وجہ ہے کہ شادی کے موقعہ پر تلاوت قرآن کے ساتھ وف بجانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے 'وف بجانا اگرچہ جائز ہے 'جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث گزر پھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی اور فرمایا نکاح کا اعلان واظمار کرو

اگرچہ چھٹی کی آوازی سے کیوں نہ ہو جو آن کے ساتھ دف بجانا اس لئے منوع ہے کہ دف صور پاکوولوب میں داخل ہے اور عام طور پر لوگ اسے تھیل ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہیج ہنت

معود کے گھر تشریف لے مجے وہاں چد الوکیاں بیٹی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں ایک شعر کا مضمون یہ تھا کہ ہم میں ایک نی تشریف لائے ہیں جو غیب کا حال جانتے ہیں مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ترک کردواوروی کموجو پہلے کہ ری تھی ،

آب نے یہ شعریز صنے نے اس کئے منع کیا کہ اس میں نبوت کی شادت تھی 'اور غناء کھیل ہے جب کہ نبوت کی شادت ایک سنجیدہ اور میر نکس انس جن سے اس کئے منع کیا کہ اس میں نبوت کی شادت تھی 'اور غناء کھیل ہے جب کہ نبوت کی شادت ایک سنجیدہ

امرہے 'کسی الی چیزے اسکا اختلاط نہ ہونا چاہیے جو ابو و لعب کی صورت رکھتی ہو' بسرمال جس طرح ان اوکیوں پر نبوت کی شمادت سے غناء کی طرف انحراف واجب ہوا اس طرح قرآن پاک کی حرمت کا نقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی ساع کی طرف انجواف ہو حسید

جھٹی وجہ : یہ ہے کہ مغنی بھی ایسے اشعار می گاتا ہے جو سنے والوں کے مناسب حال نہ ہوں اس صورت میں وہ لوگ یہ اشعار تا پند کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک ہی شعر ہر حال کے موافق

نہیں ہوتا' اب اگر لوگ محفلوں میں جمع ہوں' اور قاری اضمیں قرآن سنائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت پڑھے جو

حاضرین کے مناسب حال نہ ہو' آگرچہ قرآن پاک ہر فخص کے حق میں شفاع ہے' گریہ حالات کے اعتبارے ہے' مثلاً رحمت کی آیات فوف زدہ اور مایوس ول کے لئے شفاع ہیں' اور عذاب کی آیات فریب خوردہ 'اور ہے خوف مخص کے حق میں شفاء ہیں' یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس قرات میں موجود تمام لوگوں کی حالت یکسال ہو' اور قاری کی طاوت ان سب کے احوال پر منطبق ہوتی ہو ہو' اس صورت میں بعض لوگ پر استجمیں کے اور حالات کی عدم مناسبت ہے ول برداشتہ ہوں گے' کلام الئی سے منتبض ہونا' یا ول میں کراہت محسوس کرنا سوء عاقبت کا چین خیمہ ہے' اس خطرے ہے نجات ای صورت میں ممکن ہے کہ اس کلام کو اپنے حال پر منطبق کرے' جب کہ کلام اللی عظم کا کرنی نہیں ہے' بلکہ آیات سے صرف وہی معنی مراد لئے جاستے ہیں جو اللہ تعالی کو مقصود ہیں' اس کے برعکس اشعار میں تو سے مرف وہی معنی مراد حرف آخر ہو' اور اس سے ہٹ کرکوئی معنی مراد نہ ہے جاسکیں' کا مالئی کو اسکے اصل مقصود ہے ہٹاکراپنے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ ' قرآن کو ساع کی جگہ دینے میں دد خطرے ہیں' بعض آیات سے کراہت کا خطرہ اور کلام الئی میں غلط آدیل کرے اسے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ 'قرآن کی سے معلوم ہوا کہ قرآن کو ساع کی جگہ دینے میں دد خطرے ہیں' بعض آیات سے کراہت کا خطرہ اور کلام الئی میں غلط آدیل کرے اسے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ 'قرآن پاک کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا' اور اسکے احرام و تقذیس پر حرف نہ آنے دیا واجب ہے۔

ساتوس وجہ: ابونھر سراج طوی نے ذکری ہے 'فراتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے 'اور اس کی صفق میں ہے ایک صفت ہے 'کیوں کہ قرآن حق اور فیر حلوق ہے اسلے بھریت اسکی ناب نہیں لاسکی 'اگر قرآن کے معنی وہیت کا ایک ورہ بھی واضح ہوجائے ول بھٹ جائیں 'اور پریٹان و مضطرب ہوجائیں ' فوش الحانی کو طبعیت سے مناسبت ہوتی ہے 'ور مناسبت الذت کی مناسبت ہو تی ہے 'نہ کہ امور حق کی 'کی حال شعر کا ہے کہ اس سے بھی طبعیت کو لذت و حظ کی ہنا پر مناسبت ہوتی ہے 'جب آوازیں اور مشر اشعار میں موجود اشارات و لطا نف سے ملتے ہیں تو ایک دو سرے کی شکل افقیار کر لیتے ہیں 'ان کا حظ برجہ جاتا ہے 'اور دلوں پر ملکے ہوجاتے ہیں 'کیوں کہ مخلوق مخلوق مخلوق سے ہم آہنگ ہے 'جب تک ہم میں بھریت موجود ہے 'اور ہم حظوظ کی صفات پر قائم ہیں 'ہمیں وکش نغوں اور خوب صورت آوازوں سے راحت و لذت المتی ہے 'اسلئے ان حظوظ کی بقائے مشاہدے کے لئے کی بمتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف ما کل ہوں 'کلام النی کو ذریعہ حصول نہ ہنا کیں۔

رائیتک تبنی دائمافی قطیعتی ولو کنت ناحزم لهد مت ماتبنی کانی بکم واللیت افضل قولکم الالیتنا کبنا اظالیت لایغنی

ر جد میں دیکتا ہوں کہ تم بیشہ محصے ترک تعلق کی ہنا کرتے رہتے ہو اگر تم دوراندیش ہوتے تواس بنا کو مسار کردیے مجمویا میں تم ہے اس دفت ملا جب تمہارا سب سے امچھا قول لیت تھا کاش ہم تم ہے اس

وقت ملتے جب تہ ہیں آت و افل ہے کوئی سرو کارنہ ہوتا)

یہ شعری کرانموں نے قرآن پاک بند کردیا 'اور انٹا مدے کے داڑھی کے بال بھیگ کے اور مدمال تر ہوگیا 'ان کے کریہ کی شدت ہے میں نے اپنے دل میں رقم کے جذبات محسوس کے 'جب افاقہ ہوا تو فرانے گئے ' بیٹے: ری کے لوگ بھے پرا کہتے ہیں 'وہ سید سیجھتے ہیں کہ میں زندیق ہوگیا ہوں 'اور میرا صال ہے ہے کہ میج ہے شام تک کلام پاک پڑھتا ہوں 'لیکن آ کھے ہے ایک قطرہ بمی نہیں ٹیکٹا 'اور تہمارے یہ دو شعر من کر آ کھوں پر قیامت کررگئی۔

اس تعید کا یہ مطلب جرکز نہیں کہ تمارے سے جو کی جو ارت سے کندن بن کے جول کین اشعارے ان جی جو شوہ و جذبے کی جو کیفیت پردا ہوتی ہے وہ تلاوت کلام پاک سے نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی ہے کہ وزن اور شعرے ببعیت کو مناسبت ہوتی ہوتی ہے کہ انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی عبارت بنا ہے ، قرآن پاک اپنی مجزیاتی کے اعلان کے ساتھ ان جموٹے مرحوں کو کھلا چینے دیا ہے جو قرآنی آیات کو شاع یا ساح کا کلام کما کرتے تھے ، روابت ہے کہ ایک مخض اعلان کے ساتھ ان جموٹے مرحوں کو کھلا چینے دیا ہے جو قرآنی آیات کو شاع یا ساح کا کلام کما کرتے تھے ، وہ ہے کہ ایک مخض اور انون معری کے استاد اسرافیل کے پاس آیا ، وہ اس دفت انگی سے ذھن کرید رہے تھے ، اور کوئی شعر گرنگار ہے تھے ، جمہ سے پہنچنے کہ کیا تم بھی کوئی شعر ترخم سے ساتھ ہو ، میں نے عرض کیا : نہیں ، فرمایا : کیا تم اپنے سینے میں دل نہیں رکھتے ؟ دل نہ ہونے کا یہ مطلب جرگز نہیں کہ تمہارے سینے میں گوشت اور خون کا وہ لو تعزوا سے جو تحریک ماتی ہو وہ کی دو سری چیز سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ صاحب دل جانتا ہے کہ دل کو نغوں اور شعروں سے جو تحریک ملت ہو وہ کی دو سری چیز سے نہیں ہوتی ، وہ اس مقصد کے لئے بھی آئی آواز سے کام لیتا ہے۔ اور بھی دو سروں کی آوازوں سے اور کھی دو سروں کی آوازوں سے کام لیتا ہے۔ نہیں ہوتی ، وہ اس مقصد کے لئے بھی اپنی آواز سے کام لیتا ہے ، اور بھی دو سروں کی آوازوں سے ان کی این ہے۔

ساع کے ظاہری وباطنی آداب

ہملا اوب : وقت جگہ اور موجودین کی رعابیت: حدرت جند بغدادی فرائے ہیں کہ ساع میں تمن چزوں کی رعابت ہے حد ضوری ہو ان وقات میں سے رعابت ہو حد ضوری ہو وقت جگہ اور حاضرین جنس کی رعابت وقت کی رعابت سے ہراد ہے کہ صرف ان وقات میں سے جن میں دو سرے طبعی یا شرقی مشاغل نہ ہوں 'مثلا کھانا کھانا کھانا کمی سے اثنا جھڑنا 'کماز پڑھنا' کا کہا ایا شغل اختیار کرنا جس سے ذہن بٹ جائے اور ساح میں ول نہ گئی ایما شغل اختیار کرنا جس سے ذہن بٹ جائے اور ساح میں ول نہ گئی ایما شغل اور جن کی ایما شغل اختیار کرنا جس سے الی جگہ نہ ہوجہاں ہروقت لوگوں کی آمدود قدر ہی ہو اور شرک کے الی جگہ نہ ہوجہاں ہنا میں ہو آورشور و شرکی وجہ الی جگہ نہ ہوجہاں ہوگا ایمان کی میں آبا آب کے دور پر بیان ہوتی ہو گئی ہو

جس سے مبعیت میں کرانی پیدا ہوگی اگریہ شرائط موجود نہ ہوں و ترک ساع افسل ہے سنے والے کوان شرائط کی پابندی کرنی ا

و سراادب : مردین کی حالت پر نظر: اس اوب کا تعلق شخ ہے ، یعنی فی کو جاہیے کہ وہ حاضرین کے احوال پر معروب کے مردین کی حالت پر نظر: اس اوب کا تعلق شخ ہے ، یعنی فی کو جاہیے کہ وہ حاضرین کے احوال پر نظر دے ، جن مردول کو ساع سے نقصان کی بینے کا اندیشہ ہوا گئے مدیمہ ساع نہ سے 'اگر سنا ہو تو انتمیں دو سرے کام میں لگادے 'وہ مروین جنیں ساع سے ضرر ہو تا ہے تین طرح کے ہیں۔ اول وہ مخص جو ابھی طریقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا' مرف ظاہری اجمال جانا ہے 'اسے ساع کا ذوق بھی نہیں ہے 'ایسے مخص کاساع میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے وہ کسی العنی اور لغو کام میں معروف ہوجائے 'نہ وہ اہل اوولوب ہے کہ ساع کو تھیل سمجے اور اس سے طافعائے 'اورنہ صاحب زوق ہے کہ اپنے زوق کی لسكين كے لئے سام سنے 'اپ مريد كوذكريا فيح كى خدمت ميں مشغول رہتا جاہيے 'سام سن كراہا وقت خواو مخواہ ضائع ندكرك وومرا وہ مخص جے سام كا ذوق تو ہے 'ليكن وہ البحى تك خواہشات نفس كاني حظوظ اور لذات كى قيد ميں ہے 'نفس كى مرسشى پر البحى تک قالو نمیں پاسکا ممی بھی دفت اسکے نفس کا فتلہ جاگ سکتاہے 'یہ بہت ممکن ہے کہ سائے ہے اس کی شہوت کو تحریک ہو'اور دہ راستدی مم کدے جے وہ ملے کر نا ہوا آگے برمد رہاہے 'تیبرا وہ مخص جس کی شہوت فکست کھا گئی ہو مننس کی سرحتی کا بظا ہر کوئی اندیشہ نہ ہو'اسکی چٹم بھیرے بھی وا ہو'اللہ کی محبت بھی اسکے قلب پرغالب ہو'لیکن وہ علم ظاہر میں کمال اور رسوخ سے محروم ہو نداسے اللہ تعالی کے اسام و مفات کی می مظرفت میسر ہواور ندیہ جانتا ہو کہ حق تعالی کی طرف کس امری نبست کرنا جائز ہے اور كس امرى نسبت كرنا ناجائز ب ايسے مض كے لئے ساع كادروازه كھول دينے كامطلب بيب كدوه جناب بارى كى شاك ميں جو مضمون عاب کے اور جو چاہے سے وا واری تعالی کی طرف اس مضمون کا منسوب کرنا صحح ہویا غلط ظاہرہے کہ اگر اس نے جمالت اور نادانی کی بناء پر حق تعالی شاند کے بارے میں کوئی غلا بات اعتقاد کرلی توبیہ ساع اسکے حق میں موجب تخربن جائے گا۔ سل سرى كتے ہیں كہ جس وجد كا قرآن وسنت سے فبوت نہ طے وہ باطل ب اليے مخص كے لئے ساع سننا جائز نہيں ہے جو كاب وسنت كے شواہر مهيا نہ كرمكے ، نه ان لوكوں كے لئے جائز ہے جن كاول دنيا كي مجت اور اہل دنيا كي تعريف وقد مت ميں ملوث ہو'نہ ان لوگوں کے لئے جولذت کی خاطر ساع سنتے ہیں'اور حصول لذت و فرحت کا پید متاثر ذریعہ اگل عادت مستمواور مبعیت <del>تا</del> دیپ بن جاتی ہے اور مسلسل مشغولیت سے قلب کی محرانی کا کام متاثر ہو اے ابعض اوقات ظاہری اعمال (مبادات وغیرو) میں ممی ر کاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور اس طرح دادی سلوک میں آمے برصنے کا راستہ مسدود ہوجا تا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی جا ہیے کہ سماع لغرش یا کا تحل ہے ، ضیغول کو اس سے دور ہی رکھنا بھڑ ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں البیس سے پوچھاکہ کیا تو تمی موقع پر ہمارے اصحاب (صوفیاء) کو بھی ممراہ کرنے میں کامیاب ہوجا تا ہے؟ کئے لگا ہاں دو موقعوں پر اساع کے وقت اور نظر کے وقت ' مجھے ان دونوں او قات میں دخل اندازی کاموقع مل جاتا ہے ' منج کو جب آپ نے پیرخواب لوگوں سے بیان كياليك بزرگ نے فرايا كه أكر تهماري جكه ميں مو تا تو ابليس سے يہ بھي پوچمتا كه جو تخص سننے كے وقت خدا تعالى ہى سے " یادیمنے کے وقت خدا تعالی ی کوذیکے تو آس پر کس طرح قابو پاسکتا ہے 'جند نے جواب دیا : بلاشبہ آپ کا سوال بجاہے 'اور مجھے

یقین ہے کہ شان اس کا جواب نہ دیے پا آ۔
تیمرا ادب توجہ اور حضور قلب : ساع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوب کان لگاکر 'پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنے 'ادھرادھرنہ دیکھے' سامھین کے چروں پر نظرنہ کرے 'ان پر طاری ہونے والے احوال کی طرف النفات نہ کرے 'بلکہ اپنے حال میں مست رہے 'اپ قلب کی طرف متوجہ رہے 'جو پچھے خداوند تعالیٰ کی دحت سے باطن میں ظاہر ہواس پر نگاہ رکھ '
کوئی الی حرکت نہ کرے جس سے رفقاء مجلس پریٹان ہوں 'اوران کی توجہ بٹ جائے 'ساع کی مجلس میں ساکت و صامت اور بے حس بیٹھارہے 'نہ کھانے 'نہ جمائی لے' سرجماکر اسطرح بیٹھے کہ جیسے کسی سوچ میں متعزق ہو'نہ آلی بجائے'نہ تاہے کودے 'نہ حس بیٹھارہے 'نہ کھانے 'نہ جمائی لے' سرجماکر اسطرح بیٹھے کہ جیسے کسی سوچ میں متعزق ہو'نہ آلی بجائے'نہ تاہے کودے 'نہ

صبط کمال ہے : یماں یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ افضل کون ہے؟ وہ محتم جس کے ظاہر رساع موثر شہ ہو اوروہ ضبط کے بیشا رہے ، یا وہ محتم جسکا فاہر متاثر ہو؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعض او قات اثر اس لئے بھی ظاہر نہیں ہو تا کہ سامع میں وجدی کی ہوتی ہے اگر ایسا ہے قو سامع کا نقص ہے اور بھی یا طن میں بھر پور وجد ہو تا ہے " کین سامع کو منبط اصفاء پر کمل قدرت ہوتی ہے اس لئے باطن کے وجد کا اثر ظاہری جسم پر نمایاں نہیں ہوتا ، یہ صفت کمال ہے ' اور ان ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو مسلس وجدی کے بیشت میں ہوں ' سام سے ان کی کیفیت منظم ہوتی ہے ' محترت ابو بکر صدی ہے نے اعراب سے فرایا تھا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے جم ہو ' کین اب ہمارے وال ہوت ہوگئے ہیں ' قالباً ہی ارشاد کا مطلب یہ تفاکہ اب ہمارے ولوں میں مسلس وجدی کیفیت پیدا ہو چک ہو ' کین اب ہمارے ولی ہی مسلس وجدی کیفیت پیدا ہو چک ہو ' کین اب ہمارے ولی ہو مسلس وجدی کیفیت پیدا ہو چک ہو ' کین اب ہمارے ولی تقس مسلس وجدی کیفیت پیدا ہو چک ہو ' کین اب ہمارے ولی تقس مسلس وجدی کیفیت پیدا ہو چک ہو ہو گئی ہو جس کی قوت وہ ہم ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی

وَتُرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تُمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُّنُعُ اللّهِ الّذِي اتُقَنُ كُلَّ شَي (بِ١٠٠ آيت ٨٨)

آور (جن) پہا ڈوں کو دیکھ رہا ہے (اور) اکو خیال کردہا ہے کہ یہ (اپی جگہ سے جنبش نہ کریں گے) حالا تکہ وہ بادلوں کی طرح ا ڈے اڑے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہوگا جس نے ہرچز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔

غرض آج تم سے کوئی معاومہ نہیں لیا جائے گا۔

میں نے دیکھاکہ وہ یہ آیت من کر کرزے گئے اقریب قاکہ زین پر کرجائیں بجب آکی حالت معمول پر آئی قریب نے عرض کیا کہ آج سے پہلے بھی آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی والا : اب ہم ضعیف ہو گئے ہیں اس طرح ایک مرتبہ انھوں نے یہ آیت سی :- اُلْمُلُک یَوُمَیْنْدِ اِلْحَقْ لِلدَّ حَمْن (پ۱۱ است سی)

ادراس روز تختیق حکومت (حضرت) رحمن ای کی موگ-

اور مارے خوف کے مجل کی طرح تربیخ کے ابن سالم نے اسکی وجہ دریافت کی کنے لگے کہ اب میں ضعیف ہوچا ہوں ' لوگوں نے عرض کیا کہ اگریہ حالت ضعف کی تھی تو پھر قوت کیا ہے ، فرمایا قوت یہ ہے کہ آدی پر کوئی بھی وارد آئے وہ اسے اپنے حال کی قوت سے برداشت کرجائے وہ واردات میں کوئی تغیرنہ کریائے خواہ کتنای قوی کیوں نہ ہو۔۔ وجد کے باوجود ظام رر منبط کی قدرت اس بناء بربیدا ہوجاتی ہے کہ مسلسل شہود کی حالت میں رہنے کی وجہ سے سب احوال برابر ہوجاتے ہیں چانچہ سل آستری فراتے ہیں کہ میری حالت نمازے پہلے اور نمازے بعد یکسال رہتی ہے اسکی وجدیہ ہے کہ سل ہرحالت میں اپنی قلب کے مگراں اوراللہ کے ساتھ حاضرالذکر تھے 'ساع کو بھی نماز پر قیاس کیجئے 'جس طرح نمازے یہ پانتہ کارلوگ کوئی تغیر محسوس نہیں کرتے 'اسی طرح ساع بھی ان کی حالت میں تغیر نہیں کرتا وہ لوگ ساع سے پہلے اور بعد میں بکسال رہتے ہیں ان کا وجد دائی ان کی تحقی منعل 'اورینے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے' ساع سے ان کے حالات میں کوئی کم یا زیادتی پیدا نمیں ہوتی ہے' مشاد دیوری کسی الی مجلس میں تشریف لے محتے جمال ایک قوال گارہا تھا اور پچھ لوگ ساع میں معروف تھے ان لوگوں نے مشاد دیوری کو مجلس میں تشریف لاتے دیکھا تو پامیں اوب سے خاموش ہو صلح عمشاد دینوری نے فرمایا تم لوگ اپنا شغل جاری رکھو 'بخدا اگر دنیا بھرے لہو ولعب میرے کانوں میں انڈیل دے جائیں نہ مجھے ان سے نقصان بنے اور نہ رقی طے جنید فرماتے ہیں کہ علم کی نعنیات کی موجودگی میں وجدسے نقصان تبیں ہو آا اور علم کی نعنیات وجد کی نعنیات سے کال ترب الین نعنیات علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جو اوگ مجلس ساع میں شریک ہوئے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی عادت نہیں رہی بلکہ وہ محض اپنے بھائی کی خاطر اورات خوش کرنے کے لئے مجمی محمار ایس محفلوں میں شریک ہوتے رہے ، بعض لوگ اس لئے ساع کی محفلوں میں شریک رہے کہ لوگ ان کی کمال قوت کا مشاہرہ کریں 'اور بیابات اچھی طرح جان لیں کہ اعضاء کا وجد کرنا کمال نہیں ہے ' بلکہ کمال بیہ ہے کہ اوی کا ول وجد کرے اور طا بریر سکون ہو اید لوگ ان سے منبط کا طریقہ سیکمیں آگرچہ وہ اس پر قدرت نہ حاصل کریائیں تا ہم کوشش ضرور کرتے رہیں ایسے لوگ اگر اتفاق سے غیر منس کے لوگوں کی تمی مجلس میں شریک ہوجاتے ہیں توان کی شرکت مرف جسمانی ہوتی ہے ول سے وہ لوگ کمیں اور ہوتے ہیں اور بیات مرف ساع کی مجلسوں بی پر کیا منحصرہے عام حالات میں ہمی آیا بی ہو آ ہے کہ وہ غیر جنسوں سے کسی ضرورت کے وقت ملتے ہیں 'مگریہ اتصال جسموں کا ہو آ ہے' ول سے وہ ملکوت کی سیرمیں مشغول رہتے ہیں 'بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ ساع سنتے تھے 'اس کی دجہ بھی بھی ہے کہ وہ دائم الوجد تھے انھیں وجد طاری کرنے کے لئے ساع یا کسی دوسری تدبیری ضرورت نہیں تھی بعض لوگوں کوساع میں روحانی لذت نہ ملی تھی اور نہ وہ اہل الوقع الله ساع میں شریک ہوکر تفریح ملیع کا بچھ سامان کرلیت ابعض لوگوں نے اسلئے ساع ترک کیا کہ انھیں اپنے ہم مذاق اور ہم

مزاج افرادین ال سکے 'چنانچہ کمی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ ساع کیوں نمیں سنتے 'جواب دیا کس سے سنوں اور کس سے کے ساتھ سنوں۔

چوتھا اوب : یہ ہے کہ اگر ضیا تنس پر قادر ہوتو ساع کے دوران نہ کھڑا ہو' اور نہ بلند آواز ہے دوئے البتہ اگر و تعلی کرے'
اور البی صورت بنالے جینے رور ہا ہو اس میں کوئی مفیا فقہ نہیں ہے بھر طیکہ ریا کا جذبہ کار فرما نہ ہو' روئی صورت بنانا حرن کی
علامت ہے' اور رقعی ہے مرورو فٹا کو تحری کہتی ہے' شریعت نے مہاح مراح کرد کے نہے معے معے نہیں کیا'اگر وقعی حرام
ہو آتو حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ان جشیوں کا ناچ نہ در یکھنیں ہو صحن مہو میں تماشا دکھلا رہے تھے'
بہت ہے صحابہ ہے بھی خوثی کے وقت اچھلنا معقول ہے' جیسا کہ حضرت حزہ کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی کی تربیت اور
پورش کے سلیلے میں حضرت علی ان کے بھائی جعفر اور زید ابن عاریہ کے ابین اختلاف پیدا ہوا' یہ تینوں حضرات لائی پر ابنا حق
طابت کررہے تھے' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے ارشاد فرایا کہ تم بھی ہے ہو اور جس تم ہے ہوں' یہ سن کر خوب اچھلے
طابت کررہے تھے' آنحضرت صلی اللہ علیہ و مرایا کہ تم بھی ہو' معزت جعفر بھی ہے۔ ہوں کہ سن کر خوب اچھلے
اور خوشی کا اظہار کیا محضرت زید ابن عاریہ ہے تابی مورت اور سری بھو ایک مضابہ ہو' معضرت جعفر بھی ہو۔ اور خالہ ماں کے برابر ہوئی
کے بعد آپ نے فرایا کہ لڑی جعفر کے باس دہ گی جمل کہ آلی خالہ جعفر کے گھر جس ہے' اور خالہ ماں کے برابر ہوئی
ہوابوداؤد۔ علی کے حاصل بیہ ہے کہ خوشی کے حکم جیسا ہے' اگر خوشی احجا ہو اور رقعی ہے۔ اس بھی فابت ہے ہی فابت ہے ہی وابت ہے ہی واب ہے ہی واب ہے۔ نوشی مبارہ ہے خوشی ناجائز ہے اور رقعی ہے اور رقعی ہی ناجائز ہے۔
اگار رقعی بی اچھا ہے نوشی مبارہ ہے تو رقعی جیسا ہے' اگر خوشی احجی ہے اور رقعی ہی ناجائز ہے۔
اگار رقعی نے کس میں بھر اگار ہیں امرین کور میں بھر اسلے دی دین کر سیکھ کی بھر اس کی مارہ ہور تھی مبارہ ہے خوشی ناجائز ہے اور اسلے اس کی رقعی ہی بھر کی اور کور کس کی بھر کر کس کی رہا کہ کی کہ کور کس کی دور کس کی بھر کر کس کی کار کی رہا کہ کور کس کی اور کی کس کی دور کس کر کس کی دور کس کر کس کی دور کس کی دور کس کی اور کس کی کار کی دور کس کر کس کی دور کس کر کس کی دور کس کی کار کر کس کی کار کی دور کس کی دور کس کر کس کی دور کس کر کس کی دور کس کی کار کر کس کی دور کس کی دور کس کی دور کس کی دور کس کی کر کس کی دور کس کی دور کس کی

ا كابرر قص نه كرس : الم اكابرين امت اور ويثوايان دين اسلم كى حركتين نه كري ميون كه رقع مواكود لعب ك طور بركيا جا تا به اكابر كود قار اور دلول براي ويت اور ديدب قائم ركف كه لئة ان تمام امور سے اجتناب كرنا جا ہے جولود لعب

میں داخل ہیں ان کا و قار دین کا و قار اور ان کی بیت دین کی بیت ہے۔

کیڑے کھا آتا : کرئے ہا اُرے کی اجازت نہیں جا اُل کوئی فض سائے کوفت اپنا افتیاریں نہ رہے اور وجد اس قدر غالب آجائے کہ وہ غلبہ وجد کی وجہ سے انا مدہوش اور بے خود تھا کہ است نہیں کی جا گئی اسلئے کہ وہ غلبہ وجد کی وجہ سے انا مدہوش اور بے خود تھا کہ است آب کی بھا ہے جیسے مشارات ارادے کے باوجود محض زندگی کی بقا کے لئے وہ کام کرتے پر مجبور ہے جو اس سے کرایا جائے کیڑے معاشر نے کے اس کا اضطرار ایرای ہے جیسے آ ہی بھر نے کے لئے اس کا اضطرار اگر کوئی فض مریض کو تکلیف کی شدت کے باوجود آہ نہ بھرتے پر مجبور کرے کیا وہ مبر کر سکے گا؟ ہر نہیں 'آ ہ بھرا اگرچہ افتیاری فعل ہے 'محروہ افتیار سے کہ است کو مالے ہیں جنسی آنسان اپنے افتیاری فول ہے 'محروہ افتیار سے کام ایسے ہیں جنسی آنسان اپنے افتیار سے کہ انسان کو کسی چڑک ترک دور فعل کا افتیار ہیک وقت حاصل ہو' بہت سے کام ایسے ہیں جنسی آنسان اپنے افتیار سے کہ است وجد کی مانس دور کے گئے مالس دور کے لئے سائس دور کے لئے وہ اور ایسا کہ کہ کہ کا محروہ کی جائے کہ وہ تحو دی وہ افتیار کے باوجود ترک پر قادر کرنے گا بھی مال چیخ 'چلانے اور دوئے کا ہے کہ آدمی اپنے کی اندروٹی جذب سے مجبور ہے 'وہ افتیار کے باوجود ترک پر قادر میں ہیں کہ است وجد کی شدت اور غلے کا تذکرہ کیا گیا' فربایا شدت وجد اور غلبۂ حال کا مطلب یہ ہے کہ سائے دیں اس میں مقال کے دور فرخی کردے' لیکن اور غلبے کا تذکرہ کیا گیا' فربایا شدت وجد اور غلبۂ حال کا مطلب یہ ہے کہ سائے دور اس کا چروز خور کی کردے' لیکن اسے تکلیف گا احساس نہ ہو۔

خرقے تقسیم کرتا: بعض صوفوں کا بہ طریقہ رہا ہے کہ وہ وجد ساع سے فراغت کے بعد سے کپڑے بھاڑ دیتے ہیں' اور انسیس کاڑے کلائے اس طرح بھاڑ ہے گئے اس میں بھاڑے گئے ہے اور کا کے معالی میں بھاڑ ہا گئے ہے اس کی تعلق دفیرہ سینے کے کپڑوں میں بھاڑ دکایا جاسکے 'اسلئے کہ تعان بھی تدیش دفیرہ سینے کے لئے معازا جاتا ہے'

جس طرح قیض ایک ضورت ہے ای طرح پوند ہی ضورت ہے کی مقصد کے لئے گڑا چا ڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کویا گیا ان کلاول کو اس خیال سے متعلقین و مردین میں تعلیم کرنا کہ یہ خرسب کو پہنچ جائے مباح اور مقصود ہے 'اسلئے کہ مالک کوافتیا رہے کہ وہ اپنے تعان کے سو کلاے کرکے سو فقیوں میں تعلیم کردے 'کین بھڑیہ ہے کہ وہ کلاے اسے بوے ضور ہوں جن سے کوئی نفع اٹھایا جاسکے 'ساع میں کرنے بھاڑتے سے منٹ کرنے کا دھر ہی ہے کہ اس طرح کڑا ضائع جا تاہے 'اور کسی کام کا نہیں رہتا' اپنی ملک کو افتیا رکے ساتھ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے' ہاں آگر فیرافتیا ری طور پر ایبا ہوجائے جیسا کہ عمواً ہو تا رہتا ہے ۔ وئی حج نہیں ہے۔

یا نیجوال ادب : حالت قیام میں قوم کی موافقت: اس ادب کا حاصل ہے کہ اگر کوئی دق الحال محض کی ریا کلف اور تصنع کے بغیرعالم وجد میں کھڑا ہوجائے کیا وہ وجد کے بغیری افتیاری طور پر قیام کرے اور لوگ اس کی خاطر کھڑے ہوجائیں قوخود بھی کھڑا ہوجانا چاہیے اسلے کہ یا ران مجلس کی موافقت ہم تھینی کے آداب میں سے ہے موفیاء کے بعض طبقوں میں یہ موابعت بھی ہے کہ ساع کے دوران کوئی محض وجد میں آجائے اور اس کا ممامہ کر پڑے قو حاضرین اسکی امتباع میں اپنے اپنے میں یہ مورت پیش آئے قوقوم کی موافقت کرنے مماہ کہ اگر کمی مجلس میں یہ صورت پیش آئے قوقوم کی موافقت کرنے میں شاکھ سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے و رفقاء کے طریقے کی مخالفت موجب وحشت ہے ہم قوم کا الگ دستور ہے جس قوم کیاں جاؤاس کے دستور کا احرام کو ارشاد نہوی ہے ۔

خالقواالناس باخلاقهم (ماكمدابوور) لوكون سان كى عادات كے مطابق الور

دفقاء کے طور طریقوں کی اتباع اس صورت میں اور بھی ضروری ہوجاتی ہے کہ وہ تمہاری موافقت سے خوش ہوں یہ کہنا میح خیس ہے کہ قوم کی موافقت میں قیام کرنا بدعت ہے 'جو لوگ قیام کو بدعت کتے ہیں ان کی دلیل ہے کہ اس طرح کا قیام صحابہ سے معقول نہیں ہے ہم ان سے پوچھے ہیں کہ کیا ہر مباح امر صحابہ کرام سے معقول نہیں ہے 'ہارہ مت کی امر کا معقول نہ ہونا بدعت کی امر کا معقول نہ ہونا بدعت کی در کی ہوت کے جائے جو صحابہ کرام سے معقول نہیں ہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے کسی امر کا معقول نہ ہونا بدعت کی دلیل نہیں ہے 'معنوع بدعت کے قالف ہو 'اور اس سلطے میں ممافت کا کوئی تھم وارد نہیں ہے 'یہ صحیح ہے کہ عروں ہیں آنے والے کے لئے کھڑے ہوئے کا رواح نہیں تھا 'خود صحابہ بھی بعض طالات میں آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے کھڑے نہیں ہونے کا رواح نہیں تھا 'خود صحابہ بھی بعض طالات میں آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم کے لئے کے سلسطے میں عام ممافت کا کوئی تھم نہیں ہے اس لئے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا اعراز کھڑے ہو کہ کیا جا آ ہو قو ہم اس کے سلسطے میں عام ممافت کا کوئی تھم نہیں ہوئے جم اس طرح کھڑے ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے اس کے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا اعراز کھڑے ہوئے کہ ہوئے ہیں آنے والے کا اعراز میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی حرج نہیں جیجھے 'اسلئے کہ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں آنے والے کا اعراز میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئی حرج نہیں جو میں میں خوش کرنے ہوئے ہیں ہوئے ہیں موافقت کرنا جائز نہیں 'جس کی ممافت کا بھوں سنت سے قابت ہو' اور اس تھم میں کی آول کی گئو کئو نہ ہو۔

ساع کا ایک اوب یہ بھی ہے کہ اگر اس کے رقص کرنے ہے لوگ کرانی محسوس کریں قور قص میں ان کی موافقت نہ کرے '
اور ان کے احوال میں اعتقار پیدا نہ کرے 'اگرچہ ابنے وجد کے رقص کرنا جائز ہے لیکن قواجد کیوں کہ ٹکلف سے خالی نہیں ہو آ اس
لئے بعض مجمینیں کسی کو مصنوعی رقص کرتے ہوئے دیکھ کر مکڈر ہو سکتی ہیں 'قیام سے نہ وہ لوگ تشویش میں پڑتے ہیں اور نہ ان
کے حال میں کوئی ابنزی پھیلتی ہے 'اسلئے قیام میں موافقت میں اوب ہے 'رقص میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشر ظیکہ قرائن سے ان
کی رضامتدی کا علم ہوجائے' اہل ہاطن حاضرین مجلس صدق و تکلف کا معیار ہیں 'چنانچہ ایک صوفی سے بوچھا گیا کہ وجد کر مسج

خلاصۂ کلام: ساع کے متعلق اب تک جو پی منتقلوگی ٹی اس کا احسل یہ ہے کہ ساع حرام بھی ہے ہموہ بھی ہمت بھی اور مباح بھی ہے کہ ساع ہے ان نوجوانوں کے لئے جن پر دنیاوی شہوت غالب ہے 'ساع سے انکی شہوت ابحرتی ہے 'اور وہ لوگ اشعار کو اپنی محبوب صور توں پر منطبق کرتے ہیں 'کروہ ان لوگوں کے حق میں جن کی شہوت متحرک نہیں ہوتی اور نہ وہ مخلوق پر ان اشعار کا انباق کرتے ہیں 'لیکن ان لوگوں کے حق میں ہے جو خوب مورت آواز اور موزوں وہ معنی کلام سے لطف اٹھانے کے لئے ساع سنتے ہیں اور مستحب ان لوگوں کے لئے جن پر حب اللی کا غلبہ مورت آواز اور موزوں وہ معنی کلام سے لطف اٹھانے کے لئے ساع سنتے ہیں اور مستحب ان لوگوں کے لئے جن پر حب اللی کا غلبہ ہے 'اور ساع سے اس مجت کو مزید ترتی ہوتی ہے۔ ( 1 ) والحد مدل لمو حدموال صلاح قوال سلام عللی محمد وآلد۔

(۱) (ساع کی بحث تمام ہوئی ہم اپنے قارئین ہے گزارش کریں گے کہ وہ اس بحث کے مطالعے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے رسالہ "حق اسماع" کا مطالعہ کریں۔ ذیل ہیں ہم اس رسالے کے بعض ضروری مباحث پیش کررہے ہیں۔ اس زمانہ ہیں دیکھا جا آ ہے کہ ہرچار طرف قوالی کا زورہے اور مجانس ساع کا شورہ 'نہ اس کے آواب پر نظرہے اور نہ اسکے شرائط و موافع کی خبرہ 'ہر آوی اجتماد کا وم بحررہا ہے اور محققین ہے جمیش کررہا ہے 'کوئی بزرگان پیشین کے فعل کو سند بالا آتا ہے کوئی بزرگان پیشین کے فعل کو سند برا لا اسکے شرائط و راشتمار و کھا تا ہے۔ اس طرح طرف قانی میں کسی کو اولیاء اللہ پر انکارہے اور علی الا طلاق اس عمل کی حرمت پر امرار ہے۔ کسی کویہ تماش کے اختلاف و کھ کر حمد ان سے معمل اور اس فی سے پریٹانی ہے۔ اسلے اس جمدان نے حسب اللہ و اظہار اللمن چاہا کہ چند مختر فعول اس مسئلہ کے متعلق کھے اور اس فن کے مسلم الثبوت ائمہ کے اشارات میں پیش کرے تاکہ حق کا ایسناح ہوجاوے اور اہل فلا اور فلو کی اصلاح ہو۔

وما علینا الا البلاغ المبین وان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین میرد : جانا با بے کدائر الرب کدائر اربدیں ہے کی سے کام کام کے نزدیک جائز

(حاشیہ مسلس) قوام ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں 'آیا ان نے فیصب میں ہی جائز ہے اور اگر کس نے ان ہے ہی جواز نقل کیا ہوتو وہ ناقل علاء فیصب حنی ہے ہا نہیں ' پھرش خانی پر یہ نقل علاء حنیفہ کی نقل کی معارض تو نہیں اور در صورت تعدم جواز فیصب حنی آیا حنی کو وہ سرے امام کے قول پر عمل کرنا چاہیے یا تعارض کس کی نقل کو کینا چاہیے یا است ہا اسلوں اسلام ہے اور اگر وہ سرے امام کے قول کولے کر ساح کو جائز کما جاوے تو آیا وہ مطلق ساح ہے یا مع آلات ہے 'اہ راکر مع آلات ہے آیا گل آلات جائز ہیں یا بعض اور جو کھر بھی ہو آیا اباحت اسکی قیاس ہے یا قول وضل شارع علیہ اسلان ہوں آیا وہ شراکط جبت اور موافع مرفع ہیں یا نہیں اور اگر کسی محض یا کسی جماعت کے جن میں بوجہ اجتماع شراکط وارتفاع موافع میں آیا وہ شراکط جبت اور موافع مرفع ہیں یا نہیں اور اگر کسی محض یا کسی جماعت کے جن میں بوجہ اجتماع شراکط وارتفاع موافع المبیت کا تھم کرکے مباح بھی قرار دیویا جاوے ' لیکن احتمال ہو کہ اس کے سفنے سے دو سرے محض کوجو اس کا اہل نہیں ضرر ہوگا تو اس صورت میں اس اہل کو اجتماب لازم ہے یا نہیں اور اگر کسی حبہ کا بھی شہر نہ ہو تب بھی اختمال کی تحبہ سے کہ جس کی اور اس کا اللہ نہیں اور اگر کسی حبہ کا بھی شہد نہ ہو تب بھی اختمال اللہ تجاء وہ منال اللہ تجاء وہ منال اللہ تجاء وہ منہ اللہ بنا اللہ نہا ہے۔ یا نہیں اور اگر کسی حبہ کا بھی شہد نہ ہو تب بھی اختمال اللہ تجاء وہ منہ اللہ بنا اور اللہ نتا ہے۔ یا نہیں ' یہ دس مقعد چھوٹی چھوٹی چھوٹی وی فسلوں میں کھو کر خاتمہ پر کتاب کو ختم کر دیں گے۔ والی اللہ تعارف داللہ نتا ہے۔ اللہ نتا ہے۔

قصل اول : اسکی محقق کہ ائمہ مجتدین میں ہے آیا ساع کو کمی نے جائز کہا ہے 'اہام غزالی' نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ قاضی آبو اللیب طبری نے اہام شافی واہام الک واہام ابو حذیقہ واہام سفیان اور ایک جماعت علاء ہے الفاظ نقل کے ہیں جن سے استدلال ہو تا ہے کہ ان سب حضرات کی راے اس کے تحریم کی ہے آہ اور عوارف المعارف میں ہے کہ اہام شافی سے منقول ہے کہ وہ ناپند فرماتے سے اور فرماتے سے کہ اس کو زند گئے دیں 'اور اہام مالک کے خوری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مخص لونڈی خریدے اور وہ گانے والی لطے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے 'اور بی نزدیک مسئلہ ہے کہ آگر کوئی مخص لونڈی خریب ہو ام ابو حذیقہ کا 'اور راگ سننا گناموں سے ہے۔ آہ !۔

ذریب تمام اہل مینہ کا ہے اور اس طرح نومب ہے اہام ابو حذیقہ کا 'اور راگ سننا گناموں سے ہے۔ آہ !۔

 آنہ باس بارہ میں تحریم ہے۔
فصل خالث: اسکی تحقیق میں کہ بعض کتب میں جو اہام ابو صنیقہ سے جواز معقول ہے وہ جمت ہے یا نہیں ان ونوں بعض
رسائل شائع ہوئے ہیں جن میں اہام صاحب کا نہ بب بھی جواز کا نقل کیا ہے 'سومصنفین ان رسائل کے شافعی یا آگی یا حنبی اہل
خوا ہرسے ہیں اور علائے صنیفہ کی نقل کا حال فصل خاتی میں معلوم ہوچکا سوتعارض کے وقت حسب قاعدہ سمہ اہل بیت آؤر کی بما فیہ
علاء وفیر زہب کی نقل مرجوع و ناکانی ہوگی 'جس طرح آگر حنفی وو سرے نہ بب کاکوئی قول اس نہ بب کے علاء کے خلاف نقل
علاء وفیر زہب کی نقل کرنا جمت نہ ہوگا 'خودصاحب ہوا یہ لے حقت ہندہ کو اہام مالک ہی طرف نسبت کیا چوں کہ ان کے علاء نہ میں کیا۔
تقریح کے خلاف ہے اسلے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا۔

فصل رابع: اسلی مختیق میں کہ آیا حنی کو مسئلہ ساع یا کمی دو سرے ایسے ہی مسئلہ میں اپنے امام کے ذہب کے خلاف عمل کرنا بلا ضرورت جائز ہے یا نہیں اسب اصول و فقد میں وجوب تقلید عمضی پردلاکل قائم ہو بچے ہیں اور مقلدین کے نزدیک بید مسئلہ مسلمات اور انجل بدیمات ہے ہے اس لئے بلا اضطرار شدید دو سرے ذہب کا افتیار کرنا صریح شعبہ غیر مقلدی کا ہے بالحصوص ط

نس کے لئے ایسے حیلے ڈھونڈ ناسخت ضعف دین کی دلیل ہے۔

فصل خامس: اس ختین میں کہ آگر دو سرے ہی امام کا قول لے لیا جادے تو آیا مطلق ساع کی اجازت دی ہے یا مع آلات یا کہر کون سے آلات امام غزالی جو شافعی نہ ہب ہیں احیاء العلوم میں مزامیرداد تارجس میں ستار وغیرہ بھی داخل ہے اور طبل کوجو وصولک کو بھی شافعی ہیں قرائے ہیں کہ آرجیالاً وصولک کو بھی شافعی ہیں قرائے ہیں کہ آرجیالاً شافعی کے نہ ہب میں اس کی عجائش ہے تاہم ترک کرتا ہمتر ہے اور احتیاط پر عمل کرتا اور اختیاف سے بچنا خوب ہے آور دسالہ ابطال میں حرمت آلات کا جمہور کا زب قرار دیا ہے اور بوارق میں مزار کو حرام لکھا ہے اور مصنف ان دونوں رسالوں کے حنبلی و شافعی ہیں اور دخنیہ کا زہب تو نصل جانی میں معلوم ہو بی چکا ہے۔

فعل سادس : اسكه بيان من كه در صورت اباحت ساع آيا اس كى اباحت قياى بيا حضرت شارع عليه والتلك قول و فعل سے

ابت-

ج اور شراب اور معازف کو حلال سمجیں کے اور تزنی نے بیٹی این سعید سے مرفعاً روایت کیا کہ حضور ملی الله علیه وسلم نے ولها كرجب ميري امت بندره كام كرف ككے كاس وقت اس پر بلائي تازل موں كى منملدان كے كانے والى لوند يوں اور معازف كے تاركرنے كو بھی شار فرمايا اور بزاز اور مقدى اور ابن مردويہ اور ابوقيم اور بيئى نے روايت كيا كه فرمايا حضور صلى الله عليه وسلم نے دو آوازیں ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں ایک مزماری آواز گانے کے وقت دوسرے چلانے کی آواز معیبت کے وقت اور مثل استے بہت احادیث ہیں شروع فصل سے یمال تک بیرسب مدیثیں رسالہ ابطال دعویٰ سے نقل کی مئیں اور رحمتہ مهداۃ میں قیں بن سعد بن عبادہ سے موی ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بے شک میرے رب نے حرام فرمایا مجھ پر شراب اور قمار اور قنبیر یعی عودیا طنبوره اور دُمولک اور این عباس سے موی ہے کہ فرمایا انمول نے دف حرام بی اور معاذف حرام ہے طنبورہ اور دھولک حرام ہے اور مزمار حرام ہیں روابت کیا ان دونوں صدیثوں کو بیعتی نے اور مفکواۃ میں بیتی سے بدایت جابرا نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول صلی الله علیہ وسلم نے کہ گانا جما تا ہے نفاق کو قلب میں جس طرح جما تا ہے پانی تھیتی کو اور سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ قربایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ شراب کا نام بدل کر اسکو پیس مے اور ان کے سروں پر معازف اور کانے والیوں سے بجایا کو ایا جائے گا اللہ تعالی اکو زمن میں دهنسادے کا اوران کوبندر اور خزیر بناد یکا اور جامع ترزی میں ہے کہ ارشاد فرمایا حضور صلی الله علیہ وسلم نے میری امت میں بھی خسن اور مسخ داقع ہوگا جب علی الاعلان ہوجاویں گانے واليال اورمعازف اورمندابن الى الدنيامي مروى ب كه فرمايا رسول ملى الله عليه وسلم في كدايك قوم اس امت ب أخرزمانه میں بندر اور فزرین جادے گ۔ محابہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا وولوگ لا الله الا الله محمر ترسول الله علی الله علیہ وسلم کیا وولوگ لا الله الا الله محمر ترسول الله علی الله علی ند موں سے آپ نے فرمایا کیوں نہ موں سے بلکہ صوم وصلوۃ وج سب بھے کرتے موں سے بھی نے مرض کیا پھراس سزا کی کیا وجہ آپ نے فرمایا کہ انموں نے معازف اور کا نے والیوں کا مصغلہ اختیار کیا ہوگا اور مند احمد میں موی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بے فک جمع كو الله تعالى نے تمام عالم كے لئے رحمت بناكر بميجا ب اور محمد كو تقم ديا ہے كه منادوں مزاميراور معاذف اور ابن الدنيا اور بهن في في سعى سع روايت كيا بيك فرمايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كه خدالعنت كرے كانے واليون براورجس كي فاطركايا جاسة اور طبراني اور خطيب بقداوى في روايت كياب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في منع فرمايا غنا سے اور اسکے سننے سے معکوہ کے بعد کی روایتیں رسالہ نعیجت سے نقل کی گئیں ہم چند کہ بعض روایات پر ضعف کا علم نگایا جایا كرتاب محراول توسب نبيس ببت مي محاح بمي بين جركثرت طرق بالاتفاق جابر ضعف موجاتا ب-

یماں تک تول روایتن ہیں جن سے تعلم کھلا ممانعت معلوم ہوتی ہے کہا مخارت شارع علیہ السلام کا تعل سو ہرچند کہ مرعیان جواز تصدیموسی رہیے بنت معوذ اور قصہ غناء جاریتین فی ہوم الفطرو قصہ نظروقت رجوع غزوہ کو اثبات مدعا کے لئے پیش کرتے ہیں اور اہل خلا ہر سرسری ہیں اسکو جواز کی ولیل بھی مان لیتے ہیں محرانصاف ہے ہے کہ ان روایات ہیں غناء نفوی ندکور ہے اور اس میں کہ کوئی شعر ذرا آواز بنا کر پڑھ دیا بلکہ خاص نفات و تحریک صورت برعایت قواعد موسیقی کا نام ہے ان روایات میں اسکا کمیں نام ونشان بھی نہیں ایسی حالت میں روایات فعلی جواز ساع متعارف کے لئے کس طرح کافی ہوسکتی ہیں ہمارے اس دھوے کی نائید کے لئے صاحب عوارف کا ارشاد کافی جمت ہو و فرماتے ہیں کہ ہے جو حضرت رسول کافی ہوسکتی ہیں ہمارے اس دھوے کی نائید کے لئے صاحب عوارف کا ارشاد کافی جمت ہو و فرماتے ہیں کہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے اور اسکا مقابل نثر کملا تا ہے آگر مضمون اچھا ہے تو شعر بھی اس کو اور خوات ہوں کہ اللہ خوات نوس کر تا کیوں کہ شعرایک کلام منظوم کا عام نفوات اور الحان نے اور اگر کوئی منصف انصاف ہے کام لے اور غور کرے کہ الل زمانہ کس طرح جمع ہوتے ہیں اور تا ہی دور ہونے ہیں اللہ خوات سلم کے دور یو ہو ہو ہو ہو ہو اس اللہ کے کر بیٹھتا ہے اور اگر کوئی منصف انصاف ہے کام لے اور غور کرے کہ الل زمانہ کس طرح جمع ہوتے ہیں اور گانے والا اپنا کی ایس کی تصور صلی اللہ حالے دور کار ایس کے مندے وجمع ہو کر بیٹھے ہیں بالعمور انکار کرا منصی طید وسلم کے دور وہ ہو اسے اور آیا ان حضرات نے بھی قوال کو بلایا ہے اور اس کے مندے وجمع ہو کر بیٹھے ہیں بالعمور انکار کرا منصی طید وسلم کے دور وہ ہو اسے اور آئی ان حضرات نے بھی قوال کو بلایا ہے اور اس کے مندے کر جمع ہو کر بیٹھے ہیں بالعمور انکار کرا منصی طید وسلم کے دور وہ ہو اسے اور آئی ان حضرات نے بھی قوال کو بلایا ہے اور اس کے مندے کو جمع ہو کر بیٹھے ہیں بالعمور انکار کرا منصور کے اس کا دور کو بیٹھے ہیں بالعمور انکار کرا منصور کو اس کو بیٹھ کی بالد معلق انگر کیا گور کی معمور کیا گور کی کھی کر کر بھی کا کو بیٹھ کی بالد کی کو بیا کی کو بیا گور کی کو بیا کو بیا گور کو بیٹھ کی کی کر کر بیٹھ کا کو بیا گور کی کھی کی کر کر بیٹھ کی کر کو بیٹھ کی کر کو بیا گور کر کر کر بیٹھ کی کر کر کر بیٹھ کی کر کر کر کر بیٹھ کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

که جرگز حضور صلی الله علیه وسلم کی اور اصحاب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیه حالت نهیں ہوئی اور اگر اس میں کوئی نعنیات نیک مقصودہ ہوتی تو بیہ حضرات اسکو ہرگزنہ چھوڑتے آہ۔

یہ تو احادیث محیوے استدال کرنے کا ذکر تھا کہ گو حدیث ہے گابت ہے گراستدال محیح نیں اور اس باب میں بوموضوع حدیثیں پیش کی جاتی ہیں گیا ہوت نہیں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں گئی کے قور مبارک کا ایکے توجواب ہی کی حاجت نہیں کیوں کہ خود ان کا جوت نہیں چنانچہ تقسیم رداء کے تعسّہ کو صاحب عوارف نے تقریحاً موضوع کما ہے ہی ہرگاہ احادیث قولیہ سے ممانعت ہابت اور احادیث نعلیہ سے جواز غیر ٹابت اب جواز کامنعوص کمنا جیسا کہ ہمارے زمانہ کے مجوزین اس پر اصرار کرتے ہیں کمی طرح مجے نہیں ہی فعلیہ سے جواز غیر ٹابت اب جواز کامنعوص کمنا جیسا کہ ہمارے زمانہ کے محمون بوا کو کا فرکتے ہیں کمی قدر بے احتیاطی کی اباحد جس کے نزدیک ہو قیاسی ہے ایس حالت میں بعض لوگوں کی یہ دلیری کہ متحرین جواز کو کا فرکتے ہیں کمی قدر بے احتیاطی کی بات ہے اگر کسی کو رسالہ بوارق الاساع فی تحلیم من محرم اسماع یا اسکی حشل کسی تعنیف یا تحریر سے شہر پرا ہوتو خوب سمجو لینا جاسے کہ انعول نے سماع کے ہیں حتی کہ نظم مادہ نٹر کو بھی شامل ہے اور خاہر ہے کہ اس میں کلام نہیں جیسا اوپر بھی ذرکہ کیا جادیکا ہے۔

"الشكے بعد حضرت تعانوی نے ساتویں فعل قائم كی ہے اور اس میں امام غزالا كى ذكر سرائط و موافع كا تفصیلی جائزہ لیا ہے ا اس فعل میں حضرت تعانوی نے جو پچھ لکھا ہے وہ ہیہ ہمارے زمانے میں ساع كے تمام موافع موجود ہیں اور تمام شرائط مفتود ہیں 'آخر میں انموں نے ساع سے متعلق بعض ان شہمات كاجواب دیا ہے جو زبان زدعوام ہیں۔"

بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عمل بوے بوے اکابرے معتول ہے پر جنبے کوں ہوسکتا ہے اس کاجواب یہ ہے کہ ان حضرانے شرائط و آداب کی رعایت سے ساہ اس کو کون جیج کہتا ہے اوراب وہ شرائط مفتود ہیں اسلے منع کیا جا تاہے اپنے فعل كوان كے فعل ير قياس كرنا قياس مع الغارق ب أور أكر احياناكمي صاحب حال سے بلا اجماع شرائط يا مجمع عام ميں سنتا معقول موقو سبب اسكاغلبه حال و بيمودي ب جس مين وه معندر بين محرود سرول كوافتذاء جائز نسين اور أكر بلا اجتاع شرائط وبدون غلبه حال سمي سے سننا منقول ہوتو بعد محت روایت جواب بہ ہے کہ اصول شرعیہ میں سے ہے کہ بجز خیرالقرون کے کسی کا فعل جمت نہیں اور اگر كى كويەشبہ موكہ بم فعل سے احتجاج نبيں كرتے بلكه ان كا قول اور فتوى بمى ثابت ہے اور بہت سے رسالے اس باب ميں كھے مح بين ويتاني آج كل ايك رسائل اربعه فرح الاساع وابطال وعوى الاجماع وبوارق الاساع و رساله إلى الروح في السماع شائع ہوا ہے جس میں فتویٰ جواز موجود ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اول تو ان صاحبوں نے اس زمانہ کے ساع کو مباح نہیں فرمایا جس میں بے شار مکرات جمع میں چنانچہ رسالہ ابی الروح میں تقریح ہے کہ کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ اس خناویں ہے جس میں کوئی امر مکرنہ ہورہا ہو۔ وہ غناء جس میں مکرات کا افتراق ہو جیسا اس زمانہ میں رواج ہے سو کلا وماشاکہ وہ سمی اس کے حرام ہونے میں اختلاف سیس كرسكة آو-اور جابجارسائل ذكوره كی عبارتیں انائے كام میں جن میں مارے دعویٰ كی مائيد موجود ہے لقل كر يك ہیں اب ان سے ساع متعارف کے جواز پر استدلال کرنا ایسا ہے کہ کوئی فض مفتی شرع سے روٹی کے ملال ہونے کو س کر غصب و ظلم كرنا شروع كردے كد مفتى صاحب في روئى كو طال كما ہے يہ تو نہيں كہ غصب و اللم سے جو حاصل كيا ہے اسكومجى حلال كما ہے اور شرائط عوارض سے ہمی قطع نظری جادے و عاب مانی الباب اقوال ندکورہ سے اتنا ثابت ہوگاکہ بعض کے زدیک مباح بھی ہے اس اباحت تلعید اجماعید و ابت نہ ہوئی ہی جس مالت میں بت سے اکار اولیاء منع بھی فرارے ہیں ،جس کا ابھی ذکر آتا ہے ق اس کی آبادت و حرمت میں تردد ہو کیا اور یہ پہلے معلوم ہوچا ہے کہ ایسے ترددی چرکو ترک کردیا ضوری ہو تا ہے اب ان اکابری ممانعت کے بعض فوی بلور نمونہ پیش کے جاتے ہیں ، حضرت سید ناخوث التقلین رمنی اللہ عند خنیتہ اللا لین میں فراتے ہیں کہ اگر ماضر ہواس میں کوئی کناوی بات جیسے طبلہ اور مزبار اور عود اور بانسلی اور رباب اور معازف اور طنبورہ وغیرو تواس جكه نه بيشے كيوں كه يه سب حرام بين اور تذكرة الااولياء كے مخلف مفات من يه روايتن بين معيد ابن جيرات تين تعیوں میں ہے ایک یہ فرمائی کہ اپنے کان کو رہم بابوں ہے بھانا اگرچہ لوکائل ہو اسلئے کہ مزامیر آفت سے خالی نہیں اور آخر الامرائی خباشت پیدا کرتا ہے 'ابو سعید فزاز نے فرمایا کہ میں نے دمشق میں معفرت وفیر فدا اسلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور معفرت عمرفاروق کر تکیہ کئے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور میں بجائے خود انگی سینہ پر بجا تا ہوں اور شعر پڑھتا موں 'انخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے کہ اسکی بدی نیک سے زیادہ ہے لین سائ نہ کرنا جا ہیں۔

شر میں مقرر ہوں اس کے لئے یہ قاعدہ نہیں حضرت مولانا الی ہی تقلید کی نسبت فراتے ہیں۔
اور اگر زہری خودد شدے ہوں تو اگر شدے خوری زہری ہودے ⊖ای مری کردہ یادہ باسوار ○ سرنخواہی بدد اکنوں
پائیدار۔ اور اس ضم کے اور بھی ضعیف ضعیف شبہات ہیں جن کا جواب بعد حقیق اصول فدکورہ کے ہر فض بخولی نکال سکا ہ
حاجت بیان نہیں 'اب تحریز اکو اس وصیت پر فتم کیا جا تا ہے کہ طالب حق پر لازم ہے کہ ہرامر میں طریق سلامتی واحقیا طکو افتیار
کرے اور طریق احقیاط اس امر میں ہے ہے کہ نفس ساع کو مختلف فیہ سمجھے اور اس میں جو ٹرابیاں اس کی ہیں ان میں جن کی برائی دلیل تلفی سے خابحت ہاں کو حرام خلی جا ان میں جن کی برائی دلیل تلفی سے خابحت ہاں کو حرام تعلق اور جن کی برائی دلیل خلی سے خابحت ہاں کو حرام خلی جا ان میں جن کی برائی دلیل تلفی سے خابحت ہاں کو حرام خلی جا اگر وہ مخص آداب و شرائط کی رہائت کہ کتا ہے جس سے نہ اسکو ضرو ہو ہا ہہ اس کی وجہ سے وہ سرے کہ اس کو حجہ سے دو اس کی خواص کو خواص کی ہو آو ان کا لواظ نہیں رکھتا تو اس فعل بہنیت کذائیہ ہو آوائی در ہم کی علی العلان طعن و لعن اور اسکی تعلق و استعی نہ سرے محرفاطل پر علی الاعلان طعن و لعن اور اسکی تعلق و استعی نہ سرے کہ مورث فتنہ و موجب عداوت ہے اور نیز ممکن ہے کہ اس کہ خواص کی اور اسکی تعلق کہ اس کا موجب عداوت ہے اور نیز ممکن ہے کہ اس کو کو کوئی عذر منفی ہو یا کہ اور اس کی بوئی احتیا طرح ہو تھی اسکا باعث ہو اور ان حالت میں تشد ذبیا نہیں البت خلوت میں خور و سے اگر اسکو فیما کئی ہو اور اس کی بوئی احتیاط رہے کہ جن حضرات میں خالج آغال وہ بی خواص کی شرفیت کے پابنہ ہو اب کی جن کہ اس کو میں اسکا وہال از بس محقیم ہے جن کہ عداوت اور اس کی بوئی احتیا موجب سب ایمان میں شان میں کشم کی برزیانی یا برگمانی نہ ہووے کہ معیف یا غلب مال یا غلمی فتوئی مفتی کے ان سے کوئی لفوش صماور ہوتی ہوان کی شان میں کسم کی برزیانی یا برگمانی نہ ہووے کہ اس کی میں اور ان کی شان میں کسم کی برزیانی یا برگمانی نہ ہووے کہ اس کسم کی برزیانی یا برگمانی نہ ہووے کہ اسکا معیف یا اس کی میں اور اسکو ہو اور اس کی شان کی ہوئی کی اسکو کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہو

بال وبال ترك حد كن باشال ورندا بليه شوى اندرجال

## كتاب الامربالمعروف والنمي عن المنكر امربالمعروف اور نهى عن المنكر كابيان

بهلاباب

## امرمالمعروف اور نهي عن المنكركے فضائل 'اور دلائل وجوب

آیات :- الله تعالی فراتے میں :-

وَلْتِكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَّنْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَامُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيِنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكِر وَاوَلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پ٣٠٦) ت ٣٠٠)

اورتم میں ایک ایسی بھاحت ہونا ضروری ہے کہ خمر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور بیے لوگ ہورے کامیاب ہوں گے۔

اس آبت سے امریالمعرف اور نئی عن المنکر کے وجوب پر دلالت ہوتی ہے کیوں کہ و تکن صیفۂ امر ہے اور امر کا ظاہر ایجاب ہے ایجاب کے علاوہ بھی اس آبت سے مجمد احکام مستبط ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلاح ای فریضے کی آدائیگی میں مضمر میں ہے یہ بات بطور حصر فرمائی گئی واو لئک عمم المفلون (اوروی لوگ ہیں فلاح پانے والے) ود سراتھم اس آبت سے یہ طابت ہوتا ہے کہ امریالمحروف اور نئی عن المنکر فرض کا ایہ ہے وض اوا کرتی ہے تو

دو سرے ادانہ کرنے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوں گے 'یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اچھے کاموں کا تھم دینے والے اور برے کاموں سے
روکنے والے بن جاو ' ہلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں ایک گروہ ایما ہونا چاہیے جو یہ فریضہ انجام دیتا رہے 'تا ہم فلاح کی وہ خصوصیت
جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا انہی لوگوں کو حاصل رہے گی جو اس تھم کی تعیل کریں ہے 'کیکن اگر کسی نے بھی اس تھم
کی تعیل نہیں کی تو وہ سب لوگ ہجرم فھریں مے جنموں نے امریالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت کے باوجود پہلو تھی کی 'اور اپنی
وات میں کمن رہے ایک جگہ ارشاد فرمایا :۔

لَيْسُوْا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةُ قَائِمَةٌ يَّتُلُوْنَ آيَاتِ اللَّهِ الْأَءُ اللَّيْلِ وَهُمُ يَسْجُدُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُ وْفِويَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَالْوَلْكِمُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ (ب٣٨٣ آيت ١١٣ -١١٧)

ویست رسوں سے اسلامی سیسر حوصوں کی ہمامت وہ بھی ہے جو قائم ہیں' اللہ کی آیتیں او قات ہے سب برابر نہیں' ان اہل کتاب میں ہے ایک جمامت وہ بھی ہے جو قائم ہیں' اللہ کی آیتیں او قات شب میں پڑھتے ہیں' اور نیک کا مشب میں پڑھتے ہیں' اور نیک کاموں میں دو ڑتے ہیں اور ہری ہاتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دو ڑتے ہیں اور ہری ہاتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دو ڑتے ہیں اور ہر لوگ شائستہ لوگوں میں سے

ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ مملاح اور نیکی کا دارویدار ایمان ہاللہ اور ایمان ہالآخرت کے ساتھ ساتھ امریالمعروف اور نهی عن المنکریر بھی ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

رِيِ الْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بَعُضُهُمُ أُولِياء بَعُضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَاتِ بَعُضُهُمُ أُولِياء بَعُضِ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِينُمُونَ الصَّلُوةَ (بِ١٥٥ آبت ٢٤)

اور مسلمان مرواور مسلمان عورتنی ایک دوسرے کے (دنی) رفق ہیں ' نبک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں

اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔

اس آیت میں اہل ایمان کے چند اوساف بیان کے گئے ہیں'ان میں بید وسف بھی بیکدوہ اچھے کام کا عم کرتے ہیں'اور برائی سے منع کرتے ہیں'اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں بید وسف نہیں وہ مومنین کے اس زموہ سے خارج ہیں'جن کے اوساف بریہ آیت مشمل ہے۔ مزید فرمایا :۔

كُونَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ امِنْ بُنِنَي اسْرَ آنْ مِلْ عَلَى لِسَانِ دَاؤُلاَ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَّوْ الْكِيْنَ كُفُرُوْ امِنْ كَانُو الْاَيْنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْ ايَفْعَلُونَ

(پ٢ره ١ آبت ٢٩-٨٠) بني اسرائيل ميں جولوگ كافر تے ان پر لعنت كى آئى تھى داؤد اور ميلى ابن مريم كى زبان سے 'بيد لعنت اس سبب سے جوئى كد انحوں نے تھم كى مخالفت كى اور حدسے آمے لكل مجے جو برا كام انحوں نے كرد كھا تھا اس سے ایک دوسرے كو منع نہ كرتے تھے واقعی ان كا لعل برا تھا۔

تم لوگ امچی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے فلا ہرکی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو ہٹلاتے ہو'

اور بری باتوں سے روکتے ہو۔

یہ آیت امراکم حوف اور نمی عن المنکر کی فغیلت پر بھترین ولیل ہے میوں کہ اس میں ان لوگوں کو خیرات کے لقب سے نوازا کیا ہے جو اس فغیلت سے آراستہ تھے 'یہ بھی فرایا ہے۔

بُن السَّوْامَادُكُرُوبِهَ أَنْحَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السَّوْعِوَاحَنْنَا الَّذِينَ ظُلَمُوابِعَنَابِ، بَنْيْس بِمَاكَانُوايَفْسُقُونَ (بِ١٠١ آيت٢٥)

موراً خر) جبوہ اس امرے مارک ہی رہے جو اکو سمجایا جا ما تھا ( اینی نہ مانا) تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کوجو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑلیا بوجہ اسکے کہ وہ بے حکی کیا کرتے تھے۔

اس آست سے پتا چلاہے کہ نجات مرف ان لوگوں کو دی گئی جنموں نے برائی سے روکنے کا عمل جاری رکھایہ آیت وجوب ربھی دلالت کرتی ہے۔ فرایا یہ

ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَنَّا هُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواالصَّلُوةَ وَاتَوُالزَّكَاةَ وَأَمَرُ وَإِبِالْمَعُرُ وُفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمَنِكْرِ (پ٤١ر٣ آيت٣)

ید لوگ آیے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں قوید لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی تریں اور

زکواۃ دیں اور (دو مرول کو محی نیک کام کرنے کو کمیں اور برے کام سے منع کریں۔

اس آیت میں امت مالحین کا ذکرہے 'امر بالمعروف اور نبی عن المنگری اہمیت و نعنیات کے لئے تنایمی بات کافی ہے کہ اس فریضے کا ذکر نماز اور روزے کے ساتھ کیا گیا۔ فرمایا :۔

وَتَعَاوَنُواْعَلَى البِرْ وَالتَّقُوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْعِلَى الْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ (ب١ر٥ آيت) اور نيكي اور تقوي ميں ايك دو مرے كي اعانت كيا كو اور كناه اور زيادتي ميں ايك دو مرے كي اعانت مت كره-

یہ آست امریالمعروف اور نبی عن المنکر کے سلسلے میں قطعی امری حیثیت رکھتی ہے 'کسی شئی پر اعانت کرنے معنی یہ بیں
کہ اس کی ترغیب دی جائے' برد تقویٰ کی ترغیب کا مطلب اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ جو جانتا ہو وہ نہ جائے والے کو خیر کا راستہ
بٹلائے' اور اس راہ پر چلنے میں آسانی فراہم کرے' بری اور ظلم و تعدی پر اعانت نہ کرنا یہ ہے کہ وہ راہیں مسدود کردی جائیں جو
ہلاکت کی منزل تک پنجاتی ہیں۔ فرمایا :۔

كُوْلَا يَنُهُاْهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوْا يَضْنَعُوْنَ (بِ١٠ ر٣ آيت ٣٠)

۔ ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی ہات کہنے ہے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کی ہیہ عادت بری ہے۔

اس مستین ان عجم کا وجدیہ تلائی کی ہے کہ وہ برائیں ہے مع نیں کرتے تھے۔ فرایا :۔ فَلُوَلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ أُولُوا بُقِينَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْا رُضِ (پ۳ر ۱۳ ته ۱۳)

جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدارلوگ نہ ہوئے جو کہ (دو سردں کو) ملک میں فساد (لینی کفروشرک) پھیلانے ہے منع کرتے۔ اس آست میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کے سواسب کو ہلاک کردیا جو زمین میں شر پھیلانے سے منع کرتے تھے۔ یا :۔

يَاايُهَاالَّذِينَ امَنُواكُونُواقَوْامِيُنَ بِالْقِسُطِشُهَلَآءَلِلْمِوَلَوُعَلَى اَنْفُسِكُمُ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ (ب٥رعا المده)

اے ایمان والو! انعماف پر خوب قائم رہنے والے 'اللہ کے لئے گوائی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی ذات پر ہویا کہ والدین اور دو مرے رشتہ واروں کے مقاسلے میں ہو۔

والدين اور عزيزوا قراءت في من مي عمل امراليون بي يود آيش مي الاطه كرير. لا خير في كثير من نجواهم الأمن أمر بصد قد أو معروف أو إضلاج بين النّاس ومن يفعل دليك البيغاء مرضات الله فسوف نؤ تيه إجراع طيما (ب٥١٣)

آیت ۱۱۷)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگران کی جوالیے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کردینے کی ترغیب دیتے ہیں' اور جو مخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوتی کے واسطے سوہم اس کو عنقریب اجر مظیم عظّا فرمائیں گے۔

وَإِنْ طَأَيْفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوْ آفَاصِلِحُوابِينَنَهُمَا (ب١٣٦٣ آيت ٩)

اور آگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں اور اس کے ورمیان اصلاح کردد۔

اوگوں کے مابین صلح کرانے کے معنی میہ ہیں کہ اقمیں سرتھی اور بغاوت سے روک دیا جائے اور اطاعت کی طرف واپس لایا جائے 'آگروہ حق کی طرف رجوع کرنے ہے انکار کردیں اور اپنی سرکٹی پر بدستور قائم رہیں توان سے قبال کیا جائے 'جیسا کہ ہاری تعالیٰ فرماتے ہیں ہے۔

تعالی فراتے ہیں : فَقَاتِلُوالَّتِی تَبُغِی حَتَّی تَفَرِی اللّهِ (پ۲۱ر۱۳ آیت) تواس کروہ سے لاوجوزیا دئی کرناہے یہاں تک کہ وہ خدا کے علم کی طرف رجوع ہوجائے

احادیث :- روایت بے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دن خطبہ دیا 'اوریہ فرمایا کہ اے لوگوں! تم قرآن کریم کی یہ آ ۔ت پڑھتے ہواور اس کی غلط مادیل کرتے ہو۔

ور المراكة المركة على المركة الله المركة الكيف المركة الم

میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سا :۔

مامن قوم عملوا بالمعاصى و فيهم من يقدر ان ينكر عليهم فلم يفعل الايوشكان يعمهم بعذاب من عنده (منن اربح)

جو قوم معميتوں كا اركاب كرتى ہے اور ان ميں كوئى ايسا مخص موتا ہے جو اشميں منع كرتے پر قادر مو

اوروہ منع نہ کرے تو عجب نہیں کدان سب پرعذاب فداوندی نازل ہو۔ ابو عملیہ خشی کتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ " لَا يَضُرُّ كُمْ مَّنُ ضَلَّ إِذَا

احياء العلوم جلد دوم

اهْتَكُنِيتُم "كى تغير يوجى- آپ نارشاد فرايا ..

أمر بالمعروف وانه عن المنكر 'فاذا رائت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة 'واعجاب كل ذى رائى برائه فعليك بنفسك ودع عن العوام ان من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذى انتم عليه اجر خمسين منكم فيل بل منهم يارسول الله إقال لا بل منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يحدون عليه اعوانا (ابروارد "تذى" ابن اج)

ا چھی بات کا عظم کر اور بری بات سے منع کر کھرجب توبددیکھے کے بکل کی اطاحت اور خواہش نفس کی ابتاع کی جاری ہے اور بردی رائے اپی رائے پر مغرور ہے تواپی قلر کر اور ابتاع کی جاری ہے اور دنیا کو ترجے دی جائے گئی ہے اور بردی رائے اپی رائے پر مغرور ہے تواپی قلر کر اور لوگوں کو چھوڑ دے 'تہمارے پیچے اندھیری رات کے کلاوں کی طرح فتے ہوئے گئے ہیں 'جو فض ان فتوں کے درمیان اپنے دمین کو لازم مکڑے رہے گاجس پر تم ہوتو اسے تم میں سے بچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا نوبایا نمیں! بلکہ تم میں سے بچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا نوبایا نمیں! بلکہ تم میں سے بچاس آدمیوں کے برابر 'اسلئے کہ تمہیں خبر براعات کرنے والے میسر بیں 'اور انھیں میسرنہ ہوں ہے۔

حضرت عبداللد ابن مسعود ہے اس آیت کی تغییر ہو چھی گئی تو فرایا 'یہ اس زمانے کے لئے نہیں ہے' آج کے دور میں تھیجت سی بھی جاتی ہے اور قبول بھی کی جاتی ہے 'لیکن بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تھیجت کرنے والے کو طرح طرح کی تکلیفیں پٹچائیں گے' تم پچھ کمو گے تو کوئی تمہاری بات نہ مانے گا 'اگر تم یہ زمانہ پاو تو اس آیت کا مصداق بنے کی کوشش کرنا تعلیک گائشسکو لاکیفتو کُوفَن سَکُنْ اِذَا اِفْتَکَدُنیجُ ۔ ارشاد نبوی ہے۔

لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اوليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خيار كم فلايستجاب لهم (بزار - عمرابن الخلاب طرائى اوسا - ابو مرية)
م لوگ الحجى بات كالحم كياكو اور برى بات سه منع كياكو ورند خدا تعالى تم پر تممار ، بول كوملا كرد كا ، پرتمار ، ايم و وان كرد اتول نه بوگ -

مطلب سے کہ بروں کی نظروں میں اچھوں کا کوئی خوف اور بیبت باتی نہیں رہے گی "انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے

یاایها النّاس ان الله یقول لتا مرون بالمعروف و تنهون عن المنکر قبل ان تدعوافلایستجابلکم امرئین ارائه ما که الایستجابلکم امرئین ارائه ما که الایست ایسال الله تعالی فراتے ہیں کہ تم لوگ ایکے کام کا تھم کرد اور برائی سے منع کرد اس سے پہلے کہ تم دعا کرد اور تماری دعا قبول نہ ہو۔

قال :- مال اعمال البر عندالجهادفى سبيل الله الا كنفته فى بحر لجى وما جميع اعمال البر والجهادفى سبيل الله عندالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر الا كنفته فى بحر لجى - (١)

(۱) اس روایت کے دوجرہ میں پہلا جز مند فردوس میں جارے ضعیف سند کے ساتھ اور دوسرا جزء علی این معبد کی کتاب اللاحة والمعصدية ميں کجي اين مطاء سے بطريق ارسال مودی ہے۔ فرمایا! اللہ کے راستے میں جماد کے مقابلے میں تمام ایجے اعمال ایسے ہیں جیسے ، جرعمیق میں ایک پھونک' اور امریالمعروف و نمی عن المنکر کے سامنے جماد فی سبیل اللہ سمیت تمام اعمال خیر کی حیثیت الی ہے جیسے محربے سمند رمیں ایک پھونک کی حیثیت ہے۔

قال : ان الله تعالى يسال العبدما منعك اذارائت المنكر فاذا لقن الله العبد حجته قال بان المرابي المرابي

معب میں ہے۔ و العب بال کے سوال کرے گاکہ برائی دیکھ کر منع کرنے سے تھے چیز نے رو کے رکھا؟ قرمایا ! اللہ تعالی اپنے بندے کو اس سوال کرے گاجواب سکھلادیگا تووہ عرض کرے گاکہ اے پروردگاریس نے

تحدیر بحروسا کیا اور لوگوں سے ڈرگیا۔

قال بداياكم والجلوس على الطرقات قالو امالنا بدا انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الاذلك فاعطوا الطريق حقها قالوا وماحق الطريق قال غض البصر وكف الإذى وردالسلام وامر بالمعروف ونهى عن المنكر (بخارى وملم-ابوسعيرا لحدريً)

فرمایا : راستوں پر بیٹھنے ہے کریز کرو محابہ نے عرض کیا : اس سے بچنا مشکل ہے 'راستے تو ہماری مجلسیں ہیں 'ہم ان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دو سرے ہے تفکلو کرتے ہیں ' آپ نے فرمایا!اگر تم بیٹھناہی چاہتے ہو تو راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا: لگاہیں نچی رکھنا ' کسی کو ایڈا نہ پہنچانا 'سلام کا جواب دینا' احجی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔

قال دكل كلام ابن آدم عليه لاله الاامر بالمعروف اونهياعن منكر او ذكر الله

تعالی (۱)

فرمایا: امریالمعوف نبی عن المنکر اور باری تعالی کے ذکر کے علاوہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے خلاف جاتا ہے اس کے حلاف جاتا ہے اس کے حق میں مغیر نہیں ہرتا۔

قال دان الله لايعذب الخاصابذ وب العاماحي يرا المنكريين اظهرهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه والم ينكروه والم ينكروه والم ينكروه والمرام على الله المنافرة والمرام الله المنافرة والمرام الله المنافرة والمنافرة والمناف

فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خواص کو عوام کے گناہوں کی بنائر عذاب میں جتلا نہیں کرتا' ہاں اگر وہ ان میں کوئی برائی دیکھیں اور قدرت کے ہاوجود اس برائی پر کلیرنہ کریں (تو واقعی' انہیں سزا دی جاتی)۔

براي و امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كيف انتمانا طغى نساء كم وفسق شبانكم و تركتم جهادكم قالوا: وان ذلك لكائن يا رسول الله! قال نعم! والذى نفسى بيده واشدمنه سيكون قالوا: ومااشدمنه يا رسول الله؟ قال: كيف انتمانالم تامروا بمعروف ولم تنهو عن منكر قالوا! وكائن ذلك يارسول الله؟ قال نعم: والذى نفسى بيده واشد منه سيكون قالوا ومااشد؟ قال: كيف انتمانارائتم المعروف منكر اوالمنكر سيكون قالوا ومااشد؟ قال: كيف انتمانارائتم المعروف منكر اوالمنكر

<sup>( 1 )</sup> یه روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے

معروفا قالوا: وكائن ذلك يارسول الله قال: نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون قالواو مااشد منه قال: كيف انتماذا امر تم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا: وكائن ذلك يارسول الله ؟ قال نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون يقول الله تعالى بى حلفت لا يتحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرانا (١)

ابوابامہ البافل ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے مدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے محابہ ہے دریافت فرایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گاجب تمہاری عور تمی سرکھی کریں گی اور نوجوان فتی و فجور میں جلا ہوجائیں گے اور تم اپنا جاد ترک کرود گے محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا حقیقت میں ایسا ہونے والا ہو؟ فرایا : ہاں! اس ذات کی شم جس کے قیضے میں میری جان ہے اس ہے بھی شدید حالات رونما ہوں گے محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس ہوگا حل ہوگا ، محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا حال ہوگا جب تم اچھی ہات کا تھم نہ دو گے ، اور بری بات ہے معن نہ کرد گے ؟ عرض کیا : یا رسول اللہ الکیا حال ہوگا ہیں آئے گی ؟ فرایا : اس ذات کی شم جس کے قیضے میں میری جان ہے اس ہے بھی نیاوہ سخت ترین صورت پیش آئے گی ؟ فرایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ، محاب نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ، محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ، محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ، محابہ نے عرض کیا : اس سے بھی نیا دہ شخت حادثہ اور کیا عرض کیا : اس سے بھی نیا دہ شدید حادثہ ہو سکتا ہے ، محابہ نے عرض کیا : اس سے بھی نیا دہ شخت حادثہ اور کیا ۔ اس سے بھی نیا دہ شدید حادثہ ہو سکتا ہے ، محاب کی تحرض کیا : اس سے بھی نیا دہ شخت حادثہ اور کیا ۔ اس وقت اللہ انجال ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ پیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ پیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ پیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ بیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ پیش آئے گا؟ فرایا : ہاں اس سے بھی نیا دہ تحت واقعہ پیش آئے گا؟ فرایا کہ کہ میں اپنی شم کھا کر کہتا ہوں کہ انہیں اپنے ضخے میں اپنی شم کھا کر کہتا ہوں کہ انہیں ایسے فتے میں جنال میں دورت کے اس میں کہا کہ میں اپنی شم کھا کر کہتا ہوں کہ انہیں اپنی خس کوری کہتا ہوں کہ انہیں اپنے فتے میں جنال

عرمه حفرت عبدالله ابن عباس من آخفرت ملى الله عليه وسلم كايداد شاد نقل كرت بين :-لا تقفن عندر جل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ولا تقفن عندر جل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم

يلفع عنه (طراني بين)

اس محض کے پاس مت کمڑا ہوجو ظالمانہ طور پر قل کیا جارہا ہو' اسلئے کہ اس محض پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہواور معقل کا دفاع نہ کرے آور نہ ایسے آدی کے پاس محمر جے ازراہ ظلم زدو کوب کیا جارہا ہو' اس کے کہ اس محض پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہوا ور پننے والے کی طرف سے دافعت نہ کرے۔ یہ روایت بھی حضرت عبد اللہ ابن عباس سے معقول ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ یہ روایت بھی حضرت عبد اللہ ابن عباس سے معقول ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ لاین بغی لامری شہد مقامافیہ حق 'الا تکلم به' فانه لن یقدم اجله ولن یحر مه ر زقاھ وله (بہتی)

<sup>( )</sup> يه حديث ابن الى الدنيا في ضعف سند كے ساتھ فقل كى ب محراس ميں يد الفاظ سين ميں "كيفَ بكم اذاا مرتم بالمنكوونيسية م من المعوف" ابر على في ابو بريرة سے مرف اول كے تمن سوال اور جواب فقل كے بي

جو مخض کمی الی جگه موجود ہو جمال حق بات کفے کی طرورت پیش آئے تو اس سے گریزنہ کرے اس لئے کہ موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے کی اور جو رزق اس کی قسمت میں ہے اس سے محروم نہیں ہوگا۔

فَفِرُّ وُ آاِلِکَ اللَّهُ اَنْی لَکُمُ مِنْهُ نَفِیْرٌ مَّبِیْنٌ (پ۲۲۲ آیت ۵۰) توتم اللہ ہی کی طرف دو رُو میں تمهارے (سمجمانے کے) داسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر

آیا ہوں۔

اسکے بعد فرمایا کہ ترک وطن کرکے جنگل کی ذندگی افتیار کرنے کے بعد ان کے جرت انگیز حالات سننے میں آئے 'اگر نبوت میں افضلیت کا کوئی راز پنیاں نہ ہو آ تو ہم ہی کہتے کہ انہیاء ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں 'ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے ان سے ملا قات کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں 'بادل اور درندے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی آواز سنتے ہیں تو ٹھرجاتے ہیں 'اور ان کے پاک ہے گزرتے ہوئے ان کی آگار کا جواب دیتے ہیں 'اور اگر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ خمیس کس جگہ برسنے یا کس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے تو وہ انحیس بتلادیتے ہیں' عالا تکہ بیلوگ نبی نہیں ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من حضر معصية فكرهها فكانه غاب عنها ومن غاب عنها فاحبها فكانه

حضر ها (ابن عدى-ابو برية)

جو تمخض کیس معصیت کی جگه موجود ہو'اور اس معصیت کو تاپیند کرے تووہ ایسا ہے کویا اس جگه ند تھا' اور جو هخص غائب ہو کرمعصیت کو اچھا سمجھے وہ ایسا ہے کویا اس جگه موجود ہے۔

اس مدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی مخض کمی ضرورت کے تحت معصیت کی جگہ گیا ہو'یا جانے کے وقت وہ جگہ صحیح تھی انقاقا معصیت شروع ہوگئ' ان دونوں صورتوں میں بھی تھم ہے کہ اس معصیت پر اپنی تاپندیدگی کا ہاتھ زبان یا دل سے اظہار کرے ہیں کرے 'کسی الیمی جگہ جہاں معصیت ہورہی ہو قصد و ارادے سے جانا ممنوع ہے حضرت عبداللہ ابن مسعور روایت کرتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مابعث الله عزوجل نبيا الاوله حوارى فيمكث النبي بين اظهر همماشاء الله

تعالى يعمل فيهم بكتاب الله و بامره حتى اناقبض الله نبيه مكت الحواريون يعملون بكتاب الله و بامره و بسنة نبيهم فاذا انقرضوا كان من بعدهم قوم يركبون رؤس المنابر يقولون ما يعرفون و يعملون ما ينكرون فما ذا رائتم ذلك وحق على كل مومن جهاد هم بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبلسانه فان لم

یستطع فبقلبه ولیس وراء ذلک الاسلام (مسلم نوه)

الله تعالی نے جس نی کو بھیجا ہے اسکے حواری بھی ہوئے چنانچہ نی اپ حواریوں کے درمیان اس ذرت

تک رہے گا جو الله کو منظور ہوگی ان میں رہ کراللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرے گا پھر جب الله

تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھالیں کے تو اسکے حواری اللہ کی کتاب اسکے احکام اور اپنے تی قبر کی سنت پر عمل پیرا رہیں
کے 'پھر جب حواری رخصت ہوجائیں کے تو اسکے بعد وہ لوگ آئیں کے جو منبول پر بیٹھ کروہ باتیں کریں کے جنیں جانے ہیں اور عمل ان باتوں پر ہوگا جن سے وہ واقف نہیں جب تم یہ صورت حال دیکھو تو ہر مومن پر اسکے ساتھ ہاتھ سے جماد کرنا واجب ہے 'اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے 'اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو دل سے جماد کرنا واجب ہے 'اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو دل سے جماد کرنا واجب ہے 'اسکے بعد اسلام نہیں ہے۔
تو دل سے جماد کرنا واجب ہے 'اسکے بعد اسلام نہیں ہے۔

ا یک نستی میں دعوت حق کا قصتہ : حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک بہتی کے لوگ معصیت کی زندگی بسر <u> کررہے تھے ' مرف چاراللہ کے نیک بند</u>ے ایسے تھے جنمیں یہ زندگی ناپند تھی'اوروہ یہ چاہتے تھے کہ بہتی کے لوگ حق کی طرف لوث آئیں 'ان چاروں میں سے ایک دعوت و تبلغ کا عزم لے کرا تھا ، بہتی کے لوگوں کے پاس پنچا 'اور انھیں بتلایا کہ تم فلال فلال برائیوں میں مبتلا ہو' لوگوں کو اس کی باتیں گراں گزریں اور انھوں نے اسکی تھیجت قبول کرنے سے انکار کردیا' واعی نے انھیں برا بھلا کہا ورایا دھمکایا ممروہ نہ مانے اور جوالی کاروائی کرتے رہے نوبت جنگ تک پینی اوائی ہوئی کا ہرہے دسمن کے افراد زیادہ تے 'انمیں فتح ہوئی اوروہ مخص دل شکتہ وانی آیا 'اوران سے علیدگی افتیار کملی 'اورباری تعالیٰ کے حضوریہ دعا کی اے اللہ! میں نے انھیں منع کیا تحروہ باز نہیں ہے میں نے انھیں برا کہا انھوں نے جوآب میں مجھے برا کہا میں نے ان سے جنگ کی وہ غالب آئے اور میں نے ہزیت اٹھائی۔ اسکے بعد دو سرا منص چلا اور لوگوں کے پاس من کی روشنی لے کر پنچا اضیں معاصی سے روکنا ما بالیکن انموں نے اطاعت سے انکار کردیا 'اس نے انتمیں سخت سٹ کہا' جواب میں انموں نے بھی سخت سٹ کہا' یہ مخص بھی والیں چلا آیا اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے انھیں منع کیا' انھوں نے اطاعت نہیں کی' میں نے انھیں برا کما' انموں نے جھے براکما اگر میں ان سے قبل کر ہاتو وہ غالب آجاتے اسلے میں واپس چلا آیا "اب تیسرا مخص انعااور اپنے پیش رووں کے عزم وہمت کی روشن میں حق کا پیغام لے کربستی کے لوگوں کے پاس پنچا انھیں بتلایا کہ تم معصیت میں بتلا ہو' یہ راستہ چموڑ دوحق کی طرف آجاد الیکن انموں نے یہ پیغام قول کرنے سے صاف انکار کردیا ،وہ مخص انھیں ان کے حال پر چھوڑ کروایس جمیا ، اور جناب باری میں عرض کیا کہ اے اللہ! میں نے اقسیں منع کیاوہ نہ اے 'اگر میں اقسیں براکتاوہ جمعے برا کہتے 'میں ان سے قال كريّا وه مجه ير غلبه ياجات اب چوت من فض في اراده كياليكن چند قدم چل كروايس اليا اور عرض كياكه اس الله! أكريس انميس منع كريًا تو وه ميري بات نه مانع من انعيس براكمتا وه مجھ براكتے من ان سے جنگ كريا وه مجھ فكست ديديت ، يه واقعه سانے ك بعد حضرت عبداللد ابن مسعود في ارشاد فراياكه اول مخص كادرجه زياده بلند ب ان جارول مي سب سے كم درجه اس آخرى فخص کائے جس نے ارادہ تو کیا لیکن بہتی کے لوگوں کا طرز عمل دیکھ کراسکی ہت جواب دے گئی الیکن تم میں تواس جیسے لوگ بھی بت تم بن \_\_ حضرت عبدالله ابن عباس فرائے بیں کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کیا : یا رسول الله إكما وه بهتي مجي تاه و بهاد كردي جائي جس من نيك لوك موجود مون؟ فرمايا : بان! عرض كيا كما : كس جرم من؟

فرمایا: اسلے کہ انعوں نے (امرحق بتلائے میں) سستی ہے کام لیا اور معاضی پر سکوت افتیار کیا (بزار طبرانی) حضرت جابرابن عبدالله سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کابیارشاد نقل کرتے ہیں :۔

أوحى الله تبارك و تعالى الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا وكذا على اهلها فقال: يارب ان فيهم عبدك فلا تالم يعصك طرف عين قال: اقلبها عليه و عليهم فان و جهه لم يتغير في ساعة قط - ( المراني الاسلام يهين)

الله تبارک و تعالی نے کمی فراقیتے کو تھم دیا کہ فلاں شرکو اس کے رہنے والوں پر الث دو 'فرشتے نے عرض کیا : یا اللہ!ان لوگوں میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تیری نا فرمانی نہیں کی 'فرمایا : اس پر بھی الث دو اور ان پر بھی 'اسلئے کہ بید وہ فخص ہے کہ اسکاچرو تھوڑی دیر کے لئے بھی لوگوں کی حالت و کیو کر فضے ہے 'نہیں تمتمایا۔

حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

عنب اهل قرية فيها ثمانية عشر الفاعملهم عمل الانبياء قالوا: يارسول الله! كيف؟ قال: لم يكونوا يغضبون لله ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر (١)

ایک بستی کے لوگ عذاب دیے گئے اس میں اٹھارہ ہزار افراد ایسے بیٹے جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کے مطابق سے مصابہ نے عرض کیا : اسلئے کہ دولوگ اللہ کے مطابق سے مصابہ نے عرض کیا : اسلئے کہ دولوگ اللہ کے لئے ناراض ہوتے ہے۔ نہ اچھائی کا تھم دیتے 'اور نہ برائی کا تھم کرتے ہے۔

<sup>( 1 )</sup> اس روایت کی کوئی اصل مجھے نسیں فی

اور نبی عن المنکر کیا کرتے تھے اور وہ مقام یاد ولائے گی جمال اس نے نیک عمل کیا تھا۔ (۱۰) حضرت ابو عبیدۃ ابن الجراح ف روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک درجے اور فعنیلت کے اعتبار سے بواشہ ید کون ساہے؟ آپ نے فرمایا :۔

رجل قام الى وال جائر فامر وبالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله فان لم يقتله فان القلم لا يحرى عليه بعدذلك وان عاش ما عاش (٢)

وہ مخص جو تمنی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہوا 'اور اسے انچھی بات کا تھم دیا اور بری بات سے منع کیا 'اس جرم میں حاکم نے اسے قل کردیا 'اگر اس نے قل نہ کیاتواسکے بعد اسکا قلم (قل کے تھم پر) کبھی نہ چل سکے گا خواہ کتنے ہی دن زندہ کیوں نہ رہے۔

حعزت حسن بعري روايت كرتے بين كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا

افضل شهداء امنی رجل قام الی امام جائر فامره بالمعروف و نهاه عن المنکر فقتله علی ذالک فذالک الشهید منزلتمفی الجنتبین حمزة و جعفر (٣) میری امت کا افضل ترین شهیده می خالم امام کے سامنے کو اور اسانچی بات کا تھم دے اور بری بات سے منع کرے اور دو اس کو اس جرم پر قل کردے 'جنت میں اس شهید کا درجہ حزوا در جعفر کے درمان ہوگا۔

حفرت عرابن الخلب موى بكر الخفرت ملى الشرطيد وسلم نارشاد فرايا :
بئس القوم قوم لا يامرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ( ٣ )

یدترین آوگ وہ ہیں جو عدل کا تھم نہیں دیتے 'بدترین لوگ وہ ہیں جو ند اچھائی کا تھم ویتے اور نہ برائی ہے منع کرتے ہیں۔ ب

آثار صحابہ و تابعین: حضرت ابوالدردا ﴿ فراتِ بین کہ امرالمعروف اور نی عن المنکر کا فریضہ اواکرتے رہو' ایسانہ ہوکہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی جابرہاوشاہ مسلط فرادیں جونہ تمہارے بدول کی تعظیم کرے' اور نہ تمہارے جھوٹوں پر دم کرے' تمہارے نیک لوگ اسکے خلاف بددعا کی کریں تو اکی وعائیں قبول نہ ہوں' تم مد کے لئے پکارو تو حمیس مدونہ طے' تم مففرت چاہو تو حمیس مغفرت حاصل نہ ہو' حضرت حذیفہ ہے اس مخف کے متعلق دریافت کیا گیا جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے' فرایا وہ مخض جو مکرات کے خلاف استطاعت کے باوجود ہاتھ سے جدوجمد نہ کرے' نہ افھیں زبان سے برا کے' اور نہ دل سے برا سمجھ' مالک ابن احبار فرماتے ہیں کہ بن امرائیل کے ایک عالم کے پاس مرود اور عورتوں کا بجوم رہا کرتا تھا' یہ عالم افھیں وعظ و قسیحت کرتا' اور تجھیلی قوموں کے حبرت احتی واقعات سنا تا۔ ایک ون اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف ماتفت ہوتے اور آگھ سے اشارہ کیجلی قوموں کے حبرت احتی واقعات سنا تا۔ ایک ون اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف ماتفت ہوتے اور آگھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا' یہ حرکت بری تھی' مگریاپ نے بیٹے سے صرف انتا کہا ؛ بیٹے بس کر مخمر۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے یہ کہ رہا تھا

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی کوئی اصل جھے نہیں ملی

<sup>(</sup> ٣ ) یه روایت بزار میں ہے لیکن اسکا آفری جزفان کم سقند (آفر تک) مکر اضافہ ہے ( ٣ ) یه روایت ان الفاظ میں جھے نہیں لمی البتہ ماکم نے متدرک میں حضرت جابڑے یہ الفاظ نقل کئے جاتے ہیں "سیدا لشمداء حزۃ بن عبدا لمسلب در جل قام الی امام جائز فامرو وضاہ نقتند" ( ٣ ) یہ روایت ابن حبان نے حضرت جابڑے نقل کی ہے۔ ابد منصور و سلی نے حضرت مڑکی روایت کا حوالہ دیا ہے 'الفاظ نقل کئے ہیں

كداية تخت سے ينچ كريرا الكرون كى بدى اوٹ كئ اسكى بوى كاحمل ساقط ہوكيا اور اسكے بينے جنگ ميں مارے كئے۔ الله تعالى نے زمانے کے پیغیرروی بھیجی کہ فلال عالم سے کمدو کہ میں تیری آنے والی تسلول میں کمعی کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا اگر تیرا مرفعل میری رضائے لئے ہو یا تو اپنے بیٹے کو یہ نہ کتابس کر بیٹا کیکہ اس کی اس گندی حرکت پر سخت سزادیتا۔ حضرت مذیفہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امر مالمروف اور منی عن المنکر کرتے والے مومن کے مقابلے میں مردہ کد حمالوکوں کے نزدیک محبت واحرام کے زیادہ لا کت ہوگا۔اللہ تعالی نے حضرت پوشع ابن نون علیہ السلام پر وجی نازل فرمائی کہ میں تمهاری قوم ے جالیس ہزارا چھے لوگوں کو اور ساتھ ہزار برے لوگوں کوہلاک کروں گا۔ انھوں نے جناب باری میں عرض کیا : یا اللہ بول كى بلاكت كى وجد ظاہرے ، حراجموں كاكيا قصور ہے كہ الحس بحى بدل كے درج ميں ركما كيا، جواب آيا كہ يدلوك بدوں سے ناراض نہیں ہوئے 'اوران کے ساتھ کھانا بینا ہاتی رکھا 'اگر اضیں درا جھے سے تعلق ہو آاتوہ بروں کے خلاف جماد کرتے۔ بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اگر معصیت چمیا کری جائے تو اسکا ضرر صرف عاصی کو ہوتا ہے ، نیکن علی الاعلان کی جائے اور دو سرے لوگ منع نه کریں تو یہ ضررعاصی سے متعدی موکر فیر تک پہنچ جا تا ہے اور وہ بھی اس معصیت پر خاموش رہنے کی سزا بھکتتے ہیں۔ کعب الاحبار في ابومسلم خولاني سے دريافت كياكه تهارا قوم ميں كيامقام ادركيا حيثيت ب بواب دياكه بردا اچهامقام ب اور بدي احجي حيثيت ب- فرمايا : تورات ميں مجمد اور لكما ب انموں نے بوچما : وه كيا؟ فرمايا : تورات ميں لكما ب كه جو مخص امر بالمعروف اور نمی المنکر پر کار بند رہتا ہے قوم میں اسکا کوئی مقام نہیں رہتا 'لوگ اے ذلت کی نگاہوں ہے دیکھتے ہیں 'اور اس کے ساتھ توہین جمیزسلوک کرتے ہیں ! عرض کیا : قرات سی ہے ابومسلم جمونا ہے ، حضرت عبدالله ابن عرفیال حکومت کے پاس دعوت و ارشاد کی فرض سے تشریف کے جایا کرتے تھے والاک بیا سلسلہ موقوف کردیا کوکوں نے اسکی وجہ دریافت کی فرایا: انھیں کچھ کول و شاہدوہ یہ سمجیں کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے اور نہ کموں تو امرد نبی کا بارک بنول اور کناه كماؤل-اس سے ثابت ہواكہ جو مخص امر المعروف اور نبي عن المكرے عاجز ہوا سے اسطرح كے مقابات ير محسرنان جا سے جمال بالمعروف اور سى عن المنكرى ضرورت بيش آئ معرت على ابن ابي طالب فرمات بين كديسلا جماد جس كاتم سے مطالبہ كيا جانا ہے ہاتھ کا جمادہے ، محرزبان کا جمادہے ، اور آخری درجہ میں دل کا جمادہے ، اگر آدی کا دل معروف کو معروف اور منکر کو منکرنہ سنجے تواے اوند ماکردیا جاتا ہے ایعنی اس سے حق کی روشنی سلب کرلی جاتی ہے اور باطل کی تاریکی دیدی جاتی ہے اسل ابن عبداللد ستری فراتے ہیں کہ جس مخص نے اپنی ذات سے متعلق اوا مرائی کی ابندی کی اوردو سروں کو معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کردل میں براجانا اس نے کویا 'امر النعروف اور نئی من المنکر کاوہ فریضہ ادا کردیا جو دو سروں کے سلسلے میں اس برعائد ہوا ہے۔ یمال سیربات ضرور یا در کھنی چاہئے کہ دل ہے امر معروف اور نبی محرکا فریضہ اس وقت اوا ہوتا ہے جب ہاتھ اور زبان ہے ادا كرتے كى قدرت نہ مو- فنيل ابن عياض سے كى معض نے بوچھاكہ تم امرالعوف اور نبى عن المكر كيوں نبي كرتے، فرایا: بعض لوگوں نے ایماکیا اور کافر ہو گئے؟ مطلب یہ ہے کہ امرالعروف اور نبی عن المنکر کرنے کی پاواش میں آنمیں جو اذیتی دی میں ان پروہ مبرنہ کرسکے۔ سغیان توری سے کسی مخص نے یمی سوال کیا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب سمندرا پنا رخ بدل دے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کمڑی کرے۔۔۔ان دلا کل سے ثابت ہوا کہ امر ہالمعروف اور نبی عن المنكرواجب اوريه وجوب اواير قاور مونے كى صورت ميں ساقط شيں ہوتا- بال اگر قدرت عى نہ ہوتو مجورى ہے۔

## امرمالمعروف اورتني عن المنكرك اركان وشرائط

امرالمعروف اور نبی عن المنکر کے لئے ایک اصطلاح مقرد کرلی گئی ہے صبتہ (احتساب)۔ ذیل میں ہم صبتہ کے ارکان و شرائط ذکر کررنہے ہیں۔ صبہ کے چار ارکان ہیں مختسب (احتساب کرنے والا) مختسب علیہ (جس کا احتساب کیا جائے) محتب فیہ (جس امرکے سلسلے میں احتساب کیا جائے) اور احتساب (کا ہے کا عمل)۔ ان میں سے ہررکن کی الگ الگ شرائط ہیں۔

بہلار کن مختسب : مختسب کی شرائلہ ہیں کہ وہ عاقل ہائغ ہو مسلمان ہو اور احتساب پر قدرت رکھتا ہو اس تعریف سے پاکل ، بچہ کافر اور عاجز لکل گئے ان کے علاوہ تمام افراد داخل ہو مجے خواہ وہ موام ہوں یا خوام افعیں حاکم وقت کی طرف سے احتساب کی اجازت ہویا نہ ہو' اس تعریف کی روسے فاسق عورت اور فلام کو بھی احتساب کا حق حاصل رہا۔ بعض لوگوں نے عدالت اور اذن اہام کی شرط بھی لگائی ہے۔

بہلی شرط تکلیف: تکلیف متل و بوغ سے عبارت ہے اسے بلور تنایم کرنے کی وجہ ظاہر پے دیکفت شری ادکام خطاب کا عاقل و بالغ ہے ، غیر ملکت سے نہ خطاب کیا گیا اور نہ وہ کھی تھم کا پابٹر ہے۔ لیکن اس سے شرط و جوب مراو ہے نہ کہ شرط جواز۔
لین عاقل و بالغ ہے ، غیر ملکت سے نہ خطاب کیا گیا اور نہ وہ کی تھم کا پابٹر ہے۔ لیکن اس سے شرط و جوب مراو ہے نہ کہ مقلادی محص کے طور پریہ فریعنہ اداکر سکتا ہے ، لیکن بلوغ ضروری نہیں ہے ، ایک الیا پی بھی مظر پر کئیر کر سکتا ہے ہے اجھے ہے ہی تیز کرنے کا سلتے ہو ، ختا ہی کہ دو اس بسادے ، لیکن بلوغ ضروری نہیں ہے ، الک الیا پی بھی مظر پر کئیر کر سکتا ہے جے اچھے ہے ہی تیز کرنے کا جائز نہیں کہ وہ اسے شراب بمانے اور امود احب کے الات تو ڑھے سے یہ کہ کردوک وے کہ تم ابھی مظل و بالے کہ اضاب نماز اور دوزے کی طرح ایک عبادت ، اور باصف اجر عمل ہے ، یہ ولایت نہیں ہے کہ اسکے جواز میں بھی عظر و بلوغ کی مشر ہے گئی جائز اور لیا تھی کہ کرنے عمل ایک کی فرق نہیں رکھا ، یہ محم کہ مشر ہے گئی تعباد سلطان ہے وہ اور سلطان کی بدولت اسے حاصل ہوئی کے وزید منع کرنے میں ایک طرح کی ولایت اور سلطان ہے ، کئی نقسان نہ ہو ، جس طرح کا جائز ہے اس طرح کی وجہ ہے ہی مشرک کو قتل کرنا اسکا مال واسب اور اسلوچین لیتا ، بیوں کی طرح ہی وال اس طرح کے کئی نقسان نہ ہو ، جس طرح کا جائز ہے اس طرح کرنے جائز ہے اس طرح کی جائز ہے اس کوئی نقسان نہ ہو ، جس طرح کا جائز ہے اسی طرح کوئی جائز ہے۔ اس جائز ہے اسی طرح کوئی جائز ہے۔

دوسری شرط ایمان: اس شرطی وجه ساف ظاہر ب اسلے که اضاب دین کی مداور نفرت کانام ب وہ مخص اسکااہل کیے ہوسکتا ہے جو دشمن دین اور مکر خدا ہو۔

تبسری شرط عدل : بعض لوگوں نے عدالت کی شرط لگائی ہے ان کے خیال میں فاس کو امتساب کاحق حاصل نہیں ہے اس مسلط میں ان حفزات نے ان آیات و دوایات سے استدلال کیا ہے جن میں قول وعمل کے تعناد کی ڈمٹ کی می مثلا یہ آیت

أَتَامُرُ وُنَ النَّاسَ مِالَيِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (ب ۱ م اسه اسه) كيا غفب ب كُنْكُمْ بواورلوكون كوفيك كام كرنے كواور الى خرضى ليت ايك جگه ارشاد فرمايا :- كَبْرُ مَقْتًا عِنْلَاللّٰمِانُ تَقُولُوْ المَالَا تَفْعَلُوْنَ (بِ١٩٥٤ المِيس)
خداك نزديك بيات به ناراضي كى ب كدائي بات كوبوكرونس

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتي ي

مررت لیلة اسری بی بقوم تقرض شفاهم بمقاریض من نار فقلت من انتم فقالواکنانامر بالخیرولاناتیمونهی عن الشروناتیه (۱)

معران کی دات میراگزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی فیٹیوں سے تراشے جارہے تھے ہیں معران کی دیتے ہیں اسے اس کے اور خودوہ کام نہ کے ان سے بچھاتم لوگ کون ہو 'انموں نے کہا کہ ہم ود سروں کو اجھے کام کا تھم دیتے تھے 'اور خودوہ کام کرتے تھے۔ دو سروں کو برے کام سے دو کتے تھے 'اور خودوہ کام کرتے تھے۔

عدل کی شرط نگانے والوں کی تیسری ولیل یہ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے معرت میٹی علیہ السلام پر وی نازل فرمائی کہ اے میٹی! پہلے تم ایخ نفس کو هیمت کو جب وہ تہماری هیمت مان لے اور اس پر عمل کرنے گئے جب دو سروں کو نسیمت کرو ورنہ بھی سے حیا کہ وعلاوہ ازیں قیاس بھی بھی کہ تاہے کہ دول شرط ہو کیوں کہ احتساب کا مطلب ہے محتسب علیہ کو حق راستہ دکھانا اور یہ داستہ اس وقت و کھلا یا جا سکتا ہے کہ راہ دکھلانے والا خود بھی راہ پر ہو کو دسروں کو سید حاکر نے لئے ضروری ہے کہ خود میراستہ اس وقت و کھلا یا جا سکتا ہے کہ راہ دکھلانے والا خود بھی راہ پر ہو کو دسروں کو سید حاکر نے لئے ضروری ہے کہ خود میراستہ اس کا بھی نصاب تھی کھل ہوئے پر اصلاح کی ڈکوۃ واجب ہوتی ہے 'فاس کا ابھی نصاب تی کھل نہیں وہ ذکوۃ کیا دے گا۔

عدل کی شرط غیر ضروری ہے : لیکن ہم اس شرط کے خلاف ہیں 'مارے خیال میں فاسِ کو بھی احتساب کا حق حاصل ہے کیا تحسب کے لئے تمام کناموں سے پاک ہونا شرط ہے 'اگریہ شرط ہے تو خلاف اجماع ہے ' بلکہ احساب کا دروازہ ہی بائد کرنا ب كيول كه ند ايسے لوگ مليس كے اور ند احتساب كاعمل موكا-بعد كے لوگوں ميں تو معموم عن الحظا كمال مليس كے خود محاب بمي معصوم ند تے انبیاء علیم السلام کی مصمت میں ہمی بعض اوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں حضرت آدم عليه السلام اور ديكر انبياء عليم السلاة والسلام ي طرف خطاى نسبت ي منى ب يى دجه ب كه حضرت امام مالك كوسعيد ابن جيرها يه قول ب حديد آياكم أكر امر المعروف اور عنى عن المنكرك لية ب كناه اور معموم عن الطابون في شرط نكادي جائے تو کوئی قض مجی اس کی تغیل نہ کرسکے گا اگر عدل کی شرط نگانے والے بید دعویٰ کریں کہ جاری مراد کہاڑے ہے نہ کہ صغائر ے 'چنانچہ رئیشی کپڑا پینے والے کے لئے جائزے کہ وہ زنا اور شراب نوشی سے منع کردے ہم ان لوگوں سے بوچیتے ہیں کہ کیا شراب پینے والے کے لئے کفارسے جماد کرنا اور الحمیں مفرسے روکنا جائز ہے۔ اگر جواب ننی میں ہے تو یہ خلاف اجماع ہے اسلنے كه اسلامي كشكمول ميں نيك ويد مرطرح كے افراد رہے ہيں محتى كه شراب پينے والوں اور يتيموں پر علم كرتے والوں نے بحي غزوات میں شرکت کی ہے 'ندا میں انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں جمادے منع کیا گیا 'ندود محاید میں 'اور ند بعدے ادداریس-آگرجواب اثبات میں ہے توان سے ہمارا دد سرا سوال یہ ہوگا کہ شراب پینے والے کے لئے کسی کو قتل کے ارتکاب سے روکنا جائزے یا نہیں؟ اگر ان کا جواب ہے " نہیں " تو ہم دریافت کریں گے کہ شراب پینے والے اور ریٹمی لباس پہننے والے میں كيا فرق ب كدريشي لباس ينف والا شراب يينے سے منع كرسكتا ب اليكن شراب يينے والا قل سے نہيں روك سكتا والا عكد قل شراب نوشی کے مقابلے میں اتنای ندموم اور ناپسندیدہ فعل ہے جیسے رہیمی لباس پیننے کے مقابلے میں شراب نوشی ندموم و ناپسندیدہ ہے ، ہمیں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہو تا؟ اگر وہ اسے جائز کمیں اور ساتھ ہی اس جواز کی تحدید بھی کردیں کہ جو مخص ایک تمناہ کا مرتحب ہوا ہو اس در ہے کے یا اس سے کم در ہے کے گناہ سے مع نس کرسکا "البتہ بدے گناہ سے روک سکتا ہے "ان کی بید

<sup>(</sup> ا ) ہے روایت کتاب العلم میں گزر چی ہے

احياء العلوم جلد دوم

تحدید خود ساختہ قرارپائے گی وہ اپنے اس وعوے پر کوئی میچ شری دلیل پیش نہیں کرکتے ،جس طرح ہے ہید نہیں کہ شراب نوش ذتا
اور قتل سے منع کرے یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب بٹے ، اور اپنے نو کووں اور فلاموں کو منع کرے ، اور یہ کے کہ جھے پر شراب سے رکنا بھی واجب ہے اور وہ سروں کو اس سے روکنا بھی واجب ہے اگر میں نے ایک واجب اوا نہ کرکے باری تعالیٰ کی معصیت کی ہے تو اس سے کماں لازم آتا بیک دو سرا واجب بھی اوا نہ کروں اور عاصی تھموں ہے دو نوں واجب الگ ایس ایک واجب اوا نہ کروں اور جب اوا نہ کرنے سے وہ سرا واجب ساتھ نہیں ہوتا ، یہ کمنا میچ نہیں ہے کہ شراب نوشی سے منع کرنا اس پر اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود شراب نہ سے 'اگر کی لے گا تو اسے منع کرنے کا افتیار نہیں رہے گا۔

وضوء اور نمازير قياس : مارى اس تقرير بعض اوك بيا اعتراض كريجة بي كه أكر ايك عض يرود واجب مول اوروه ایک واجب اواکرے اور دو سرا واجب ادانہ کے اور یہ کے کہ میں نے ایک واجب اوانہ کرکے ہاری تعالیٰ کی معصیت کی ہے کیا ضروری ہے کہ میں دو سرا واجب بھی ادانہ کروں یہ ایہائی ہے جیے کسی فض پر وضواور نماز دونوں واجب ہوں اور وہ صرف وضو كركے يد شرے كد ميں ايك واجب اواكر ما موں كو وو سرا واجب اواند كول يا ايك مخص يد كے كدميں سحرى كما ما موں أكرچه موزه نہ رکھوں متعب میرے لئے دونوں ہیں۔ ایک متعب پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نیس آنا کہ دو سرے متعب پر بھی عمل نہ کیا جائے ایے مخص سے یقینا یی کما جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک عمل دو سرے پر مرتب ہے ، یی بات ہم اس مخص سے کمیں مے جو خود صالح نہیں لیکن دو سرے کی اصلاح کرنا جاہتا ہے حالا تکہ دو سروں کو راہ راست د کھلانا اپنی راستی پر سوقوف ہے ، پہلے اینے نئس کی اصلاح کرے ' پرائیے متعلقین کی 'ہارے نزدیک صلاح اور اصلاح کو وضواور نماز 'یا سخری اور روزہ پر قیاس کرنامیح نیں ہے اسلے کہ سحری روزے کے لئے ہوتی ہے اگر روزہ نہ ہو آتو سحری کھانا بھی مستحب نہ ہو تا اور جو چیز فیرے لئے مطلوب موتی ہے وہ فیرے جدا نیں ہوتی اصلاح فیراور اصلاح فنس ایک دوسرے کے لئے لازم وطروم نہیں ہیں اسلتے یہ کمنا دمویٰ بلادلیل ہوگاکہ غیری اصلاح ای اصلاح پر موقوف ہے وضواور تمازے سلسلے میں کما جاسکتا ہے کہ جس محف نے وضو کیا نمازنہ ردمی اس نے کویا ایک واجب اداکیا اور ایک واجب ترک کیا اے اس مخص کی ہنست کم تواب مے گاجس نے نہ نماز پر می اورنہ وضوکیا'اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دو سرے کو گناہ سے اس میں اور سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا گئی دو سرے کو گناہ کیا ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا ہے کہ بات کی ہوئے کہ بات سے کہ بات سے کہ بات کی جس نے کہ بات کی ہوئے کہ بات کہ بات کی ہوئے کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ ہوئے کہ بات کی ہوئے کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کہ بات کی ہوئے کہ ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کی ہوئے عذاب ہوگا جسنے خود بھی گناہ کیا اور دو سرے کو بھی گناہ سے نہیں رو کا ملکہ وضواور نماز کے سلسلے میں توبیہ بھی کما جاسکتا ہے کہ وضو نمازے کے شرط ہے بذات خود مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وضونہ کرے اور نماز پڑھ لے تو نماز ند ہوگی کین احساب میں خود ركنا شرط نبيل بعد اختساب كاعمل اس وقت بمي ملح قراريات كاجب كدوه زير اختساب امركا مرتكب موسيه ودول اموريابم مشابہ میں ہیں اسلے انھیں ایک دو سرے پر قیاس کرنا بھی فلا ہے۔

ہماری اس تقریر کے جواب میں کئے والا کہ سکتا ہے کہ کمی آیک گناہ میں جٹنا ہوکراس سے کم ترکی گناہ پر اضباب معظمہ خیز معلوم ہوتا ہے شان ایک فخص نے کمی حورت سے زبر می زفاکیا وہ حورت چرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ مور نے اس پر زبر میں قابو پالیا ہے تو اپنے چرے سے نقاب الن دوا مور نے زنا کے دوران ہی حورت سے کما زنا کے معاطے میں تمہارے ساتھ زبر دس کی جن کی جاری ہے لیکن پر دو کرنے میں تم مخار ہو اسلیم کا جن فیر عرم کے سامنے اسطر ہے بنقاب نہ ہونا چا ہے میں تمہارے لئے ناجرم ہوں اسلیم کا ناک بے ہونا چا ہو موں اسلیم کا ناچرہ چھپالو کی آخر ماروں کو فسیم سے میں تمہارے لئے ناجرم ہوں اسلیم کا ناچرہ بین چھا ہو اور دو سروں کو فسیم سے نواز سے ہمارا جواب یہ ہے کہ بعض بات ناپر کرتا ہے کہ کوئی فنص اسے گھناؤن تر جرم میں چھا ہو اور دو سروں کو فسیم سے نواز سے ہمارا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات طبائع حق کو برا اور باطل کو اچھا سمجھ جس بین کہ طالت زناجی مرد کا حورت سے کمنا کہ ان چرومت کولو میں تمہارے لئے نامحرم کے سامنے چرو اور اجب ہوں واجب ہوں واجب ہوں واجب کولو ہمارا مقعد حاصل ہے اس لئے کہ نامحرم کے سامنے چرو اور اجب ہوں واجب ہوں

كمولنا معصيت ہے اور معصيت سے منع كرناحق ہے أكر اسے مباح كمو تو اس كے معنى بد ہوئے كه مرد كو احتساب كاحق حاصل ہ اگر حاصل نہ ہو نا قوتم اے مباح کیے گئے اب اگر تم کنے لگو کہ حرام ہے ہم عرض کریں مے کہ احتساب واجب تما انس وجہ سے حرام ہوگیا اگر زنا کے ارتکاب سے حرام ہوا تو یہ بات جرت الگیزے کہ ایک حرام نفل کے ارتکاب سے دو سرا واجب نعل جرام مو كيال تم في اسيخ احتراض من طبائع كي نفرت كا حواله ديا به أرك خيال من طبائع كي نزويك اس فعل كي كرابت تين وہوات ہے۔ ایک یہ کہ اس نے جو چزنوادہ اہم تھی اسے ترک کیا ایعنی واسے پینا زیادہ اہم تھا الیکن اس نے زیا ہے : پخے کے بجائے ایک ایسے امری مشغول ہونا پیند کیا جو سبتا زیادہ اہم تہیں تھا ملین زناکی حالت میں مند دھانیا علم الع جس طرح اہم امر كى بجائے لايعتى امريس مشغوليت سے تفركرتي بي اسى طرح وہ زيادہ اہم اموركے بجائے نبتاكم اہم امور بس اشتعال كو بمي پند نہیں کرتیں 'مثلا ایک مخص غصب کروہ مال ہے احراز کرے 'اور سود پائدی سے کمائے 'یا غیبت سے پر میز کرے لیکن جموثی موای دینے میں کی مل سے کام نہ لے جمونی کوای دینا فیبت سے کمیں زیادہ برافعل ہے اسلے کہ فیبت میں تو آدی وی بات کتا ہے جو حقیقت میں موجود ہو 'جموٹی کوای خالص کذب پر بنی ہوتی ہے 'اسمیں صداقت کا ثنائبہ تک نہیں ہویا۔ یمی وجہ بیکہ مبعیت ایسے مخص سے تفرکرتی ہیں جو جموثی کوائی دینے میں کوئی قباحت نہیں سمحتا 'اور غیبت کو برا جانا ہے 'لین مبعیت کی اس نفرت سے یہ فابت نمیں ہو تاکہ ترک فیبت واجب نمیں ہے اور ندیہ بات فابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے فیبت کی یا غصب كالمل كمايا واسے زياده عذاب سي ديا جائے كا طبائع كى نفرت كى دو مرى وجديہ بكد النے كم تركوانتياركيا اور اكثركوچموزا سي ایا بی ہے جیے کی کا کھوڑا اور لگام دونوں مم موجائیں اور وہ کھوڑے کے بجائے لگام الاش کرے وال تکد لگام کھوڑے کے مقابلے میں فیراہم چیزہے سی فرق اپنی اور فیری ذات میں ہے اگر دونوں مراہ ہوں تو فیری اصلاح میں لکنے کے بجائے اپنی اصلاح كرني چاہيے " بيد نفرت مبعيت كا تقاضا ہے " ضروري نہيں ہے كہ شريعت كامطلوب بھي يكي ہو۔ تيسري دجہ يہ ہے كہ احتساب بھي زمانی و مظاو تھیمت کے ذریعے ہوتا ہے اور مجمی قترے سے بات عام طور پر دیکمی جاتی ہے کہ جو مخص خود تھیمت قبول نہیں کرتا اس کی تھیجت بھی تول نہیں کی جاتی۔ ہماری رائے میں جس مخص کا فسق معلوم و متعارف ہو 'اور خیال یہ ہو کہ لوگ اسکی تھیجت کا ار نہیں لیں مے ایسے مخص پروعظ و قبیحت کے ذریعے احتساب واجب نہیں ہے کیونکہ فت نے وعظ و تقیحت کی افادیت ختم كردى ہے اور جب افاویت باتی نہیں رہی تو وجوب بھی ساقط ہوگیا۔ قرے ذریعے احتساب كامطلب يہ ہے كہ لوگ اسكے خوف ے اسکے اوا مرنوای کی تعیل کریں ، تحربہ کال قرنیں ہے ، کال قرنہ مرف تعل ہے ہو تا ہے بلکہ جت سے ہمی ہو تا ہے ، لین اسكے پاس جحت بھی الى موكد لوگ حرف محکوہ زبان پر نہ لاشيں الیکن فاس کے پاس جحت نہیں موتی اوگ زبان ہے نہ كہيں ليكن ول میں بیر ضرور سوچیں مے کہ کہنے والا خودوہ عمل نہیں کر ماجس کا ہم سے مطالبہ کررہا ہے الیکن وہ اس کے غلبہ فعل سے خاموش رہیں گے اور دل بی دل میں اس کے قبل سے نقرت کریں محے محراس نفرت سے بدلازم نبیں آیا کہ وہ فعل حق تمیں رہا۔ مثلاً كى محض نے ايك مسلمان كو پنجه جرواستبدادے عبات دلائى مظلومين ميں اس كاباب بمي موجوو تھا، مراس نے باپ كو آزاد نہيں كرايا المبعيس يقينا اسكوبرا سمجيس كى جس نے اپنے باپ كور ہاكرانے تے بجائے ایک فیر آدى كور ہائى دلائی۔ لین كیا مبعیتوں كے براسجھنے سے بیلازم آ باہے کہ غیر کو نجات دلاناحق نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبانی وعظ و کے ذریعے اس مخص کا احتساب فاسق پر واجب نہیں ہے کہ جس پر اس کا فتق ظاہر ہو 'اسلے کہ وہ نہ اسکی سنے گا' اور نہ اس تھیے سے جس کر ہیں جس کے وہ نہ اسکی سنے گا' اور نہ اس تھیے سے جس کر ہیں جس کے اور جھے پر ابھلا کمیں کے تو ایسے مخص کے لئے وعظ کرنا جائز اوگوں کو وعظ کرنا جائز ایسے منص کے لئے وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ احتساب کا جن باطل ہوجا تا ہے۔ نہیں ہے۔ احتساب کی بید دونشمیں ہوئیں' جمال تک پہلی منم یعنی وعظ کا تعلق ہے اسکے ذریعے احتساب کا جن باطل ہوجا تا ہے۔ اور عدالت شرط قرار پاتی ہے' دوسری قتم یعنی قتری احتساب میں عدالت شرط نہیں ہے' اگر کوئی مخص اپنی طاقت 'افتراریا احتیار

احياء العلوم اجلد دوم

ک بنا پر شراب کے برتن 'اور امود لعب کے آلات قر شکتا ہے قواسے ایما کرنا چاہیے 'اس سطے میں حق اور انسان کی بات می سے۔

آیات سے استدلال : اب رہا یہ سوال کہ فاسق کو احتساب کے حق سے محروم کرنے والوں نے جن آیات و موایات سے استدلال کیا ہے ان میں قول و فضل کے تعناد کی ذمت ہیں استدلال کیا ہے ان میں قول و فضل کے تعناد کی ذمت ہیں ہے ' بلکہ استحال مقاند حوکت کی برائی فہ کورہ کہ وہ خود قو معروف پر عمل پر انسی ہوئے 'اور دو مرول کو معروف کا امر کرکے ایج علم کی قوت کا مظاہرہ کیا ہے ' حالا تکہ عالم کوعذاب شدید ہو تا ہے 'کیونکہ قوت علم کی موجودگی میں بے عملی پر اس کے ہاس کوئی مدر نہیں ہو تا 'باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔

لِمَ تَقْدُلُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ (پ١٦٨ ايت) الي بات كول كته موجوكرت نس مو-

دراصلِ ان لوكوں كِي قرمت من ب جودعدہ خلافى كرتے ہيں اى طرح يہ آيت -

وَتُنسُونَ أَنفُسَكُمْ (باره أيت ١٧)

ان لوگوں کی ذمت میں وارد ہے جو اپنے نغوں کو بھول کے اور ان کی اصلاح کی دریے نہیں ہوئے ' یمت کی دجہ یہ نمیں ہے کہ انھوں نے دو سروں کی اصلاح کا بیڑہ انھایا اور انھیں امرالعوف اور نمی من المنکر کیا۔ تاہم دو سروں کا ذکراس لئے کیا گیا اگہ یہ فابت ہوسکے کہ وہ معروف اور محرعلم رکھتے ہیں ' اور اس کے باوجود اپنے نفول سے فالی ہیں ' اس غفلت کا عذاب شدید ہے۔ معرت میں علیہ السلام سے یہ خطاب (عظ مفسک) پہلے اپنے نفس کو وعظ کر ' زبانی وعظ کے ذریعہ اختساب کے سلیے میں ہے۔ اور یہ بات ہم بھی تعلیم کر تھے ہیں خاہری فتی میں جٹا قبض کا زبانی وعظ کار آمد نہیں ہو تا خطاب کا ختاء کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تھی کر تاکہ جہار کا مناء کی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تھی کر تاکہ ہے کہ بھی اس اور تو تھی ہے ' جبھے سے حیا کر " کین اس سے بھی فیز کو وعظ کر نے کی حرمت فابت نہیں ہوتی۔ بلکہ معن یہ ہیں کہ جھے شرم کر ' اور زیادہ اہم (اصلاح نعس) کو چھوڑ کر کم اہم (اصلاح فیر) میں مضغول مت ہو ' یہ ایسا ہی ہے جیے کوئی مختص کے ' "شرم کر تھے اور زیادہ اہم (اصلاح نعس) کو چھوڑ کر کم اہم (اصلاح فیر) میں مضغول مت ہو ' یہ ایسا ہی ہے جیے کوئی مختص کے ' "شرم کر تھے اپنے باپ کے مقالے میں بڑوی کا لحاظ پاس زیادہ ہے۔ "۔

یماں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے 'اور وہ یہ ہے کہ فاس کو اختیاب کا حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ذی کا فرہمی کی مسلمان سے احتیاب کر سکتا ہے 'اور اے زنا کرتے ہوئے و کھے کریہ کمہ سکتا ہے کہ زنامت کر 'ذی کایہ کتائی نفیہ حق ہے 'اس لئے حرام تو ہوئیں سکتا' صرف مباح یا واجب ہوسکتا ہے 'اس کے معنی یہ ہیں کہ ذی نے مسلمان کو زنا ہے دوک کر امرواجب اواکیا 'یا امر مباح پر عمل کیا؟ ہمارے خیال میں اگر ذی کا فرکس مسلمان کو اپنے فعل ہے دوک تواہے ایسا کرنے ہے منع کیا جائے گا کیوں کہ یہ غلج کی صورت ہے 'اور اسلامی حکومت میں کا فرغالب ہو کر نہیں مہلکہ ارشاد باری ہے ۔

وَكَنُ يُتَجُعُلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (ب٥ د١ آيت ٣١) اور بركز الله تعالى كافرول كومسلمانول كے مقالے میں عالب ند فراوس كے۔

البتہ کافر ذی کا یہ کمنا کہ زنامت کرنی نف حرام نہیں ہے "کین اگر وہ مسلمان پر برتری حاصل کرنے" یا تھم چلانے کے
ارادے سے کہ رہا ہے تواسے منع کیا جائے گا'فاس مسلمان آگر چہ ذکت کا مستق ہے "کین کافر کے مقابلے میں بسرحال عزت رکھتا
ہے "مسلمان کی عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ فیرمسلم کو اس پر برتری حاصل کرنے کا موقع ند دیا جائے ہم یہ نہیں گئے کہ کافر ذی
کواس بنا پر سزادی جائے گی کہ اس نے مسلمان کو زناسے منع کیا "اس کے بر عس ہم یہ کتے ہیں کہ اگروہ فروغ دین میں مقاطب مانا
جائے تواسطے لئے مسلمان کو زناسے مدینے کیلئے یہ کمنا ضروری ہوگا کہ زنامت کر۔ لیکن یہ مبلہ مخلف نیہ ہے "اور ذیر بحث موضوع

سے خارج بھی ہے 'اسلئے ہم ای پر اکتفاکرتے ہیں' ہم نے فتہی کتابوں بیں دی سکے مصلفہ مسائل پر انچمی خاصی مختلوہے 'جولوگ ویکھناچاہیں وہ ان کتابوں میں دیکہ لیں۔

چوتھی شرط۔ امام یا حاکم کی اجازت : بعض لؤگوں نے اختیاب کے لئے پہ شرط بھی لگائی ہے کہ محتب امام وقت یا حاکم کی طرف سے اجازت یا فقہ ہو۔ ان کے نزویک رعایا میں ہے کہی آیے قرو کو اختیاب کاحق حاصل نہیں ہے جے امام یا حاکم کی اجازت حاصل نہ ہو۔ لیکن ہمارے خیال میں شرط فاسد ہے 'امریا لمعرف اور نی گن المکرک وجوب اور فضا کل کے سلط میں ہم نے جن آیات اور دوایات سے استدلال کیا ہے ان سے فابحت ہوتا ہے کہ مکرو کیے کر خاصوش رہنے والا گذگار ہے۔ کیوں کہ مکر سے منع کرنا اس پر واجب ہے خواہ کمیں بھی دیکھے 'امام کی طرف سے اجازت یا تغریض کی قید کے ذریعہ احساب سے حق کو مخصوص کرنا ہے بنیادی دوئی ہے 'دوافش پر ہمیں جرت ہوتی ہے کہ دوان سے بھی آگے برج گے'اور می مناقش کیا جائے 'اور اس بے بنیاد گراہ کن خیال کے دو میں کتاب و سنت سے دلا کل فراہم کے جائیں' ان کا دو اب انتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی خوت حاصل کرنے کے لئے مسلمان قا نیوں کی عدالتوں میں حاضر ہوں تو ان سے کوئی علی مناقش کیا جائے 'اور اس بے بنیاد گراہ کن خیال کے دو میں کتاب و سنت سے دلا کل فراہم کے جائیں' ان کا جواب انتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی المرائح وقت حاصل کرنے کے لئے مسلمان قا نیوں کی عدالتوں میں حاضر ہوں تو ان سے کہ تساری مد کرنا امریا لمحوف ہے 'اور کا لمول سے تسارے مطالبات صلیم کرانا نبی عن المکر کے نام کروں کا جائز نہیں ہے اسلئے ہم تساری درخواسیں خارت کی دو جائز نہیں ہے اسلئے ہم تساری درخواسیں خارت کی دو جائل کروں کہ تساری درخواسیں خارت کی دو سے اس ذیا ہے بی دو گا لموں سے تسارے حقوق طلب کرنا۔

اب اگر کوئی ہخص ہے کہ احساب محتب کی برتری اور مختب علیہ پراس کی مکومت و سلطنت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے 'کی وجہ ے کہ کا فرکو یہ اجازت نہیں دی گئی تھہ وہ مسلمان کا احتساب کرے حالا تکہ برائی ہے منع کرنا اور اچھائی کا عظم دینا حق ہے اس لئے مناسب بھی ہے کہ جرکس و ناکس کو احتساب کا حق نہ دیا جائے' بلکہ صرف وہی نوگ یہ فریعتہ انجام ویں جنعیں حاکم وقت نے اس کا اختیار دیا ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کا فرکو مسلمان کے احتساب کی اجازت اسلئے نہیں دی گئی کہ اسمیں ایک نوع کی کہ وقت نے اور بالا تری ہے اور کا فراپ کو کری بنا پر ذلیل ہے اس لئے اسے کمی مسلمان سے بالا تر ہونے اور تھم چلانے کا اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں وی جائے گئی جب کہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے باعزت ہے' اور وہ حصول عزت کے ان بنیاوی حاصل کرنے کی اجازت کی خود سے باعزت ہے' اور دو سرا اسے ہتلاوے' یا کوئی بات نہ اختیار کا حق ایک اعزاز ماصل کرنے تا ہو اور دو سرا اسے ہتلاوے' یا کوئی بات نہ جات ہو اور اسے سکھلادے کیا جن آگر کوئی فوض شریعت کے کمی تھم سے ناواتف ہو' اور دو سرا اسے ہتلاوے' یا کوئی بات نہ جاتی ہو اور اسے سکھلادے کیا ہو تا ہم ہے اجازت لیما ضروری ہے۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے مرف دیندار ہونا کائی ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لئے امام سے اجازت لیما ضروری ہے۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے مرف دیندار ہونا کائی ہے۔ عزت حاصل کرنے کے لئے امام سے اجازت لیما ضروری ہے۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے مرف دیندار ہونا کائی ہے۔

اختساب کے پانچ مراتب: اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ احساب کے پانچ مرات ہیں اول تعریف یعنی امرحق بتلانا ووم پر لطف انداز میں وعظ کرنا سوم برا بھلا کہتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فحش کلای کی جائے اور مخاطب کو گالیوں سے نوازا جائے بلکہ یہ کما جائے کہ اے احمق کیا تجھے خدا کا خوف نہیں رہا یا اسی طرح کے دو سرے الفاظ استعال کئے جائیں ، چہارم زبرد سی منع کرتا اور عملی مداخلت کے ذریعے کمی کام سے روکنا ، مثلاً کوئی فخص اتنا بالفتیار اور طاقتور ہو کہ شراب کے برتن اور لہو کے اللت تو ژوالے ، یاریشی کوئے ہوئے والا مشغول ہو اسے چھو ژوے ، مثلاً کوئی فخص مسلسل فیبت کئے جارہا ہے ، یا دربعہ خوف زدہ کرتا یا اتنا مارنا کہ جس کام میں پنے والا مشغول ہو اسے چھو ژوے ، مثلاً کوئی فخص مسلسل فیبت کئے جارہا ہے ، یا کسی فخص پر ذنا کی تمت لگارہا ہے ، یا کسی فخص پر ذنا کی تمت لگارہا ہے ، یا کسی فوص پر ذنا کی تمت لگارہا ہے ، یا کسی فوص پر ذنا کی تمت لگارہا ہے ، یا کسی کو گالیاں بک رہا ہے ، اس صورت میں یہ تو ممکن نہیں کہ اسکی زبان بند کردی جائے ، البت

دو چار لگا کر ظاموش ضرور کیا جاسکتا ہے محرمعمولی مار پیٹ محوماً طرفین سے تجاوز کرکے ان کے انسار وہدردگان تک جا پیچتی ہے، اور اچھی خاصی جنگ کی شکل اختیار کرلتی ہے ، کشت و خون ہو تاہے ، اور دو چار جانیں ضائع چلی جاتی ہیں۔

جمال تک پہلے جار مرتبوں کا تعلق ہے ان میں امام کے اذن کی چندان ضرورت نہیں، تعریف آور و مظ کامعاملہ تو واضح ہے، كى فاس كوأس كے فقى كى بنائر برا بھلا كين اور اسكى طرف حاقت وجالت كى نبت كرنے من بھى امام كى اجازت لينے كى ضرورت نیس ہے الک یہ توحق بات ہے اور حق کا نقاضایہ بیک اس ہے گریزند کیاجائے کالم امام کے سامنے کلیہ جق کہنے کو مديث شريف من جهاد كا افضل ترين ورجه قرار ديا كيا ب (ابوداود عندي ابن ماجه-ابوسعيد الحدري) جب امام ك ليحدوم طرح باافتیاد ہے یہ علم ہے تو فیرامام کے لئے یہ علم کول نہ ہوگا اور اس میں امام کی اجازت کی ضرورت کول ہوگی؟ یمی مال شراب بمانے اور ابود احب کے آلات اور نے کا ہے 'یہ قتل حل ہے 'اور امام کی اجازت کا متاج نیں ہے۔ البتہ پانچواں مرتبہ محل نظرہے ہیوں کہ طرفین کی جنگ بھی بھی عام بلوے کی صورت افتیار کرلتی ہے۔ اس مرہے کی تنسیل ہم منقریب بیان کریں ہے' امراء د حکام کے محاسبہ کی جو روایات منقول ہیں وہ اس حقیقت پر اجماع کی حیثیت رکمتی ہیں کہ امر العروف کا ماکم کی جانب سے اجازت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے اسکے بر علس یہ ضروری ہے کہ حاکم امرالعروف سے رامنی ہو اخواہ کوئی عام مسلمان ہی ب فریضہ اداکرے اگر وہ ناراض ہوا تو ہے بھی محری ایک صورت ہوگی اور دو سرے محرات کی طرح اس پر انکار کے بھی ضروری ہوگا۔ ائمہ و حکام پر نکیر کرنے کے سلطے میں سلف کی عادت پر بید واقعہ بمترین دلیل ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید گاہ میں نماز عید سے پہلے خطبہ دیا ایک مخص نے مروان سے کما کہ عید کا خطبہ نمازے پہلے ہو تا ہے مروان نے اسے جمزک دیا مصرت ابوسعید الخدري نے جواس میں موجود تنے مروان ہے کما کہ اِس نے تلجے صحیح مسئلہ بتلا کراپنا فرض اداکیا ہے 'ہم سے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی عض منکرو کھے تواہے چاہیے کہ اسے اتھ سے دور کردے 'اگریہ ممکن نہ ہوتو زبان سے اسکی ندّمت کردے 'یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل ہے برا سبجے' دل ہے برا شجعیا ایمان کا آخری درجہ ہے(مسلم- ابو سعیدا لخدری امر بالمعروف اور منى عن المنكرك سليل مين وارد آيات واحاديث كوانهول نے اپنے عموم پر ركما اور كمي والي عاكم يا كمي ذي حيثيت اورباافتيار مخض كي تخصيص نبيل كي-

اکابرین سلف کی جرآت کے کھے اور واقعات: روایت ہے کہ خلیفہ مہدی تخت خلافت پر متمکن ہونے بعد کمة محرمہ آیا 'اور چند روز بیت اللہ کے جوار میں مقیم رہا۔ ای انتاء میں ایک دن اس نے طواف کعبہ کا اراوہ کیا ' ماتحت امراء و دکام نے مطاف خالی کرالیا جب مهدی طواف میں مصغول ہوا تو عبد اللہ ابن مرزوق جست لگا کر اسکے پاس بہنچ 'اور اسکی چاور پکوکر اپنی طرف مینجی اور اسک کی بار جسکے دئے 'اور فرمایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے ' بخیم اس کھر کا زیادہ حقد ارکس نے بنا دیا 'لوگ قریب و بعید سے اس کھر کی زیادت کے لئے آئے ہیں 'تو ان کے اور بیت اللہ کے درمیان حاکل ہورہا ہے حالا تک اللہ تعالی فرماتے ہیں ۔

سَوَّاعَ إِلْعَاكِفُ فِيمُوالْبَادِ (ب ١١٠ م آيت ٢٥)

اس مسبرابرين اس من ريخ والا بحي اوريا مرريخ والا بحي-

ظیفہ جرت زدہ رہ کیا کیوں وہ عبداللہ ابن مرزوق کی مخصیت سے واقف تھا کی ہمی اس نے پوچھا کہ کیاتو عبداللہ ابن مرزوق ہے؟ انموں نے جواب دیا کہا کی اور صاف کوئی پر بہت زیاوہ برا فروختہ ہوا اور انمیں کر قار کرا کے بغداو لے گیا ابن مرزوق کی یہ جرات اور صاف کوئی پر بہت زیاوہ برا فروختہ ہوا اور انمیں کر قار کرا کے بغداو لے گیا ابن مرزوق کی یہ جرات ظیفہ کے نزویک انتہائی مجرت انگیز مزاکی مستق تھی کیان وہ یہ بھی نہیں جاہتا تھا کہ انمیں کو ڈوں کے اصطبل میں قید کردیا دی جائے کہ جس سے موام میں ان کی دسوائی ہو سب سے بہتر صورت اسے یہ نظر آئی کہ انمیں کھو ڈوں کے اصطبل میں قید کردیا جائے تاکہ یہ بے عقل اور سرکش جانور انمیں اپنے میروں سے دوند ڈالیں ایک بد مزاج اور سمن کو ڈوں کو اس حالت میں گیا کین اللہ تعالیٰ نے ان کھو ڈوں میں مختی کے بجائے نری اور سرکش کے بجائے اطاعت کراری پیدا کردی وہ اس حالت میں گیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کھو ڈوں میں مختی کے بجائے اطاعت کراری پیدا کردی وہ اس حالت میں

اہر کلے کہ محو ثول نے اضمیں کوئی نقسان نہیں پنچاہ تھا'اس تدہیری ناکای کے بعد خلیفہ نے اضمیں ایک بحک و تاریک کو تحری میں قید کردیا' اور دروازہ میں مالا ڈال کر چائی اپنے پاس رکھ کی ' تین روز کے بعد آپ کو ملحقہ باغ میں محوضے ہوئے' اور سبزیاں کھاتے ہوئے دیکھا گیا' باغبانوں نے قیدی نے فرار کی اطلاع مہدی کو دی ' وہ دیکھ کر مختیرہ گیا کہ جس کو ٹمری میں انحیس قید کیا گیا انحوں نے دیکھا تھا وہ بعد ہے ' اور اس سے نکلنے کا بطا ہر کوئی راستہ نہیں ہے ' خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ جہیں اس کو تحری سے نکالہ ؟ انحوں نے جواب دیا بجس نے قید کیا تھا' فرہایا : جس نے آزاد کیا۔ خلیفہ ان جواب دیا : میں ضرور ڈر تا اور چی کر کھنے لگا کہ ابن مرزوق ایل تھے موت سے ڈر نہیں لگا' میں تھے قبل کردوں گا؟ انحوں نے جواب دیا : میں ضرور ڈر تا اور چی کر کھنے لگا کہ ابن مرزوق ایل تھے موت سے ڈر نہیں لگا' میں تھے تو کہ مدی کی وفات تک قید رہے' مہدی کے جاند تو میں سواوند

قربان کردوں گا۔ مکم پنج کر آپ نے یہ نذر بوری کی۔

احبان ابن عبدالله روایت کرتے ہیں کہ بارون رشید اپنے ایک خادم خاص سلیمان ابن ابی جعفر ماهمی کے مراه دوین نامی مطلے ی سركولكا الاون رشيدنے اس سے كماكم تمهارے ياس ايك خوش آوازباندي تھي جس نے كيت بهت مشهور تنے اسے ہمارے باس كر أو بم كح سنا واجع بن ابندى أنى اوراس فكانا سايا الكن بارون رشيد في كان بالبنديدى كاظهار كرت موت باندی سے بوچھا کہ مجھے کیا ہوا ، پہلے تو تیرے گیت بہت اچھے لگتے تھے؟ باندی نے عرض کیا کہ جس عود پر میں نے گایا ہے وہ میرانمیں ہے اورن نے خادم سے کما کہ وہ بائدی کا عود لے کر آئے مجب وہ مطلوبہ عود لے کربادشاہ کے یاس آئے کے لئے ایک كى سے كزراتواس نے ديكماك ايك بورما مض مجورى كمطلال چن چن كرائي تعلى ميں بحررہا ہے تدموں كى آہث س كر بو را است والے کی طرف متوجہ ہو'اس کے ہاتھ میں عود تھا' بو رہے نے عود وہ چھٹا' اور زمین پردے مارا عود ٹوٹ کیا سے ایک تعلین جرم تھا اور اس کی سزایمی تھی کہ "جمم" کرفار کرلیاجائے علاقے کے حاکم کو اطلاع دی تھی اور اسے بتلایا کیا کہ مجرم آزاد نہ ہونے پائے 'یہ امیرالمومنین کومطلوب ہے ' حاکم جرت زدہ رہ کیا وہ برے میاں کی عبادت و ریاضت 'نیکی اور پارسائی سے واقف تھا'اے تین بی نہیں آیا کہ یہ فرشتہ خسلت انسان کوئی ایسا جرم بھی کرسکتا ہے جس کی سزامیں اسے قید کردیا جائے۔ لیکن کیوں كه مجرم مملكت كى سب سے بدى بالفتيار فخصيت كاتمااس لئے حاكم نے اسميں بھلائى سمجى كه خادم كى مرضى كے مطابق كيا جائے" یمال سے فارغ ہوکر خادم بادشاہ کے محل میں پہنچا اور جو کچھ گزرا تھا وہ اس کے کوش کزار کیا الدون یہ من کر بورک کیا عصے ہے اس كى آئكميس مرخ ہو كئيں ،سلمان ابن الى جعفرنے عرض كيا امير المومنين إكيوں غصے ميں اپنا خون جلاتے ہيں ،علاقے كے ماكم كو كملاد يجي وه اس بو ره على كوكيفر كردار تك بينجادك كا اور اس كى لاش دجله مين بماديكا ارون نه كما: ميلي بم اس بو ره سے یو بھیں مے کہ اس نے یہ جرات کیوں کی واحد دوڑا ہوا گیا اور برے میاں کو محل میں طلبی کا تھم سایا وہ کسی خوف اور شرمندگی کے بغیرساتھ ساتھ ہولئے 'قاصد نے کما بھی کہ سواری پرچلو 'محروہ نہ مانے 'ادریا پیاوہ تحل کے دروازے پر پہنچ کر محمر سے ' قاصدنے اطلاع دی کہ مجرم حاضرے 'بارون نے اس موقعہ پر اپنے حاشیہ نشینوں 'اور مشیر کاروں سے دریافت کیا کہ آیا مجرم کو اس كمرے ميں بلاليا جائے جمال بير باہے موجود بيں ايكى دوسرے كمرے ميں طلب كياجائے سبكى رائے يى موئى كداس بو رامے كو یمال بلاتا تھیک نہیں ہے ، ممکن ہے وہ یمال بھی وی حرکت کر بیٹے جو اس نے شارع عام پر کی تھی ' سب لوگ اٹھ کر دو سرے كرے من علے محك فادم سے كماكياكہ وہ بو رقعے كوليكر آئے بيروني دروازے ير خدام اس كوشش ميں معروف تے كہ كمي طرح اس سے وہ تعلی وہیں رکھوالیں جس میں اس نے مختلیاں بمرر کی ہیں جمر شخ نے کما کہ وہ تعلی اپنے ساتھ لے کرجائیں سے ایران کی رات کاغذا ہے الوگوں نے کما بھی کہ ہم حمیس رات کا کھانا کھلا دیں مے احمر شی نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ پیش تص ممکرادی اس تحراری اطلاع امیرالمومنین کو موتی تووه خود آیا 'اور صورت حال معلوم کرنے کے بعد دربانوں سے کما کہ اسے اس

والت میں اندر آنے دیا جائے۔ بسرمال مخفخ ہارون کے سامنے پنچ 'نہ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے 'اور نہ چرے پر اضطراب کے آغار 'ہارون نے دریافت کیا : بدے میاں! تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ شی لے پوچھا : کوئی حرکت؟ ہارون نے کئی ہاریہ سوال کیا' اور بدے میاں نے وی جواب دیا' ہارون دل بی دل میں بچے و تاب کھارہا تھا' ووسوج رہا تھا کہ یہ بات میں کس منع سے کموں کہ تم نے میراعود تو ڑا ہے۔ شی نے خود ہی کھا کہ میں نے تہمارے آباء واجداد کو برسر منبریہ آبت طاوت کرتے

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايِنَا آفِنِي الْقُرْبِلِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاعِ وَالْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِد (پُسَارِ ۱۹ آیت ۴۰)

ب الله تعالى اعتدال اور احسان اور ابل قرابت كودين كا علم فرات بين اور كملى برائي اور

مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

میں نے تمهارے خادم کے ہاتھ میں ایک منکر دیکھا 'اور اسے دور کردیا 'کیوں کہ ہمیں کی تھم دیا گیا ہے 'ہارون جواب س کر خاموش رہ گیا 'اور چنج کو واپسی کی اجازت دیدی' جب چنج واپس چلے گئے قرہارون نے اپنے خادم کو ایک تھیلی دے کران کے پیچے ہمیچا' اور اسے ہدایت کی کہ تم ہا ہر جاکر دیکھنا کہ اس ہوڑھے نے آج کا واقعہ لوگوں کو بتایا ہے یا نہیں 'اگر بتا دیا ہوتو تھیلی واپس لے آنا' ورنہ اسے دیدیتا' خادم تھیلی لے گئا تو چنج زمین کے بیٹے ایک تھیلی ڈھونڈ نے میں معموف تھے' خادم نے انھیں امیر المومنین کا تخذہ پیش کیا 'آپ خوایا : امیر المومنین سے کہ دیتا کہ یہ مال اس جگہ رکھ دیا جائے جمال سے لیا گیا ہے؟ وہ محض واپس کے لئے مڑا تو چنج کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

اری اللنیا لمن هی فی یلیه همو کلما کثرت للیه تهین المکرمین لها بصغر و تکرم کل من هانت علیه اذا استغنیت عن شئی فدعه وخذ ماانت محتاج الیه می دیمتابوں جس محض کیاس دنیا ہم اس کے تقرات اور آلام بمی بت بین ونیا نمیں ذلیل کرتی ہے جو اسکے ساتھ اہات کا سلوک کرتے ہیں اگر تم کی چیزے بے نیاز اور مستغنی ہوتو اس کے چکر میں مت پرو۔ مرف وہ چیز عاصل کو جس کی تہیں ضورت

حعرت سفیان وری روایت کرتے ہیں کہ ظیفہ مدی نے سنا اللہ بھی ج کیا' ( 1 ) جھے اس وقت کا مظرا جھی طرح یاد
ہوجہ وہ طواف کررہا تھا' اور اسکے فدام اوھرادھر کھڑے ہوئے لوگوں پر کوڑے برسارہ سے 'میں نے اس سے کہا : اب
خوب روجوان! ہم سے ایم نے ہیان کیا' انحوں نے واکل سے 'واکل نے قدامہ این عبداللہ الکابی سے روایت کیا کہ میں نے سرکار
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نحر کے ون اونٹ پر سوار ہیں جمو پر کنگریاں مار رہ ہیں 'نہ کوئی فخص لوگوں پر کوڑے
برسارہا تھا' نہ انحیں اوھراوھ بیٹا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ بنا رہا تھا' (تدی 'این اج' نوائی) ایک تم ہو کہ لوگ
دائیں ہائیں کھڑے ہی رہے ہیں' اور تم طواف کررہے ہو' مہدی نے کسی فخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو جھے سے اسطرح
خاطب ہے کوگوں نے بتالیا کہ یہ سفیان ٹوری ہیں' خلیفہ نے جھ سے کھا کہ اگر آج میری جگہ خلیفہ منصور ہوتے تو حمیس لب
بیا نے کی بھی جرات نہ ہوتی' میں نے کھا کہ اگر میں بچے یہ بتا دوں کہ منصور نے اپنے کے کی سزاپائی توشایہ تو بھی ایکی حرکتوں سے

<sup>( )</sup> يكى دوسرك بزرك كاواقد موكا اسك سفيان ورئ سندالا عين وفات باسك تع جب كه فليفه مهدى ك ج كاواقد سنداسا عن عين آيا-

باز آجائے جن میں قومشغول ہے 'یہ کمہ کرمیں ایک طرف ہٹ کیا بھی نے خلیفہ ہے کہا کہ آپ نے سنانہیں وہ بدے میاں آپ کو امیرالمومنین کے بجائے خوبرد جوان کمہ رہے تھے 'خلیفہ نے تھم دیا کہ سغیان قوری کو بلایا جائے 'لوگ میری تلاش میں دو ژے 'مگر میں ایک جگہ چھپ کیا' اور ڈھونڈنے والے ناکام واپس ہوئے۔

ظیفہ مامون کو اطلاع ملی ایک فیض محتب، با پھردہا ہے اور اوگوں کو امریالمعوف اور نبی عن المنکر کرتا ہے حالا نکہ اسے

آپ کی طرف سے احتساب کی کوئی اجازت عطا نہیں کی گئی 'طیف نے تھم دیا کہ اسے ہماری خدمت میں پیٹی کیا جائے 'تھم کی اقبیل

گئی 'جس وقت محتب حاضر ہوا ظیفہ مامون کری پر پیٹا ہوا کسی کتاب کے مطالعے میں معروف تھا 'پاؤں لیکے ہوئے تھے 'اتفاق

سے کاغذ کا ایک کلوا کتاب سے لگل کر زمین پر خلیفہ کے قدموں کے بیچے جا پڑا 'اور اسے احساس بھی نہ ہوا 'محتسب نے خلیفہ سے

کما کہ پہلے آپ اللہ کے تام پر سے اپنا پاؤں اٹھالیں بعد میں جھ سے باز پرس کریں خلیفہ کی بچھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہ دہا ہے 'اس نے پوچھا کہ آخر تم کیا کمنا چاہج ہو' صاف صاف کمو' محتسب نے کہا کہ اور اللہ کا تام کہا ہوا تھا نہیں چاہج و اجازت ویں 'خلیفہ نے اجازت ویں 'خلیفہ نے اجازت وی 'محتسب نے آگے بربھ کر خلیفہ کے پاؤں کے لیچ پڑا ہوا کاغذ افران کا ایک ہو تھا ہوا تھا کہ اور انہائی نادم ہوا' چند کسے خاموش رہ کر خلیفہ نے کہا کہ ہم نے دہ آپ کہ آپ کو گئی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے یہ اعزاز صرف ہمارے خاندان کے لئے مخصوص فرمایا ہے 'کیا تم نے وہ آبت نہیں برمی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے ۔

برمی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے ہے۔

برحمی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے ۔

ٱلنَّذِينَ إِنْ مِّرِكَّنَّا هُمْ فِي الْآرْضِ أَقَامُوالصَّالِ أَوَا تَوُالزَّكَاةَ وَامَرُ وَبِالْمَعْرُ وُفِونَهُوْا

عَنَ الْمُنْكُرِ (بِ2ارْ١٣ آيت ٣)

ید لوگ ایسے میں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نمازی پابندی کریں اور زکوۃ

دیں اور دو سروں کو بھی نیک کام کرنے کو کسیں اور برے کام سے منع کریں۔

محتسب نے کہا امیر المومنین! آپ بچ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطاکی اور وسیع افتیارات سے نوازا الین آپ یہ نہ بھولیں کہ جمیں آپ کا معاون و مرد گار بنایا گیا ہے اس حقیقت سے وہی مخص انکار کرسکتا ہے جے کتاب و سنت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فراتے ہیں :۔

وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُوُمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْضُ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ وَالْمُؤُمِنُونَ وَالْمُورُمِنَاتُ بَعْضُهُمُ الْوَلِيَاءُ بَعْضُ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ المُنْكَرِ (بِ١٠ر١٥ آيت ٢٤)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتی ایک دوسرے کے (دین) رفتی ہیں نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور رمسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے (دین) رفتی ہیں۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ف

المومن للمومن كالبنيان يشدبعضه بعضا (بخارى ومسلم الوموى) مومن دوسرے مومن كے لئے عمارت كى طرح بى كه اس كا ايك حصد دوسرے حصے كو تقويت ديا

ہے۔
امیرالمومنین!اللہ تعالی نے آپ کو زمین کی حکومت مطاکی ہے اور خوش تسمی سے آپ کتاب و سنت سے بھی واقف ہیں اگر آپ نے کتاب و سنت کی اور شریعت کی متعین کردہ خطوط پر چلے تو آپ ان لوگوں کے بیٹی طور پر شکر گزار ہوں گے جو کتاب و سنت سے اعراض کیا اور ان خطوط سے منحرف ہوکر کتاب و سنت سے اعراض کیا اور ان خطوط سے منحرف ہوکر چلے کی کوشش کی جو شریعت نے آپ کے لئے متعین کردئے ہیں تب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ اللہ تعالی کے بندے اپنی

ذمدداری سے سبکدوش نمیں ہوں کے اوردہ اس آیت میں سے ہوئے وعدہ پر بقین کی روشنی میں اپنا عمل جاری رکھیں گے۔ اِنَّا لَا نُصِنْدِ عُلَمَ اَحْدَ مَنْ اَحْدَ سَنِ عَمَلًا (پ۱۸۱۵ کیت ۳۰) ہم ایسے قض کا جر ضائع نہ کریں گے جو انچی طرح کام کو کرے۔

اب آپ اپنائحم سائیں 'مامون اس مرال اور شستہ تقریر سے بے مدمتاثر ہوا 'اور محتسب سے کما کہ تم بیسے لوگ احتساب کریں تو کوئی مضا کتھ نہیں ہے ' اب تم جاؤ ' اور ہماری اجازت سے یہ فریعنہ انجام وو۔ ان واقعات سے البت ہو آ ہے کہ امر بالمعوف اور نبی عن المسکر کرنے والا ام کی اجازت کا مختاج نہیں ہے۔

بينے كاباب سے اختساب : اگريد كما جائے كه جس طرح باب اپنے بينے كامور الى بيوى كا استادا پے شاكرد كا اتقاليد غلام كا اور بادشاه ايني رعايا كابسر صورت احتساب كرسكان يكيا احتساب كي يدولايت باب يربيني كو شو مرير يوي كو استاد پر شاكردكو ، ا قار غلام کو اور بادشاه بررعایا کو بھی حاصل ہے یا نہیں اس کاجواب بیا کہ ہم ان افراد کے لئے بھی اصل ولایت فابت کرتے ہیں کیکن تنسیلات میں قدرے اختلاف ہے مثلا باپ پر بیٹے کے اصباب کی ولایت فرض کیجئے ،ہم پہلے لکے بچے ہیں کہ احتساب تے یا کی مراتب ہیں الیکن بیٹے کے لئے صرف دو پہلے مرتبے جائز ہیں ایٹی تعریف (اگر باپ سمی چزے ناواتف ہوا ہے وا تغیت بم پنجانا) اور نری کے ساتھ دعظ و نصیحت آخری دو مرتبے جائز نہیں ہیں کینی برا بھلا کمنا 'اور مارنا پیٹنا۔ تیسرے مرتبے میں پھی تغییل ہے ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے احساب کے اس مرتبے پر عمل کرنے والا مکرات کا ازالہ کردیتا ہے۔ مثلاً باہے اور ساز توڑ ڈال ہے 'شراب کے برتن الث دیتا ہے 'لباس کے رتیشی دھامے نکال دیتا ہے 'اگر کمریس کوئی چیز فصب کی یا چوری کی ہوتی ہے اے اس کے اصل مالک کو واپس کردیتا ہے بشر طبیکہ وہ معلوم و متعین ہو جمری دیواروں اور چھت کی کڑیوں سے جاندار کے نقوش منا دیتا ہے 'سونے جاندی کے برتن تو ژویتا ہے ' کچے لوگ کمہ سکتے ہیں کہ احتساب کی اس صورت سے باپ کو تکلیف ہوگی 'اوروہ بیٹے سے ناراض ہوجائے گا' ہمارے خیال میں یہ امور مار پیٹ 'اور زجر و توجعی طرح باب کی ذات سے براہ راست متعلق نہیں مِن والنفع برا بھلا کہنے "اور مارنے میں وہ براہ راست نشانہ بنتا ہے " یماں اسکی متعلقہ چیزیں نشانہ بنائی می ہیں 'اگرچہ وہ بیٹے کے اس فعل بر بھی ناراض موگا ،لیکن کیول کہ اسکافعل حق ہے ،اور باپ کی نارانسکی میں باطل کی مجت بھی شامل ہے اسلے اسکے ضعے كى يدا سى كى جائے گ- قياس كا تقاضا يى بےكر بينے كے لئے اس اصلب كاحق قابت كيا جائے كله ضورى قرار ديا جائے كه وہ ایسا کرے اور باپ کی نارا نسکی سے پریشان مت ہو البتہ اسے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس منکر میں جے وہ دور کرنا چاہتا ہے ، قباحت کتنی ہے 'اور یہ کہ والد کو اس سے انبت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اگر مظربد ترین ہو 'اور فصر کا اندیشہ کم 'ہوجیے کسی ایے فخص کی شراب بها دینا جے زیادہ غصہ نہ آتا ہو تب تو ظاہر ہے کہ اِس محر کا ازالہ بلا پس و پیش کردینا چاہیے 'اور اگر محر نسبتاً زیادہ فاحش نہ ہوادر غصے کا احمال زیادہ ہو مثلا بلوریا شیھے کے برتن پر کسی جاء ار کی تصویری ہوئی ہے کا ہرہے کہ اس محریص اس درجے کی قباحت نہیں ہے جس درجے کی قباحت شراب میں ہے نیز شراب کے مقابلے میں شیشے اور بلور کے برتن زیادہ قبتی اور بهااو قات نایاب ہوتے ہیں اس لئے ان کا نقصان انتہائی غیظ و غضب کا باعث بن جا آہے 'اسطرح کی صورتوں میں آمل اور بحث و نظری منجائش موجودہ۔

یہ کماجاسکا ہے کہ کتاب و سنت میں امریالمروف کا تھم مطلق دارد ہوا ہے 'اس میں کمی طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے 'اور دالدین کو ایڈا رسانی ہے منع کرنے کا تھم مخصوص ہے 'اور اس وقت کے لئے ہے جب کہ وہ کمی منکر میں جٹلانہ ہوں' پھر کیا وجہ ہے کہ آپ سے بہ حق نہیں ہے کہ آگر کیا وجہ ہے کہ آپ سے بہ حق نہیں ہے کہ آگر اس کی منکر میں جٹلا ہوتو وہ ڈانٹ ڈیٹ 'یا مار پیٹ کے ذریعہ اسے اس منکر سے باز رکھ سکے 'آخر اس عمومیت میں تخصیص اسکا باپ کسی منکر میں جٹلا ہوتو وہ ڈانٹ ڈیٹ 'یا مار پیٹ کے ذریعہ اسے اس منکر سے باز رکھ سکے 'آخر اس عمومیت میں تخصیص اور شخصیص میں عمومیت کی کیا وجہ ہے ؟ اسکاجواب یہ ہے کہ بعض صور توں میں شریعت نے باپ کو مشتنی کیا ہے 'مثال کے طور پر

جلّادے کئے حد زنا میں اپنے باپ کو قتل کرنا اور اجراء حد کی کاروائیوں میں براہ راست شریک ہونا جائز نہیں ہے ،مسلمان بیٹے کا كافرياب كے قل ميں شريك مونائمي جائز نہيں ہے 'باپ كاحق يمال تك ہے كه أكروه اپنے بينے كا باتھ كان دے تواس رقصاص نمیں ہوگا مینے کے لئے تو یہ مجی جائز نمیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کتے ہوئے باتھ کے بدلے میں کوئی ایڈا پنچائے اس ملسلے میں متعدد روایات ہیں اور بطا ہراس میں کسی کا اختلاف مجی شیں ہے ' ( ۱ ) جب پیش آمدہ جرم پرسزا کے ذریعہ باپ کو ایزا پنچانا جائز منیں ہے تو متوقع جرم پر متوبت دے کرایزا پنجانا کیے جائز ہوگا۔ یمی تخصیص آقا شوہر'اور بادشاہ کے احتساب میں رہے گی' جمال تک فلام اور ہوی کا تعلق ہے یہ دونوں اروم حق میں بیٹے کی بنسبت آقا اور شوہرے زیادہ قریب ہوتے ہیں اگرچہ ملک یمن ملک الاح سے مؤکد ہے الیکن مدیث میں ملک نکاح کو بھی بیزی اہمیت وی گئے ہے ، چنانچہ فرمایا کیا کہ اگر کسی علوق کو سجدے کرنا جائز مو ما تو میں مورت کویہ عظم ن تاکہ وہ اپنے شوہر کو مجدہ کرے۔ (۲) بادشاہ اور رعایا کا معاملہ باپ بینے میاں ہوی اور آقا فلام کے دشتے سے نازک ترب 'بادشاہ سے مرف دوی طراقوں سے احتساب کیا جاسکا ہے ' تیرا طریقہ مخل نظرہے ہمیوں کہ اس میں باوشاہ کے خزانے سے مال نکال کراصل ما کلین کو دینے 'بادشاہ کے کروں سے ریٹی دھاکہ تکالنے 'اسکے کمرمیں موجود لہو کے الات اور شراب کے برتن توڑنے کا عمل پایا جاتا ہے'اس عمل سے بادشاہ کا وقار محور ہوگا'اور اس کی بیب متاثر ہوگی'اور بادشاہ کے وقار اور دبدہ کے منافی کوئی کام کرنا منوع ہے جسفرے منکرد کھ کرخاموش سامنوع ہے۔ ( س ) یمال کول کہ دو منوع امور میں تعارض ہے 'اسلے جتلا بدکی رائے کا اعتبار ہوگا 'وہ اجتماد کرے اور یہ دیکھے کہ وہ منکرزیا دہ خطرناک ہے 'یا اس منکر كا ازاله زياده خطرناك ٢٤ اجتماد كے بعد جس نتيج پر پنچ اس پر عمل كرے "شاگرداور استاد كامعالمه سل ہے "كيونكه حقيقت ميں استادوی قابل احرام ہے جو علم دین کے لئے منید ہو اس عالم کے لئے کوئی احرام نسیں جو اپنے علم پر عمل ند کرے اس لئے شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ اس علم کے مطابق سلوک کرے جو اس سے حاصل کیا ہو ،حسن بعری سے کی نے پوچھا کہ بیٹا اپنے -باب كانتساب كيي كري؟ فرمايا !اسے نفيحت كري 'أكروه نفيحت من كرناراض موجائة و فاموشي اختيار كري۔

یا بچرس شرط قدرت : یہ بات واضح رہے کہ عاجن صرف ول سے احساب کرسکا ہے ، وہ زبان اور ہاتھ کے احساب پر قادر شمیل ہو گا جو تخص اللہ سے عبت رکھتا ہے وہ اس کے معاصی سے بالقین نفرت کر آ ہے اور انھیں دل سے برا سجمتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسود ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے ظاف اپنے ہا تھوں سے جماد کرو اور آگریہ ممکن نہ ہوتو اکے سامنے ایسا منع ہی بنالیا کو جس سے نفرت کا اظمار ہو سکے یہاں یہ بات بھی سجھ لینا چاہیے کہ وجوب کا ساقط ہونا حس مجزی پر موقوف نیس منع میں بنالیا کو جس سے نفرت کا اظمار ہو سکے میاں یہ بات بھی سجھ لینا چاہیے کا خطرہ ہو 'نیزوہ شخص بھی عاجز ہے جے یہ لقین موکہ وہ فض بھی عاجز نصور کیا جائے گا جے محتسب علیہ کی طرف سے ایزا خینے کا خطرہ ہو 'نیزوہ شخص بھی عاجز ہے جے یہ لقین ہو کہ موکہ والس سے کہ دونوں باتیں موجود ہوں 'لین ہے بھی یقین ہو کہ امور کا لحاظ کیا جائے تو احتساب کی چار حالتیں ہو تی ہیں 'ایک حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں موجود ہوں 'لین ہے بھی یقین ہو کہ فاطب اس کی بات نہیں مانے گا اور یہ بھی خیال ہو کہ آگر میں نے اسکی مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی تو وہ بھے مار نے سے بھی در بے بھی در بھی در بے بھی در بے بھی در بھی مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی تو دو بھی مار نے سے بھی در بھی در بھی مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی تو مرد کا بھی مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی اس حالت ہیں کے خلاف کوئی بات کہ دی مرد کی وہ کہ اور ہے کی خلاف کوئی بات کہ دی تو مرد کی ہوں کہ کوئی ہوں کی ہو کہ کوئی ہوں کے خلاف کوئی بات کہ دی تو در بھی ہی سے کہ دونوں باتیں مرضی کے خلاف کوئی بات کہ دی اس حالت ہیں کی جو کا اس حالت میں احتراب نمیں ہو کہ کوئی ہوں کیا گائے کوئی ہوں کوئی ہوں کہ کوئی ہوں کی کوئی ہوں کی دونوں ہوں کوئی ہوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہونی ہوں کوئی ہونے کوئی ہوں کوئی ہوئ

<sup>(1)</sup> مراقی "فراح میں کہ اس سلط میں مرف ایک روایت لی ب " لا یقا والوالد بالولد" یہ روایت تذی اور ابن اجہ نے حضرت محرے نقل کی ب تذی فرات میں کہ یہ روایت منظرب ب (۲) یہ روایت کتاب النکاح میں گزر چکی ہ (۳) متدرک مام میں میاض ابن فنم اشعری کی روایت ہے کہ جس مخص کے پاس مسلمان بادشاہ کے لئے ناصحانہ پیغام ہوا ہے چاہیے کہ وہ مجمع عام میں یہ پیغام نہ دے ' بلکہ اس کا باتھ پکڑ کر خلوت میں لیمائے اور اے تھیمت کے 'اگر قبول کرنے تو فمیک ہے' نہ کرے تو (کوئی حرج نمیں) اس نے اپنا فرض پورا کردیا ہے' ترزی میں ابو بکرائی کی دوایت ہے کہ جس محض نے زمین میں اللہ تعالی کے بادشاہ کی ابن سے اللہ کی بائت کی اس نے اللہ کی بائت کی بائت کی اس نے اللہ کی بائت کی بائت کی اس نے اللہ کی بائت کی بائت کی بائت کی بائی کی بائت کی بائت

کہ وہ اسی جگہوں برجانے سے احراز کرے جمال مکرات بر عمل ہورہا ہے ، بلکہ محریس رہے اور کسی شدید ضرورت کے بغیرہا ہرنہ آئے تا ہم ان حالات میں وطن چھوڑنا 'اور جرت کرکے دوسری جگہ سکونت افتیار کرنا واجب نہیں ہے ' ترک وطن کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب لوگ اے محرات کے ارتکاب پر اور ظلم میں سلاطین و حکام کی موافقت پر مجبور کریں الیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ بجرت کرنے پر قادر ہو 'جو فض اگراہ وجرہے بھتے کی طاقت رکھتا ہواس کے حق میں اگراہ وجرعذر نہیں ہو آ۔ دوسري مالت بيب كه يد دونول باتن نه مول العن بيك ميرا قول يا فعل اس مكرس باز ركمن من مؤثر ابت موكا نيزيد كدده مجے کوئی ایزانس بنچائے گائی مطلق قدرت ہے اس صورت میں اتکار مغید ثابت نمیں ہوگالیکن اگر میں الکار کیا تووہ مجھے ایذا میں پنچائے گا۔ اس صورت میں احتساب واجب میں ہے اللہ شعار اسلام کے اعلان واظمار اور دیلی دعوت و ترکیرے نقط انظر ے متب ہے چوتنی مالت تیسری مالت کے بر عس ہے ایعنی افکار کے فائدے کا بھین ہے لیکن ساتھ یہ یہ اندیشہ بھی کہ اگر افکار كياكما توده ايذا بهنجانے سے بازنس رے كا مثلا ايك فض بقر بعينك كرشراب كے برتن تو رسكتا بے شراب بماسكتا ب سازاور باہے بیکار کرسکتا ہے الیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے ایبا کیا توقاس اس نقصان پر خاموش نہ رہے گا اور شاید اس بقرسے میرے سرے دو مکڑے کردے گاجس سے میں نے اسکے برتن پاش باش کتے ہیں 'اس صورت میں نہ احتساب واجب ہے 'اور نہ حرام ب الكه متحب ب اوراس استماب پروه روايت ولالت كرتى ب جوجم نے ظالم امام كے سامنے كلم وق كينے كے سلسلے ميں نقل کی ہے اسمیں فکے نہیں کہ یہ اضاب مطرات سے پر ہے اس پراقدام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محتسب نے اپنی جان کی بازی لگادی ہے اور وہ کسی بھی معے یہ بازی بارسکتا ہے۔ ابوسلیمان وارائی فراتے ہیں کہ ایک باریس نے مسلمانوں کے ایک خلیفہ ہے کچھ اسی ہاتیں سنیں جو مراہ کن تھیں' اور جن کا رد ضروری تھا' میں نے سارادہ کیا کہ ان باتوں پر اپنی نفرت کا اظہار کردن' اور حَقَا كُنْ چِيْ كُرون مجھے يہ مجی يقين تفاكه به اظهار جرم سمجما جائے گا اور اسكى سزاميں مجھے قبل كرديا جائے گا كيكن كيونكه به واقعه اليي مجلس مين پيش آيا تھا جمال لوگوں كى الحجي خاصى تعداد موجود تھى اسلئے جھے يہ خوف ہوا كہ كميں ميں لوگوں كو مرعوب كرنے كى خاطراب ولاكل آراسته كرون اورمير وقل من اخلاص ندرب بلكه نام و نمود كي خواهش شامل موجائد

ا کیک آبیت کامفہوم: یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خوف قل کے باوجود اختساب متحب ہے مالا تکہ الله تعالی فرماتے ہیں:۔

وَلاَ تَلْقُنُوابِاَيُدِيْكُمُ إلِي النَّهَلُكَةِ (ب١٨ الم المده) الرام المده المداور المده المداور المداور الم

اس آست سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جان ہو جم کہ ہلکت ہیں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسکا جواب دینے سے پہلے ہم ساکل سے پوچھنا چاہیں گے کہ کفار کے ہجوم پر تھا ایک مسلمان کا تھلہ آور ہونا کہا ہے جب کہ اسے یہ یقین ہمی ہوکہ میں دھمنوں کے نرشے سے زندہ واپس نہیں آسکا؟ آگر جواب اثبات بین ہے تو کہا یہ آیت کے فضائی خالفت نہیں ہے؟ آگر تھلکہ کا مفہوم وہی ہے جو ساکل نے سجھا ہے تو بھینا ہے آب اس محفوں کی صفوں پر جو ساکل نے سجھا ہے تو بھینا ہے آب اس محفوں کے لئے ہمی مائع ہوگی جو اللہ کی راہ میں شادت کا جذب ہے کردھنوں کی صفوں پر جملہ کرے اور موت کے لیتین کے باوجود ان سے وست و کرباں ہو 'لیتین ہم ساکل سے انفاق نہیں کر کئے 'ہمارے سامنے حضرت عبراللہ ابن عبار کی تعالی کی اطاحت میں کھنا تا ہے۔ کہ کھانا پہنا چھو آگر آئی جائوں کو ہلاکت میں مت ڈالو 'حضرت براء ابن عاذب قرماتے ہیں کہ تہماکہ یہ ہے کہ کھانا پہنا چھو آگر آئی جائوں کو ہلاکت میں مت ڈالو 'حضرت براء ابن عاذب قرماتے ہیں کہ تہماکہ یہ ہے کہ کھانا پہنا چھو آگر آئی جائوں کو ہلاکت میں مت ڈالو 'حضرت براء ابن عاذب قرمات ابوعبید ہیں کہ تعدرت ابوعبید ہیں کہ تا ور پھر ہے کہ کھی گوہ تول نہیں کی جائے گی 'اسلئے میں تو ہد نہیں کرتا۔ حضرت ابوعبید ہیں کہ توجہ دورہ موت کے بین کہ وردہ ہوں جو اورہ تھا ہیں ترک کہ موت آجائے 'جب موت کے بین کہ جو دورہ مول پر جملہ کرنا 'اور آئی مفوں میں گھر کرداد ہوا حت دیا جائز ہے قاصاب ہی جائز ہونا چاہیے آگرچہ گل

ہوجانے کا خوف ہو۔ البتہ اس صورت میں کفار پر حملہ کرنا ورست نہیں ہے کہ یہ یقین ہو کہ میں انھیں کوئی نقسان نہ پنچا سکوں گا۔ مثلاً نا پڑنا یا معذور و الباج آدی تھا و شمنول کی صفول میں جا گئے۔ ٹا جملہ کرنا جائز نہیں ہے 'اگر اس نے کوئی اقدام کیا تو وہ اس آبت کے جموم میں انتقاب کے علاوہ کیا کرسکا ہے۔ ایسے فیض کے لئے حملہ کرنا جائز نہیں ہے 'اگر اس نے کوئی اقدام کیا تو وہ اس آبت کے جموم میں وافعل ہوگا اکا تنتقاب کی گئے۔ ٹن تھا صف اعداء پر حملہ کرنا اس وقت ورست ہے جب کہ یہ یقین ہو کہ میں بہت سے و شمنول کو موت کی نیند سلا کر فل ہوں گا'یا یہ جانتا ہو کہ اگر چرمی کی کو قل نہیں کرسکا لیکن میدان جگ میں اس طرح کو ورزے سے و شمن خوف ذوہ ہوجا تیں گئے میں بماوری اور بہ جگری انھیں مرحوب کردے گی'اور وہ وہ مسلمانوں کے متعلق بی میں ہوگا ہوں گا جائے ہو جا کا جذبہ اس طرح جوان ہوگا جس طرح اس فیض میں ہے'اور وہ بھی اللہ کی ہوں جوان ہو گئے گئے۔ بھی جائز ہے بلکہ اگر محتسب ہو گا۔ واس کے جائز ہے بلکہ اگر محتسب ہوں جمادی خوب کردے میں اندی میں جائز ہے بلکہ اگر محتسب ہوں جوان ہو گئے۔ اس معتب ہوگا۔ میں مقوم سے موب کردے میں مفید خاب ہوگا تو ساب ہے بھی جی جائی احترب ہوگا۔ گئی ہوں تو یہ بھی جمادی طرح ہے فوائی مرح ہے اور محتسب ہوگا۔ واس کے لئے مار بیٹ یا قلی کی پوا کے بغیراضیاب کرنا مستجب ہوگا۔

میں تقویت بیدا کرنے میں مفید خاب ہوگا تو اس کے لئے مار بیٹ یا گئی کی وہ کے بغیراضیاب کرنا مستجب ہوگا۔

اس سلسلے میں میں ایک اور شرط بھی پیش نظرر منی جاہیے کہ وہ یہ کہ متوقع ایزا کا تعلق صرف محتسب کی ذات ہے ہو و دسرول تک محتسب عليه كى ايذانه پنج اكريه خيال موكه احتساب سے نه مرف مجھے ضرر موكا بلكه ميرے ساتھ ميرے دوست احباب اور عزيز رشتہ دار بھی نقصان اٹھائیں مے اس صورت میں احتساب کرنا جائز نہیں ہے 'اسلنے کہ یمال ایک مکر کا ازالہ دو سرے مکر ہے مورہا ہے اور بیر قاعدہ ہونے کی علامت نمیں ہے ' بلکہ آگر یہ ایتین ہو کہ میرے احتساب سے وہ مکر تو زائل ہوجائے گاجس کا ازالہ میرا معمود ہے جمر نتیج میں دو سرا محربیدا ہوگا اور محتسب علیہ کے علاوہ دو سرے لوگ اس میں جتلا ہوجائیں مے اس صورت میں مجى ظا جرتر خرمب كى روس احتساب كرنا جائز نبيل ب اس ليه كه مقدويه ب كه مكرات مطلقا "زاكل موجائين نه زيد سان کا صدور ہو'اور نہ ممرو بکرانکا ارتکاب کریں یہ ایسا ہی جیسے کی قض کے پاس طال شربت تھا'اتفا قانجاست کرنے ہے وہ ناپاک ہوگیا، محتب جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ شریت کرادیا قو محتب علیہ یا اس کے متعلقین شراب پینے لکیں مے ہمویا ایک منکر ختم ہوگا اور دو سرا منکر پیدا ہوجائے گا اس صورت میں نجس شریت گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ منکر زائل كديناى بمترب أكر محتسب عليه يا اسك متعلقين في شراب كاساراليا تواسى ذمه دارى ان يربوكي محتسب كوابنا فرض اداكرنا چاہیے یہ دائے بھی مجے ہوسکتی ہے ، ہارے خیال میں یہ مسئلہ بھی ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے جن میں ممان غالب كا اعتبار ہو ؟ ہے اور جالا بدائے اجتمادے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مثلا ایک عض کی دوسرے کی کمی اینے کھاتے کے لئے ذاع کردہا ہے محتسب جانتا ہے کہ آگر میں نے اسے موسنے کی کوشش کی تووہ بھری کے بجائے کمی انسان کوزئے کرکے کھاجائے گا اس صورت میں منع نہ کرنا ی بسترہے۔ ایک محض کسی انسان کو قل کررہا ہے اور محتسب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسکو منع کیا تو وہ قل کے ارادے سے باز آجائے گا کیکن اسکا مال مرور چھین لے گا۔ اس صورت میں منع کرنا بمترہے۔ یہ د قائق محل اجتماد ہیں ،مختسب کو اسیے کدوہ این اجتمادی اتباع کرے مسائل کی ان ہی باریکیوں کی دجہ سے ہم یہ کتے ہیں کہ عام آدی کو مرف ان امور میں اصاب كرنا جابي جوداضح اورمعلوم مول مثلا شراب پيغ اور زناكرنے پريا نماز ترك كرنے پر ابعض افعال جو كى ظاہر قريخ كانتأير معصيت نظرات بي ليكن حقيقت من معصيت نتي موت يا اكل معصيت كافيمله مجتدى رائ اوراجتهاد كامخاج موتا ے اس طرح کے امور میں حمی عام آدی کا اضباب در سی اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پرداکر یکا۔ یک وجہ ہے کہ بعض او کوں نے اضاب كے لئے مام ك اجازت كى شرط لكائى ہے ميونك أكر ماكم كى اجازت كى قيدند رك توب مكن ہے كه بت سے وہ لوگ بمي اضاب كرف كيس مح جوابي علم من نقسان يا وانت من قسور كي بنا راس منعب ك اللند بول اس تكت كي وضاحت آف

## والے مغات میں کی جائے گ۔"انشاء اللہ"۔

ای نوعیت کا ایک سوال بیریدا ہو ہا ہے کہ اگر ایزا کا پنجنا یکی نہ ہو اور نہ فلبۂ طن سے معلوم ہو' بلکہ محکوک ہو' یا نہ کونچ متعلق فلبۂ طن ہو اور وینچ کا احتال ہو ہی اس احتال سے وجوب ساقط ہو جائے گا' یا وجوب مرف اس صورت میں ساقط ہو گا جب کہ ایزا وینچ کا کان غالب ہو تو احتساب واجب نہیں ہے' اور اگر ایزا نہ کونچ کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب نہیں ہے' ایزا کے ضعیف احتال سے وجوب ساقط نہیں ہو تا اس لئے کہ اس طرح کے احتالات تو ہر احتساب میں ہو سکتے ہیں' البتہ وہ صورت کل نظر ہے جس میں شک ہو' اور کس بھی طرف غلبہ ظن نہ ہو' اس میں ہو بھی ہما البتہ وہ صورت کل نظر ہے جس میں شک ہو' اور کس بھی طرف غلبہ ظن نہ ہو' اس میں ہو کہ جب ایزا کونچ کے اعلم بھی ہو گا ہو گا ہے' یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایزا کونچ کے اس وقت وجوب ساقط ہو گا ' بلکہ ایزا کونچ کا علم بھی ہو یا فلبہ ظن ہو' اور کیو فکہ اس صورت میں واجب ہو جب کہ محتسب کو فلبہ ظن ہو اس کے وجوب ساقط ہو تا ہے' جب کہ محتسب کو ضرر نہ بونچ کا علم بھی ہو یا فلبہ ظن ہو' اور کیو فکہ اس مورت میں واجب ہو جب کہ محتسب کو ضرر نہ بونچ کا علم بھی ہو یا فلبہ ظن ہو' اور کیو فکہ یہاں نہ بھی علم ہے اور نہ فلبہ ظن ہے اسلے وجوب ساقط ہو تا جا ہیں۔ ہو اور کہ فکتسب کو صرر نہ کی بیا احتال فلا ہر تراور لمور می محمومیت کے مطابق ہو۔

بردلی اور جرائت کامعیار: یه می به که ضرری توقع جرائت به اور وزاسا رہتا ہے جب که بداد اور جوانی ہوتی ہے 'بردل اور ضعیف القلب انسان تو دور کے ضرر کو بسی قسور کرتا ہے 'اور قراسا رہتا ہے جب که بداد اور جوانی دکتی خرر کو اس دقت تک اجمیت نہیں دیتا جب تک وہ واقع نہ ہوجائے 'بیا او قات واقع ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتا۔ پیمال اس سطے میں کس مخص کا اعتبار کیا جائے 'کیا اس بردل تا مرد کا جو افتالت سے خوف زدہ ہے یا اس جوانی و بداد کا جو واقعات سے بھی ہمت نہیں ہارا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعیت کا اعتبال اور مزاج و مقل کی سلامتی معیار ہے 'اس پر احتاد کرنا چاہیے۔ نامردی لیمی ہمت نہیں ضعف ایک مرض ہے جو قوت میں کی کا باعث بنتا ہے 'تور لین احقاد برادری بھی مداحتوال سے خادج ہے 'ادر افراط کے ورج میں ہے 'یہ دونوں صفیتی نقص پر دلالت کرتی ہیں 'کمال صرف اعتبال میں ہے جے ہوات سے تعبیر کیا جا گاہے 'بردلی اور حرات کر بیشتا ہے 'اور مزاج میں افراط و تفریط کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ بھی معتبل آدی بھی خلطی کرجا تا ہے 'اور مواقع شرکا اوارک نہیں کہا تا اور جرات کر بیشتا ہے 'اس جرائے کی وجہ جمالت ہی ہوتی ہے 'اور بھی دفع شرک

مواقع نہیں سجھتا اور ہمت ہار بیٹھتا ہے اس بردلی کا سب بھی جمالت ہی ہوتی ہے 'بہااوقات آدی شرکے موقع اور دفع شرکی تداہیر

اد کانات اس کے دل پر اتنای اثر کرتے ہیں جتنا اثر بہاور کے دل بیں قریب الوقوع شرکا ہوتا ہے۔ اسلئے ان دو طرفوں کا کوئی اخبار
امکانات اس کے دل پر اتنای اثر کرتے ہیں بیتنا اثر بہاور کے دل بیں قریب الوقوع شرکا ہوتا ہے۔ اسلئے ان دو طرفوں کا کوئی اخبار
نہیں ہے 'اصل اصحال ہے۔ بردل کو چاہیے کہ دو اپنے مرض بردل کا علاج کرے اور اس ملک کا ازالہ کرے جس سے بردل پر الموق ہوئی ہے 'وہ ملک کا ازالہ اس فول کے بحرار و
ہوئی ہے 'وہ ملک یا جاتا ہے۔ بیا ضعف قلب ہے 'جالت کا ازالہ تجربہ ہوتا ہے 'اور ضعف کا ازالہ اس فول کے بحرار و
اعلام عمونا منا ظرے اور دو ملاسے تی جواتے ہیں 'اور عام لوگوں کے سامنے کنے کی جرائے نہیں کہا ہے 'کی وجہ ہے کہ مبتدی
مہارت ہوجاتی ہے اور زبان کی گر ہیں کھل جاتی ہیں 'و ضعف ختم ہوجاتا ہے 'اور ہزاروں لاکموں کے جمع میں بھی و مظا کر نے یا محدود منا ظرو کرنے میں کوئی ڈر محدوں نہیں ہوتا 'نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں 'اورند مضائین دھوکا دیے ہیں۔
بحث و منا ظرو کرنے میں کوئی ڈر محدوں نہیں ہوتا 'نہ نہاں رکی ہے 'نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں 'اورند مضائین دھوکا دیے آباع ہے 'نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں 'اورند مضائین دھوکا دیے آباع ہے 'نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں 'اورند مضائین دھوکا دیے آباع ہے 'نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں 'اورند مضائین دھوکا دیا کہ ایس مندور میں سندر میں سنر رکی سنر کی میں انقلب کو احساب کے ہم اس کو بھی اس بر قبال کیا جائے گا۔
اس کے ہم ہے کتے ہیں کہ آگر کوئی فض سمندر میں سنر رکی سنر کر قادر نہ ہو 'اور بہت زیادہ خوف محس کرتا ہو اس پر ج

ضرر کی صد کیا ہے؟ : یماں ایک سوال بہ پیدا ہو تا ہے کہ ذیر بحث ضرریا ایزا کی حد کیا ہے 'اس سلطے میں مختلف حالات ہیں ' بعض لوگ الفاظ ہے آیڈا پاتے ہیں اور بعض مار پیٹ سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جوبیہ پند نہیں کرتے کہ کوئی محض اکی غیبت کرے ' بابادشاہ کے دربار میں ان کی چغلی کھائے 'یا کمی ایسی مجلس میں ان پر زبان طعن دراز کرے جس میں طعن کرنا ان کے حق میں ضرر کا باحث ہو 'آپ ضرر کا کوئی ایسا معیاریا کوئی ایسی حد مقرر کریں جو ان تمام لوگوں کے حال پر صادق آئے 'اور وہ حد پائی جائے تو ان کے ذیتے سے احتساب کا وجوب ساقط ہوجائے؟ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ سوال میں اٹھائی گئی بحث بھی انہائی دقتی ہے ضرر کی صور تیں بھی زیادہ ہیں 'اور و توع کے مقامات بھی بہت ہیں 'پر بھی ہم کو مشش کریں گے کہ اس کی قتمیں حصر کے ساتھ گلے دی جائمیں 'تاکہ مغالطہ نہ ہو۔

جانتا چاہیے کہ کہ ایزا مطلوب کے خالف ہے اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار ہیں انس میں علم مطلوب ہے ، جسم میں صحت اور تکررستی مطلوب ہے ، مال مطلوب ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت و جاہ مطلوب ہے ۔ یہ کل چار مطالب ہوئے علم محت اور تکررستی مطلوب ہے ۔ یہ کل چار مطالب ہوئے علم محت ' ثروت' اور جاہ ۔ جاہ کے معنی ہیں لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ جس طرح آدمی مال کا مالک ہو کر اسے اپنی اغراض میں اپنی اغراض کا وسیلہ بناسکتا ہے۔ جاہ کی اغراض میں استعال کرتا ہے اس طرح اوگوں کے دلوں کا اقتدار حاصل کرکے انصی بھی اپنی اغراض کا وسیلہ بناسکتا ہے۔ جاہ کی مختیق' اور اسکی طرف انسانی طبائع کے میلان کا سبب مواحیاء العلوم "کی تیسری جلد میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ فی الحال ہم ذکورہ مطالب پر نظر ذالے ہیں۔

یہ چاروں مطالب نہ صرف ہے کہ آدی اپنے لئے چاہتا ہے بلکہ اپنے اقارب و مخصوصین کے لئے بھی طلب کرتا ہے 'اور ان چاروں میں دوا مرناپند کرتا ہے'ایک ہے کہ جوچز موجوداور حاصل ہووہ فوت ہوجائے اور دوم ہے کہ جوچز اپنے پاس نہ ہو بلکہ ہووہ نہ طلح معلوم ہوا کہ ایزاکی صرف دو ہی و جسی ہیں'ایک حاصل کا فوت ہونا'اور دو سری متوقع چز کانہ لمنا۔ متوقع اس چزکو کہا جاتا ہے جس کا حصول ممکن ہو'جوچز ممکن الحصول ہے وہ کویا حاصل ہی ہے'اس کے امکان کا ختم ہونا کویا حصول کا فوت ہونا ہوں اور نہی مطلب ہے ہے کہ ضرد کی صرف دو تشمیس ہیں'ایک متوقع چزکے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ۔ اس صورت میں امریالمعوف اور نہی منال مردک اندیشہ کی مثال

بیان کرتے ہیں علم کی مثال ہے ہے کہ کوئی مخص اپنے استاد کے کسی قریبی عزیز پر اس خوف سے تکیرنہ کرے کہ وہ استاذ سے میری برائی کرے گا 'اور استاذ مجھ سے ناراض ہوجا ئیں گے 'اور مجھے تعلیم نہ دیں گے 'ضحت کی مثال بیہ ہے کہ کوئی مخص ریشی لباس پیننے والے حکیم کے پاس جائے 'اوراہے منع نہ کرے 'محن اس خوف کی بنائر کہ اگر بھی میں بیار ہواتو یہ حکیم میراعلاج نہیں کرے گا'۔ اور اس طرح میری متوقع تندرستی رک جائے گی۔ مال کی مثال میہ میکہ بادشاہ امراء اور الل ثروت پر نکیرنہ کرے تحض اس خوف سے کہ وہ مالی امداد کا سلسلہ بند کردیں مے عواہ کی مثال بیہ ہے کہ جس مخص سے مستقبل میں اعانت ' ٹائید اور نصرت کی توقع ہواس کی ہر برائی سے چٹم ہوشی کرے 'اور اس ڈرے اسکا احتساب نہ کرے کہ میں اس کی اعانت و تائید سے محروم ہوجاوں گا 'اورجو منصب مجمع حاصل ہونے والا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اندینوں سے احتساب کا وجوب ساقط نہیں ہو آ کیوں کہ ندكوره بالا مثالوں میں زیا رات كے عدم حصول كاخوف ب اور زائد چيزوں كانه لمنا مجازى ضررب حقيقى ضرر نہيں ہے ، حقيقى ضررب ہے کہ کوئی چزاین ملکت میں ہو اور وہ ضائع ہوجائے۔البتہ زیادات میں صرف وہ چیزیں مشتنی ہیں جن کی ضرورت شدید ہو اور جن کے نہ ملنے کا ضرر امر بالمعروف کا فریضہ ترک کرنے اور منکر پر خاموش رہنے کے مقالم نیادہ ہو مثلاً ایک مخص بیار ہے 'اور توقع ہے کہ تھیم کی تشخیص و تجویز ہے اس کا مرض جا تا رہے گا اور وہ تندرست ہوجائے گا'ساتھ ہی ہے ہجی جانتا ہے اگر تھیم کے یاس جانے میں در کی گئی تو مرض شدت افتیار کرلے گا، عجب نہیں کہ یہ مرض علین ہوجائے اور ہلاکت کی نوبت آجائے۔ جانے ہے ہاری مراد طن غالب ہے وہ طن غالب جس کی بنا پر یانی کا استعال ترک کرے تیم کی طرف رجوع کیا جا تا ہے۔ اگر ظن غالب اس درجے کا ہو تو ترک احتساب کی اجازت دی جاستی ہے 'یہ صحت میں ضرورت کی مثال تھی علم میں اس کی مثال سے کہ کوئی مخص دین کے بنیادی عقائد و احکام سے ناواقف ہو' اور پورے شرمیں مرف ایک عالم ایسا موجود ہے جواسے ان احکام کی تعلیم دے سکتا ہے و دسرے علاء موجود ہیں لیکن وہ اکتے پاس جانے پر قادر نہیں ہے اور وہ سے جانتا ہے کہ مختسب علیہ اس عالم کا عزیز ہے اور وہ عالم ند کور کو تعلیم نہ ویتے پر مجبور کرسکتا ہے ، یمال ودممنوعہ امور کا اجتماع ہے ، مسمات دین سے ناواقف رہا بھی ممنوع ہے'اور منکر پر سکوت افتیار کرنا بھی منع ہے۔اس صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ نمی ایک جانب کو ترجع دی جائے'اگر امر منکر نمایت فحش اور فہجے ہوتو احتساب کو ترجیح ملنی چاہیے 'اور امور دین کی حاجت زیادہ ہوتو عدم احتساب کو ترجیح دیجانی چاہیے مال میں حاجت کی مثال ہے ہے کہ محتسب کمانے یا تمنی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے عاجز ہے' اور توکل کی قوت سے بھی محروم ہے ' مرف آیک مخص ایبا ہے 'جو اس کے تان نفقہ کے مصارف برداشت کرنا ہے 'اگر اس پراخساب کیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہوجا نیکا' اور محتسب کی امراد کا سلسلہ بند کردے گا' اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ محتسب گواپنے نفتے کے لئے حرام مال کا سہارالیتا پڑے گایا بھوک سے ہلاک ہوجائے گا۔جاہ میں احتیاج کی مثال یہ ہے کہ کوئی شرپیند محتسب کے دریے آزا رہے'اسکی ایذا ہے مخفوظ رہنے کی صرف ایک ہی تدہیرہے وہ یہ کہ بادشاہ کے دربار میں اسکی رسائی ہو لیکن اسکا دسیلہ ایک ایسا فخص ہے جو مقرمیں جٹلا ہے'اب آگر اسے برا کما جائے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچنے کے لئے اسکاوسیلہ بننے سے انکار کردے گاعجب نہیں کہ وہ دربار شاہی میں اسکی رسوائی کاسامان کردے اس صورت میں بھی ترک احتساب کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح کی مرورتیں اگر قوی ہوں انمیں مشتنی کیا جاسکتا ہے مرانکا مرار محتسب کے اجتماد پرہے جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں وہ ائے دل سے فتویٰ لے 'اپن مرورت کی شدت اور مطرکی قباحت میں موازنہ کرے 'اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینی نقطم نظرے ترجے دے 'نہ کہ اپنی خواہش ہے۔ دین نقطہ نظرے ان امور کو ترجے دے کرسکوت کرنے کا نام دارات ہے 'اور خواہش نظرے ترجے دے 'نہ کہ اپنی خواہش ہے۔ دین نقطہ نظرے ان امور کو ترجے دے کرسکوت کرنے کا نام دارات ہے 'اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام را ہنت ہے۔ یہ بالمنی معاملات ہیں جن پر مطلع ہونا دفت نظر کے بغیر نمکن نہیں ہے۔ ہر دیندار صاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر اور اپنے قلب کا محرال رہے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہمارے ہر فعل کی حقیقت پرمطلع ہے اور بہ جانا ہے کہ اسکا منع رضاء النی یا خواہش نفس ہے اللہ تعالی کے یمال ہر نیکی کا جراور ہریدی کابدلہ موجود

ہے خواہ وہ نیکی یا بدی دل کے التفات اور نظرے اشارے ہی کی صورت یں کیا نہ ہو اس کے یمال ظلم وجور نہیں ہے وہ اپنے بندوں پر زیادتی شیں کر آ۔

ضرر کی دو سری قتم لینی حاصل شدہ چیز کا فوت ہوجانا واقعتا ضرر ہے اور علم کے علاوہ باقی تینوں مطالب میں احتساب کے وجوب کوساقط کرنے میں معتبر مؤثر ہے علم میں اس لئے معتبر نہیں کہ یہ نعت خداوندی ہے 'اور کسی مخص کے اعتبار میں نہیں ہے کہ وہ کمی دو مرے کا علم سلب کرلے اور اسے جمالت کے اندھیروں میں بھٹکنے پر مجبور کردے ' ہاں اگر خود ہی اس نعت کی ہے۔ اور اے منابع کردے تو اسکا کیا علاج ہے' یہ بھی علم کی فضیلت کا ایک سبب ہے ہمہ جس طرح آخرت میں اس کا اجر ناقدری کرے اور اسے منابع کردے تو اسکا کیا علاج ہے' یہ بھی علم کی فضیلت کا ایک سبب ہے ہمہ جس طرح آخرت میں اس کا اجر و ثواب دائی ہے اسطرح دنیا میں بھی اسے زوال نہیں ہے 'مارپیٹ سے محت و تندرستی متاثر ہوتی ہے 'اوربسااو قات سخت ضرب سے کوئی ایسا مرض پیدا ہوجا آ ہے جو زندگی بحرے کے مفلوج بنادیا ہے 'اگر کوئی مخص یہ جانے کہ اصاب سے مجھ پر بختی کی جائے گی اور میرے جسم کے نازک حصول پر چوٹ پڑے گی جس کے نتیج میں وہ عضو بیکار ہوجائیں ہے ایسے فخص پر اختساب واجب نہیں ہے' مرف منتحب ہے جیسا کہ اسل کے مواقع پر احتساب کے استجاب کا ذکر ہم پہلے بھی کرچکے ہیں۔ جب سخت مارپیٹ میں دجوب باقی نمیں رہتا زخمی کرنے عضو کا شخے 'اور قتل کرنے میں بطریق اولی یہ وجوب باقی نمیں رہے گا۔ ثروت کے ضائع جبانے كى صورت يد ہے كد سامان لٹ جائے مكان كراريا جائے كرے چين كئے جائيں ، كيتى كاث لى جائے يا جلادى جائے ان صورتوں میں بھی وجوب محتم موجا تاہے ' مرف استجاب باتی رہتا ہے 'ایمان کا نقاضا میں ہے کہ آدی دین پر دنیا کو ٹار کردے 'اور اللہ کے

احکام کی بھا آوری میں اینے کسی مالی یا جسمانی نقصان کی کوئی پروا نہ کرے۔

مرب اور مال کے فضب میں سے ہرایک کے کئی درج ہیں ایک درجہ کی کاہے ،جس کی کوئی پروا نہیں کی جاتی ، جیسے کوئی ایک دھیلایا پائی چین لے 'یا ہلکا ساتھٹرلگادے 'ایک درجہ زیادتی کاہے 'واجب کے ساقط ہونے میں اس کا اعتبار کیا جا آہے 'ایک درمیانی درجہ ہے اس میں کوئی فیملہ کرنا مشکل ہو تاہے 'اور جاتا بدریہ واضح نہیں ہو تاکہ وہ اس درجہ کو وجوب کاسب قرار دے یا ستوط وجوب کا دیندار اور منبع شریعت محتسب کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں اپنی مجتد انہ بھیرت کی رہنمائی حاصل کرے اور جمال تک ممکن ہو دین کو ترجیح دے۔ جاہ ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ محتسب عزت دار ہو'اور احتساب کے نتیج میں اسے مجمع عام میں زدو کوب کیا جائے ؟ یا محالیاں دی جائیں ؟ یا خود اس کا رومال اس کے ملے میں ڈال کر شمریں محرایا جائے ؟ یا چرو برسیاہی مل دی جائے 'اور کدھے پر سوار کراکے تماشا بنایا جائے 'اگر ضرب شدیدے تویہ محت کے ضائع جانے کی صورت ہے 'لیکن اگر مرب معمولی ہے تو اس سے محت متاثر نہیں ہوتی الیکن عزت پر حرف آ باہے ابظا ہر جم کوئی تکلیف محسوس نہیں کر تا الیکن دل ممکین اور مضطرب موجاتا ہے' اور اس کے آثار جم پر بھی مویدا موتے ہیں 'جاہ کے بھی کی درجے ہیں' ایک درجہ وہ ہے جے ب عزتی سے تعبیر کرتے ہیں جیسے نکے سرا آور نکے پاؤل شریل گشت کرانا منھ پر سیای ملنا وغیرہ اگر جاوپر اس درج میں حرف آیا ہو تو خاموش رہے اور احتساب نہ کرنے کی اجازت ہے 'اسلے کہ شریعت نے اپن عزت کے تحفظ کا تخم ویا ہے 'نیزبے حرمتی 'اور توہن کی تکلیف جم اور مال کے سلسلے میں سینے والی ہر تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دو سرا درجہ یہ ہے کہ صرف جاہ ختم ہو ' بے عزتی اور اہانت نہ ہو ' مثلا ایک قض بن سنور کر 'عمرہ اور قبتی کیڑے بہن کر اور مکو ژے پر سوار ہو کر فکاتا ہے ' وہ یہ جانتا ہے کہ آگر میں نے احتساب کیا تو مجھے محورے کی سوری ترک کرنی پڑ گی اور شہری سرکوں پر بیا دویاا یے لباس میں پھرتا ہو گاجس کا میں عادی نہیں مول 'لباس کی عمری' اور محورے کی سواری زیادتی جاہ کے امور ہیں جو شرعاً مطلوب نہیں ہیں 'اسلے آگر احتساب کے نتیج میں یہ امور ترک ہوجائیں تو دجوب اپنی جگہ ہاتی رہے گا۔ عزت و حرمت کی باسداری محبوب ہے زیادتی جاو کی حفاظت پندیدہ نمیں ہے 'یہ امر بھی جاہ کی زیادتی بی کے ہم معنی ہے کہ لوگ مجھے بدف ملامت بنائیں سے 'میری طرف جمالت عماقت ' نفاق اور رما کاری کی نبست کریں مے 'یا میری نیبت کریں مے 'اور میرے متعلق طرح کے الزامات تراش کر میرے متعلقین

احياء العلوم حلد دوم

اور معقدین کو جھے سے بد طن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات میں بھی وجوب ساقط نہیں ہو تا کیونکہ اس میں نیاوتی جاہ کا زوال ہے جس کی زیاوہ ضرورت نہیں ہے، آگر طامت گرکی طامت نیبت کرنے والے کی نیبت 'اور لوکوں کے ولوں سے قدرد مزات نکل جائے کے خوف سے احساب ترک کیا جائے گئے تو اسکا وجوب ہی باتی نہ رہے 'کیوں کہ فیبت کے علاوہ ہر محکر میں اس معرود ہے 'فیبت میں اسلے گئے تی جائے گئے تو اسکا وجوب ہی باتی نہ درج 'کیوں کہ فیبت میں اسلے گئے تی ہوگا ہلکہ میری فیبت شروع کردے گا' اس صورت میں احساب جائے گئے افساب معصیت کے لئے مائع بننے کے بجائے زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ البتہ آگر یہ جائے کہ میرے منع کرتے سے فیبت کرنے والا محض اس محض کی فیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ فیبت کردوالا محض اس محض کی فیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ فیبت کردوالا محض اس محض کی فیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ فیبت کردوالا محض اس محض کی فیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ فیبت کردوالا میں احساب واجب کے دو سرے کی آبرد کی مخاطت کی جائے 'میزبانیار کا نقاضا بھی بھی ہے 'کیونکہ اپنی آبرد کی مخاطت کی جائے 'میزبانیار کا نقاضا بھی بھی احضاب اس صورت میں ساقط ہوسکتا ہے جب کہ احساب واجب ہے 'اور محکر پر خاصوش رہنے میں زیروست خطرہ ہے ' یہ مشری فیورٹ میں ساقط ہوسکتا ہے جب کہ احساب واجب ہے 'اور محکر پر خاصوش رہنے میں ذیروست خطرہ ہے ' یہ مضاب اس اس مورت میں ساقط ہوسکتا ہے جب کہ فنس 'مال آبرد 'اور جسم میں اس طرح کے کسی خطرے یا فقصان کا خوف ہو ' محست و جاہ کی زیادتی کی طلب اور لوگوں کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پندیدہ نہیں ہے اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش میں ہو اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش کو میں اس کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پندیدہ نہیں ہے اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں ہو اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پندیدہ نہیں ہو اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش کی نظر میں ہو اسکے اسکے اس کا نقصان محکر پر خاصوش کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں ہو اسکے اس کی مدح سرائی کی خواہش میں مدح سرائی کی خواہش میں مدح سرائی کی خواہش میں مدح سے اسکے اس کا نقصان محکر کی مدح سرائی کی خواہش میں مدح سرائی کی خواہش میں مدح سرائی کی مدح سرائی کی

ا قارب کو ایزا چنیخ کا خوف : اسمیں شک نمیں ہے کہ دو سروں کو ایزا پنچے کی تکلیف اپنے آپ کو ایزاد بینے کی تکلیف سے بہت کم ہوئی ہے 'اس لحاظ سے آگر محتسب علیہ محتسب کو تکلیف پنچانے کے بجائے اس کے اقارب (ماں باپ اولاد وغیرہ) کو تکلیف پنچائے تو دہ وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے ' کیونکہ دینی نقطہ نظرے دو سرے مخص کا حق اپنے حق سے زیادہ اہم اور موكد ہے اسلئے محتب خود اپنے حق میں تو تما تھے ہے كام لے سكتا ہے ليكن دو سرے كى حق تلنى كرنا اسكے لئے جائز نہيں ہے اس صورت میں جب کہ اقارب کو ایزا و کینے کا اندیشہ ہو احساب نہ کرنا جاہیے 'اسلے کہ اقارب کے حقوق کا ضیاع دوحال سے خال نہیں ہے یا تو محتسب علیہ معصیت کے طور پران کے حقوق ضائع کرے گاجیتے ارنا اوٹنا' وغیرہ 'اس صورت میں احتساب جائز نہیں ہے کیوں کہ یماں ایک محرسے باز رکھنے کے نتیج میں دو سرا محربیدا ہورہاہے 'یا ان کی حق تلنی معصیت کی راہ سے نہیں ہوگی' اس صورت میں بھی احساب ورست نہیں ہے میکونکہ اس میں بھی مسلمانوں کو ایذا پیٹیانا ہے 'اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ دو سرے کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس ہے اسے ضرر لاحق ہویا ایرا پہنچے۔ بسرحال آگریہ خوف ہو کہ احتساب کا ضرر میرے بجائے میرے اقارب کولاحق ہوگا تو احتساب نہ کرنا جاہیے 'اس کی مثال اپنی ہے جیسے کوئی فخص تارک الدنیا ہے ا نه اسکے پاس مال و متاع ہے نہ جا کداد ہے نہ منصب ہے البتہ اسکے اقارب مالدار ہیں 'وہ جا کداد بھی رکھتے ہیں اور اعلی مناصب پر ہمی فائز ہیں اس مخص کو اپن بے سروسامانی کے پیش نظرایے کسی ذاتی نقصان کا کوئی اندیشہ نئیں ہے 'ورہے تو صرف اس بات کا اگر میں نے بادشاہ کا احساب کیا تو دہ میرا غصہ میرے اقارب پر نکالے گا ادر انھیں نقسان پنچا کی انھیں دو کوب کر سکا ان كامال جمين في كا يا ان كوات عدول يد برطرف كرد كا ان حالات من احساب ندكرنا جاسي اسك كه مسلمانول كوايذا پہنا منوع ہے جس طرح مکر پر خاموش رہنا منوع ہے البت آگر اقارب کے جان و مال کے نقصان کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہوکہ انھیں برابھلا کما جائے گا'اور گالیاں دی جائمیں گی'اس صورت میں پچھ مخبائش ہے'لیکن بید مکھ لینا ضروری ہے کہ وہ کالیاں اتنی زیادہ سخت اور توہین آمیز تو نہیں کہ آبروپر اثر انداز ہوں 'اور دل میں اکلی کوئی تکلیف زیادہ ہو۔

معضیت کے خلاف قبال : یمان ایک سوال بدپیدا ہو تاہے کہ اگر کوئی مخص اپنے جم کا کوئی عضو کائے ڈال رہا ہو اور بہ خیال ہو کہ زبان سے منع کرنا اسکے حق میں مؤثر نہیں ہوگا، بلکہ قبال کی ضورت ہیں آئے گی ،یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قبال میں وہ

معصیت کی تین قشمیں : جانا چاہیے کہ معصیت کی بین قشمیں ہیں ایک یہ کہ دجود میں آچکی ہو اس معصیت پر سزا تعزير اور حدى صورت مين دى جائے كى اس سزاكا تعلق حكام سے ب افراد سے نہيں ب و دسرى قتم يہ ب كه في الحال اس كا ارتكاب كيا جاربا موامثلا كوئي مخض ريقي لباس بين موت مواساز بجاربا موايا شراب كاجام باتيريس لئے موتے مواليي معميت كا ازاله واجب ب عزاه اسكے لئے كوئى بھى طريقة افتيار كيا جائے البتديد خيال مرور ركما جائے كه وه طريقه نه اس معسيت جيسى معبیت ہو'اورنہ اس سے زیادہ ہیج ہو'اس معصیت کا زالہ رعایا کے افراد بھی کریجے ہیں'تیسری تنم میں وہ معصیت ہے جس کا عالم وجوديس أنا متوقع مو عثلًا ايك مخص كي مكان كو آراسة براسة كرك شراب نوشي ر آماده ب يرمعسيت مككوك ب ضروری نہیں ہے کہ وہ مخص اپنے ارادے کو عملی جامد پہنائے 'یہ بھی مکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آجائے 'اوروہ اس معسیت کا ارتکاب نہ کرسکے 'اس مخص کو مرف زبانی فہمائش اور وعظ و تھیجت کے ذریعہ منع کیا جاسکتا ہے 'مار پیپ اور لعنت ملامت کے ذریعہ منع کرنے کا افتیار نہ عام لوگوں کو حاصل ہے اور نہ بادشاہ اور اسکے نائین کو۔ ہاں اگر اس طرح مجلس ترتیب دے کر'اور شراب بینے کی جگہ کو سجا کر معصیت کا او تکاب کرنا اس کی دائمی عادت ہوتو منع کرنا چاہیے میمیوں کہ وہ عام لوازم میا کرچکا ہے اب صرف شراب كا انظار ب بس كا آنا يقين ب ان حالات من زدد كوب اور زجرو وون على منع كيا جاسكا ب آكر زباني فهماكش مغیدنہ ہو۔ یہ ایا بی ہے جیسے بہت سے سر پھرے اور آوارہ منش نوجوان زنانہ حماموں کے آس پاس کمڑے ہوجاتے ہیں اور خواتین کو اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے 'دیکھتے ہیں' اگر چہ وہ ان کا راستہ تک نیس کرتے 'نہ انھیں پریشان کرتے ہیں' اگر كوئى قخص انميں وہال كھڑے ہونے سے منع كردے 'اور اسكے لئے تشدد كا راستہ اپنائے تو كوئى حرج نبیں ہے 'اس لئے كہ الي جگول پر ممرنا بجائے خود معصیت ہے' اگرچہ وہ معصیت کا ارادہ نہ رکھتے ہوں' یہ ایبای ہے جیسے آبلبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا نظند معصیت کی بنا پر معصیت ہے اور اس سے منع کیا جاتا ہے ، نظند معصیت سے ہماری مرادوہ فعل ہے جس کے ارتکاب سے عموامعصیت کوراو ملتی ہے 'اس مبورت میں منع کرنا متوقع معصیت پرامتساب نہیں ہے بلکہ موجودہ معصیت کاسترباب ہے۔ ووسرا ركن -منكر : احتساب كادوسرا ركن وه مكرب جوني الحال موجود مو اور محتسب بربغير جبتوك والمنح مو اوراس كا منكر موناكس اجتهاد كے بغير معلوم مو-يہ چار شرافط بيں-ذيل ميں ہم ہر شرط كى الگ الگ تفسيل كرتے ہيں-

پہلی شرط کی شنی کا متکر ہونا: اس سے مرادیہ ہے کہ از دوئے شرع اس پیز کا واقع ہونا ممنوع ہو'ہم نے معصیت کے مقابے میں زیادہ عام ہے'چنا نچے ہے یا ہاگل کو شراب بھتے ہوئے دیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ انھیں شراب پینے ہوئے دیک وارن کی شراب ضائع کردے' بی تھم اس وقت ہے جب کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت یا چوپائے کے ساتھ صحبت کر قا ہوا پایا جائے' اس طرح کے مشرات سے دوکنا اس لئے مردی نہیں ہے کہ یہ زیادہ فحش اور فیجے ہیں' یالوگوں کے سامنے ان کا ارتکاب کیا جارہا ہے' بلکہ اگر کوئی فحض شمائی میں ہمی ان کا مرتکب ہو جب بھی منح کرنا واجب ہے حالا تکہ زنا مجنون کے حق میں معصیت قرار نہیں دیا جاسکا کیونکہ وہ شری اوا مرو تو ای کا پابند مرتکب ہو جب بھی دلالت کرتا ہے اور معصیت میں نہیں ہے' بھی ہو گائے میں نہ آئے ' علاوہ ازیں لفظ مکر سے عام بھی ہے' اگر ہم معصیت کا لفظ استعال کرتے تو مجنوں اور بچے کے قعل اس کے وائرے میں نہ آئے ' علاوہ ازیں لفظ مکر کے عموم میں ہم نے بھی ہو گاہوں کے ساتھ خلوت میں جانا' یا نا محرم عور توں کے عموم میں ہم نے بھی واجب ہو مشری کے انہوں کو شامل کیا ہے۔ احتساب صرف کبیرہ گاہوں کے ساتھ خلوت میں جانا' یا نامحرم عور توں کے عموم میں ہم نے کبیرہ اور منجوں میں جانا' یا نامحرم عور توں کو خان وہ وہ میں ہو تو جو تھی جلدگی کاب التوب میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

دوسری شرط منکر کافی الحال وجود: دسری شرط به به مکرنی الحال موجود بو بید قیر اسلئے ضروری ہے کہ جو مخص شراب پی کرفارغ ہو چکا ہے اس کے محاسبہ کا افتیار ہر فخص کو نہیں ہے ' بلکہ اس نے مددو اللہ ہے تجاوز کیا ہے اسلئے کہ عاسبہ اسکے نائیون اسے وہ سزا دیں گے جو اس جرم کے لئے متعین ہے ' اس شرط ہے متوقع مکر ہے بھی احراز ہو تا ہے ' اسلئے کہ عاسبہ اس مکر پر کیا جاسکتا ہے جس کا وجود بلینی ہو ' متوقع مکر میں شک ہو تا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع ہوجائے ' اور بیری مکن ہے کہ واقع ہوجائے ' اور بیری مکن ہے کہ واقع نہ ہو ' مثال کے طور پر کسی قریبے ہے یہ بات معلوم ہوری ہے کہ فلال محض شراب ہے گا' یہ نمی مرف زبانی وعظ کے ذریعہ ہو گا' یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پر اہوجائے ' اور یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو ' اس صورت میں صرف زبانی وعظ کے ذریعہ احساب کی اجازت ہے ' یہ بھی اس دفت جب کہ وہ اپ ارادے سے افکار نہ کرما ہو ' اگر افکار کردے تو زبانی وعظ کی بھی اجازت ہو مسلمان کے ساتھ بدگانی ہے۔ ممکن ہے وہ بچ کہ مربا ہو ' یہ بھی ممکن ہے کہ عزم و ارادے کے باوجو واس گناہ صورت میں مشنی رہیں گی جو خطنہ مصیت نہیں ' جیسے اجنیہ عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یا تمام کے قریب کمڑے ہونا و فیرو۔ اس استزاء کی وجہ بم پہلے رکن کی بحث میں بیان کر بھی ہیں۔

تبیری شرط منگر کا جنبو کے بغیر اظہار: تیری شرط یہ ہے کہ وہ منگر کی جنس کے بغیر محتب پر ظاہر ہوجائے'
چنانچہ آگر کوئی فخص اپنے گھر میں چھپ کر معصیت کا ارتکاب کرنا ہو تو اس کی ٹوہ میں لگنا جائز نہیں ہے'اللہ تعالیٰ نے کسی فخص
کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے'اس سلسلے میں حضرت عراور حضرت عرائی فخص کی دیوار کے اوپر چڑھ مجے'
کتاب الصحبة میں بیہ واقعہ نقل بھی کیا ہے'اس طرح کا ایک واقعہ بہے کہ حضرت عرائی فخص کی دیوار کے اوپر چڑھ مجے'
اور مکان میں جھانگئے گئے'وہ مخفص اس وقت کمی برائی میں مشغول تھا' آپ نے اس تنبیہ فرمائی'اس مخفص نے عرض کیا کہ امیر
المومنین! میں نے اللہ تعالی کے عظم کی نافرمائی کی ہے' جبکہ آپ بیک وقت تین محکموں کو مانے سے عملی طور پر انکار کررہے
ہیں'آپ نے فرمایا وہ تین عظم کیا ہیں'اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہے۔

وَّلَا تَجَسَّسُوْا (پ١٦١ ١٦) اور مراغ مت لگايا كود

مالانکہ آپ جاسوی کررہے ہیں 'اور میرے عیوب تلاش کررہ ہیں 'اللہ تعالیٰ کادو سراتھم یہ ہے :۔ وَأَتُو اللَّهِ يُونَ تَمِنُ أَبُو إِنِهَا (ب، ۲ر ۱ آیت ۱۸۹)

اور کموں میں استے دردا زوں سے آول

آپ اس عم كے على الرغم ديوارك رائے تشريف لائے واعدے من آپ كودروازے سے آنا چاہيے تما تيرا عم يہ

لَاتَدُخُلُوْابِيُونَا غَيْرَبُيُوْرَكُمُ حَتَّى تَسْتَانِسُوْاوَتُسَلِّمُوْاعَلَى اَهْلِهَا ـ (پ١٨٠٠ - ١٢٥)

تم اینے (خاص رہنے کے) کمرول کے سوا دو سروے کمروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (ان سے) اجازت حاصل نہ کرلواور (اجازت لینے کے قبل) ان کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو۔

حالا نکہ نہ آپ نے سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت جائی 'حضرت عرفے اسے سزا نہیں دی 'اور اس وعدہ پر اسے معاف کرویا کہ وہ اس جرم سے تو بہ کرلے گا اور آئندہ بھی اس کا مرتکب نہیں ہوگا 'اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عرفے نے ایک ون منبریر تقریر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اگر امام کسی منکر کا بچشم خود مشاہرہ کرے تو کیا وہ محض اپنے مشاہدے کی بنائچ مزید گوائی کے افغیرصد قائم کرسکتا ہے 'حضرت علی نے فرمایا کہ اقامت حد کے لئے تعالمام کامشاہرہ کافی نہیں ہے ' مشاہدے کی بنائچ مزید گوائی مزودی ہے ' اس طرح کی متعدد روایات ہم نے کتاب المحبت کے اس باب میں ذکر کی ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق پر بحث کی گئی ہے ' یماں ہم ان روایات کے اعادے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

ظہورو خفاکی صد : بہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ مکرے ظاہر ہونے اور مخنی ہونے کی حدکیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے کمرکا دروا زہ بد کرلے یا دیوا رول کی آٹیس ہوجائے تو محض اس کی معصیت کا حال معلوم کرنے کے اس کی مرضی و اجازت کے بغیر کھریں داخل ہوتا ممنوع ہے 'یہ اس وقت ہے جبکہ کھر کے اندر ہونے والا مکر باہروالے پر ظاہر ہو 'کین اگر آوازیا ہوئے ذریعہ مکر کا بزالہ کرنا جائز ہے 'مثلاً بانسری اور تارکے باج زی رہ ہول ہول یا شراب کے جام کھنگ رہے ہول اور اکی آواز باہر تک آری ہو 'یا مکان کے کمین اس طرح تفکو کررہ ہول جو شراب ہول یا شراب کے جام کھنگ رہے ہول اور انجاز اخراب کو واجب کرتا ہے 'ان حالات میں گھرکے اندر اجازت کے بغیروا ظل ہونا اور انہو کے سے والوں کی عام عادت ہے 'یہ اظہار احتساب کو واجب کرتا ہے 'ان حالات میں گھرکے اندر اجازت کے بغیروا تا ہم 'مثلاً میراب کی بو باہر محسوس کی جاسمتی ہوگ اور دو ترکی ہوئی شراب کی جو بات کرانے کا اداوہ نہ کرتا چاہیے 'اور نہ اس ادرے سے اندر جانا چاہیے ۔ بال اگر آواز کے قریعے سے معلوم ہو کہ ورکی شراب کی بوئی شمیں ہوئی مضا کہ نہیں نے نوشی کا مختل کررہ ہیں 'اس صورت میں احتساب جائز ہے 'اور بلا اجازت اندر واخل ہوکر احتساب کرنے میں کوئی مضا کہ نہیں کا مختل کررہ ہیں 'اس صورت میں احتساب جائز ہے 'اور بلا اجازت اندر واخل ہوکر احتساب کرنے میں کوئی مضا کہ نیس

ہے۔ بعض او قات لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ساز کے آلات 'اور شراب کے جام آستین میں 'یا وامن کے بیچے چھپائے جاتے ہیں'اگر کوئی فاسق نظرپڑے اور اس کی آستین کے اندریا وامن کے نیچے کوئی ابھری ہوئی شئی محسوس ہوتو اسے کھول کردیکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کوئی مخصوص علامت اس شئ کے منع ہونے پرولالت نہ کرے 'اسلئے کہ کمی مخص کا فاسق ہونا اس بات پرولالت نہیں کرنا کہ وہ جو چیز بھی چھیا کرلے جائے گا'وہ جرام ہوگی' فاسق سرکہ یا کوئی دو سرا شربت بھی چھیا کرلے جانے کی ضرورت محسوس کرسکتا ہے ، کمی چزکو محض اس کی حرمت کی بنا پر مخفی نہیں رکھا جا تا ، مخفی رکھنے کے اسکے علاوہ بھی

بہت ہے اسباب ہو سکتے ہیں ، اگر اسکے وامن کے بنچے رکھی ہوئی چزہے ایمی ہو آرہی ہو جیسی شراب ہیں آتی ہے تو یہ محل نظر ہے ، اور یہ علامت مفید عمن ہے ، اور یہ طاہر اس طرح کے امور میں عمن ملم کے ہم معن ہے ، بہی محم ساز کا ہے اگر اس کی شکل وامن کے باریک ہونے کی وجہ سے فلا ہر موجائے شکل کی والمت بھی ہو اور آواز کی والمت کی طرح ہے ، جس کی والمت فلا ہر ہوجائے وہ چزمتوریا ہو شیدہ نہیں کہی جا سکتی وار چو چز فلا ہر ہو چکی ہو اس ہر محمد کہیں اللہ تعالی نے محم دوا ہے کہ جس چزکو اللہ تعالی نے پوشیدہ رکھا ہو اسے ہم بھی ہو شیدہ رکھیں ، اللہ وہ کہیں ہو تا ہے ، موجائے کہ ہر ہو جائے کہ ہو تا ہو جو نے ہے ہی ہو تا ہے ، موجائے کہیں ہو تا ، بلکہ سننے ہے ، موجائے کہی ہو شیدہ ہو تا ہو تا ہو گھر کریں ، اظہار محمل و کھر ہو گھا ہو گا ہر ہو جائے کہ کہر ہے ہی ہو تا ہے ، بہر ہو جائے کہ کہر ہو جائے کہ کہر ہو جائے کہ ہو تا ہو ہو ہو ہو نے ہو تا ہو ہو کہ اس میں شراب ہے یا نہیں ؟ اسلے کہ بو تا ہے ، اور خب کے بین ہو تا ہو بہرے حواس ہے بھی ہو تا ہے ، نوان ہو کہ اس میں شراب ہے یا نہیں ؟ اسلے کہ بوت ہو ہو ہو تا جائن ہو کہی چزکا حال بھا متیں خوبخود خلا ہم ہو جائے تو بلا شیر میں گلتا جو کہی چزکا حال بتلا نمیں شراب ہو بیا کہ اس محلی ہو جائیں اور ان سے کسی چزکا حال معلوم ہو جائے تو بلا شیر میں گلتا جو کسی چزکا حال بتلا تیں کہر اس کے مقتضی پر عمل کرنا جائز ہے۔

چوتھی شرط۔ اجتماد کے بغیر منکر کا اظهار: چوتمی شرط بیہ کہ اجتماد کے بغیر کسی چز کامکانے: امعلوم ہو ، چنانچہ جو چن<u>ں بھی محل اجتماد ہیں ان میں احتساب نہیں کیا جا س</u>کتا' اس شرط کی روسے کمی حنی کے لئے بیہ جائز نہیں کہ وہ کوہ مختار اور متروک السمیہ (وہ جانور جس پر ذرج کے وقت تسمیہ نہ پڑھا گیا ہو) کے کھانے کے باب میں شافعی پر انکار کرے' نہ کسی شافعی کے لئے جائزے کہ وہ حنفی کو غیر مشکر (فیرنشہ آور) نبیز پینے 'زوی الارحام کو ترکہ دینے 'اور جوارے حق شغعہ کے ذریعے حاصل کئے ہوئے مکان میں بیٹنے کے سلسلے میں بدف ملامت بنائے کیونکہ یہ جہتد فید مسائل ہیں 'البت اگر ایک شافعی دو سرے شافعی کو اپنے امام کے مسلک کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس میں تردد ہے 'مثلاً کوئی فض نبید پی رہا ہو'یاولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے نکاح کرکے محبت کررہا ہو' خلا ہر تری ہے کہ اگروہ شافعی ہے تو اسے منع کیا جائے گا کیوں کہ کوئی عالم بھی اسکا قائل نمیں کہ جمتد کو دو سرے جمتد کے اجتناد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے اور نہ بیاسی عالم کا مسلک ہے کہ کوئی مقلد اپنے امام کی پیروی ترک کرے اس کو افعنل اور انقہ مجھنے کے باوجود دوسرے امام کی اتباع شروع کردے 'یا سب نداہب میں سے وہ باتیں متخب کرلے جن میں سولت ہو اوراہے آجمی لکتی ہوں مرمقلد کے لئے ضروری ہے کہ دو تمام مسائل میں ان مسائل کی تنمیل کے مطابق۔ اپنے امام کی پیروی کرے 'اور اس کی تظیدے باہرنہ جائے۔ اپنے امام کی مخالفت باتفاق علاء منکرے 'اور اس مظر کا مر تحب کنگارہے ، تأہم ایک محض دو سرے مخص کا اسکے ذہب کی صدود میں رہ کرافتساب کرسکتا ہے۔ اور اسے اپنے امام کے خلاف عمل کرنے سے منع کرسکتا ہے مثلاً اگر کوئی شافع کسی عورت سے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو حنقی اے منع کرسکتا ہے اور یہ کد سکتا ہے کہ اگرچہ مسئلہ فی ہفہ حق ہے الیکن وہ تمہارے حق میں نمیں ہے ایونکہ تم امام شافعی کے مقلد ہو اور ندجب شافعی میں اذن ولی کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو تا اس صورت میں تمہارایہ فعل معیت ہے اگرچہ اللہ تعالی کے نزدیک درست ہو'ائی ملرح کوئی حنل کسی شافتی کے ساتھ کوہ افتاریا متروک السمیہ ندبوجہ جانور کا کوشت کھائے میں شریک ہوجائے تووہ شانعی اسے منع کرسکتا ہے اور یہ کمہ سکتا ہے اگر تم ان چزوں کو کھانا جاہے ہو تواپنے امام کی تعلید ترک کرو اور جملہ امور میں امام شافعی کی پیروی اختیار کرو میال ایک ایسامسلہ زریجت آیا ہے جس کا تعلق محسوسات ہے ہمال کے طور پر ایک برا مخص کی عورت سے زنا کے ارادے سے معبت کردا ہو اور محتسب کو معلوم ہے کہ یہ عورت اسکی بیوی ہے اس کے باپ نے بھین بی میں اس کا نکاح اس عورت سے کردیا تھا الیکن اس مخص کو یہ معلوم نہیں کہ میں جس عورت سے زنا کررہا ہوں وہ میری بیوی ہے، محتسب اس موقع بر اپنی ذمہ داری اداکرنے سے اسلتے قاصرے کہ زانی بسراہے ، زبان سے پھے کمنا بے سود ہے ، یا

اس فخص کی قوت ساعت ٹھیک ہے لین محتسب کی زبان سے داقف نہیں ہے 'اس صورت میں اسکا اقدام محبت زنا ہے ہی ہو کہ ۔ وہ اس مورت کو اجنیہ فرض کئے ہوئے ہے 'اگرچہ وہ داقع میں اسکی ہوی ہے 'وہ اپنے اس احتقاد کی بنا پر عاصی ہوگا 'اور آخرت میں سزا کا مستحق قرار پائے گا' محتسب کو چاہیے کہ وہ عورت کو منع کردے ' طالا نکہ یہ منع کرنا مجیب بھی معلوم ہو تا ہے کو نکہ وہ حقیقت میں اسکی منکوحہ ہے اور اس اعتبار سے حال بھی ہے ' ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی منکوحہ کی طلاق کو محتسب کے قلب کی کسی صفت مثل نارا فسکی 'خوشی' اور ارا اُوہ و خواہش پر معلق کردے ' اور وہ صفت پائی جائے تو طلاق واقع ہوگئی تھی ' اگرچہ محتسب جانتا ہے کہ جس صفت پر شو ہرنے طلاق کو معلق کیا تھا' وہ بائی گئی تھی ' نتیج میں طلاق واقع ہوگئی تھی ' یہ صحیح ہے کہ وہ وو نوں صفت کے وجود سے اپنی ناوا تغیب کی بنا پر گئی ار نہیں ہوں گے۔ لیکن اسے یہ خابت نہیں ہو تا کہ ان کا فعل منکر نہیں رہا۔ یہ فعل مجنوں کے وہ وہ کوئی آگر اس فعل میں مشخول پایا جائے تو اسے منع کیا جائے گا اگر چہ وہ شری اوام کا پابٹر نہیں ہے ' ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجنوں اگر اس فعل میں مشخول پایا جائے تو اسے منع کیا جائے گا اگر چہ وہ شری اوام کا پابٹر نہیں ہے۔

اس تفعیل کا حاصل یہ لکلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے باب میں حنی شافعی پر اعتراض نہ کرے میونکہ اہام شافعی کے نزدیک نکاح کے انعقاد کے لئے اذن ولی شرط ہے 'البتہ ایک شافعی دو سرے شافعی پر اعتراض کرسکتا ہے 'اگروہ دو سرا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلے۔ اسلئے کہ یہ یماں محتسب اور محتسب ملیہ دونوں اس فعل کے منکر ہونے پر منفق ہیں۔

یہ وقتی ترین فقتی مسائل ہیں ان میں اخالات کا تعارض بھی ہے 'ہارے فاوی ان ہی اخالات پر بنی ہیں جنمیں ہم فی الحال
دائے بچھتے ہیں 'ہم ہرگزیہ دعوی نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ہاری دائے قطعی اور آخری ہے 'نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے
دو سرے اخالات کو ترجے دی ہے وہ فلطی پر ہیں 'بہت ہے لوگوں کی دائے یہ ہے کہ احتساب مرف ان چزوں میں ہونا چاہیے جن
کا منکر ہونا قطعی ' جیسے شراب 'خزیر وغیرہ چزیں جن کی حرمت بھنی ہے۔ ہارے نزدیک میح بات یہ ہے کہ جمدے حق میں اس کا
اجتماد مؤثر ہو آئے ' یہ بات بہت مجیب اور بعید از عقل گئی ہے کہ کوئی قض قبلے کے سلسلے میں اجتماد کرے اور النے منع نہ کیا جائے '
اجتماد مؤثر ہو آئے ' یہ بات بہت مجیب اور بعید از عقل گئی ہے کہ کوئی قض قبلے کے سلسلے میں اجتماد کرے اور اسے منع نہ کیا جائے '
من اسلے کہ شاید دو سرے کا قمن میچ ہو اور قبلہ کا رخ وہ نہ ہوجو میں نے متعین کیا ہے 'ان لوگوں کی رائے ہرگز درست قرار نہیں
دی جائتی جو یہ کتے ہیں کہ ہر مقلد کو فقف ندا ہب کے مسائل کی تقلید کا فقیار حاصل ہے وہ کسی مسللے میں جس نہ ہب کی چاہے تقلد کر سکتا ہے۔

مسائل وہ ہیں جن میں حق صرف ایک ہو تا ہے جیسے آخرت میں باری تعالیٰ کی دوست 'تقدیر 'کلام النی کی قدامت 'اللہ تعالیٰ کے لئے جسم 'صورت اور عرش پر استقرار کی نفی جیسے مسائل 'ان مسائل میں حق ایک ہے 'مخطمی کی خطاجو جہالت محض ہونے کی بنا پر خت غیر معتبر 'اور نا قابل انتخابی ہے ظنی نہیں بلکہ یقی ہے 'اور اسکا انکار کرنا واجب ہے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بد حت پر اکی مبتد عانہ حرکات کا انکار کرنا چاہیے آگرچہ وہ اپنے حق پر ہونے کا دھو کی کرتے ہوں 'جس طرح یہود اور نصار کی کا کفر تسلیم نہیں کیا جاتا 'طلا نکہ وہ اپنی حقانیت کے بدی جی اسکے ان کا وہو کی کو کی اہمیت نہیں دی جاتے اس کے دعو کی کو کی اہمیت نہیں دی جاتی 'برخلاف اجتمادی مسائل میں واقع ہونے والی خطا کے کہ وہ نلنی ہوتی ہے بھینی نہیں ہوتی۔

اس محققو کے بتیج بھی ایک نئی بحث یہ پرداہوتی ہے کہ جس طرح تم قدریہ فرقہ پراس کے اس مقیدے کی بناپر کیر کہتے ہو کہ شرکا نمج ذات باری تعالیٰ میں ہے، اسی طرح وہ تہمارے اس مقیدے پر اٹکار کرس گے کہ خیرو شرکا سرچشہ باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کیونکہ مبتد عانہ خیالات رکھنے والے تمام فرقے اپ مقتدات کی مدافت اور تھانیت کا بقتین رکھتے ہیں، اور ان اوگوں کو بدعتی بھتے ہیں جن کے عقائد و خیالات ان کی عقائد و خیالات ہے ہم مہدات اور تھانیت کا بقین رکھتے ہیں، اور ان اوگوں کو بدعتی بھتے ہیں جن کے عقائد و خیالات ان کی عقائد و خیالات ہے ہم آئیک نہیں ہوتے۔ اگریہ سللہ شروع ہوجائے کہ قدریہ فیروقدریہ پر اور فیروقدریہ پر اعتراضات کرنے لیس واحساب کی معالیہ متعدد کی ہوائے جمال بدعت کی معرفی ہو، اگر بدعت کو معمول پزیرائی مل ہے، عام طور پر لوگ سقت پر قائم ہیں تو محسب کو سلطان کے بغیر بھی احساب کی فاہر ہوئی ہو، اگر بدعت کو معمول پزیرائی مل ہے، عام طور پر لوگ سقت پر قائم ہیں تو محسب کو سلطان کے بغیر بھی احساب کی فاہر ہوئی ہو، اگر بدعت کو معمول پزیرائی مل ہے، عام طور پر لوگ سقت پر قائم ہیں تو محسب کو سلطان کے بغیر بھی اساب کی اعزیت ہو، اگر بدعت کو معمول پزیرائی ملی اجازت کے بغیر احساب نہ کرنا چا ہے۔ اسائے کہ اعتراض کرنے ہی اور اگر بدعت پر احساب کرنا چا ہے۔ اس کی اجازت کے ہوں محسب کو احساب کرنا چا ہے۔ اس کی اجازت کے ہوں اعراض کو انگار کرنا ہو ہو بدی اس اگر سلطان کی طرف سے ہراس محسب کو خلاف انکار کرنا ہے، کلام الئی کو محلوق بنا تا ہے 'اور باری تعالیٰ کے لئے صورت اور جم طابت کرنا ہے۔ اعلیٰ انکار کرنا ہے۔ اس اگر سلطان کی طرف سے ہراس محض کے طاف انکار کرنا ہے۔ اس مصورت میں محاذ آرائی کا امکان کم ہے۔

تبیرارکن۔ مختسب علیہ : احساب کا تیرارکن مختسب علیہ (جس پر احساب کیاجائے) ہے 'مختسب علیہ کے اندرائی صفت کا پایا جانا شرط ہے کہ تعل ممنوع اس کے حق میں محکر ہوجائے 'اس صفت کا پایا جانا شرط ہے کہ تعل ممنوع اس کے حق میں محکر ہوجائے 'اس صفت کا پایا جائے گا'اوراس کا احساب کیا جائے گا' عالا نکہ وہ انجی تک بالغ نہیں ہوا' اوراس اعتبارے وہ ملکت بھی نہیں ہے 'اس طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مختسب علیہ کے اندرا تنیاز وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا' اوراس اعتبارے وہ ملکت بھی نہیں ہے' اس طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ مختسب علیہ کے اندرا تنیاز کرنے اور اجھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو' چنانچہ اگر کوئی پاگل مرد کی پاگل عورت ہے 'یا کسی جانور سے زنا کرنے تو اب کا جائے گا' طالا تکہ پاگل قوت تمیز ہے محروم ہوتا ہے' البتہ بعض افعال وا تعدید پاگل کے حق میں محر نہیں ہوتے ہیے نماز' اور دوزہ ترک کرنا۔ یمان ہم ان تغییلات میں نہیں جانا چاہج جن کی دوسے مقیم مر میض اور مسافر کے لئے نماز اور دوزے کے متعلق تندرست اور مقیم سے مخلف احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف اس صفت کی طرف اثبارہ کرنا ہے جس سے مختلب علیہ کو انکار سے سابقہ پر سکتا ہے۔

حیوان کی شرط لگانے کی وجہ : یمال یہ سوال کیا جاسکتا ہے انسان ہونے کے بجائے یہ شرط لگادی جاتی تو زیادہ بھر تھا کہ وہ حیوان ہو 'اسلئے کہ اگر کوئی جانور محیتی باڑی کو تباہ کرے تو ہم اسے بھی منع کریں گے 'جس طرح مجنون کو زنا' اور جانور کے ساتھ

جماع كرنے سے منع كرتے ہيں اسكاجواب يہ ہے كہ جانور كو منع كرنے كا نام احتساب ركھنے كى كوئى وجہ نظر نہيں آتى اسكئے كہ احتساب الله ك حق كى خاطرتمى مكر ب منع كرنے كانام ب ماكه منع كيا جانے والا محض اس امر مكر كے ارتكاب سے محفوظ موجائے 'چنانچہ مجنون کو زنا ہے اور بچے کو شراب ہے منع کرنے کی وجہ حق اللہ ہی ہے۔ اگر انسان کسی کی محیق تلف کرے تواہے کیتی والے کے حق کی وجہ سے بھی منع کیاجا ایکا اور اللہ کے حق کی بنائر بھی۔ اللہ کے حق کی وجہ سے اسلنے کہ اس کا فعل معصیت ے 'اور مجتی والے کے حق کی بناً پر اسلے وہ محتی اسکی ملکت ہے ' بید دو حق دو مکتیں ہیں 'اور ایک دو سرے سے جدا ہیں ' کی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص کسی کا ہاتھ اسکی اجازت سے کاٹ والے تو بید فعل حق اللہ کی وجہ سے معصیت ہوگا اور اسے منع کیا جائے گا' کیکن ہاتھ والے کا حق ساقط ہوجائے گا ہمیونکہ اس نے اجازت دی ہے 'جانور کو بھی منع کیاجائے گا۔ یماں ایک قابل غور بات پیر ہیکہ جانور کو کھیت سے باہر نکالنے کامطلب اسے منع کرنا نہیں ہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہے 'اسلئے کہ اگر منع کرنا مقصود موتا تواسے مردار کھانے یا شراب کے برتن میں منھ ڈالنے سے بھی منع کیا جاتا ہی ککہ یہ چیزیں بھی منکر ہیں ' حالا نکہ شکار کے کوں كو مردار كأكوشت كھلانا جائز ہے 'اگر ہم كى مشقت كے بغير مسلمان كے مال كى حفاظت كر سكتے ہيں 'يا اسے ضائع ہونے سے بچا سكتے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر اوپر سے کسی مخص کا گھڑا گرے 'اور نیچے عین گھڑے کے مقابل میں کسی دو سرے مخض کی بوئل رکمی ہوئی ہو تو بوئل کو پھوٹنے سے بچانے کے لئے گھڑے کو دفع کیا جا باہے۔ اس عمل کامقصد بوئل کی حفاظت ہے نہ كم مكرك كوكرتے سے منع كرنا۔ اى طرح بم ياكل كو جانور سے زناكرتے اور يچ كو شراب پينے سے روكتے ہيں اسلنے نہيں كہ ہارا مقعد اس جانور کو بچانا ہے 'یا شراب کی حفاظت کرنی ہے بلکہ ہم پاکل اور بچے کی حفاظت کا قصد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہیں انسان محرّم ہو تا ہے۔ یہ وقت لطا کف بیں اضمیں اہل شختین ہی احمیٰی طرح سمجھ سکتے ہیں الیکن دو سروں کو بھی غفلت نہ کرتی چاہیے۔ پاکل اور مجنول کے سلنے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہیکہ کیا اٹھیں ریشم پہننے سے بھی روکا جائے گا؟اس سوال کاجواب ہم اس کتاب کے تیبرے باب میں دیں گے 'انثاء اللہ۔

ضروری ہے'ای طرح حفاظت ہی ضروری ہے ہر طبکہ شمادت دینے والے اور حفاظت کرنے والے کا کوئی جسمانی یا مالی ضرر نہ ہو تو یہ وجوب ساقط ہوجا تا ہے ہی تکہ جس ہو۔ ہاں اگر حفاظت یا شمادت کے نتیج میں اپنی جان مال یا جاہ میں کسی ضرر کا اندیشہ ہو تو یہ وجوب ساقط ہوجا تا ہے ہی تکہ جس طرح دو سرے کے حق کی رعابت بھی ضروری ہے اس طرح اپنے نفس 'جاه اور مال کے منافع کی رعابت بھی ضروری ہے'اس سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دو سروں کی منفعت کے لئے اپنی منفعتیں قربان کردے'البتہ ایٹار کرسکتا ہے ایٹار مستحب ہے'اور مسلمانوں کی خاطر مشقتیں ہرواشت کرنا عباوت ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنے میں مشقت ہو تو اس سلمامی کی جدوجہد کرنا واجب نہیں ہے'البتہ اگر مالک کو جگادینے یا اسے آگاہ کردیئے سے کام چل سکتا ہو تو اس میں بخل نہ کرنا چاہئے۔ اس میں بظا ہر کوئی مشقت نہیں ہے' قدرت کے باوجود مالک کو آگاہ نہ کرنا' یا نیند سے بیدار نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی ماضی کے سامنے شہادت نہ دے۔

یہ کمتا میجے نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں کی اور زیادتی کی بنیاد پر کسی ایک جانب کو ترجے وی جانی چاہئے 'مثلاً اگر جانور کو روکنے میں روکنے والے کا ایک ورہم ضائع ہوتا ہے جب کہ نہ روکنے میں کمیت والے کا بہت کانی نقصان ہے تو روکنے کو ترجے وی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کمیت والا اپنے ایک ہزار ورہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے اس طرح روکنے والے کو بھی اپنے ایک درہم کی حفاظت کا حق مقصان والے کو ترجے ہوگی۔ کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں ہیر کس طرح کما جاسکتا ہے کہ زیادہ نقصان والے کو ترجے ہوگی۔

البتہ آگر کمی کا مال معصیت کی راہ ہے مثلاً غصب کے ذریعہ 'یا کئی کے مملوک غلام کو قتل کرتے کی صورت میں ضائع جارہا ہو
تو منع کرنا واجب ہے 'اگرچہ اس میں کچے مشقت بھی ہو 'اس لئے کہ معصیت کی وجہ سے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاصی
اور منکرات کا راستہ مسدود کرنے کے لئے مشقت برداشت کرنے ہے بھی گریزنہ کرے 'اس لئے حقیقی اطاعت نفس کی مخالفت
ہے 'اور مشقت کا حاصل نفس کی مخالفت ہی ہے ' آئم میہ ضروری نہیں ہے کہ جر طرح کی مالی اور جسمانی مشقت برداشت کرے '
اس میں وہی تفصیل ہے جو اس باب کے آغاز میں ہم نے ذکر کی ہے۔

لقطے کی حفاظت کا مسلہ : لقط لینی پڑی ہوئی چڑے اٹھانے کی بحث بھی ہمارے معاسے مناسبت رکھتی ہے 'اسلئے ہم اسکا تھم بھی بیان کرتے ہیں 'پڑی ہوئی چڑکا اٹھانا واجب ہے یا نہیں جب کہ اٹھانے ہیں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے 'اور نہ اٹھانے ہیں اتلاف ہے ؟ ہمارے نردیک اس سوال کا شائی جواب ہے ہے کہ اگر لقط کسی ایسی جگہ پڑا ہوا ہو کہ وہاں سے اٹھانے کی صورت ہیں صائع یا مالک تک نہ حضنے کا خطرہ نہ ہو تو اٹھانا ضروری نہیں ہے مثلاً کسی مجدیا رباط ہیں پڑا ہوا ہو 'اور جولوگ ان جگہوں پر مقرر ہوں وہ ایماندار ہوں' ہاں اگر اس کے صائع ہونے کا احمال ہوتو ہد دیکھنا چاہئے کہ اس کے اٹھانے ہیں مشخت ہے یا نہیں 'اگر مشخت ہے مثلاً یہ کہ لقطہ کوئی جانور ہے جے اٹھا کرلے جانے ہیں بھی دشواری ہے 'اور اسکادانہ چارہ کرنے 'اور باند ہے ہیں بھی دشواری ہو تا ہے 'اور اسکادانہ چارہ کرنے 'اور باند ہے ہیں بھی ہو تا ہے۔ اس کے لقط اٹھانا مالک کے حق کی دجہ سے ضروری ہو تا ہے 'اور اسکادانہ ہو کہ کہ دوہ ایک انسان ہو تا ہو 'اور انسان میں ہو تا ہے۔ گرانسان ہونے کی خصوصیت تما مالک ہی کو حاصل نہیں اس کا حق اس کے مال کی حفاظت ہیں کوئی مشخت نہ اٹھائے۔ کہ اس کے مال کی حفاظت ہیں کوئی مشخت نہ اٹھائے۔ کہ اس کے مال کی حفاظت ہیں کوئی مشخت نہ اٹھائے۔

آپے تعلی متعلق اختلاف ہے جس کے افعاتے میں حفاظت اور سال بحر تک مالک کی واپس کے انظار میں اعلان کرنے کے علاوہ کوئی مشعت نہ ہو' مثلاً وہ افحادہ چیز سکے سونا یا قیمتی کیڑا' وغیرہ ہو' بعض لوگ کتے ہیں کہ ایک سال تک اعلان کی شرط کی بھا آوری ' اور اہانت کے نقاضوں کی بخیل کا مرحلہ بھی کچھ کم دشوار گزار نہیں ہو آ' اس صورت میں بھی لقط اٹھانا لازم نہ ہونا چاہئے' ہاں اگر کوئی مخص تبرع کرے اور بنیت ٹواب اٹھالے تواس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی تاکید کے پیش نظریہ مشعت انتہائی معمول ہے' یہ ایسا ہی ہے جیے گواہ قاضی کی مجلس میں کوائی دینے کی

مشقت برداشت کرتا ہے' اگر مجلس قفا کی دو سرے شہر ہیں ہوتا کو ان کے لئے سفری مشقت برداشت کرتا اس لئے ضوری نہیں ہوتا کو ان اگر مدی پر احسان کرتا جا ہے تو بات دو سری ہے لئین اگر قاضی کی عدالت اسکے مسکن سے قریب واقع ہے تو اسے جانے اگر عدالت اسکے مسکن سے قریب واقع ہے تو اسے جانے اگر عدالت شہر کے دو سرے کنارے پر ہوا در دو پر کے وقت بخت گری کے عالم میں اتنی دو رجانا مشکل ہوتو یہ صورت اجتماد اور افرو قلم کی مختال ہے ہور کے دو سرے کنارے پر ہوا در دو پر کے وقت بخت گری کے عالم میں اتنی دو رجانا مشکل ہوتو یہ صورت اجتماد اور فرد قلم کی مختال ہے ہور کے دو قلم کی مختال ہوتا ہے۔ اور زیادہ بھی ۔ ان دو نوں کا عظم الگ الگ الگ الگ الک الک الک الک الک اللہ انسان کی طاقت سے باہر ہے' اسلئے کہ کوئی اپیا طرفتہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے طرفین کے مقابہ اجزاء میں فرق کیا جا سے ادالہ انسان کی طاقت سے باہر ہے' اسلئے کہ کوئی اپیا طرفتہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے طرفین کے مقابہ اجزاء میں فرق کیا جا سے اور درمیانی ترت کو کسی ایک طرف قلت یا کثرت سے ملحق کیا جا سے البتہ اہل تقوتی اس طرح کے امور میں اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں' وہ فکوک و شہمات کی فاردارواد میں قدم رکھے اور خود کو آزائش میں جٹالکرنے کے بجائے بیجی امور عمل کرتے ہیں۔ چو تھا رکن ہے احتساب کا چو تھا رکن فن احساب ہے' اسکے کی درجے' اور متعدد آداب ہیں' آتے والے مشکل میں جٹالکرنے کے بجائے بیجی امور میں آپ نے والے مشکل میں جسک میں جانے میں کے دوجات کا ذکر ہوگا' کھر آداب ہیاں کئے جائیں گے۔

اختساب کے درجات : ان درجات کی اجمالی ترتیب یہ ہے کہ ادلاً امر منکر تلاش کرے ' پھر آگاہ کرے ' اس کے بعد دعظ و کھیست کرے پھر انجال کے ' بعد ازاں اس منکر کا ہاتھ سے ازالہ کرے ' اس کے بعد مارنے کی دھم کی دے ' پھر اربیٹ سے کام لے ' پھر ہتھیار اٹھا لے ' اور آخر بیں اعوان و انصار کے خلاف متحد کردے ' یہ نود رجات ہیں ' اب ہم ہر درجے کا تھم الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

سیملا ورجہ تحرف : تحرف ہے ہماری مراویہ ہیکہ مکری ٹوہ کی جائے 'اور ایس علامات تلاش کی جائیں کہ جن ہے مکر کا وجود قابت ہو 'شریعت نے تعرف ہے منع کیا ہے 'کیو تکہ تعرف در حقیقت جس سے عبارت ہے 'کی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دی کہ وہ دیواروں ہے کان لگائے اور گھر کے اندر بجنے والے باجوں کی آوازیں سننے کی کوشش کرے 'یا کسی راسے ہے گزرتے ہوئے نور زور سے سائس لے 'اور بتکلف سو تھنے کی کوشش کرے کہ کسی گھرے شراب کی ہوتے نہیں آری ہے 'یا زر وامن رکھی ہوئے نور زور سے معلومات حاصل کرے ' ہوئی چیز پر ہاتھ رکھ کرد کے کہ وہ سازیا شراب تو نہیں ہے 'یا کسی مخفی کے متعلق اس کے پڑوسیوں ہے معلومات حاصل کرے ' البتہ اگر دو عاول و ثقد افراد کسی استفسار کے بغیر فودیہ ہتلا نمیں کہ فلال فیض اپنے گھر میں شراب پیتا ہے 'یا اس کے گھر میں شراب پیتا ہے 'یا اس کے گھر میں شراب پیتا ہے 'یا اس کے گھر میں شراب ہیتا ہے 'یا اس کے گھر میں شراب کسی ہوئے کے اس کے بینے وہ لوگ جن کی نہ شماوت تجول ہے اور نہ روایت یہ خبر روا تا ہو کہ کو گئی مختص ضرب لگانا۔ اور اگر دو غلام یا ایک عادل 'یا وہ لوگ جن کی نہ شماوت تجول ہے اور نہ روایت ہے کہ کوئی مختص ہوئے کسی جوئے کسی ہوئے کہ بین اس کے گھر میں اجازت کی بغیر اس کے گھر میں قدم نہ رکھ 'اور مسلمان کا حق خاب ہونے کے بعد اس وقت تک ساقلہ نہیں ہو تا جسی کہ دو معتبر احتمام اس کے خلاف گوائی نہ دیں' روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اٹھوٹی پر یہ مبارت کا جہ ہان منیا تا نہی اس کے خلاف گوائی نہ دیں' روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اٹھوٹی پر یہ مبارت کا دو معتبر احتمام نا میں انسان کی اشاعت سے بہتر ہے۔

دو سرا درجہ۔ تعرفیف: بعض او قات منکر کا ارتکاب جہالت کی ہنا پر ہو تا ہے ، بینی مرتکب یہ نہیں جانتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے شریعت نے منع کیا ہے اگر اسے اپنے نعل کی قباحت کا علم ہوجائے تو ہر گز اسکا اعادہ نہ کرے۔ جیسے بعض دیماتی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی جمالت اور لاعلمی کی بنا پر رکوع و ہجووا مچھی طرح نہیں کرتے 'ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کما جا آ کہ یہ نماز

نہیں پڑھنا چاہے' آگر ایسا ہو آتو سرے سے نمازی نہ پڑھتے' خواہ مخواہ د ضود فیرہ کی مشقت کیوں اٹھاتے۔ یہ سادہ اوح بین اور علم ے محروی نے باعث مسائل کا صحیح علم نہیں رکھتے 'ایسے لوگوں کو نری کے ساتھ اٹھاہ کردینا جاہئے' نری کی ضرورت اسکئے ہے کہ کسی کو ضیح مسئلہ بتلانا دراصل اس کی طرف جہالت اور حماقت کی نسبت کرنا ہے 'اور یہ نسبت انتہائی توہین 'آمیزنصور کی جاتی ہے ' ایے اوگ بہت کم ہوں مے جو جمالت کی طرف اپنی نسبت پر راضی ہوجائیں ' خاص طور پر شری امور سے جمالت کا طعنہ الحے لئے نشترے کم نہیں ہو تا۔ جب اخمیں خطاء سے آگاہ کیا جا تا ہے اور حق بات بتلائی جاتی ہے تو غصہ سے بحرک اٹھتے ہیں 'اور جان بوجھ كرخن كا انكار كردية بين اس خوف سے كه كس ان كى جمالت كاعيب عياں نہ ہوجائے انساني طبائع جمالت كاعيب چمپانے پر سرچمیانے سے زیادہ حریص ہیں۔ اسلے کہ جمالت نفس کا عیب ہے اور اس عیب کے حال مخص کو مطعون کیاجا تا ہے 'اور شرمگاہوں کی برائی جسم کا عیب ہے۔ نفس بدن ہے اشرف ہے اس لئے اس کا عیب بھی برا ہے علاوہ ازیں بدن کے عیوب پر ملامت نہیں کی جاتی کو کلہ جم ماری تعالی کی تحلیق ہے ، بندے کے افتیار میں نہ حسن ہے نہ ہے۔ جب کہ جمالت کا عیب دور کرنا ' اور نفس کو زیور علم سے آراستہ کرتا اختیاری ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جب حمی کو اس کے جنل سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ بری تکلیف محسوس کرتا ہے' اور جب اس کی طرف علم کی نبت کی جاتی ہے' تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دو سروں پر اپنے علم کے اثرات محسوس کرے بڑی لذت یا تا ہے۔ بسر مال کمی مخص کو اس کے جنل سے آگاہ کرنا کیونکہ ایزا کا باعث ہے اسلنے مختسب کو چاہئے کہ وہ نری سے کام لے کراس کی جمالت کا علاج کرے مثلاً ان دیماتیوں کو ہلایا جائے کہ کوئی مخص بھی ماں کے پیٹ سے پر مالکما پیدا نہیں ہوتا ، ہم خود بھی نماز کے مسائل واحکام سے ناواقف تھے ، علاء نے پیدمسائل ہمیں ہلائے ، شاید آپ لوگوں کے گاوں میں کوئی عالم نہیں ہے' یا عالم توہے مرضیح مسائل ہلانے سے قاصرہ' آپ انجی نماز میں رکوع و تجود میں عجلت کررہے تھے' حالا نکہ نمازی شرط رہ ہے کہ رکوع و جود اطمینان سے کئے جائیں۔ تعریف میں نری اس لئے بھی ضروری ہے کہ جس طرح نمی مسلمان کا امر منکر پر اصرار کرنا حرام ہے اس طرح ایذا پنچانا بھی حرام ہے ، کسی عقلند سے یہ توقع نیس کی جاسکتی کہ وہ خون کو خون سے یا پیٹاب سے دھونے کی کوشش کرے گا مظر پر سکوت کے خطرے سے بیچنے کے لئے مرتکب کوبلا ضرورت بخی سے آگاہ کرنا اور ایزا پنجانا خون کو خون سے دھونے کے مترادف ہے حالا نکہ خون کی نجاست خون سے زائل نہیں ہوتی ' بلکہ پانی سے دور ہوتی ہے۔اگر کوئی مخص دنیاوی امور میں غلطی کرے اور تم اس غلطی پر مطلع ہوجاؤ تو رد کرنے کی ضرورت نہیں 'ایبانہ ہوکہ وہ اپنی اہانت پرداشت نہ کرائے 'اور تمہارا دعمٰن بن جائے 'البتہ اگر کسی قرینے سے بیات معلوم ہوکہ وہ تمہاری رہنمائی کی قدر کرے گاتو کوئی حرج نہیں ہے الیمن ایسے لوگ بہت تم ہیں جو غلطی کا اعتراف کرکیں اور آگاہ کرنے والے کے شکر گزار ہوں۔

تبیرا درجہ وعظ و تھیجت : تیرا درجہ یہ کہ وعظ و تھیجت کی جائے 'اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے یہ درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو منکر کو منکر سمجھ کر کریں 'اور یہ جانے کے بادجود بھی کہ ہمارا عمل منکرہ اس پر امرار کریں۔ چیے وہ مخض جو شراب 'ظلم یا مسلمانوں کی غیبت پر مداومت کر آ ہو' حالا نکہ اسے معلوم ہے کہ شریعت نے ان تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ایسے مخص کو اولا وعظ و تھیجت کرتی چاہئے 'اے اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہئے 'اوروہ روایات سانی چاہئیں 'جو اس کے فعل کی جمت سرت اور مثالی کردار کے واقعات بھی سانے پر جاہئیں ناکہ وہ ان سے مبرت حاصل کرے اور خود بھی ایسانی بننے کی کوشش کرے وعظ و تھیجت کا یہ عمل انتہائی شفقت اور نری کے ساتھ ہونا چاہئے 'مخی اور نار شکی اس کی افادیت کو نقصان پہنچاتی ہے عاصی کو رحم کی نظروں سے دیکھے اور اسکی معصیت کو ایپ حقیدت کو ایپ مصیبت خیال کرے۔ اسلئے کہ تمام مسلمان یک جان واحد نفس ہیں۔

یماں ایک بڑی مملک آفت ہے' اس سے بچنا چاہئے' اوروہ آفت یہ کہ بہت سے اہل علم کمی کوبرائی سے آگاہ کرنے کے عمل میں اپنے لئے علم کی عزت اور دو مرے کے لئے جمل کی ذات کا احساس رکھتے ہیں' بلکہ بعض لوگ محض اس لئے غلطی پر متنبہ

كرتے ہيں' يا وعظ و نفيحت كرتے ہيں كه اپنے لئے علم كے شرف كا اظهار ہو' اور دو مرے كے لئے جمالت كى ذلت ثابت ہو'اگر وعظ و تعیمت کامتصد غرور علم موتویه منکرنی نفسه اس منکرے زیادہ تیج ہے جس پر اعتراض کیاجارہا ہے۔ اس طرح کے احتساب کی مثال اليي ہے جيے كوئى فخص دو سرے كو بچانے كے لئے خود كو الك ميں جلاؤالے۔ يہ جمالت كى انتهاہے 'بدى لغزش اور زبردست مرائن ہے' اسطرح کے لوگ شیطان کے جال میں مجنس جاتے ہیں' مرف دی لوگ اسکے مرد فریب سے محفوظ رہتے ہیں جنمیں الله تعالیٰ استے عیوب کی معرفت عطا کردے 'اور اپنے نور ہدایت سے ان کی چٹم بھیرت واکردے۔ دو سروں پر تھم چلانے میں نفس كودو و بهول سے بدى لذت ملتى ہے ايك علم كے فخرى وجدسے اور دو سرے حكومت كے غرور سے۔ اس طرح كے مقاصد ركھنے والے لوگ ریا اور نام و نمود کے طالب ہوتے ہیں 'یہ ایک مخفی خواہش ہے جس کا مقتفی شرک خفی ہے۔ یماں ہم ایک معیار ہتلاتے ہیں محتسب کو چاہئے کہ وہ اس معیار کے مطابق اپنے نفس کی آزمائش کرے ایعنی سے دیکھنے کہ اسے اپنے واسطے سے دو مرب کی اصلاح پند ہے' یا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دو سرا اس نیک کام کے لئے آگے برجے' اور احتساب کرنے' یا منکر خود بخود دور موجائے کی احساب کی ضرورت پیش نہ آئے 'اگر احساب کاعملٰ اس کے نفس پرشاق گزر ماہو 'اوروہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی ووسرا اس منكر كا ازاله كرے تو احتساب كرنا چاہئے "كيونكه اس احتساب كا محرك دين ہے "كيكن أكر دل كے كسى كوشے ميں يہ خواہش یوشیدہ ہوکہ اس منکر کا ازالہ میں کروں اور گنگار کو اس کے گناہ پر تنبیہ کم آ قریف میں اوا کروں تو اس کے حق میں ترک احتساب بمترب اکیونکہ وہ احتساب کو شہرت و عزت کے حصول کا ذرایعہ بنانا جاہتا ہے اللہ سے ڈرنا جائے اور خود اپنے تفس کا احتساب كرنا چاہيے 'ايبانہ ہوكہ وہ ہلاكت ميں يرمبائے۔ حعزت ميسیٰ عليہ السلام كے ذريعہ ايسے ہی دنيا دار محتسين كو خطاب ہوا ہے كہ "اے ابن مریم پہلے اپنے ننس کو نفیحت کر'اگروہ تیری نفیحت قبول کرلے اولوگوں کو نفیحت کر ورنہ مجھ سے حیا کر" حضرت واؤو طائی سے کسی مخص نے دریافت کیا کہ آپ اس مخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو امراء و حکام کے پاس جائے اور انھیں امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كرے وليا كه مجھے ور ہے كه كميں اس كے كوڑے نه لكيں عرض كياكه وواسكى بروا نہيں كريا۔ فرمایا : مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی گردن پر تلوار نہ رکھ دی جائے 'عرض کیا وہ اس اندیشے سے بے نیاز ہے فرمایا مجھے اسكے بارے میں یہ خوف بھی ہے كہ كہیں اسكے قلب میں خفیہ مرض لینی غرور و كبرند پر ابوجائے۔

چوتھاورجه-لعنت ملامت ؛ لعنت ملامت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب زی اور شفقت سے کام نہ چلے 'امر منكرير امراري علامات ظاہر ہوں 'اور وعظ و نفیحت کے ساتھ متسخر کیا جائے۔ جیسا کہ تعریف اور وعظ و نفیحت کے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا :۔

أُفِّ الْكُمُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِفَا لاَ تَعْقِلُونَ (بِ١٥٥ ] مِن ١٤) نف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا ہو جتے ہو جم کیا تمام اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

سخت ست کنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لخش کوئی پر اتر آئے'یا زنا اور مقدمات زنا کی تهمت نگادے'یا جموث بولے۔ ہلکہ عامی کوان الفاظ میں مخاطب کرے جو فخش نہ کھے جاتے ہوں 'جیسے یہ کمنا کہ اے فاسق 'اے احمق 'اے جاہل کیا تخبے اللہ کا خوف نہیں ہے 'یا یہ کمناکہ اے گاؤدی' اے غبی وغیرہ جمال تک عاصی کے فت کا معاملہ ہے وہ واضح ہے ' اسکی جمالت بھی مختاج بیان نسیں ہے کیونکہ اگر وہ احمق اور جابل نہ ہو یا تو اللہ تعالی کی نافرانی اور اسکے احکام سے سر مابی کیوں کریا۔ جو مخص عقل سے محروم ہے وہ احتی ہے 'اور صاحب عمل وہ ہے جس کے بارے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

الكيس من دإن نفسه وعمل لما بعدالموت والاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنی علی الله (ترندی ابن اجه - شدادابن اوس) معند دو ہے جس کانفس مطیع ہو اور جو آخرت کی زندگی کے لئے عمل کرما ہو اور احتی دو ہے جو اپنے

ننس کی خواہش کا اتباع کرے 'اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔

بسرمال اس درج کے دوادب ہیں 'ایک یہ کہ مختی ہے اس وقت پیش آئے جب نری ہے کام نہ چلے 'دوسرا یہ کہ کے علاوہ کھ نہ کے 'اور زبان کو بے لگام نہ کرے کہ جومنے میں آئے کہ دے بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفاکرے 'اگر سخت کلامی کے باوجود منکر پر اصرار کا بقین ہو تب خاموش رہنا ہی بسترہ 'البتہ اپنے طرز عمل سے نارا نسکی کا اظہار ضرور کرے 'اور دل میں بھی اس کی مصیت کو پر اسجمتا رہ 'اگریہ بقین ہوکہ تھیجت کرنے پر جھے مارا جائے گا' مصیت کو پر اسجمتا رہ کہ نہیں ہو کہ تھیجت کرنا ضروری نہیں ہے 'البتہ دل سے برا سمجمتا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ البتہ دل سے برا سمجمتا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔

یانچوال درجہ۔ ہاتھ سے منکر کا ازالہ ۔ اگر ممکن ہوتو ہاتھ سے منکر کا ازالہ کردے 'مثلا امود لعب کے آلات تو ژوئ شراب بہادے 'ریٹم کا لباس آثار لے 'ریٹم پرنہ بیضے دے 'ود سرے کا خصب کیا ہوا مال چھین لے 'مفعوبہ مکان سے بے وخل کردے ' بحالت جنابت مسجد میں واخل نہ ہونے دے 'واخل ہوچکا ہوتو با ہر نکال دے۔۔ لیکن ہاتھ سے تمام معاصی کا تغیر ممکن نہیں 'مثلا زبان اور دل کے معاصی کہ نہ انحیں ہاتھ لگایا جاسکتا ہے اور نہ کمی اور چیز سے دور کیا جاسکتا ہے ' ہی حال ان معاصی کا تعدی عامی کے نفس اور باطنی اعتماء وجوارح سے ہو۔

اس درج میں بھی دو اوب ہیں ایک ہید کہ ہاتھ کو اس وقت استعال کرے جب مرتحب از خود ترک کرتے پر تیار نہ ہو اگر وعظ و هیجت یا لعنت و طامت ہے کام چل سکا ہو تو ہاتھ ہو دور کرتے کی خودت نہیں ہے 'مثلا ایک فض خصب کے مکان میں ہے 'یا جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے 'اگر اسے ختی ہے منع کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ خصب کے مکان ہے اپنا بغنہ ختم کردے 'یا محبد ہے لکل جائے 'اس صورت میں ہیہ جائز نہیں کہ اسے دھکے دئے جائیں' یا ٹائیس پکڑ کر ہا ہر نکال دیا جائے ہے اور منع کہ اس دفت کرنا چاہئے جب بچرم' ایسا کرنے ہے افکار کردے 'اور مختی کے ہاوجود اپنے مکرات پر اصرار کرنا رہے۔ محسب کو چاہئے کہ کہ وہ ہاتھ کے استعال میں احتیاط کا پہلو تہ نظر رکے 'بین اسی وقت تو ڈے استعال میں احتیاط کا پہلو تہ نظر رکے 'بین اسی وقت تو ڈے (مثلا لبو لعب کے آلات) جب اس کے علاوہ کوئی دو سری صورت ہاتی نہ رہے۔ محرک از الے میں دو سرا ادرب یہ ہے کہ بعقد رضورت پر آکھا کرے 'مثلا اگر کسی اجبی کو مجد اور خاصب کو مفعوبہ مکان ہے ہاتھ پکڑ کر تکالا جاسکتا ہو تو ہو جائیں 'یا اٹھا کر پھینگ دیا جائے 'اس لئے کہ تو ہو جائی 'یا اٹھا کر پھینگ دیا جائے 'اس لئے کہ تو ہو جائی 'یا اٹھا کر پھینگ دیا جائے 'اس لئے کہ ہو تا کہ بھی دیا ہو ہو ہو ہو کہ دو سری مقمود حاصل ہو رہا ہے' ایڈ المیں زیادتی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے' ای طرح رہے کی گڑ ایا لکل نہ چا ڈے 'اس لئے کہ مقمد کو پورا نہ کر سیس جس کے لئے وضع کے گئے ہیں' اسی طرح دو آئی نہ کہ اٹھیں اس حد تک بھا ڈوے ہیں اسی حد تک بھی اسی مقمد کو پورا نہ کرسی جس کے لئے وضع کے گئے ہیں' اسی طرح وہ صلیب بھی نہ جلائے جے نصاری نکا ہو کرتے ہیں بلکہ اسے تو ثر

توڑنے کی صد : توڑنے کی حدید ہے کہ وہ چیزاس حد تک بیکار ہوجائے کہ اگراہ از سرنو بنایا جائے گئے تو بنانے والے کوای قدر تعب اور مشفت برداشت کرنی پڑے جو ابتدا بنانے والے کواٹھائی پڑی تھی۔ اگر برتن تو ڈے بغیر شراب بمائی جاسکتی ہو تو برتن نہ توڑے جائیں۔ مجبوری کی بات دو سری ہے 'اس صورت میں محتسب پر بر تنوں کا آوان بھی نہ ہوگا' اور شراب کی دجہ سے ان کی قیت بھی ساقط ہوجائے گی کیو تکہ شراب کے گرانے میں یہ برتن حاکل تھے 'اور انھیں تو ڈے بغیریہ مکن نہ تھا کہ شراب کا محردور کیا جائے۔ شراب کرانے میں رکاوٹ بن رہا ہو' اور اسے رخی کے بغیر شراب برانا ممکن نہ ہو' آدی کا جسم ہرصورت بر تنوں سے افضل ہے 'جب بدن کو زخمی کرنے کی اجازت ہے تو

کیا برتن قرف کی جازت نہ ہوگی برتن قرف بغیر شراب ہمانے میں وجوادی کی مثال ہے ہے کہ شراب اس قدر نگ منوکی مراحیوں میں ہو کہ اگر مختسب اسے بمانے بیٹے جائے قریبے والوں کی طرف سے مراحمت کا محطرہ ہو 'اسطرح کی مراحیاں قرر بنی ہو اسمان کرنا جائز ہوا ہوا ہوں موسب کوئی ناوان نمیں دے گا بمیونکہ خواہ مخواہ کو ان کالی نقسان کرنا جائز نمیں ہے ہاں آگر نگ منوکی مراحیوں سے اللئے میں محتسب کا وقت ضائع ہو تا ہے اور اس کاموں میں حرج واقع ہو تا ہے تواسے بھی عذر سمجھا جائے گا 'اور مختسب کو برتن قور نے کی اجازت ہوگ ۔ کو تکہ اس پرواجب نمیں ہے کہ وہ شراب کے برتوں کی خاطر اسے منافع ضائع کردے 'اور اسے کام کا نقصان کرے تا ہم کسی عذر کے بغیریرتن ضائع کرنا تاوان کا موجب ہے 'اس صورت میں محتسب برتوں کی قیمت اوا کرے گا۔

تغیر منکر من اور زجر: اس سلط میں یہ ضور کما جاسکا ہے کہ شراب کے برتوں کا قرق اور مغموبہ مکان سے غامب کو محمد سے کرا جر کالتا تنبیہ اور زجر کے طور پر جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زجر آئرہ کے لئے ہوتا ہے اور سزا ماضی کے کسی فٹل پر ہوتی ہے اور تغیر کا تعلق حال کے مکر سے ہوتا ہے عام رحایا کے افراد کو تغیر مکر کے علاوہ کسی چڑکا افتیار نہیں ہے ۔ لیعنی آگر مکر پائیں تو اسے دور کردیں 'اسکے علاوہ ان کا چوبھی اقدام ہوگا یا ماضی کے قتل پر مزا ہوگا یا آئرہ کے لئے ذجر و تنبیہ ہوگی اور زجر و مزاکا افتیار صرف حکام کو ہے 'اگر وہ اس طرح کے کسی اقدام میں مصلحت دیکھیں تو انھیں ایسا کہ نے کہ اجازت ہے ۔ پہنانچہ آگر حاکم بطور زجر شراب کے ساتھ برتن بھی ضائع کرنے کا بھم دیدے تو اس پر عمل کیا جائے گا ، جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے زجر کی ٹاکید کے لئے اس طرح کا بھم دیا تھا ہوتا ہی مصلحت اور طوح کی دوایت ہے کہ آپ

اهرق الخمروكسر الدنان ثراب بهادے اور برتن قر ژدے۔

اس تھم کا منسوخ ہونا فابت نہیں ہے' تا ہم یہ معلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بری عادتیں ترک کرانے کے لئے زجر کی شدید ضرورت تھی' چنانچہ آگر آج ہمی کوئی جائم' یا والی اپنے اجتمادے اس نتیج پر پنچے کہ زجر ہونا چاہئے تو اے اپنے اجتماد پر عمل کرنے کی اجازت ہے' لیکن کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ خور و کلر' اور تدتر کی ضورت ہے اسلئے سزا اور زجر کے افقیارات عام لوگوں کو نہیں سونے گئے۔

زجر کی احدود : ایکن حاکم کے لئے زجری اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاصی کا ارتکاب کر ے والوں کے اموال منائع کردے ان کے مکانوں کو آگ نگادے 'اور جو چزیں معصیت کا سبب بتی ہوں انھیں پیونک دے یہ باتا کہ شراب کے برتن و ڈوالنے جس مسلحت ہے 'یہ بھی تنظیم کہ اس طرح کی مصالح مال ضائع کرنے اور مکان کو آگ نگادیے جس بھی ہو عتی ہیں 'کین ہمیں ابنی طرف سے مسلمتیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے 'یک یہ تھم ہے کہ ہم پچیلوں کا اتباع کریں 'شدید ضرورت کے وقت شراب کے برتن تو زئے کا عمل صدیف سے خابت ہے۔ بعد میں برتن نہ و ڈوا اسکے لئے فئے کا حکم نہیں رکھا' بلکہ اس سلطے میں یہ اصول چی نظر رہنا چاہئے کہ حم علمت کے ذاکل ہوجانے سے ختم ہوجا تا ہے 'اور جب علمت پائی جاتی ہے و تھم بھی والی آجا تا ہو اس آجا تا ہوں کہ اس جس سے 'امام کے لئے زجر کا اختیار بھی ہم نے اتباع ہی کے اصول کی دوسے دیا ہے 'اور جب علمت کی دور ہے کہ اس جس اجتماد کے پہلو پوشیدہ ہیں' اور ان پر تمام لوگوں کی نظر مشکل ہی سے پر تی ہے 'وی بیاں کتے ہیں کہ اگر شراب بمادی می تو آب ہوتا کا تو ترا جا تر نہیں دیا ۔ کو نکہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص ہوں' اور اس کے طاوہ ایک ملاح ہی کہ وہ لوگ جن کہ وہ لوگ جن بر تول کا استعال نہ ہوتا ہو ترب بلاشیہ ان کا استعال نہ ہوتا ہو تو تب بلاشیہ ان کا آوڑ تا جائز ہے۔ دور صحاب میں ضورت کی شدت کے طاوہ ایک ملت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن بر توں بھی تھی کہ وہ لوگ جن بر توں ہوں' اور اس کے طاوہ ایک ملت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن بر توں ہوں اور اس کے طاوہ ایک ملت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن بر توں

میں شراب بنا۔ تن یا چیئے تھے وہ اس کے لئے خاص تھے تو ڑنے کے عمل میں بدونوں متیں مور ٹیں ان دونوں کو یا ان میں بے ایک کو حذف نہیں کیا جاسکا 'عام رعایا کو اجازت نہ دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاکم کو یہ معلوم رہتا ہے کہ ذجر کی ضرورت کب پیش آتی ہے 'یہ علت بھی مور ہے اسلئے اسے بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکا۔ یہ دقی فقسی نکات ہیں محتسب کے لئے ان نکات کی معرفت انتمائی ضروری ہے۔

متعلق مکرات کابھی ہی تھم ہے ، فرقہ معزلہ کا کمنایہ ہے کہ جو امووالد ہائے کے معلق نے متعلق نہ ہوں ان میں مرف زبان اور ہاتھ کی مار پیٹ کی مخبائش ہے 'اور اس احتساب کاحق بھی مرف اور اس احتساب کو ما اس بھیا

المحوال درجہ السارواعوان کو دعوت : براس موقت میں ہے جب کہ محسب تن تما مکری تغیر قادر نہ ہواور بر طورت موس کرے کہ کچو لوگ اس مدکریں اور محرک فلاف جادی ایک شانہ بشانہ حصہ لیں اس صورت میں اگر مجم بھی اپنے انسارواعوان کو آواز دے لے تو یہ امر جرت المجمونی ہوگا : پہنے قریبی ہام وست و کربیان ہوں ہے اور کشت و خون کریں گئے۔ اس درج میں اختلاف ہے کہ امام کی اجازت کے لیے اجتمالی قدم افحایا جا اسکر ہے ہوں ہے نسادات پوٹیس کے افراد کو اسلم ہے کہ اقدام کی اجازت نمیں دی جائتی قدم افحایا جا اسکر ہی ہوں ہے نسادات پوٹیس کے اور محت بہاں اور محل ہیں ہوں ہے نسب کہ نسادات پوٹیس کے اور محت بہاں ہوں ہے نسادات پوٹیس کے اور محت بہاں تک کہ ذود کوب اور بھیارا افحالے کی بھی اجازت ہے کہ دویا کو اساب کے باقی تعلق اور بھی ہوں اور محت بہاں تک کہ ذود کوب اور بھیارا افحالے کی بھی اجازت ہے کہ امر المعود نسان کو بھی خطرفاک ترین تائج کی بھی پوا نہ کہ بھی ہوا کہ ب

اگرچہ اس درج تک چنچ کی نوب بہت کم آئی ہے لیکن قیاس کا ضابطہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے 'یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس سلسلے میں مختمرا اور اصولی بات ہیہ ہوگی جو محض دفع مکر پر قادر ہووہ اپنے باتھ سے دفع کرے یا ہتھیا رہے ' تنا دفع کرے

یا اعوان وانعماری مدے مرطرح جاتزے۔

محتسب کے آواب : ان آواب کی تغییل تو ہم نے ہراوب کے ضمن میں بیان کی ہے ، ذیل میں ہم ان تمام آواب کو ہوئیت جموی دیکھتے ہیں اور ان کا منبع بیان کرتے ہیں۔ جانا چاہیے کہ محتسب کے آواب کا منبع و معدر تین صفیق ہیں ایک علم ، ود مری ورع اور تیسری حن اخلاق۔ علم اس لئے کہ محتسب اضباب کے مواقع مودود اسباب اور موافع جان لئے اور اس سلط میں شریعت کی متعین کروہ صود پر اکتفا کرے۔ ورم اسلئے آگہ جو پھولے ہواس کی خالفت نہ کرے ، بہت سے اہل علم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہوئے ہیں ، باز نہیں آئے ، اور اپنی کسی خرض ۔ مثل اظہار علم یا حصول جاہ۔ کی وجہ سے احتساب میں شری حدود تجاوز کئے ہوئے ہیں ، باز نہیں آئے ، اور اپنی کسی خرض ۔ مثل اظہار علم یا حصول جاہ۔ کی وجہ سے احتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں ، اگر ان میں ورع ہو تا تو وہ اپنی اور فلی کی خوف نہ ہو ہوگا تا تی ہی کر چیلتے ہیں ، ور فلی ہوئے نہیں ہو تا ہے ، فسات کی فیسیت میں اور اور ہو تا خوال کی صفت اسلئے ضوری ہے ، فسات کی فیسیت میں خوف نہ ہو ہو گا ہا تا ہی کہ علم اور ورع کے جھنیٹوں سے فوٹوی نہیں ہوتی جب تک کہ معیت حس خوب اور اس کی آگر اس کی میں ہوتی ہے کہ علم اور ورع کے جھنیٹوں سے فوٹوی نہیں ہوتی جب تک کہ معیت حس ضعہ آجا تا ہے 'اور اس کی آگر اس کی میں ہی کہ کہ میں ہی کہ علم اور ورع کے جھنیٹوں سے فوٹوی نہیں ہوتی جب تک کہ معیت حس ضعہ آجا تا ہے 'اور اس کی آگر اس کی کی وضور اسکے عمل ہیں تو اور ہو 'اور اچھے اظان کا حال ہو۔ محتسب کا یکی وصف اسکے عمل اس کی خور نہ ہو 'کمال ورع ہی بھی ہی ہے کہ تو می ضبط نفس پر قاور ہو 'اور اچھے اظان کا حال ہو۔ محتسب کا یکی وصف اسکے عمل

کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت 'اور اس کی قربت کا ذریعہ بنا ہے 'جن لوگوں میں یہ وصف نہیں ہوتا وہ مختب علیہ کی مزاحت ' وفاعی یا اقدامی کاروائی 'گالی اور مار پیٹ سے سخت مشتعل ہوجاتے ہیں 'اور اعتساب کوبالا سے طاق رکھ ویتے ہیں 'اللہ کے دین سے عافل ہو کراپنے نفس کے لئے انقام کی فکر میں لگ جاتے ہیں 'ایسے لوگ عموا احتساب کرتے ہی اسلتے ہیں تاکہ شہرت طے اور عزت حاصل ہو 'چنانچہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے اکلی شہرت واغدار ہو 'اور آبرو پر حرف آسے احتساب ترک کردیتے ہیں 'اور اپنی فکر میں مشخول ہوجاتے ہیں۔

ندگورہ تینوں منتیں احتساب کولائق اجرو تواب عمل بنا دی ہیں منکرے دفع کرتے میں تینوں منتیں مؤثر بھی ہیں جو محتسب ان سے محروم ہو تاہے 'وہ منکر کا کماحقہ'ازالہ نہیں کہا تا ہلکہ بعض اوقات خوداس کا احتساب شریعت کی مدود سے تجاوز ہونے کے باعث امر منکرین جاتا ہے۔ ان تینوں منتوں پر آمخضرت ملی اللہ ملیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک دلالت کرتا ہے۔

لايامر بالمعروف ولاينهي عن المنكر الارفيق فيما يامر به فيما ينهى عنه حليم فيما يامر به حليم فيما ينهى عنه فقيه فما يامر به فقيه فيما

ينهى عنه (١)

امربالعروف اور منی عن المنکروی فض کرے جو امرکرنے میں بھی زی افتیا رکرے اور منع کرتے میں بھی نری افتیا رکرے اور منع کرتے میں بھی نری سے کام لے امرکرتے میں بھی نری سے کام لے امرکرتے میں بھی سجھد ارب ہے۔ بھی سجھد ارب سے کام لے اور منع کرتے میں بھی سجھد اررہے۔

اس روایت سے ثابت ہو تا ہے کہ محسب کے لئے مطلق قیم یا سمجد ار ہونا شرط نہیں ہے بلکہ احساب کے بارے میں قیم ہونا شرط ہے ' ہیں حال علم اور نری کا ہے کہ مطلق علم اور نری کافی نہیں ہے ' بلکہ محسب کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ احساب کرنے میں بھی بدواری اور نرم خوتی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت حسن بھری ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم امر بالمعوف کرنے والوں کے مدرے میں شمولیت افتیار کرد تو اس معروف پر سب سے زیاوہ تم خود عمل کرد کئی شاعر کے یہ دو شعر کیا خوب ہیں۔

لا قلم المرء على فعله وانت منسوب الى مثله من دم شيئا و اتى مثله فانما يزرى على عقله من دم شيئا و اتى مثله فانما يزرى على عقله (تم دوسرے کو اسے کی ایے قبل پر طامت نہ کروجو تماری طرف بھی منسوب ہو بو مخص کی قبل کی ذمت کرتا ہے اور خوداس کا مرتکب ہوتا ہے ووائی بے مقلی کا اتم کرتا ہے)

فت کی بنا پر امرالمعروف منوع نہیں ہو آ بلکہ لوگوں نے دلول سے اس کی تافیر ختم ہوجاتی ہے معزت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہے۔

واردوعام على الشعلية و مم في فدمت من موص المنطقة على المنكر حتى نعمل به ولا ننهى عن المنكر حتى المنكر حتى نجمنبه كله فقال صلى الله عليه وسلم : بل مروابالمعروف وان لم نعملوابه

وانهواعن المنكر وإن لم تجنيبوه كلم (طران مغردادم)

ر بارس الله إليا بم امر البعوف ندكرين جب تك معوف بر عل براند بون اور مكرس منع ندكرين المرسول الله إليا بم امر البعوف ندكرين المخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا نهين بلكه امر

<sup>(</sup>۱) مجے يردايت ديں في البتر يهل عن مواين شعب من ابي من مده سے الفاظ معمل ين من امر وبمعروف فليكن امر بمعروف"

بالمعوف كوكومعروف يرتهادا عمل نه بواور مكري مع كوكوتم خود تمام مكرات اجتناب نه كرتے بود

بعض اکابرین سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم بین سے کوئی امر معروف کا ارادہ کرے تو اپنے ول کو مبر کرنے کا عادی بتائے 'اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرو ثواب کا بقین رکھے 'اسلئے کہ جو فض اجرو ثواب کے بقین کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اسے ایزاکی تکلیف محسوس نہیں ہوتی 'اس سے معلوم ہوا کہ مست کا ایک ادب مبر کرتا ہی ہے 'یں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر المعروف کے ساتھ مبر کا ذکر ہمی فرمایا۔ حضرت لقمان طبہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا ہے۔

يَابُنَيَ اَقِمِ الصَّلَوَ اَوَامُرُ بِالْمَعُرُونِ وَأَنْهُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابِكَ (ب٢١

اے بیٹے ہماز پڑھا کو اور ایکے کامول کی بھیمت کیا کر اور برے کامون سے منع کیا کر اور تھے پر بو میبست واقع ہواس پر مبرکیا کر۔

فَقُوْلَا لَهُ فَوْلًا لَيْنَالَ عَلَمُ يُنَذَكُّ وَلَوْيَخُسلى (ب٨١١ آيت ٨٨) كراس سے زي كے ساتھ بات كرنا شايدو فيعت كاركيا (طاب الى سے) ورجائے۔

محتسب کوچاہئے کہ وہ نری کے باب میں انہاء علیم السلام کے اسوؤ صنہ کی پیروی کرے معزت ابوامام فراتے ہیں کہ ایک نوجوان نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا نبی اللہ اکیا آپ جھے زنا کی اجازت دیتے ہیں 'یہ سن کر صحابہ کرام جی اٹھے اور اسے برابحلا کمنے گئے 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فربایا کہ اسے قریب لاؤ وہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا میاں تک کہ آئے سامنے آگر بیٹے گیا 'آپ نے اس سے پوچاکہ کیا تم اپنی مال کے لئے زنا پند کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا : نبیں ایا رسول اللہ ایمی آپ پر فدا ہوں 'آپ نے فرایا کہ لوگوں کا بمی حال ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے لئے زنا پند کرتا ہے 'عرض کیا : نبیں ایا رسول اللہ ایمی جان آپ پر فدا ہوں' آپ نعرض کیا : نبیں ایا رسول اللہ ایمی جان آپ پر فدا ہون کا پی خرایا کہ کیا تو اپنی جان آپ پر فدا ہون

فرمایا : لوگوں کا یمی حال ہے کہ دوا چی بیٹیوں کے لئے زنا پیند نہیں کرتے "آپ نے اس کے بعد بمن کا اور ابن عوف کی روایات کے مطابق خالہ اور پھوپھی کا بھی ذکر فرمایا "اس نے ہربار یمی جواب دیا کہ میری جان آپ پر ٹار ہو میں یہ پیند نہیں کر آ "اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سیھے پر رکھا اور یہ دعا کی :۔

اللهمطهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه

(اے اللہ اسکاول ماک کر اسکے کناہ معاف فرما اور اس کی شرمگاہ کو (زناکی براتی ہے) محفوظ رکھ ہے)

رادی کتا ہے کہ اس دافعہ کے بعد اس فض کو زیاہے اس قرر ففرت ہوگئ کہ شایدی کی دد مری چڑے ففرت ہوراحم)۔ فنیل ابن میاض سے سی محض نے کما کہ سفیان ابن مینیہ نے بادشاہ کے انعامات تعل کے بی نفیل نے جواب دیا کہ انعوں نے بادشاہ سے اپنا حق وصول کیا ہے، حمیس کیا اعتراض ہے؟ جب معترض چلا کمیا اور سفیان سے تمائی میں ملاقات ہوئی تو نغیل نے انمیں تنبیہ کی اور بادشاہ کے بدایا قبول کرنے سے منع کیا سفیان نے کما کہ اسے ابوعلی ایخدا آگرچہ ہم نیک نمیں ہی الکن ہمیں نکیوں سے بدی محبت ہے (اس لئے ہم آپ کی بات کا برا جمیں مناتے اور جو نقیحت آپ کرتے ہیں اسے بلا تکلف قبول كركيت بن حادان سلم كت بن كرملته ابن اليم كياس يولي فض كرراءاس كا إجام فخول يد ينح الكا موا تماءم نشینوں نے چاہا کہ اس مخص کے ساتھ بخی ہے چیش آئیں 'اور شدید مواخذہ کریں 'لیکن ابن اھیم نے ان سے نروا کہ تم رہے دو اسكے لئے میں تماكانی موں۔اس كے بعد آئے والے كى طرف متوجہ موئے اور فرمایا بھتے ایجے تم ہے ایک كام ہے اس نے عرض كيا: كياكام بي إجان وليا: ميرى خوام ي ب كه تم اينا ياجامه تموزا سنا اور كراو اس منس ل كماكه بهت بمتر اور یاجامہ اور کرلیا۔ جب وہ جلا کیاتو آپ نے رفتائے مجل سے فرایل کر تم اس پر تشکد کرتے اور مخت سے پیش آتے تو وہ مہت بمتر"اور وبمروجيم" كينے كے بجائے كاليوں سے نواز آ۔ فيرين زكريا غلاني اپنا چيم ديدواقعہ بيان كرتے بيں كه ايك رات مغرب ك نماذ کے بعد عبداللہ ابن محرابن عائشہ مبدے نکل کراہے گھر جارے تھے ' راستہ میں انموں نے دیکھا کہ قبیلہ قرایش کا ایک نوجوان نشہ کی حالت میں مرراہ موجود ہے' اور ایک عورت کو پکڑ ہوئے ہے وہ عورت چچ کر لوگوں کو اپنی بدد کے لئے پلارہی ہے' ابن عائشہ اس نوجوان سے واقف تھے انمول نے لوگوں سے کما کہ تم میرے بیٹیج کوچموڈدو 'لوگ الگ بث مے 'آپ نے نوجوان كوايينياس بلايا وه شرمانا موا آيا ابن عاكشة في است مبت اور شفقت سے كے لكايا اور است كر لے محت اور خادم سے كماك اے این یاس سلالے جب اس کا نشہ اتر جائے والے بتلادیا کہ دوکیا حرکات کرد اتنا اگر دہ جانا چاہے و جائے مت دیا کلہ يملے ميرے ياس في كر آنا ؛ چنانچہ جب اس كى حالت ورست موكى اور نشر اترا تر خادم نے اے رات كے واقعے ے مطلع كيا ، نوجوان برس کرسخت شرمندہ موا اور دونے لگا جب اس نے واپی کا ارادہ ظاہر کیا توخادم نے اپنے آتا کے علم سے آگاہ کیا وہ نوجوان ابن عائشہ کے پاس لایا میا اسے اسے کما کہ عقبے شرم نہ آئی تو ہے اپنے آباء واجداد کی شرافت سرمازار نیلام کردی اور الع کے اللہ سے ور اور رسوائی کا سامان کردا ، مجھے نہیں معلوم کہ تو کس کا بیٹا ہے اللہ سے ور اور اپنی حرکتوں سے باز آ۔ نوجوان کردن نیمی کئے آنسو با تارہا جب این عائشہ خاموش ہوئے تو اس نے کماکہ آج سے میں حمد کرتا ہوں کہ اب مجمی شراب نديون كا اورند مورون كم ما تدوست درازي كرون كا من است كنامون يرنادم مون اوربار كاه ايردي من توب كرنا مون آب مجی میرے لئے مغرت کی دعا فرائم "آپ نے اے اسے قریب بلایا اور اس کے سربریوسدوا اور فرمایا: بہت خوب! سنے! حميس اياى كرنا جائية تما وو توجوان ان كى زم ليج اور لطف ومهانى ، بمريور نميستون اسان قدرمتا ثر مواكدان كى خدمت مين رہے لگا اور ان سے احادث سيمنے لگا۔ اس كے بعد آب فرما إكد لوگ امر المعرف اور منى من المكركرتے ميں الميكن ان كامعروف مكرمو مآب اين تمام معاملات من نرى اختيار كرد وزي ك دريعه تم ابنا مقعد زياده بمتر طريعة يربي راكر يحتة مو فتح ابن غرف سمتے بین کہ ایک فض نے ایک عورت کو راستا میں پارلیا کوراسکے ساتھ غلا حرکتی کرنے لگا اسکے اتھ میں

چاق تھا'جس کے خوف ہے لوگ قریب نہیں جارہ سے 'اور ہے بھی الماری کا اللہ وہ تا اس کہ وہ قفی جوان اور الماری تھی المحلامی ہی خونروہ سے 'ای اٹاء میں جب کہ اور کے ہوئے مورت کی چین من رہے سے بھرابن مارٹ اوم ہے کردے آپ نے ہد خاری اللہ تھا تھا کہ وہ محض زمین پر کر بڑا' مورت اسکے قریب پنجے 'وہ میں کیا چھا تھا کہ وہ محض زمین پر کر بڑا' مورت اسکے قبضے سے لکل کی 'اور محج سالم رخصت ہوگی 'لوگ اس کے قریب پنجے 'وہ نمین پر پڑا پانپ دہا تھا 'اور اسکا تمام جم پسینے میں شرایور تھا' ہو چھے پر اس نے نالیا کہ میں اس کے علاوہ پکھے نمیں مبات کہ ایک بیدے میاں میرے پاس آئے 'اور انموں نے جھے سے فرایا کہ اللہ تعالیٰ تھے اور تیری حرکوں کو دیکے رہاہے 'میں ان کی بدیات میں کر کردگیا'اور بھی رہاہے 'میں ان کی بدیات میں کرارڈ گیا'اور بھی پر اس نے کہا کہ اور بیرے میاں بھی نمیں معلوم کہ وہ برے میاں اور کہا اور مارٹ بی کہا کہ وہ برے میاں اسکے اور بھی کہا کہ وہ برے میاں اور کہا اور مارٹ بی کہا کہ وہ برک میاں بول اس وہ کہا کہ اور میرے متعلق کیا خیال فرمارے ہوں گو'اس نے کہا کہ افسرت بی کتا برقس اس کی ہوگیا۔ معلق جو دوایا ہو کہا کہ کران تھا اور ہو کہا کہ کہا کہ کہ میں ہوگیا۔ اس کے کہا کہ میں ہوگیا۔ اس کے سلط میں متی اور پر بیز گادوں کا کہی طریقہ تھا۔ کاب المحبت میں ہم نے حب فی اللہ اور بخض فی اللہ کے خوف سے ان دوایات و آٹار کر کے ہیں وہ بھی اس بحث میں مفید ہیں 'طول کلام کے خوف سے ان دوایات و آٹار کو دوبارہ نقل کرنا معلی ہوں کو دوبارہ نقل کرنا ہوں کی طریقہ تھا۔ کاب المحبت میں ہم نے حب فی ان دوایات و آٹار کو دوبارہ نقل کرنا ہوں کہا ہا ہے۔

تيبراباب

## رائج منكموات

یمال ہم چند مکرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں 'باتی مکراٹ انہی پر قیاس سے جائے ہیں 'یماں ہمارا مقصود حسراور مکرات کی قسموں کا استفعاء نہیں ہے۔

جانا چاہئے کہ مکرات کی دو تشمیں ہیں 'کروہ اور ممنوع 'جب ہم کی مکر کو کروہ کہیں تو اسکا مطلب یہ ہوا کہ اس مکرے منع کرنا مستحب ہے 'اور اس پر خاموش رہنا کروہ ہے 'حرام نہیں ہے ' باں اگر مر بھب کو اپنے قبل کی کراہت کا علم نہ ہوتو اے بتلادینا واجب ہے 'کیو نکہ کراہت بھی شریعت ہی کا ایک تھم ہے 'دو مرے احکام کی طرح ناوا تھین تک اس تھم کا پنچانا بھی واجب ہے 'اگر ہم کسی مکر کو محظور کمیں یا مطلقا منکر پولیں اور حرمت مرادلیں تو قدرت کے باوجود اس پر خاموش رہنا جرام ہوگا۔ مکرات ہم جگہ چیلے ہوئے ہیں 'مجدول میں بازاروں میں 'راستوں پر 'اور دو مری جگوں پر بھی یماں ہم ہم جگہ کے مکرات الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

## مساجد کے منکرات

مساجد کے اندر بہت سے محرات پرلوگ عاد تا عمل پیرا ہیں۔

بہلا منکر : یہ کہ نماز میں رکوع و بجود اطمینان سے نہیں کرتے 'حالا نکہ رکوع و بجود میں عجلت کرنا منکر ہے 'اور نماز کو فاسد کر تا منکر ہے 'اور نماز کو فاسد کر تا ہے 'جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے 'اسلئے اگر کسی کواس عجلت میں جٹلا پایا جائے تو منع کرنا واجب ہے۔ البتہ احتاف کے نزدیک میں اسلے اگر کسی کو نماز میں خلطی کرتے ہوئے دکھے کر میں سمجھتے۔ دو سرے کو نماز میں خلطی کرتے ہوئے دکھے کر جب رہنے والا اس غلطی میں شریک تصور کیا جائے گا' جیسا کہ فیبت کے سلیلے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

المغتاب والمستمع شريكان في الاثم (١) في المعتاب والمستمع شريك بير-

ان تمام امور میں احساب واجب ہے جو نمازی محت میں خلل بداکر س مثلاب کد کیروں پر نجاست کی ہوئی ہو اور نمازی کواس کاعلم نہ ہویا تاریکی یا نابیعائی کی دجہ سے قبلہ سے مغرف ہو۔

تیسرا منکر : مؤذن کے علی افعال جاور ہی علی اصلوق کئے کے وقت اپنے سینے کو قبلہ کی جانب ہے بالکل پھیر لینے ہیں ، ہر مؤذن اپی اذان مستنقل دیا ہے ، اور انتا انتظار نہیں کر نا کہ دو سرا نوقف کرے تو وہ اذان دے ناکہ جواب دینے والوں کو ہرایک اذان کا جواب دینے مشتنقل دیا ہے ، اور انتا انتظار نہیں کر نا کہ دو سرا نوقف کرے تو وہ اذان دے ناکہ جواب دینے والوں کو ہرایک اذان کا جواب دینے میں سمولت ہو ، یہ تمام امور مکروہ مشرات ہیں ، نا واقف موزین کو آن کی کراہت سے آگا کردیا ضروری ہے ، اگر کوئی مؤذن و اقتیت کے باوجود ان حرکات کا اور کااب کرے تو آن سے معنی کرنا اور انتقاب کرنا مستوب ہے ، اگر کئی مہر ہیں ایک موزن ہو را اور دو زر اور کا اور انتقاب کرنا مستوب ہے ، اگر کئی مہر ہیں اور کی موزن ہو را اور دو را مؤذن میں ہوئے ہو اور ایک موزن کو ان کہ بارے کے سلطے میں تشویش پیدا کرسے کے بعد اور دو سرا مؤذن میں ہوئے را ذان کتا ہے ، اس واقعیت کے بعد لوگوں پر ان کے میں سے شرت عام ہو کہ دو موزن ہوں ، اور ایک موزن کے بارے میں بول کے طلاح کر کے بعد ایک مہر میں شوڑے تھوڑے دو تھے ۔ اذان دیا ہمی کروہ ہی نواہ ایک موزن کو تھے ۔ اذان دیا ہمی کر کے بعد ایک مہر میں تو شرت کو ناک کوئی فائدہ شمیل ہے آبید امور کروہ ہیں ، اور صابہ کرام مغنی دے با چور افراد مل کردیں۔ کو مگر کے بعد ایک مہر میں تھوڑے تھوڑے دیا ہو کہ دو میں ہونے کے خلاف ہیں ۔ اور صابہ کرام واکارین ساتھ کے طریقے کے خلاف ہیں ۔

<sup>(</sup>١) يدروايت كاب السوم على كزر يكي ب

جو تظامنكر: خليب كاسياه لباس پهنناجس پر رفيم غالب بوايا سنري الوار با تعدين ليناه فيرور بدامور فت كاموجب بي ان پر تكير كرنا واجب با البات وه لباس بو محل سياه بوركي نه بوركر و في سنه محرات پهنزيده بهي نيس كما جاسكا البو كدالله تعالاً كو كردا واجب الباك الله تعالاً كو كرده او برخت قرار ديا ہے ان كاخشا يہ كه قرون كردوں بند بيں سند بين كي كدا سال كو كردة اور برخت قرار ديا ہے ان كاخشا يہ كه قرون اولى بين كي عادت نيس مى - لين كو نكداس لباس كے سلط ميں كوئى ممانعت وارو نيس ہے اسلئے اسے خلاف اولى فو كما جاسكا ہے المحرود و برحت نهيں كما جاسكا ۔

یانجوال منکر: وہ مواحظ و تضم ہیں جن میں بدعت کی آمیزش ہو اگر قصتہ کو داخظ اپنے دعظ میں جموث ہو آب ہو تو وہ فاسق ہے اس کا احتساب کرنا ضروری ہے 'مبتدع واحظ کو بھی اپنے مبتدعانہ خیالات کے اظہار سے ہاز رکھنا چاہیے 'ایسے واحظ کو بھی اپنے مبتدعانہ خیالات کے اظہار سے ہاز رکھنا چاہیے 'ایسے واحظین کی مجلسوں میں شرکت نہ کی جائے 'ہاں آکر ان کی بدعات پر ردیا تھیر کا اراوہ ہوتب کوئی جرج نہیں ہے 'قدرت ہوتو تمام حاضرین یا جس قدر حاضرین کو منع کرنا ممکن ہو منع کرسے 'وروغ سننے کی ضرورت نہیں ہے 'اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لوگوں سے احواض کا تھم فرمایا ہے ۔

کارگوں سے اعراض کا محم فرایا ہے :۔ فاکنر ض عنه م حتی یکنو ضُوافی حلیث غیر (پ، ۱۳ است ۱۸) توان لوگوں سے کتارہ کش موجا میاں تک کہ وہ کی اور میں لگ جا کیں۔

اس واحظ کاو صفا بھی مکرے جس سے معاصی پر جرائت پر ابوتی ہو ایشی وہ زیادہ تر رجاعہ کے مضابین بیان کرتا ہو اور حست اور مغفرت کالیتین دلاتا ہو اور دلول سے گناہوں کی مطبق کا احساس معاتا ہو اور خوف خداو تدی وائل کرتا ہو اس مکر سے رو کتا بھی داجب ہے اس طرح کے مضابین طبعتوں میں شراور فساد پر اکر تے ہیں اس شرح کے مضابین واجب ہے اس طرح کے مضابین المجد بھائیں کہ مضابین کے مضابین کی تکہ حالات تخویف ہی کے مقتضی ہیں اور اگر خوف اور رجاء ودونوں کے پاڑے برابر رکھے جائیں اور موقع دونوں کے پاڑے برابر رکھے جائیں اور موقع دونوں طرح کے مضابین بیان کے جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نمیں ہے بچتا نچہ حضرت عمرفاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ موقع دونوں طرح کے مضابین بیان کے جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نمیں ہوں گئے دونوں کا کہ وہ محص جس کا استفاء کیا گیا ہے ہیں بی بول اس عورت اگر یہ اعلان کیا جائے کہ تمام آدی جنت میں جائیں گئے مزا ایک محض دونے ہیں داخل ہوں کے تو ہیں یہ امید کردن گیک محض دونے ہیں داخل استفاء کیا گیا ہے ہیں بی بول اس تصور سے ڈرجاؤں گا کہ کمیں وہ محض ہیں تو نہیں نہے دونہ میں داخل ہونا ہے۔

 جم کو ڈھانپ کرمسجدے گزرے تواہے روکانہ جائے 'لیکن بھتریہ ہے کہ مسجد کو محض راست نہ بنایا جائے۔ واعظوں کے سامنے قرآن کی جلادت اس طرح کرنا کہ نظم قرآن متاثر ہو اور گانے کاشہ ہونے گے اور مسجے جلادت کی میدودے تجاوز کرجائے انتائی سخت بدعت اور کردہ ہے 'اکابرین سلف نے اس بدعت پر کلیری ہے۔

جھٹا منکر: جعد کے روز دوائیں 'کمانے بینے کی چین 'اور تعویز و گندے وقیرہ فرونت کرنے کے لئے مجمع لگانا یا سائلین کا مرے ہو کر قرآنی آیات اور اشعار پڑھنا وفیرہ امور بھی محریں۔ ان میں سے بعض چین فریب اور کذب بیانی کی بنا پر حرام ہیں میے جموٹے اطباء کی فریب کاریاں نظر بندوں کے شعبے اور تعویزات کرنے والوں کے دھکوسلے۔ یہ لوگ ای این جیزیں سادہ اور دیماتوں اور بھی کو فرونت کرے سے بورتے ہیں اس طرح کی خرید وفرونت خواہ مجدے اندر ہویا باہر ہر جگہ مظر ے اس منکرے روکناواجب ے الکہ ہراس کا سے مع کرنا ضروری ہے جس میں تلبیس وروغ بیانی اور خرید نے والے پر مینے کے انفاءی کوشش شامل ہو ابیض امور جیسے کرے سینا اللی اور کھانے بینے کی اشیاء فرونت کرنا۔ معدے با ہرمطلقا مباح ہیں اور واخل مجدمیں عوارض کی بنا پر حرام ہیں مثلاً یہ کہ نمازیوں پر جگہ تلک ہوجائے 'اکلی آواندل یا خریدو فردخت کے ممل سے نمازیوں کاسکون درہم برہم ہو اگریہ عوارض نہ بول او حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے البتہ بھتریہ ہے کہ اس طرح کے امور کے لئے مسابد استعال نہ ہوں۔ اباحت بھی مطلق نہیں ہے ملکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس طرح کہ امور شاذو نادر ہی ہوتے ہں ' یہ نہ ہوکہ معمول کو رکائیں بنالیا جائے 'اور لوگ نماز کے بجائے خرید فروخت کے لئے آیا کریں۔معمدل کوبازاروں میں تبریل کرنا حرام ہے اس سے منع کیا جائے گا۔ بعض مباح چین قلت سے سباح رہتی ہیں اور کشرت سے گناہ ہوجاتی ہیں ' س السا ہی ہے کہ جیسے صغیرہ کناہ پر اصرار نہ بوتووہ صغیرہ رہتا ہے اور یہ اصرار بوجائے تو تمیرہ کناہیں تبدیل بوجا آ ہے۔ چنانچہ اگر كى قليل سے كثرتك نوبت كنتنے كاخوف مونواس قليل سے بعي منع كياجائے گا۔ مرمنع كرنے كايد اختيار حاكم معبد كے متولى كيا حاكم كى طرف سے مقرر كروہ مخص كو حاصل ب كونكه قلت وكثرت من فرق كرنا اور قلّت سے كثرت كے امكانات اللش كرنا اجتمادے متعلق ہے عام لوگ اجتمادی قوت سے محروم ہوتے ہیں والات بران کی نظر نہیں ہوتی اس لئے وہ قلیل سے کثیر کے خوف کی بنائر منع نہیں کریں گے۔

ساتواں منکر: ساجد میں جوتوں بہی اور متواتوں کا داخل ہونا۔ یکے اگر مجد میں آئی تواس میں کوئی حرج نہیں ہے'
بھر طیکہ وہ مبجد میں کھیل کو دنہ کریں' یہ می ہے کہ مبجد میں بچوں کا کھیلٹا اور تولوں کا ان کے کھیل پر خاموش رہنا حرام نہیں ہے'
لین جب وہ مبجد کو کھیلئے کی جگہ کے طور پر استعال کرنے گئیں 'اور مبجد میں آگر کھیلٹا ان کی عادت اور مشظہ بن جائے تو افعیں منح
کرنا واجب ہے مبجدوں میں بچوں کا کھیل انٹی توجیت کا ہے کہ کم جوتو جائز ہے 'اور زیادہ ہوتو حرام ہے' بواز کی دلیل وہ روایت ہے
کہ آخضرت صلی اللہ طلبہ وسلم نے صفرت عاکش کو جگیوں کا کھیل دکھایا جو جمن شہبر میں کھیل رہے تھے۔ اگر جبشی مبجر کو مستقل طور پر کھیل کا میدان بنا لینے تو بلا شبہ منع کے جائے' لیکن قلت کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیس سمجھا'
آپ نے خود بھی ان کا کھیل مادھ فرمایا 'اور صفرت عاکشہ کو بھی کی اجازت دی' بلکہ جفرت مرفاووں کے منع کرنے پر آپ مساجد میں دیوانوں کے واقع میں بھی کوئی حرب نہیں ہے بھر طیکہ ان کی طرف سے مبجد کو نجاست سے آلووہ کرنے 'گال دیے' مساجد میں دیوانوں کے واقع میں بھی کوئی حرب نہیں ہے بھر طیکہ ان کی طرف سے مبجد کو نجاست سے آلووہ کرنے 'گال دیے' اور حش کا کا مربی دیور ہے اور دیر ہوئی کا گائی آئی بھا ہم رہی جانے اور دیر ہوئی کی خاص کو احزام پر حرف آسے تو اسے نہ مبجد میں جانے سے دو کتا جا ہے اور در اسے ایم کا گائی کا خطرہ بدور اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی آبا گائی کا خطرہ بوتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی آبا گائی کا خطرہ بوتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی آبا گائی کا خطرہ بوتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی آبا گائی کا خطرہ بوتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی آبا گائی کا خطرہ بوتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی گنا گھی کیا کہر کو بھر وتو اسے باہر نکا گنا واجب ہے' میں حقم ہے کہ آگر تھی گیا گئی کا خطرہ بدر سے بائے کا کو میں میں کی تھی مجود کو احرام کی تھی مجود کو احرام کی کھی می کھر کی کھی میں کو کی تھی کے دو کہ کی کھی کھی گورہ الحوام کی کھی کے دو کہ کی کھی کھی کے دو کہ کی تھی کو کھی کھی کی تھی میں کی تھی کھی کھی کے دو کہ کی تھی کی تھی کھی کے دو کر تھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دو کہ کی تھی کھی کے دو کر تھی کی کھی کھ

شرابی کام ای کی کہ ایسے مخص سے مام طور پر فلط حرکتیں سرزو ہوجاتی ہو اگر کی فاف شراب بی ہو اور نشے کی کیفیت سے دوجار نہ ہوا ہو ماہم مغدسے بداد آری ہوتو یہ سخت درج کی کراہت کا حال مگر ہے ایکونکہ سناجد میں ان لوگوں کو جائے ہے منع کیا گیا ہے ، جن کے مغدسے لسن اور پیاز کی بداد آتی ہو '(یہ دواہت بناری دسلم میں ہے) شراب کا معاملہ تو یوں ہمی سخت ہے اس لئے کراہت ہمی سخت ہوگی ،

اگر کوئی فض یہ سمبے کہ نشہ کرنے والے کو "نبیہہ کے لئے اربا چاہیے اور اسے مجر سے باہر نکال دیتا چاہیے "ہم اس فض سے کمیں کے کہ اسے مبحر میں ارتے کے بجائے مبحر میں بٹھالو "اور نفیجت کو باکہ وہ شراب نوشی ترک کردے "یہ اس صورت میں ہے جب کہ نشہ کرنے والا نشے سے مفلوب نہ ہو " بلکہ اس کے ہوش و حواس ہول۔ "نبیہہ کے لئے ارتے کا حق رعیت کے افراد کو حاصل نہیں ہے بلکہ یہ دکام کا کام ہے کہ وہ مجرم کے اقرار " یا انکار کی صورت میں گواہوں کی گوائی کی بنیاد پر کوئی سزا تبحیر کریں۔ محض منص نے اُوگا آنا شرائی ہونے کی طلامت نہیں ہو تیں اور صاف ظاہر ہوکہ وہ نشہ کئے ہوئے ہوئے ہوئاں مورت میں مبجر کے حرکتیں کرنا ہو جو ہوش و حواس کی موجودگی میں نہیں ہو تیں اور صاف ظاہر ہوکہ وہ نشہ کئے ہوئے ہوئے کہ برائی کے اثرات اندریا باہر جہاں بھی لے اسے زدد کوپ کرنا چاہیے باکہ آئے وہ وہ اپنے نشے کے اثرات ظاہر نہ کرنا پھریانا بھی واجب ہے اگر کوئی کا ظہار کرنا بھی برائی ہی ہے 'جس طرح معاصی کا ترک واجب ہے اس طرح ارتکاب کے بعد ان کا چہیانا بھی واجب ہے اگر کوئی مخص اپنا گناہ چھیائے تو تجنس نہ کرنا چاہیے۔ شراب کی براہ پینے کہ دلیل نہیں ہو سکت سید بھی مکن ہے کہ وہ شراب کی مجل میں بیٹھا ہو 'یا اس نے شراب کا محوث بحرایا ہو' اور ملق سے بیچ آ نارے بغیر تھوک دیا ہو' تنا بداؤ پر احتاد کرے کوئی اقذام نہ کرنا جاسے۔

## بازارول کے منکرات

بازاروں میں بھی مخلف منکرات پر عمل ہو تا ہے۔

بہلا منکر: یہ ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لئے جمون بولا جاتا ہے 'چنانچہ اگر کوئی فض یہ کے کہ میں نے یہ چڑا ہے میں فریدی ہے 'اور استے نفع پر بچ رہا ہوں جب کہ حقیقت میں اسکے برخلاف ہوتو وہ فاس ہے 'اگر کسی کو حقیقت معلوم ہوتو اس پر مشتری کو اسکے جموث سے انگا ور سکوت سے انگا واجب ہے 'اگر اس نے دکاندار کے لحاظ میں خاموشی افتیار کی تو وہ بھی خیانت میں اسکا شریک سمجما جائے گا'اور سکوت کی وجہ سے گڑھار نمبرے گا۔

دو مرا منکر: یہ ہے کہ بالع ابی مع کے عیوب چھپاتے ہیں کاکہ مشتری کو معلوم نہ ہو اور وہ عیب کی وجہ سے واپس نہ چلاجائے مجھے کے عیوب چھپاتے ہیں کاکہ مشتری کو آگاہ کردے اگر اس نے ایبانہ کیا تو اس کامطلب یہ ہوگاکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اضاعت کوارا کی حالا تکہ یہ حرام ہے۔

تبیرامنگر: بیب که پیائش اور تاپ قال میں کی کی جاتی ہے بہتن و گائد ار معروف وزن ہے کم کے باث اور معروف پیائش سے کم کے بیائے دواس فرق کو سے کم کے بیائے دو کتے ہیں آگر کسی کو ان و کا نداروں کے فریب کی اطلاع ہوقو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یا خود اس فرق کو دور کردے 'یا حاکم کے پاس لے جائے آگہ وہ فریب کار کو سزادے اور اے اپنے پیائے اور اوز ان ورست کرنے کا تھم دے۔ جو تھا منگر: ایجاب و قبول کے بغیر محل تعالمی (ممثل لین دین پر) اکتفا کرتا ہمی منکر ہے ، محریہ مسئلہ مختلف فیہ ہے 'اس لئے صرف ان بی اور کون تعالمی سے منع کیا جائے جو ایجاب و قبول کو ضروری احتماد کرتے ہیں۔

یانچوال منگر: یالع یا مشتری کی طرف سے فاسد شر لیں لگانا۔ اس محر کا اٹکار بھی داجب ہے کیونکہ فاسد شرطوں سے بھے و شراعت معاملات میں فساد پردا ہوجا تاہے 'ان معاملات سے بھی توکلواجب ہے جو سودی لین دین کی بنیاد پر انجام یارہے موں۔

چھٹا منکر : عداور دیگر مواقع پر بچال کے لئے امو و لعب کے آلات اور جانداروں کی تصاور فرد خت کرنا بھی جائز نہیں 'اس طرح کی چیزیں قو ڈوالنی چاہئیں۔اور ان کی بچے ہے منع کرنا چاہیے 'سونے چاندی کے برتن 'ریٹی اور ذرکشی کی فریان اور مردوں کے لئے بنائے کی میں مابیہ کا بھی ہی تھم ہے۔ ستعمل کیڑے دھوکر اور افیس نے کہ کر بچنا بھی جائز نہیں ہے 'ہیں تھم ان پھٹے ہوئے کیڑوں کا ہے جنمیں رو کردا کیا ہو اور مشتری کو سطح سالم کہ کر فردخت کیا جا رہا ہو۔ فرضیکہ بروہ بھے حرام ہے جس میں دھوکا اور فریب ہو۔ اس طرح سے معاملات ہے جاریں ان کا اطافہ طوالت طلب ہے 'چینے امور ہمنے ذکر کردئے ہیں باتی تمام معاملات کو امنی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

راستول کے منکرات: راستوں کے محرات میں بے شاریں اور لوگ عادیا ان کا ارتکاب کرتے ہیں مثلا یہ کہ راستوں کی تنظی اور گزرنے والوں کی ایزاء کے احمال بلکہ یقین کے باوجودائے مکانوں کے قریب چبوترے بنواتے ہیں جمعبے گزواتے ہیں ' ورخت لکواتے ہیں مجمع سائبان اور بر آمد بواتے ہیں فلوں کی میلیاں کمڑی کردیے ہیں ااکر رائے کشادہ بول اور اس طرح کی تعیرات وفیروے چلنے والوں کے ضرر کاکوئی احمال نہ ہوتو منع نہ کرنا جاہیے ممرے یا ہرراستے میں وہ کٹریاں والنی درست میں جنمیں افعاکراندر لے جایا جاسکا ہو می تکہ سے جاجت ہے اور اس حاجت میں سب شریک ہیں اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ کمرکے باہر رائے میں جانوروں کو اس طرح بائد مناکہ گزرگاہ تھ ہوجائے اور ان کے پیٹاب اور گوبر وغیرہ کی چینٹوں ہے مرزے والوں کے کپڑے آلودہ ہوجائیں مکرہے اس سے منع کرنا واجب ہے سواری سے اترنے اور سوار ہونے کے بقدروقت ك لئے جانورل كا راست ميں ممرنا مكر نسي ہے "كوكك سؤكيں مشترك منافع كے لئے بنائى جاتى ہيں اور ضرورت كے لئے جانوروں کو راستوں اور مرکوں پر باند صنابحی ایک منفعت بی ہے اس لئے اس منفعت کے حصول سے حمی مخص کو محروم نہیں کیا جاسكا۔ ليكن أكروه مؤك كے مجم حصد كواسين فائدے كے لئے مخصوص كرنا جائے تواسے منع كيا جائے گا۔ بسرمال اس ملرح كے امور میں حاجت کا اعتبار کیا جائے گا اور حاجت بھی وہ جس کے لئے راستے نائے جاتے ہیں اور سوکیں تغیری جاتی ہیں کمام حاجتیں برابر نہیں ہیں۔ عام راستوں سے ان جانوروں کو ہنگانا بھی مکرے چن پر کانے لدے ہوئے موں اور ان سے لوگوں کے الجدكر الي إكرب يمن كانديشه والالارائة كشاده مول ادراؤكول كوايذا وني كاكوني امكان ند موتب كوني حرج نسي ب اسلے کہ شروں کو اس طرح کا بوجد است وقت کے لئے ڈائے رکھنے کی مخبائش ہے جو باہرے اندر نتقل کرنے میں مرف ہو ؟ جاتور براسكي طاقت سے زمارہ بوجمد لادنا بھي مكر ہے 'اور منع كوواجب كرتا ہے 'اس طرح يہ بھی مكر ہے كہ قصائی وكان كے سامنے جانور ذرى كرے اور تمام رائے كو خون اور فلافت سے الود كرے۔ قصائى كو چاہتے كروہ الى دكان ميں ندخ قائم كرے "كو تكر رائے میں فرج کرنے سے طرز کا بھی تک ہوگی محرز کے والوں کے گیڑے ہی خواج اور غلاظت کی چینٹوں سے الود ہوں کے اور اخمیں كرابت بى موك ايك مكريه بى بى كە كركاكوروك فروزك كالموراك المالى الله مكريد بى بىلىك دى جاتى بىزاتا یانی بها دیا جا کے کہ کزرے والوں کے میسل کر گردے کا مظہور پولا ہوجا آب بعض او قات راسے تک بوجاتے ہیں اور ان بی پر رنالے كرتے ہيں جس سے چلنے والے پريشانی افعات ميں اگر روائے كشاده موں اور پر نالد كرنے سے كروں پر جمينے روئے الى كركث والنيس كرول ك جس مورد كالمكان د مولة منع نيس كياجائ كالبارش كاياني كيواور برف راسة يس والعااورات صاف نہ کرنا مکرے 'بارش کے پانی میں توعدرے 'کھو بھی اگروہ بارش کے پانی اور سڑک کی مٹی سے ملکرنہ بنا ہو بارش کے پانی تل ے عم میں ہے الیان برف فض معین کے ساتھ محصوص ہے اسکے والے بغیر نہیں وال سکا ، چنانچہ اگر سی نے اپنے کمرے

سامنے شارع عام پر برف وال روا ہویا اس کی نالی کے پانی نے عام گزرگاہ ہے ہٹ کر کھڑیدا کردی ہوتو سوک کی صفائی اس ک ذھے ہے 'اگر پانی بارش کاہو' یا بہت می نالیوں کا ہوتو یہ حاکموں کا کام ہے کہ وہ لوگوں ہے کیس اور صفائی کرائیں' عام افراد مرف وصفا و نصیحت ہی کرسکتے ہیں 'اس طرح اگر کس کے دروازے ہیں کٹ کھنا کتا ہو اور اور آنے جانے والوں پر بھونکا ہویا ان پر حملہ کرنا ہوتو مالک مکان کو منع کرنا واجب ہے 'ہاں اگر کتا آیڈ اند دیتا ہو' محل کندگی ٹھیلا تا ہواور وہ کندگی ایسی ہوکہ اس سے نگا کر لکانا ممکن ہوتو منع نہ کرنا چاہیے 'اگر کتا راستے ہیں اسلم یہ بیٹ جاتا ہو کہ راستہ چانا دشوار ہوجائے تو کتے کے مالک ہے کما جائے گاوہ اسے گھریس بائدھ کر رکھے' یہ تو کتے کی بات ہے'اگر کتے کا مالک بھی یہ حرکت کرے اور راستہ نگل کرے بیٹھ جائے تو اسے بھی منع کیا جائے گا۔

حمامول کے مکرات : مامول میں رائج مکرات بھی بہت ہیں۔ مثلا یہ کہ مام کے دروازے پر ایرونی دیواروں پر منوعه تصورين بنادى جاتى بين ان تصورون كومنانا يا بنانا براس منص پرواجب ب جوجهام بين جاكرا فمين ضائع كرنے ير قدرت ركمتا بو اگروه جكه جمال نصورين في مولى مول الني بلندى پر موكه التوند جاسك و حمام من شديد ضرورت كے بغير جانا جائز نسي ہے "اس صورت میں دوسرے جمام کا رخ کرے "اس لئے کہ مکر کامشاہد کرنا ہی جرام ہے "تصویروں کومٹاتے میں اتا کافی ہے کہ ان كى شكل بكا زوے ، يہ سم جانداركى تصويرول كا ب فيرجاندار مثلاً ورخوں ، مولوں اور ممارتوں وغيروكى تصويرين اور دوسرے معنی و نکار حرام نسی ہیں۔ جمام کا ایک محریر بکتی ہے اس میں کھولنا بھی شامل ہے اور دیکھنا بھی بعض ضروب میں جمای ران اور در ناف بدن کو کھول کر طع ' بلکہ بت سے تو لکی کے اندر ہاتھ بھی ڈالے میں کوئی قباحت نہیں سمجعے عالا نکہ جس طرح کمی ک شرمگاہ کودیکنا حرام ہے اس طرح چمونامجی حرام ہے ، یمی تھم چت لیث کررائیں یا سرین دوائے کا ہے ، اگرچہ یہ اصفاء مستوری كول ند مول المريد حرمت اس وقت ب جب كه اس طرح لين سے شوت پدا موت كا خوف مو- ايك مكريه ب كه بخس برتن اور ہاتھ تھوڑے پانی میں وال دے جاتے ہیں محدہ در جامد اور ناپاک طشت حوض میں وال کر دحو لئے جاتے ہیں عالا تک حوض مِن أَنَّا بِإِنْ سَيْنِ مِو مَا كَمْ مُعِلِست كَا مُعْمَل مُوسِك اس صورت مِن الم مالك ك علاده سب كي يمال بإني نجس موجا تاب السلية تمي ماكل پر اس سلط ميں اعتراض ند كرنا جاہيے 'البته شافعي اور حني كو منع كيا جائے كا 'اگر تمي جمام ميں ماكلي اور شافعي جمع ہوجائیں توشافتی کو چاہیے کہ وہ مالی کو نری کے ساتھ سمجادے مثل اس سے یہ کے کہ ہارے لئے پانی میں ہاتھ دمو کروالے مروری میں جب کہ آپ اس زمت سے مستعنی میں اور نہ آپ کو اسکی ضرورت ہے کہ جھے تکلیف پنچائیں اور میرا پاک پانی خواہ مخواہ ناپاک کریں 'اسلئے میری مزارش ہے کہ یا تو آپ توقف فرمائیں 'یا میرے طریقے بر عمل کر کے جھے زحمت سے بھالیں۔ نری کے ساتھ سمجھانا اسلئے ضروری ہے کہ مخلف نیہ مسائل میں زبردسی نہیں کی جائتی 'اور کمی محض پر اپنا نہیں مسلط نہیں کیا جاسكا۔ حمام كے درواندں يا اندروني حصول بي اس طرح كے بينے پترنسب كرما بھي متحرب جن پرسے بيسل كركرنے كا انديشہ مواس طرح کے پھراکھاڑدیے جاہیں اگر مای فغلت اور لاہوا ای سے کام لے قوامے بھی بختی سے مع کیا جائے اور پھرمٹالے ير دوروبا جائے "كونك مام ميں داخل مولے والوں ك كرنے كا اختال ب يد بحى مكن ب كد كرنے سے جم كاكوئى معموثوث جائے اکوئی ایس ضرب پڑے جس سے وہ عضوبیکار ہوجائے چکنے پھری طرح صابون کے جماک یا ہیری کے بتے ہی جمام کے فرش سے دور کردیے چاہیں اگر کمی مخص نے صابون یا ہیری کے بیت استعال کے اور انھیں دور کے بغیرچلا کیا اور کوئی مخص ان چوں میں الجھ کریا صابون کی چکناہٹ ہے میسل کر کر پڑا اور کوئی بڑی ٹوٹ مجوث کی قرجرانے میں اختلاف ہے کہ نمانے والے پر واجب ہوگایا مای پر کیونکہ حمام خانے کی مغانی اس تے فرائض میں شامل ہے۔ قیاس یہ کتاہے کہ پہلے دن گر نےوالے کا آوان نمانے والے پر واجب موگا اور ووسرے دن حمالی پر میونکہ عادیا تھامی مرروز حماموں کی مفائی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شرمیں وستور مخلف ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ محموبات اور مظرات ہیں 'ہم نے کتاب اللمار میں ان کا ذکر کیا ہے ' طوالت کے خوف سے ہم ای محقر محقکو پر اکتفاکرتے ہیں ،جو تفسیل جانا چاہیں وہ کتاب المهارة بیں تمام سے متعلق بحث دیکھ اللہ

میمان نوازی کے مظرات : مردول کے لئے ریشی فرش بچانا حرام ہے ای طرح یہ بھی حرام ہے کہ چاندی یا سونے ک ا تکیٹمیوں میں اوبان وغیرو خوشبو تیں سلکائی جائیں کا سونے جاندی کے برخوں میں یانی ہا جائے کیا ان میں عن گلاب ڈال کر چمڑکا جائے خواہ وہ برتن خالص سولے جاندی کے ہوں یا اسکے سرے جاندی کے بنے ہوئی ہوں عبانداروں کی تصاویر سے مزین بردے آوین کرنامجی حرام ہے، مجلس میافت میں ساز باہے سننے سانے سے بھی منع کیا جانیکا 'یہ بھی منکر ہے۔ عام طور پر میافتوں میں جب مرد کنیتے ہیں و عورتی گرکی چیوں پر چڑھ کرانمیں دیکھتی ہیں والا تکدان میں ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن سے فتے کا خوف ہو یا ہے اس میں مکر ہے۔ ان تمام مکرات سے مع کرنا اور ان کا قلع تع کرنا واجب ہے اگر کوئی مخص ازالہ مکرات ے عاجز ہو او اسکے لئے جائز نمیں کہ وہ مكرات كے باوجود فيل من بينا رہے۔وہ تصورین مكر نميں ہيں جو صوفول بہل مول مندوں اور تکیوں پری ہوئی ہوں یا پلیوں اور پالیوں پر معن ہوں۔ البت وہ برتن حرام ہیں جو سمی جاندار کے مشابہ بنائے گئے موں مثلا اسکیٹمیوں کابالائی حصہ پریدے کے سری طرح بنایا گیا مو اسطرح کے برتن تصویر کے برابر قور دینے واجیب ہیں۔ جاندی ی چموٹی سرمدوانی کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ چانچہ امام احرابی منبل ایک تقریب سے محص اسلتے اٹھ کے مطاقے سے کے انموں نے دہاں جائری کی سرخہ وائی و مجد فی سے میافت کے سخت مشرات میں یہ بھی ہے کہ کمانا حرام ہو اوہ جگہ جمال دعوت ک مئے ہے عصوبہ ہو یا بیلنے کے لئے ریقم کا قرش بچایا کیا ہو۔ اگر خیافت میں کوئی فض شراب بی رہا ہوتواس کے ساتھ بیٹر کر کھانا نہ کمانے۔ اس لئے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا جائز میں ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ معصیت کے ارتکاب کے بعد بھی اس مخص کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا نہیں یا اس سے بیٹن فی اللہ رکھنا 'اور میل جول ترک کرنا ضروری ہے؟ اس اختلاف بر لباس بینے ہوئے یا سونے کی اگو تھی بینے ہوئے ہوتو بلا ضرورت اسکے پاس نہ بیٹھنا جا ہے اس لئے کہ وہ فاس ب- اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نابالغ اڑے کے جم پرریشی لباس ہو تو کیا کیا جائے ، میج یہ ہے کہ تمیزر کھنے والے ال کے جم سے یہ لباس الدوينا عامية ميونك الخضرت ملى الدعليه وسلم ارشاد فرات بي-

هذان حرامان على ذكور امنى (ابوداؤد سال ابن اجه مل)

یے دونوں حرام ہیں میری امت کے مردول پر۔

یہ علم ہے کہ اس پی پانٹی تضیع نہیں ہے اگر تخصیص مان لی جائے تب ہی لڑوں کو ریٹی لباس پہنے ہے روکنا چاہیے ، جیسا کہ اس پی بڑوں کو ریٹی لباس پہنے ہے مطل کے ملکت نہیں ہیں اس طرح نوائی کے ملکت ہیں ہیں اس طرح نوائی کے ملکت نہیں ہیں اس طرح نوائی کہ دو بالغ ہیں بلکہ اسلئے منع کیا جا آہے کہ کمیں وہ اس کے عادی نہ بن جائیں آگر عادت پڑئی تو بالغ ہو کر ترک کرنا اور نہ طفع پر مبرکرنا مشکل ہوگا کی ملک ریٹی لباس میں ہے کہ آگر نابالنی میں اسکی عادت پر می اور جسم کو بھلا گلنے لگا تو بالغ ہو لے بعد اس عادت سے بچھا چھڑانا دشوار ہوگا۔ البتہ وہ بچہ جو ابھی تمیزی قوت سے محرم ہے ریشی لباس پنے تو اسکے حق میں حرمت کے وجہ شیف ہے۔ اسلئے کہ نہ ابھی وہ عادت کے معن سجعتا ہے اور نہ کی باس کی اجھائی یا برائی ہے واقف ہے ' نہ کورہ بالا مذہب میں حرمت عام ہے اسلئے یہ احتمال بھی ہے کہ تمام بچوں کے لئے کہاں تھم ہو خواہ دو شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ دیوانہ اس نے کی طرح ہے جو ابھی تمیزی قوت میمر نہیں ہے۔

عورتوں کے لئے سوئے کے زیورات اور رہیم کے ملوسات جائز نہیں ہیں بھرطیکہ استعال میں اسراف نہ ہو الین ہمارے نزدیک بالی اور بندے پہنانے کے لئے بچوں کے کان بند موانا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس میں زخمی کرکے تکلیف پنچانے کا عمل بایا جاتا ہے اور اس طرح کا زخم تصاص کا موجب ہو تاہے بس طرح بغیراجازت کے فصد تحلوانا اور بچینے لکوانا جائز نہیں ' ای طرح کان بند حوانا بھی جائز نہیں ' کی تھے خند کا ہے کہ آگر کوئی کی پیدا گئی تحقیٰ ہوتو خند کرکے تکلیف نہ پنچائی جائے ' بالیوں سے زمنت کرنا اتنا ضروری نہیں کہ اس کے لئے کان زخمی کے جائیں ' بلکہ آگر بندے کانوں میں دھامے و فیرو کے ذریعہ باندھ لئے جائیں تو بہت کافی ہے ' اول تو ضرورت ہی کیا ہے کہ دو سرے زیورات مثل فیکہ مجموم ' گلویٹ ' اور کئن و فیرو کی موجود گی میں کانوں کے لئے بھی زیور ہوں ' بسرحال بالیوں و فیرو کے لئے کانوں میں سوراخ کرنا حرام ہے آگرچہ مسلم کھرانوں میں اس کا عام رواج ہے ' اس رواج پر کئیر کرنا واجب ہے اور کان بند معے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے ' بال آگر شریعت میں اسکی اجازت مل جائے تو ہم اسے بلا کر است جائز کمیں گے ، جمیں انجی تک اس طرح کی کوئی نص نہیں مل سکی جس سے کان بند مواتے کی اجازت ٹابت ہوتی ہو ' اسلئے کراہت جائز کمیں گے ، جمیں انجی تک اس طرح کی کوئی نص نہیں مل سکی جس سے کان بند مواتے کی اجازت ٹابت ہوتی ہو ' اسلئے ترک ہی شرقی صدود کے مطابق ہے۔

بعض نقاریب میں بدختی اور بدحقیدہ لوگ اپنے افکار و خیالات کی اشاحت کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو گراہ کرتے ہیں اگر کسی منیافت میں اس طرح کے بدحقیدہ ہنسی رہے گا بلکہ زہر افشانی کرے گا تو وہاں جائے ہے الآبے کہ اسکے معقدات پر انکار کرنے کی صلاحیت اور جمت رکھتا ہو 'اگر قرائن سے افشانی کرے گا تو وہاں جائے ہے کریز کرے الآبے کہ اسکے معقدات پر انکار کرنے کی صلاحیت اور جمت رکھتا ہو 'اگر قرائن سے بدعتی کا خاموش رہنا معلوم ہوت بھی اس صورت میں جانا جائزہے جب کہ بدعتی سے اعراض کرنے اور اظہار بیزاری کرنے پر قاور ہو نیزاس کے خیالات کا روکرنے کا ارادہ ہو۔ بدعتی کے تئیں صحح العقیدہ مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس موضوع پر ہم بغض

فى الله اورحب فى الله كى باب من منظور ملك بير-

فیافت میں منخول افضہ کوہوں اور نظیفہ ہاندل کی موجودگی ہی مکرات میں داخل ہے بشرطیکہ ان کی گفتگو میں فش اور جھوٹ کی آمیزش ہو اگر اکے قصے کطیفے اور چکلے محس بہنے بنسانے سے لئے ہوں جموٹ اور فحش نہ ہوں توسننے میں کوئی مضا نقہ بہیں ہے الیک اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس طرح کامواد مقدار میں کم ہو اور سانے والا اسے بطور عادت یا بطور پیشہ افتیار کے ہوئے نہ ہو ۔ ہروہ کذب جس کا کذب ہونا ظا ہر ہوا در اس سے کسی کو فریب دینا اور یا کسی پر تھمت تراشنا مقصود نہ ہو مکرات میں واغل نہیں ہے ، مثلاً کوئی مخص کسی دو مرے سے یہ کے کہ میں نے آج تہمیں سو مرتبہ طاش کیا یا بزار مرتبہ تم سے یہ بات کسی حالا تکہ یہ دو توں جملے ظلاف واقعہ ہیں محرقرائن سے معلوم ہے کہ ان سے تعداد کی مختین مقصود نہیں ہے بلکہ بات کی تاکید مقصود ہیں مراح اور ہوئی ہے اور نہ شمادت ردگی جاتی ہے۔ زبان کی آفات کے باب میں ہم مباح اور جائز کذب کی حدود بیان کریں گے۔ انشاء انڈر۔

کھاتے میں فضول خرچی کرنا بھی منکرے اور شریک فیافت کے لئے ضروری ہے کہ وہ میزبان کو امراف ہے منع کرے اباد وبالا اور طویل و عریض مکانات تغیر کرنا بھی منکرے مگر وعوت میں کھانوں کی کشرت میں امراف کے علاوہ ایک منکر بالی اضاعت بھی ہے کہ کوئی چیز بلا کسی فائدہ کے کھودی جائے 'مثلاً کپڑے جلادے جائیں یا بھاؤ ڈالے بھی ہے کہ کہ کوئی چیز بلا کسی فائدہ کے کھودی جائے 'مثلاً کپڑے جلادے جائیں یا بھاؤ ڈالے جائیں 'مکان گرادیا جائے 'بیر دریا میں بھینک دیا جائے نوحہ کر اور گوے کو انعام دینے میں بھی مال کی اضاعت ہے میکو تک یہ فوائد شریعت میں مقصود نہیں ہیں اس لئے ان میں خرچ کرنے کا مطلب اس کے علاوہ بھی نہیں کہ خرچ کرنے والے نے کسی فائدے کے بغیراپنا مال ضائع کردیا۔ اس الئے بان میں خرچ کرنے کا مطلب اس کے علاوہ بھی نہیں کہ خرچ کرنے والے نے کسی فائدے کے بغیراپنا مال ضائع کردیا۔ اسراف عام ہے محمل اس میں مرورت کا تعلق ہے وہ ہر فیض کی بیکس نہیں ہے اس سلط میں فیاف کو گوئ کے مختلف احوال ہیں 'بعض صور تو اس میں امراف سے منع کرنا واجب ہے 'مثلا ایک عیاد ار فیض نے اپنی کل پونی جو صود عاد پر مشمل متی وعوت ولیمہ کی نذر کردی' جب کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لئے واحد ذریعہ معاش کی دیثیت رکھتا ہے 'وجست ولیمہ آکر بچہ مباح ہے لیکن اس میں ایسے فیض کا سو دینار خرچ کرنا اسراف ہے منع کرنا واجب ہے 'مثلا ایک میا کہ اجب اللہ تعالی کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منا کہ کیکھ کی کے دور اس کے کی اس منع کرنا واجب ہے 'اللہ تعالیٰ کا امراف ہے منا کے کیکھ کی کوئی اس کی کوئی کی کی کی کوئی کے دور اس کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کوئی کے کہ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کرنا کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی ک

احياء العلوم جلد دوم

وَلَا نَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَنَقُعُدَمَلُوْمًا مَحْسُورًا (١٥٥ مَ ٢٦) اورنه بالكل بَي تحول ويناجل مي وونه الزام خودد وي وست بوكر بين ربوك

یہ آبت مدید منورہ کے ایک قض کے مخطلق نائل ہوئی تنی جس نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خریج کردیا تھا 'اور اپنے ہوی بچس کے لئے بچھ نہ چموڑا تھا' جب اس سے کھر کے افراجات کے لئے روپے مائلے محے تووہ بچھ نہ دے سکا۔ ایک آبت میں

وَلا تُبَدِّر تَبُننِدُ النَّالُمُبَدِّرِيْنَ كَانُو آلِحُول الشَّياطِيْنَ (پ١٥ است ٢٠١٥) اور مال كورب موقع) مت الراما (كونك) به فك به موقع الرائد والے شيطانوں كے بعالى (مند)

ایک جُدِ ارشاد فرایا :-وَالَّانِیْنَ اِذَا اَنْفَقُو النَهُ رُسُو فُو اولَهُ رُفُو اور کانَ بَیْنَ ذَالِکُ قَوَامًا (پ١٩ س١٣ است ١٤) اوروه جب خرچ کرنے کتے ہیں تونہ فنول خرج کرتے ہیں اور نہ مجل کرتے ہیں اور ان کا خرچ اس

(افراط تفرط) کے درمیان اعتدال پر ہو آہے۔

اس طرح کا اسراف جائز تمیں ہے کوگوں کو جاہیے کہ وہ اس سے معظ کریں نیز قابنی پر واجب ہے کہ اس محض کو مال میں اصطرح کا تصرف کرنے ہے دوک دیے ہاں اگر کوئی محض تجاہو ہیوی بچ ن اور والدین دغیرہ کی کالت کا بار اس کے کا دھوں پر نہ ہو نیز وہ تو کل اور قاصت کے اصلی درج کا حال ہو تو اس کے لئے اپنا تمام مال راہ خدا میں ترج کرنا جائز ہے ورید ایسے محض کے لئے یہ بھی جائز تہیں کہ وہ اپنا تمام مال کھر کی دیوا مدل کی تر تین مرف کردے 'اور ہوں کہ بھول کے بھول کے لئے بچوں کے لئے بچو نہ ہو ایس کے لئے بچو نہ ہو ایس کے اخراجات سے زیاوہ مال رکھنے والے محض کے حق مکان کی تر تین میں اگر چواں کہ اسلیے کہ تر کین بھی ایک محصوری اور مساجد کی تین میں اور دیوا رہی بھی ہی تو است کی جائی رہی ہیں 'اگرچہ اس طرح کی اسلیے کہ تر کین بھی ایس مراح ہیں مراخ اور مساجد کی تعشیل اور دیوا رہی بھیشہ ہی ہے آراستہ کی جائی رہی ہیں 'اگرچہ اس طرح کی جائے ہو جا تا ہے 'لیخی دولت مند کے حق میں جائز اور کم ایس کو جا تا ہے 'لیخی دولت مند کے حق میں جائز اور کم مایہ کھی اور والے میں کو تقسیل کا خارجہ کی عدر اور کا احاظہ متصود ہے دید مکن ہے۔ ان محرات کا دورودوں نہ ہو لیکن کو کھد ان تمام مقامات کا استعماء شری اصول و محمد میں جو میں کو تعمیل کا طالب ہے اسلیے ہم اس بنا پر اکون کو دورودوں نہ ہو لیکن کو کھد ان تمام مقامات کا استعماء شری اصول و مردو کی کھرات کا دورودوں نہ ہو لیکن کو کھد ان تمام مقامات کا استعماء شری اصول و مودوی کی تعمیل کا طالب ہے اسلیے ہم اس بنا پر اکتفار کی تعمیل کا طالب ہے اسلیے ہم اس بنا پر اکتفار کی تعمیل کا طالب ہے اسلیے ہم اس بنا پر اکتفار کے دورودوں نہ ہو لیکن کو کھد ان تمام مقامات کا متعماء شری اصول و مودوی کی تعمیل کا طالب ہے اسلیے ہم اس بنا پر اکتفار کو تو تھیں۔

عام منکرات : جانا چاہیے کہ کمر میں بیٹا ہوا محض بی اس اختبارے بھرے فالی قرار نہیں ویا جاسکا کہ وہ لوکوں کی رہنمائی کرے' انھیں تعلیم دینے' اور نیک کام پر ترفیب ویندے وائمن بھا گاہے 'ویمانوں' اور بستیوں کی بات رہنے دہتے ہوں اور ترقی یافتہ شہروں کا حال یہ ہے کہ پیٹر لوگ آناؤ کے شرقی طریقے سے ناوانف ہیں' ان میں احراب ہی ہیں' کر بھی ہیں اور ترکمان بھی۔ ان حالات کے چیش نظر شہر کے مطے اور جرم میریں کی آیے تقید کا موجود رہنا ضروری ہے جو انھیں دین کی ہاتی تعلیم کا تعلیم وائم موجود رہنا ضروری ہے جو انھیں دین کی ہاتی تعلیم کی آئی میں اور انھیں دین کی باتی تعلیم کی قرمت رکھتے ہوں واجب ہے کہ وہ اپنی تاریخ ہوئے ہوں' اور فرض گائی پر عمل کرنے کی قرمت رکھتے ہوں واجب ہے کہ وہ انہوں کی باتی سکھلائی ' اور شرقی فرائض سے اٹھاہ کر س۔ ارشاد و اصلاح کے اس سفریں این زاوراہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے' آگہ لوگوں کے کھانے کی ضرورت نہ ہو کہ تکہ ان کا مال عمل اس کا ہو تا ہے' اگر کسی بہتی جی ایک عالم نے اپنی ذمہ داری بہتیانی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض اوا کیا تو باتی تمام طام کے فصب کا ہو تا ہے' اگر کسی بہتی جی ایک عالم نے اپنی ذمہ داری بہتیانی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض اوا کیا تو باتی تمام طام کے فصب کا ہو تا ہے' اگر کسی بہتی جی ایک عالم نے اپنی ذمہ داری بہتیانی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض اوا کیا تو باتی تمام طام کے

ذے سے اسکی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے۔۔ بصورت ویکر علاء اور عوام سب بی ماخوذ مول کے علاء اسلیے کہ انموں نے نکلنے میں كو مانى سے كام ليا اور اپنے منعى فرض سے غفلت برتى اور عوام اسلئے كد انموں نے احتیاج كے باوجود سیمنے كى زحمت كوارانسيں ک- براس عام آدی کے لئے جو نماز کی شرائلا ہے واقنیت رکھتا ہویہ ضوری ہے کہ وہ دو سروں کو بھی ان شرائلا ہے آگاہ کردے، ورنہ وہ جال رہ جانے والے مخص کے کتاویس شریک رہے گا۔ اتن بات توسب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم بن کربیدا نہیں ہو آ۔ یہ علاء کا فرض ہے کہ وہ تبلی کریں 'اور جاہاوں کو علم کی دوشن د کھلائیں 'عالم ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نقد کی تمام مباديات و فروع يركال عبور ركمتا مو ملكه أيك مسئله جانے والا اس مسئلے كاعالم كملائے كامستق ب- تاہم عوام الناس ك مقابلے میں علاء اور فقها پرعذاب نیادہ ہوگا کیونکہ تبلغ و تعلیم پر انھیں قدرت عاصل ہے 'اور یہ منصب علاء کا بی ہے ان بی کو نيب بحى ديتا ہے ' بلكه يه ان كا فيدو ہے ' أكر پيشه ورائي پيشے اور كار يكر اپنى صنعتيں چموڑ بينيس تو ميشتيں جاہ بوجا كيں۔ ملاء تے تواہیے ذے وہ کام لیا ہے جس میں علوق کی فلاح کاراز مضرب فتیموں کاپیشہ اور شان کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام لوگوں تک پنچائیں 'اس لئے کہ وہ انبیاء کے وارث 'اور اکلی دربیت کردہ امانتوں کے محافظ و امین ہیں۔ ی فض کے لئے اس عذر کی بنائر مجد میں آکر نماز ندر مناجائز نہیں ہے کہ لوگ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھرے با ہر لکے اور اوگوں کو غلط طریقے پر نماز پر صفے ہے منع کرے " یکی تھم بازار کے مکرات کا ہے۔ چنا نچہ اکر کمی مخض کو یقین ہوکہ بازار میں فلال محرر دائی طور پریا تمی وقت معین میں عمل کیا جاتا ہے اور وہ اس کے ازالے پر قادر مجى موتواس پرواجب كروه بازار جائے اور اس مكر كا ازاله كرے الكے لئے كريس بيضنا جائز نہيں ہے اگر مكر كے تمام اجزاء دوركرنے پر قادر نہ مو بلكہ کچھ دور كرسكا موت بعى كرسے لكنا ضرورى ہے ، خوا، بعض مكرات ديكھنے ى كول نہ ردمائيں کونکہ جتنا مکردور کرسکتا ہے اسے دور کرنے کے ارادے سے باتی منکر کو دیکھنا معز نہیں ہو تا ' ضرر کی منجے مقصد کے بغیردیکھنے کی مورت میں ہو تاہے۔

اصلاح کا پہلا مرحلہ اپنی ذات ہے 'ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اصلاح کی ابتدا کرے 'اپنی اصلاح یہ ہے کہ فرائض کی بجا آور کی اور محرکات سے اجتناب پر پابندی کرے ' پھر اپنے گھروالوں کی طرف متوجہ ہو' گھروالوں کے بعد پردسیوں' کے والوں 'ادر اپنے شمر کے باشندوں کی اصلاح کا بیزا اٹھائے پھران لوگوں کی طرف توجہ دے جو اس شمر کے نواجی علاقوں میں متیم ہیں 'پھردیمالوں اور دو مری بستیوں کا رخ کرے ' پھر پوری دنیا میں جمال بھی ضرورت ہوجائے اور اصلاح کا فریضہ انجام دے 'اگر قریب رہنے والے سے وجوب ساقط ہوجائے گا' ورنہ دور و زدویک کے ہراس خض سے مواخذہ ہوگا جو یہ فریضہ انجام وسیع پر قدرت رکھتا ہے 'اور یہ وجوب اس دقت تک ساقط نہیں ہوگا جب تک ذمین پر گفت سے مواخذہ ہوگا جو یہ فریضہ انجام وسیع پر قدرت رکھتا ہے 'اور یہ وجوب اس دقت تک ساقط نہیں ہوگا جب تک ذمین پر ایک جاتال بھی موجود ہے 'اور اس تک پہنچ کر تبلیغ دین کرتا ممکن ہے 'فوا وہ خود پنچ یا دو سرے فض کو بیسجے سے ایک اہم ذمہ واری ہوں' یا ان علوم میں لگا رکھے ہوں جو فرض کا ایہ ہوں۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہوں' یا ان علوم میں لگا رکھے ہوں جو فرض کا ایہ ہوں۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جس سے فرض عین مقدم ہے یا وہ فرض کا ایہ جو اس سے ترا دہ اہم ہو۔

## امراءاور سلاطين كوا مربالمعروف اورتني عن المنكر

ہم نے امریالمعروف کے چندورجات ذکر کے ہیں 'اول تعریف 'دوم وعظ و تعیمت سوم سخت کلامی 'چہارم زبروسی روکنا اور حق کیطرف واپس لانے کے لئے مار پہید اور عقاب و عماب سے کام لیما۔ سلاطین و امراء کے ساتھ مندرجہ بالا ورجات میں سے صرف پہلے دو درج جائز ہیں 'اور وہ ہیں تعریف اور وعظ و تھیمت 'اور زبردستی روکنے کا اعتبار رعایا کو نہیں ہے جمیونکہ اس طرح

احياء العلوم حبلد دوم

فتنے بریا ہوں مے اور شریھیلے گا اور اس کے نتائج معروف پر امرنہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوں کے۔البتہ سخت کلای كرنا جائز ، بلكه متحب بشرطيكه يه يقين موكه ميرى وجد عدو مرا لوكون كوايزا نبيل بنج كى ابني ذات كى كوئى اجميت نبيل ہے اکارین سلف کا اسوہ یمی تھا کہ وہ پوری بے خونی کیساتھ خطرات کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور برائی کا برطا انکار کرنے میں جان و مال کی جابی وہلاکت کی پروا نہیں کرتے تھے ہیو مکہ وہ یہ بات اچھی طرح مانے تھے کہ حق کی مائید و نصرت کے جرم میں ہلاکت کی يدوا نبيس بلكه شادت ب وتانيد الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فراتي بن -

خير الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ثمرجل قام الى امام فامره ونهاه في ذات

الله فقتله على ذالك (ماكم - مايم) شہدوں میں سب سے افعال حضرت حزواین عبدالمطب رضی الله عند بیں مجروہ مخص ہے ہو کسی حاکم کے سامنے کو ابوا اور اس نے اللہ کے واسلے امرو نمی کی جس کی پاواش میں حاکم نے اسے قل کردیا۔

ایک مدیث میں ہے :-

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (ابوداؤد تني ابن ماجه-ابوسعيد خدري)

بمترین جماد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کمناہ۔

انخضرت ملی الله علیه وسلم نے حق پندی میں معزت عمرابن الخطاب کی شدت و ملابت کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔ قرنمن حديد لاتا خنه في الله لومة لائم وتركه قوله الحق ماله من صديق (تندى طبرآني-علي)

عمراوے کی طرح سخت میں کہ اللہ کے سلسلے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت ان پراٹر انداز نہیں

موتی محت کوئی نے ان کا میا حال کردیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ جادة حق پر ابت قدم رہے والے بزر كوں نے جب بير بات معلوم كرلى كد بعرين كلمدوه ب جو ظالم بادشاه كے سامنے كما جائ نیز آگر بادشاہ حق کوئی کے جرم میں اسے قتل کی سزادے تو یہ شادت کا اعلی درجہ ہے تو انموں نے حق کوئی کی جرأت کی اور اس سلسلے میں جان کی ہلاکت ، جسم کی عقوبت اور مال ومتاع کی جابی و برمادی کی ذرا پرواہ نمیں کی ، بلکہ اس مفرح کے حالات پیش آئے تو انموں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر مبرے کام لیا اور اپنی جان ناری کا صرف یہ صلہ طلب کیا کہ انھیں آخرت میں سرخرد کی حاصل ہو۔۔ سلاطین کو امریالمعروف اور نبی عن المشکر کرنے کا طریقہ وہ ہے جوسلف سے منقول ہے مکتاب الحال والحرام میں ہم اس طریقے پر روشنی ڈال بچے ہیں ' ذیل میں پچھ واقعات ورج سے جارہے ہیں ان سے بھی معلوم ہو گاکہ اکابرین سلف اپنے

اسے زمانے کے ظالم اور محراہ حکام وسلاطین کے ساتھ مس طرح چیں آتے تھے۔

سلف کی جرأت کے پچھ واقعات: ایک واقعہ حضرت ابو بمرصدین کا ہے انموں نے قریش کمہ کو ان کے اقترار وافتیار اوراینے ضعف کے باوجود منع کیا تھا۔ یہ واقعہ عروہ نے بیان کیا ہے کہ فراتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرے دریافت کیا کہ قریش مکہ نے انخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کو قیام مکہ کے دوران جٹنی ایزا پہنچائیں ان میں سخت ترین ایزا کو آسی تھی 'ابن عمر نے جواب دیا کہ ایک دن مرداران قریق جراسود کے قریب جمع ہوئے اور انموں نے انتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اس مخص کے سلسلہ میں ہم نے بے انتہا مبراور برداشت ہے کام لیا ہے اس نے ہارے عظندوں کو بے وقوف کما ' ہارے آباء و اجداد کو گالیاں دیں امارے دین میں کیڑے نکالے ' ہماری جماعت کا شیرازہ بھیرا' ہمارے معبودوں کے متعلق توہین آمیزہاتیں كس واقعة بم لوكوں نے ايك بت برے معاطع بر مبركيا ہے۔ اس دوران الخضرت ملى الله عليه وسلم تشريف في آئے الب نے جراسود کوبوسہ دیا 'اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایکے قریب سے گزرے 'اس موقع بران لوگوں نے آپ پر فقرے کے

اور آپ کی شان میں گتا خانہ کلمات کے 'جن کا اثر آپ کے چرومپارک پر قمایاں ہوا 'لیکن آپ طواف میں مشغول رہے ' دوسری بار بھی قریش کے لوگوں نے اس طرح کے توہین آمیزالفاظ کے اس دفعہ بھی آپ کے چرو کا رنگ متغیر ہوا، تیسری مرتبہ بھی قریش فے گتافی کی اس مرتبہ آپ فمسر مے اور فرمایا: اے محدوہ قریش اس دات کی تتم جس کے بعنہ قدرت میں محد کی جان ہے میں تمارے کے ذریح لایا ہول ( یعنی موت کا پیام لایا ہول) میں سن کر حاضرین نے اپنی کردیمی نیجی کرلیں اور اس طرح خاموش ہوئے مویا استے سروں پر برندے بیٹے ہوئے ہوں' اس منیسر کے بعد قریش کے وہ لوگ جو طواف کے دوران آپ کو ایذا بہجانے میں بین بین سے آپ کی دلدی میں معوف ہو کے اور کے گئے کہ ابوالقاسم! آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لیجائیں بخدا آپ نادان نیس ہیں۔ دو سرے روز پراس طرح لوگ جمع ہوئے اور آپ کا تذکرہ شروع ہوا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا 'وہ لوگ کل کے واقحرر ایک دو مرے کو طامت کرتے گئے اور کئے گئے کہ کیا تہیں یادہ کہ وہ کل ہمیں کیادے کیااور ہم نے اسے کیا دیا اس نے وہ سب کچھ کما جو ہمیں تاپیند ہے 'اور ہم نے اسکے باوجود اسے جانے دیا 'اہمی بیہ ذکر ہوی رہا تھا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے وہاں موجود لوگوں نے مکبار کی آپ پر ملغار کی اور آپ کو اپنے کمیرے میں لے لیا 'اور آپ سے اس طرح کے استغمارات كرف كك كداب وركياتو مارك معبودول كويراكتاب كماتو مارك دين كوغلا بتلامات وفيره وفيره و آب ان ك ہرسوال کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہان! میں کہ کتا ہوں 'ہاں میں نے یمی کما ہے' آپ کے جواب سے وہ اور بھی برا فروختہ ہوئے اور ایک قربی نے آپ کی جاور پکڑ کر محسینی شروع کردی معرت ابو برصدین آپ کے پیچے کھڑے ہوئے رورے سے اور قریش سے کمہ رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو' بدبختوا کیا تم ایک محض کو محض پیہ کہنے پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے' اس پر قریش نے آپ کوچھوڑدیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے قبل آپ کو اس قدر ایزا پہنچائی (1) -91

حضرت عبداللہ ابن عمری ایک روابت میں بید واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے محن میں سے حقبہ ابن معیط آپ کے فزدیک آیا اور اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑا اور ابنی چاور آپ کے ملے میں ڈال کر ذور سے گلا محوث ابھی وہ بیہ حرکت کری رہا تھا کہ حضرت ابو بکر آگئے 'انموں نے حقبہ ابن معیط کا شانہ پکڑ کر دھکا دیا 'اور فربایا کہ کیا تم ایک محض کو محض اس لئے قبل کردیتا چاہتے ہو کہ اس نے اللہ کو اپنارب کھا ہے اور بید کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمارے یاس کھلی نشانیاں لے کر آ ماسے (بخاری)

بیان کیاجا آہے کہ حضرت معاویہ نے مسلمانوں کے عطایا دوک لئے تھے اس واقعہ کے بعد ایک روزجب وہ خطبہ دینے کے الئے مغربہ آئے تو ایو مسلم خولائی نے کھڑے ہو کر کما کہ اے معاویہ! یہ مال جو تم نے دوکا ہے نہ تمماری محنت کا ہے نہ تمماری مال کی محنت کا۔ جغرت معاویہ ان کی بیہ بات من کرب حد خضب تاک ہوئے اور مغرب اتر کر اندر چلے کے مسلم کا دور منہ مالی کہ اور مسلم نے بھے کہ کمیں جانا مت تو ڈی دیر کے بعد آپ نما کروائیں آئے اور فرمایا کہ ابو مسلم نے بھے اس باتا من تعرف من النا علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبادک سنا ہے۔ اس بات من الشبطان والشبطان خلق من النار وانما تطفا النار بالماء فافا

غضب احدكم فليغنسل (٢)

غمد شیطان کی طرف سے ہے 'اور شیطان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے 'اور آگ پانی سے بجستی ہے '

<sup>(</sup>۱) بدروایت بخاری می اختصار کے ساتھ اور این حمال منسل فرور ب (۲) بدواقد اور اس میں وارد صدعت ابد هیم نے ملہ میں نقل کی ہے۔ کی ہے

اكرتم من سے كمى كو غصر آئے قواسے طسل كرنا جاہيے-

چانچہ میں نے اندر جاکراس تھم پر عمل کیا 'اور خسل کرکے واپس آیا 'اوراب میں ابومسلم سے کموں گاکہ انموں نے جو پچم كما يج كما ہے 'يه مال ند ميري محنت كا ہے 'اورند ميرے باپ كى محنت كا ہے 'اسلتے آؤاورائے مطایا لے جاو۔ منبغتد ابن محسن مزی کتے ہیں کہ بعرق میں حضرت ابو مولی اشعری مارے امیر تھے ،جبوہ عطب ویا کرتے تھے او حمد وصلاة ك بور حفرت عمرك لي وعاكر في للت تع ، مجمع ان كاب طريقة برالكا ، ايك روزجبوه فطبه ويد لل ويل ان عد كما کہ جرت کی بات ہے آپ ساحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بحرر عمرفاروق کو فرقیت دیتے ہیں اور خطبہ میں ابو بکر کا ذکر نہیں كرت ويد معول تك توده برداشت كرت رب اسك بعد الحول في ميكوكايت لكوكر معزت عرك بيج وى كه صبغة ابن محن مزى ميرے خليے ميں ركاوت وال ب مصرت مرف الميں لكماكه ضبعة ابن محن كوميرے پاس بھيج وا جائے بجانچه ميں في امیرالمومنین کے تھم کی تغیل کی اور بھرے سے میند پنجا جس وقت میں میند منورہ پنجا آپ اپنے مرمیں تھے میں نے دروازہ محكمايا " آب بابر تشريف لائے "اور يوجها كه تم كون مو؟ من في ابنا نام بتلايا " فرمايا نه تم في مرحبا كما اورنه ابلاً ( يعن وه كلمات نه کے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ مرحبائیتی وسعت و کشاوگی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور اہل کے سلطے میں عرض ہے کہ میں تھا ہوں نہ میرے پاس اہل دعیال ہیں اور نہ مال و مثال ہے اس اوا ا بتلايية كم آپ نے جھے استے دورورا زعلاقے سے كول بلا بھيجا ميرا جرم كيا ہے جس كي ليد سزادي كئى ہے انھوں نے وريافت كياك تہارے اوربولی اشعری کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے میں نے عرض کیا کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں قوحمد وصلاۃ کے بعد آپ کے لے دعا شروع کردیے ہیں میں یہ بات ناپند کر یا ہوں کہ صاحب رسول خلیفہ اول ابو بکر صدیق پر آپ کو فوقیت دی جائے میں نے انعیں منع کیا تو انھوں نے آپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیج دی میری ہیات س کر مفرت عمر بے حد ملول ہوئے 'انکی آنکھوں سے آنوجاری موسے اور جھے فرایا کہ ضبة تم بھے نادہ تونی باب اور ہدایت یافت ہو عدا کے لئے جھے معاف کردو میں نے کماکہ امیرالمومنین میں نے آپ کومعاف کرویا ہے انموں نے فرمایا کہ خدا کی فتم ابو بکرمدین کا ایک دن رات عمر اور آل عمر سے برتر ہے " کیا میں حمیس اسکی وجد نہ بتلادوں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتلائیں افرایا: ان کی رات تو اس لئے افغنل ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے نکی کر مکہ کرمہ سے باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو معزیت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور اس شان سے سے کہ آپ کی حفاظت کے لئے مجمی آپ کے آمے جلتے نبھی آپ کے پیچیے جلتے سے بمبھی وائیں مرف ہوجاتے سے اور مجمی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب و کھ کر آنصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وریافت کیا کہ ابو بکریہ تم کیا کردہ ہو مجمی إدهر موجات موجمي أدهر عرض كيايا رسول الله جب مين بيه خيال كرنامون كد كوني محات لكائ نه بينامو تو الح مجا أمول اور جب یہ سوچنا ہوں کہ دشمن کے آدی بیچے نہ آرہے ہوں تو بیچے آجا ما ہوں وائیں طرف سے وسمن کے حملے کا خطرہ ہو تا ہے تو وائي طرف آجا يا مون بائي طرف سے مطے كاخيال آيا ہے او بائي طرف آجا يا مون فرفتيك مجھ آپ كے سلسط ميں كسي بلو سكون نسيل الماراس رات كاسفراب في بيول كي بل كيا كاك أوازند مو المولي سفرك باحث أب ك الكيال زخى بوكني وحفرت ابو برنے بیا حالت دیکمی تو آپ کو اپنے کا تدعول پر بھالیا اور غار تور تک لے کر جلے اور وہاں پہنچ کر عرض کیایا رسول الله صلی الله عليه وسلم إجتم ہے اس ذات كى جس نے آپ كو حق كے ساتھ مبعوث فرمايا آپ اس غار ميں داخل ند موں ماو فليك ميں اندر جاكرند ر کھ لوں کہ اگر کوئی ایزا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایزا دے آپ کو نہ دے چنانچہ ابو براندر محے غاریں کھ نہ تھا 'باہر آئے اور ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کود میں اضا کر اندر لے گئے' غار کی دیوار میں ایک شکاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے' حضرت ابو برنے اس مکان کو اپنا پاؤں رکھ کر اور اس خوف سے کس سے کیٹرے قل کر آپ کو ایزا مد بنچائیں ادھران کیروں نے حضرت ابو بكر كے ياوں من ذينا شروع كرويا " تكليف كى شدت سے آپ كے آنسو بنے لكے ليكن آپ نے اس شكاف سے اپنا ياؤل

نہیں ہٹایا 'افعیں رو تا ہوا دیکھ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر لانک جُزّنِ إِنَّ اللَّمَعُ عَنَا

غمنه كروالله مأرب ساته ب

الله تعالی نے ابو برکے ول میں سکون ڈال دیا اور باتی رات آپ نے اطمینان سے گزاری یہ ان کی رات تھی ون کا حال یہ ہے کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتہ ہو گئے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں کے لیکن ذکاۃ نہیں دیں گئے ، حضرت ابو بکرنے ایکے خلاف جماد کا اراوہ کیا ہیں ان کے پاس گیا آکہ ان کے اس قصد و اراوے کی مخالفت کروں اور انھیں جماد کا اقدام کرنے ہے روکوں میں نے ان سے کما کہ اے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس جائیں اور اسکے ساتھ نری کا محالمہ کریں "انھوں نے فرمایا : عرفی جے جرت ہے کہ تم کفر میں اسے سخت شے اور اسلام میں اس قدر کمزور پڑھے میں ان کے پاس کیوں جاؤں " انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی بعد وہی کا اور اسلام میں اس قدر کمزور پڑھے میں ان کے پاس کیوں جاؤں " انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی بعد وہی کا سلسلہ منقطع ہوچکا ہے 'خدا کی قشم اگر لوگوں نے جھے وہ ری دسینے سے بھی افکار کیا جو وہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھی قبریان سے قال کروں گا ، برحال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی خدا کی قبریاں سلسلے میں ان کی رائے ورست تھی 'ان کا اقدام بھا تھا 'اس کے بعد حضرت عرف ابور مونی اشعری کو خط کھی کرا دیا کرتے سمنے کیا۔ ( ۱ )

ا ممتی کتے ہیں کہ حضرت عطاء این رہاح عبدالملک این موان کے پاس تشریف لے گئے وہ آپ زمانہ ظافت میں ج کے اداد کر د اداد سے مکہ مرمہ حاضر ہوا تھا ،جس وقت آپ اس کے دربار جن پہنچ کمہ اور اطراف کہ کے اشراف کا بجوم اس کے ارد گرد موجود تھا ، آپ کو دربار میں آبا ہوا ، تھا اور عرض کیا کہ ابو جھڑا کس لئے تشریف لانا ہوا ، فرایا : امیرالمو مین ! جرم خدا اور حرم رسول کے سلطین اللہ اوب سے بیٹھا اور عرض کیا کہ ابو جھڑا کس لئے تشریف لانا ہوا ، فرایا : امیرالمو مین ! جرم خدا اور حرم رسول کے سلطین اللہ سے ڈرنا اور انسار کی اور انسار کی اولاد کے سلطین بھی اللہ سے ڈرنا ہو مرحدوں پر متعین ہیں ، اور تم ان ہوئے ہو ، ان مجام ہیں بھی اللہ سے ڈرنا ہو مرحدوں پر متعین ہیں ، اور تم ان ہوگئی کی بدولت تخت خلافت پر متمکن ہوئے ہو ، ان مجام ہیں بھی اللہ سے ڈرنا ہو مرحدوں پر متعین ہیں ، اور مسلمانوں کی مشکلات اور معاملات پر نظر رکھنا اسلئے کہ ان کے متعلق صرف تم سے باز پرس ہوگی ، ان لوگوں کے سلط میں بھی اللہ سے ڈرنا ہو تم مارک مورائوں سے متعلق مران ، اور خدان کے معاملات سے خفلت برتا ، عبد الملک نے عرض کیا کہ آپ کے ارشادات بھا ہیں ، میں ان پر عمل کروں گا ، جب عطاء ابن رہار اٹھ کر چلے تو عبدالملک نے انھیں پکڑلیا ، اور عرض کیا کہ آپ نے ہم سے دو سروں کی ضور توں سے متعلق فرایا ہے ، اپنی بھی کسی ضورت کا اظامار کیجئے فرایا ہے ، اپنی بھی کسی ضورت کیں ہو جہ نے تو عبدالملک نے حاضرین سے کہا کہ شرف اور بردرگی اسے کتے ہوئید

روایت ہے کہ ایک دن ولید ابن عبد الملک نے دریان ہے کہ کہ تم دروا زے پر ٹھمو اور جو فض ادھرہ گزرے اے موکنان ہے کہ لائی اس سے پچھے عطاء ابن رہاح ادھرے گزرے ورہان نے موک لوئی ماس سے پچھے عطاء ابن رہاح ادھرے گزرے ورہان نے ان سے کہا دیں میاں آپ امیر الموشین کے پاس چلیں 'یہ ان کا تھم ہے 'وہ آپ سے پچھے دیر گفتگو کریں گے۔ آپ اندر پنچ ' ان سے کما کہ بیٹ میان معزت عمرابن عبد العزیز بھی موجود تھے ' آپ نے اندر جاکر فرمایا السّلام علیم یا ولید اولید نے انھیں دیکھا تو اس وقت ولید کے پاس حضرت عمرابن عبد العزیز بھی موجود تھے ' آپ نے اندر جاکر فرمایا السّلام علیم یا ولید اولید نے انھیں دیکھا تو

<sup>(</sup>۱) ضبقابن ممن کی بر روایت بیسی نے ولاکل البرة میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی چھ اجرت کا واقعہ بھاری میں معرت ماکشٹ ہے بھی مروی ہے امراس سیاق و سیاق کے ساتھ نہیں ہے 'خود معرت ابد کروکی مجی ایک روایت بھاری و مسلم میں موجود ہے ' مرتدین سے جماد کی روایت محمین میں معرت ابد ہرر ہ سے معتمل ہے

احياء العلوم جلد دوم

دربان پربے حد ناراض ہوا کہ میں نے تھے ہے یہ کما تھا کہ کمی ایسے فض کو روک ایمنا جو بھے قصد کمانی سائے اس کے بجائے تو ایسے مخص کو لے آیا ہے جس نے میرا وہ نام بھی لینا کوارا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پند فرمایا ہے 'وربان نے کما کہ ان کے علاوہ کوئی مخض او هرسے نہیں گزرا 'ولید نے عطاء ابن رباح سے بیضے کے لئے کما اور عرض کیا کہ پچھ سنا میں اس موقع پرانموں نے جو باتیں کیں ان کا مصل یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دو ذرخ میں ایک وادی ہے جے مبسب کہتے ہیں 'یہ وادی اللہ تعالیٰ ان امراء و حکام کے لئے تیار کی ہے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں 'یہ من کرولید چی اٹھا 'اور خوف سے ب ہوش ہو کر کر پڑا ' صفرت عرابی عبد العزیز نے فرمایا کہ تم نے امیر المومنین کو قل کردیا 'عطاء نے ان کا ہاتھ ذور سے دبایا اور فرمایا اے عراحی ہتے کہ اس واقعے کے بعد در توں میرا ہاتھ دکھتا رہا۔

وَمَا حَعْلَنَ الْقَبْلَةَ الَّيْفِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ تَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيْعَ الْمِمَانُكُمْ عَقِبَيْهِ وَانْ كَانَ اللَّهُ لِيُصِيْعَ الْمِمَانُكُمْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصِيْعَ الْمِمَانُكُمْ اللَّهُ اللْ

اورجس ست قبلہ پر آپ رہ بچے ہیں (لینی بیت المقدس) وہ تو محض اس لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہوجائے کہ کو کو اللہ کا بدلنا مخرف کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع افتتیار کرتا ہے اور کون چیچے کو ہٹنا ہے اور بید قبلہ کا بدلنا مخرف لوگوں پر بروا تعیل ہے (ہاں) محرجن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمانی اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کردیں (اور) واقعی اللہ تعالیٰ تو (ایسے) لوگوں پر بہت ہی شفیق (اور) مرموان ہیں۔

اور علی ان لوگوں میں سے ہیں جنس اللہ تعالی نے ہدائیت کا نور عطا فرمایا ہے ' نیزوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چا زاد
ممانی اور آپ کی صاحبزادی کے شوہر ہیں ' آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت بھی 'اللہ تعالی نے ان کے لئے جو نضیاتیں لکھ دی تھیں وہ
انھیں حاصل ہیں ' تہمارے یا کسی اور مخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ ان فضا کل سے روک دے ' یا ان کے اور آپ کے درمیان
رکاوٹ بن جائے ' میری رائے ہیہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو خداوند قدوس خود حساب لیں گے ' ہم کون
ہوتے ہیں ان کاموا خذہ کرنے والے اس اظہار رائے پر حجاج بہت زیادہ چین بھیں ہوا' خصہ سے اسکے چرے کا رنگ بدل کیا' اور
وہ ناراض ہوکر تخت شاہی کے عقب میں واقع ایک کمرے میں چلا گیا' ہم سب لوگ یا ہمر چلے آئے' عامرا تعمی کہتے ہیں کہ میں نے

حعرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کما کہ آپ نے جاج کو مارہ میں کروا ہے 'اور اس کے سینے میں کینے کی آگ جلادی ہے 'انموں نے کما اے مامر! میرے قریب نہ او اوک کہتے ہیں کہ عامر شعبی کونے کا عالم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خہیں علم سے دور کابھی واسطہ نہیں ہے ، تم انسانوں کے ایک شیطان سے اسی خواہش کے مطابق مفتلو کردے تھے اور اس کی باں میں بال طارے تھے ، کتنی بری بات ہے کہ تم نے اللہ تعالی کا خوف بالائے طاق رکھ دیا 'اور اسکے سوال کا وہ جواب دیا جواسے مطلوب تھا 'اگر پچ کہنے کی ہمت نہ تھی تو خاموشی افتیار کرتے میں نے کما کہ اگرچہ میں نے وی کما ہے جو وہ چاہتا تھا نیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس رہاہے ' فرایا کہ یہ بات اور بھی زیادہ غلط ہے کہ تم جان ہوجو کر جموت ہول رہے تھے عامر شعبی بی کی روابت ہے کہ جاتے نے حسن بھری کوبلایا اور ان سے بوج ما كدكيا آب ان امراء وحكام كے كتے بلاكت كى دعاكرتے ہيں جنول نے ال وولت كے لئے اللہ كے بندول كو قتل كروا "ند صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کے سامنے آن امراء کی ذمت بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں یہ صحیح ہے ، یوجیما اس کی وجہ ؟ جواب دیا کہ اس کی وجريب كرالله تعالى في ملاء عدايات كراوكون عبان كرويا بمثمان علم فدكرا - المنطقة والمرابع المرابع المر

اورجب کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہ حمد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کردینا اور

اس کو پوشیده مت کرنا۔

حاج نے انتائی مخت کے ساتھ انعیں روک ریا اور کنے لگاکہ آگر آئندہ میں نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سنیں تو سرتالم كروں گا۔ طيط زيات كے متعلق بيان كيا جا آہے كہ ايك مرتبہ انھيں تجاج كے سامنے لايا كيا، تجاج نے ان سے دريافت كياكه كيا تو طیط ہے؟ فرمایا : ہاں! جوبات تو پوچمنا چاہے ہوچھ لے میں نے مقام ایراہیم پراللہ تعالی سے تین محد کتے ہیں ایک سے کہ اگر مجھ ہے کوئی سوال کیا جائے گا تویس اس کے جواب میں حق بات کوں گا' دوسرایہ کہ اگر جمع پر معیبت نازل ہوتی تویس مبرے کام لوں گا، تیسرایہ کہ اگر میں بعانیت رہاتو اللہ کا شکراد اکروں گا۔ مجاج نے ان سے یوجہا کہ تو میرے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ انموں نے جواب دیا کہ تو زمین میں دشمن خدا ہے ، محرمات کا ارتکاب کر ناہے ، اور لوگوں کو ہلا کسی قصور کے قتل کرا دیتا ہے ، اس نے بوجھا كه اميرالمومنين عبدالملك ابن مروان نے بارے میں تمهاري كيارائے ہے؟ انموں نے جواب ميں كما كه عبدالملك تم سے زيادہ برا ہے 'اسکے جرم بے شار ہیں 'اسکی ایک بدی قلطی خود تیرا وجود ہے ' حجاج اس صاف کوئی سے بے حد خضب ناک ہوا اور جلادوں کو عم دیا که وه حلیط کودرد ناک سزا دیں 'انھیں سزادی می 'یمال تک کیا گیا کہ بانس کی کھیا جیس ان کے گوشت پر رکھ دیں اور انھیں رتی سے باندھ دیا ' پھرایک ایک کمیاج مینی یماں تک کہ گوشت او عزمیا ، محروہ اس تمام تر تکلیف اور جان لیوا سزا پر خاموش رے ند انموں نے معافی ماتلی ند تکلیف کا اظهار کیا مزا دینے والوں نے حجاج سے کماکد اب "مجرم" عالم نزع میں ہے ججاج نے عم دیا کہ اسے باہر شارع پر ڈال دیا جائے ماکہ لوگ مبرت پکڑیں ، جعفر کتے ہیں کہ میں اور ان کا رفق ان کے پاس پنچ 'اور دریافت کیا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو ہلائیں 'انموں نے پانی مانکا' ہم نے پانی انمیں بلایا 'وہ اس تکلیف اور جال حسل زخموں ک آب نہ لاکر چل ہے اس وقت اکی عمرا ممارہ برس کی تھی۔

روایت ہے کہ عمرابن میرہ نے بعرے کوفے ' مسینے اور شام کے علاء اور فقداء کوطایا اور ان سے سوالات شروع کئے 'اس نے دیکھا کہ کہ عامر شعی اور حسن بعری کے جوابات سے علم اور عقد جملکا ہے اس لئے اس نے تمام علاء کورخست کردیا اور ان دونوں عالموں کو لے کر خلوت میں چلاگیا ، پہلے اس نے عامر شعی سے کما اے ابو عمرو میں عراق میں امیرالمومنین کا والی اور امین موں ان کی اطاعت پر مامور موں 'رعایا کی جفاظت و محمد انی میرے فرائض میں شامل ہے 'میں خود بھی بھی جاہتا ہوں کہ رعایا محفوظ رہے' کی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی اکل بھتری اور خیر خواہی کامتلاشی رہتا ہوں' اس کے باوجود بعض او قات مجھے غصہ آجا تا ہے' اور

میں ان کا کچھ مال بی بیت المال صبط کرلیتا ہوں 'مستقل رکھنے کے ارادے سے نہیں بلکہ محس اس لئے ٹاکہ بحرم کو اپنی ظلمی کا حساس ہو میری نیت یہ ہوتی ہے گہ آگر وہ نائب ہوگیاتو ہیں اس کا مال واپس کردوں گا الیکن جب امیر کویہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے فلال محض کا مال صبط کرلیا ہے تو وہ مجھے یہ مال واپس نہ کرنے کا محم دیتے ہیں ' میں اگی محم عدولی نہیں کرسکا ' لیکن یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے بموجب عمل کردل ' لیکن امیر المومنین کے عظم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا پر تا ہے ' اب آپ یہ ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے بموجب عمل کردل ' لیکن امیر المومنین کے عظم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا پر تا ہے ' اب آپ کو تیکی دے سلطان بمنزلہ والد کے ہے کہ غلط بھی کرتا ہے اس جو اب عرب ان کی رائے دریا قت کی ' انحول نے مسلطان بمنزلہ والد کے ہے کہ غلط بھی کرتا ہے اس جو اب اور اطاحت گزاری پر مقرر ہوا ہوں' رحایا کا حق فریا کہ ان کی بھائی کے لئے کام کرنا تہمارا فریضہ ہے۔ چنانچہ میں نے عبدالر حمٰن ابن سمرہ قرشی صحابی ہے آخضرت صلی اللہ کا زم سے ' اور ان کی بھائی کے لئے کام کرنا تہمارا فریضہ ہے۔ چنانچہ میں نے عبدالر حمٰن ابن سمرہ قرشی صحابی ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد کرای سا ہے۔

من استرعی رغیدة فلم یحطها بالنصیحة حرم الله علیه الحنة (١) جوفض کی رغیت کا ماکم موا اور اس نے ان کی حاطت خرخوای سے نہ کی و اللہ تعالی اس پر جنت

تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں بعض او قات کسی مخص کا ملل محمل اس لئے منبط کرلیتا ہوں آگہ اسکی اصلاح ہوجائے لیکن جب امیر المومنين كويد اطلاع ملى ب كه ميس نه كمي مخص كامال منبط كياب توده جمعه واپس نه كرنے كي بدايت كرتے ہيں اور ميں ان ك تھم پر عمل نہ کرنے کی جرائت نہیں رکھتا اور یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے فران کی تغیل کوں عالاتکہ تم پر امیرے حق کے مقالب من الله كاحق زياده ب حميس اس كي اطاعت كي بجائ الله كي اطاعت كرني جاسيد ومعسيت ميس كي مخلوق كي اطاعت كرنا جائز نہیں ہے 'اگر تہمارے پاس امیر کا کوئی تھم آئے تواس پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکے لوکہ وہ تھم باری تعالی کے تھم کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر موافق ہوتو اس پر عمل کمو 'ورنہ اسے پس پشت ڈال دو 'اے ابن ہیرہ تہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے 'عنقریب تمارے پاس اللہ کا قاصد آئیکا جو تہیں اس تخت ہے آ اردے گاجس پرتم بیٹے ہو'اس وسیع محل ہے باہر تکل دے گاجس میں تم رہے ہو اور تک و تاریک قبر میں پنچا دے گا اس وقت نہ سلطنت واقد ارب گا نہ دنیادی مال ومتاع رہے گا ہم سب چین الين ينجي جمو و كروب كريم كي طرف كوج كرجاديك اس سفريس تهادا رفق تهادا عمل موكا الدابن ميره الله تعالى تهيس يزيد سے بچا مکتا ہے ،لیکن بزید کیلئے ممکن نہیں کہ وہ حمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلاسکے 'یاد رکمو' اللہ کا تھم ہر تھم پر مقدم ہے ، اسکی مرضی بر مرضی پر فائق ہے 'میں تہیں اس عذاب خداد تدی سے درا تا ہوں جو مجرموں پر نازل ہو کررہے گا۔ ابن میرونے اس صاف موئی کا برا منایا 'اور حضرت اس سے کما کہ آپ خاموش رہیں اور امیر المومنین کے ذکرہے اعراض فرمائیں 'اس لئے کہ وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب تھم بھی اور صاحب فعنل بھی 'اللہ تعالیٰ نے انتمیں مسلمانوں کی سربرائی اس کئے تغویض کی ہے كه وه استك الل بين اور اس منعب ك لا أن بين حسن بعرى في فرمايا كد اب ابن بيره! حماب كا مرحله وريش ب وبال كورث كايدله كورث سي اور غصب كابدله غضب سے ملے كا الله تعالى كھات ميں ہے ، يہ بات ياد ركموكه جو مخص تجے فيحت کرے اور آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس محض ہے بھترہے جو کھنے فریب دے اور دنیا کا طامع و حریص بنادے 'ابن میرہ بے مد

<sup>(</sup>١) اس سندے ساتھ یہ روایت بنوی نے مجم السحاب میں نقل کی ہے اس طرح کے الفاظ بھاری وسلم میں حس معتل بن پیار معتول ہیں

فاہوا اور اس عالم میں اٹھ کرچلا گیا ، شعبی کتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید! آپ نے امیر کو ناراض
کردیا ہے ، اور اسکے دل میں کینے کی آگ بھردی ہے ، اب وہ ہمیں اپنے حسن سلوک سے محروم رکھے گا'انموں نے جھے جمڑک دیا
اور فربایا کہ اے عام بھے سے دور رہو۔ شعبی کتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حسن کی خدمت میں تحا نف اور نزرائے پیش
ہوئے ، اور ہمیں کھی بھی نہ ملا ، واقعا وہ ای اعزازے اہل تھے جو انھیں ملا ، اور ہم اس حقارت کے مستحق تھے جو ہمیں نصیب ہوئی ،
میں نے حسن بھری جیسا عالم نہیں دیکھا' دہ ہم علاء میں ایسے تھے جسے اسپ تازی دو غلی نسل کے محو ثوں میں ممتاز رہتا ہے ،
میں جان بھی دیکھا' ممتازی پایا 'وہ ہر جگہ ہم پر عالب ہے اسلے کہ ان کا ہر عمل اور ہر قول باری تعالی خوشنودی کیلئے ہو تا تھا'
جب کہ ہمارا مطر نظرامراء کی قریت ، نقی 'اس واقعے کے بعد میں نے اللہ شائل سے یہ عمد کیا کہ میں کس ماکم یا والی کے پاس اس کی
تائید و تمایت کے ارادے سے نہیں جاوں گا۔

محد بن واسع ابن ابی بروہ کے پاس سے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تقدیر کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں 'انموں نے جواب دیا کہ تہمارے پڑوس میں اہل قبور ہیں 'ان کے بارے میں سوچو اس طرح تم تقدیر کے سلسلے میں سوال کی ضرورت محسوس نہیں کرو

المام شافعی این چیا محمد ابن علی سے نقل کرتے ہیں کہ میں امیرالمومنین ابو جعفر منصور کی مجلس میں حاضر تھا وہاں ابن ابی ذویب بھی تھے اور مینہ کاوالی حس ابن زیر بھی موجود تھا استے میں فغاری قبلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے اور انمول نے ابوجعفرسے حسن ابن زید کی شکایت کی ابوجعفر نے حسن ابن زیدسے بوچھا کہ تم ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ آپ شکایت کرنے والوں کے بارے میں ابن ابی ذویب سے وریافت کر یعنی وہ آپ کو تلائیں مے کہ یہ لوگ کیے ہیں اور اسکے ساتھ کیاسلوک ہونا چاہیے ابوجعفرنے ابن ابی ذریب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے متعلق کیا کتے ہیں انحول نے جواب دیا کہ میں کوائل دیتا ہوں کہ بیہ قوم لوگوں کی اہانت کرتی ہے 'اور انھیں ایزا پہنچاتی ہے۔ ابوجعفرنے غفاریوں سے بوچھا کہ تم نے اسے بارے میں ابن الی زیب کا خیال سنا انھوں نے کما کہ امیر المومنین آپ ان سے حسن ابن زید کے متعلق بھی دریافت کریں ، ابو جعفرنے ابن الی دویب سے دریافت کیا کہ حس ابن زیر آپ کے خیال میں کیا ہے انموں نے جواب دیا کہ میں کوائ دیتا موں كدوه فيرمنصفانه فيصل كرنا بابوجعفرن حسن علماكه تم في البيع متعلق ابن الى دويب كى رائع سى وه نيك آوى بين ان كاخيال بدنيتى يرمنى تنيس موسكنا ، حسن في جواب ديا: اميرالموسين أب ان ساب متعلق بمي يوچيس عليفه في اين بارك میں آن کی رائے جانی چاہی تو انھوں نے جواب میں کما کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ مال ناحق حاصل کیا ہے اور غیر متحقین من صرف کیا ہے 'اور میں اسکی کوائی بھی دیتا ہوں کہ ظلم آپ کے دروازے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ س کر منصور اپنی جکدے افعا اور میں مرت یا ہے۔ ریس و یا میں اور کہنے لگا کہ خدای متم!اگریس بمال نہ بیٹا ہوا ہو آتوروم 'فارس' دیلم اور ترک تم ے یہ جگہ چین لیت ابن ابی دویب نے فرمایا : امیرالمومنین! آپ سے پہلے منعب خلافت پر ابو برو عمرفائز رہ تھے ہیں انحول نے حق کیساتھ مال لیا 'اور انساف کے ساتھ تقسیم کیا 'جب کہ روم وفارس کی گردنیں ایکے ہاتھوں میں تھیں 'منصور نے آپ کو مزادینے کا ارادہ ترک کیا اور کہنے لگا کہ خدا کی متم اگر مجھے تمہاری صداقت کا یقین نہ ہو یا تو میں تمہیں قبل کردیتا 'ابن الی ذویب تے کما : بخدا!امیرالمومنین! میں آپ کے لئے آپ کے صاحب زادےممدی سے زیادہ خیرخواہ ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب ابن الی ندیب دربارے باہر آئے توسفیان ٹوری سے ملاقات ہوئی 'انموں نے اس واقعہ پر مبارک باددی اور فرمایا کہ مجفے اس ظالم کے ساتھ تمہاری صاف کوئی سے ب مدخوشی ہوئی الین مجھے یہ بات بری معلوم ہوئی کہ تم نے اس کے از کے کو مهدی کما این ابی نویب نے کما کہ اللہ تعالی تہماری مغفرت کرے مهدی سے میرا اشارہ ہدایت کی طرف نہیں تھا بلکہ مہلا کی طرف

عبدالر ممن ابن عمر اوزای کتے ہیں کہ جن دنوں میں سامل میں تھا بھے خلیفہ الد جعفر منصور نے بلایا میں اس کے پاس گیا اور اسے خلافت کے آواب کی رعایت کے ساتھ سلام کیا اس میرے سلام کا جواب دیا اور بھے اپنے قریب بٹھایا اور تاخیرے آنے کا سبب وریافت کیا 'خلیفہ نے کما کہ ہم آپ ہے اخذو استفادہ کرنا چاہتے ہیں 'میں نے کما جب آپ نے اس مقصد سے بلایا ہے تو میں کھی تھیجیں کر تا ہوں افحیں یاور کھنا 'مول مت جانا۔ خلیفہ نے کما بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ جب کہ آپ میری ورخواست پر قصیحت فرائیں گے بسرحال میں حاضر ہوں اور جمد تن متوجہ ہوں آپ ارشاد فرائیں 'میں نے کما جھے یہ ڈرہے کہ آپ سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے میری پیاست من کر رہے جانا تھا اور اسے تکوار کی طرف ہاتھ برجعایا منصور نے اسے یہ کہ کر جمزک دیا کہ یہ تواب کی مجل ہے معتاب کی نہیں ہے۔ منصور کے اس طرز عمل سے میرا دل مطمئن ہوگیا اور گفتگو کرتے پر فبعیت آبادہ نظر آئی۔ میں نے کما نہ امیرالمومنین اجھے سے حدیث ملحول نے ان سے صلیہ ابن بھر نے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

یہ حدیث ملحول نے 'ان سے صلیہ ابن بھر نے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

ار مراہ مل ہے در ای مرد عیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ میں قرمال ہوگان قرما میں اور ایک اس میں اور ایک بھر ان المیان بھر اور ایک ا

ايماعبدجاء تهموعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبلها بشكرو الاكانت حجة من الله ليز داد بها اثما ويز داد الله بها سخطاعليه (ابن ابي الدنا)

جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی تھیجت آئے وہ نعمت خداوندی ہے جو اسکے پاس آئی ہے' اگر اس نے یہ تھیجت یا نعت شکر بیر کے ساتھ قبول کرلی تو بھتر ہے ورنہ وہی تھیجت اس پر اللہ تعالیٰ کی ججت بن جاتی ہے تاکہ وہ اسکے کتابوں میں اور پاری تعالیٰ کی نارا نمٹی میں زیادتی کا پاعث ہو۔ مارین جاتی ہے ساتھ است نے دیا ہوں جس میں میں میں است نہ استفاری سے سال میارین سال

امیرالمومنین! مجھ سے محول نے بیان فرمایا ان سے عطیبہ این یا سرنے یہ روایت نقل کی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ايماوالمات نماشالرعينه حرم الله عليه الجنق (ابن الياا) بن عرى)

وطن كردية بين اور الحميس مضطرب وب جين كردية بين المرالمومنين! محمد يحول إن س نواوك ان س حارو الله يه ان س حبب ابن مسلم في بيان كياكم المخضرت على الله عليه وسلم في اليه عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم (ك دست مبارك يا كثري س) كمى اعرائي في جم پر ناوا نشى مي خراش آئى تحى "ب كه المخضرت على الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله تعليه السلام آئة اور عرض كياكه الله عليه و مسلم الله عليه و مسلم الله تعليه السلام آئة اور عرض كياكه الله عليه و مسلم الله عليه و مسلم الله الله الله إوراس س كماكم جم س بدله له و اعرابي في عن بدله الله الله الله الله عليه و سلم به الله عليه و الله و ال

لقيدقوس احدكم من الجنة خير لممن النبياوم افيها (٢)

تم میں ہے کسی کے لئے جنت میں ہے ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ کا ہوناونیا مانیہا ہے بہتر ہے۔ اگر دنیا کی سلطنت پائدار ہوتی تو پہلے لوگوں کے پاس رہتی آپ تک نہ پہنچتی جس طرح یہ پچپلوں کے پاس نہ رہ سکی اس طرح آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی'امیرالمومنین!کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جدامجد جعرت عبداللہ ابن عماس نے قرآن کریم کی اس آیت کی کیا تغییر کی ہے :۔

لاً يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً اللَّا أَحْصَاهَا (پ١٥/١٨, ٢٩) (اس كتاب نے) بے قلبند كئے ہوئے نہ كوئی چھوٹا گناہ چھوڑا آورنہ بوا۔

انموں نے فرایا تھا کہ صغیرہ سے تبہم مراد ہاور کبیرہ سے بنسی۔ جب تبہم اور بنسی کا حال یہ ہو تو ان اعمال کا کیا حال ہوگا جو زبان اور ہاتھ سے نرزد ہوتے ہیں' یا امیر المومنین! حضرت عمر ابن الخلاب فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ نہر فرات کے کنارے ضائع ہوجائے تو جھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز جھ سے اسکے ضائع جانے کا موافذہ ہوگا عور فرمائیں'جولوگ آپ کنارے ضائع ہوجائے تب کی طرح بحیں گے۔ امیر کے قریب آپ کے شہر میں' آپ کے در پر عدل سے محروم دہ جائیں' ان کے موافذے سے آپ کس طرح بحیں گے۔ امیر المومنین! مجھے اس آیت کی وہ تغیر معلوم ہے جو آپ کے دادا سے متقول ہے۔

يَانَاؤُ وَإِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بِيْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (ب٣٦م المعام) الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (ب٣٦م المعام)

اے داؤد (علیہ السلام) ہم کے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے 'سولوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا' اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی بیروی مت کرنا (اگر ایسا کرد کے ق)وہ خدا کے راستے ہے تم کو بھٹکادے گی۔

حضرت عبدالله ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پنجبر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور میں اس طرح خطاب

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابن الی الدنیا نے نقل کی ہے 'ابوداؤد اور نسائی جی حضرت عمر کی روایت کے الفاظ یہ جی "رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقص من نف " مائم عبدالر عمنٰ ابن الی لیل نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ سید ابن حضرکے ساتھ چیش آبا تھا جس پر آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ جھے سے قصاص لے لو (۲) ابن الی الدنیا نے یہ روایت اوزامی ہے مفصل نقل کی ہے 'اور بخاری نے بچھ اختلاف کے ساتھ حضرت الس سے مفصراً نقل کی ہے۔ نقل کی ہے۔

فرایا کہ اے داؤد! جب تمارے پاس می اور مری علیہ آئیں اور تمارے قلب کا میلان ان میں ہے کمی ایک کی طرف ہو تو تم جرگزیہ تمنامت کرنا کہ حق اسکی طرف ہو اور وہ اسے حریف پر غالب آجائے اگر تم ایسا کیا تو میں اپنی نیوت تم ہے چین لوں گا جرتم نشان پر میرے ظیفہ نہیں رہو گے اور نہ تمہیں چیجبری کا شرف حاصل رہے گا۔ اے داؤد! بندوں کے لئے رسولوں کی حیثیت چوا ہوں کی سے کہ دہ حفاظت کے طریقوں سے داقف ہوتے ہیں اور سیاست میں زمی ہے کام لیتے ہیں اور نور کی جوئے کو جوئے کو جوئے ہیں اور سیاست میں زمی ہے کام لیتے ہیں اور نور کی ہوئے کو جوئے ہیں کہ اگر دو امانت آخانوں اور ذمین پر چیش کی جاتی ہو وہ افسارے ہے انکار کردیت اور ڈرجائے۔ جمعے برید ابن جابرے اور ان کہ اگر دہ امانت آخانوں اور ذمین پر چیش کی جاتی ہو میں میں کہ معروف کی اور فرمایا کے خدمول کے دور اسے میں معلوم نمیں کہ تمارے لئے اس عمل کا اجر اللہ کے دائے دور اور کے اور اسے کی در اور کی بات ہی مول کی اور فرمایا کیا جمیس معلوم نمیں کہ تمارے لئے اس عمل کا اجر اللہ کے دائے ہی جرض کیا کہ جمعے یہ دوایت پنجی ہے کہ کے دورایت کینی ہی دوایت پنجی ہے کہ کہ دورایت کینی ہیں جو آپ فرمارہ ہیں حصرت عرب پرچھا اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جمعے یہ دوایت پنجی ہے کہ آخضرت میلی اللہ نے خرض کیا تہ بید بات نمیں جو آپ فرمارہ ہیں حصرت عرب پرچھا اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جمعے یہ دوایت پنجی ہے کہ آخضرت میلی اللہ نے نہی اللہ نہ نہیں اللہ کیا تھرائی اللہ نے خرض کیا تہ بید بات نمیں جو آپ فرمارہ ہیں حصرت عرب پرچھا اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جمعے یہ دوایت پنجی ہے کہ آخفرت میلی اللہ نے نہی اللہ کی نہیں کو تو بی فرمارہ کیا گا ہے دورائے کی اور فرمایا گیا کہ خور کیا گا ہے کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کھرت کی کر اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ جمعے یہ دوایت پنجی ہے کہ کہ کہ کو کر ان کیا گور کیا گا ہو کہ کو کیا کہ کور کیا گا ہے کہ کورٹ کیا گا ہے کہ کیا کہ کرف کرنے کیا گا ہو کر کیا گا ہے کہ کورٹ کیا گا ہے کہ کورٹ کیا گا ہو کر کیا گا ہے کہ کی کیا گا ہو کر کیا گا ہے کہ کر کیا گا ہو کر کیا گا گا ہو کر کیا گا ہو کر کیا گا کر کر کر کر کیا گا کر کر کر کر کر کر کیا گا ہو کر کر کر کر کر ک

مامن وال یلی شیئا من امورالناس الااتی به یوم القیامة مغلولة یده الی عنقه لایفکه الاعلام فیوقف علی جسر من النارین تفض به ذالک الجسر انتفاضة تزیل کل عضو منه عن موضعه ثم یعاد فیحا سب فان کان محسنا نجا باحسانه وان کان مسیئا انخرق به ذالک الجسر فیهوی به فی النار سیفین خریفا (۱)

جوحاً کم لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاطے کا والی ہوگا وہ قیامت کے روز اس مال میں لایا جائے گا
کہ اسکے ہاتھ کردن سے بندھے ہوئے ہوں کے اور انہیں اس کے عدل کے علاوہ کوئی چیزنہ کھول سکے گئ
بر مال وہ اس حال میں جنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا'وہ پل اسے اس قدر شدید جھٹا دے گا کہ اسکا عصو عصو
اپنی جگہ سے ہمٹ جائے گا' مجروہ اپنی اصلی حالت پر واپس آئے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا اگر وہ نیکو کا ر
ہوگا تو اسپنے احسان کی وجہ سے نجات پائے گا' اور بدکار ہوگا تو پل اس جگہ سے بھٹ جائے گا اور وہ اس فاور نے میں سنز سال کی مسافت کی کمرائی میں جارہ ہے گا۔

<sup>(</sup> ۱ ) ابن ابی الدنیا- طرانی نے سوید ابن عبدالعزیز ہے انھوں نے بیار ابدالکم ہے انھوں نے ابدداڈد سے نقل کیا کہ حضرت عمر نے بھرابی عاصم کو صدقات کی وصولیا بی سے کام پر متعین کیا تھا ، طرانی کی دوایت مختصرہ اور بھرابی عاصم نے یہ مدیث آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سی ہے ، سلمان قاری یا ابدذرسے نمیں سی ،

یاعمالنبی!نفس تحییها خیر من امارة لا تحصیهها (۱) پیاجان! اگر آپ ایک نفس کوزنده رکیس (عبادت و ریاضت سے) دو اس کومت سے برتر ہے جس کا آپ اطاطہ نہ کر کیس۔

پچاکی خرفوانی اور ایکے ماتھ تعلق کا تقاضا ہی ہی تھا کہ آپ اضیں حکومت کی فار وار واوی میں قدم رکنے سے منع فرمات۔ حصرت عباس کو آپ نے یہ بھی بتلاوا تھا کہ میں قیامت کے روز تسارے کچے کام نہ آوں گا۔ روایت میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَ نَكَ الْأَقْرُبِينَ (١٨٥ اس١٢١)

اور آپ (سب سے پہلے) آپنے نزدیک کے کنے کو ڈرائے۔

تو آپ نے حضرت عباس محضرت منیہ اور حضرت فاظمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا :۔ انی لست اغنی عنکم من اللہ شیاان لی عملی ولگم عملکم (۲) اللہ تعالی سے میں تمهارے کچھ کام نہ آؤں گا' میرے لئے میرا عمل منیہ ہوگا' اور حہیں تمهارا عمل

فاكروديكا

حضرت عمرابن الخلاب ارشاد فراتے ہیں کہ لوگوں پر وہی مخص کومت کرسکتا ہے جو شعور کی پختی اور رائے میں اصابت رکت ہو اور ان کے بارے من بید اندیشہ نہ ہو کہ وہ قرابت داروں کی جمایت کرے گائیزا سے اللہ کے باب میں کسی ملامت کا خوف نہیں ہو ، حضرت عمرفاروں نے بید بھی فربایا کہ حاکم چار طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خود بھی محنت کرے اور این عمال سے بھی محنت کرائے ، یہ اللہ کی رحمت کا سابیہ اس پر درا ذہ ور سراحاکم این عمال سے بھی محنت کرائے ، یہ اللہ کی راہ بر لگانے کی قدرت نہیں رکھتا ، یہ ضعیف حاکم ہے اور اپنے ضعف کی بنا پر وہ جو خود تو محنت کرتا ہے ، لیکن عمال کو محنت کی راہ پر لگانے کی قدرت نہیں رکھتا ، یہ ضعیف حاکم ہے اور اپنے ضعف کی بنا پر الکمت کے قریب ہے ، اللہ یہ کہ اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے اور وہ ہلاکت سے نیج جائے ، تیسرا خاکم وہ ہے جو خود عیش کرے اور عمال سے محنت کرائے ، یہ حلمہ ہے جیسا کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے آرشاد فربایا ۔

شرالرعاة الحطمة (ملم-عائزابن عن)

بدرین چوال طمه ب ( ۳ )

چوتھا حاکم وہ ہے جو خود بھی عیش کرتا ہو اور عمال کو بھی عیش کوشی میں مشغول رکھتا ہو " یہ حاکم اور عمال سب ہلاکت کے قریب
ہیں۔ امیرالموسنین! بھے یہ روایت پنجی ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جب کہ قیامت کے لئے دوزخ کی آگ بحرکائی جائے گئی ہے ' (بینی قیامت قریب ہے) آپ نے فرمایا اے جرئیل! مجھے دوزخ کے بارے میں کچھ ہٹلاؤ عرض کیا کہ اللہ تعالی نے محم دیا کہ دوزخ کی آگ بحرکائی جائے ہزار برس تک جلائی بہاں تک کہ زرد بحرکائی جائے ہزار سال تک یہ بال میں میں بھو گئی 'کہا سیاہ اور آریک ہے' نہ اسکے شعلے نظر آتے ہیں' اور نہ ہوگئی' پھرایک ہزار سال تک جائی بیاں تک کہ سیاہ ہوگئی' بھرایک ہزار سال تک طلف نظر آتے ہیں' اور نہ ہوگئی' بھرایک ہزار سال تک جائی گئی بیاں تک کہ سیاہ ہوگئی' کھرایک ہزار سال تک طلف نظر آتے ہیں' اور نہ ہوگئی' بھرایک ہزار سال تک طلف کے شاک وقت کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ آگر دوز خیوں کا ایک گیڑا بھی دنیا والوں کو نظر آجائے تو

<sup>(</sup>۱) این این الدنیا نے بلا شد اور بیسی نے جابرے مرفوماً نش کی ہے۔ (۲) یہ روایت ابن افیاً ادنیا نے بلا شد نش کی ہے بھاری میں معرت ابد جریم اللہ اللہ میں الفاظ "لی عملی ولکم عملکم" نیں ہیں۔ (۳) علم اس چرواہ کو کتے ہیں جو گذیانی کے طریقے سے تاواقف ہوا اور اپنے جانوروں پر علم کر آ ہو۔

سب كے سب مرحائيں'ان كے پائى كا ايك دول زين كے بانعوں من دال ديا جائے تو پينے والے بلاك موجائيں'اكل زنجرى ايك کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ اس کی حرارت سے پکمل جائیں 'اور اپنی جگہ پر قرار نہ رہیں 'کسی مخص کو دو ندخ میں والنے کے بعد باہر نکالا جائے تو دنیا کے لوگ اسکی بربو سو تھے کر اور اسکی بدروئی ہے دہشت کھاکر مرجائیں ' یہ سن کر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مونے لکے عضرت جرئیل علیہ السلام می مودے عضرت جرئیل نے عرض کیا : یا مخرا آپ کول موتے ہیں آئے وا محلے مجھے تمام گناہ معاف کے جانیے ہیں وران : کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسکے بعد آب نے جرئیل سے وریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تم توروح الامن اور اللہ ی وی کے امانت وار ہو، عرض کیا! مجھے یہ ڈرے کہ کمیں میرا انجام ماروت اور ماروت جیسانہ ہو'اللہ تعالیٰ کے نزدیک میراجو مرتبہ ہے میں اس پر بھروسا جس کرنا اور جھے سوء عاقبت کا خوف برابرستا تا ہے' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے رہے میہاں تک کہ آسان سے ندا آئی کہ اے جبرئیل اے محمہ (مسلی الله علیه وسلم) الله تعالى نے تهيں اس بات سے مامون كرديا ہے كہ تم مسے كوئى كناه سرزد ہو أوراس كى باواش ميں تهيں عذاب ديا جائے ، محرصلى الله عليه وسلم تمام انبياء كے مقابل ميں اى طرح افغل ہيں جس طرح جرئيل تمام طاع كمه پر نفيلت ركھتے ہيں۔(يہ روایت اس تعمیل کے ساتھ این الی الدیا نے بلا سد لقل کی ہے) امیر المومین ! میں نے شاہے کہ حضرت عمر ابن الحطاب نے بار گاہ ایددی میں سے دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر مرعی علیہ میرے سامنے ہوں اور میں ان میں سے حمی ایک کی طرف ماکل ہوں اور اسکی رعایت کرنے لگوں خواہ وہ میرا قریب ہویا بعید تو جھے مسلت نفس نہ دیتا۔ امیرالمومنین! سب سے زیادہ وشوار کزار اور پرمشنت کام الله تعالی کے حق کی بجا آوری ہے اور الله تعالی کے نزویک سب سے بدی بزرگ تقوی ہے اور جو مخص اطاعت النی کے ذریعہ عزت طلب كرياب اسكوعزت ملتى ب اورجومعميت كى راوے عزت كاطالب موتاب اسكے مقدر ميں رسوائي اور ذلت لكمي جاتی ہے۔ یہ چند مسیحیں ہیں جو میں نے آپ کی طلب پر آپ کے فائدے کے لئے کی بیں 'اب مجھے اجازت دیں۔اوزاع کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں اٹھ کرچلنے لگا مفعور نے ہو چھا : کمال کا ادادہ ہے؟ میں نے کما اگر امیرالمومنین اجازت دیں تو اہل وحمال کے اس وطن جاؤں کا انشاء اللہ خلیفہ نے والیس کی اجازت دی اور کئے لگا کہ میں آپ کا انتہائی منون موں کہ آپ نے مجمعہ مرانفذرنصيمتوں كافرانه مرحمت فرمايا من آپ كى يەنسائ تبول كرتا موں اوران يرغمل كرنے كاعزم ركمتا موں الله فيركي توفق ویے والا اور خیر کے کام پر اعانت کرنے والا ہے میں اس سے مد ما تک ہوں 'اور اس پر بھروسا کر تا ہوں۔ وہ میرے لئے کافی ہے ' اور بمترین کفیل ہے ، مجلے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی اقتصات سے محروم نہیں رہوں گا، آپ کا کلام مؤثر اور مقبول مفید ہے ، آپ کی تعیمت خود غرمنی کے شا بھے سے پاک ہے بھر ابن مععب کتے ہیں کہ خلیفہ نے اوزای کے لئے زادراہ تار کرنے کا تھم دیا ؟ مرانموں نے معذرت کردی اور فرایا کہ نہ میں اس کی ضرورت محسوس کر نا ہوں اور نہ مجھے یہ منظورے کے دنیاوی ال دمتاع کے ذرید ای تعیمین فروخت کون فلیفه کیونکه آب کامزاج سجد کیا تماس کے اس نے زادراہ لینے پرامرار نسی کیا اور انمیں بعد عزت و کريم رخصت کيا۔

ابن مهاجر بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور ج کے ارادے ہے مکہ مرمہ جا ضربوا تو اس نے اپنا معمول بنایا کہ دارالندہ سے
رات کے آخری مصے میں لکانا طواف کر ہا اور نوا قل پڑھتا کو کو یہ معلوم ہی نہیں ہو تاکہ خلیفہ طواف کررہا ہے یا نماز میں
مشغول ہے ، ظلوع فجر کے بعد وہ دارالندہ میں دائیں آ تا مؤون آئے اسے سلام کرتے اور نمازی اطلاع دیے ، نماز ہوتی اور وہ
لوگوں کی امامت کرتا۔ ایک رات طواف کے دوران ملتزم کے پاس گزر ہوا تو اس نے کسی مخص کو یہ دعا ما تھتے ہوئے ساکہ اسے
اللہ! میں تیرے حضور یہ شکایت نے کرحا ضربوا ہور) نمین پر ظلم ونساد کا دور دورہ ہے ، اور حقد ارکے حق کے درمیان طع اور ظلم
حاکل ہوگیا ہے ، منصور تیزی ہے اس طرف گیا اور کان لگا کراس کی بات سی ، مجروا پس آیا اور مجد کے ایک گوشے میں جا بیٹا،
اور کسی خادم کو تھم دیا کہ وہ دعا ما تھتے والے کو بلا کرلائے ، خادم نے اسے امیرالمومٹین کا تھم پنچایا ، اس نے حجرا سود کا بوسہ دیا ، اور

وورکعت نمازادای اور قاصد کے ساتھ منصور کے پاس پہنا اور آے سلام کیا منصور نے اس سے بوچھاکہ تم یہ کیا کہ رہے تھے، کہ زمین پر نساد میل گیا ہے' اور مستحقین کے حقوق ملم کے ڈراید پایال ہورہ میں اس نے عرض کیا کہ اگر امیرالمومنین جاں بخش کا وعدہ فرمائیں و حقیقت حال عرض کروں مضور نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ، تم می بات بیان کرد جب سے ہم نے تمارے الغاظ نے ہیں ول معظرب ہے اور مبیعت پریشان ہے اس نے کماجس مخص کو طبع ولا کی کی زنجموں نے جکر رکھا ہے اور جس نے حقد اروں کو اسکے حق سے محروم کردیا ہے ، وہ آپ ہی ہیں مصور نے کیا : کم بخت میں کیوں طبع کرنے لگاجب کہ میں سیاہ سنید کامالک ہوں اور ہرا چھی بری چرمیرے تینے میں ہے۔ اس فض نے کیا کہ جنگی طبع آپ کے اندربیدا ہو گئی ہے کسی میں بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کومسلمانوں کا حکران مقرر کیا ہے اور الحفے مال آپ کے قبضے میں دیے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ آب ان سے نافل ہیں 'اور اسینے مال کی افزائش میں مشغول ہیں 'آپ نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان پھر کی دیواریں 'اور لوہے کے وروازے ماکل کردئے ہیں اور ان وروازوں پر مسلح وربانوں کا جوم ہے اندر آپ قید ہیں او گول سے مال وصول کرتے پر آپ نے عمال متعین کرر کھے ہیں وزراء اور مد گاروں کی ایک بدی فوج آپ کے ارد گردموجود ہے ' حالا نکہ یہ ایسے نہیں کہ اگر ' آپ کوئی بات بھول جائیں تو آپ کو یا و دلادیں' اور آپ کو یا و ہو تو عمل پر آپ کی مدد کریں۔ آپ نے خزانوں کے منع کھول کر' سواریاں میا کرے اور جسوں پر ہضیار سجا کر ظلم پر انعیل جری کردیا ہے ، یا ہراوگ دند تاتے پھرنے ہیں ایجے ظلم کی شنوائی ہیں ، مظلوموں کی دادوی نیس کیونکہ آپ نے لوگوں کی آمدورفت پر پابندی لگار کی ہے ،چدر مخصوص اور متعین لوگول کے علاوہ کوئی مخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا' آپنے اپنے دربانوں سے یہ نہیں کما کہ اگر کوئی مظلوم پریشان مال جمو کا نگا' کمزور' اور مسکین وعاجز تعرضافت کا دروازہ کمنکمنائے تواسے اندر آنے دیا جائے۔ آپ کے حاشیہ نقین معاجب اوروزراء واعوان نے جب بدریماکہ خود خلیفہ کسی حق کے بغیربیت المال کی اس رقم کو اپنے ذاتی اغراض کی بخیل میں صرف کر رہا ہے جومسلمانوں کے لئے ہے تو انہوں نے بھی خیانت شروع کردی انہوں نے سوچا کہ جب طیفہ اللہ ی خیانت کرسکتا ہے تو ہم طیفہ کی خیانت کیوں نہیں کرنکتے ؟اس لئے انہوں نے باہمی انفاق سے یہ بات ملے کرلی کہ عوام کی کوئی بات 'ملک کاکوئی مسئلہ آپ تک ندینیے' مرف وہ باتیں آپ کے علم میں آئیں جنمیں وہ ضروری متبحمیں اس طرح اگر کوئی عامل آپ کی طرف سے کمیں جاتا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تووہ اسے رہنے دیتے اس کی تذلیل کرتے ہیں 'اور آپ کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت کرا دیتے ہیں 'آپ کے مقربین کا حال سے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں 'اور انہیں برا سمجھتے ہیں 'خود آپ کے ممال اور کارکن ان کی مظمت کے مغرف ہیں 'اورو کا فو کا اُن کی خدمت میں ہدایا پیش کر کے اس عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور جب ووان مقربین کی قربت حاصل کر لیتے ہیں توعوام پر ظلم کرنے میں کوئی خوف یا ججک ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی کی لوگ مالداروں اور خوش حال لوگوں سے رشو تیں لیتے ہیں 'اور اس کے صلے میں انہیں کم حیثیت عرب او کوں پر ظلم کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ خدائے پاک کی یہ مرزمین شروفساد عرمی وہوس اور ظلم وجرے لبرر ہوگئ ہے ، یہ تمام لوگ آپ کے افتدار میں شریک ہیں اور آپ ان سے غافل ہیں ،جب کوئی مظلوم کسی ظالم ک شکایت کے کر آپ کے پاس آنا ہے تواسے آپ کے پاس جائے نہیں دیا جانا اگر کوئی مخص یہ جاہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر جب کہ آپ اپی خلوت سے باہر آئیں تو آگے برس کر ذرا بلند آواز سے آپ کو اپی مظلومیت کی داستان سنا دے تو اسے روک دیا جا تا ہے اس کے مظلوموں کی شکایات سننے کے لئے ایک ناظرمقرد کرر کھا ہے 'جب کوئی مظلوم اس کے پاس ابی شکایت لے کر پہنچا ہے تو آپ کے ماشید برداراہے اس شکایت کو آپ تک پنچانے سے روک دیتے ہیں 'نا ظرب جارہ ان کے احکامات پر عمل کرنے یر ججور بے خواہ اسے آپ کے دربار میں عرت و مرتبہ ہی کیوں نہ حاصل ہو اسلامی شنوائی جنیں ہوتی اس کی شکایات کا ازالہ للين كيا جاتا الكداس نكال ديا جاتا ہے كاكوكى بهانہ كرديا جاتا ہے اكر كوكى باجت مظلوم آپ كى سوارى نكلنے كے موقع پر باؤا زبلند ابی فکایت سانا چاہتا ہے تو اس ، زود کوب کیا جا آ ہے ، یمان تک کہ اس کے جم کا جو رُجورُ ال جا آ ہے ، آپ اس دوران

خاموش تماشائي بنے رہے ہيں'ند انہيں منع كرتے ہيں'اورند طالبين كومزا ديتے ہيں 'كيااسلام نام كى كوئى چزياتى رومني ملياميس مسلمان کملانے کا استحقال ہے؟ پہلے ہوامتے کی حکومت تھی جب بھی کوئی مظلوم ان کے دربار میں پیچا اس کی فوری شنوائی ہوئی ' اورحق وانسان کے ساتھ اس کی شکایت دور کی گئ بارہا ایسا ہو تاکہ ملک کے آخری کناروں سے لوگ آتے اور تفرسلطانی کی بلندو بالا دبوار اور رفتكوه دروازوں سے مرعوب موتے بغیرالل اسلام كو آوازدية تولوگ اكل طرف ليكة اور ان سے يونجية كموكيابات ہے؟ تهيس كيا شكايت ہے؟ وہ است اور وصائے جانے والے تعلم كى كمانى سناتے اور انصاف پاتے امير المومنين ميں نے ايك مرتبه چین کاسنرکیا ان دنول اس ملک پرجو مخص کومت کردماها وه نمایت خدا ترس اور نیک تفار جب میں چین کی مدوو میں داخل ہوا اور اس بادشاہ کے دربار میں پنچا تو یہ تصدیب کی زبانوں پر تھا کہ اسکے بادشاہ کی ساعت میں خلل پیدا ہو کیا ہے اور اب وہ کوئی بات سن نمیں یا تا۔ قوت ساعت سے محروی کے باعث بادشاہ مددرجہ ملول رہتا اور بعض اوقات رونے لگنا وزراء رونے ک وجد دریافت کرتے تو وہ کتا کہ میں اس معیبت کی وجہ سے نہیں رورہا ہوں ، جو مجھ پر نازل ہوئی بلکہ اس مظلوم کی وجہ سے رورہا موں جو میرے دروا زے پر آئیگا ، چی چی کرائی فریاد پیش کرے گالیکن میں اس مظلوم کی آواز نہیں من یاوں گا۔ مجراس نے یہ کما اکرچہ میری ساعت باقی نمیں رہی لیکن پینائی تو باقی ہے تم لوگ پورے ملک میں اعلان کرادد کہ سرخ رنگ کالباس مرف مظلوم پنے مظلوم کے علاوہ کوئی ندینے چنانچہ وہ منے وشام کشت لگایا کر اتھا ناکہ سرخ لباس پنے ہوئے کوئی مظلوم اسے نظر آجائے اوروہ اس ك سأته انساف كرسك امير المومنين إغور فرائي ، چين كاشمنشاه اسي كغرو شرك كے باد جود اپنى رعايا كے ساتھ رحم وكرم اور عدل وانصاف کامعاملہ کرما ہے ، جب کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نی اللہ علیہ وسلم کے بچاکی اولاد میں سے ہیں اسکے باوجود آپ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے اور اپنے نئس کو ملک پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ مال سمینے میں منهک ہیں والانکہ جن وجوہات کی بنائر آپ ال جع کررہے ہیں وہ سب فانی ہیں عشان اگر آپ سے کمیں کہ میں اولاد کے لئے مال جع کررہا ہوں تو اللہ نے پہلے ى نيچ كے سلط من مبرت كامشابره كراويا ب عب بعي كوئى بجه مال كے بيك سے باہر آتا ہے خالى اتح آتا ہے ' زمين براس ك کئے کوئی مال نہیں ہوتا 'اور کوئی مال ایسا نہیں ہوتا جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو 'محراللہ تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل مال ہوتی ہے 'اور وہ مال سے محروم نہیں ہو آ بلکہ جو بچھ اسکے مقدر میں ہو آ ہے حاصل کرلتا ہے کید مال اسے آپ نہیں دیتے بلکہ الله تعالیٰ مطا فرماتے ہیں 'اگر آپ یہ کمیں کہ میں اپنے افتدار کے استحام اور سلنت کی پائداری کے لئے جمع کردہا ہوں تو یہ مقصد بھی اہم نہیں ہے' آپ کے پیش روول نے سونے جاندی کے انبارلگائے' اور بے مدو حساب مال جمع کیا الیکن کیا ان کا افترار معظم ہوا؟جب موت آئی توجاہ و حقم عزت و رتبہ اور مال دولت مجمد کام نہ آیا اس طرح جب اللہ تعالی کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال دینے کا ارادہ کیا تو خوب دیا 'اور یہ امر رکاوٹ نہ بنا کہ اس سے پہلے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال کم تھا 'اگر آپ یہ كسين كمين موجوده زندگى سے بىترزندكى عاصل كرنے كے ال جي كرتا موں ويد بات يادر كيس كراس سے بىترزندكى اعال صالحہ بی کے ذریعہ حاصل ہوسکتی ہے۔ امیرالمومنین! مجھے بتلائیں کیا آپ اپنے کسی محکوم کو قتل سے بردہ کر کوئی سزا دے سکتے ہیں منصور نے جواب دیا : نہیں اس مخص نے کما کہ پھراس ملک کو لے کرکیا کریں سے جس کی حکومت آپ کو تفویض کی مئی ہے ، الله تعالى تواسيخ نافرمانوں كو قتل كى مزانسى ديت بكد بيشہ بيشہ كے لئے عذاب اليم ميں متلاكرديتے ہيں اس دن كاتصور تيجيّے جب باوشاه حقیقی به سلطنت چمین لیس مے اور آپ کو حساب کے لئے بارگاہ خدادندی میں پیش ہونا ہوگا دنیادی اقتدار و سلطنت کی بہ خواہش اللہ تعالی سے پہل بچھ کام نہ آئے گی معوریہ من کربست روما کیاں تک کہ اسکی بچکیاں بندھ کئیں اور کہنے لگا اے کاش میں پیدائی نہ ہوا ہو تا اے کاش میں کچونہ ہو تا محراس نامع سے دریافت کیا کہ جمعے مثلاؤ میں اس سلطنت میں جو جمعے عطا ہوئی ہے کیا تدہر کروں اور ان خیانت پیشہ لوگوں سے کس طرح نمٹوں جو میرے ارد کرد موجود ہیں ' جھے توسب خائن ہی نظر آتے ہیں ' اليه لوگ كمال سے لاول جو ديانت داري كے ساتھ ميري اعانت كرسكيں؟ استعبواب دياكہ آپ سالحين امت كو اپنے ساتھ

ر تغین منعورت بوجهاده کون اوگ بین ؟ اس نے جواب دیا کہ یہ علام بین منعورت کما کہ علام جمعے سے راہ فرار افتیار کے ہوئے ہیں "اس نے کما کہ علاء آپ سے اس کئے دور رہے ہیں کہ کیس آپ ان کے ساتھ بھی دی رویت اختیار نے کریں جو عمال اور خدام کے ساتھ ہے "سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دروازے ہر خاص و عام کے لئے واکرنے چاہئیں "اور مسلّخ دربانوں کا بھوم کم کرنا چاہیے ' ظالم سے مظلوم کا انقام لینا' ظالم کو ظلم سے روکنا' طال ذرائع سے مال حاصل کرنا اور عدل کے ساتھ تقیم کرنا آپ کا میوه ہونا چاہیے 'اگر آپ نے ان تدامیر را ممل کیا تو میں اس کی ضانت لیتا ہوں کہ جولوگ آج گریزاں ہیں وہ کل آپکے پاس آئیں مے اور رعایا تی بھری نے لئے آپ کی مد کریں مے۔ معور نے دعائی اے خداوند کریم جھے ان تداہیر عمل کرنے کی وقتی عطا فرا۔ ابھی یہ تفتلو جاری تنی کہ حرم شریف کے مؤونوں نے آکر نمازی اطلاع دی منصور نماز کے لئے اٹھ کمڑا ہوا۔ نمازے فراغت کے بعد منصور نے شاہی محافظ کو تھم دیا کہ اس معنص کو بلا کرلائے 'جو ابھی مجھ سے باتیں کردہاتھا' آگر تونے میرے تھم ک تغيل نيس كي تومين تيري مردن قلم كردون كا-ب جاره محافظ افتال لرزال اس تامعلوم مخص كي تلاش مين لكلا طويل اور مبر آنها والله كى بعد محافظ نے ديكھاكہ وہ مخص ايك كھائى ميں نماز اداكر باتھا، جب وہ مخص نمازے قارغ ہوا تو محافظ نے اس سے يوچھاكہ كيا آپ الله تعالى كو پچائے يں؟ جواب ديا: بال پچائا بول عافظ نے كماكه اگر آپ الله كى معرفت ركھے يوں اور اس سے درتے ہیں تومیرے ساتھ چلے 'امیرالمومنین نے آپ کو طلب قرمایا ہے 'اور انموں نے فتم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کو لے کرنہ پنچاتووہ بھے قل کردیں گے۔اس نے کہااب تو میں جاؤں گانہیں 'البتہ وہ میرے نہ جانے کی دجیے بختے فتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے بوچمااسی وجہ؟اس نے کما کہ میں تجے ایک پرچہ رہتا ہوں کیا تجے پر منا آناہے؟ محافظ نے جواب دیا: نہیں۔اس نے اپنے تعلیٰ سے آیک برچہ نکال کر محافظ کو دیا اور کما کہ آھے جیب میں سکھلے 'اسمیں '' دعائے کشادگ ' لکنی ہوئی ہے 'محافظ نے ہوچما" دعائے کشادگی "ملے کتے ہیں اس نے کما کہ دعائے کشادگی صرف شمیدوں کو عطاکی جاتی ہے ' محافظ نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجمديراتاكرم فرمايا بوتية مجمى بتلادين كداس دعاكى كيافشيلت أوركيا قصوميت باوراس دعاك كياالغاظ بير؟اس نے جواب دیا کہ جو مخص اے مبح وشام پر معے گا اس کے گناو معاف کردئے جائیں ہے اس کے لئے وائی خوشی لکھ دی جائے گی اس کی دعا قبول ہوگی'اسے رزق میں کشادگی عطا ہوگی'اس کی امیدیں پوری ہوں'وشمنوں پر فتح نصیب ہوگی'اللہ تعالی کے نزدیک اس کا شار مدیقین میں ہوگا اوراسے شمادت کی موت نصیب ہوگی۔وہ دعایہ ہے :۔

اللّهُمُّ كَمَالَطَفْتُ فِي عَظْمَتِكَ دُوْنَ اللّطَفَاءِ وَعَلَوْتِ عَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظْمَاءِ وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ ارْضِكَ كِعِلْمِكَ مِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ وَكَانَتُ وَسَاوِسُ الصِّدُورِ كَالْعَلَانِيَّةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسَّرِ فِي عِلْمِكَ وَانْقَادَكُلُّ شَيْ كَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ وَعَلَانِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسَّرِ فِي عِلْمِكَ وَانْقَادَكُلُّ شَيْ لِعَظْمَتِكَ وَحَلَا لِمُعْلَى الْمُعْلِيْقِ وَعَلَائِيَةُ الْقَوْلِ كَالسَّرِ فِي عِلْمَا الْمُرالِيُنَا وَالْاَحْرَةِ كُلِم بِيدِكَ الْمُعْلِي وَمَعْدَدَ عُلَاللّهُمَّالِ عَفْوَكَ عَنْ بِعَلَى الْمُعْلِيقِ وَمَا اللّهُ مِنْ كُلُومِ وَمَا لَمُ مَا اللّهُمَّالِ الْمُعْلِيقِ وَمَعْدَدَ عُلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْمُعْلِيقِ وَمَعْدَدَ عُلَا اللّهُ عِلَى الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِيقِ وَلَا مُعْلِيقِ وَالْمُكُولُ الْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُعْلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُولِيقُولِي الْمُعْلِيقِ وَالْمُولِيقِ وَالْمُعْلِيقِ

عافظ کتا ہے کہ میں نے وہ پرچہ لے کرائی جب میں رکھ لیا اور امیرالموسنین کی خدمت میں حاضر ہوا 'جب میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے نظرانھائی 'میری طرف و کیکہ کر جبہم فرمایا 'اور کسنے لگا کہ نالا کتی ! تو جادو خوب جانتا ہے 'میں نے عرض کیا :
میں ! یا امیرالموسنین ! بخد امیں سحر نہیں جانت ' کھر میں نے قعتہ سنایا ' خلیفہ نے جھے سے وہ تعویز طلب کیا جو بردے میاں نے جھے ویا تھا 'اور جھے سے کہا کہ جاتو بھے دس بزار درجم دے ' پھر جھے سے کہا کہ جاتو بھے دس بزار درجم دے ' پھر جھے سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو وہ بوے میاں کون تھے؟ میں نے عرض کیا : نہیں 'انھوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو وہ بوے میاں کون تھے؟ میں نے عرض کیا : نہیں 'انھوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام

ابوعمران الجوني كتي بين كه جب بارون رشيد منفب خلافت برفائز بوئ توعلاء اس سے ملنے كے لئے اور مبارك باوديے ك لئے قصر خلافت پنچے ' ہارون رشید نے نزانوں کے من محول دے تھے 'اور آنے والوں کو بدے بدے انعامات 'اور فاخر نواز رہا تھا۔ تخت خلافت يرمشمكن موتے سے بہلے بارون رشيد علاء اور نقراء كى محبت ميں وقت كزار رہاتها عام طور پر معرت سفيان تورئ ہے كرے روابط تھے 'اور ان كے پاس بت زيادہ افعنا بينمنا تھا۔ خلافت ملنے كے بعد سب بى لوگ آئے 'ليكن حضرت سفيان توری نس آئے،جب کہ ہارون رشید کو ان سے ملنے اور تھائی میں باتیں کرنے کا بردا اشتیاق تھا۔اس موقع پر معترت سفیان توری کاند آنا اس پر بدا گران گزر رہا تھا۔ مجبور اس نے ایک دط لکھا عظم کا مضمون یہ تھا "بسم اللہ الرحم اللہ کے بادے ہارون رشید امیرالمومنین کی طرف ہے اپنے بھائی سفیان ابن سعید ابن المنذرے نام 'الابعد! برادر محرم! آپ ید بات امچی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے ورمیان بھائی جارہ قائم فرمایا ہے اوراس رشتے کو اپنے لئے 'اور اپنے باب میں قرار وط ہے واضح ہو کہ میں نے آپ ہے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا اسے منقطع نہیں کیا 'نہ آپ سے دوئی کی ملکہ میرے دل میں آج مجی آپ کے لئے بھرین عبت اور کامل ترین عقیدت ہے اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہو یا تو میں سرے بل چل کر آپ كى خدمت ميں حاضر ہو تا كيوں كه ميرے دل ميں آپ كى بے بناہ محبت ہے۔ اے ابو عبداللد! آپ كه يه بات معلوم ہوئى عاسي کہ میرے اور آپ کے دوستوں اور بھائیوں میں ہے کوئی ایبانسیں ہے جو بچھے مبارک بادویے نہ آیا ہو میں نے ان سب کے لگتے بیت المال کے وروازے کھول دیے اور افغیں تیتی انعامات دیے جس سے جھے قلبی مسرت حاصل ہوئی الیکن کیونکہ آپ نے ہے مں تاخری ہے اسلے اسے اشتیاق کی شدت کا اظهار اس خط کے ذریعہ کررہا ہوں اوریہ ہات آپ وسلوم بی ہے کہ مومن ے ملاقات کرنے اور اس سے رشتہ اخوت قائم کرنے اور اس رشتے کو بر قرار رکھنے کے کتنے فضائل ہیں جب میراید خط آپ تک بنے تو آپ میرے پاس آنے میں ہر ممکن عجلت سے کام لیں"خط لکھنے کے بعد بارون رشید نے ماضرین مجلس کی طرف دیکھا کویا اتے سی ایسے مخص کی طاش ہو جو اس قط کو کمتوب الیہ کتک پہنچائے الیکن کیونکہ وہ سب لوگ حضرت سفیان توری کی سخت کیری

اور تکد مزاجی سے واقف تنے اسلئے کسی نے بھی خط لے کرجانے کی حامی نہیں بحری کارون رشیدنے تھم دیا کہ کسی دربان کو حاضر کیا جائے 'عباد طالقانی نامی دربان آیا 'اور اس کے سردیہ کام کیا گیا' ہادون رشید نے اس سے کماکہ تم یہ خط لے کر کونے جاؤ 'اوروہاں پہنچ کر قبیلۂ ثور کا پتامعلوم کو 'ای قبیلے کے ایک فرد سغیان ثوری ہیں 'جب تم ان کے پاس پہنچ جاو تو انھیں یہ خط دے دینا ،خردار آتکہ اور کان کھلے رکھنا 'جو پہلے دیکمواور سنووہ محفوظ کرلینا'اور جھے آکر بتلانا۔ عباد نے خط لیا 'اور کوفے کے لئے عازم سنرہوا'منزل یر پہنچ کر قبیلہ تور کا نشان و پتا معلوم کیا اور قبیلے میں جاکر سفیان توری کے متعلق یوچھا او کوں نے بتلایا کہ وہ مجدمیں تشریف رکھتے بیں 'قامد کتاہے کہ میں نے مجد کارخ کیا ، جھے دیکھا قرمغیان توری این جکہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے 'اور فرمایا کہ میں رب سمج و بسیر کی بناہ مانکتا ہوں شیطان مردود ہے اے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں ہراس آنے والے ہے جس کا آنا شر کا بامث ہو مخبر کا باعث نہ ہو 'ان الفاظ سے میرے دل کو عیس پنجی 'جب انھوں نے دیکھا کہ میری سواری معجد کے دروا دے پر ٹھمرائی ہے اوراب میں اتر کراندر آنا ہی چاہتا ہوں تو انموں نے نماز شروع کردی والا کلہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا 'بسرطال میں نے سواری کومسجد کے دروازے سے باندها اور اندر داخل ہوا' اسكے رفقاء اس طرح سرجمكائے بیٹے ہوئے تھے كويا وہ چور ہوں' اور كسى ماكم كے سامنے باب زنجيرلائے محے موں 'اور اب مزائے خوف سے لرزرہے ہوں 'میں نے انھیں سلام کیا ، مگرانموں نے زبان سے جواب دیائے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے میرے سلام کاجواب دیا 'میں ان کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا' ان میں سے کس نے بھی مجھ سے بیٹھنے کے لنے نہیں کما میری حالت عجیب تھی میں ان کی جیب سے لرز رہا تھا 'بسرحال میں نے اندازے سے یہ بات معلوم کی کہ نماز پر منے والے بی سفیان توری ہیں ،چنانچہ میں نے امیرالمومنین کا خط اکی طرف پھینگ دیا ،جب انموں نے خط دیکھا تو کانپ اٹھے اور اس سے دور ہث مجے گویا وہ خط نہ ہوا زہریلا سانپ ہو 'انھول نے رکوع و مجود کے 'سلام پھیرا اور اپنے چنے کی آسین کے اندر ہاتھ ڈالا'اور ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹ کرخط اٹھایا 'اور اسے اپنے چیچے بیٹے ہوئے مخص کی طرف پھینک دیا 'اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی مخص اسے پڑھے میں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ کس چیز کو ہاتھ لگاؤں جے طالم نے چھوا ہو عباد کہتا ہے کہ حاضرین میں سے ایک نے وہ لغافہ افھایا اور اسے اس طرح ڈرتے کھولا کویا سانپ منھ کھولے ہوئے بیٹھا ہو اس عالم میں اس نے خط کامشمون سایا " سفیان اس دوران زیر لب مسرات رہے والا خطرور کا واضول نے فرمایا کہ اس خطی بہت پر جواب لکمو او کول نے عرض کیا : ابوعبداللد! وہ خلیفہ ہیں آپ کو ممی صاف متمرے کاغذیر ان کے خط کا جواب لکمنا جاہیے ،سفیان توری نے فرمایا نئيں! ای طرح لکموجس طرح میں کمہ رہا ہوں عالم کو اس کے خطری پشت پر لکمنا چاہیے 'اگر اس تے یہ کاغذ طال ذرائع سے ماصل کیا ہوگاتو اے اس کا اجر کے گا اور ناجائز طریقے سے ماصل کیا ہوگاتو اسکی سزا بھکتے گا ،ہارے پاس کوئی ایس چیزیاتی نہ رمن چاہے جے ظالم نے ہاتھ لگایا ہو' ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہمارا دین فاسد کردے' ان سے پوچھاگیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے' فرمایا: کمو "بسم الله الرحم الرحيم الكنكار بندے سفيان ابن سعيد ابن المنذر توري كي طرف سے جتلائے فريب بندے بارون رشید کے نام جس سے ایمان کی طاوت سلب کرلی می ہے میں جہیں یہ اطلاع دینے کے لئے خط لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے اخوت اور صدافت کا رشتہ منقطع کرلیا ہے اور اب میں نے تم سے دختی افتیار کرلی ہے ہمیونکہ تم نے یہ لکھ کر جھے اپنے خلاف مواہ بنالیا ہے کہ میں نے بیت المال کے دروازے کھول دیے ہیں 'ادر غیر مستحقین میں خوب دل کھول کر خرج کررہا ہوں' پرتم نے ای پر قامت نہیں گی اللہ مجھے قط لکھ کراپنے خلاف کواہ بنانے کی کوشش کی والا تکہ میں تم سے دور ہوں اور مجھے تمہاری بدا مالیوں کی اطلاع نہیں ہے ، سرحال اب حقیقت ہارے سامنے آپکی ہے میں اور میرے وہ تمام رفقاء جضوں نے تمارا یہ خط یرماہ قیامت کے روز باری تعالی کے حضور تہارے خلاف کوای دیں مے 'اے بارون! تم نے بیت المال کا مال اسکے مستحقین كى رضا مندى كے بغيرلتايا ہے كيا تهمارے اس نعل سے مؤلفتہ القلوب عالمين مد قات الله كى راه ميں جماد كرنے والے مسافر عظاء بیوائیں اور ینیم رامنی ہیں کیا تہماری رعایا ہے اس فعل کو پندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے 'اے ہارون ایمرس

لو اور حساب دینے کے لئے تیار ہوجاؤ المجھی طرح جان لوکہ تہیں عادل حاکم کے سامنے حاضر ہوتا ہے تم سے تہارے نفس کے
سلط میں محاسبہ ہوگا کیونکہ تم نے علم عبادت قرآن کریم کی طادت اور نیک لوگوں کی صحبت کی طادت صالع کردی ہے اور اپنے
لئے ظالموں کی امامت کا منصب افتیار کرلیا ہے۔ اے بادون! تم تحت شاق پر بیٹے ہو 'تہارے جم پر ریٹم و کم خواب کالباس ہے '
تہمارے محل کے وروا زوں پر پردے آویزاں ہیں 'ان تجابوں سے تم رب العالمین کی مشابهت پیدا کرتا چاہتے ہو 'طالم سپاقی
تہمارے وروا زے پر محرانی کررہے ہیں 'بید لوگ معصوم رعایا کو اپنے ظلم وستم کا نشانہ ہوئے ہیں 'خود جوری کرتے ہیں اور دو سروں کو شراب پینے پر مارتے ہیں 'خود جوری کرتے ہیں اور دو سرے خوراب کے جوری کرتے ہیں 'اور دو سرے خوراب کے بائد کا سٹے ہیں کیا تم اور تہمارے محکوم ہیں چوروں کے بائد کا شخص ہیں جو تہمارے محکوم ہیں
اے بارون اکل تم پر کیا گزرے کی جب باری تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہوگا۔

جع كراو 'ظالمول كواوران كے ہم مشرول كو-

حہیں اور تمارے معین و مدوگار ظلم پیٹ لوگوں کو اس حال میں رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تمارے ہاتھ تمهاری مردنوں بربندھے ہوئے ہوں مے اور انتھیں تمهارے عدل کے علاوہ کوئی چزنہ کھول سکے گی کالموں کا بجوم تمهارے ارد مرد ہوگا اور تم دونہ میں جانے کیلئے اکی قیادت کو مے اے بارون! تہمارا انجام میری آئموں کے سامنے ہے میں دیکو رہا ہوں کہ تمہاری گردن بکڑی می ہے اور جہیں اللہ تعالی کے سامنے پیش کیا گیا ہے ، تم اپنی نیکیاں دوسروں کے پاڑے میں اور دوسروں کی برائیاں اسیے پاڑے میں دیکھ رہے ہو' اس پاڑے میں تمهاری اپنی بھی برائیاں ہیں'مصیبتوں کی ملغارے' اور بدترین تاریکی مسلط ہے، میں جہیں وصیت کرنا ہوں اس وصیت کو حرز جال بنالو اور میری لصیمتوں کو اپنے دل پر تقش کرلو میری به وصیت تمهاری خیرخواتی کی آئینہ دارہے اے ہارون! رعایا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور امت نے سلسلے میں آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راه بناو' اوران پر احچی طرح حکومت کرو' اور به بات ذہن نشین رکھو کہ اگر حکومت فانی اور غیربائیدار نہ ہوتی تو تم تک ند پہنچی، جس طرح یہ دو سرول سے جہیں لی ہے اس طرح تم سے چمین کردو سرول کو دیدی جائے گی ونیا کا حال ہی ہے کہ وہ ایک سے دو مرے کے پاس اور دو سرے سے تیسرے کے پاس خفل ہوتی رہتی ہے 'ان میں سے بعض اس دنیا سے زادراہ تیار کرلیتے ہیں اور دہ انعیں مستقبل کے سفریس نفع بہنچا آہے ، بعض لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں اے بارون! میں مہیں ان بی لوگوں میں شار کرتا ہوں جنموں نے دنیا بھی کھوئی اور اخرت بھی کنوائی خبردار! آگر تم نے آئدہ مجھے کوئی قط لکھا میں ہرگز تہمارے کسی مط کا جواب نہیں دوں گا۔ والسّلام "عباد طالقانی کمتا ہیکہ سغیان توری نے یہ مط لکھواکر میرف طرف بھینک دیا 'انموں نے اپنی سربھی نہیں لگائی۔ بسرمال میں نے خطالیا 'اور کوفہ کے بازار میں پہنچا 'سفیان توری کی نصائح میرے دل میں گریکی تغییں اور میں اپنا دل کھلتا ہوا محسوس کررہاتھا' بازار میں پہنچ کرمیں نے آوازلگائی : کون ہے جواللہ سے بعاك كرالله كى طرف آتے والے مخص كو خريد سكے۔ يہ من كراوك درائم و دنانير لے كرميرى طرف برج ميں نے كما مجھ ان چزوں کی ضرورت نمیں ہے میں ایک جبر اور ایک کملی مانکا موں او گوں نے جھے یہ دونوں چزیں دیدیں میں نے یہ لباس پانا اور وہ لباس اتار دیا جو میں نے خلیفہ کے سامنے پہنا تھا اسپنے ہتھیار کھول کر گھوڑے کی پشت پر رکھ دیے 'اور یا پیا دہ دارالخلافت کے لئے روانہ ہوا۔ میری ختہ حالی کا خوب خوب مذاق اڑایا گیا' جانے والوں نے نظرے کے 'مشخر کیا' خلیفہ کو میری واپسی کی اطلاع کی می من حاضر ہوا' انھوں نے مجمع اس حال میں و کھ کراہامند پید لیا'اور یہ کہتے ہوئے گڑے ہو کئے 'افسوس! صدافسوس! قاصد نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور بیمنے والا محروم رو کیا ، مجھے دنیا سے ونیا کی حکومت اور جاہ وحصت سے کیا کام ، یہ توضائع ہوجانے وال چزیں ہیں؟ میں نے سفیان توری کا خط جس طرح مجھے طاقالی طرح خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا عظیفہ نے وہ خط لیا اور اسکا ایک

ایک لفظ اسکی کیفیت کے ساتھ پڑھا کہ آگوں۔ آنو بہہ رہے ہے اور دہشت و خوف سے جم ارز رہا تھا، حاضرین مجل میں سے کمی نے عرض کیا : امیرالمومنین! سفیان توری نے یہ خط لکھ کر آپ کی بڑی آبانت کی ہے 'انھیں اس کتافی کی سزا دی جانی جائے ہے ہے کہ نے عرض کیا : امیرالمومنین! سفیان توری نے یہ خط کلھ کر آپ کی بڑی آبانت کی ہے 'انھیں بابہ زنجر تعرفلافت میں حاضر کیا جائے اور دو سرے لوگ اسکے انجام سے مجرت پکڑیں 'اور امیر المومنین کی شان میں کسی گتافی کے مرتکب نہ ہول' ہادون رشید نے اپنے مصاحب کامشورہ یہ کہ کر محکرا دیا کہ جو تمہارے فریب میں آئے وہ برط بر بخت ہے 'تم نہیں جانے کہ سفیان توری نمایت منظرے' منظر اور یگانہ روزگار عالم ہیں 'ہم ان سے مزاح ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے 'وروی کہتا ہے کہ سفیان توری کا یہ کتوب ہروقت ہادون رشید کے پاس رہتا اور وہ ہر نماز کے وقت علی اس موسی پر دخم فرمائے جو اپنے نفس پر نگاہ رکھے' اور اپنے ہر اسے پڑھ لیا کرنا تھا 'یہ معمول انقال کے وقت تک رہا۔ اللہ تعالی اس مخص پر دخم فرمائے جو اپنے نفس پر نگاہ رکھے' اور اپنے ہر عمل میں اللہ سے ڈر تا ہے' اس لئے کہ ہر عمل کا محاسبہ ہوگا اور عامل جزاو سزا ہے نواز اجائے گا۔

عبدالله ابن مراك كمت بي كه بارون رشيد في حكيا تووايس من چندروزك لئه كوف بمي محمرا ،جب بارون في رخصت سفر باندها اور دار الخلافت واليي كے سفركا آغاز كيا تولوك الوداع كين فيلے ساتھ ساتھ جلے اور شرسے باہر آگئے ان ميں بملول مجنون بھی سے وہ ایک کوڑی پر آکر بیٹے مے 'بچانمیں چیزرے سے اور طرح طرح سے ستارے سے جب خلیفہ کی سواری آئی تو يج خاموش ہو گئے اور ايك طرف مث محے "بلول نے باكوا زبلند كما: امير الموشين إخليف نے مودج سے سرنكار كرديكما اور كنا: لبيك يا بملول إبملول في كما: امير المومنين مم عديث بيان كى ايمن ابن ناكل في قدامه بن عبدالله عامرى سهوه كتے يوں كه يوس نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كو عرف سے واپس ہوتے ہوئے ديكما "آپ ائى ناقه صهباء پر سوار تے "نه مار پید جوری مقی 'ند دھکے دے جارے تھے اور ند ہو بچو کا شور تھا (ترفری ابن ماجد 'نسائی)۔ الین اس روایت میں مرفد سے والهی کے بجائے رئ جمو کا ذکر ہے 'اور یمی مجے بھی ہے۔) اے امیرالمومنین!اس سغریں تواضع کرنا آپ کے لئے تکبر کرتے 'اور شان و شوکت کا اظمار كرنے سے بستر ہے۔ راوى كمتا ہے ہے كہ بارون يد سكر رونے نگا 'اور كنے لگا كہ اے بىلول! مميں كچھ اور سميس كرو الله تم يروحم فرائ بملول نے كما: بت بتر أمير المومنين إس مخص كانام الله كے خاص الخاص مقربين كى فرست ميں لكما جائے گا جے مال بھی مطاہواور جمال مجی اوروہ اپنا کال اللہ کی راہ میں خرج کرے اور جمال میں پارسائی افتیار کرے کہارون نے اس کلئہ محست کی محسین کی اور انعام کے طور پر کچے پیش کیا بملول نے کما کہ یہ انعام ان لوگوں کو واپس کردیجے جن سے آپ نے لیا ہے ، مِن اسكى ضرورت نبيل سجمتا عليفه في كماكه أكر تهمارك اور يجمد قرض مولة ميس بتلاؤ ماكه بم تهمارا قرض اوا كرويس جواب ديا کہ کوفہ کے یہ علاء۔ جن کی یمال بدی کثرت ہے۔۔ اس امریر متنق ہیں کہ قرض کے مال سے قرض اوا کرنا درست نہیں ہے، ظیفہ نے اپنی اس خواہش کا اظهار کیا کہ ہم تمهارے لئے اتنا مال مقرر کردینا چاہتے ہیں جو تمهارے کھانے پینے کے مصارف کے کئے کافی ہو جملول نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ آے امیرالمؤنین میں اور آپ دونوں خلیفہ کے عمال میں سے ہیں ' اسلئے یہ محال ہے کہ وہ آپ کو تویا در کھے اور بھے فراموش کردے ، خلیغہ نے ہو دج کے پردے گرائے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابوالعباس ہاشی صالح ابن مامون سے نقل کرتے ہیں کی ایک دن حارث محاسی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا : کہ مجى آپ نے اپنے نس كا كاتب كيا ہے؟ فرايا: بال پہلے مى ايساكرلياكر ما تمايس نے عرض كيا: اب نيس كرتے؟ فرمايا كه اب تومین اپنا حال چمپا تا ہوں قرآن کریم کی آیت پر حتا ہوں اور آس میں بحل کر تا ہوں کہ میراننس نہ سے 'اگر مجھ پر اس آیت کے پڑھنے میں مرور غالب نہ آجایا کرے تو میں بھی اس کا اظہار نہ کروں' ایک رات میں اپنے خلوت کدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوان رعنا خوشبوؤل میں رجابالباس پنے ہوئے آیا اسلام کرکے میرے سامنے بیٹ کیا میں نے اس سے بوچھا : نوجوان! تم کون مواور کمال سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سیاح ہوں اور ان لوگوں کی نیارت و طاقات میرا مشغلہ اور شوق ہے جو اسي خلوت كدول مي عبادت كرتے بين اب آپ كے پاس آيا مول تو بطا بر آپ ير منت كى كوئى علامت نميں يا نا ، آپ كى عبادت

احياء العلوم حلد دوم

س زویت کی ہے " ب کا عمل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا مصائب کی پردہ پوشی "اور منافع کا حصول- اس جوان نے بیہ س کر چیخ ماری اور کہنے لگاکہ مجھے نہیں معلوم کہ مغرب و مشرق کے ماہین اس وسیع تردنیا میں کوئی مخص اس صفت کا حامل مجی ہے یا نہیں؟ میں نے مختلو جاری رکمی اور اسے بتلایا کہ اہل اللہ کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنا حال چمپاتے ہیں 'اپنے را زوں پر خود بھی پروہ والتے ہیں ' اور الله تعالى سے بھی مختی رکھنے کی درخواست کرتے ہیں ،جب ان کا حال مدہ وقتم کس طرح انسیں جان پاؤ کے اس بات کا اثر پہلی بات سے زیادہ ہوا اور وہ جوان جے مار کر بے ہوش ہوگیا اس بے ہوش کے عالم میں وہ دو دن میرے یاس رہا جب اسے ہوش آ یا توبول دیرازے اسکے کپڑے گندے ہو چکے تھے میں نے اس سے کما کہ یہ نیا کپڑالو میں نے اسے کنن کے لئے رکھ چموڑا تنا تکن میں جہیں اپنے ننس پر ترجی دیتا ہوں 'جاوز فنسل کرواوریہ کیڑا اپنے جسم پر لپیٹ کرفوت شدہ نماندں کی تضاء کرو 'اس نے یانی منگوایا بعسل کیا اوروه کیرا او ره کرنماز برحی نماز کے بعد اس نے باہر جانے کا اراده کیا تو میں نے بوچھا : کمال چے؟ اس نے کہا کہ آئے! آپ بھی میرے ساتھ چلیں میں جمی اٹھ کھڑا ہوا 'وہ جوان ظیفہ مامون رشید کے باس پنجا 'اے سلام کیا 'اور کہا كدام فالم إأكر كفي ظالم نه كول تومي خود ظالم مول مين اس بات سے الله كى بناه چاہتا موں اور اس كى معفرت كا طالب مول كه تیرے سلم میں کو آبی سے کام لوں کیا تو اسکے باوجود اللہ سے نمیں ڈر آکہ اس نے تھے زمین میں اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے واس طرح کی چند سیختیں کرنے کے بعد اس نے باہر لکانا جاہا۔ میں دروازے پر بیٹیا ہوا تھا' مامون نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور س لتے آیا ہے؟اس نے کما کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے چھلے صدیقین کے احوال کامطالعہ کیا اور اس ارادے کو عملی جامہ بنانے کے لئے یماں آئیا وارث ما بی کتے ہیں کہ اس جرأت نے امون کے جسم میں ضعے اور انقام کی آگ بمردی اس نے تھم ریا کہ اس کتاخ نوجوان کی کردن اڑادی جائے ، چنانچہ وہ اس لباس میں شمادت کا جام نوش کرکے والیں لوٹا میں اس وقت تک وروازے پر بیٹھا ہواتھا امون کے نوکروں نے شریس منادی کرائی کہ اگر اس لاش کا کوئی وارث ہوتو وہ اسے تدفین کے لئے لے جاسكا ہے۔ میں نے یہ اعلان سنا محربہ جرأت نہیں ہوئی كه اس لاش كو اپنی تحویل میں لے لوں وارث نہیں آیا تو علاقے ك غریب مسلمانوں نے باہی تعاون سے میت کو وفن کردیا ' تدفین کے تمام مراحل میں میں نے شرکت کی۔ دیگر لوگوں کو یہ نہیں ہلایا کہ یہ جوان ابھی چند مھنے تک میرے مراہ تھا' تدفین کے بعد میں قبرستان میں واقع مجد میں چلاکیا'اس جوان کی موت کے مدمہ سے مبیعت بے مد بریشان تھی، تموڑی در کے لئے لیٹا تو نیند آئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوان انتائی خوبداور حسین حوروں کے جمرمٹ میں ہے اس نے مجھ سے کما کہ اے حارث! خدا کی قتم! آپ ان لوگوں میں ہیں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت كرتے ہيں' اور اطاعت كے تمرات مخلى ركھتے ہيں' ميں نے كما وہ لوگ كمال ہيں؟ اس نے جواب دیا كہ بس آنے ہى والے ہيں' تمودی در ترزی تھی کہ چند سواروں کا قافلہ میرے قریب آیا میں نے ان سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایپے احوال چھیانے والے۔اس نوجوان کا دل تیرے کلام ہے متاثر ہوا اور وہ امرونی کے ارادے سے نکلا 'اس "جرم" میں اسے قبل كرويا كيا اب يه نوجوان مارے ساتھ ہے اور قائل كى بر بختى بارى تعالى كے غضب كودعوت دے رہى ہے۔ احرابن ابراہیم مقری روایت کرتے ہیں کہ ابوالحسین نوری کم کو' اور فضولیات سے اجتناب کرنے والے تھے' وہ جب تک مرورت نہ ہوتی نہ کسی چیزے متعلق دریافت کرتے اور نہ سمی چیزی ٹوہ میں رہتے ، منکر کو زائل کرنا ان کے مزاج میں داخل تما کو اس سے ان کا نقصان بی کیوں نہ ہو تا ہو 'چنانچہ ایک روز جب کہ وہ مشرعہ فامین نامی ایک چشمہ کے پانی سے وضو کرر ہے تھے انموں

احمد ابن ابراہیم مقری روایت کرتے ہیں کہ ابوا تھیں اوری م کو اور صوبیات ہے اجتناب کرتے واقعے وہ جب بک ضرورت نہ ہوتی نہ کمی چزکے متعلق دریافت کرتے اور نہ کمی چزکی ٹوہ میں رہتے 'مکار کو زائل کرنا ان کے مزاج میں داخل تھا کو اس ہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتی ایم و بابو 'چنانچہ ایک روز جب کہ وہ شرعہ فیامین تا کیا گئی چشہ کے پانی ہے وضو کر دہ ہے انحول کے ایم کی گئی گئی کشتی دیمی جس میں ملکے تھے 'اور ہر ملکے پر سابی سے لفظ ''لطف ''لکھا ہوا تھا' کیوں کہ تجارتی اشیاء میں کوئی چز لفف سے معروف نہ تھی اسلئے انحول نے کشتی بان سے پوچھا کہ ان ملکوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جہیں کیا مطلب؟ تم اپنے کام میں لکو' طاح کے جواب سے ایکے دل میں شبہ پیدا ہوا اور انھوں نے طاح سے کہا کہ یہ میری خواہش ہے' اور پچھ بھی 'اگر تھے بتلا وہ کہ دان ملکوں میں کیا چزہے تو میری معلوبات میں اضافہ ہوگا'اور تہا را کوئی نقصان نہ ہوگا۔ طاح نے کہا تہمیں ان

چنول سے کیاواسط عم مجیب اور فسولیات ست دل چسی رکھنے والے صوفی معلوم ہوتے ہو 'ارے بھائی!ان میں شراب ہے 'اور يه معتفد كے لئے جارى ہے اورى نے كماكيا والتى يه شراب ہے؟ الماح نے اثبات من جواب ديا "اس پر نورى نے الآج سے وہ موکری طلب کی جواس کے قریب رکھی ہوئی تھی' ملآح یہ مطالبہ عکر غضب ناک ہوگیا' اور اس نے اپنے نوکرے کہا اس صوفی کو موكرى ديدے وقعے بيں يہ كياكر اے اورى نے موكري سنعال لى اور تشتى پر چراء كر يكے بعد ديكرے ايك كے علاوہ تمام ملك توردے علاح ان كى يہ جرائت وكيد كر كمبراكيا اور مدك لئے آوازيں دينے لكا ساحل پر معين ا ضرابن بشرا فلے نے يہ آوازسي تومد کے لئے دوڑا آیا 'اور صورت حال کی نزاکت واہمیت کے پیش نظر نوری کو کرفار کرنے خلیفہ معتضد کے سامنے پیش کردیا 'خلیفہ کے بارے میں یہ شمرت عام تھی کہ اسکی تلوار پہلے چلتی ہے اور زبان بعد میں اس لئے لوگوں کو بقین تھا کہ نوری قبل کردئے جائیں مے۔ ابو الحیین نوری کتے ہیں کہ میں خلیفہ کے سامنے لے جایا گیا 'وہ اس وقت لوہ کی ایک کری پر بیٹیا ہوا تھا' اور اسکے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جے وہ او هر اُدهر محما پر اکر دیکہ رہا تھا۔ جمہ ہے اس نے بوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا : میں محتسب ہوں ' اس نے پوچھا کہ بچنے یہ عمدہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کھااس ذات نے جس نے بچنے ظافت کامنصب عطا فرمایا۔ یہ جواب س کر ظیفہ نے سرچمالیا 'چند کمع خاموش رو کراس نے بوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا: تمہاری بھلائی کے لئے 'اوریہ موج كركه بين اس برائي كے ازالے ير قادر موں تو ايماكر كے تمهاري حفاظت كيوں ندكروں عليف تموزي دير مرجمكائے مجم سوچتا را مراس نے سرا تھایا اور ایک ملکہ باتی رہے دینے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا: امیرالمومنین إجس وقت میں نے ملکے توزیے کا ارادہ کیا 'اور اس ارادے کے مطابق عمل کا آغاز کیا تو میرا دل اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھرا ہوا تھا 'اور دل و دماغ پر آخرت میں ہاری تعالیٰ کے مطالبہ واحتساب کا خوف غالب تھا' مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ ملکے خلیفہ کے ہیں' اور خلیفہ اس حرکت پر ناراض ہوگا' مں نے ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہوکر محض اللہ کی رضائے لئے اور اس کے علم کی تقبیل میں مطلے تو ڑنے کی جرائے کی جب ایک منکہ باتی مومیا اور میں نے اسے تو ڑنے کے لئے موکری بلندی تو معامیرے دل میں تنگبراور افخرو زور کا احساس ہوا کہ میں نے ظیفہ کے ملکے تو ژوئے 'اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا 'اگر میرے دل کی دہ حالت ہوتی جو ابتدا میں تقی اور ساری ونیا ملکول سے بھری ہوئی ہوتی تو میں تمام ملکے تو زوال اور کسی بھی انسانی طاقت کی پروا نہ کر ہا معتضد نے کہا : جاؤ ، ہم نے تہیں اس کا نعتیار دے دیا ہے کہ تم جو مطر دور کردو' تہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کماامیرالمومنین!اب میں الیانه کون گائیونگہ پہلے میں رضائے الی کے محرات کا ازالہ کیا کرنا تھا اور اب اس لئے کروں گاکہ آپ نے جمعے یہ خدمت تغویض کی ہے عظیفہ نے بوچھا آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم کیا چاہے ہو؟ میں نے کماکہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جھے یمال سے زندہ سلامت واپس جانے دیا جائے علیفہ نے تھم ویا کہ کوئی مخص ان سے مزاحت نہ کرے وہ جمال جاہیں انھیں جانے دیا جائے راوی کتا ہے کہ ابوا تحیین نوری دربار شانی سے رخصت ہو کر بھرے پنچ اور وہیں رہنے گلے جب تک معتضد زندہ رہا اس خوف سے بغداد کارخ نہ کیا کہ تمیں تمی ضرورت کے دفت خلیفہ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آجائے ظیفہ کے انقال کے بعد بغدادوالي آئے۔

ان واقعات سے پیا چا ہے کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے سلیے میں علاج کرام اور بزرگان دین کا اسوہ کیا تھا وہ بے خونی اور ب جگری کے ساتھ نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کرشاہان وقت سے کراجایا کرتے تھے ان کا بحروسا صرف اللہ کے فعل و کرم اور اسکی رحمت پر تھا المحمیں تقیین تھا کہ اٹکا ایمان ان کا محافظ ہے اگر ان کی زندگی پر آئج بھی آئی تو یہ شمادت کی موت ہوگی ان کے احتساب میں اخلاص تھا اور اس اخلاص کی دجہ سے انکے کلام میں تا شیراور نفوذ کی قوت تھی "خت سے سخت دل بھی انکی تو اس میں اخلاص تھا اور اس اخلاص کی دجہ سے انکے کلام میں تا شیراور نفوذ کی قوت تھی "خت سے سخت دل بھی انکی تھی ہوں ہوں کی ذبحیوں نے علاء کی زبانیں قید کردی ہیں 'وہ چپ رہنے میں عافیت تھی ہوں ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہے "اگر ہولئے بھی ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہو تا رعایا بادشا ہوں کے بگر نے سے تعمیم ہوں تا رعایا بادشا ہوں کے بگر نے سے تعمیم ہوں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہو تا رعایا بادشا ہوں کے بگر نے سے تعمیم ہوں تا رسی ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہے "اگر ہولئے بھی ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہو تا رعایا بادشا ہوں کے بگر نے سے تعمیم ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہو تا رعایا بادشا ہوں کے بگر نے سے تعمیم ہوں تو مختلف ہوں گا میں میں تعمیم ہوں تو مختلف ہوں گا میں ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہوں گا میں میں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہو تا رعایا بادشا ہوں کے بھی تو مختلف ہوں گا میں میں تا میں ہوتا ہوں گا میں ہوتا ہوں گا میں میں تو مختلف ہوں گا میں کے حال سے محتلف ہوں گا میں میں تو مخالف کے میں تو مختلف ہوں گا میں میں تو میں تو میں تو مختلف ہوں گا میں کر میں تو میں کر میں تو میں میں تو میں کر میں تو میں کر میں تو میں کر میں تو میں تو میں تو میں تو میں کر میں تو میں کر میں تو میں تو میں تو میں کر میں تو می

مجڑتی ہے' اور ہادشاہ علاء کے مجڑنے ہے مجڑتے ہیں' اور علاء اس وقت مجڑتے ہیں جب ایحے قلوب پر جاہ و مال کی محبت غلبہ پالیتی ہے' جس محض کا ول مال و جاہ کی محبت کا اسپر ہووہ اپنے ہے اوئی درجوں کے لوگوں کا احتساب بھی نہیں کرسکتا' چہ جائیکہ بروں اور یا دشاہوں کا احتساب کرسکے۔ یہ ہے۔ یہ لیے یہ اور اللہ میں اسپر کہ ہے۔ یہ ایک میں کرسکے۔ اور اللہ میں کا درجوں کے اللہ میں کرسکے۔ اور اللہ میں کہ میں کہ میں کرسکے۔ اور اللہ میں کرسکے کرسکے کا اسپر میں کرسکے۔ اور اللہ میں کرسکے کی کرسے کی کرسے کی کرسکے کی کرسکے کیا کہ کرسکے کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کی کرسکے کی کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کا میں کرسکے کے کہ کرسکے کی کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کو کرس کے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کی کرسکے کرسکے کرسکے کرسکے کے کہ کرسکے کرسکے

كتاب آداب المعيش واخلاق النبوة آداب زندگی اور اخلاق نبوّت

جانا جاسي كد ظامري آداب باطني آداب كاعنوان اصفاء كى حركات دول كے خيالات كاعكس اعمال اخلاق كا متجه "آداب معرفتوں کا نچے و اور راز باے ول اجمال کا منبع و محور میں علام را امن کے نورے اجالے حاصل کرما ہے اور اس کی چک د ک ہے زینت یا تاہے ' باطن ظاہر کی برائیوں کو خوبیوں سے حیوب کو فضائل سے بدل دیتا ہے 'جس کے دل میں خشوع نہیں ہو آاس کے اصفاو بھی خشوع نہیں کرتے 'اورجس کل ول انوار النی کا منبع نہیں ہو تا اسکا طاہر آواب نبوی کے جمال سے محروم رہتا ہے۔ میرا اراده به تفاکه میں احیاء العلوم کی دوسری جلد کا افتقام زندگی کے ان آواب کے ذکر پر کروں جو جامعیت رکھتے ہیں کیہ آواب اكرجد احياء العلوم كى اول و دوم دونوں جلدوں ميں بجا بكھرے ہوكى ہيں الكن ميں طالب كو الماش وجع كى مشعت سے بچانے ك لتے ایس کرتا جابتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کمیں محرار واعادے سے پڑھنے والے اکتاب محسوس نہ کرس میرو کیے کرتی بات کتنی ہی مغیرو قیمتی کیوں نہ ہوسننے والا اس کا اعادہ پیند نہیں کر آ۔ اس لئے یہ رائے ہوئی کہ اس جلد کے آخری صفحات میں آنخضرت صلی الله عليه وسلم کے وہ اخلاق اور آواب زندگی جمع کردیے جائیں جو سند کے ساتھ آپ سے منقول ہیں اور ان اخلاق کے مطالعے سے ایمان کی تجدید ہو'اور اس میں استحام پیدا ہو' آپ کی برعادت طبید ایک نمونہ ہے' قابل تظید مثال اور متارہ نورہے' آپ ك اخلاق عاليد سے پتاچام ب كر آپ الله تعالى كالوق ميں سب سے افضل سب سے اعلى اور سب سے برتر ہيں ميں اخلاق طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کا سرایا ہمی لکھنا جاہتا ہوں' اور ان معزات کا ذکر بھی کرنا جاہتا ہوں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں' اسطرح آپ کے اخلاق کر عانہ کا ذکر کائل ہوگا اور ان لوگوں کے لئے ایک تنبیہ ہوگی ،جو آپ کی نبوت کے مکر ہیں اور ان دلا كل سے اسے كان بند كے موتے ہيں جن سے آپ كى نبوت وابت موتى ہے ' دعا ہے كه الله تعالى جميں سيد المرسلين سركار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اجاع کرنے "آپ کے تعش قدم پر چلے "اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفق عطا فرمائے توفق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے 'باشبہ وہ مم کردہ راہ لوگوں کا راہ نما 'اور بے کس وورماندہ کی بیکار کا

پہلے ہم وہ قرآنی آیات بیان کریں گے جن ہے ابت ہو آ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو حس اوب کی تعلیم وی ہے 'اسکے بعد آپ کے چند جامع اوصاف و عادات بیان کئے جائیں گے ' پھر تفتگو بنسی کھانے پینے ' لباس عنو و در گزر' جود وکرم' شجاعت و بمادری' قواضع و اکساری اور دیگر عنوانات کے تحت آپ کے اخلاق حمیدہ اور فضائل طیبہ کاذکر ہوگا۔ پھر سرایا ہے اقدس بیان کیا حائے گا۔

آخر میں معزات بیان کئے جائیں گے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو قرآن پاك ك ذريعه حسن ادب كي تعليم

انخضرت ملی الله علیه وسلم باری تعالیٰ کی جناب میں بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے اور بیشہ یہ دعاکرتے کہ اے اللہ مجھے حسن

ادب اور کریماند اخلاق سے مزین فرما۔ مجمی آب بید دعا فرمات۔ اللهُمَّ حَسِّنْ حَلْقِي وَخَلْقِي (١) ے اللہ میری صورت اور سیرت الحجی بیا۔

آب بيروعالجي كرتين :

الُّلُهُمَّ جَنِّبْنِنِي مُنْكَرَاتِالْآخُلَاقِ (٢)

اے اللہ مجھے بری عادت سے بیا۔

الله تعالى نے آپ كى دعا قبول فرمائى اور اين اس وعدے كا ايفاكيا جواس آيت يس ندكور بين

ادْعُوْنِيَ أَسْتَجِبُلُكُمْ (پ١٢٨م آيت ١٠)

مجھ کوپکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

اور فاکی قبولیت کا محمواس صورت میں ظاہر ہوا کہ آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ذریعہ آپ کو حسن ادب کی تعلیم وی و قرآنی تغلیمات اوراخلاق کا آپ مظهراتم تھے جیسا کہ سعد ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں معنرت عائشہ صدیقتہ کی خدمت میں عاضر موا ادر ان سے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا ؟ آپ نے پوچھا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ میں عرض كيا : كيول نيس برمتا مول ورايا : آپ كا خلاق قرآن كريم تما (مسلم) - قران مجيد ك وربعه الخضرت ملى الله عليه وسلم کوادب کی تعلیم اس طرح دی گئے۔

خُذِالْعُفُو وَأَمُرُ بِالْسَعُدُونِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (ب١٣٠٦ تـ ١٩٩) مرمری بر او کو قبول کرلیا میجئے اور نیک کام کی تعلیم کردیا میجئے اور جا الوں سے ایک کنارہ ہوجایا میجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمَرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ وَايِتَا ۚ وَأَنِيكَ الْقُرْبِى وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي (بِ١٩ أيت ٩٠)

ی با در الله تعالی اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا تھم فرماتے ہیں اور کملی برائی اور مطلق

برائی اور ظلم کرنے ہے مع فراتے ہیں۔ وَاصْبِرُ عَلَى مَا اَصَابَكِ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْاَمُورِ (ب١١ر١١ آيت ١١) اور تھے پرجو مصیبت واقع ہواس پر مبرکیا کرید ہمت کے کاموں میں ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ أَمِنْ عَزْمِ الْأَمُوْرِ (ب٥٦٥٥ آيت٣١) اورجو مخص مبركرے اور معاف كردے سه البتہ برئے ہمت كے كاموں ميں ہے ہے۔

فَاغِفَ عَنْهُمُ وَاضْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ (١٧٠) آب ان کومعان کیجے اور ان سے درگزر کیجے 'ب شک الله تعالی کیو کاروں کو پند کر ہا ہے۔ وَلْيَغْفُوْا وَلْيَصْفَحُوا الْاتُحِبُّوْنَ انْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (ب٨١٨ آيت٢١)

اور چاہیے کہ وہ معاف کردیں اور در گزر کریں جمیائم میہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہارے قسور

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت مند امام احمد میں ہے' راوی معرت این مسود اور معرت عائشہ میں لین روایت کے الفاظ مید میں اللَّه و آسسنة تَحلقی فاحث ملق (اے الله اقراق مری صورت الحجی بنائی ہے میری عادت بھی المجی بنادے) ابن مسعود کی روایت ابن حبان میں بھی ہے (٢) تفى وحاكم يس بدايت تلب ابن مالك في كوره الفاظ عاكم يم ين تفي يس ب "اللهم انى اعود بكمن منكر ات الاحلاق"

معاف ارہے۔ اِدْفَعُ بِالَّتِیْ هِیَ اَحُسَنُ فَاِذَالَّنِیٰ بَیُنَکُّ وَبَیْنَهُ عَلَاوٌ اُکَانَّهُ وَلِیُّ حَمِیْمُ (پ۳۸ر۳ آیت ۳۳)

آپ (مع اتاع) نیک بر آؤے (بدی کو) نال دیا کھے ' پر اکا کہ آپ میں اور جس مخص میں عداوت میں وہ ایما ہوجائے کا جیسا کوئی ولی دوست ہو آ ہے۔ وَالْكَاظِمِیْنَ الْغَیْظُ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النّاسِ وَاللّٰه یُحِبُ الْمُحْسِنِیْنَ (پ مر ۵ میت

رُصَّبَ اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (پ٣٦٣م ايت)

بت ہے گمانوں سے بچا کرو کیوں کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی فیبت بھی نہ کیا کرے۔

جنگ احدیس جب آپ کی سامنے کے چاروندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چروانور پر خون بنے نگاتو آپ خون پو چھتے جاتے تھے کہ وہ توم کیے فلاح پائے گی جو نبی کا چرو خون سے ترکدے محض اس جرم میں کہ وہ انھیں اللہ کی طرف بلا تاہے 'اس پر اللہ عزوجل نے بطور تاویب ہے آجت نازل فرمائی۔ (1)

كَيْنِسَ لَكُنَّ مِنَ الْأَمْرِ شَنْ ۗ (پ٣٥ ٣٦ آيت ٣٨) آپ كوكوئي دخل نهيں-

قرآن پاک میں تادیب کی بے شار مثالیں ہیں 'ان سب سے اولا جناب رسول اللہ کی ذات کرای مقصود تھی ' پھر آپ کا یہ فیضان امت کی طرف خفل ہوا 'اور آپ کے اخلاق و آداب کے اجالے بوری کا نتات میں پھیلے قرآن کریم سے آپ کو ادب سکھلایا گیا 'اور آپ کے ذریعہ مخلوق کو اوپ کی تعلیم دی گئی 'چنانچہ آنخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ۔۔
سکھلایا گیا 'اور آپ کے ذریعہ مخلوق کو اوپ کی تعلیم دی گئی 'چنانچہ آنخضرت ملکی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ۔۔
سعت لا تمہم کار مالا خلاق (۲)

میں مکارم اخلاق کی ملحیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔

اے کے بعد آپ نے لوگوں کو حسن اوب کی تلقین فرائی اور ان اخلاق فا مند کی رغبت ولائی جن کا ذکر ہم تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے باپ میں کریں گے۔ یمال ہم ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے ' پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کامل کردئے تو ان الفاظ میں آپ کی تعریف فرائی 'ارشاد فرایا :۔

وَإِنَّكُ أَلْعَلْي خُلُقٍ عَظِيْمٍ (بِ١٢٩ آيت ١)

اورب مل آب اخلاق (مند) کے اعلی باتے پر ہیں۔

کتنی عظیم ہے وہ ذات 'اور کتنا عظیم ہے اس کا کرم اور حمتی زیادہ ہیں اسکی عنایات کہ خود ہی اپنے نبی کو زیور اخلاق سے

<sup>(</sup>۱) مسلم میں معرت انس کی مدیث عفاری نے یہ روایت سطیعاً ذکر کی ہے۔ (۲) احمد ماکم کافی بروایت ابو بررہ -کتاب المحت میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔ روایت گزر چکی ہے۔

اراستہ کیا اور خود ہی تعریف فرمائی اور اسکا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ یعنی یہ فرمایا کہ آپ بوے اخلاق پر بیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

انالله يحبمعالي الاخلاق ويبغض سفسافها

الله تعالى اخلاق عاليه كوپند كرتے بين اور برے اخلاق كو ناپند كرتے ہيں۔

حضرت علی فرواتے ہیں کہ اس مسلمان پر جرت ہوتی ہے جس کے پاس اس کا مسلمان ہمائی اپنی کوئی ضرورت لے کر آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کی حاجت روائی کا اہل نہ سمجھے 'اور اسکی ول محنی کرے کیا اس سے یہ نہیں ہوسکا تھا کہ وہ مکارم اخلاق سے پیش آ نا 'اور ثواب کما نا ' مکارم اخلاق سے نجات کی راہ کا چنا ملاہ ہے 'کی قض نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ بات آنحضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے فرمایا : بال! یہ بات بھی سن ہے 'اور اس سے بستر بھی اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں قبیلہ مسلمی اللہ علیہ وسلم ہاکہ اور اس سے بستر بھی اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں قبیلہ طی کے قبدی لائے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی 'اس لڑکی نے کھڑے ہوکر عرض کیا : یا تھی اوسلمی اللہ علیہ وسلم )اگر آپ مناسب سمجھیں تو جھے رہا فرمادیں 'اور قبائل عرب کو بھی پر بہنے کا موقع نہ دیں 'اس لئے کہ میں اپنی قوم کے سروار کی بیٹی ہوں 'میرا باپ قوم کی حفاظت کر تا تھا 'اور علام کو رواح دیتا تھا 'اسکے درسے بھی کوئی ضرور تمند محوم واپس نہیں گیا 'یا بھی ایمن حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا :۔

یاجاریة هذه صفة المومنین حقالوکان ابوک مسلمالتر حمناعلیه خلوا عنهافان اباهاکان یحب مکار مالاخلاق عنهافان اباهاکان یحب مکار مالاخلاق وان الله یحب مکار مالاخلاق اس اسلامی یون کی اسلامی کار میرایی کی اسلامی اسلامی کی از ادر کردیت میں اسکے بعد لوگوں سے فرمایی) اس اور کو آزاد کردی اس کی کی اس کاب مکارم اظاق محبوب میں۔

ابورده نے کرے ہوکر عرض کیا: یارسول اللہ آنیا اللہ تعالی مکارم اخلاق پند کرتے ہیں والا : والذی نفسی بیده لایدخل الحنة الاحسن الاخلاق (١)

اس ذات کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے 'جنت میں صرف ایکے اخلاق والے واخل ہوں گے۔

حضرت معاذب منقول ب كر الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :

ان الله حف الاسلام بمكارم الاتحلاق و محاسن الاعمال ومن ذالك حسن المعاشرة وكرم الضيعة ولين الجانب وبنل المعروف واطعام الطعام وافشاء السلام وعيادة المريض المسلم براكان او فاجر او حسن الجوار لمن جاورت مسلماكان او كافرا و تو قير ذى الشيبة المسلم واجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والاصلاح بين الناس والجود والكرم و السماع والا بتناء بالسلام و كظم الغظ و العفو عن الناس واجتناب ما حرمه الاسلام من اللهو والباطل والغناء والمعازف كلها وكل ذى و تروكل ذى دخل والغيبة والكنب والبخيل والشح والجفاء والمكر والحذيعة والنميمة وسوء ذات

<sup>(</sup> ۱ ) قبلہ می کے قدیوں کا واقعہ اس تفسیل کے ساتھ مکیم ترزی نے نوادر الاصول میں ضعیف سدے ساتھ نقل کیا ہے

البين و قطيعة الأرحام وسوء الخلق والنكبر والفخر والاخينال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد و الحسد والطيرة والبغى والعدوان والظلم (١)

الله تعالی نے مکارم اخلاق اور محان اعمال ہے اسلام کا اعاطہ کردیا ہے اور ان مکارم اخلاق اور محان اعمال میں یہ باتیں شامل ہیں باہم اعجی طرح رہنا حسن سلوک کرنا 'زی ہے بیش آنا مدقد و فجرات کرنا 'کھانا کھلانا 'سلام کو رواح دینا 'مسلمان مریض کی هماوت کرنا خوا وو فیک ہویا بد مسلمان کے جنازے کے ساتھ پیلنا مردی کے ساتھ اعجی طرح رہنا خوا و و مسلمان ہو یا کافر 'مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا 'وحوت قبول کرنا ' درگزر کرنا 'لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا ' مقاوت کرنا 'چھم بوشی کرنا 'سلام کی ابتدا کرنا ' فصد بینا 'اور لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا ' مقال نے حرام قرار دی ہیں ان ہے اجتناب کرنا جنت امو لعب ' لوگوں کی فلطیاں معاف کرنا 'اور جو چیزیں الله تعالی نے حرام قرار دی ہیں ان ہے اجتناب کرنا جنتے امو لعب ' باطل بھانا' ہجانا' اور امو کے تمام ' الات ' فیبت ' جموت ' کُل ' کنوی ' ظلم ' مکرد فریب بچنلی ' اپس میں اختلاف اور ر بحش پیرا کرنا ' قطع رحی ' بد فلتی ' تکبر 'فخر ' شی ' بوائی کا اظہار ' اترانا ' فخش بکنا ' فخش سننا ' کید ' مد کرفالی' سرکھی' زیادتی اور ر قلم۔

حعرت انس فرائے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ بات ایس نہیں چموڑی جس کی طرف ہمیں نہ بلایا ہو' اور کوئی بری بات ایس نہیوڑی جس سے ہمیں نہ ڈرایا ہو (۲) ان تمام امور کے لئے تنابہ آیت بہت کافی ہے۔ اِنَّ اللّٰهُ یَامُرُرُ مِالِ عَدُلِ وَالْاِ خِسِیَانِ وَایْتَا غَافِی الْقُرْ دِلٰی وَیمنْ لِلْی عَنِ الْفَحْتَ آءِ وَالْمُنْکَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ وْنَ (بُ١١٠ رَ١٩ آيتُ ٩٠)

بے شک اللہ تعالیٰ احتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا عظم فرماتے ہیں اور کملی برائی اور مطلق برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت کرتے ہیں کہ تم نصیحت تبول کرو۔

عرماذابن جل كتي بن كه مركاردوعالم ملى الدعلية وسلم في محدار شاد فرايا به المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود و حد المحدود و وحد المحدود و الم

اے معاذا میں تخبے اللہ سے ڈرنے کی بچ بولنے کی ایفائے عمد 'ادائے امانت' ترک خیانت 'بروی کی عفاظت بیتم بررم ' نرم گفتاری افضائے سلام 'حسن عمل 'قعراط 'ایمان برثبات ' قرآن میں سفقہ ' آخرت

<sup>( )</sup> یہ روایت ان الفاظ میں جھے نیس لی البت معاذی ایک روایت تقریبا ای مضمون کی مفتریب آری ہے ( ۲ ) اس روایت کی مند چھے نیس لی البت یہ مضمون فی مند میں ہے۔ ( ۲ ) ابو قیم نے ملید میں اور پہل نے کتاب الرج میں نیے روایت کتاب آواب المجت میں مجی کرر چکل ہے

کی مجت عماب کے خوف اور تواضع کی دمیت کرتا ہوں اور اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کس عقل مند

کو گالی دے 'کسی سیحے کی تحذیب کرے 'کسی کنٹگار کی اطاعت اور کسی عادل اہام کی نافرہائی کرے 'یا کسی جگہ

فساد پھیلائے 'میں تجھے ہر پھر' ہر درخت اور ہر ڈھیلے کے پاس (لیمنی ہر جگہ) اللہ سے ڈرنے کی دمیت کرتا

ہوں 'اور بیہ دمیت کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا' پوشیدہ گناہ سے پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ سے اعلان تیوبہ فلامنا کلام بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا کو اسطرح ادب سکھلایا کرتے تھے 'اور انھیں اچھے اخلاق اور اعتمار کرنے کی تلقین فرہایا کرتے تھے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق

ذیل میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محاس اخلاق ذکر کئے جارہ ہیں جو بعض علاء نے احادیث سے نتی کئے ہیں۔
دوایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے ( 1 ) سب سے زیادہ بہادر سے نیادہ افعاف کرنے والے تھے۔ ( ٣ ) سب سے زیادہ دہ پاکدامن تھے آپ نے بھی کمی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ کی مملوکہ یا متکوحہ نہ ہو 'یا آپ کی محرم نہ ہو ( ٣ ) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ منی ملوکہ یا متکوحہ نہ ہو 'یا آپ کی محرم نہ ہو ( ٣ ) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ منی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ کی مملوکہ یا متکوحہ نہ ہو 'یا آپ کی محرم نہ ہو ( ٣ ) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ منی ایسی کھے مال بھی جا آ 'اور کوئی ایسا مخص نہ ملی ہو دہ مال دیا جا سے چھکارا نہ پالیج کے مال بھی جا آ 'اور کوئی ایسا مخص نہ ملی ہو دہ مال دیا جا سے محلکارا نہ پالیج کے مال بھی جا آپ اور کوئی ایسا مخص نہ اللہ علیہ و سلم کے سلم میں ابدہ میں ابدہ انہ ان رسول اللہ سلی اللہ علیہ و سلم میں ابدہ کی مسلم کی اس دواجہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میں نظرے الیہ الا اثنہ نہ نہ افرہ علی درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی اس دواجہ درسول اللہ علیہ و سلم میں نظرے الیہ الا اثنہ درسول کی دواجہ میں ابدہ کی دواجہ میں ابدہ کی دواجہ میں دواجہ درسول اللہ علیہ و سلم میں اللہ علیہ و سلم کی دواجہ میں اللہ علیہ اللہ میں حضرت علی کی دواجہ میں اللہ علیہ درسول اللہ علیہ و سلم کی دواجہ کی دواجہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ دواجہ کی مدرس کی اللہ علیہ دواجہ کی دوا

(۲) نظاری و مسلم میں حضرت ماکشی صدیف ان الفاظیم " مست ید رسول الله صلی الله علیه و سلم یدا مراة الا امراة عملیا"۔

(۵) طبرانی او بعد میں حضرت الرق کی صدیف ہے کہ آخضرت صلی الله علیه و سلم نے ارشاد قربایا " فضلت علی الناس بار بی " کان رسول الله صلی الله علیه ہے " اس کے داوی تقد ہیں " محان ب المیران نے اے محر کر کما ہے " بخاری و مسلم ہیں حضرت الرق کی صدیف کے الفاظ ہیں " کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس " بے دوایت بخاری و مسلم ہیں حضرت عبدالله این عباس ہے ہی محقول ہے " وہ کتاب از کا قبیل ہی گرز چی ہے۔

(۲) یہ دوایت بخاری و مسلم ہیں حضرت عبدالله این عباس ہے ہی محقول ہے " وہ کتاب از کا قبیل میں گرز چی ہے۔

کی حل جی افد علیه و سلم کی مدت میں فلا اور کپڑے کی محقول ہے " آپ نے وہ تمام ہدایا سسختین میں تشیم کدے" آپ نے بجھ ہے دریافت قربایا : کی کو جلاش کرو باکہ مجھے ان ہے راحت کے " میں ایک جو موان کے اس میں آیا " آخضرت صلی دریافت قربایا : کی کو جلاش کرو باکہ مجھے ان ہے اس میں آیا " آخضرت صلی کروافوں کے پاس اس وقت تک خمیں جاؤں گا جب تک ان دوریا دول ہے بھی دا حت نہ کی مجبھی رہے ہی ہی ہی ہوت اول کے پاس اس وقت تک خمیں جاؤں گا جب تک ان دوریا دول ہے کو اول کے کا محبول ہو ہو کہ اس میں آیا " آخضرت صلی الله علیہ و سلم محر تشویف میں بارے پاس نہیں آیا " آخضرت صلی الله علیہ و سلم محر تشویف نمیں لے سے " بلکہ آپ نے مطاوی کہ ایا "اور اس بات پر خدا تھائی کا شرادا کیا کہ موج میں رہے " آپ نے دائو است کے بی ہی جگے چلا یماں تک کہ آپ اپی ازواج محرّمہ کے پاس تولیف لے می مضمون پر مشتل ہے۔
آئی کہ وہ مال آپ کے پاس ہو آنا " اس کے بعد میں آپ کے بچھے چلا یماں تک کہ آپ اپی ازواج محرّمہ کے پاس تولیف لے میں عشری ہے۔
آئی کہ دوہ مال آپ کی بی ہی ای طرح کے مضمون پر مشتل ہے۔

کردہ رزق میں سے آپ مرف اتن مقدار اپنیاس رکھتے تھے ہو آپ کے اور اہل خانہ کے سال بحری غذا کے لئے کانی ہو'اور غذا

بھی وہ ہوتی جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ارزاں اور سل الحصول تھی 'لینی بجو اور مجود' باتی سب
چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کرویا کرتے تھے (۱) اگر آپ سے کوئی چیز ما تی جا گئی جاتی تو آپ عطا کردیا کرتے تھے۔ (۱)
آپ اپنی سال بحری غذا میں سے ضرور تمندوں کو دے دیا کرتے تھے 'اور اپنی ذات پر ان کو ترجے ویا کرتے تھے بسا او قات ایسا ہو تا
کہ سال کررنے سے پہلے ہی آپ کو غذائی اجناس کی ضرورت پر جاتی تھی بشر طیکہ اس دوران کوئی چیز آپ کے پاس نہ
آجاتی (۳) آپ اپنے جوتے خود می لیے' کیڑوں میں پوند لگا لیے' اور اپنے گھرے تمام کام کرلیے' (۱) اور ازواج
مطرات کے ساتھ مل کر کوشت بنالیے' (۵) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا دار تھے' میا کی دجہ سے آپ کی نگاہ کی مخص
مطرات کے ساتھ مل کر کوشت بنالیے' (۵) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا دار تھے' میا کی دجہ سے آپ کی نگاہ کی مخص
کے چرے پر نہیں ٹھرتی تھی (۲) آپ فلام اور آزاد کی دعوت کیسال طور پر تجول فرمایا کرتے (۲) آپ ہدیہ بھی قبول
فرمالینے آگر چہ وہ ایک گھونٹ دورہ یا فرکوش کی ران ہی کیول نہ ہوتی' آپ معمول ہدایا کا بدلہ بھی آبارت ' (۸) آپ ہدیہ بھی قبول

( ۱ ) تقریباً اس منهوم کی روایت بخاری و مسلم بی معرت عمر این خطاب سے منقول ب اور احیاء العلوم کی کتاب الزکوٰۃ بی ہمی اس کا حوالہ مزر دکا ہے۔

( ٧ ) طیالی واری اور بخاری بروایت سل این سعد بخاری میں ہے کہ ایک مخض نے آپ کا شبلہ مالگا تو آپ نے اے مطاکروا وگول نے اس مخض ہے کہ ایک مخض نے آپ کا شبلہ مالگا تو آپ نے اے مطاکروا وگول نے اس مخض نے کہ جب بھی کی لئے والے کو منع نہیں کرتے اسلم میں معزت الس کی روایت ہے کہ جب بھی کی گئے اسلام کے نام پر آپ ہے کوئی چیز مالگی آپ نے عطافرائی محبین میں معزت جا بڑی روایت ہے کہ آپ نے کی سائل ہے "نہیں "نہیں کما-

( س) اس حقیقت پر حضرت ابن عباس کی وہ روایت دلالت کرتی جس کی تخریج ترزی نسائی اور ابن ماجہ نے کی کہ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ میں صاع بھرکا ذکر ہے ' بتاری وفات ہوئی تو آپ کی زرہ میں صاع بھرکا ذکر ہے ' بتاری میں حضرت مائشہ کی روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ تمیں صاع فلے کے موض ایک یمودی کے پاس رمین رکھی ہوئی تھی ہی دوایت بیتی میں مجی سے۔

( مع ) مند احمد بي بدايت عائشة فرما تي بين كه الخضرت صلى الله عليه وسلم اپنج جوت كانفه ليا كرت شيخ اپنج كرئ كام كرلية شيخ جس طرح تم اپنج تكمر كاكام كرليته بو-

( % ) مند احرین حضرت عائشہ کی مدیث فرماتی ہیں کہ ابو بحرے محروالوں نے ہمارے پاس رات کے وقت بحری کے گوشت کا ایک پارچہ بھی میں نے وہ پارچہ بھی میں نے دور کا اور بی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بوٹیاں بنائیں 'پایے فرمایا کہ آپ نے پاڑا اور بیس نے گوشت کا نا

( ٢ ) عناری دمسلم میں حصرت ابوسعید الندری کی روایت الفاظیہ میں کہ آپ کنواری پرده دار لڑی ہے بھی شرمیلے تھے

( ) ترزی ابن ماجہ اور حاکم میں معفرت الس کی حدیث ہے کہ آپ فلام کی دعوت قبول کرلیا کرتے تھے 'واز تعنی میں معفرت الا ہریرہ کی صدیث کے الفاظ میں "کان سیب دعوۃ العبر الی طعام دمی ویقول اور عیت الی کراع لا بہت "آخری جملہ آزاد کی دعوت قبول کرنے کے عموم پر ولالت کر آ ہے ' یہ جملہ بناری میں معفرت الد ہریرہ سے معقول ہے 'اور احیاء العلوم میں بھی ضیافت کے باب میں گزر چکا ہے ' ابن سعد نے تزو ابن عبد اللہ ابن عتب سے نقل کیا ہے "
کان یدعوہ احمرولا اسود الا اجاب " یہ صدیف مرسل ہے۔

( A ) بغاری میں حضرت عائشہ کی مدیث ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمالیتے تھ اوراس کی مکافات کرتے تھ وورہ کے محون اور فراک کی ران کا ذکر سمین میں بودرہ اُم الفضل میں کہ میں کہ میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت اقدس میں دورہ کا بیالہ چیش کیا آپ اس وقت عرفہ میں تھ آپ ہے وہ دورہ نوش فرمایا ' مند احمد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اُم سلمہ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت مرای میں دورہ چیش کیا ' بغاری و مسلم میں حضرت الس کی روایت ہے کہ ابو طور نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ران یا ران کے بالائی صے کا موشت میں۔

کھانا کھالیا کرتے تھے الیکن مدقہ کا کھانا تاول نہیں فرائے '( ۱ ) فلام اور غریب مسکین کی دعوت تبول کرنے میں غرد رنہ فرات ( ۲ ) آب این رب کی خاطر غصہ فرات این نفس کے لئے کسی سے خفانہ ہوتے ( ۱۱ ) حق کا نفاذ کرنا آپ کی عادت تھی خواہ اس سے آپ کویا آپ کے رفقاء کو پریشانی کا سامنا کرنا پر آئچنانچہ مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم وو مرے مشرکین کے خلاف آپ کی مد کریں 'اس وقت آپ کے ساتھ بت کم لوگ تھے 'اگر ان میں سے ایک بھی آجا با تو وہ آپ کی جماعت میں زیادتی کا سبب بنتا الیکن آپ نے یہ مدد قبول نہیں کی اور فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا جاہتا ( سم ) بدے اور بزرگ محالی کو یمودیوں کے یمال مقول پایا تو آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا 'اور نہ حق بات کی تلخی ہے آئے برجے ' بلکہ اس كى ديت سو اونث دى مالا كله اس وقت آپ كے رفقاء كو قوت مامل كرنے كے لئے ايك اون كى بمي سخت ضرورت تحی- (۵) بعض او قات آپ بھوک کی وجہ ہے اپنے پیٹ پر پھر ہائدھ لیا کرتے تھے ( ۷) جو موجود ہو یا تناول فرمالیتے جو پاتے اسے واپس نہ کرتے طال کھانے سے پر بیزنہ فرمائے 'اگر فرما بغیرروٹی کے ملا تواسے ہی تاول فرمالیے 'اگر بمنا ہوآ کوشت ملا اسے ہی کھالیتے ہمیوں یا جوکی روٹی ملی تواسے کھالیتے معمالی یا شدماتا تواسے تناول فرمالیتے ' دودھ بغیرروٹی کے ماتا تواسی پر اکتفا فرماليت اس طرح أكر تر مجوري يا خردوزه مل جا آنووي تناول فرماليت ( 4 ) آب نيك لكا كر كهانانه كهات ( م ) ند

( ۱ ) بریہ قبول کرنے اور معدقہ کھانے کی روایت بخاری ومسلم میں حضرت ابو ہریرہ ہے منقول ہے

( ٢ ) منائی اور حاکم میں حید اللہ این اونی کی حدیث الفاظ ہیں "کان لا -سکبر ان عثی مع سکین "کتاب السمبت کے دوسرے باب میں مجی بد روایت مرری ہے عام میں ابوسعید کی روایت کے الفاظ مجی می ہیں

( ٣ ) عال تنه يس بداين الى بالدى روايت بس ب "كان لا تغضبه الدنيا وماكان منها فاذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شئى حتى ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصرلها"

( الم ) اس کا جوت مسلم میں معرت مائشہ کی روایت سے ملاہے کہ جب آپ حمرة الویرہ میں تنے تو ایک مخص آیا 'اس کی جرأت و بمادری کی بیزی شهرت متى اصابركرام اسے اپنى جماعت ميں ديكي كرب مدخوش ہوئ اس مخص نے آپ سے عرض كياكہ ميں آپ كے يہي بيتي رموں كا اور آپ كے ساتھ لاول کا الخضرت ملی الله علیه وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ قومسلمان ہے اس نے کما نیں ورایا: "فارجع فلن استعین بمشرک" والی جاؤیل کی مشرک سے مرکز کوئی مدونیں اوں کا

( ۵ ) بخاری دمسلم مین سل این حشمة اور رافع این خدیج کی روایات متحوّل محالی کا اسم کرای عبدالله این سل انساری تعا

( ١٧) (يدواقعه خندق كموونے كے دنول ميں چش آيا ، جيساك بغارى ومسلم ميں حضرت جابراكى روايت ب ، ترذى ميں ابو طلى روايت كے الغاظ بيں " كا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ور ضناحن بلونا من مجر قرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين " يعنى بم في سركار دوعالم مسلى الله عليه وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بشرها ہوا پھرو کھلایا اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا دامن افھا کر د کھلایا آپ کے شکم

( انه ) آپ كى يد تمام عادات طيب اعاديث سے عابت إن تندى من حضرت أم بانى كى روايت بىك آخضرت ملى الله عليه وسلم ميرے ياس تشريف الدا ورورافت کیا کہ کیا تہارے یاس (کھانے کی) کوئی چزے؟ یس نے عرض کیا یا رسول اللہ ا مرف خلک روثی اور سرکہ ہے ا مسلم بی معرت جابرای مدعث ہے کہ انخضرت ملی الله علیہ وسلم نے استے اہل خاند سے سالن طلب کیا موض کیا گیا اس وقت صرف سرکہ موجود ہے " آپ نے وی متحوالیا مسلم ی می معرت انس کی روایت سے فایت ہے کہ آپ نے خرما کھائے ' ترندی اور این ماجہ میں ابن عہاس کی مدیث ہے کہ آپ کا اکثر کمانا بوکی رونی پر مشمل مو یا تھا مخاری ومسلم میں معرت مائشٹ کی مدیث ہے کہ آپ کو طوہ اور شد مرفوب تھا، معیمین تی میں معرت ابن عباس کی روایت ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دورم نوش فرمایا اور پانی مکواکر کی کی انسانی میں معرت مائٹ کی روایت ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجوری افراد زے سے کھالیا کرتے تھے۔ ( ٨ ) یہ دونوں مدیش کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چی ہیں

اونجے خوان پررکھ کر کھاتے ( ۱ ) کھانا کھانے کے بعد اپنے بیوں کے تلوؤں سے اپنے پو پچھے ( ۲ ) آپ نے ذیدگی پھر تین روز تک متواتر کیبوں کی روثی نہیں کھائی 'بخل اور مفلسی کی بنا پر نہیں بلکہ نفس کو مطبع اور مغلوب رکھنے کی خاطم ( ۳ ) آپ دلیمہ کی دعوت میں شرکت فرماتے ( ۴ ) مریعنوں کی عماوت کے لئے تشریف لے جاتے اور جنازوں کی مشابعت فرماتے ( ۵ ) اپنے دشمنوں کی ورمیان سے کسی محافظ کے بغیر تن شما گزرجاتے ۔ ( ۴ ) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مقدوم تھا از ک ) آپ سب سے زیادہ بلیغ کو تھے 'لیکن کلام میں طوالت نہ متی ( ۶ ) ونیا کی کوئی چیز آپ کو تجب میں نہیں طوالت نہ متی ( ۶ ) دنیا کی کوئی چیز آپ کو تجب میں نہیں والتی تھی۔ ( ۱ ) جو کپڑا ملتا زیب تن فرمالیت 'مجمی یمنی چادر' مجمی اونی جبٹر' ( ۱۱ ) آپ کی انگوشی چاندی

( ا ) مدونول مديشي كمانے بينے كے أواب كے همن مي كرر يكى بي

(۲) اس سلیلے میں آنخفرے صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل طابت نہیں ہے البتہ ابن ماجہ میں معزت جابر کی مدیث بیکہ ہم آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا بہت کم پاتے تھے اگر کبھی مل جا آتہ ہمارے رومال ہماری ہتیلیاں اور بازد ہوتے۔ یہ روایات کتاب المسارة میں ہمی گزر چکی ہے۔ (۳) تین دن تک متواز کیبوں کی روئی نہ کھانے کی روایت معزت عائشہ سے بھاری وسلم میں ہے اسلم کے الفاظ یہ بیں "ماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاث ایام جاعا نبرحی منی کھائی۔ علیہ وایت میں یہ ہے کہ آپ نے دوون تک متواز جوکی روثی ہمی نمیں کھائی۔

( ہم ) یہ سنت طیبہ معرف ہے اور اس پر وہ روایت بھی دالت کرتی ہے جو دعوت قبل کرنے کے سلط میں گزری ہے طبرانی اوسل میں معرت ابن عباس کی روایت ہے کہ اگر کوئی عض نصف شب میں بھی آپ کوجو کی روٹی کیلئے دعوت دیتا تو آپ اسکی دعوت قبل فرا لیتے۔

( ۵ ) ترزی' ابن باجہ 'ماکم بروایت الس" ماکم بروایت سل ابن منیف ' محیمن میں مجمی مریضوں کی عمیادت اور جنا زوں میں شرکت سے متعلق متعدد روایات ہیں۔ ( ۲ ) ترزی' ماکم میں معرت ماکشہ کی روایت۔ فرماتی ہیں کہ آپ مفاهت کے لئے رفتاء کو اپنے ساتھ رکھتے تھے' جب یہ آست نا زل ہوئی" واللہ

معمک من الناس " لین الله لوگوں سے آپ کی حاظت کر آپ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا واپس جاؤ الله تعالیٰ نے میری حاظت کا وعدہ فرمایا ہے 'ترفدی

نے اسے غریب اور ماکم نے صحح الاساد کما ہے۔

( > ) ابوالحن ابن ضحاک نے جاکل میں حضرت ابو سعید الدری کی مدعث نقل کی ہے ہم آپ فوش خلق، شریف ملیج خدہ رواور متواضع تھ الیکن اب آب کی تواضع میں ذات کا پہلو نہیں تھا۔ آن خضرت صلی الله علیہ وسلم کی تواضع میں ذات کا پہلو نہیں تھا نسائی میں ابن آبی اوٹی کی مدعث بیک آپ اس بات ہے کی ترف کرتے تھے کہ بیوہ یا مسکین کے ساتھ چلیں 'یاو قار ہونے پرواؤد میں براء ابن عاذب کی روایت والات کرتی ہے ' فراتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھ 'اور ہم لوگ آپ کے سائے بیٹے تھے گویا ہمارے سمول پر پرندے ہیں ایس کی دوجہ کی دوجہ ہم میں ہے کی کرکے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے راحیاب اس طرح بیٹے ہوئے گویا ان سمول پر پرندے بیٹے ہوئیں۔

ر اسحاب اس طری سے ہوئے ہے وہ ان سون پر پر مدے ہے ہوہ ال اسکار کے اسکان ہو تاکہ وہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ شار کرنے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیز نہیں ہولئے جس طرح تم ہولئے ہو' بخاری نے سطیعاً اور مسلم نے موصولاً اس روایت کی شخری کی ہے اسلم میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ اسٹے واضح اور جدا جدا جملے ہو لئے کہ شنے والا آپ کی بات آسانی سے یاد کرلیتا۔ شائل ترزی میں ابن الی بالد کئے ہے۔ مرسم میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ اسٹے واضح اور جدا جدا جملے ہو لئے کہ شنے والا آپ کی بات آسانی سے یاد کرلیتا۔ شائل ترزی میں ابن الی بالد کئے ہوں سے مدہ وہ للا بدائد اور جدا جدا جدا ہوں ہوں ارائی میں ان کر میں اور جدا ہوں کو ان اس میں ان کر میں ان کر میں ان الی بالد کئے ہوں سے مدہ وہ للا بدائد ہوں ہوں کہ میں ان کر میں کر میں کر میں ان کر میں کر میں ان کر میں کر میا کر میں کر کر کر میں کر م

ہیں کہ آپ جوامع اللم ارشاد فرماتے جوواضح ہوتے نہ ان میں زیادتی ہوتی نہ کی-

( ۹ ) ثاکل ترندی جی این ابی طالب کی مدیث کے الفاظ " وائم البشرسل الحلق جامع ترندی جی میدالله این الحارث این جزء کہتے ہیں کہ جی نے استخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حبسم کی فض کو نہیں دیکھا۔

( ۱۰ ) احمد بدوایت ماکشر الفاظ یہ یں " ما جب النبی صلی اللہ علیہ وسلم شی من الدنیا الّا ان یکون نیما ذو تی "-( ۱۱ ) ابن ماجہ میں عباد ابن الصامت کی مدیث کہ آپ نے شملہ میں نماز پڑھی ' بغاری ومسلم میں معرت انس کی روایت ہے کہ آپ کو کپڑوں میں سب سے زیادہ یمنی چادر پند تھی ' بغاری ومسلم میں مغیوا بن شعبہ کی مدیث کہ آپ نے اوئی جہ زیب تن فرایا - کی تھی ' ( ۱ ) اور آپ اے دائیں اور ہائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے تھے ' ( ۲ ) آپ ہی سواری کے پیچے فلام کویا کمی دو سرے کو بھالیا کرتے تھے ' وقت پرجو سواری مہیا ہوجاتی اے استعال کرتے چنانچہ آپ کا ہے کھوڑے پر 'کا ہے اونٹ پر ' بھی فچر پر ' اور بھی گدھے پر سواری کی ہے ' آپ چاور و جمامہ کے بغیر پربند سراور بربند پاپیدل بھی چلے ہیں ' ( ۳ ) مدینے کے آخری کنارے پر دہنے والے مریضوں کی عیادت کے لئے بھی آپ تشریف لے جاتے ' ( ۲ ) آپ کو خوشبوب مدیند تھی ' بدیوے آپ کو سخت کراہت ہوتی ' ( ۵ ) (آپ فقیروں کے ساتھ بیٹے جاتے ' ( ۲ ) ماکین کے ساتھ مدیند تھی ' بدیوے آپ کو سخت کراہت ہوتی ' ( ۵ ) (آپ فقیروں کے ساتھ بیٹے جاتے ' ( ۲ ) ماکین کے ساتھ کھانا کھانے گئے آخری کنارے ساتھ ایکے مقام د مرتبے کے کھانا کھانے کو ای برین اخلاق کے مقام د مرتبے کے مطابق سلوک کرتے ( ۲ ) صلہ رحمی فرماتے گراسل تربین کہ اعزہ کو ان سے افعال لوگوں پر ترجے دیں ( ۹ ) آپ کمی مطابق سلوک کرتے ( ۸ ) صلہ رحمی فرماتے گراسل تو نہیں کہ اعزہ کو ان سے افعال لوگوں پر ترجے دیں ( ۹ ) آپ کمی

( 1 ) بخاری و سلم بدایت الن ( ۲ ) مسلم میں حضرت الن کی صدیف کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے وائیں ہاتھ میں انکو طبی بنی ' بخاری میں ان می کی روایت ہے کہ انکو طبی کا نشان (سفیدی) آپ کی جمول الکی میں تھا۔ یا تیں ہاتھ میں پہننے کی روایت بھی مسلم میں حضرت الن ہے ہے۔ ( ۳ ) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ این زید کو اپنا ردیف بتایا جسیا کہ بخاری وسلم میں حضرت این عمال اور خود حضرت اسامہ کی حدیث سے قابع ہو تا ہے۔ اسامہ آپ کے فلام این فلام تے 'مزدافہ سے والہی کے سفر میں فشل این عماس کو ردیف بتایا۔ یہ ورست بھی ہے کہ سمیمین میں ہے ۔ اور راوی ان دونوں کے علاوہ فمثل این عماس بھی ہیں 'آپ نے حضرت معاذاتین جبل اور این عمر کو بھی اپنا ردیف بتایا۔

( ٣ ) محوات پر سواری کی دوایات بخاری و مسلم میں حضرت الن ہے "مسلم میں حضرت جابر اور سن ابن سعدے موی ہیں بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس کی دوایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اونٹ پر بیٹے کر طواف کعبہ کیا ، میجین جی میں براء کی حدیث میں ہے کہ میں نے ہی صلی اللہ علیہ و سام کو بیگ حتین کے موقع پر سفید دیگ کے تجربہ بیٹے ہوئے دیکھا اسامہ کی دوایت کے ہموجب آپ نے گدھے کو بھی بطور سواری افتیار قربایا " یہ دوایت بھی بخاری و مسلم میں ہے ان جی دونوں کتابوں میں ابن عمر کی روایت ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ و سنم جن ابن جی سوار ہو کر اور مجمی بول میں میں ہے ان جی موار ہو کر اور مجمی بیول ، مریونوں کی میادہ میں مسلم نے سعد ابن عمود کی روایت نقل کی ہے کہ ہم دس یارہ افراد آپ کے ہمراہ اس طرح نظے کہ ہمارے سروں پر فریاں اور وجوں جن جروب میں جے تنسی ہے۔

( ۵ ) نمائی بدایت الس-فرایا " مب ال الساء واللیب " لین میرے لئے حورتی اور فوشبو محبوب کدی گئی ہے ' ابو وا کد اور ما کم نے معرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صوف کا جبر سیا آپ نے اسے زیب تن فرمایا ' پیند کی وجہ سے صوف کی بدیو محسوس کی تر اے اگار دیا ' آپ کو فوشبو بیند تھی۔

( ۲ ) ابوداؤد کی روایت کے بموجب حضرت ابو سعید الحدری فراتے ہیں کہ بیں ٹانواں اور ضعیف مهاجرین کی ایک جماعت میں تھا'اور اس جماعت کا حال بیر تفاکہ وہ حمیانی کی دجہ سے ایک دو سرے کو ڈھانپ رہے تھے'اس مجلس میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جارے ورمیان موجود تھے۔

( > ) مساکین کواسپنز ساتھ کھلانے کی روایت بخاری بھی حضرت او ہریا ہے ہے کہ اہل صفہ اسلام کے ممان تھے نہ ان کے میال تھ 'نہ الکے پاس مال تھا' جب آسخترت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدقہ آ آ تر آپ انھیں مجواد سپتے 'خودنہ کھاتے' اور جب بدیر آ آ تو خود ہمی کھاتے اور انھیں ہمی مجیجواتے یا انھیں اسپنے ساتھ شریک کرلیتے۔

( ٨ ) شاكل ترفی می حعرت ملی كی طویل حدیث كه آب ایل فعنل كو ترجی دین اور دین میں ایجے مرجے كى رعایت فراتے ، برقوم كے معزز المخاص كا امواز فراتے اور اسے اس قوم كا سريراه بناديتے ، طبراني میں حعرت جريات اسپنا اسلام لاتے كواقعہ ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے يہ الفاظ نقل كے بيں "اذا جاء كم كريم قوم فاكرموہ"۔

( 9 ) ما كم يس ابن عباس كى روايت كه الخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت عباس كى والدين كى طرح عزت كرتے تھے الين اس كے ساتھ ما كم يس سعد ابن الى وقاص كى روايت ہے كہ آپ نے حضرت عباس كو معجد سے با بر كرديا اور على كو رہنے ديا احضرت عباس نے اپنے بچا بوت كا واسط ديا تو آپ نے فرايا كہ اللہ نے آپ كو لكال ديا ہے اور على كو فحمراليا ہے۔ ر ظلم نہ کرتے عذر کرنے والے کی معذرت تول فرالیتے (۱) مزاح بھی فراتے لیکن اس میں بھی حق بات ہی عملے نہ کہتے (۲) مباح کھیل خود بھی دکھ لیتے اور دو سروں کو بھی دیکھنے سے منع نہ فراتے (۲) مباح کھیل خود بھی دکھ لیتے اور دو سروں کو بھی دیکھنے سے منع نہ فراتے (۲)

انی ازواج مطرات کے ساتھ دوڑ لگاتے ( ۵ ) آپ کے سامنے آوازیں بلند ہوتی لیکن آپ مبر فراتے ( ۲ ) آپ کی پاں دودھ دینے والی او نئی اور بکری تھی آپ اور آپ کے گروالے ان کا دودھ پیتے تھے ( ک ) کھانے پینے اور پہننے میں آپ اپ فلام پاندیوں نے فرقیت نہ لے جاتے ' اکمہ جیسا خود کھاتے ایسا جا انھیں کھلاتے اور جیسا خود کھاتے ایسا جا تھیں کھلاتے اور جیسا خود کھاتے ایسا جا تھیں کہائے کہ اور اپنے نفس کی بھتری کے کام نہ کرتے ہوں ' ( ۹ ) آپ اپنے اصحاب کے باغات میں بھی تشریف لے جاتے ( ۱۰ ) آپ کسی مسکین کو اسکی مفلی اور سکنت کی دجہ نے دلیل نہ تھے 'اور نہ کسی بادشاہ نے اس کی جا سے زرتے ہاکہ آپ دوؤں کو کیسال طور آپ کی دانہ میں بردان چرائے کے اس کور سے آپ کو تمام آپ کو تشاہ کی دانہ تھیں اور نہ والدہ حیات تھیں اور نہ والدہ حیات تھیں اور نہ والدہ کا سابے تھا اگر اللہ تعالی نے بھی اور نہ والدہ حیات تھیں اور نہ والدہ کا سابے تھا اگر اللہ تعالی نے بھی اور نہ والدہ حیات آپ کی تمام حالات و او قات آپ کے علم میں تھے۔ اندانی سکھلا دے تھے 'اور بھترین طریقوں سے آگاہ کردیا تھا 'اگران اور پچپلوں کے تمام حالات و او قات آپ کے علم میں تھے۔ اندانی جمیس آپ کے تھیں قدم پر چلنے اور آپ کے اسوا حنہ کی اتباع کرنے کی قونی مطافرات و او قات آپ کے علم میں تھے۔ اندانی جمیس آپ کے تھیں قدر میں جلنے اور آپ کے اسوا حنہ کی اتباع کرنے کی قونی مطافرات و

( ۲۳ ) ابوداؤد اش کل ترفری می الن کی دوایت فراتے ہیں کہ آپ بھی کی ہے ایمی بات فرکتے ہے وہ اپند کر آ ہو۔

( ٢٣ ) بخارى دمسلم كعب ابن مالك احمد تردى - الو برية تردى ك الغاظ بين " قانوا أك تدا منا "قال ال ولا اقول الاحقا-

( ۲۵ ) بخاری ومسلم میں معرت عائشة أور ترفری میں میداللہ ابن الحارث ابن جزو کی روایات

( ۲۷ ) كاب الماعين يردايت كزر كل --

(27 ) ابرداؤد انسالي ــ عائشر

( ۲/۱ ) بخارى من معرت ميدالله ابن نايركي روايت يه آوازي اس وقت باند بوكي جب بوجيم كا ايك وقد آيا تفا- اوركي مطع من معرت الويكر مدين اور معرت مرين اختلاف رائع بوكيا تما الى موقع بريه آيت كا زل بوئي "ياايها الذين آمنوالا نقلموابين يدى اللمورسوله"

( ٩٩ ) طبقات ابن سعد مي حعرت سلماكي روايت كه ادا كمر الخضرت ملي الله عليه وسلم ك سائد ووده ير مو با تعا

( ۵۰ ) ابن سعد نے مللی ہے اور ابو بکر ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام باندیاں اور فلام آزاد کردئے تھے 'ابو بکر ابن النواک نے شاک میں معرت ابو سعید الدری ہے نقل کیا ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کھاتا کھایا کرتے تھے ،مسلم ہیں ابو الیسر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں" اسلم عمر آما کھون وا بسوم مما تلبون" (المعیمی وہ کھا وجو تم کھاتے ہو اور وہ پہتا وجو تم پہنتے ہو۔ ایک اللہ کے ایک اللہ کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کمر تشریف لاتے تو اپنے او قات کے تین جھے فرما لیتے 'ایک اللہ کے لئے ایک اللہ کے ایک اللہ کے لئے اور ایک اپنی اور ایک اپنی اور ایک اپنی واقت کے لئے اپنی ذات کے لئے مخصوص وقت کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تعمیم فرمادینے

( ۵۲ ) كتاب آداب الاكل كے تيرے إب من مزر چكا ہے كہ الخضرت ملى الله عليه وسلم ابد البيثم ابن اليسان در ابد ابوب انساري كے باغات ميں

تشریف لے گئے ( سوم ) بغاری میں سل ابن سعد کی روایت کہ ایک فضی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ نے محاب سے دریافت فرایا اس کے متعلق کیا کتے ہو؟ عرض کیا یہ اس تعلق کی کتے ہو؟ عرض کیا یہ اس قابل ہے کہ آگریونام لکا آج دے تو لگا تا کردیا جائے ایک مفلس مسلمان گزرا تواسطے متعلق بھی آپ نے بھی سوال کیا محاب نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں و فرایا یہ فض میں جدر جا بھترے اسلم میں معرت الن کی حدیث ہے کہ آنخضرت مسلم اللہ علیہ وسلم نے کمری اللہ علیہ وسلم نے کمری تعرب اللہ کا دوروت اسلام دی۔
تیمراور نواشی دغیرہ کو دعوت اسلام دی۔

## سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم المستنج اوراخلاق حسنه

یمال ابوالتح ی کی مرویات درج کی جاری ہیں سمابہ قرماتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین میں ہے کسی کو برا میں کما اگر کما تو اُسے اس کے حق میں رحمت اور کفارہ ہونے کی دعا قرار دی ( ۱ ) آپ نے نہ مجی کسی عورت کو ملعون کما' اور نہ کمی خادم کو ۲ ) بلکہ آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ جب بنگ کے موقع پر عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ آپ دشمنوں پر اعنت مجین اوران کے خلاف بددعا کریں تو آپ فرماتے کہ مجھے رحمت بناکر مجیما کیا ہے نہ کہ لعنت کرنے والا '۳) بجب مجمی بھی آپ سے مسلمان کے خلاف یا کسی مخصوص کافریا عام کفار کے خلاف بدوعا کیلئے کماکیاتو آپ نے بدوعا کے بجائے دعا فرمانی (سم) آپ نے اپنے ہاتھ سے کمی کو نمیں مارا 'الآیہ کہ جنگ کا موقع ہو 'اور دعمٰن برسم پیار ہو آپ نے بھی گئی سے انقام نمیں لیا 'الآ سے کہ اس نے حرمت الی کی اہانت کی ہوجب بھی آ پکوروچ وں میں سے ایک کو پند کرنے کا افتیار ریا گیا تو آپ نے سال ترکوپند فرایا الآید که اسمیس کسی مناه کی آمیزش موایا قطع رحی موقی موا آپ دونوں سے انتائی اجتناب فراتے تھے ( ۵ ) آپ برآنے والے کی ضرورت کے لئے کمڑے ہوجاتے خواہ آنے والا آزادیا غلام ہو آاور باندی (۲) حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی مسم جس نے بی صلی الله علیه وسلم کو حق کے ساتھ مبدوث فرمایا آپ نے مجھے مجمی میری غلطی پر برا نہیں کہا، ملکہ اگر ازواج مطرات نے ملامت کی و آپ نے روک ریا اور فرمایا کہ تقدیر میں اس طرح ہونا تقااے کھے نہ کو (١) آپ نے بھی سونے کی جکہ مس برائی نیس تکالی اگر آپ کے لئے بسترلگادیا جا آتو آپ اس پرلیٹ جاتے درنہ زمین پر آرام فرائے '(۸) الله تعالى نے توراة كى بہلی سطریں ۔۔ بعثت سے پہلے۔ آپ کے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ محدر سول اللہ میرے بر کریدہ بندے ہیں 'نہ وہ بدمزاج میں 'نہ سخت کو ہیں' نہ بازاروں میں شور مجانے والے ہیں' نہ برائی کابرلہ برائی سے دینے والے ہیں' بلکہ وہ عنوو ور ترزرے کام لیتے ہیں ان کامقام پیدائش مکہ مقام جرت طاب اور ملک شام میں ہے وہ اور ان کے اصحاب جم کے درمیانی جعے میں تمند باند مت ہیں، قرآن اور علم کے حافظ ہیں وضویں ہاتھ اور پاوں دموتے ہیں۔ ای طرح کے اوساف انجیل میں مرکور ہیں۔ آپ کی عادت طیبریہ تمی کد طنے والے کوسلام کرنے میں پہلے فرماتے (٩) اگر کوئی ای کمی ضرورت کے تحت آپ کو کمزا کرلیتا تو آپ مبر فرماتے

(١) عارى وملم- اله برية قرايا "فاى المومنين لغنه شتمته جلدته فأجعلها صلاة وزكوة وقرية

( ٢ ) يخارى ومسلم من معرت عائشة اور صرف بخارى بن معرت الساكي روايات

( ٣ ) مسلم - ابو مررة - فرمايا "انما بعث ر عماولم ابعث لعالا " ـ

(۱۷) بھاری ومسلم۔۔ ابو بریرہ محابے نے عرض کیا یا رسول اللہ ا دوس کے لوگ کا فر ہو گئے ہیں اور حق کا اٹکار کرتے ہیں آپ ان کے خلاف بدوعا فرادی آپ نے یہ دعا فرائی کداے اللہ اس قوم کی بدایت فرما

( ۵ ) کو اختلاف کے ساتھ بھاری ومسلم میں حفرت عائشہ کی مدید اور مدید کاب اواب الصحب میں می اور مال ہے۔

(۲) بخاری نے سلیقاً حضرت الس کی بیر دوارت نقل کی ہے کہ مید کی کوئی بھی مورت آپ کا بات کا لیے اور جمال جاہے ہے ہاتی آپ توریف لیا ہے ' بید دوارت این ماجہ بھی ہے۔ اس مضمون کی مدیدہ مجھلے بیان میں این الی اونی سے نقل کی جا بھی ہے۔

(>) بخاری ومسلم بی حضرت الس کی روایت فراتے ہیں کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جھے سے بھی یہ نہیں فرایا کہ تم نے یہ کام کوں نہیں کیا۔ کمر والوں کو ڈاشلے سے منع کرنے کی روایت ابوالشیخ نے لقل کی ہے۔

(A) یہ مدے مجھے نیس مل البتہ معرف یہ ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی کھانے بین جیب نیس اکالا۔ یہ روایت آنام تر تعییلات کے ساتھ شاکل ترفری علم ان مسودگی مدیث ہے کہ آپ منائی پر لیٹے 'ترفری بی این مسودگی مدیث ہے کہ آپ نے ٹائی پر اینے 'ترفری بی این مسودگی مدیث ہے کہ آپ نے ٹائی پر آرام فرمایا سوکراشے و چنائی کا نشان آپ کے پہلوپر نمایاں تھا۔ ( ۹ ) یہ روایت ترفری بی ہنداین الی بالدے مودی ہے

یمان تک کہ وہ مخص خودی چلاجا تا ( ۱ )ای طرح آگر کوئی ہاتھ پکڑلیتا قوازخودنہ چھڑاتے 'یمان تک کہ وہ خودی چھڑالیتا ( ۲ ) جب آب اپنے اسکاب جس سے کسی سے ملے قوادلا اس سے مصافی فرائے پر اسکا ہاتھ پاڑ لیے 'اور اسکا الگیوں جس اپنی الگیاں وال کر زور سے دباتے ( ۳ ) بیٹیے اور اٹھے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر رہتا '( ۲ ) اگر آپ نماز جس مشخول ہوتے اور کوئی مخص آپ سے ملئے آپیٹیتا تو آپ نماز کھل کرتے '( ۵ ) آپ عموا اس سے دریافت فرائے کہ وہ کس مقصد سے آپ ہے 'اس کی صورت پوری کرنے کہ بوری فرائے کہ وہ کس مقصد سے آپ ہے اسک ملائے بیٹھے کہ دونوں پاؤں کھڑے کہ دونوں پاؤں کھڑے کہ ہوتی تو آپ سے اسکا کہ بوتی تو آپ اسکاب کی نصیت سے امائی اور متاز نہیں تھی '( ) مجلس میں جس جگہ لئی تشریف رکھے '( ۲ ) آگر جگہ تھی ہوتی تو آپ اپنے اسکاب کی درمیان پاؤں پھیلا کرنہ بیٹھے 'آپ عام طور پر قبلہ ہوتی تو آپ اپنے اسکاب کی درمیان پاؤں پھیلا کرنہ بیٹھے 'آپ جگہ کے کشادہ ہوئے کی صورت میں پاؤں پھیلا لیے ''آپ عام طور پر قبلہ ہوتی تو آپ اپنے اسکاب کے درمیان پاؤں کھیلا کرنہ بیٹھے 'آپ جگہ کے کشادہ ہوئے کی صورت میں پاؤں پھیلا لیے ''آپ عام طور پر قبلہ ہوتی تو آپ اپنی آبادہ جگہ کے کشادہ ہوئے کی صورت میں پوداد بچا دیے 'آپ عام طور پر قبلہ ہو تو اس اور کرتے کہ دہ کھید گا کر بیٹھے پر مجور ہوجا آل ( ۱ ) آپ سے تعلق اور قلصانہ مجت کہ دو اسکا کی دونا کی خواب کے دول کے اس میں موجود ہر فرد کو اسکا دھید کے دالا ہر مخص کی سے تواز ہے 'آپ کی مجاز ہے آپ کی محبار ہے تھیں آلہ ہوئی گا کر نے نے نظر انسان کی مجاز ہے آپ اپنی مجاز ہے آپ کی مجاز ہے آپ کی مجاز ہے گا کر نے آپ کی مجاز ہے آپ کی مجاز ہے گا کر نے آپ کی مجاز ہے گئی نے نظر انسان کے کہ اس می کی اس تھی ( ۱ اللہ تو المجاز کی کوئی کے در اسکان کے کہ کر کے کہ کر کی مجاز کے کہ کر کر کے کہ کر کر گا گا کی نے کہ کر کر گئی کے کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر گئی کر کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئ

بعداس کے خدای کی رحت کے سب آب ان کے ساتھ نرم دے اور اگر آپ تا خوشت مبعیت

(1) یہ الفاظ حصرت علی ابن ابی طالب ہے معقبل ہیں اور ان کی مخریج طبرانی اور ابو جیم نے دلا مکل النبوۃ میں ہمی کی ہے ابن ماج میں حصرت المن کی روایت ہے کہ دوایت اللہ کی مرف و معد حلی کیون حوا لمنعرف "ترزی سے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔

(٢) تنى اور ابن اج ي صرت الله عن الله عن الله الناسنقبل الرجل فصافحه لا بنزع يده من يده حتى يكون الرجل

ینر ع (س) ابردادد می حضرت ابر ورکی روایت ب ان سے کمی نے ہوج تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے مصافحہ قرمایا الکیوں میں الکیاں وال کرندر سے دہانے کی روایت مائم میں ب ابر ہریا اس کے رادی ہیں۔ (س) شاکل ترزی بدایت علی (۵) اس مدیث کی کوئی اصل مجھے تیں لی۔ (۱) ابردادد ترزی۔ ابر سعید الحدری۔ اس کی شد شعیف ب تفاری۔ ابن عراد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کھب

س ائي پذليوں كرو إلحول سے طقه بناكريشے موت ديكما -

یں ہی پہلیاں اسلم بھی میں اور حضرت الدور فراتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسماب کے درمیان اسلم بیلیجے کہ اگر کوئی اجنی آباتو یہ نہاں یا کا کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں 'یہ دونوں روایتی ابدواؤداور تندی بین (۸) ٹاکل تندی بی (۹) وار تعنی نے فرائب مالک بیں یہ روایت حضرت الس سے نقل کی اور اسے ضعیف کما ہے۔ تندی اور ابن ماجہ بین اسمی کی روایت ہے کہ آخضرت مسل اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہم نشین کے آگے یاؤں پھیلائے ہوئے تعین دیکھا گیا۔

(۱۰) عائم میں معزت الس کی روایت ہے کہ جریراین عبواللہ ہی اکرم علی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں عاضر ہوئے تو آپ نے اپن چاور مبارک ان کی طرف بعدمائی اور فرمایا اے جریر اس پر جیٹو اس روایت میں آپ کا یہ حم ہی ہے " اذا آنا کم کریم قوم فاکرموہ " بیرمدے طرانی اور ایو قیم میں ہی ہی ہے اور احیام کی سے اور احیام کی سے است میں ہی گزر چی ہے۔ احیام العلوم کی سے السم میں میں گزر چی ہے۔

(۱۱) شائل ترزی میں حضرت علی کی طویل روایت کے الفاظ میں کہ آپ اپنیاس بیضنے والے ہر محض کو اپنی توجمات سے نوازت اور کوئی ہم نظین ہے نہ سمجتا کہ دو مرا آپ کی نظروں میں اس سے زیادہ معزز ہے اس مدے میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس بدیاری عیام مبراور امانت کی مجلس تھی۔

ہوتے تویہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہوجاتے۔

آپ آپ اس اس کو ان کی تعظیم اور دلدی کی فاظران کی کیتوں کے عاق فاظب فرائ ( ۱ )جس کی کنیت نہ ہوتی اسے
کنیت مطافرائے 'بعد میں اوگ اسے آپ کی مطاکرہ کنیت سے بکارٹ ( ۲ ) مورٹوں کو بھی کنیت دیے ان کو بھی جن کے اولاد
ہوتی اور انھیں بھی جو اولاد سے محروم ہوتیں ( ۳ ) بچل کو بھی ان کی دلداری کے لئے کنیتیں دیے ( ۲ ) آپ بست کم ناراض
ہوتے اور بہت جلد خوش ہوجائے '( ۵ ) آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں 'ان پر مرانی کرنے میں 'اور انھیں گفع پنچانے میں
سب سے آگے تھ '( ۲ ) آپ کی مجلسوں میں آوازیں بلند نہ ہوتیں '( ۱ ) جب آپ مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پر مے
سب سے آگے تھ '( ۲ ) آپ کی مجلس کی اُشھ کُان لا اِلْمُالِلا اُنْتَ اَسْتَغْفِر و کُو آئو 'کِالیْدی'

سبحان اللهم ويحمد في اسهدان لا إله التاست فير كواتو باليث الماك التاست المتعفر كواتو باليث كالماك الماك الم

معبود نہیں ہے ، تخص سے منفرت چاہتا ہوں اور جری بی طرف رجوع کر تا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بید دعا جرئیل علیہ السلام نے سکھلائی ہے(۸)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي گفتگواور ہنسي

آنخفرت ملی الله علیه وسلم سب سے زیادہ نعیج اور شیریں گفتار سے "آپ کا ارشاد ہے:۔

اناافصح العرب (طبراني - ابوسعية)

میں عرب میں زیادہ تقبیح ہوں۔

ایک مرتبہ فرایا کہ اہل جنت محرصلی الله علیمد سلم کی زبان بولیں مے '( 9 ) آپ کم کو اور زم گفتار تھے 'جب بولتے تو بہت

( ۱ ) عقاری و مسلم میں وہ روایت جس میں قار تور کا قصد ہے' آپ نے حضرت ابدیکرے فرمایا تھا"یا ابا یک احتک با مین اللہ عالم میں معزت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت میں ہے کہ آپ نے حضرت میں ایمرت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم " بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت مل ہے نے مایا" تم یا ابار آب "۔

(۲) ترفری میں انس کی حدیث کے مطابق آپ نے انھیں ابو حزہ کی کنیت دی این ماجہ میں ہے کہ حضرت عرف سیب ابن مالک سے دریا ہت فرمایا کہ تہمارے اولاد نہیں ہے اس کے بادجود تم کنیت رکھتے ہو، قرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ابو یکی کی کنیت دی تھی۔

( س) ما کمیں اُم ایکن کی روایت کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا" یا ام ایکن قوی الی تلک الفخیاری" این اجیس معرت عاکثر می روایت ہے کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرض کیا آپ نے میرے علاوہ آپی تمام پیریوں کو کیشن دی میں فرمایا تم ام حبراللہ ہو۔ بھاری میں ہے کہ آپ نے اُمّ خالد کو کثبت دی مالا تکہ وہ اس وقت بی تھیں۔

( ٣ ) مجين من معرت الن كل دوايت من ب كم آب في مير محموف بمالى عد فرمايا الما مير مافعل النفير"

( 6 ) آگی سرت طیبراس امرر روش دلیل ہے۔

( ٢ ) يوبات بحل آپ ك مالات زندگى ك مطالع ي بخوبى كوي سا اباتى ب

(4) ماكل تفل- بدايت على

(^) نساق مل اليوم والليوس اور عاكم نے متدرك ميں رافع ابن خدیج ہے اس روایت كى تخریج كى ہے۔ احیاء العلوم كى تماپ الاذكار والدعوات يامي كزر يكل ہے۔

(٩) مام مى حطرت ابن عباس كى روايت "كلام اهل الجنة عربى"

احياء العلوم جلد دوم

زیادہ کلام نہ فرائے 'آپ کا کلام اوری میں روئے ہوئے موتیوں کی طرح مرت اور مربوط ہو آز ( ) جعزت عائشہ و کول سے فرایا کی تھیں کہ آنحضرت مسلی اللہ علیہ و سلم مختلو کو طول نہیں دیتے ہے جس طرح تم دیے ہو' آپ کا کلام مختلو کو طول نہیں دیتے ہے جس طرح تم دیے ہو' آپ کا کلام سے بیارہ اسٹی ہو گیا گیا جہ ہو کا اس اسٹی کی ہوتی اور جائے گیا جائے ہو گیا ہا آپ کا کلام سے زیادہ مختر ہو گیا اور نہ نہ کا اور تمخوط مختر اور جائع ہے نے اس اسٹی کی ہوتی اور خارج نے گیا ہوئی ایک کہ موقا ہو اسلام ہو کلام آب ہول آلی کہ موتی ایک کہ موق ایک کہ موتی ایک کہ موق اسٹی کہ خاطب سمجھ کے اور محفوظ کر سے اسٹی آب کی آواز اور میں نعم کی اور طادت تمی ( ۵ ) آپ زیادہ تر خاصوش میں ہوں یا تھے کے مالم میں ہوں یا تھے کہ اس بات آو بطور کتا ہو اور شاد قربات (۵) آب ہو ہوائے آد یا مام میں گی اس بات آو بطور کتا ہو اور شاد قربات (۹) آب ہو ہوائے آد اس بات آو بطور کتا ہو اور شاد قربات آد اس بات آو بطور کتا ہو اور شاد قربات آد) کی جس آب خاصوش ہو جاتے ہو مام میں گئی ہا تھے کو آن کو آن سے مت کراؤ میں کہ کی کا تھا تھی کہ اس بات آو بطور کتا ہو اور شاد قربات آدو ہو ہو گئی کہ اس بات آدو ہو گئی ہو گئی کہ اس بات آدو ہو گئی کہ اس بات کو گئی ہو گئی کہ اس بات کو گئی ہو گئی کہ اس بات کو گئی ہو گئی کہ کہ اس بات کو گئی ہو گئی کہ کہ اس بات کو گئی ہو گئی کہ کراؤ کی کا تھا تھی کہ کراؤ کی کا تھا تھی کہ کی ہو گئی کہ کراؤ کی کی کو گئی کی کراؤ کر گئی کی کراؤ کی کراؤ کی کا تھا تھی کہ کراؤ کی کو گئی کی کراؤ کی کو گئی کی کراؤ کی کو گئی کی کراؤ کی کو گئی کو گئی کو گئی کی کراؤ کی کو گئی کی کراؤ کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کی کو گئی کر گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر

(1) طرانی ہواہت اسم معد - فرماتی میں "کان منطقه حروات تقم بخدرن طو النطق اونوولا مذر " حفرت عاکد" کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے الفاظ کا الله واحال کرنا مکن تھا۔

( مر) مدعث کے یہ الفاظ کہ "آپ محکو کو تم توگوں کی طرح طول تھیں وہ تھ" محمین میں این الق مدید علی نے کتاب القوائد میں منتظم سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

(س) بر روایت ان الفاظ می حد این حمد نقل کی ب عصرت مردادی مین وار تعنی می صورت این عماس کی مدعث ب اعطیت جوامع الکلم و اختصر لی الحدیث اختصارا آلی مدینه کا به داختی ملیسته عادی فراندی آن که جوام الام کے ملط می تھے یہ معلم موا ب

(ام) (ام) من تذى من بندابن ابى إلى مديث مينين معرت ابو برره كى روايت ب كه الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا" بعثت بوامع اللم" ابوداود من معرت جابر كى روايت ب كه الخضرت ملى الله عليه وسلم ك كلام من ترتمل يا ترسل هى ترخدى من معرت عائش فراتى بين كمه الخضرت ملى الله عليه وسلم ك كلام من انتا فمرادً اور فاصله بو آكرين والا آسانى كم ساجه سجه ليتا-

( ۵ ) تزنی اور نسائی میں صنوان ابن عسال کی روایت کتے ہیں کہ ہم ایک سنوجی ہے کہ راستے میں ایک اعرابی نے آپ کویا وازیاند بکا را آپ نے بھی اسکا جواب اتنی ہی زورے دیا اس مدیث سے یہ تابعہ ہو کہ آخشرت صلی اللہ علیہ وسلم جوری العبوت تے لیکن بیشہ اس آواز بی نیس ایلے تھے 'یا ہے کہ آپ جہوری العبوت نہیں تے 'لیکن آپ نے اعرابی کو بلند کو از بی اسلے جواب دیا تاکہ اس کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ جوجائے 'اور ہے اس کے حق میں میں براء ابن عازب کی مدیث ہے کہ بیس نے آخشرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز کمی کی نہیں تی۔

( ٢ ) شاكل ترزى -- بندابن الي باله

(×) ابوداؤد میں ابن عمری روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منو کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس ذات کی تسم جس کے تبنے میں میری جان ہے اس مند ہے حق کے علاوہ کچھ نمیں لکا۔

(٨) أناكل ترفدي من معرت على كى روايت-

(٩) چانچ معرت رفامر کی المیہ ے آپ نے فرایا "حی تدون میل میلات" یا رواعت باری می معرت ماکشے معل --

(۱۰)(شاكل زندى بروايت معرت على

(۱۱) مسلم میں حضرت جابر راوی ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم خطاب فرائے تو آپ کی آبھیں سرخ ہوجا تیں اپ کی آوا زبائد ہوجا تی اور شدید عضبناک ہوجائے گویا وہ کسی لفکر کو للکا رہے ہوں۔ اسلنے کہ وہ کئی طرح پر تازل ہوا ہے'(۱) آپ اپ اسلام ہیں سب نوادہ تبہم فرماتے'ان کی ہاتوں پر سب نوادہ تجب کا اظہار فرماتے 'اور اپنے آپ کو ان میں کھلا ملا رکھنے'(۱) بھی اوقات آپ اتنا مسراتے کہ آپ کی کیاں خاہر ہوجاتیں '(۲) صحابہ ہوجاتیں '(۲) صحابہ کرام آپ کے ہاں بیٹے کر ابنا وارتزام کے طور پر تبہم پر اکتفار ہے' (۷) ایک روز آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک متغیر تعالی کے تا وارتئے کا اس نے بی ایک اور ای آپا 'اور آپ سے پکو پوچنے کا ارادہ کیا 'صحابہ کرام نے اس سے کما کہ اس وقت کو نہ ہو چون ور 'اس کرام نے اس سے کہا کہ اس وقت کو نہ ہو چون ہم آپ کا چرہ میں آپ کو ہشائے بغیر نہ چوزوں گا اس نے عرض کیا ذات کی تم جس نے رسول اللہ ایمیں تلایا گیا کہ وجال کو گئی ہوت تا ہو کہ اس وقت ترید لے کر آئے گا جب وہ بھوک کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوں کے ان حالات میں آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں 'آپ میں اس کا ترید لینے سے افکار کردوں اور بھوک سے مرجاؤں ۔ یا اس سے ترید کے 'ان حالات میں آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں 'آپ میں اس کا ترید لینے سے افکار کردوں اور بھوک سے مرجاؤں ۔ یا اس سے ترید کے 'ان حالات میں آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں 'آپ میں اس کا ترید لینے سے افکار کردوں اور بھوک سے مرجاؤں ۔ یا اس سے ترید کے اس وقت کر اس کا انکار کردوں 'آپ ہوک سے مرحاؤں ۔ یا ہوک کی بات نے فرمایا ہے کہ آپ کی کیاں نا ہوگئیں آپ نے فرمایا ہے۔

لابل یغنیک الله به ایغنی به المومنین (۵) میں! بلکه الله تعالی جس چزے ویکر مومنین کو بے پروا کرے گاای سے تہیں بھی بے پروا کردے گا۔

آپ سب سے زیادہ خوش و خرم اور خدال رہتے بھر طبکہ قرآن بازل نہ بورہا ہو'یا قیامت کا تذکرہ نہ بورہا ہو'یا آپ خطبہ اور دعظ نہ فرمارہ بوت ہوتے ہوتے ،جب وعظ اور دعظ نہ فرمارہ بول (۱) جب آپ مسرور اور خوش ہوتے تواس عالم میں لوگوں میں سب نیادہ ایجھے ہوتے ،جب وعظ فرماتے تو سجیدگی سے فرماتے ، نہی اور ٹیمٹول نہ ہوتا ، جب ضعے ہوتے ۔۔ اور آپ کا غمہ صرف خدا کے لئے ہوتا۔ تو آپ کے فرماتے کی کوال نہ تھی ، آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے(۱) جب کوئی معالمہ در پیش ہوتا تواسے ضعے کے سامنے کسی کو ٹھرنے کی مجال نہ تھی ، آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے(۱) جب کوئی معالمہ در پیش ہوتا تواسے

(۱) طرانی میں ابن مڑی مدیث فرایا کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہیں اسلے بعض سے بعض کی تحذیب مت کرو۔ سمجھین میں معزت مر ابن الخلاب راوی ہیں کہ یہ قرآن سات لبجوں پر اٹار اکیا ہے۔

(۱) تندی می مبداللہ این مارث این جزر کی روایت ہے کہ میں لے انجنرت ملی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کی مخص کو حبتم نیں دیکھا۔ محمین میں معرت جریا فراتے ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تھے جب ہی دیکھا حجم فرایا۔ شاکل ترفدی میں صورت علی کی روایت ہے کہ آپ ان باتوں پر جنت جن اور ان باتوں پر تجب کرتے ہو۔

(٣) آپ نے متعدد مواقع پر اس طرح تنبیم فرمایا کہ آپ کے دانوں کی کپلیاں ظاہر ہو گئیں جیسا کہ بتناری و مسلم میں ابن مسود اور ابو ہریر ڈکی روایات میں۔ (۴) شاکل ترزی پر روایت ہنداین الی الہ

یں اور) یہ صدیث مکرے مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی اور اس صدیث کے مضمون کی تردید منجو ابن شعبہ کی اس روایت سے ہوتی ہے اکہ میں نے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ لوگ کتے ہیں کہ وجال کے ساتھ روٹی کے پیاڑاور پائی کی نمری ہوں گی۔ فرمایا سے بات اللہ پر اس کے مقابلے میں زیاوہ سمل ہے است ماسے میں زیاوہ سمل ہے

(١٠) طرانى مى جايرى روايت- فرمات بين كه جب آپ روى نازل بوئى قريم كنا آپ قوم كودران والي بين مطرب جرئيل كى آمداور ندول قرآن ك وقت آپ كے جميم نه فرمان كا ذكر مند احمد من مطرب على إحدرت زيركى روايت من ب- اور ماكم من جاير ب ميو كى بهاكه جب قامت كا ذكر مو اق آپ كے رضار سرخ بوجاتے مسلم ميں به كه يہ كيفيت فطب كوفت بوئى تى-

( > ) یہ تمام روایات ابوالیخ این حبان نے نقل کی ہیں ان کی آئید مسلم میں این مر عمین میں کعب این مالک اور چک کل میں بند این بالد کی روایت سے موتی ہے۔

الله كسرو فرات الى طاقت وقوت برأت كاظهاركية اوردايت ومواب كى دعاء آپ كى دعاكية الفاظ بوت اللهُمَّ اَرِنِي الْحَقَّ حَقَّا فَاتِبِعُهُ وَأَرِنِي الْمُنْكُرُ مُنْكُرُ ا وَارْزُقْنِي اَخْتِنَابُهُ وَاَعِنْنِي وَاعْدَنِي الْمُنْكُرُ مُنْكُرُ ا وَارْزُقْنِي اَخْتِنَابُهُ وَاعْدَنِي الْحَقَّى فَاتِبِعُ هَوَاكَ بِغَيْرِ هُلَّى فِنْكُ وَاجْعَلُ هَوَاكَ تَبْعَالِطَاعَتِكَ وَمِنَ الْمُعَيِّرِ هُلَّى فِنْكُ وَاجْعَلُ هَوَاكَ تَبْعَالِطَاعَتِكَ وَاجْدَرِضَا نَفْسِكَ مِنْ تَفْسِي فَي عَافِيَةً وَأَهْلِنِي لِمَا الْخُتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ وَالْمُسْتَقِيْدِهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَمِنَ الْمُعَلِي وَمِنَ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُسْتَقِيْدِهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ ال

اے اللہ! جمعے حق د کھلا باکہ میں اسکا امتاع کردں اور جمعے اکر و کھلا اور جمعے اس سے نیخے کی توفق عطا فرما اور جمعے اس امرے بچا کہ جمعے پرحق مشتبہ ہوجائے اور میں تیری ہدایت کے بغیرا بی خواہش کا امتاع کرنے لگوں اور میری خواہشات کو اپنی اطاعت کے آلئ بنا اور اپنی ذات پاک کی مرضی کا کام جمعے سے صحت اور تکررت کی حالت میں لے اور امرحق میں اختلاف کی صورت میں جمعے اپنے تھم سے مسجح راستہ دکھلا اور عرابت کی بدایت کرتا ہے۔

كهانے يينے ميں آپ كے اخلاق طيبہ و آداب حسنه.

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم بو جيز موجود پات اے تاول فرالية (٢) آپ كوسب نواده وه كمانا پند تفاجس پر زياده باتھ پڑتے (٣) جب دستر خوان بچاديا جا آتو آپ به دعا پڑھے۔ بسيم اللّهِ اللّهُ مَّا اَجْعَلْهَ اَنِعُهَ مَقَّمَ شُكُورٌ وَ تَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ (٣)

جب آپ کھانے کے لئے بیٹے تو عمواً اپ دونوں زانوں اور دونوں قدم ملا لیے 'جس طرح نمازی بیٹمتا ہے اسطرح بیٹے 'زانو زانو کے اوپریاؤں یاؤں پر ہوتا 'اور ارشاد فرماتے ہے۔

انماعبد آکل کمایاکل العبد واجلس کمایجلس العبد (۵) یس بنده محن بون جس طرح بنده کما تا به اس طرح یس کما تا بون جس طرح بنده بیشتا به اسطرح یس بیشتا بون۔

آپ کرم کمانا نہ کماتے وراتے کہ کرم کمانا برکت سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ماری غذا اللہ سے نیں بنائی۔(۱)

<sup>(</sup> ۱) اس دعائی کوئی اصل محصے حس مل البت اس کے محل امادیت کی محلف تایوں میں محول ہیں۔

<sup>(</sup>۱) يه مديث يملے جي گزد چي ب

<sup>(</sup>m) طبرانی اوسد اور کال این عدی - جایز" ابد مل- الس

m ) كمانے يل بم الله يرعة كا جوت ثبائى كى رواعت على البت بائى وما يحد تي لى

<sup>(</sup>۵) مبدالرزاق نے "معنف" میں حضرت ایوب سے سٹ کر پیٹمنا 'این شحاک نے شاکل میں حضرت انس سے باسمی زانو پر بیٹمنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا 'اور این حیان نے ابی این کعب سے دونوں زانوں پر بیٹمنا نقل کیا ہے 'باتی روائیت متعدد طرق سے مروی ہے۔

<sup>(</sup>٢) طرانی اوسا می حضرت ابو بریره کی روایت ہے کہ انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا "ابردوا العدام قان العدام الحار فیروی یرکت طرانی صغیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پلیٹ لائی کی اس میں ہے ہما ہا اور قرایا "ان الله لم يعلم منازار ا

( ) برروایت کعب این مالک سے مسلم میں موی ہے۔

- (4) وار تھنی میں این عباس کی روایت ہے۔ فراح بین کہ ہم ایک اللی سے نس کماتے اس لئے کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے 'اوروواللیوں سے نسیں کماتے اسلئے کہ یہ شیاطین کا طریقہ ہے۔
- (۵) مشہور یہ ہے کہ حضرت مثان نے خبیص بنایا تھا نہ کہ فالودہ جیسا کہ پہلی بیٹ این سلیم کی روایت ہے البتہ طبرانی کی روایت بی فالودہ کا ذکر ہے۔ (۲) بخاری ومسلم بیں حمداللہ این جعفوکی روایت سے مجوروں کے ساتھ کھائے کا اور این حبان بیں حضرت ماکٹہ کی مدیث سے نمک کے ساتھ کھائے کا جوت ساتھ ہے۔ جوت سات ہے۔
- (>) اس سليط من ابو قيم نے طب نبوى من اميہ بن زيد مينى كى روايت 'ابن حبان' ابن عدى طبرانى 'اور بہتی نے صورت انس كى روايت نقل كى بے احدرت انس كى دوايت نقل كى بے محدرت انس كے دوايت نقل كى بے اور كم وروں كو خراو زے كے ساتھ عاول فرمات 'آپ كو تر ميدن اور كي مين دولوں چرس زيادہ بيند تھيں...
  - (٨) يردوايت جمع ديس في البته اكورت رول كمان كي روايت معرت مائشة على عدى في كال من نقل كي ب-)
  - (٩) خراد زے کے ساتھ مجور کھانے کی روایت ترزی اور نسائی میں معزت ماکشٹ سے ترزی این ماجہ 'اور واری میں سل این سعدے موی ہے۔
- (۱) ایک اتھ سے خراد نہ اور دوسرے سے مجور کھانے کی روایت احریس میراللہ این جعفرے معقول ہے ایمی گذشتہ ساروں بھی معزت انس کی مدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے بکری کا قصہ فوائد انی بکرالثافق بیں معزت الس سے مروی ہے۔
  - (॥) ابن عدى نے كال يم عمال سے اور مقلى نے كاب النعفاء يم ابن عبال سے أبيدونوں بوايتي ضيف يي-
- (١٢) عارى معرت ما تشرى روايت ك الغاظي " توفى رسول الله صلى الله وسلم وقد شبعنا من الاسودين التمر والماء")

<sup>( + )</sup> بيد روايت ابن حبان اور پستي ميں ہے 'اول الذكر كي راويہ حضرت عائشة اور ثاني الذكركے راوي عبيدا بن القاسم ميں۔

<sup>(</sup>٣) چوتمی الگی سے مدولینے کی روایت ہمیں فیلانیات میں عامر ابن رہید سے پنجی ہے۔ ابن ابی بیدین زہری سے مرسل روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم یا تھی الگیوں سے کھانا خاول فرماتے تھے۔

فراتے اور اسے اطبیبین (دوعمدہ چین) فرائے(۱) آپ کو کھانے میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، فرایا کرتے تھے کہ گوشت سے قوت ساحت میں اضافہ ہو تا ہے الوشت ونیا و آخرت میں کھانوں کا مردار ہے اگر میں اسے بردرد کارسے درخواست كرناكہ مجے ہر روز كوشت عطاكيا جائے تو ميرى ورخواست قبل كى جاتى (٢) آپ ثريد كو كوشت اور كدو كے ساتھ كماتے(٣) آپ كوكدوبت الحيا لكا قلا قرائے تھے كديد ميرے بمائى بونس عليہ السلام كادرخت ب(٧) حضرت ماكثة سے فرمایا که عائشہ! جب تم بانڈی پکاڈ تواس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرواسلے کہ وہ ممکین دل کو تقویت پینچا تاہے '( ھ ) آپ شکار کئے ہوئے برادے کا کوشت کھالیتے نہ آپ شکار کا پیما کرتے اور نہ خود کی جانور کا شکار کرتے لیکن آپ کو یہ بات باند مٹی کہ کوئی عض شکار کرے لائے اور آب اس کا کوشت تناول فرائیں (٢) جب آب کوشت کھاتے تو ہوتی کاسٹے کے لئے سرمبارک نہ چھاتے بلکہ بوٹی کو منہ کے قریب لے جاکردانت سے نوچے( ، ) آپ تھی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے( ٨) آپ کو بکری کے سری پائے اور شائے کا کوشت سالنوں میں کدو کا سالن میند تھا' ( 9 ) اور موٹی پر س کر کھانے کی چیزوں میں سرکہ اور مجور میں عجوہ پند تغا( ۱۰) آپ نے مجوہ میں برکت کی دعا فرمائی نیزیہ مجی فرمایا کہ مجوہ جنت کا کھل ہے( ۱۱ )اللہ تعالی نے اس میں زہر کے (۱) منداحد میں اسلیل بن انی خالائے اپنے والدے لوگ کیا ہے کہ میں ایک محض کے اس کیا جودودہ میں جموارے وال رہا تھا میں نے کما کہ قریب

لاو انخضرت صلی الله علیه وسلم نے اقسیں مدھرہ چزیں کہا ہے۔

(٢) يدروايت اس تنسيل كرساته ابن حبان في ابن معان اور المول في الية اساتدوك والفي عان كى م الموشت آب كوب مدمرفوب تھا جیسا کہ ٹائل ترفری میں حطرت جایو کی روایت ہے کہ این ماجہ میں حظرت افوالدرواؤے موی ہے کہ آپ نے کوشت کو اہل دنیا اور اہل جنت کے کمالوں کا سروار کما ہے۔ (۲) مسلم۔الس

( م ) شائی این ماجه می معرت الس کی مدیث انسانی اور مسلم می قرم اور دیا کا انظیم این مودید نے بدروایت ای تغییر می مجی نقل کی ہے۔

(٥) يه روايت فواكدالي برالثافق عي --

( ١ ) ترزي مين معزت الس كي روايت ہے كه الخضرت صلى الله عليه وسلم كے پاس پرندے كاكوشت تھا " آپ نے وعا فرماني كه اے الله السيخ كمي مجوب رین بدے کو میرے پاس میج باکہ وہ اس برعدے کو میرے ساتھ کھانے 'چانچہ حفرت علی آئے اور انموں نے آپ کے ساتھ برعدے کا کوشت کھایا' يرندوں كا شكار ندكرنے كا جوت آپ كے ظاہر احوال سے ما ہے الدواؤد ' نمائى اور ترفدى ميں ابن عباس كى دوايت ہے " من نبع الصيد فقد على " ( ) ابوداؤو میں منوان این امید کی روایت بیک میں انخضرت صلی اللہ طلبہ وسلم کے ساتھ کھاٹا کھارہا تھا میں نے سوچا کہ بڑی کے آوپر سے کوشت ا تاربوں "آپ نے فرمایا کر بڑیوں کو منو کے قریب لے جاد اس صورت میں کوشت زیادہ لذیذا در مزمرا رہو تا ہے۔ (۸) عزاری ومسلم۔ بروایت الس ( 9 ) مری پائے کی روایت بخاری ومسلم میں معرت ابو ہریرہ سے مثانے کے موشت کی آبن حیان میں ابن عماس سے متعل ب کدو کے متعلق معرت الس كى موايت بجابى كزرى ب ابن حيان نے ابن عباس كى مديث تقل كى ب مركة تغضرت ملى الله عليه وسلم كوسركه زياده يند تها اس روايت بيس جوه کی پندیدگی کا ذکر بھی ہے۔

( ١٠) مند بزار اور طرانی کیرنے عبداللہ ابن مسودی روایت مجوہ میں برکت کی دعائے سلطے میں نقل کی ہے ' ترفری' نمائی اور ابن ماجہ میں معرت ابو ہررہ ا ك مديث ب كر جود بنت كاميده ب اور زيركا تيال ب ميمن ين سعد ابن اليوة م كل دوايت ب كريو فض مح كويوه مجود ك سات وال كال اے اس دن مراور زہر ضرر شیں بھائیں مے مجوہ مرہ تیم کی سم عموروں کتے ہیں۔

( ۱۱ ) کائی کے سلطے میں ابن عباس کی دوایو ہے کہ کائی کھایا کواس پر بردوزجندے قطراب میلتے ہیں ابوجیم نے طب نبوی میں بیر دوایت ابن عباس ك علاوه حن ابن على اور الس ابن مالك ع بمي نقل كى ب كين يه سب معيف مديش بيل أرغان كے سليك بيل محف كوكى روايت ديس على وفد ك ساك كے بارے ميں بھى ابو قيم نے معرت ورا سے نقل كيا ہے كہ الخضرت صلى الله عليه وسلم كے يادل ميں زخم قنا آپ نے خرف كاساك استعال كيا جس ے دہ زفم مندل ہوگیا "آپ نے اسے سر اعراض کا علاج قرار واسے

لئے تریاق 'اور امراض کے لئے شفار کھ دی ہے' آپ کو سزیوں میں کائی میمان اور خرفہ کاساگ۔ جے اجلہ بھی کہتے ہیں پیند تعامردوں سے آپ کو نفرت تھی اسلے کہ یہ پیٹاب کی جگہ سے قریب رہتے ہیں ( ) آپ بمری کی سات چیزی نہیں کھاتے تھے ذكر اضيتين مثانه يأ غدے فرج اور خون (٢) آپ كيالسن ياز اور كند تالايك تركاري جس ميں بريو آتى ہے) بمي نہيں كماتے سے (٣) كتاب كر كمى كمانے كورانس كا أكروه كمانا آب كوا مما لكا تاول فرمات اجمانہ لكا جمورد يے 'اكر كى دج سے آپ كوكن چزامچى معلوم نہ ہوئى تودو سرے كے لئے اسے ناپندنہ فرمایا ( م ) چنائيہ آپ كوكوه اور تل سے نفرت تھی لیکن آپ نے انھیں حرام نہیں کما( ہ ) آپ پلیٹ الکیوں سے صاف کر لیتے تھے 'اور فرمائے تھے کہ یجے ہوئے کمانے من بركت بوتى في في الكالك الكال الكال الكال الكال التي جائع كد من بوجاتي ( ، ) جب تك ايك اليك كرك تمام الكيان نہ جات ليت روال سے الت ماف نہ كرتے وات كر معلوم فين كوتے كماتے ين بركت بر ( ٨ ) كماتے سے فراغت كربعدبيدها يزمة

ٱلْحَمْلُللَّه لَكَ الْحَمْدُ اَطْعَمْتَ فَأَشْبَعْتَ وَسَقَيْتَ فَأَرْوَيْتَ لَكَ الْحَمْدُ غَيْرُ مَكْفُورُ وَلامُودَ عِولامُسْتَغْنَى عَنْهُ ( و )

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اے اللہ تیرا شکرے کہ توتے ہیں بھر کھانا کھلایا 'اوریانی یلا کرسراپ کیا' حد تیرے ہی لئے ہے اس حال میں کہ نہ ہم نا شکری کرتے ہیں نہ تیری نعتوں سے توقع ختم کرتے ہیں اور نہ تحمي بناز موتے ہیں۔

جب كوشت اور روني كمات تو با تعول كوخوب المحلى طرح دجوت اور عمل باتد مندير كيمر لية (١٠) ياني تين سانس بيس

- (١) ابوبكرابن محر عبيد الله ابن التيركي روايت معزت عبد الله ابن عباس اسك سند ضعف ب اوراس بين ايك كذاب راوي ابو سعيد الحن بن علی العدوی ہے۔
  - ( ۲ ) این عدی اور بیل نے این عمال سے ضعیف سند کے ساتھ مرفوعاً اور بیلی نے مجاہد ہے مرسلا۔
- ( w ) یہ روایت امام الک نے منوطا میں زہری ہے انھوں نے سلیمان این بیار سے مرسل اور دار تعنی نے معزت الس سے مرفوع نقل کی ہے 'بخاری و مسلم میں حضرت جارات ہے روایت ہے کہ انخضرت صلی اللہ طیہ وسلم کی فدمت میں میزی کا سالن لایا میا آپ نے اس میں یو مسوس کرے اے محدورا مسلم میں ابد ابوب سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں کھاٹا لایا کیا جس میں اسن ڈلا موا تھا' آپ نے وہ کھاٹا نہیں کھایا۔
  - ( س ) یہ مدیث اہی گزری ہے۔
- ( ه ) عجمين مين ابن عرك مديث ب كرآب في منب كر معلق ارشاد فرمايا كدتم لوك كماؤا يدحوام شي ب اور نداس مي كوئي حرج ب البديد میری قوم کے کھالوں میں سے نہیں ہے اس طرح کی روایت ابن عماس سے بخاری وسلم میں ہے اطحال ( تکی) طال ہے ، میساکہ بخاری ومسلم میں ابن عمر کی روایت سے ابت ہو آ ہے اور پہل میں زید ابن ابت ہے موقوقاً موی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضرورت نہ ہونے کی باوجود تل کما آ ہوں محض اسلنے ماكد ميرے كمروالے جان ليل كداس بين كوئي حرج جين سب
- (٦) يهل ي جار ك مديث ب الفاظ يه ي " لا ترفع القصعة حتى تلعقها فان آخر الطعام فيه البركة " ي ظرح كامتمون ملم مرائن ہے معل ہے۔

A company of the second

- ( > ) مسلم عن كعب ابن مالك كى روايت كن اس عن جاشع كى وجد سے الكيوں كے مرخ بوجائے كا وكر ديں ہے۔ الله الله الله Property of the first of
  - ( ٨ ) مسلم بروايت كعب ابن مالك" وجابر" بهتي بروايت جابر
    - ( 9 ) "الحمد يلّه الذي كفانا و آوانا فير تحلي ولا تحلور".
      - (۱۰) ابر معلى بدايت ابن عرد

لباس کے سلسلے میں آپ کی سنت طیب

آپ تمند عادر کرنے جبہ جو بھی ملتا زیب تن قرالیتے آپ کو سبز کپڑے پندھے ( ۹ )آپ کالباس عام طور پر سفید رنگ کے کیڑے کا ہو تا تھا و فرایا کرتے ہے :۔

( 1 ) طبرانی اوسط بروایت ابو برره المسلم سے موی ہے کہ آپ عین سائس میں پانی بیا کرتے تھے

۱ ) بلوی طرانی این عدی این قانع این منده اور ایونیم فی بزاین میم سے نقل کیا ہے "کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاک عرضا دیشرب معا" طرانی میں اسلم سلم الله علیہ وسلم ستاک عرضا دیشرب معا" طرانی میں اسلم اللہ علمت"

- ( س) بخاری ومسلم بروایت الن-
- ( م ) بخاری دمسلم جس سل این سعد کی روایت
- ( 8 ) ابن حبان بروایت زیر ابن ارقع- ما تم می ایو قاده کی میج روایت به که آخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا "اذا شرب احد کم فلیشرب بنس واحد" قالباً کس روایت کا حاصل بید به که برتن میں سائس ندلیا جائے۔
- ( q ) حائم میں ابو ہررہ کی روایت کے الفاظ بیر ہیں "ولا یتنفس احد کم فی الا نام ازا شرب مندوکن ازا اراوان یتنفس فلوٹرہ مند ثم لیتنفس کو
- ( ) ) مند ہزار میں طراین عبیداللہ کی روایت بھی ہتا چانا ہے کہ آپ نے پانی اور شد تکجا دکھ کرا تکار فرہایا الکین اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں " رو یہ نے کی چزس ایک دفعہ میں اور دوسالن ایک برتن میں " پہ
- ( ه) آپ کے کواری پرده دار اول سے زیاده شرمیلے مونے کی ہدایت بخاری وسلم سک حوالے سے پہلے ہی گزر چکی ہے کھانا نہ ما کلنے سے مرادیہ ہے کہ آپ نے آپ کو کو منصوص اور معین کھانا نہیں ما کلنے تھے 'چنانچہ فیر معین اور فیر مخصوص کھانا طلب فرمانے کی متعدد روایات موجود ہیں 'نمائی میں ہے کہ آپ نے معرب ماکنڈ سے فرمایا "امی مند کم شنی معمینیہ" ابوداؤڈ میں ہے "معل مند کم طعام" ترزی میں ہے "امند کم خداہ"۔
- ( ) حضرت مائشہ کی مواعت ہے کہ آپ نے پینی خوند اور پین چاور جی وقات پائی ہے دواعت عاری وسلم جی ہے محرت الن فراح بیں کہ جی آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہی ہے محرت الن فراح بین حضرت المحرب ویور فاشے ولی نجرانی چاور تھی ہے مواعت بی محبین جی ہے۔ ابن باجہ میں محضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور بری دونوں طمرح کی آسیوں والی قیص میں لیتے تھے اوراؤد ترزی اور نمائی جی محضرت اُم سلم ہے موں ہے کہ آسیوں ملی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور اور جی دونوں طمرح کی آسیوں والی قیص میں کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی قیص کے آسین موں سکم اللہ علیہ وسلم کی قیم کی ایواور جی اور ایت موں سکم اللہ علیہ وسلم کی قیم کی ایواور جی دونوں میں کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی قیم کی اللہ علیہ وسلم کی قیم کی ایوان کی اور ایت کور بھی ہیں۔

البسوهااحياءكموكفنوافيهاموتاكم (١)

سنید رنگ کے کیڑے اپ زندوں کو ساق اور ان میں اپ مردوں کو کفتاؤ۔

جگ کے مواقع پر آپ موئی بحری ہوئی آبھی پہنے اور ہلا موئی کی بھی پہن لیے (۲) آپ کے پاس دیا کی ایک آبا تھی جس کارنگ سبزتھا 'جب آپ یہ آبا پہنے آواس کی سبزی آپ کے جسم کی سفیدی پر کھل اختی 'اور انجی معلوم ہوتی (۳) آپ کے تمام کپڑے مختول سے اوپر دہجے 'لگی اس سے بھی اوپر پنڈلی کے نصف جھے پر دہتی (۴) آپ کی قیمی کے بھر بھر ھے رہیے 'بعض او قات نمازیا فیر نماز کی حالت میں یہ بھر کھل جاتے (۵) آپ کے پاس زمفرانی رنگ کی چاور تھی بھی آپ تھا اس چاور کو اوڑھ کر امامت فراتے (۲) آپ مرف چاور اوڑھے 'جسم پر کوئی دو سراکپڑا نہ ہو آ آپ اس چاور میں نماز پڑھا دیے (٤) آپ کے پاس ایک پرانی چاور تھی جس میں جابجا ہوند کھے ہوئے تھے 'اسے بہن کر فراتے کہ میں بھرہ ہوں 'وہ لباس بہنتا ہوں جو بھرہ بہنتا ہے (۸) آپ کے پاس جمد کے لئے مخصوص دو کپڑے بھی تھے 'آپ یہ کپڑے جمد کے علاوہ دنوں میں نہیں بہنتے میں ا

(١) ابن اجد اور حاكم من ابن عباس كى دوايت اس دوايت كم منابق آپ نے يہ مى فرمايا " فيري كم الهياض " سنن من يه روايات سروے معقل اسب- (١) يه دوايت ديم لي \_

(4) بھاری و مسلم میں مور بن محرمہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رباح کی چند قبائیں چیش کی سونے ہن میں مور نبی ہوئے بین کے بین کے بین کے بین کے اس مدعث میں ان بینے کی قباکا پنا لدکور نبیں ہے ' بلکہ بھاری نے سلم اللہ کا کہ آپ دیاج کی قباکی روایت ہے کہ سندس اور دیاج کا پنا معرت جاری روایت ہے کہ سندس اور دیاج کا پنا رفع کی حرت الل کی روایت ہے کہ سندس اور دیاج کا پنا رفع کی حرت سے کیلے کا واقعہ ہے۔

( ۱۷) ایوالفنل محدین طاہر نے "مفوۃ التصوف" میں میداللہ این ہر کی ہد دوایت نقل کی ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا تمدد مخول ہے اور آیس اس سے اور 'اور چادر اس سے اور رہتی تھی' اس روایت کی شد ضیف ہے ' حاکم میں صفرت این میاس" فریاتے ہیں کہ آپ مخول سے اور تک آیس پہنتے ہے ' حاکم میں صفرت این میاس فریاتے ہیں کہ آپ کا تمدد نسف پنزل تک سے مناوہ اسے بچاہے یہ مدین نقل کرتی ہیں کہ آپ کا تمدد نسف پنزل تک رہتا تھا۔

( @) معادیدین قرقین ایاس و اسنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے مراہ مزید سے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں ماضرہوا ، اس وقت آپ کی قیم کے بعد کھلے ہوئے تھے 'اس طرح کی روایات بہتی میں زید این اسلم سے 'اور طبرانی میں ابن مباس سے معقول ہیں۔

( ۲ ) ابدواود ، تذی بدوایت تید بنت محرم اور ابدواؤد و بدوایت قیل این سعد ، مؤفر الذکری روایت بیل به که آپ نے طسل قربایا ، پر میرے والد نے آپ کو زعفران سے رکی ہوئی ایک جادر پیش کی -

( > ) ابن اجر ابن فريد بوايت وابت بن الماست القاظ روايت بن "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبدالا شهل وعليه كساء متلفف به".

( A ) بخاری ومسلم کی روایت 'ابوبدہ ہے 'کتے ہیں کہ حضرت مائٹ نے ہیں ہوند می ہوئی جاور اور خت کمرورے کرئے کا تمند تکال کرد کھلا یا کہ ان دو کروں میں سرکاردو عالم صلی الله علیہ وسلم نے وفات پائی 'بخاری میں بروایت مرد انما اٹا عہد " کے الفاظ ہیں۔

( ٩ ) طیرانی مغیرادر طبرانی اوسط بی حضرت مائشہ کی روایت کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جد کے لئے دد کرئے مضوص کرر کے تھے 'اس روایت بیں یہ بھی ہے جعد کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے قہم یہ دونوں کرئے اس طرح لیبٹ کرر کھ ویتے جسلرح دکھے ہوئے تھے 'کین اس زیادتی کی تردید این ماجہ بی حضرت مائشہ کی اس مدیث سے ہوتی ہے کہ بیس نے نمیس دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہویا آپ کے لئے کڑا طے کیا محیا ہو۔

(۱۷) ابدواؤد می حفرت عائشہ کی روابت ہے کہ آپ نے ایک ایسے کڑے میں نماز پڑھی جس کا بکھ حسد میرے جم پر پڑا ہوا تھا۔ سلم میں ہے کہ آپ رات کے وقت نماز پڑھ اور میں بھالت چین آپ کے پہلو ہی ہوتی اور اس چاور کا بکھ حسد جس میں آپ نماز پڑھ ہوتے میرے جم پر پڑا ہوا ہو آا طبراتی اوسط میں ابد حبدالر من نے نقل کیا ہے کہ میں آئف خسرت ملی اللہ علیہ وسلم اور عاکشہ کو آیک کڑے میں نماز پڑھتے ہوتے دیکھا اس کا نسف حسد آپ کے جمع میں تھا اور نسف حسد معزت عا تعرف کے اور تھا۔

(۵). مجھے یہ مدے جس ملی البت سیاہ جادر پہننے کی روایت ابوداؤد اور نسائی جس محرف عاکشہ سے مروی ہے جراتی ہیں کہ بین نے اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ ربک کی ایک اون چادر تیار کی آپ نے اسے پہنی اس پر ابن سعد نے طبقات میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپ یہ جادر کی تا جا در کے بجائے جبہ کہا ہے۔

آپ سے جسم کی سفیدی اور جادر کی سیامی کا ذکر کیا (ان دونوں رکھوں کی آمیزش کھی مل آویز ہے) ماکم نے جادر کے بجائے جبہ کہا ہے۔

( الا) (الا معلى ك الفاظ مين كم آب في ايك ايك كرف عن نماز برحائى جس ك دونون لج ايك دو مرك ك خالف على مند براوس به كم آب مرض الوقات كه دوران ايك سوقى لباس نصب تن كة موئة تشريف لائة اور لوكون كو نماز برحائى مماده بن الصامت كى روايت مي شمله (جاور) كا لقظ ب اور اس كه دونون بيون كون كاندهنه كاذكر بحى ب يه روايت اين ماج ش ب ابن عدى في كرون برباير هنه كاذكر كيا ب

(4) بخارى ومسلم ين ابن مية اور الن كي روايت.

( A ) ابن عدی نے ضعف سند کے ساتھ حضرت وا الدے نقل کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بات یا در کھنی ہوتی قرابی اگو تھی ہیں ایک دھا گا باندھ لیے۔
( A ) بتاری و مسلم میں حضرت انس کی دواہت کتے ہیں کہ آٹھترت میلی اللہ علیہ و سلم نے بادشاہ روم کو خلا تھے کا ارادہ کیا تو ٹوگوں نے مرض کیا کہ یا رسول اللہ! دوم کے لوگ مرف وہ خلاجھتے ہیں جن پر مرکل ہوتی ہوتی ہوتی کی آگو تھی ہوتی ہوتی کی اور شاکل ترزی نے مصرت ابن مرک حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے بائدی کی اگو تھی ہوتی ای ای انگو تھی سے آپ مراکلاتے تھے اے بہتے تھے اس رواہت کے یہ الفاظ " علاج مراکلات تھے اے بہتے تھے اس رواہت کے یہ الفاظ " علاج مراکلات تھے سے بہترے " محکم کی دواہت میں نہیں ہے۔

(۱) یکی نے ابن مم سے تقل کیا ہے کہ آپ سفید ریک کی اپنی مرا کرتے تھے ابن حبان من حضرت ابن حباس کی روایت کے مطابق آپ کے ہاس تین اور اور کرنے کے ابورا کا دور ترزی میں رکاند اور ترزی میں رکاند کو میں ان میں سے ایک جو کانوں والی تھی سنر کے لئے مخصوص تھی اسے بھی بھی اپنے سامنے رکھ کر نماز بھی بڑھ لیتے تھے ابورا کا دوار ترزی میں رکاند کی صدیم ہے کہ جا دے اور مشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ جم ٹوچوں کے اور مماس بازمتے ہیں۔ (۱۱) بھاری میں ابن عباس کی روایت ہے۔

کول جب آپ کیڑے امارتے تو بائمی جانب سے شروع کا انداز (س) بنا کیڑا پہننے کے بعد پرانا کیڑا کسی مسکین کو دیتے اور

مامن مسلم يكسو مسلمامن سمل ثيبابه لا يكسوه الا الله الا كان في ضمان الله وحرز موخير مماواراه حيااور مينا (١٠)

جومسلمان تمی مسلمان کوائے پرانے کپڑے تھن اللہ کے لئے پہنائے تووہ زندگی میں بھی اور مرنے کے

بعد بھی اللہ کی امان اور حفاظت میں رہ گا اور خیریائےگا۔ آپ کے پاس چڑے کا ایک بستر تھا جس میں مجور کی جہال بھری ہوئی تھی اس گذے کی لمبائی دوباتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور ایک پالشت تھی (ھ) آپ کے پاس ایک کمیل تھا جہال کمیں تشریف رکھتے وہ کمیل دو تہہ کرکے آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دوا جا آل ( ۲ ) آپ چائی پر بچو بچھائے بغیر آرام فرماتے ( > ) آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے جانوروں مجتمعیاروں اور دوسری چیزوں کے نام رکھتے شگا آپ کے جھنڈے کا نام حقاب تھا اور اس تلوار کانام ذوالفقار تھا جے لے کر آپ جنگلوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے ایک تلوار کا نام عندوم تھا ایک کانام رسوب اور ایک کا تضیب تھا آپ کی تلوار کا دستہ جائدی کا تھا

تشریف لے جایا کرتے تھے 'ایک ملوار کانام مخدوم تھا 'ایک کانام رسوب اور ایک کا تعییب ملا بہت کی موہور وسے پوری م ( ر ) یہ روایت این مدی اور این حبان نے جعفرین محرے انھوں نے اپنے والدے اور انھوں نے اپنے والدے نقل کی ہے 'ابو قیم نے ولا کل النبوة میں حضرت مڑے عاب نامی محامے کا قصتہ نقل کیا ہے۔

ر ہ )(دائیں طرف سے پہننے کی روایت ترفی میں او بریرہ ہے اور دعا ترفی این ماجہ اور حاکم میں مراین الخطاب سے معقول ہے۔ ( ہ ) حضرت عبداللہ ابن عرق سے معقول ہے کہ جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوئی کڑا پہننے تو دائیں طرف سے پہننے اور یا کیں طرف سے اتارتے ، حضرت الس فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کڑا ؟ یا جو تا پہننے تو داکیں طرف سے شہوع کرتے اور یا کی جانب سے اتارتے ، یہ دونوں روایتی ابن حبان میں

ہیں ' سمین معرت ابو ہریرہ کی روایت ہوتے پینے کے ساتھ مخصوص ہے 'اور اس بیں آپ کا قول زکور ہے نہ کہ فعل۔ ( س ) حاکم نے متدرک بیں اور بہتی نے شعب بیں حضرت محرکی ہے روایت نقل کی ہے کہ بیں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے حکوا کر پہنے اور یہ دعا پڑھی" الحمد للہ الذی کسانی یا آجل بہ فی جیاتی واواری بہ عورتی" اس کے بعد یہ فرمایا" اس مسلم سلبس ثوباً جدیدالخ "اس بیں صدقہ

( ) بغارى وسلم-مرابن الخلاب

(۱) آپ چڑے کی پڑی باعد سے اس میں تین کڑیاں چاندی کی تھیں (۲) آپ کی کمان کا نام کوم تھا (۳) اور ترکش کو کا نور کہا جا آتھا آپ کی اور نئی کا نام قسویٰ تھا اس مضباو بھی کتے تھے 'فچر کا نام دلکُل تھا 'اور گدھے کا نام حفور اور اس بکری کا نام جس کا دورہ آپ نوش فرماتے تھے عید نید تھا '(۲) آپ کے پاس مٹی کا ایک لوٹا تھا جس سے آپ د ضو فرماتے 'اور پائی پیتے 'لوگ آپ نے ان بچوں کو جو ذرا سمجھ ار ہو بچھ ہوتے آپ کی خدمت میں بھیج دیے 'وہ بچھ آپ کے پاس سے اس دفت تک والی نہ جاتے جب تک آپ کے لوٹ میں بچا ہوا پائی نہ لے لیے 'یا اس کا پائی آپ چھول اور جسمول پر نہ اور بل لیے 'ان کا یہ مل پرکت کیلئے ہو تا ہے' (۵)

أتخضرت صلی الله علیه وسلم کاقدرت کے باوجود عفوو درگذر

(۱) طرانی می حضرت عبدالله این عباس کی ایک طویل مدیث ب جس می آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بهت کی چیزوں کے نام بٹلائے کے ہیں 'اس میں صوفاً ولدل اور معنور کا ذکر ہے 'کوار کا نام الله علیہ وسلم کا حضرت ابد ہریوہ سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جمند اسیاہ رنگ کا تھا اور اسے مقاب کہتے ہے 'طبقات این سعد میں ابی سعید بن العل نے اسخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کواروں مقدوم رسوب اور قضیب کا ذکر کیا ہے 'نسائی میں معرت المن کی روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کموار کا وست جائدی کا بنا ہوا تھا۔

( ۲ ) اس دوایت کی کوئی اصل مجھے نمیں لی البت این سعد این اور این حبان نے جمدین علی بن الحسین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انخضرت علی اللہ علید دسلم کی درہ میں دو کڑیاں جاندی کی تحقیل ۔

(١) اس كا اصل محد مين في طراني من حدود اين عام ك واليد تهك كان كانام مدادادر ركن كانام تع مالا ياي --

( ٢ ) او ننی فجراور کدھے کا ذکر طرانی کی مواجعہ میں ہے بھاری میں جعرت الن کی دواجعہ ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک او نئی تنی عرب منباء کتے تھے اسلم میں جابر کی مورے بسللہ حجۃ الوواع واروبوئی ہے اس مواجۃ کے مطابق آپ نے قسویٰ ٹای او نئی پر سزکیا، قوائد ابن الد مداح ہے کہ آپ کے کدھے کا ٹام حضورا دو کمری کاٹام برک تھا، تھادی میں مطابق دواجت ہے کہ منبر ٹائی کدھے پر آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مراه سوار ہوا۔ طبقات این سعد میں سات کھوں کا ذکر ہے جن سے گام یہ جی گورم میں بھی تروم کی مداور کا کھی کا درجی ہے۔ ( ھے) اس دواجت کی کوئی اصل بھی جس بل آ ( 4 ) کے دواجت بسطے بھی گرز جگل ہے۔

( > ) سونے چائدی کے اور اس کا تعلیم اور اس پر ایک احراقی کے ول حکمی احتراض کا واقعہ این حرصے الا الشیخ این حبان نے نقل کیا ہے۔ ( > ) صعرت جاید کی دوایت اسی تعلیلات کے ساتھ مسلم بیریں۔

غفلت سے 'انموں نے اس غفلت سے فائدہ اٹھایا 'اور ایک کا فرشمشیر پرمند لے کر آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوا اور کنے لگا کہ اب ہتلائے آپ کو بھے سے کون بچائے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ راوی کمتا ہے کہ بیس کر کافر کے حوصلے پت ہو گئے 'اور تلوار اسکے اتھ سے چھوٹ کریچ کر پڑی 'آپ نے آگے برص كروه نكوار اٹھالي اور دشمن سے كماكداب تو بتلا ، سخيے كون بچائے گا۔ عرض كيا : آپ بچائيں مے "آپ نے جھے قيد كيا آپ بهتر قيد كرنے والے بين أب نے فرمايا: "اشدان لا الله الله الله الله واشدان محرة رسول الله "كمدأس نے كما ميں بيد كلمه تو نہيں كهوں گا البتہ یہ وعدہ کر آ ہوں کہ نہ آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رموں گاجو آپ سے جنگ کرتے ہیں 'آپ تے اے رہا کردیا وہ مخص اپنے ساتھیوں میں واپس چلا گیا اور انھیں بتلایا کہ میں ایک بھترین آدی کے پاس سے آرہا ہول (ا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک میودی عورت بھری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت کے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس كا مقصدية تفاكه آپ ز بريلا كوشت تناول فرماليس-جب آپ كواس كى اطلاع بوئى كه كوشت ميس ز برطا بوا ب تواس يموديه كو بلاكرلایا كيا اي يا است و چهاكداس في ايداكيول كيا ايدويه في مون كياكديس آپ كو قتل كرنا چاه ي سخى الب في فراياكد الله تعالیٰ کو بخیاس ارادے کی جمیل پر قدرت دینا منظور نہیں تھا۔ محابہ نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وسلم! ہمیں اس عورت کو قل کردینا چاہیے ورایا: نمیں (۲) ایک یمودی نے انخضرت ملی الله علیه وسلم پر سحرکردیا تھا۔حضرت جرئیل عليه السلام نے آپ کو اس جادو کی اطلاع دی اپ نے اسکاعلاج کیا اور افاقہ پایا الیکن مجمی اس میمودی ہے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا كة تولي وقت محمد برسح كياتما (٣) حفرت على روايت كرتے بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في مجمع زبيراور مقداد کویہ تھم دیا کہ روضہ خاخ جاو وہاں ایک عورت محمری ہوتی ہے اسکے پاس ایک خطرے حمیس وہ خط لے کریمال آنا ہے ، ہم نے سنرکیا اور روضہ خاخ بنیج مطلوبہ عورت موجود تھی جم نے اس سے کما کہ وہ خط نکالوجو تمهارے پاس ہے اس نے اپنے پاس کسی خط کی موجودگی سے انکار کیا' ہم نے سخت سے کما کہ باتو وہ خط نکال کر ہمیں دیدو' یا کپڑے اتارہ باکہ ہم حلاثی لے لیس ہماری مختی ہے ڈرکراس نے چوٹی کے اندرہ ایک خط نکال کرہماری طرف برسمایا ،ہم وہ خط کے کرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' یہ خط مدینے سے کے بھیجا کیا تھا' حاطب ابی ہلتعہ نے کے کے مشرکین کو انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ك مالات لكوكر بيبع سن " آپ ن اس سے بوچما اے ماطب! تم في ايدا كون كيا؟ اس في عرض كيا! يا رسول الله! آپ كوني وائے قائم کرنے میں جلدی نہ فرمائیں واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل کیا ہوں اپ کے ساتھ مکہ ہے جومماجرین آئے ہیں ان کے رشتے دار اہمی وہاں باقی بیں اور قرابت نسبی کی وجہ سے محفوظ بیں الیکن میری کیوں کہ نسبی قرابت نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں ان پر کوئی احسان ہی کردوں تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کرمیرے قرابت داردں کو بچائیں 'یہ کام میں نے کفرگی بنائر' یا ارتدادی راہ سے نہیں کیا ہے ' بلکہ میرامقعددوسرا تھا' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بید مخص سے کتا ہے 'معفرت عمرفارون في عرض كيا! يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! مجه اجازت ديجة ناكه بين اس منافق كاسر قلم كردون أب في فرايا سي اس مخص نيدري جنگ مي حصد ليا به كيامعلوم الله تعالى ني اس جنگ مي شركت كرني والون كويد صله ديا موكدوه جو چاہیں کریں ان کی ہر غلطی معاف ہے ( س ) "انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک انصاری کو اس تقسیم

<sup>(</sup> ۱ ) بخاری دمسلم میں معرت جایڑی روایت سے یہ واقعہ بھینہ ان الفاظ میں تو نہیں البنتہ ان سے ملتے جلتے الفاظ میں آیا ہے مصنف کے الفاظ سے قریب تر روایت مندا حد میں ہے 'اور اس میں اس مخص کا ٹام فوض این الحارث بتلایا گیا ہے جنے آپ پر تکوار افھائی تھی۔

<sup>(</sup> ٢ ) يموديه كا يمرى ك كوشت بي زهر طان كا قصد مسلم بي حصرت الس اور بخاري بي معرت ابو بريرة سے معقل ب

<sup>(</sup> ٣ )نائى مدايت زيد ابن ارقم- آپ پر محركرنے كا قصد بخارى دسلم ميں حضرت عاكثة سے ذرا مخلف الغاظ ميں معقول ب-

<sup>(</sup> مم) عارى ومسلم -- روضه خاخ كمداور ميد ك درميان ايك مقام كالام ب

رِ احتراض ہوا اور کینے لگا کہ اس تقیم سے اللہ کی رضامندی مقعود نہیں ہے، جب انصاری عے اس تبھرے سے آپ کو مطلع کیا کیا تو غصہ کی وجہ سے آپ کاچرؤ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا: اللہ ! جیرے ہمائی موٹی علیہ السلام پر رحم کرے انحیس ان کی قوم نے اس سے کمیں زیادہ تکلیفیں پہنچائیں ہیں الیکن انھوں نے ہر تکلیف پر مبرکیا (۱) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں :۔

ا معنى المستخم عن احدمن اصحابي شيئاً فاني احب ان اخرج اليكموانا الميم الصدر (٢)

سیم سیستر ہوں۔ تم میں سے کوئی محض میرے کسی ساتھی کے متعلق کوئی بات نہ کماکرے 'اسلئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ

تهارف پاس ماف دل لے کر آؤل۔

چیتم بوشی اور صرف نظر کرنے کے سلسلے میں عادت رسول صلے اللہ علیہ وسلم آنخضرت ملی الله علیه وسلم ی جلد رقت اور ظاہروباطن لطیف تھا عصد اور خوشی کے آثار چرؤمبارک پر نمایاں ہوجاتے تھے ( ٣ ) جب آپ بت زیادہ ناراض ہوتے تو بار بار داؤمی پر ہاتھ چیرتے ( ۴ ) کسی مخص سے براہ راست وہ بات نہ کہتے جو اسے ناگوار ہو' چنانچہ ایک مخص انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے زرد رنگ کی خوشبولگار کمی تھی ' یہ رمک آپ کونالپند تھا 'لیکن آپ نے اس سے کچھ نہ کما 'جب وہ چلا کیا تولوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اس سے بیبات کمہ دو تواجما ہے كراس خوشبو كااستعال ندكر ( ٥) ايك اعرابي في معر من ويثاب كروا اس حركت سے مطتعل موكر محابد اسكى طرف ليكي اور اے بازر کھنا جا ہا مخضرت ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اس كا پيشاب مت روكو اے فراغت بانے دو جب وہ فارغ ہو کیا تو انخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معجریں اسلے ملیں ہیں کہ ان میں کندی والی جائے "پاخانہ اور بیشاب کیا جائے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے قریب بلاؤ التفرند کو (۱) ایک اعرابی نے اتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چز ما تکی آب نے اس کی درخواست قبول فرمائی اوراس کی مطلوبہ چیز صطا کردی اور اس سے فرمایا کہ میں نے یہ چیز دے کر تھے پر احسان كيا ب؟ اسنے جواب ديا كه نه آين احسان كيا ب اور نه كوئي نيك كام كيا ہے۔ اس كى يہ بات من كرمسلمان بهت زياوہ مفتعل ہوئے اور اسے مارنے کے لئے اتھے " آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اشارے سے انھیں روک ریا 'اور خود اٹھ کر اندر چلے محت اور سائل کوبلوا کروہ چیز کھ زیادہ مقدار میں مطافرہائی اور اس کے بعد دریافت فرمایا کیا اب تو میرا احسان مانتا ہے؟ اس نے عرض كيا بلاشبه يا رسول الله أبيه آب كا حسان ب الله تعالى آب كو اور محروالول كوجزائ خيرد، آب ن فرمايا كه يسل تم في جو يحمد كما تعااس سے ميرے محاب ناراض بين اور تمارے الفاظ كو يراسمحد رہے بين كيايد بمترند بوكاكد تم يد الفاظ جو ميرے سامنے كمددے موميرے اسحاب كے سامنے مي د مرا دو اس في عرض كيا: بت بحريا رسول الله! دو سرے دوزمن كويا شام كوده (۱) بخاري ومسلم مين بموايت عبدا لله ابن مسعود ا

<sup>(</sup> ۲ ) ابوداؤد ا ترمذي بدوايت اين مسعود - لين اس مد كم ما ته به روايت فريب ب

<sup>(</sup> س ) این حبان بوایت این مرید مدیث پہلے بھی گزر چی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور ٹارا منتلی کا پتا آپ کے چرے ہے چل جا آ تھا۔

<sup>(</sup> م ) یه مدیث می گزر چی ب اس کی روایت عائش اور تخریج این حبان نے کی ہے ۔

<sup>(</sup>۵) ابوداؤد على كل ترندى نسائل الس

<sup>(</sup>۲) مدواقعہ حضرت الس نے روایت کیاہے ' بخاری ومسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي سخاوت

آنخفرت صلی الله علیه وسلم لوگول میں سب نیادہ سخاوت اور جودو کرم والے تھے و مضان المبارک میں آپ آندھی کی طرح ہوجاتے کہ کوئی چیزا ہے پاس باتی نہ رکھتے سب نقراء اور مساکین کوصد قد فرادیے (۲) حضرت علی کرم الله وجهد نے ان الفاظ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اوصاف حسنہ کی تصویر کشی کی ہے۔

كان اجود الناس كفاواوسع الناس صدر أواصلق الناس لهجة واوفاهم نمة والينهم عريكة واكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه احبه

يقولناعته لم ارقبله ولابعدم مثله (٣)

آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھے' آپ کا سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا' آپ کی کفتگو سب سے زیادہ راست ہوتی تھی' آپ سب سے زیادہ عمد کو پورا کرنے والے تھے' آپ کی منعیت انتہائی زم تھی' فاندان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے 'جو آپ کو اچانک ریکتا ڈرجا آ' اور گھلا ملا رہتا تو محبت کرنے لگا' آپ کا وصف کرنے والا کہتا ہے کہ نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور

نہ آپ کے بعد-جس مخص نے بھی اسلام کے نام پر بھی کچھ مانگا آپ نے عطا فرمایا 'ایک مخص نے سوال کیا تو آپ اے اتنی زیادہ بھیٹریں اور بگریاں عطا فرمائیں کہ دو بہا ژوں کے درمیان کاخلا ان بھریوں کے ججوم سے پر ہوگیا 'وہ مخض اپنی قوم میں واپس کمیا اور کہنے لگا: لوگوں! اسلام لے آد 'مجرّ اس مخص کی طرح دیتے ہیں جے مفلی اور فقرہ فاقے کاخوف نہ ہو (۷) آپ نے بھی کسی

<sup>(1)</sup> بدروایت ان تمام تر تغییلات کے ساتھ بزار اور ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے معقول ہے۔

<sup>(</sup>۲) بغاری و مسلم میں حطرت الن کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "کان رسول الله صلی الد علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس " عاری و مسلم میں علی و مسلم میں عصرت مرد الله ابن عباس کی روایت ہے کہ "کان اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان" اس روایت میں یہ بھی ہے "فاذالقیہ حبر ٹیل کان اجود بالخیر من الربح المرسل"-

<sup>(</sup> m ) يه روايت ترزي في شاكل من نقل كى ب اوراس كى سند كو فير مقل كما ب-

<sup>(</sup> ۲۲ ) يخاري ومسلم -- الن

سائل کو اٹکار نہیں کیا( ۱ ) اٹک مرتبہ آپ کی خدمت میں نوے ہزار درہم پیش کے گئی آپ نے وہ سب درہم چٹائی پر رکھ دے اور لوگوں کو دیتا شروع کردئے آپ اس وقت تک کی سائل کو تا مراد والیں نہیں کیا جب تک چٹائی پر رکھے ہوئے تمام درہم ختم نہیں ہو گئے ( ۲ ) ایک فض اپنی مالی ضورت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 'اس وقت آپ کے ہاں پر کھی سے تما کہ اس وقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لئے پکھ خیس ہے 'البتہ تم ہمارے نام پر کسی سے قرض لے لوئ جب ہمارے پاس کمیں سے آئے گاہم یہ قرض اوا کردیں گئے 'حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ !اللہ تعالیا نے آپ کو اس امر کا مکن نہیں بنایا جس کی آپ کو قدرت نہیں ہے 'آئے خضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بات پر پکھ ناگواری محموس کی اس فضی منظم نہیں بنایا جس کی آپ کو قدرت نہیں ہے 'آئے خضرت صلی اللہ علیہ و سلم خروہ خین نے ہو نؤل پر مسکر اہمت نمودار ہوئی 'اور چرو مبارک پر خوشی نظر آئی ( ۳ ) جب آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم خروہ خین سے والی تشریف لائے آئی اس کے حاضری دی 'اور اور ایک سے دوخشی کی آپ فسر سے اور ایک میں نہیں کیں' یمال تک کہ آپ (ان مطالیوں سے خگ آگر) ہول کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجود ہوئے 'بول کے کانؤل میں آپ کی چادر مبارک الجم گئی 'آپ ٹھر گئے اور لوگوں سے قربیا کہ مجھے میری چادر بھر خوش کو اور کم حوصلہ نہ بجھے (۲)

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي شجاعت

آئخفرت ملی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بمادراور طاقتور تھ (۵) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگ آپ کی پناہ بکڑنے تھے 'اور آپ سب کی بہ نسبت و شمنوں سے زیادہ قریب ترتھے 'اس روز آپ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت مقابلہ کرنے والے تھے (۲) آیک مرتبہ حضرت علی نے فریایا کہ جنگ کے شعط بحرک اٹھے ، اور ودنوں طرف کی فرجیس پر سم پیکار ہوجا تیں تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بنا کرنچ کی کو شش کرتے 'اور ہم تمام لوگوں کے مقابلے میں آپ دشمن سے زیادہ قریب رہے (۱) روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم خن اور کم گوتھے 'جب لوگوں کو جماد کا تحکم دیتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مستور ہوجاتے 'اور سخت ترمقابلہ کرنے والے ہوتے (۸) صحابہ کے نزدیک بمادروی محض ہو یا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا 'کیوں کہ آپ و شمن سے قریب رہتے تھے (۱۹) عمران ابن حصین فراتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئکر سے بھی جنگ کی ہے اس پر پہلی خبرب آپ ہی نے لگائی عمران ابن حصین فراتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لئکر سے بھی جنگ کی ہے اس پر پہلی خبرب آپ ہی نے لگائی اب بی نے لگائی اب بی جنگ میں نمایت ہا حوصلہ اور عذر تھے (۱۱) جب آپ کو مشرکین نے گھر لیا تو آپ اپنے فیجرے یہ گئے ہوئے آز

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابو الحن این النماک نے عائل میں من سے مرسلاً بخاری نے الس سے علیقاً اور عمرین عمر البحری نے اپنی مجع میں موسولاً لمثل کی سب- (۲) شاکل ترفدی-عمراین الخطاب رضی الله عدر (۲) شاکل ترفدی-عمراین الخطاب رضی الله عدر

<sup>(</sup>٧) يخارى - جبيرين معم رضي الله تعالى عد

<sup>(</sup> ه ) داری-این عررمنی الد تعالی عنماای مغمون کی ایک دوایت عاری وسلم می حضرت الس دهی الله عدے موی ہے۔

<sup>(</sup> ۲ ) ابن حبان ( ۲ ) نمائی۔ ای طرح کی ایک دواعت براؤے معلم نے تش کی ہے۔

<sup>(</sup> ۸ ) ابن حبان بدایت سعداین میاض مرسلاً۔

<sup>( 9 )</sup> مسلم- براء بن عازب -

<sup>(</sup> ۱۰ ) این حبان ۔ ( ۱۱ ) این حبان بروایت او جعفر مرسلاً عطرانی اوسلیش عبدا لله این عمری مدیث ہے کہ بھے چالیس آدمیوں کی قوت دی عنی ہے

اناالنبی لاکنب انالبی عبدالمطلب میں بی بوں جمونا نہیں بوں میں عبدالمعلب کا بیٹا ہوں۔ اس دن آپ سے زیادہ باہست اور مضبوط اعصاب کا مالک کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تھا (۱) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع

- (١) بخاري وسطم- بوايت يراء بن مازب- آخري الغاظ ابن خوان يس بير-
  - ( ٢ ) ايوالحن بن النحاك في الثما كل- ايوسعيد الخدري" \_
    - (٣) تنى الله اين اجد قدامدين ميدا للهين عار ..
      - (١٧) بخاري ومسلم-اسامدابن زيد
    - ( 4) تندى ماكم-الس-يروايت يلع بحى كزر على ب
    - (۲) اس کا حوالد کتاب آداب ا کسب یس کزرچکا ب
    - ( 4 ) تذی-انس کاب انعت من بی گزرچی ہے۔
      - ( ۸ ) يخارى دمسلم بروايت الن)
  - (4) مام- جري مام يا اے مين كى شرطوں كے معالى قراروا --
    - ( +) ابداؤد المال-الديرية ابوارديد روايد يلكي كرديل ب-
      - ( ١١ ) ابن حبان بمواست مبدا لله بن عبيدين حمير
- ( ۱۲) بخاری-انس بر دایت کاب الاکل یس می گزر چی ہے ۔ (۱۷) اوجیم بردایت ماتشہ ادر طرانی کیربردایت محداین ماطب

ساتھ نیٹے توان کی تفتگویں حصہ لیت خواہ ان کی تفتگو آخرت کے بارے میں ہوتی کیا گھانے پینے کے سلیلے میں کیا دنیا کے متعلق آپ ایکے ساتھ نری اور تواضع کا معالمہ رکھتے تھے ابعش او قات دورجاہلیت کے واقعات سناتے 'وہ لوگ ہنتے اور آپ بھی مسکراتے 'آپ انھیں صرف حرام امورے منع فرماتے (۲)

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاسرايا

مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ طویل القامت سے 'اور نہ پہت قد سے 'اگر تنا چلتے تو لوگ میانہ قد کئے 'اسکے باوجود اگر کوئی لباقض آپ کے رائیں بائیں دوایے آدی چلتے ہوجود اگر کوئی لباقض آپ کے رائیں بائیں دوایے آدی چلتے جو طول قامت میں مضور ہوتے لیکن ان دونوں کے مقابلے میں آپ کا قد ابحرا ہوا ہو تا 'جب وہ آپ سے الگ ہوتے تو لیے کہ اعتدال میں خبر ہے '(س) آپ کا رنگ گورا کھا ہوا تھا'نہ آپ کندی کہنا ہے 'اور آپ کو میانہ قد کما جا تا 'آپ کا ارشاد ہے کہ اعتدال میں خبر ہے '(س) آپ کا رنگ گورا کھا ہوا تھا'نہ آپ کندی رنگ کے سے 'اور نہ انتائی سفید سے 'کھا ہوا رنگ وہ کملا تا ہے جس میں زردی 'یا سرخی یا کسی دو سرے رنگ کی آمیزش نہ ہو' آپ کے چیا ابوطالب نے آپ کے حسن و جمال کی قریف میں یہ شعر کما ہے۔

وابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصم للارامل ترجم دوه حین جس کے مدتے میں بادلوں سے پانی ملا ہے ، جو تیموں کا مجا اور بیواوں کی ناہ گاہ

بعض اوگوں نے آپ کا رتک سرخی ما کل ہتا یا ہے ان دونوں روایتوں ہیں اس طرح تغییق ہو سکتی ہے ہمہ آپ کے جو اعضاء دھوب اور ہوا ہیں کھلے دہ جے بیٹے چرہ اپھے پاؤں اور گرون دہ سرخی ما کل سفید سے اور جو اعضاء کروں کے نیچے رہتے ہے ، وہ کھلے ہوئے سفید رتک کے سے ، ویر ان میں خالص مکل کی خوشہو آتی تھی 'آپ کے بال نہ بالکل سید ھے سے 'نہ بالکل مڑے ہوئے گھو گروالے 'جب آپ سرکے بالوں میں کتھی کرتے تو اس طرح اس پڑجا تیں جس طرح ہوا ہے رہت میں امری پڑجاتی ہیں بعض روایات میں ہے کہ آپ کہ بال شانوں پر لکھے ہوئے سے 'بیشتر روایات کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لوؤں تک سے 'بھی آپ بالوں کے چار صے کر لیے 'اور آپ کا کان دو کچھوں کے نیشتر روایات کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لوؤں تک سے 'بھی آپ بالوں کے چار صے کر لیے 'اور آپ کا کان دو کچھوں کے مرمبارک اور داؤھی شریف میں سرہ بالوں کے لاؤں سے دو پر کرد ہے 'آپ کی مورت میں آپ کی گرون کے کنارے چہو مہارک ورواؤھی شریف میں سرہ بالوں کے جارہ میں ہوئے 'آپ کے چرہ مہارک کو مرمبارک اور داؤھی شریف میں سرہ بالوں کہ آپ کا رنگ انتہائی صاف تھا اس لئے خوشی اور نارا ممکی کے آثار خلام موجاتے سے 'آپ کا دعم اس کا تھوں نے آپ کا دعم اس کی خوشی اور نارا ممکی کے آثار خلام موجاتے سے 'آپ کے نعت خوال حضرت ابو بکر کے اس شعری تھدیق کرتے ہیں جو انھوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں مرباب کے نعت خوال حضرت ابو بکر کے اس شعری تھدیق کرتے ہیں جو انھوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں میں ہوجاتے سے 'آپ کو نام کی مدت میں میں ہوجاتے سے 'آپ کنٹر میں کہ اپ

<sup>(</sup> ۱ ) شاکل ترفدی- زید این دایت محراس میں کمانے کی چیزوں کا ذکرہے مینے کا نسی ہے ۔

<sup>(</sup>٢) مسلم عباراين سروا-اس من "الرجرهم الاحن حرام" ك القاط ص

<sup>(</sup>٣) یہ طویل صدیث ابو لیم نے ولا کل البوۃ میں قدرے کی بیشی کے ساتھ نقل کی ہے ' حضرت ما نشٹ اس کی داویہ ہیں' آپ کے سرایا کے سلیلے میں جو پھر میاں بیان کیا گیا ہے اسکے حوالے کے لئے طاحظہ سیجھے بخاری و مسلم میں حضرت براء ابن عاذب کی روایت' ترقدی' ابوداؤد اور ابن ماجہ میں اُم بانی کی صدیث' اور شاکل ترقدی میں حضرت علی کی روایت۔

<sup>(</sup> ٧ ) يه شعرابن اسحاق نے كتاب المفازى من ذكركيا ب علادى نے ابن عرب عليقاً اس كى روايت كى بـ

امین مصطفی للخیریدعو کضوعالبدر زایله الظلام (آپ این بین مصطفی اور خرک وآئی بین آپ چود ہویں رات کے چاندی طرح سے ، جس سے آرکی دور ہوتی تھی)۔ آ

الخضرت ملى الله عليه وسلم كى پيشاني كشاده تقى "آپ كى بعنويں باريك اور كمل تغيس وونوں بعودُل كے درميان كا حصه انتهائی روشن تھا گویا وہ حصہ خالص چاندی سے وحلا ہوا ہو۔ آنکی دونوں آسمیس کشادہ اور خوبصورت تھیں 'ان کی سیابی ممری مقی ' اوران میں سرخی کی کچھ آمیزش متنی ایکی بلکیں طویل اور مھنی تھیں اپ کی ناک تپلی علمی اور برابر متنی اپ کے وندان مبارک میں معمولی ساخلاتھا ؛ جب آپ مسکراتے تو وندان مبارک بیل کی طرح چیکتے ، آپ کے بہائے مبارک انتائی نطیف اور خوبصورت تعے۔ آپ کے رضار مبارک اٹھے ہوئے نہ تھے "آپ کاچرہ مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ انتائی کول الکہ چرہ میں کسی قدر الله الله على الله المعي شريف عمني على الب الله كوات نيس تي الكيد موجيس كوات تي الب كي كرون مبارك سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی اندلبی تھی اور نہ چھوٹی تھی۔ گردن مبارک کا کھلا ہوا حصہ جاندی کی اس مراحی کیطرح ہو تاجس میں سونے کی آمیزش ہو'اس میں جاندی کی دمک بھی تھی'اور سونے کی چک بھی تھی' آپ کا سینہ مبارک وسیع تھا' کسی جگہ کا موشت دیا ہوا' اور کسی جگہ کا ابحرا ہوا نہیں تھا' آ کینے کی سطح کی طرح پرابراور سفید جاندی کی طرح روشن تھا' بالوں کا آیک باریک خط آپ کے سینہ میارک کے بالائی مصے سے ناف تک تھا' پیٹ اور سینے کے باتی حصول پر بال نہیں تھے۔ آپ کے پیٹ پر تین شکنیں تھیں ، جن میں ہے ایک تمند کے نیچے چھپ جاتی تھی' اور دو ہاتی رہتی تھیں ' آپ کے شانے بردے برے تھے 'اور ان پر بعرت بال سے شانوں ممنیوں اور ران کے بالائی حصے کوشت سے برہے "آپ کی بشت مبارک فراخ تھی وونوں شانوں کے ورمیان مرنبوت میں اس میں ایک زردی ماکل ساہ داغ تھا'اس مرنبوت کی طرف مجھ بال قریب قریب واقع تھے' آپ کے دونوں بازو اور ہاتھ بھرے بھرے سے سے سے لیے اور ہتیلیاں کشادہ تھیں الکیاں لی اور جاندی میں دھلی ہوئی تھیں اپ کی مسلی ریشم سے زیادہ ملائم اور عطر فروش کی مسلی کی طرح معطر تھی خواہ آپ اس پر خوشبولگاتے یا نہ لگاتے 'اگر کوئی مخص آپ ہے مصافیہ کر آ تو دن بحراسکے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کی خوشبولبی رہتی سمی بچے کے سریر ہاتھ رکھ دیے تو وہ دو سرے بچول میں اپنے سری خوشبو سے پہچانا جا یا۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذیریں اعضاء بدن لینی رانیں اور پنڈلیاں بھری تھیں' آپ کا جم مبارک معتدل تما" فرعمریں کچھ فریہ ہو گئے تھے "محرفر بی سے بدن کا توازن اور چستی متاثر نہیں ہوئی تھی-آپ اس طرح چلے کویا ڈھلان سے نیچ تشریف لارہے تھے ، قدم آگے کو جمکا کرادر اٹھا کر رکھے ، قدموں کے درمیان فاصلہ تحورًا موتا- آخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمائے تھے كه مين حضرت آدم عليه السلام سے زياده مشابهت ركھتا مول اور ميرے باب ابراہم علیہ السلام صورت وسیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ رب كريم کے یمال میرے دس نام ہیں میں محر ہوں احمد ہوں میں ماحی ہوں۔ میرے ذریعہ الله تعالیٰ كفرى مار كی مظامیں تتحے میں عاقب موں لین میرے بعد کوئی نی نہیں ہے میں حاشر موں لین اللہ تعالی بندوں کو میرے آنے کے بعد اٹھائے گا میں رسول رحمت ' رسول توبه 'رسول ملاحم اور مقنی موں لینی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا موں میں تخم موں۔ (١) ابوا لبتر کتے ہیں کہ تم ے معنی میں کامل اور اوصاف دنے کا جامع فخص-

<sup>(</sup>۱) ہے روایت ابن عدی نے علی 'جابر'اسامہ' ابن زید' ابن حباس اور عائشہ سے نقل کی ہے ' بخاری و مسلم جس جیربن ملعم کی روایت ہے کہ میرے نام جیں احد ' جو ' عاشر' باجی' عاقب بمسلم جس ابوموئی کی روایت جس مقنی' نی الرحمة ' نی التوب کا اضافہ ہے ' مشد احمد جس ابوحذیف کی حدیث جس نی الرحمت کی زیادتی ہے۔

معجزات اورعلامات نبوي

جانا چاہئے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہرہ کرنے والا اور ان اخبار و روایات کا سننے والا جو آپ کے اخلاق افعال احوال عادات نصائل سیاسی معاملات انظامی امور جس اور دعوت الی اللہ کے سلط میں آپ کی عکیمانہ تداہیر بر مشمل بین اور ان احادث کا علم رکھنے والا جن سے طابت ہو تا ہے آپ نے دقتی و پیچیدہ مسائل کا بمترین حل ارشاد فرایا ، طاق کی فلاح کے لئے جیب تداہیر افتیار کیں اور شریعت کے ظاہر کی تفسیل کمیلئے عمدہ ارشادات فرائے اکی دفت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علماء اور فقماء اضحی بحیث ہو اور کئی تفسیل کمیلئے عمدہ ارشادات فرائے اکی دفت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علماء اور فقماء اضحی بحیث ہو اور کئی تفسیل کمیلئے عمدہ ارتبادات فرائے اور کی دور کا مرکز بنائے ہوئے ہیں اور دہمی دنیا تک بنائے رہیں گو دور اس سلط میں کی شک دو شریب کا دیے ہو گو اور شریب کا دیے ہو کہ ہو گو ہوں گو ہوں گو ہوں کہ ہو گو ہوں گو ہوں گو ہوں گو ہوں کہ ہو گو ہوں گو ہوں گو ہوں کہ ہو گو ہوں ہو سک کہ ہو گو ہوں ہو سک کہ دو اس محرب کے لوگ آپ کا چرہ مبارک دیکھتے ہی کہ دواکرتے تھے کہ یہ کسی جموٹے کا چرہ نہیں ہو سکا ، اینی دو محمن آپ کی خلامت ہیں عوالت دیکھ کری معدافت کی شمادت دید سے جن لوگوں نے آپ کی عادات صنہ کا مشاہدہ کیا ہو ، عملی زندگ میں آپ کے سرت و کردار کے جرپہلو کا مطالعہ کیا ہو وہ مملا اس کی شمادت کیسے نہ دیں گے۔

گرشتہ صفات میں ہم نے چندافلاق صنہ اور عادات طیبہ کا ذکر کیا ہے ، محض اس اور معلوم ہو سے کہ اللہ تعالی کے یہاں آپ کا درجہ نمایت بلند تھا ، آپ تمام انجیاء کے سروار سے ، کا نات کے لئے نمونہ بنایا ، طال نا آپ آئی محض سے ، نہ آپ نے کی مدر سے ہر پہلوے کمال مطاکیا ، اور آپ کی زندگی کو ساری کا نات کے لئے نمونہ بنایا ، طالا نکہ آپ آئی محض سے ، نہ آپ نے کی مدر سے میں سبق پڑھا ، نہ آپ کا مطالعہ کیا ، نہ علم کی طلب کے لئے اسفار کے ، دورجا بلیت میں آئیوں کا مطالعہ کیا ، نہ علم کی طلب کے لئے اسفار کے ، دورجا بلیت میں آئیوں کا مطالعہ کیا ، نہ علم کی طلب کے لئے اسفار کے ، دورجا بلیت میں آئیوں باطن کا علم اللی علی معرفت عاصل اور بسی سادا سے ، اس کے باوجود آپ کو کاس افلاق عاصل ہوئے ، شریعت کے ظاہرو باطن کا علم المان علی معرفت عاصل ہوئی آئیا ہے وہ کہ اور کی اس مورج ہوئی تو آپ کو بیا علوم اور آداب عاصل نہ ہوئے ، انسان اپنے ضعف ، بحر اور محدود اختیارات کی بنائر اس کا اہل نہیں کہ وہ ان جا بائی امور ہوئے تو بہت کافی سے ، لیکن اللہ تعالی نے آپ کے دعوی نہت ہوئی نہت کی نہت کے لئے آپ کے دست میں سے شار مجرات فاہر فرائے ، اگر اورفائت کا بہ تو کی شہر باتی نہ رہے ، ہم ذیل میں وہ مصور مجرات ذکر کر رہ ہیں جو صبح موایات سے عابت ہیں ، مجرات کا بیہ تذکرہ اجمالی ہے ، ان سے متعلق واقعات کے لیے سرت میں وہ کی کہ اور کا ہیں دیکھیں ہے ، ان سے متعلق واقعات کے لیے سرت کی کہ کی کا جن دیکھیں ہے۔

<sup>(</sup> ۱ ) بغاري ومسلم-اين مسود اين مياس انس ( ۲ ) بغاري ومسلم-جايز- ( ۳ ) بغاري ومسلم-انس

<sup>(</sup> الم ) المال في المال البوة بدايت جايد علاري من مي يدروايت ب مراس من مدر كاذكر نس ب

<sup>(</sup> م ) مسلم میں الس کی روایت ، فرماتے ہیں اس آومیوں کے کھانے کے بعد آپ نے اور آپ کے محروالوں نے کھاٹا کھایا 'اور یج رہا

<sup>(</sup> ٤ ) بيلتي في دلا كل التبوة بنت بشيرين سعد

پانی کا چشمہ پھوٹا اور اتنی مقدار میں پانی لکلا کہ لشکر کے پاسے فرجی احجی طرح سراب ہوئے 'ادر سب نے وضو کیا ( ا

ایک مرتبہ آپ نے تبوک کے خشک کنویں میں وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیا 'جس کے نتیج میں اتا پانی لکلا کہ لشکر میں شامل ہزاروں محابہ نے سیراب ہو کر پانی پیا ( ۲ ) اسی طرح کا واقعہ صدیبہ میں پیش آیا کہ دہاں کے خشک کنویں میں وضو کا باتی ماندہ پانی ڈالا تو اتنا پانی ائل کر آیا کہ پندرہ سو آدمیوں نے اپنی پیاس بجعائی ( ۳ ) حضرت عمرفارد تا کو تھم دیا کہ وہ چھواروں کی اس مقدارے چارسوا فراد کے لئے زاد راہ کا انظام کریں جو ایک اوخٹ کا بوجھ بھی نہیں ہے 'آپ نے ان چھواروں سے نہ کورہ افراد کو زاد راہ دویا اور اسکے باوجودوہ نے ر ۳ ) آپ نے مضی بحر مٹی کفار کے لشکر کی طرف بیمینیں بیرمٹی ان کی آئھوں میں بڑی اور افعیں بیکار کر می 'اس کا ذکر قرآن کر بم میں بھی ہے۔

وَمَازَمَيْتُ إِذُرُمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّمَرَمَلِي ( ٥ ) اللَّمَ مَن بِلَد الله فَرَمَلِي مَن الله الله في تعليق من الله الله في تعليق من الله الله في تعلق من ا

آپ کی بعثت کی وجہ سے کمانت عملاً "باطل ہو کر رہ گئ والا نکہ آپ سے پہلے اس کاوپور تھا عقید نے کی روسے بھی اور عملاً "
بھی ( ١ ) جب آپ نے مغربر خطبہ شروع فرایا تو لکڑی کا وہ ستون کریہ کرنے گاجس سے کمراگا کر آپ خطبہ دیا کرتے
تھے 'اس کے رونے کی آواز اونٹ کی آواز کی طرح مجد میں موجود تمام لوگوں نے سی 'جب آپ نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا
گریہ ختم ہوا ( ٤ ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیودی کو چینج دیا تھا کہ تم اگر باہمت ہو 'اور اپنے دعویٰ میں سیچ
ہوتو موت کی تمناکر و کیکن وہ بول ہی نہ سکے 'اور تمنائے موت سے عاجز رہ گئے 'یہ قصہ سور اُجھہ میں نہ کور ہے 'سور اُجھہ مثال
سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ہر مجد میں جعہ کے روز اس آبت کی صدافت کے اظہار کے لئے پڑھی جاتی
سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ہر مجد میں جعہ کے روز اس آبت کی صدافت کے اظہار کے لئے پڑھی جاتی

سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبرس بھی دیں۔ چنانچہ حضرت عثان کو آگاہ فرمایا تھا کہ وہ فتنے میں بتلا ہوں سے جس کے نتیج میں انھیں شمادت اور انجام کار جنت ملے گی (۹) حضرت عمّار کو بتلایا کہ حمیں باغی گروہ قسّ کر دے گا (۱۰) حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے ذریعہ مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں مصالحت کرا دے گا (۱۱) ایک فخص کے متعلق جس نے راہ خدا میں جماد کیا تھا فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائے گا' چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے خود کشی کی اور دوزخ کا کندہ بنا (۱۲) جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ججرت کا سنر فرمایا تو سراقہ ابن جعشم نے آپ کا

ا ) بخاری ومسلم \_ الن" ( ۲ ) مسلم \_ معاق ( ۳ ) مسلم سلمته این الا کوخ

<sup>(</sup> م ) احد بروایت بن مقرن مفسلاً وابو داؤد بروایت دکیع بن سعید محفرا س

<sup>(</sup> ۵ ) مسلم میں ملت بن الا کوع کی مدیث۔ اس میں آیت کے نزول کا تذکرہ نئیں ہے۔

<sup>(</sup> ٢ ) فوا تلى في السليط على مرواس بن قيس الدوى سے تغييل روايت لنل كى باس كى اصل اختصار كے ساجھ بخارى بي بحى موجود ب-

<sup>(</sup> ۷ ) بخاری می جابرسل بن سعد کی روایت-

<sup>(</sup> ۸ ) کاری-این عباس

<sup>(</sup> ۹ ) بخاري ومسلم ايوموي الاشعري ا

<sup>( • ) )</sup> مسلم میں ابو فاده اور سلتہ بن الا کوع کی اور بھاری میں ابوسعید الخدری کی روایت

<sup>(</sup>۱۱) عماری بوایت ایو بکن

<sup>(</sup>۱۲) بخاري ومسلم-ابو بريرة مسل بن سعد-

تعاقب کیا 'جبوہ آپ کے نزدیک پہنیا تو اس کے محوزے کانصف حصہ زمین میں دھنس گیا 'اورپشت کی طرف سے دھویں کا ایک زيردست ريلا آيا اوروه حواس باخته ہو كر سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي مردينے ير مجبور موا آب نے اس كے لئے وعا فرمائى اور محور ابنی سابقہ حالت پر والیں آئیا "آپ نے اس سے بیر بھی فرمایا کہ مجھے کسری نے کنگن پہنائے جائیں ہے 'چنانچہ ایسا ہی ہوا ) ترعی نوت اسود منسی کے قبل کی خبر آپ نے اس رات دی جس رات وہ مارا کیا 'آپ نے اس کے قاتل کانام بھی بتلایا حالانکہ وہ یمن کے شرصنعاء میں اراکیا تھا ( ۲ ) آپ ان سوافراد کی آنکھوں میں خاک ڈال کریا ہرنکل آئے جو آپ كى تأك لكائے بيٹے تنے و سب تمورى در كے لئے اندھے ہو سے اور آب كون د كھ سكے ( ٣ ) محاب كى موجودكى يس ایک اونٹ نے آپ سے شکوہ کیا اور اپنی اطاعت کاعملی مظاہرہ کیا ( ہم ) چندلوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے 'آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے ایک مخص دوزخ میں جائے گا' چنانچہ ایسا ہی ہوا' ایک مخص مرتد ہو گیا' اور اس حالت میں مارا کیا ) چندلوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو فخص آخر میں مرے گاوہ آگ میں ہو گا'ایسا بی ہوا' آخری فخص آگ میں جل كرموا ( ١ ) آپ نے دودر حتول كو آوازوى وہ آپ كے قريب چلے آئے اپ خوانے كے لئے كماوہ دونوں الى ابى جكه واپس يطيم مح ( ، ) آپ نصاري كومباطي كى دعوت دى ممروه لوگ نيس آئے ميونكه آپ نے ان سے فرمایا تھا كه أكرتم في مبابله كيا توبلاك موجاؤ مح وولوك آب كى صداقت برايمان ركمة على اس لئة انمول في دعوت تيول ندكر في ي میں عانیت سمجی ( ۸ ) عرب کے دو مشہور شہوار اور بمادر عامراین طفیل اور اربد ابن قیس آپ کے قل کے ناپاک اران مع ساتھ چنچ مرناکام واپس محے "آپ نے ان کے لئے بد دعا فرائی "تبیته" عامرابن طفیل طاعون میں جاک ہوا 'اور اربد كے لئے آسانی كبل موت كا پيغام بن كر آئى ( ٩ ) آپ كوز جر كملايا كيا الله نے آپ كو جحفوظ ركما اور و محض آپ ك ساتھ کھانے میں شریک تفاوہ ہلاک ہو گیا آپ اس کے بعد ہمی جارسال تک بقید حیات رہے ، بکری کے گوشت میں بھی زہر طایا میاتھا، لیکن یہ کوشت خود بول برا تھا کہ مجھے نہ کھائے بھے میں زہر الما ہوا ہے ( ۱۰ ) جنگ بدر کے روز آپ نے سرداران قریش کے نام لے لے کروہ جگہیں ہتلائیں جمال انھیں ہلاک ہو کر گرنا تھا' چنانچہ جنگ ہوئی تو ہر مخص ای جگہ کرا جس کی آپ نے نشاندی فرمائی تھی ( ۱۱ ) آب نے محابہ سے فرمایا تھا کہ میری اُمت کے چندلوگ سمندر میں جماد کریں گے ' یہ پیشن سموئی ہمی سمجی نکلی ( ۱۲ ) آپ کے لئے زمین لپیٹ دی ممنی تھی' اور مغرب و مشرق کے دور دراز علاقے د کھلا دیے مسئے تھے' آب نے فرمایا تھا کہ میری امت عنقریب وہاں تک جا مینے گی جمال تک کی زمن مجھے لپیٹ کرد کھلائی کئی چنانچہ ایسانی ہوا مسلمانوں ی حکومت مشرق میں ترک محک مغرب میں اندلس تک وسیع ہوئی معرت فاطمہ سے فرمایا تھا کہ خاندان کے تمام افراد سے پہلے تم

<sup>(</sup> ۱۱) بخاری ومسلم- ابویکرالعدیق

<sup>(</sup> ا ) بدواتد سرى كايون مى معقل ب قاتل كالام فيوز الديلى ب عفارى ومسلم مين الوجرية كى مدعث سے مجى اس واقعے پر دوشن بزتى ب

<sup>(</sup> ۳ ) این مردویه-این مباس-

<sup>(</sup> ٧٧ ) ابدواؤد- عبدالله ابن جعفر اس روايت كالبتدائي حصد مسلم مين باونث كا قصد ذكور نبين ب-

<sup>(</sup> ۵ ) وارتمنی فی بر روایت او بریرا سے "المو تلف والحلف" میں با مد نقل کی ہے۔

<sup>(</sup> ٢ ) طبرانی بیق - این محدورة - بیق کی روایت کے مطابق آخریس انقال کرنے والے محالی کا نام سرة بن بندب ہے

<sup>( )</sup> احمد على بن مرد ( ٨ ) بخارى - ابن عباس ( ٩ ) طبراني في الاوسط والاكبر من مديث ابن عباس

<sup>(</sup> ١- ) ابوداؤد بدايت جاير عاري ومسلم بدايت

<sup>(</sup> ال ) مسلم-عمرين الخلاب ( ١٢ ) عفاري ومسلم-أمّ حرام ا

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شار ہیں 'ہم نے صرف چند مشہور معجزات کے ذکر پر اکتفاکیا ہے 'ان معجزات ک مدافت میں شبہ کرنے والا اور اپنے شبہ کی ہے دلیل دینے والا کہ یہ معجزات نہ قرآن سے ثابت ہیں اور نہ متواتر روایات سے ایسا ہے جیسے کوئی محض حضرت علی کی شجاعت اور عاتم طائی کی سخاوت میں شبہ کرے 'عالا تکہ یہ دونوں امرتواتر سے ثابت نہیں ہیں '

لیکن ان کی روایات آئی زیادہ ہیں کہ ان کی مجموعے سے شجاعت اور سخادت کا بدیمی علم حاصل ہو تاہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم آپکا سب سے بوا معجزہ ہے 'اس کے تواتر میں کسی قتم کے شک دشبہ کی تنجائش نہیں ہے ' یہ معجزہ اس طرح باتی ہے جس طرح ظاہر ہوا' اور رہتی دنیا تک اس طرح باقی رہے گا' کسی بھی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم نازل ہوا تو

<sup>(</sup> ١١) ملم- عائشة فالمية

<sup>(</sup> ع ) مسلم ما تحداد عارى ومسلم كم مطابق سب سے بيلے معرت سودة كا انتال موا۔

<sup>(</sup> ۳ ) احد-این مسود-

<sup>(</sup> م ) ابو فيم - يميل بدايت قادة بن النمان

<sup>(</sup> ۵ ) مخارى ومسلم يس حطرت على اورسل بن سعد كى حديث

<sup>(</sup> ۲ ) بخاری ومسلم-این مسعود

<sup>( )</sup> اعارى ناس مجوه كاذكرابورافع كال كرقع مل كان

٠ ١ ، عارى دمسلم- سلتدالاكوع

<sup>(</sup> ۹ ) بیمل میں ہندین خدیجہ کی اور حاکم میں حیدالر عمل بن ابی بکر کی روایت

<sup>(</sup> اوران مورت کانام مدة بنت الحرث بن موان کی المورت کانام مدة بنت الحرث بن موالزنی تلایا ہے۔

عرب میں ہزاروں فسحاء اور بلغاء موجود تھے 'بلاغت ان کی لوعڈی تھی اور فصاحت ان کا پیشہ تھا۔وہ اپنے اس پیشے پر نازاں تھے 'اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کر شہرت کماتے تھے ' آن تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ قرآن کریم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو اس جیسا قرآن 'کامل نہیں تو دس سور تیں پنس تو ایک ہی سورت بھا کرلائمی 'اللہ تعالی نے زبان نبوت سے اعلان کرایا :۔

ڰڷڷڹؘٳؙڿؠۧۜعَتِ الْوِلْسُ وَالْحِثَ عَلاَ انْ يَالْتُوامِشِ لِطَلَا الْقُوْانِ لَا يَا تُوكَامِثُولِهِ وَوَكَان بَعْضُهُمُ لِيَعْضِ ظهه يُواً-

آپ فرماد بیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنّات اس بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنالاویں تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ایک دو سرے کا مدد گار بھی بن جائے

(پ۵۱ر۴ آیت۸۸)

چنانچہ وہ لوگ یہ چینج قبول نہ کرسکے 'اپی جانوں سے ہاتھ وھوئے'اپے بچوں اور عورتوں کو قید کرایا لیکن وہ قرآن کا جواب نہ لاسکے 'اس کا معارضہ نہ کرسکے 'اس کی فصاحت و بلاغت مجروح نہ کرسکے 'آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے عمد مبارک میں بھی اور آپ کے پروہ فرمانے کے بعد بھی قرآن کریم مغرب و مشرق میں پھیلا' صدیاں گزر کئیں لیکن آج تک یہ چیلج قبول نہ کیا جا سکا جو مخص آپ کے بعد بھی آپ کی نبوت میں شک کرے وہ مخص آپ کے احوال کے مطالبے 'اور معجزات کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی نبوت میں شک کرے وہ بڑائی کند ذبن 'بلید الطبح اور بدبخت ہے۔ اس مخص کی صعادت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو دل سے آپ کی تقد بق کرے 'آپ کی نبوت کے اخلاق' افسال نزعگی کو اپنے لئے نمونہ عمل بنا ہے 'اور آپ کے قدم بعد م چلے۔ اللہ تعالی نہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق' افسال اور اعمال میں کائل اتباع کی توفق سے نوازے۔ (آمین)

|             | اسوة رسول اكرم مرث كستندكت عندلك عبربهاو عشاقهام برايات . دُاكْرُ مِدالمُ السوة صحابيات مان نواتين عمالات موانام بداسلام ندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> | قادين اسلام كامل سوال وجواب كامورت مين عمل ميرت ليب موانامحدميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | تعليم الد مسلام (اددو) سوال وجواب كمورت مي مقائدا وراحكا اسلام منتى محدكفات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | تعليم الاسلام انكرين سوال دجاب ك مورت من مقامُ ادرامكم ملم بربان أكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | وسول عرجي آمان زان مي يرت دمول اكرم اورنتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | وحمت عالم أسان زبان مين متندميرت يب مواايدمليان ذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | يماديون كالكهربلوعلاج برتم ك بماريون كم يوملان ونغ بيبام النفسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | سلام كانظا وعفت وعصمت البيغ موضوع برممنقاذ كتاب مولانا كمفرادين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | اداب ذن د كي مارم ون كتابون كام وم حقوق ومعاشرت بر مولانا الشرف على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | بهستی زیور رکامل میاره صفی احکام اسلام ادر گریدواموری جامع مشبور کتاب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | بهشتی ذیبور الافزی ترجمه اعلم اسلام ادر تحریوامدی مایع تاب زبال ترزی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | حفة العروس منذاذك كيونوع بالدوزان مين بيل مامع كتاب ممودمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | تساك منهاز خمازمكل بشش كله اورماليس منون دمائي . مولانامحرماش اللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | شرعی پرده کرده ادر مجساب پر عمره کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | السلمخوانين كيلغ بيس سبق مورتون ك ك تسليم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | مسلمان بیوی مرد کے حقوق مورت پر موانام دادر برانماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | اسلمان خاوند مررت عصوق مردبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | یاں بیوی کے حقوق مورتوں کے دہ مقوق جومرداد النیں کرتے مفتی مرداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | یے بیبیاں ہارمشہورممابل خوامین کے مالات مولانا امغرمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | واتين كيلئ مشرعى احكام مورتون عصعنق جدمائل ادرمقوق وكرمرائى مارن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | نبيهم الغافلين مهون مون من تفيتين مكياز اتوال ادر محار الدركيان لله كمالة بقراد الاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | فضرت کے ۲۰۰۰ معجزات اعمرت ۲۰۰۰ معرات کاستند ذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | صص الدنسيام الميارميراك الميارميراك المراميرات موانالما برسورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | عكايات صحابه ممابرام كمكان حكايات اورواتمات مولانازكر إمامب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | مناهب كندت ايف كنابول ك تنيل من عبير كون فائده نبين ادرم مبتلاين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rii         | ر بن مندائ ، و الاستاعب الديكازار كراجي فون وه ١٠٠٥ الديم المائية المائد المائ |
| _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|          | توبغويدات طبومعالجا<br>مجرب عليات د معوني عزيز الرحل الم         | المُ عمليات                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | مملیات کی مشهور کتاب شاه موزوت گوابیاری مجلد                     | ایجوادرجسه                                  |
| •        | مجرّب عمليات وتعويرات مشخ محرتها نوئ                             | ای بیاض محمدی                               |
| 1        | قرآن وظالف دعمليات مولانا انثرف على تتحانوي الم                  | ال قسرة بي                                  |
|          | ملائے دیو بند کے مجرب عملیات وطبی نسنے مولانا محد میقوب          | بات وبياض يعقوني                            |
|          | مروتت بیش آنے والے گھر لمونسنے                                   | ريون كاكهربلوعلاج                           |
|          | ان سے محفوظ رہنے کی مداہیر شبیر حیان مبننی                       | ك پراسرارمالات                              |
|          | عربی دعائیں مع ترحب، ادر مشرح اردد امام ابن جزائی و              | صنحصين                                      |
|          | اردو شيخ ابوالمسن شاذلي م                                        | م صباالله وتعم الوكيل                       |
|          | مولانا مفتى محدث فيع                                             | اوروضائل درود شربيت                         |
|          | فعنائل درود شريف مولانا اشرف على تمانوي ا                        | السعيد.                                     |
|          | تعویدات وعملیات کی متند کتاب علام بونی                           | س المعارف الكبري                            |
|          | ایک ستند کتاب امام غزالی ا                                       | جسمانى وروحاني                              |
|          | مسترآن عمليات مولانامحدابرابيم دبلوي                             | روحاني مخواص لقران                          |
|          | امام ابن القيم الجوزيه مجلد                                      | ب نبوی کلاں اردر                            |
|          | اً نحفرت کے فرمودہ علاج ونسنے مانظ اکرام الدین                   | ب نبوی متورد                                |
|          | طب يونان كى متبول كتاب جرميل متند ننے درج بي                     | لابح الغسربساء                              |
|          | حفرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے محرب عملیات                     | بالاتعزيزى                                  |
| 2 (      | رب عمليات مولانامفتى مدشفيع                                      | عوالدماجد اوران كرمج                        |
|          | دماؤل كامستند ومقبول مجمومه مولانا الترف على تمانوي              | جات مقبول مرم                               |
|          | مرف عرب بهت جمعوا ميبي سائر مولانا اشرف على تعانوي               | اجات مقبول                                  |
|          | كانظم مير محمل ار دوترم بمولانا الشرف على تعانوي ا               | اجات مقبول                                  |
|          | عمليات ونعوش وتعويزات كاشهودكتاب خواجا شرف كمنوى                 | شسليمات                                     |
|          | تمام دینی و دنیوی مقاصد کے لئے مجرب ماہیں ۔ مولانا احرسے دلہوی م | بكلكشا                                      |
| -        | دافع الافلاس مولانامنتي وركشفيع                                  | ببت کے بعد راحت عربالہ                      |
|          | مليات ونعويذات كالمشهوركتاب على محدز زارخال                      | فعالخلائق                                   |
|          | مستندترين نشخر                                                   | مهوعه وظائف كلاك                            |
| <b>.</b> | دارالاشاعت اردوباناركرابى نون ١٧                                 |                                             |
| ripe     | دارالاساعب الددبالاسويةي ولامه                                   | نهرت کتب منت<br>سی محکف بمینج کر طلب فرانیس |

ازمولانا عبدالحينفا بليادى استاذالا دسيكمنو بجاس مزاء

عرى الغالم كانبايت ملمع وسند دخيره . يعربي ارد و بغت بي انباعت السائل للمريخ والم يخيين ما*مل کُرری ہے آ* فرمیں دونٹرارا نفاظ کا اخاد جمث کل ہے۔ سائز ش<del>ندین</del> منحات ۱۰۵ امل کا فذا کل خلا

فيح جامع ارددعرني لغنت جالیس بزادالفاظ کاردو سے عربی دکشنری اس کے ملاده أخسر مي بهت ملمي معلوات كاقابل قدر ذخيي ومنجات ۸۸، اعلى لمباعث كاند امل مبدر انز ۲۰×۳۰ قیمت

الممثى ماصعر فبارد وباتعورينت بروت مع ثائع مونے دالی مشبورزماند لغت المنجدابكيركا مستندر حببيب سأنزاع إيالفاذ محاورات وضرب الامثال وربع بين مفحات ١٢٠٠ اعلى كافداعلى ملد ٢٠٠<u>٣ تي</u>ت

ا کررسی من سے انگرزی اگریکی انگرزی سرن

دد دکشنریون کامجموعب جوعرنی انگرزی کے خوب صورت اکب میں بيحيى مين - اعلى كاغذ وطباعت بحويصور مله مأمر ۲۰<u>۳۰ معمات ۱</u>۱۸ تیت

از ، مولاناوحيدالزمال كيرانوى بيس بزارم يدعرني الفاظ واصطلامات كأقابل فتدر ذخيره جرمبديع لي الفافاء الجارات ورسائل ورُفار وغيرومين وكاستعل بس وكاعذ وطباعت وراعل طب سائز بسم الم الم الم الم الم الم

مشراً في ذكنشزي از : قامی زین العابرین سجاد میسسرتمی قرآن كركم تماك الغاظ مع اردوتستري اوخروري مرنى ومخوى تركيب ادرائم الفاظ يركفسبرى نوث من من من من المرائز المن من من المن المام امن كا فذوطها حت المل ملد تيت

سوري اردو

از امولوی سیدتصد ت حبین رضوی بندو كك كيشبور ومعردف اورمستندلغه جونولكشوريس كمنوس ميتى تتى جب يناليس بزارانفاط وامطلامات شاش بس املى كاغذا علمه سائز بهید مفحات ۱۱۲ تمت

لغات القراك عنرستاها مولانا دشيدا حمدنعانى مولاناعبدالدائم ملالى قرآن إكريمعاني دمطالب كومجيغ كملئ نهامغيسل اورمابع نعات تقرآن اروزبان سي سب زياده مستندا ورفرى مغات القرآك كلمتغات ٢١٤٦ المل كأفذ ولمباحث حبين ملدي قيمت

از ، قامنی زین انعابدین سجادمیرشی جالس مزاد سازاده تديم ومديول الفاف كترزع مع فرورى نغوى مباحث كركى كى عرف الك مِهُ سَمُل جِدِدِا ورِثْراً ن كريم كِرْمَام نناتِ فَتَالَ مِي سائز عنهم مفيات مهمه الخالان دجامت فيت

جامع اللغاث ارده

از ، مولانا محدر في عنماني فاضل ديونبد یجاس بزارانفاظ کی نہایت متند بغت ۔ جو خرورت کے تهم الغاظ پرمادی ہے . ماز ۲۰×۲۰ الاكافدوطيا صفي ٨٠ قبيت

ازا پرونيسرنيروزالدين رازي بس بزارفاری انفاظی اردد اورانگریزی می مېترين تشري ريانن ميلي مرتب هي ب امل كافذوطباعت اعلى مبلد قيمت

م فی سی نارسی اردد م ک رسی جائع نفت مولانامحدرنبيع فاغسل ديومند فاری دعرفی مے قدیم دمدیری سرارانفاظ کے معنی نبایت ملیس مبارت میں درج ہیں مروت محتهم الغاظ رحادی لغت. امل کافذ اعلیٰ جلد ماز ۳۹۳ تصفیات ۸۰۰ قیمت

يصفوة المصادر مع بغابت جب ديره اعلىٰ طباحت ،سفيدكا فدا زعين المثل قيمت

مع اردوتشريح - زنگين ماكشل -قيمت

اسادمیدابن المصری کی مشہور کتاب طریق مبیرا السلط مدیر عربی زبان کے دو برار الفاظ کام محوصہ كااردواورانكريزى ترجمه ودصيكال قميت

وارالاشاعت الدوكالاركمراجي فوينه ١١٣٠١٨

رمت كتب مغت فراك كے نحف بميج نرطلب فشرائي كتب تصوف وسكوك

| قمت | اچارعلوم الدین امام غزالی محمی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تصوف                                                   | الصارالعبلوم                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| -   | سلوک اورامسلامی فلسفے کی زنرہ جا دیر کتاب ۔<br>تاہر میں دارم احسار زائر آئی میں میں اسار کردا میں میں اعلا    | مذاق العارفين                       |
| , i | ترجمه والأامحداحين انوتوي رجار جلد كاس مجلداعلي                                                               | حجة الاسلام المسام عسزالي .         |
| -   | امرارتعوف تزكيت نفس اوراصلاح ظاهرو باطن ميس بي نظر كتاب                                                       | <b>ڪيميائے سعادت</b>                |
| **  | كانهايت متندار دو ترحمه .<br>كتابت، طباعت اعلى مضبوط وصبين جلد                                                | اكسيرهدايت                          |
|     |                                                                                                               | حجة الأسلام امسام غنزالي            |
| ∜≥  | اس مجوع میں تصوف، عقائد، كلام اور فلسفه برامام غزالي كى ١٦ ده<br>متقل تنابيں شامل بيں جوعر صے سے ناياب تفيس ب | مجموعهائل الم عزاليُّ<br>الدو «حسلد |
| *   | تصوف کی مشہور کتاب                                                                                            | مكاشفترالقلوب                       |
|     | مولانا کی قامی بیامن جسمیں تصوف وسلوک کے مسائل کے علاوہ علیات                                                 | بياض يعقوبي                         |
|     | وظالف اتعویزات اور طبی سخه جات دریج میں مجلد                                                                  | مولانامحمديعقوب نانوتوي             |
|     | اصلاح ظاهروباطن اورتزكية نغس اورراه طريقيت كى مشكلات كاصل                                                     | تربيت السالك                        |
|     | اوررومانی ملاح کی مسرابادین مشین جلد کامل                                                                     | حكيم الامت مولانا اشرف على          |
|     | اسلامى تنربيت كے حقائق واسرارا ورتمام علوم اسلامى برمحققانه                                                   | حجة البالغه دارون                   |
|     | تحتاب كامت ننداردوترجيه بمجلداعلي                                                                             | شاه ولى الله محدث دهلوي .           |
|     | وعظا وتقريرا ورنصيحت مي بلندبابي تناب عبسس اماديث مص شرك و                                                    | مجالس الأبرار                       |
|     | برعت كاردا ورصوفيات متقدمين تحصالات بين مجلد                                                                  | شیخ احبکدرومی                       |
|     | مولانا تمانوی کے ملفوظات جمع کردہ مفتی محدثشفیع                                                               | مجالس عكيم الامت                    |
|     | حفرت حاجى الداد التركى جلدوس تصانيف كالمجموع مجلد                                                             | كليّاتِ امداديم                     |
|     | ال وطور بربرس كتاب في الحديث ولانامحد ذكرياصاحب                                                               | شربعيت وطريقيت كانلازم              |
|     | الم جلال الدين ميوطى كى كتاب كاترجم مولانا محره يسارح                                                         | بورالصدور في تنرح القبور            |
|     | حكيم الامت مولانا الشرف على تفانوى وتصوف واخلاق                                                               | تعليم الدين مرال                    |
|     | شيخ عبدالقا درجيلاني كيمواعظ كامام فنم ترجمه - ترجم مولانا عاشق البام يرخي                                    | فيوض سنرداني                        |
|     | فينع عبارتقا درجيلان وكعقائداسلام وتفن بربي نظيرتماب ترجمه عبدالدائم جلاني                                    | فنيتالطالبين                        |
|     |                                                                                                               |                                     |